

# 



جلددو)

﴿ مُعِنْ لِ الْمُورِثَنِينَ فِي لِاسْتِ اللَّهِ مَا يَكُ مَاللَّهُ مُعَدِّرِ إِنْ مُعَالِمُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَدِّرِ إِنْ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَدِّرِ إِنْ مُعَالِمٌ مُعَالِمُ مُعَالِمٌ مُعَالِمُ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمُ مُعَالِمٌ مُعَلِمٌ مُعَالِمُ مُعَالِمٌ مُعَالِمُ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمُ مُعَلِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَلِمٌ مُعِلِمُ مُعِلِمٌ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعَلِمٌ مُعَلِمٌ مُعِلّمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمُ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمُ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمُ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمُ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمُ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمُ مُعِلِمٌ مُعْلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِّمُ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِمُ مُعِلِمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمُ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِمِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِمُ مُعِلِمٌ مُعِمِلًا مُعِلِمٌ مِعْ مُعِلِمٌ مُعِل

تَجَرِّفَ الْمَحْتِ اللَّهِ الْمُحْتِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِي الْمُعْتِي اللَّهِ الْمُعِلَّالِ اللَّهِ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلِي الْمُعْمِلْمِي الللِّهِ الللِي الللِ

نظرِثانی

خفي الخالون والمائل المنتق في الله المنتق في الله المنتق في الله المنتق الخال المنتق ا





نام كتاب : صحيح بخارى شريف

مترجم : حضرت مولا ناعلامه مجمد دا ؤ دراز رحمه الله

ناشر : مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

ن اشاعت : ۲۰۰۶

تعداداشاعت : •••ا

قیت :

#### ملنے کے پتے

ا مکتبه ترجمان ۱۱۲ ، اردوبازار، جامع مسجد، دبلی ۲۰۰۰ ا ۲ مکتبه سلفیه ، جامعه سلفیه بنارس، ربوری تالاب، وارانی ۳ مکتبه نوا نے اسلام ، ۱۱۲ ۱۱ اے، جاه ربٹ جامع مسجد، دبلی ۴ مکتبه مسلم، جمعیت منزل، بربرشاه سری نگر، شمیر ۵ مدیث پهلیکیشن ، چار مینار مسجد روز ، نگلور ۵۲۰۰۵ ۲ مکتبه نعیمیه ، صدر بازار مئوناتی میشجن ، بویی



| صفحه | مضمون                                                               | صفحه | مضمون                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| ۳۲   | اگرامام لو گوں کو نماز پڑھا کر                                      | 71   | نماز میں کپڑوں میں گرہ نگانا                                         |
| ۳۲   | نماز پڑھ کر دائیں یابائیں دونوں طرف                                 | rı   | نمازی بالوں کو نہ سمیٹے                                              |
| ٣٣   | کہن' پیاز وغیرہ کے متعلق احادیث                                     | 77   | نماز میں کیڑانہ سمیٹنا جاہے                                          |
| 2    | بچوں کے لئے و ضواور عسل                                             | 77   | سحبده میں نسبیج اور د عاکر نا                                        |
| ۴۹   | عور توں کارات اور صبح کے وقت مساجد میں آنا                          | ۲۳   | دونوں سجدوں کے در میان تھہر نا                                       |
| ۵۱   | لو گوں کا نماز کے بعد امام کے اٹھنے کا انتظار کرنا                  | ra   | نمازی تجدے میں اپنے بازونہ بچھائے                                    |
| ٥٣   | عور توں کامر دوں کے پیچھے نماز پڑھنا<br>م                           | ra   | نماز کی طاق رکعت میں تھوری دیر بیٹھے<br>ر                            |
| ٥٣   | صبح کی نماز کے بعد عور توں کا جلدی جانا                             | 24   | ر کعت ہے اٹھتے و قت زمین کاسہار الیما                                |
| ۵۳   | عورت معجد میں جانے کے لئے خاوندے اجازت لے                           | 24   | جب دور کعت پڑھ کراھے تو تکبیر کیے<br>ا                               |
|      | كتاب الجمعه                                                         | 74   | اتشهدييں بيٹھنے كامسنون طريقه<br>ا                                   |
|      |                                                                     | rq   | جو تشہداول کو واجب نہ جانے                                           |
| 71   | جعہ کی نماز فرض ہے<br>سر                                            | ۳٠   | پہلے قعدہ میں تشہد پڑھنا<br>اسماد میں میں تشہد کا میں اسلام          |
| 71   | جعہ کے دن نہانے کی نضیات                                            | ۳۱   | آخری قعده میں تشہد پڑھنا                                             |
| ٣٢   | جمعہ کے دن خو شبولگانا<br>سریب سریب                                 | ٣٢   | اسلام پھیر نے سے پہلے کی د عاوّں کابیان<br>تنہ میر سے سے بہت         |
| 41"  | جمعہ کی نماز کو جانے کی نضیایت                                      | ٣٣   | اتشہد کے بعد کی د عاوٰں کا بیان<br>کے مصرف میں مند میں میں موجو      |
| ar   | جعہ کی نماز کے لئے ہالوں میں تیل کااستعال<br>پر                     | ۱۳۳  | اگر نماز میں پیشانی یاناک کو مٹی لگ جائے                             |
| 77   | جمعہ کے دن عمدہ کپڑے پہننا<br>پر                                    |      | سلام پھیر نے کابیان<br>میں سرمان میں معمولی میں معمولی کا میان       |
| 42   | جمعہ کے دن مسواک کرنا<br>سرین میں اس                                |      | امام کے بعد مقتد ی کاسلام پھیر نا<br>اس کے بعد مقتد ی کاسلام پھیر نا |
| 79   | دوسرے کی مسواک استعمال کرنا<br>سر میں فریس                          | 20   | امام کوسلام کرنے کی ضرورت نہیں<br>از بر سے میں الاس                  |
| 79   | جعہ کے دن نماز فخر میں کون می سورت پڑھے<br>اور میں شد میں سورت      | ۳۸   | نماز کے بعد ذکرالہی کرنا<br>ایسی میں مان میں کا میں مان              |
| ۷٠   | گاؤلاورش <sub>گ</sub> ر دو <b>نول جگہ</b> جمعہ در ست ہے<br>دیسی اور | - 1  | امام اسلام کے بعدلوگوں کی طرف منہ کرلے<br>میں میں میں جو نفا میں ہیں |
| ۷۸   | جن کے لئے نماز جمعہ معاف ہے                                         | ۴٠   | سلام کو بعدامام ای جگه نفل پڑھ سکتاہے                                |

| -    |                                                     | 7    |                                           |
|------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                               | صفحہ | مضمون                                     |
|      |                                                     | ΛI   | اگر بارش ہور ہی ہو تو نماز جمعہ واجب نہیں |
|      | كتاب صلوةالخوف                                      | ΛI   | جمعہ کے لئے کتنی دور والوں کو آنا جاہے    |
| 111  | خوف کی نماز پیدل اور سوار ہو کر کر پڑھنا            | ۸۳   | جعه کاد قت کب شر وع ہو گا                 |
| 111  | نماز خوف میں نمازی ایک دوسرے کی                     | ۸۵   | جعہ جب سخت گری میں آ پڑے                  |
| 111  | جب فتح کے امکانات روش ہوں                           | ۸۵   | جعہ کی نماز کے لئے چلنے کابیان            |
| ПΔ   | جود مثمن کے بیتھیے لگا ہویاد مثمن کے بیتھیے ہو      | ٨٧   | نماز جمعہ کے دن جہال دو آدمی بیٹھے ہوں    |
| רוו  | حمله کرنے سے پہلے صبح کی نماز اندھیرے میں           | ۸۸   | کسی مسلمان بھائی کواس کی جگہ ہے           |
|      |                                                     | ۸۸   | جمعہ کے دناذان کا بیان                    |
|      | كتاب العيدين                                        | ۸۹   | جمعہ کے لئے ایک موذن مقرر کرنا            |
| 11.  | دونول عیدول کامیان اوران میں زیبوزیٹت کرنا          | ۸۹   | المام منبر پر بیٹھے بیٹھے اذان کاجواب دے  |
| ITI  | عید کے دن بر چھیوں اور ڈھالوں سے کھیلنا             | 9+   | جعہ کی اڈان ختم ہونے تک امام منبر پر رہے  |
| ırr  | عید کے دن کہل سنت کیاہے؟                            | 91   | جمعہ کی اذان خطبہ کے وقت دینا             |
| Irm  | عیدالفطر میں نمازے پہلے کھانا                       | 92   | خطبہ منبر پر پڑھنا                        |
| 120  | بقر عیدہ کے دن کھانا                                | 98   | خطبہ کھڑے ہو کر پڑھٹا                     |
| Iry  | عید گاہ میں منبر نہ لے جانا                         | ۹۳   | امام جب خطبہ دے تولوگ امام کی طرف رخ کریں |
| 112  | نماز عید خطبہ سے پہلے اذان اور اقامت کے بغیر        | ٩٣   | خطبه میں حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہنا    |
| IFA  | عید میں نماز کے بعد خطبہ پڑھنا                      | 99   | جمعہ کے دن دونوں خطبوں کے بیچمیں بیٹھنا   |
| 180  | عید کے دن اور حرم کے اندر ہتھیار باند ھنا مکر وہ ہے | 99   | خطبه کان لگا کر سننا                      |
| ا۳۱  | عید کی نماز کے لئے سومرے جانا                       | 100  | امام خطبه کی حالت میں کسی هخص کو          |
| 124  | ايام تشريق ميس عمل كي فضيلت كابيان                  | 1+1  | دورانِ خطبه د ورکعت پژهنا                 |
| 188  | تحبیر منی کے دنوں میں                               | 101  | خطبه میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر نا     |
| ١٣١٢ | بر چھی کاستر ہ بنانا                                | 101  | جمعہ کے خطبہ میں بارش کی دعا کرنا         |
| ١٣٥  | امام کے آگے عید کے دن نیزہ لے کر چلنا               |      | خطبہ کے وقت حپ رہنا                       |
| 100  | عور توں کا عبیر گاہ میں جانا                        | 1+0  | جمعہ کے دن قبولیت د عا کی ساعت            |
| 114  | بچوں کاعید کے خطبہ میں شرکت کرنا                    | 1+4  | اگر جمعہ کی نماز میں کچھ لوگ چلے جائیں    |
| 114  | امام خطبہ عید میں لوگوں کی طرف منہ کر کے کھڑ اہو    | 102  | جعہ کے پہلے اور بعد کی سنتوں کا بیان      |
| 1111 | عيد گاه ميں نثان لگانا                              | 1.4  | سور هٔ جمعه میں فرمان باری کابیان         |
| I۳۸  | عید کے دن عور توں کو نفیحت کرنا                     | 1+1  | جمعہ کی نماز کے بعد سونا                  |
| 16.4 | عید کے دن اگر کسی عور ت کے پاس دوپٹد نہ ہو          |      |                                           |
|      |                                                     |      |                                           |

| فهرست مضامين |  |
|--------------|--|
|--------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 | <b>)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| The second of th |   |          |

| صفحہ | مضمون                                             | صفحه | مضمون                                                                         |
|------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| rri  | امام سے دعائے استیقاء کی درخواست                  | اما  | حائضہ عورتیں نمازے الگ رہیں                                                   |
| 172  | قحطین مشرکین د عاکی درخواست کریں تو               | ırr  | عيد گاه مين نح اور ذ نځ کرنا                                                  |
| 179  | جببارش حدے زیادہ ہو                               | Irr. | عید کے خطبہ میں امام کا ہاتیں کرنا                                            |
| PFI  | استنقاء میں کھڑے ہو کر خطبہ میں دعاما نگنا        | 144  | عیدگاہ میں آمدور فت کے رائے مختلف ہوں<br>کے سیار                              |
| 14.  | نمازاستهقاه ميس بلند آوازے قرأت كرنا              | 1    | اگر کسی کو جماعت ہے عید کی نماز نہ طے<br>دو                                   |
| 140  | استقامين ني ﷺ نے لوگوں کی طرف                     | i    | عیدگاہ میں نمازے پہلے نفل پڑھنا                                               |
| 121  | نمازاستىقامدو ركعت بين<br>مىرازاستىقامدو ركعت بين | 1    | 7 .11 . 11-5                                                                  |
| 128  | عید گاه میں بارش کی د عا کر تا                    | 1    | كتاب الوتر                                                                    |
| 128  | استقامیں قبلہ کی طرف منہ کرنا<br>۔                |      | وتركاميان                                                                     |
| 120  | امام کے ساتھ لوگوں کا بھی ہاتھ اٹھانا             | l .  | وتر کے او قات کا بیان                                                         |
| 121  | امام کااستیقاء میں دعاکے لئے ہاتھ اٹھانا<br>۔     | 1    | ایک رکعت و تر پڑھنے کابیان                                                    |
| 124  | ہارش برہے وقت کیا کیے<br>ق                        | į.   | وتر کے لئے گھروالوں کو جگانا                                                  |
| 120  | اس مخض کے بارے میں جو ہارش میں کھڑا رہا           | 1    | وترکی نماز رات کو تمام نماز وں کے بعد پڑھی جائے                               |
| 124  | جب <i>ہ</i> وا چلتی                               | ł    | وترسواری پر پڑھنا                                                             |
| 124  | پرواکے ذریعیہ میری مدد کی گئی                     | 100  | انمازوتر سنرمیں پڑھنا                                                         |
| 122  | ز لزله اور قیامت کی نشانیاں                       | 100  | قنوت رکوئ سے پہلے اور رکوع کے بعد                                             |
| 141  | آيت شريفه وَ نَحْعَلُونَ رِزُفَكُمُ كَى تغيير     | 1    | كتاب الاستسقاء                                                                |
| 149  | اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو نہیں معلوم بارش کب ہو گی | 104  | یانی کی نماز کے لئے جنگل میں نکلنا                                            |
|      | à 64 m                                            | 102  | پی کا فرول پر بدد عاکر نا<br>قریش کے کا فرول پر بدد عاکر نا                   |
|      | كتاب الكسوف                                       | 100  | رسوت فی رون پربروں دہ<br>قط کے وقت لوگ امام سے پانی کے لئے دعاکا کہد سکتے ہیں |
| IAT  | سورج گر بن کی نماز کابیان                         | 141  | استنقاء میں جادر النزا                                                        |
| 1/4  | سورج گر بمن میں صدقہ خیرات کرنا                   | 141  | الله قط بھیج کرانقام لیتاہے                                                   |
| YAI  | کر ہن میں نماز کے لئے پکارنا                      | וויי | جامع مسجد میں بارش کی دعا کرنا                                                |
| 114  | کر ہن کی نماز میں امام کا خطبہ پڑھنا              |      | جمعه کا خطبه پڑھتے وت                                                         |
| IAA  | سورج کا کسوف اور خسوف دونوں کہہ سکتے ہیں          |      | منبر بریانی کے لئے د عاکر نا                                                  |
| 1/19 | الله اپنے بندوں کو گر ہن ہے ڈرا تا ہے             | מדו  | یانی کی دعاکرنے میں نماز جمعہ کو کافی سجھنا                                   |
| 19+  | سورج کر ہن میں عذاب قبرے پناہ مانگنا              | arı  | ب<br>جب بارش کی کثرت سے راہتے بند ہو جائیں                                    |
| 191  | لر بهن کی نماز میں اسبا سجدہ کرنا                 | 777  | جب نبی کریم الله نے معجد میں پانی کی دعا کی                                   |

| صفحہ  | مضمون                                                                           | صفحه        | مضمون                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110   | منی میں نماز قصر کرنا                                                           | 195         | سورج گر ہن کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا                                                |
| 114   | مجے کے موقعہ پر نی کریم ﷺ نے کتنا قیام کیا تھا؟                                 | 190         | سورج گر ہن میں عور توں کامر دوں کے ساتھ نماز پڑھنا                                       |
| 112   | نماز لتنى مسافت ميس قعر كرنى جإب                                                | 190         | سورج گر بن میں غلام آزاد کرنا                                                            |
| MA    | جب آدمی سنر کی نیت ہے اپنی کہتی ہے ۔۔۔۔۔                                        | 190         | سوف کی نماز مجدمیں پڑھنی چاہئے                                                           |
| 11.   | مغرب کی نماز سفر میں مجھی تین رکعت ہیں<br>دن                                    | 194         | سورج کر بن کسی کے پیداہونے پامرنے سے نہیں ہوتا                                           |
| 771   | نفل نماز سواری پر 'اگر چه سواری کارخ کسی طرف ہو                                 | 191         | سورج گر بهن میں اللہ کویاد کرنا                                                          |
| 777   | سواری پراشارے سے نماز پڑھنا<br>مصنف نیف مصنب میں است                            | 199         | سورج گر بمن میں دعا کر نا                                                                |
| rrr   | نمازی فرض نماز کے لئے سواری سے اتر جائے<br>نفار دیگر سے دور                     | 199         | گر بن کے خطبہ میں امام کا اما بعد کہنا                                                   |
| 771   | لقل نماز گدھے پر بیٹھے ہوئےاداکر نا<br>میں دیں میں سرین                         | ***         | یا ند گر بهن کی نماز پ <sup>ر</sup> هنا                                                  |
| 773   | سفر میں جس نے سنتوں کو نہیں پڑھا<br>میں نہ دو س نہ سرب                          | اییا        | پ مام گر بن کی نماز میں پہلی رکعت کمبی کردے                                              |
| 774   | سفر میں نماز فجر کی سنتوں کا پڑھنا<br>مصر مثیر ہے میں میں ایک میں ایک میں       | <b>*</b> *1 | ، ب نام میں کہار میں کہلی رکعت کا کسبا کرنا<br>گر مہن کی نماز میں کہلی رکعت کا کسبا کرنا |
| 1772  | سفر میں مغرباور عشاءایک ساتھ ملا کر پڑھنا<br>جب مغرباور عشاء ملا کر پڑھے تو     |             | ئر ہن کی نماز میں بلند آواز سے قراُت کرنا                                                |
| rm1   | جب سرب اور حشاء ملا تر پڑھے ہو                                                  |             |                                                                                          |
| 771   | من اگر سورج ڈھلنے کے بعد                                                        |             | كتاب سجود القرآن                                                                         |
| rmr   | سر اسر ورق دیے ہے جمع است.<br>نماز میڑھ کر پڑھنے کا بیان                        | r•r         | سحدہ تلاوتاوراس کے سنت ہونے کا بیان<br>معردہ تلاوت اور اس کے سنت ہونے کا بیان            |
| 777   | سار میں کر اشار ول سے نماز پڑھنا<br>بیٹھ کر اشار ول سے نماز پڑھنا               | ۲۰۵         | الم تنزيل ميں سجده کرنا                                                                  |
| 444   | بیر در ماردن کے مار پر سے<br>جب بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو                | <b>۲•</b> 4 | سور هٔ ص میں نحیدہ کرنا                                                                  |
| א שין | جب بیچه و حمار پرت را <b>کات ک</b> ی اور<br>اگر کسی شخص نے بیچه کر نماز شروع کی | 7.4         | سور ہُ مجم میں تحدے کا بیان<br>                                                          |
|       |                                                                                 | 1.2         | مسلمانوں کامشر کوں کے ساتھ تجدہ کرنا                                                     |
|       | كتا ب التهجد                                                                    | r•A         | سجدہ کی آیت پڑھ کر <i>تجدہ</i> نہ کرنا<br>م                                              |
| 724   | رات میں تنجد پڑھنا                                                              | r+A         | سور وُاذِ االسماءا نشقت میں تجدہ کر نا<br>•                                              |
| ۲۳۷   | رات کی نماز کی فضیلت کابیان                                                     | r+9         | سننے والاا سی وقت تحدہ کرے<br>سرید                                                       |
| ۲۳۸   | رات کی نمازوں میں لیے تجدے کرنا                                                 | r•9         | امام جب محبرہ کی آیت پڑھے<br>مناب نیمیر سے بر سند سریر                                   |
| rr.   | مریض بیاری میں تبجد ترک کر سکتاہے                                               | r1•         | اللّٰہ نے تجدہ تلاوت کوواجب نہیں کیا<br>حب میں میں میں میں                               |
| ۲۳٠   | رات کی نمازاور نوا فل پڑھنے کی ترغیب                                            | <b>111</b>  | جس نے نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی<br>دھنجھ جے کے سے سے میں سے کا میں پر                   |
| ۳۳۳   | ا تخضرت عليه اور رات كي نماز                                                    | PII         | جو تشخص جموم کی وجہ سے تحد ہُ تلاوت کی جگہ نہائے                                         |
| 200   | جو شخص سحر کے وقت سو گیا                                                        |             | كتاب تقصير الصلواة                                                                       |
| rra   | سحری کے بعد نماز فجر پڑھنے تک نہ سونا                                           | rır         | نمازییں قصر کرنے کابیان                                                                  |

| فهرست مضامين |     |
|--------------|-----|
| فهرست مضاهين | - ) |

| صفحہ       | مظمون                                                                                                             | صفحہ | مضمون                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 710        | مبحد قباکی نضیلت                                                                                                  | ۲۳۲  | رات کے قیام میں نماز کو لمباکر نا                                         |
| PAY        | معجد قباميں ہر ہفتہ حاضری                                                                                         | 747  | نماز نبوی رات والی کیسی تقی؟                                              |
| PAY        | معجد قبامیں سوار اور پیدل آنا                                                                                     | 277  | آنخضرت عَلِيناً كي نمازرات مِين                                           |
| PAY        | آنخضرت علی قراور منبر کے در میانی حصه کی نضیلت                                                                    | 719  | جب آدی رات میں نمازنہ پڑھے توشیطان کا گدی پر گرہ لگانا                    |
| 112        | مسجد بيت المقدس كابيان                                                                                            | 100  | جو مخص سو تارہ اور صبح کی نماز نہ پڑھے                                    |
| 711        | نمازیس ہاتھ سے نماز کا کوئی کام کرنا                                                                              |      | آخررات میں د علاور نماز کابیان<br>م                                       |
| 190        | نماز میں بات کرنامنع ہے                                                                                           | rar  | جو شخص رات کے شروع میں سوجائے اور اخیر میں جاگے                           |
| <b>191</b> | نماز میں مر دوں کا سجان اللہ اور الحمد ملتہ کہنا                                                                  | rom  | نى كريم ﷺ كار مضان اور غير ر مضان ميں                                     |
| rgr        | نماز میں نام لے کرو علیا بدو عاکر نا                                                                              | 1    | دنادررات میں باو ضور ہنے کی فضیلت<br>پیز                                  |
| rar        | عور توں کے لئے صرف تالی بجانا<br>*                                                                                | i .  | عبادت میں بہت شختی اٹھانا مکر وہ ہے<br>شن                                 |
| rgm        | جو <del>مخ</del> ف نماز میں الٹے پاؤں سر ک جائے                                                                   | 1    | جو تخف رات کو عبادت کیا کرتا تھا' پھر ترک کر دیا                          |
| ram        | اگر کو فئی نماز پڑھ رہاہواور اس کی ماں اس کو بلائے<br>سریر                                                        |      | جس تحخص کی رات کو آنکھ کھلے گھر دہ نماز پڑھے<br>دیر                       |
| 190        | نماز میں تنکری ہٹانا                                                                                              | 1    | فجر کی سنتوں کو ہمیشہ پڑھنا<br>دریں نتازیں سے سریہ                        |
| <b>190</b> | نماز میں تحدے کے لئے کپڑا بچھانا<br>۔                                                                             |      | فجر کی سنتیں پڑھ کردائیں کردٹ پرلیٹ جانا<br>دیست                          |
| 797        | نماز میں کون کون سے کام در ست ہیں<br>گائیں                                                                        |      | فجر کی سنت پڑھ کر ہا تیں کر نااور نہ لیٹنا<br>نذیب                        |
| 192        | اگر آد می نماز میں ہواوراس کا جانور بھا گ پڑے                                                                     |      | نفل نمازیں دود در کعتیں کر کے پڑھنا<br>فئر کر بر میں میں میں ہور          |
| rgA        | نماز میں تھو کنا کہاں تک جائز ہے<br>مریر ب                                                                        | 1    | فجر کی سنتوں کے بعد ہاتیں کرنا<br>دی میں میں سیاسی                        |
| r99        | اگر کوئی مر دمسّلہ نہ جاننے کی وجہ ہے<br>                                                                         |      | فجر کی سنتوں کولاز م کرلینا<br>دی میں میں تاریک ہے ۔                      |
| ۳••        | نمازی ہے اگر کوئی کیے کہ آ گے بڑھ جا۔۔۔۔۔                                                                         | 4    | فجر کی سنتوں میں قرائت کیسی کرے؟<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| ٣٠٠        | نماز میں سلام کاجواب نبددے<br>مصر سے کر کئی ہے جب میں میں کا میں | 1    | فرضوں کے بعد سنت کا بیان<br>د مند فرنسر سند میں                           |
| ٣٠١        | نماز میں اگر کو کی حادثہ پیش آئے توہا تھے اٹھا کر د عاکر نا<br>مصرف                                               | 1    | جس نے فرض کے بعد سنت نہیں پڑھی                                            |
| ٣٠٣        | نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا کیسا ہے؟<br>سرور در اور کم سرور کا ک                                                   | r    | سفر میں چاشت کی نماز پڑھنا                                                |
| ٣٠٣        | آ د می نماز میں کمبی بات کا فکر کرے<br>میں میں بیریں                                                              | 1    | چاشت کی نماز پژهنااوراس کو ضروری نه جاننا<br>ده می نمیسیده شده میسیده     |
| ۳۰۲        | سجده سهو کابیان<br>نگسته سر سند مصر به مستوری                                                                     | .1   | ا چاشت کی نمازا پے شہر میں پڑھے<br>نا سرا سر میں میں میں اساس             |
| ۳۰۲        | اگر چار رکعت نماز میں پہلا قعدہ نہ کر ہے<br>گاکسی نانچ کی میں میں ا                                               |      | ظہر ہے پہلے دور کعت سنت پڑھنا<br>                                         |
| m•2        | اگر کسی نے پانچ رکعت نماز پڑھ لی<br>ماک کی بیش کو تریس سے میں میں                                                 | 724  | مغرب سے پہلے سنت پڑھنا<br>نفلہ نہ رہیں ہ                                  |
| ۳۰۸        | اگر کوئی دویا نتین رکعتوں کے بعد سلام مجھیر دے<br>سب سے سب اس کا میں کا قشر میں میں                               | 1    | نفل نمازیں جماعت ہے پڑھنا<br>گیمیر نفل زیر دیے ،                          |
| ۳۰۸        | سہو کے سجد ول کے بعد پھر تشہد نہ پڑھے<br>سہو کے سجدوں میں تکبیر کہنا                                              | 1    | گھر میں نفل نماز پڑھنا<br>مکہ اور مدینہ میں نماز کی فضیلت                 |
| r•9        | مہوتے مجدول میں بیر نہا                                                                                           | ۲۸۱  | المه اور مدینه ک ممار می تصیلت                                            |

| صفحہ  | مضمون                                                                                  | صفحہ | مضمون                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٨   | مال میں سے پہلے کفن کی تیاری کریں                                                      | 1110 | اگر نمازی کویه یاد نه رہے کہ تنہی رفعتیں پڑھی ہیں                             |
| 229   | آگرمیت کے پاس ایک ہی کپڑا نکلے                                                         | ۳11  | ىجدۇسېو فرىض د نفل ہر دونماز دن ميں كرناچاہئے-                                |
| ٣٣٩   | جب گفن کا کپڑا چھوٹا ہو                                                                | rir  | اگر نمازی ہے کوئی ہات کرے اور وہ س کر                                         |
| 44.   | جنہوں نے اپنا کفن خو دیزار ر کھا ہو                                                    | ۳۱۳  | نماز بیں اشارہ کرنا                                                           |
| 201   | عور توں کا جنازے کے ساتھ جانا                                                          |      |                                                                               |
| 441   | عورت کااپنے خاوند کے سوااور کسی پر سوگ کرنا کیساہے؟                                    | 1    | كتاب الجنائز                                                                  |
| - איז | قبرون کی زیارت کرنا<br>م                                                               |      | جنازوں کے باب میں احادیث واروہ                                                |
| 2     | میت پراس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہو تاہے                                          | 1 :  | جنازے میں شریک ہونے <b>کا تھ</b> م                                            |
| 100   | میت پر نوحه کرنا کروه ہے                                                               |      | ميت كوجب كفن مين لپيڻا جاچكا مو                                               |
| ror   | رونے کی ممانعت کابیان                                                                  | 1    | آدمی خود موت کی خبر میت کے دار توں کو سناسکتا ہے                              |
| ror   | بیان چاک کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں                                                  | 1    | جنازه تیار ہو تولو گوں کو خبر کر دینا<br>ه                                    |
| mar   | سعد بن خوله کی و فات<br>عز                                                             | 1    | اس هخص کی فضیلت جس کیاولاد مر جائے                                            |
| rar   | عمی کے وقت سر منڈوانے کی ممانعت<br>'                                                   | l l  | کسی مر د کاکسی عورت سے میہ کہنا کہ صبر کر<br>م                                |
| 200   | ر خیار پیٹنے والے ہم میں سے نہیں ہیں<br>سے میں کے میں                                  |      | میت کوپانیاور ہیری کے پتوں سے عسل دینا<br>پر                                  |
| 200   | وادیلا کرنے کی ممانعت<br>فیز                                                           |      |                                                                               |
| 207   | جو مخض مصیبت کے وقت عمکین د کھائی دے<br>ھن                                             |      | عسل میت دائیں طرف سے شر دع کیاجائے                                            |
| 202   | جو مخض (مبر کرتے ہوئے) کرا پنار نج طاہر نہ کرے<br>۔                                    |      | پہلے میت کے اعضائے وضو کود هویاجائے<br>پہلے میت کے اعضائے وضو کود هویاجائے    |
| 209   | مبر وہ ہے جومصیبت آتے ہی کیاجائے                                                       |      | کیاعورت کومر د کے ازار کا گفن دیاجاسکتاہے؟<br>علیمیں ترویر میں نہیں میں اس    |
| 209   | فرته ندر سول کی و فات اور آپ کااظهار غم<br>                                            |      | عشل کے آخر میں کا فور کااستعال کیاجائے                                        |
| 744   | مریض کے پاس دوناکیماہے؟<br>کار میں میں میں دور                                         |      | میت عورت ہو تواس کے سر کے بال کھولنا<br>سریر سر                               |
| الاه  | کس طرح کے نوحہ سے منع کرناچاہئے<br>سریر سر                                             |      | میت پر کپڑا کیونگر لپیٹا جائے<br>سریر میں |
| ۳۲۳   | جنازہ دیکھ کر گھڑے ہو جانا<br>مریر بر سریر سریر کا                                     |      | عورت کے ہال تین لٹوں میں کردیئے جائیں<br>کنی سے ان سے سے میں میں کردیئے جائیں |
| ٣٩٣   | اگر کوئی جنازہ دیکھ کر کھڑا ہو جائے تواہے کب بیٹمنا چاہئے؟<br>ھجنہ                     |      | نفن کے لئے سفید کپڑے بہتر ہیں<br>سب سب :                                      |
| 240   | جو محفق جنازے کے ساتھ ہو                                                               |      | دو کپڑوں میں گفن دینا<br>سریف شدہ میں                                         |
| 244   | یبودی کا جنازه دیم کیم کر کھڑ اہو نا<br>بربرین ک                                       | 1    | میت کوخو شبولگانا<br>مرسم سرس سرک نور در  |
| 742   | مر د ہی جنازے کواٹھا ئیں<br>سریاب                                                      |      | محرم کو کیو نگر کفن دیا جائے<br>قمہ نہ رہے نہ                                 |
| ۸۲۳   | جنازے کو جلد لے چانا<br>سر بیر میں میں میں ایک اور | 1    | قمیض میں کفن دینا<br>. • قرمنہ سب ن                                           |
| ۸۲۳   | نیک میت کا کہنا مجھے جلدی لے چلو<br>کر میں میں میں میں اس میں اس                       |      | بغیر قمیض کے کفن دینا<br>مصر سرین ک                                           |
| 749   | جنازے کی نماز میں دویا تین صفیں کرنا                                                   | ٣٣٧  | ممامہ کے بغیر کفن دینا                                                        |

| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه        | مضمون                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| ۳+۵  | جو شخص خود کثی کرے'اس کی سز ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 249         | جنازه کی نماز میں صفیں باند ھنا                      |
| (*+Y | منافقوں پر نماز جنازہ پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21          | جنازے کی نماز میں بچے بھی مر دوں کے برابر کھڑے ہوں   |
| ۴٠٨  | لوگوں کی زبان پر میت کی تعریف ہو تو بہتر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | جنازنے پر نماز کامشر وع ہو نا                        |
| 1.00 | عذاب قبر كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2m         |                                                      |
| ۲۱۲  | قبر کے عذاب سے پناہ ما نگینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | •                                                    |
| 412  | غیبت اور پیشاب کی آلودگی سے قبر کاعذاب ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | بچوں کا بھی نماز جنازہ میں شر یک ہونا                |
| ۳۱۸  | مردے کو دونوں وقت صبح اور شام اس کا ٹھکاناد کھایا جاتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 1         | نماز جنازہ عید گاہ میں اور معجد میں جائز ہے          |
| ۱۹۹  | ميت كاچار پائى پر بات كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 1         | •                                                    |
| ۱۹۱۹ | مسلمانوں کی نابالغ اولاد کہاں رہے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | نفاس والى عورت پر نماز جنازه پڑھنا                   |
| ۳۲۲  | مشركين كى نابالغ او لاد كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1           | عورت اور مر د کی نماز جنازه میں کہاں کھڑا ہو         |
| ۴۲۸  | پیر کے دن مرنے کی نضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | نماز جنازه میں چار تحبیریں کہنا                      |
| rra  | نا گهانی موت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھناضروری ہے<br>بیرین     |
| 44.  | ر سول کریم اور صاحبین کی قبر و ل کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | مردہ کود فن کرنے کے بعد قبر پر نماز جنازہ پڑھنا      |
| 400  | مر دول کو براکہنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1           | مر دہلوٹ کر جانے والوں کے جو توں کی آواز سنتاہے<br>و |
| 424  | برے مر دول کی برائی بیان کرنادرست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>M</b> 14 | جو هخف ارض مقد س یاالیی ہی کسی بر ک <b>ت والی</b> .  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200         | رات میں دفن کرنا کیساہے؟                             |
|      | كتاب الزكواة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 244         | قبر پرمبجد تغمیر کرناکیها ہے؟                        |
| 447  | ذکوۃ کے مسائل کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | عورت کی قبر میں کون اتر ہے                           |
| 444  | ز کو ة دینے پر بیعت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | هبهید کی نماز جنازه                                  |
| ~~~  | ز کو ة نیداد اکرنے والے کا گناہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1           | دویا تین آدمیوں کوایک قبر میں دفن کرنا               |
| ררץ  | جس مال کی ز کو ة دے دی جائے وہ خزانہ نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | شهداء کا غسل نهیں<br>ان                              |
| ادم  | الله كى راه ميں مال خرچ كرنے كى فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>mgr</b>  | ابغلی قبر میں کون آ گے ر کھاجائے<br>سے یہ            |
| ادم  | صدقه میں ریاکاری کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | اذ خراور سو تھی گھاس قبر میں نجھانا                  |
| rar  | چوری کے مال سے خیرات قبول نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٩٣         | کیامیت کوئسی خاص وجہ ہے قبرے نکالا جاسکتاہے؟         |
| ~3r  | حلال کمائی میں سے خیرات قبول ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 794         | البغلى ياصندوتى قبربنانا                             |
| -35  | جب كو كى صدقه لينے والاندر بے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 797         | ایک بچه اسلام لایا پھراس کا انتقال ہو گیا            |
| -24  | جہنم کی آگ ہے بچوخواہ محبور صدقہ کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۴۰۰         | جبایک مشرک مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھ لے                 |
| 20   | تندرت میں صدقہ دینے کی نضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r.r         | قبر پر تھجور کی ڈالیاں لگانا                         |
| ~ 41 | سب کے سامنے صدقہ کرناجائزہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا ۳۰۳       | قبر کے پاس عالم کا بیٹھنااور لوگوں کو نصیحت کرنا     |
|      | Land the second |             | <u> </u>                                             |

| صفحہ | مضمون                                                 | صنحه | مضمون َ                                             |
|------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| r 19 | پانچاو نوں سے کم میں ز کوۃ نہیں ہے                    | וציח | حپیپ کر خیرات کرناافضل ہے                           |
| M91  | گائے تیل کی زکوۃ کابیان                               | 444  | لاعلمی میں کسی مالد از کو صدقہ دے دیا               |
| ۳۹۲  | اپنے رشتہ داروں کوز کو ۃ دینا                         | ۳۲۳  | اگرباپ ناواقفی سے اپنے بیٹے کو خیر ات دے دے         |
| 494  | گھوڑوں کی ز کو ۃ ضرور ی نہیں ہے                       | מאא  | خیرات داہنے ہاتھ سے دینا بہتر ہے                    |
| 490  | لونڈی غلاموں میں زکوۃ نہیں                            | ۵۲۳  | جس نے اپنے خدمت گار کو صدقہ دینے کا                 |
| ۳۹۲  | تیبموں پر صدقه کرنابہت بزالواب ہے                     | ראץ  | صدقہ وہی بہترہے جس کے بعد بھی آدمی                  |
| m92  | عورت کااپنے شوہریا بیٹیم بچوں کوز کو ۃ دینا           | 1    | احمان جمانے کی <b>ند</b> مت<br>•                    |
| 499  | زکوۃ کے کچھ مصارف کابیان                              | ٩٢٦  | خیرات میں جلدی کرنا بہتر ہے<br>ا                    |
| 0+r  | سوال <u>سے بیچنے</u> کابیان                           |      | لوگوں کوصد قہ کی ترغیب دلانا                        |
| ۵۰۵  | سورهٔ والذاریات کی ایک آیت کی تشر یخ                  | 421  | جہاں تک ہو سکے خیر ات کرنا                          |
| ۵۰۵  | اگر کو کی فمخص اپنی د ولت                             | ا2۳  | صد قبہ خیرات ہے گناہ معاف ہوتے ہیں                  |
| 0.2  | سورهٔ بقره کیا میک آیت شریفه کابیان                   | 424  | جس نے حالت کفروشر ک میں صدقہ دیا                    |
| ۵۱۰  | کھجور کادر ختوں پراندازہ کرلینادر ست ہے<br>۔          |      | صد قه میں خادم ونو کر کاثواب<br>·                   |
| ٥١٣  | پیداوار سے دسویں حصہ کی تفصیل<br>                     |      | عورت کا ثواب جب وہ اپنے شوہر کی چیز میں سے          |
| air  | پانچوست ہے کم میں زکوۃ نہیں                           |      | سور ۂواللیل کیا یک آیت مبار کہ<br>سند پر            |
| ماده | تھجور کے پھل توڑنے کے وقت زکوۃ لی جائے                |      | صدقہ دینے والے اور بخیل کی مثال                     |
| ۵۱۵  | جو محض اپنامیوه یا تھجور کادر خت ن <sup>جي</sup> ڈالے |      | محنت اور سوداگری کے مال میں سے خیر ات کرنا۔۔۔۔۔     |
| ria  | اپے صدقہ کی چیز کوواپس خریدنا                         |      | ہر مسلمان پرصد قہ کرناضروری ہے<br>س                 |
| ۵۱۷  | ر سول کریم اور آپ کی اولاد پر صدقه کاحرام ہونا        | 1    | ز کو ة یاصد قبه میں کتنامال دینادر ست ہے<br>پر بر   |
| ۵19  | جب صدقه محاج کی ملک ہو جائے                           |      | چاندى كى ز كۈة كابيان<br>ب                          |
| or.  | مالداروں سے زکوۃ وصول کی جائے اور                     |      | ز کوة م <b>یں دیگراسباب کالی</b> نا<br>سرمان        |
| 011  | امام کی طرف سے زکو ہ دینے والے کے حق میں              | ۳۸۳  | ز کوة لیتے وقت جومال جداجدا ہوں<br>اور بیت محمد     |
| orr  | جومال سمندرے نکالا جائے                               |      | اگرد د آد می سما جھی ہوں توز کو ۃ                   |
| ٥٢٣  | ر کاز میں پانچواں حصہ واجب ہے                         | 1    | او نۇل كى ز كۈة كابيان<br>د سىرىيى                  |
| ary  | تحصیلداروں کو بھی ذکوۃ ہے دیا جائے گا                 |      | جس کے پاس اتنے او نٹ ہوں کہ ز کو ۃ میں              |
| ۲۲۵  | ز کوۃ کے او ننوں سے مسافرلوگ کام لے سکتے ہیں          |      | کریوں کی زکوہ کا بیان<br>سروں کی زکوہ کا بیان       |
| arz  | ز کو ہ کے او ننوں کو داغ لگانا                        |      | ز کوۃ میں عیب دار جانور نہ لئے جائمیں<br>میں میں سر |
| 22   | صدقه فطر كافرض ہونا                                   | i    | کم ن کابچه ز کوه میں لینا                           |
| 259  | صدقه فطر کالونڈی غلاموں پر مجھی فرض ہونا              | ۳۸۹  | ز کو قامین ال حجمانٹ کرنہ لیاجائے<br>               |



|       | T                                        |      |                                               |
|-------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| صفحہ  | مضمون                                    | صفحہ | مضمون                                         |
| sor   | محرم کو کون سے کپڑے پہننادرست نہیں       | ٥٣٠  | صدقه فطرمیں ایک صاع جودینا                    |
| ۵۵۵   | عج کے لئے سواری کا بیان                  | ٥٣٠  | لیہوں وغیرہ بھی ایک صاع ہے                    |
| ۵۵۵   | محرم کے لئے چادر تہبندوغیرہ              | ا۳۵  | تھجور بھی ایک صاع نکالی جائے                  |
| 002   | ذوالحليفه ميں صبح تک تھہر نا             | ١٣٥  | منقیٰ بھی ایک صاع دیا جائے                    |
| 002   | لیک بلند آوازیے کہنا                     | 1    | صدقه فطرنماز عيدے پہلے اداكرنا                |
| ۵۵۹   | لیک سے پہلے شیخ تحمید تھیر               |      | صدقه فطر آزادادر غلام پر                      |
| ۵۵۹   | جب سواری کھڑی ہواس وقت لبیک پکار نا      | ٥٣٣  | صدقه فطر بروں اور چھوٹوں پر                   |
| ٠٢٥   | قبله رخ ہو کر لبیک پکار نا               |      | ·                                             |
| Ira   | نالے میں اتر تے وقت لبیک کہنا            |      | كتاب الحج                                     |
| 245   | حيض اور نفاس والى عور تؤل كااحرام        |      | مج اور عرے کے مسائل کا بیان                   |
| ۳۲۵   | احرام میں آنخضرت ﷺ جیسی نیت کرنا         | ۵۳۸  | سور ہُ حج کی ایک آیت کی تفسیر                 |
| ara   | سور وُبقره کیا کیب آیت کی تغییر<br>س     | ٥٣٠  | پالان پر سوار ہو کرنچ کرنا                    |
| AFG   | حج تمتع وران اورافراد كابيان             | ۵۳۲  | حج مبرور کی فضیلت                             |
| ٥٧٥   | البيك ميں جح كانام لينا                  |      | رحج اور عمرہ کے میقات کا بیان                 |
| ٥٤٥   | نی کریم ﷺ کے زمانے میں تمتع کا جاری ہونا | ! !  | سب سے بہتر زادراہ تقوی ہے                     |
| 224   | تمتع یا قرمانی کا حکم ان لوگوں کے لئے    |      | کمہ والے جج اور عمرے کا حرام کہاں سے باند ھیں |
| اعده  | مکہ میں داخل ہوتے وقت عنسل کرنا          | ora  | مد پده والول كاميقات                          |
| ۵۷۸   | کمه میں رات اور دن میں داخل ہو نا        | ٢٦٥  | شام والون كاميقات                             |
| ۵۷۸   | کمہ میں کد هر سے داخل ہو؟                | - 1  | خد والوں کامیقات                              |
| 029   | كمه سے جاتے وقت كدھرے جائے ؟             | orz  | جولوگ میقات کے اد هر رہتے ہوں                 |
| ۱۸۵   | فضائل مکه اور کعبه کی تقمیر              | 047  | ميمن والول كاميقات                            |
| ٥٩٠   | حرم کی زمین کی فضیلت                     | 244  | عراق والون كاميقات                            |
| 291   | کمه شریف کے گھر مکان میراث ہو سکتے ہیں   |      | و والحليفه ميں احرام باند ھتے وقت نماز پڑھنا  |
| sgr   | نی کریم علی که بس کہال ازے تھ؟           | ١٩٥  | نی کریم ﷺ کا تجرہ پرے گذر کر جانا             |
| مود   | سور وَابراہیم کی ایک آیت                 |      | وادی عقیق مبارک دادی ہے                       |
| مود   | سور هٔ ما ئده کی ایک آیت                 | ٥٥٠  | اگر کپژوں پر خلوق گلی ہو تواس کو دھونا        |
| 291   | كعبه پرغلاف چڑھانا                       | - 1  | احرام باند هية وقت خوشبولگانا                 |
| ا ۱۹۷ | کعبہ کے گرانے کا بیان                    | 000  | بالوں کو جما کراحرام باند هنا                 |
| ا ۹۹د | حجر اسود کابیان                          | ٥٥٣  | مبحدذ والحليفه كے پاس احرام بائد هنا          |
|       |                                          |      |                                               |

| منح | مضمون                                        | منح  | مضمون                                               |
|-----|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| 472 | مفااور مروہ کے در میان کس طرح دوڑے           | 401  | کعبہ کادروازہ اندر سے بند کر لیٹااوراس کے           |
| 746 | حیف والی عورت طواف کے سواتمام ار کان بحالائے |      | کعبہ کے اندر نماز پڑھنا                             |
| 424 | جو فخض مکه مین ربتا هو                       | 400  | جو کعبہ میں داخل نہ ہوا                             |
| 429 | آ ٹھویں ذی الحجہ کو نماز ظہر کہال پڑھی جائے  | 400  | جس نے کعبہ کے جارول کونول میں تکبیر کمی             |
|     |                                              | 4+1  | ر مل کی ابتداکیے ہوئی؟                              |
|     |                                              | 4014 | جب کوئی کم میں آئے تو پہلے جراسود کو                |
|     |                                              | 4+6  | حجادر عرويس رفل كرف كابيان                          |
|     |                                              | 4.4  | حجر اسود کو حجمر ی سے حجمو نااور چو منا             |
|     |                                              | 4.6  | ودنوب اركان بياني كااستلام                          |
|     |                                              | 4.4  | حجراسود کو پوسه دینا                                |
|     |                                              | 1+A  | جمراسود کے سامنے پہنچ کراس کی طرف اشارہ کرنا        |
|     |                                              | A+F  | حجراسود کے سامنے آگر تھیر کہنا                      |
|     |                                              | 4.4  | جو مخض كمه آئے توائي كمر                            |
|     |                                              | 410  | عورتیں بھی مردول کے ساتھ طواف کریں                  |
|     |                                              | 111  | طواف میں یا تیں کرنا                                |
|     |                                              | rır  | طواف میں کی کوبند حاد کیھے                          |
|     |                                              | YIF  | بيت الله كاطواف كونى نظام وكرنه كري                 |
|     |                                              | 711  | طواف كرت موع درميان من تغمر جاع                     |
|     |                                              | 711  | طواف کے سات چکروں کے بعد دورکعت پڑھنا               |
|     |                                              | 711  | جو مخض <del>پہل</del> ے طواف کے بعد                 |
|     |                                              | 410  | اس مخض کے بارے میں جس نے طواف کی                    |
|     |                                              | rir  | جس نے مقام ابراہیم کے بیچیے طواف کی دور کھتیں پڑھیں |
|     |                                              | rir  | میج اور عصر کے بعد طواف کرنا<br>-                   |
|     |                                              | 712  | مریض آدی سوار ہو کر طواف کر سکتاہے                  |
|     |                                              | AIF  | حاجيوں کو پانی پلانا                                |
|     |                                              | 719  | زمزم کابیان                                         |
|     |                                              | 771  | قران کرنے والاایک طواف کرے یاد و کرے                |
|     |                                              | 777  | کعبہ کاطواف و ضو کر کے کرنا                         |
|     |                                              | 40   | مغااور مروه کی سعی داجب ہے                          |



| صفحه | مضمون                                            | صفحه | مضمون                                   |
|------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| ar   | ناقدین بخاری شریف کے لئے ایک عبیہ                | ri   | اسلام کے ابتدائی دور کا آغاز            |
| 77   | یک محالی تاجرپارچه کابیان                        | 24   | جلنداستراحت سنت ہے                      |
| AF   | دس امور فطرت کابیان                              |      | امام شو کانی کاایک ارشاد گرامی          |
| 4.   | جعہ کے دن نماز فجر میں سورہ مجدہ اور سورہ دھر    |      | حنیه کاایک قیاس فاسد بمقابله نص         |
| 25   | نماز جمعہ شہر گاؤں ہر د و جگہ در ست ہے           |      | حضرت امام ابو حنیفهٔ گیا کیک و صیت      |
| 20   | قربه کی مفیح تعریف                               |      | قعدے کامسنون طریقہ                      |
| 24   | تعداد کے متعلق اہل ظاہر کا نتویٰ                 |      | اشر ک کی برائی کابیان                   |
| ۷۵   | متعلق جعه چند آثار                               | ٣٣   | بہت سے مقاصد پر مشتمل ایک پاکیزہ دعا    |
| ۷9   | وجه تشميه بابت جمعه                              |      | ا یک متر جم بخار ی کاار شاد پر تصاد     |
| ۸۲   | عشل جمعه متحب ب                                  |      | معاندین اسلام پر ایک پیشکار کابیان      |
| ۸۳   | جمعہ کاو قت بعد زوال شر وع ہو تاہے               | 1    | متحب کام کوواجب کرنا شیطان کی طرف ہے ہے |
| ٨٧   | امام بخاری اور روایت <i>حد</i> یث                |      | ب جارائے قیاس سے کام لینا               |
| ۸۸   | آ داب جمعه کامیان                                | l    | انبیاء کاخواب بھی و تی کے حکم میں ہے    |
| 91   | اذان عثانی کابیان                                | i    | ایک مدیث کے ترجمہ میں تحریف             |
| 98   | منبر نبو ی کابیان                                | l    | يه ايمان ہے يا گفر كه پيفيمر كافر موده  |
| 95-  | ا یک معجزه نبوی کابیان<br>مه                     | ì    | امام بخاری مجتهد مطلق                   |
| 90   | خطبه جعه سامعین کی مادری زبان میں                | 1    | مساجد میں نماز کے لئے عور توں کا آتا    |
| 99   | مىجد نبوى مىں آخرى خطبہ نبوى                     | 1    | حالات حضرت عبدالله بن عباسٌ             |
| 99   | خصوصی د صیت نبوی انصار کے متعلق<br>• بیرین بیرین |      | حضرت عبداللہ بن عمر کے حالات            |
| 100  | مرغی اور انڈے کی قربانی پر ایک بیان              |      | فضائل يوم جمعه                          |
| 100  | خطبہ سننے کے آواب                                |      | حرم شریف میں کعب بن لوی کاد عظ<br>·     |
| 1+1  | بحالت خطبه جمعه دور كعت تحية المسجد              | 41"  | مر نْ واندْ ب كَى قربانى مجاز أب        |

| منحہ  | مظمون                                   | صفحہ        | مضمون                                             |
|-------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| الدلد | عیدین میں داستہ بدلنے کی حکمت           | 1+1         | حضرت شاه ولى الله كاليصليه                        |
| IMA   | عيدگاه ميں اور كوئى نماز نفل            |             | دعائے استیقاء کابیان                              |
| 142   | وترایک متعقل نماز ہے                    | 1+0         | جعه میں ساعت قبولیت                               |
| ۱۳۸   | حضور نے خود نماز و ترایک رکعت پڑھی      | <b>1•</b> 4 | شان صحابہؓ کے متعلق ایک اعتراض                    |
| ا۵ا   | احناف کے ولا کل                         | 1•٨         | قناعت صحابة كابيان                                |
| 100   | ستر قاری جو شہید ہو گئے تھے             | 1+9         | نماز جمعہ کاوقت بعد زوال ہی ہے                    |
| 100   | قنوت کی صحیح د عائمیں                   | 1+9         | خوف کی نماز کابیان                                |
| rai   | استسقاء کی تشر سح                       |             | نماز خوف منسوخ نہیں ہے                            |
| 109   | کفار قریش کے لئے بدوعا                  | 111         | غزوه ذات الر قاع كابيان                           |
| 14.   | مر دوں کو وسلیہ بنا کر دعاجا ئز نہیں    | 111         | ریلوں موٹروں وغیر ہ میں نماز کے متعلق             |
| 14.   | استیقامیں حضرت عباس کی د عا             | 110         | جنگ تستر کابیان                                   |
| ודו   | استىقاكامسنون طريقه                     | IIT         | صحابہؓ کے ایک اجتہاد کا بیان                      |
| IYM   | فاروق اعظم انتقال کے وقت                | 114         | صلوة الخوف كى مزيد تفصلات                         |
| AFI   | مايوس كن مواقع پر بدد عا                | IJΛ         | عید کی وجہ تسمیہ                                  |
| 141   | نماز استشقاءاورامام ابو حنيفه           | 119         | تگبیرات عیدین کابیان<br>. نه                      |
| 121   | د عادُل میں ہاتھ اٹھانے کا بیان         | 1           | معل شنرادوں کاایک اشارہ                           |
| 141   | نجدیے متعلق مزید تشر ت                  | t .         | يوم بعاث كابيان                                   |
| IA•   | غيب كى مخبول كابيان                     | I           | خرافات صوفیہ کی تردی <u>د</u><br>پریشتہ           |
| IAI   | انتهائی نامناسب بات                     | ıra         | مسنه کی شخفیق                                     |
| ۱۸۳   | علائے میت کاخیال علم يقيني              | 1           | حضرت ابوسعید خدری اور مروان کاواقعه               |
| YAI   | مفات الہيكو بغير تاويل كے تتليم كرناچاہ | 112         | آج کل خطبه جعدے پہلے ایک اور اضافہ                |
| IAA   | امام مجتهدسے بھی غلطی ہو سکتی ہے        | ۱۳۰         | مجائج بن بوسف کے ایک اور ظلم کا بیان<br>س         |
| 19+   | کر ہن وقت مقررہ پر ہو تاہے              |             | ذی الحجہ کے دس دنوں میں تکبیر کہنا<br>میں میں شقہ |
| 191   | عذاب قبر کی تشریح                       | 1           | لفظ منی کی شحقیق<br>پر میر                        |
| 197   | احناف کی ایک قابل محسین بات             |             | عيدين کې نماز جنگل ميں                            |
| 197   | قبر كاعذاب وثواب برحق ہے                | 1           | عور توں کاعید گاہ میں جانا<br>سر                  |
| 191   | معلومات سائنس سب قدرت کی نشانیاں ہیں    |             | عطيبة النساء كاذ كر خير<br>                       |
| 100   | ایک تیای فتونی کی تردید                 | i           | ر غیب د عاء<br>*                                  |
| 1+1   | حفیہ چاندگر ہن میں نماز کے قائل نہیں    | 162         | قربانی شعائر اسلام ہے ہے                          |

| فهرست مضامين | 17 |
|--------------|----|
|              |    |

|      | `^^                                                   |      | *                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ | مضمون                                                 | صفحہ | مضمون                                                                                    |
| 131  | سات آیات قر آنیہ سے استواء علی العرش کا ثبوت          |      | حضرت عبدالله بن زبير چوک گئے                                                             |
| 100  | گیاره ر کعات تراوی کر تفصیلی تبعره                    | 1    | نماز کسوف میں قرائت جری سنت ہے                                                           |
| 101  | فضيلت بلال رضى الثدعنه                                |      | د عائے تحبدہ تلاوت کا بیان                                                               |
| 171  | رات کے وقت بیداری کی دعاء<br>                         | r+0  | جعہ کے روز نماز فجر کی مخصوص سورتیں                                                      |
| 777  | لظم و نثر میں سیر ت نبوی کا بیان جائز ہے              |      | سجده تلاوت واجب نهيس                                                                     |
| 747  | تردید محفل میلاد مروجه                                |      | قصری تشر تح                                                                              |
| 777  | کیلة القدر صرف ماه رمضان میں ہو تی ہے                 | i    | حضرت عثان نے کیوںاتمام کیا                                                               |
| 244  | سنت فجر کے بعد لیٹنے کے بارے میں ایک تبھرہ            | 112  | قصر کی بدت                                                                               |
| 247  | حدیث استخاره مسنونه<br>***                            |      | حجاج بن یوسف ظالم کی شکایت خلیفہ کے سامنے                                                |
| 121  | نماز چاشت کے متعلق ایک تطبیق                          |      | اسی بزرگ کے استقبال کے لئے چل کر جانا                                                    |
| 724  | جماعت مغرب سے قبل دور کعت نفل<br>:                    | l    | سفر میں سنت نہ پڑھنا بھی سنت نبوی ہے                                                     |
| 129  | فتح تشطنطنيه ۱۰ ه ميس                                 | i i  | اہلحدیث کاعمل سنت نبوی کے مطابق ہے                                                       |
| 129  | شخ بمی الدین ابن عربی کی ایک شکایت                    |      | سفر میں سنتوں پرامام احمد کا فتوی                                                        |
| 711  | مىجداقصا كى وجه تسميه                                 |      | جمع تقتريم ادرجمع تاخير كابيان                                                           |
| 717  | حدیث لا تشدالر حال پرایک تبحره                        | l .  | نماز پیچه کر پڑھنا                                                                       |
| 214  | اہل بدعت کو حوض کو ٹرہے دور کر دیا جائے گا            | ŀ    | لفظ تہجد کی تشر تح                                                                       |
| 194  | حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پچھے حالات<br>ن | i    | حفرت عبداللہ بن عمرؓ کے ایک خواب کا بیان                                                 |
| 797  | السلام عليك ايباالنبى كابيان                          |      | والده حضرت سليماڻ کي نفيحت                                                               |
| 797  | التحيات للدكي وضاحت                                   |      | سنت فجر کے بعد لیننے کابیان<br>ذ                                                         |
| 191  | عورت كانماز مين تالى بجانا                            |      | سنت فجر کے بعد لیٹنے کی دعا<br>من                                                        |
| 190  | جرتج اوراس کی مال کاواقعہ                             |      | شان نزول سور هٔ دالفعیٰ<br>سه صح                                                         |
| 192  | شیطان کا حضرت عمرؓ ہے ڈر نا                           |      | تقدیر کا صحیح مطلب کیاہے؟                                                                |
| 191  | خوارج کابیان                                          | 1    | تراد ت <sup>ح</sup> کاعد د مسنون گیاره رکعات ہیں<br>پر                                   |
| ۳۰۳  | کو کھ پرہاتھ رکھنے کی ممانعت میں حکمت                 | ł    | مرغ کو برامت کہووہ نماز کے لئے جگا تا ہے<br>ذبہ                                          |
| r.a  | حفرت ابو ہریر ٌاور کثرت احادیث                        |      | فجر کی نمازاند هیرے میں شروع کرنا<br>میں میں ایر میں |
| ۳٠٦  | سجدہ سہو کے بعد تشہد نہیں ہے                          |      | وترکیا کیسر کعت پڑھنا بھی تھیجے ہے<br>میں سات بیات ہو                                    |
| سالم | خلافت صديقي حق بجانب تقمي                             |      | نی کریم علیقه کی رات کی عبادت<br>ن                                                       |
| 714  | نماز جنازه اه میں مشروع ہوئی                          |      | عا فل آدمی کے کان میں شیطان کا پیشاب کرنا                                                |
| ۳۱۷  | مر نے والے کے لئے تلقین کا مطلب                       | 201  | الله کاعرش پر مستوی ہونا برحق ہے                                                         |

| صفحہ    | مضمون                                                                             | صفحہ | مضمون                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| ٣٧٧     | جنازے کے شرکاء کب بیٹھیں                                                          | 119  | سات ہدایات نبوی کا بیان                      |
| 244     | یبودیوں کے لئے بھی کس قدرر حیم وشفق تھے                                           | 119  | حقوق مسلم برمسلم پانچ ہیں                    |
| r2.     | نماز جنازه غائبانه کی مزید تفصیلات                                                |      | نطبئه صديقي بروفات نبوي                      |
| m2r     | نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے                                                        |      | مواخات انصار ومهاجرين                        |
| m2r     | تحبيرات جنازه درر فع اليدين كابيان                                                | 1    | ایک باطل اعتراض کاجواب                       |
| 24      | لفظ قیراط شرعی اصطلاح میں                                                         |      | جنازہ غائبانہ جمہور کامسلک ہے                |
| 22      | اسلامی عدالت میں کسی غیر مسلم کامقدمہ                                             | l    | نابالغ اولاد کے مرنے پراجر عظیم              |
| P21     | قبر پرسی کی مذمت پرایک مقاله                                                      | mra  | مومن مرنے سے ناپاک نہیں ہو جاتا              |
| ٣٨٢     | نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے                                            | ~~~  | بدعات مروجه کی تروید                         |
| ٣٨٣     | اس بارے میں علمائے احناف کا فتویٰ                                                 | 224  | محرم مر جائے تواس کا حرام باقی رہے گا        |
| m12     | قبر کے سوالات اور ان کے جوابات<br>"                                               | 1    | •                                            |
| 249     | قبر پر مسجد تغمیر کرنامع تفصیلات                                                  | ł    | حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کاایک عبرت انگیز بیان |
| 249     | بت پر ستی کی ابتدا                                                                | i    |                                              |
| m9.     | ا یک انتہائی لغواور غلط تصور<br>                                                  | 1    | عور توں کے لئے جنازہ کے ساتھ جانا جائز نہیں  |
| ٣٩٣     | حرمت مكة المكرّمه                                                                 | ı    | علامه عین کا کی عبرت انگیز بیان              |
| 790     | چھ ماہ بعدا کیک لاش قبر ہے نکالی گئ                                               | 1    | موجوده زمانے میں بدعات زیارت کابیان          |
| 297     | حديث بابت ابن صياد                                                                | Į.   | نوحه کی وجہ سے میت کوعذاب ہو گایا نہیں       |
| ۴۰۰     | ایک یہودی بچے کا قبول اسلام                                                       | 1    | شان عثانی کابیان                             |
| ۱۰۰۱    | ابوط <b>الب کی و فات کابیا</b> ن<br>سب                                            |      | نو حه جو حرام ہے اس کی تعریف                 |
| 4.4     | <b>قبر پر تھجور کی ڈالیاں لگانا</b>                                               |      | اسلامی خاندانی نظام کے سنہریاصول             |
| 4.4     | عذاب قبر برحق ہے                                                                  | 1    |                                              |
| h. • h. | <b>ق</b> بر ستان میں بھی نفلت شعار ئ                                              | i    | زمانہ نبوی کے کچھ شہدائے کرام                |
| 4.4     | قبر ستان میں ایک خطباعه نبوی<br>- بستان میں ایک خطباعه نبوی                       | 1    |                                              |
| 4.7     | خورکشی تنگین جرم ہے                                                               | 1    | مصیبت کے وقت صبر کی فضیات                    |
| 4.4     | منافقوں کی نماز جناز ہ                                                            | :    | فرز ندر سول کریم علیه کاانتقال               |
| ۴٠٩     | می <b>ت کی نیکیوں کا</b> ذ <sup>کر خ</sup> یر <sup>کر</sup> نا<br>میت میں میں میں | 1    | حضرت سعد بن عباد دانصاريٌّ كاانتقال<br>      |
| ۳۱۳     | بذاب قبر كالنفصيلي بيان                                                           |      | حضرت زیڈ بن حارثہ کے کچھ حالات<br>د .        |
| 412     | چغلی اور نیبت اور پیشاب میں بے احتیاطی                                            | 1    | حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے تیجھ حالات    |
| ۴۱۸     | قبر میں مر دے کواس کا آخر کی ٹھکاناد کھایاجا تاہے                                 | 747  | بيعت بمعنی حلف نامه                          |

| صفحہ         | مضمون                                       | صفحه | مضمون                                                  |
|--------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| 444          | علماء و فقهاء کی خدمت میں ایک گذارش         | 44.  | مسلمان بچے جنتی ہیں                                    |
| arn          | استوى على العرش اورجهت فوق كابيان           | ۴۲۲  | مشر کین کی نابالغ او لا د کے بارے میں                  |
| ۲۲۲          | کچھ اہم امور متعلقہ صدقہ وخیرات             | ۳۲۳  | امام بخاریٌ تو تف کو تر جح دیتے میں                    |
| 442          | حضرت کعب بن مالک کے لئے ایک ارشاد نبوی      | ۳۲۳  | ا یک اشکال کاجواب                                      |
| MAY          | حلال روزی کے لئے ترغیب                      |      | ا یک عبر ت انگیز خواب ر سول کریمٌ                      |
| 44           | بعیل ز کو ۃ کے متعلق                        | ۴۲۸  | حضرت صدیق اکبرم کا آخری وقت                            |
| 424          | عور توں کوا یک خاص ہدایت نبوی               | i    | مرنے کے بعد صالحین کے پڑوس کی تمناکرنا                 |
| 474          | ا یک حدیث مختلف طریقوں ہے                   |      | نا گہانی موت ہے کوئی ضرر نہیں                          |
| 422          | ا یک جخیل اور متصد ق کی مثال آ              |      | و فات نبو ی کابیان                                     |
| ۳ <b>۸</b> ۰ | چاندی وغیرہ کے نصاب کے متعلق ایک اہم بیان   | اسم  | خلافت وليدبن عبدالملك ايك واقعه                        |
| ۱۸۸۱         | زیور کی زکو ۃ کے بارے میں                   | i .  | ا پنی قبر کے بارے میں حضرت عائشہ کی وصیت               |
| ۳۸۲          | واقعه حضرت خالدٌ کی ایک وضاحت               |      | حضرت فاروق اعظم ؓ کے آخری کمحات                        |
| ۳۸۵          | مسلمانان ہندے لئے ایک سبق آ موز حدیث        | i    | كيجه حالات فاروق اعظم رضى الله عنه                     |
| ray          | ز کو ۃ کے متعلق ایک تفصیلی مکتوب گرامی      | l    | آج کی نام نہاد جمہوریوں کے لئے ایک سبق                 |
| PA9          | ان ہی کے فقیروں میں زکوۃ تقشیم کرنے کامطلب  | ۲۳۶  | شان نزول سور هٔ تیت پداابی لهب                         |
| 490          | شرطو جوب عشر                                | l    | تفصيلات تقشيم زكوة                                     |
| M91          | اراضی ہند کے بارے میں ایک تفصیل             |      | المحديثون پرايک الزام اوراس کاجواب                     |
| rar          | گائے بیل کی ز کو ۃ ہے متعلق                 | ٣٣٣  | مرتدين پرجهاد صديق أكبر رضى الله عنه                   |
| rgr          | مختاج رشته داروں کوز کو ةوینا               |      | لفظ کنزی تفییر                                         |
| ~9a          | تجارتیاموال میں زکوۃ                        | l    | او قیه 'وسق' مد وغیره کی تفییر                         |
| 492          | قانع اور حریص کی مثال                       | ۳۳۸  | حالات حضرت ابو ذر غفاريٌ                               |
| 491          | محتاج اولا دېږز کو ة                        | 444  | فوا ئداز حديث ابرُّذر ومعاويرٌ                         |
| ۵۰۰          | ايك وضاحت ازامام الهند مولانا آزاد مرحوم    | 404  | اللّٰد کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں                         |
| ۵۰۰          | فی سبیل الله کی تغییر از نواب صدیق حسنٌ خان |      | قريب قيام ايك انقلاب كابيان                            |
| ۵۰۱          | علامه شو کانی کی و ضاحت                     | ۳۵۵  | امن عام اور حکومت سعو دیه عربیه                        |
| ۵۰۱          | تين اصحاب كاا يك واقعه                      | ۳۵۸  | ا میک عورت کااپنی بچیوں کے لئے جذبہ محبت               |
| ۵۰۳          | حالات حفزت زبير بن عوام رضى الله عنه        |      | صدقہ خیرات تندر سی میں بہتر ہے                         |
| ۵٠٣          | حالات مفرت تحکیم بن حزام رضی الله عنه       |      | ا یک ام المومنین ہے متعلق بشارت نبوی<br>پر میں میں میں |
| ۲٠۵          | سوال کی <b>تین قسمو</b> ل کی تفصیل          | 444  | بی اسرائیل کے ایک تخی کاواقعہ                          |

| صغح | مضمون                                              | صفحه | مضمون                                                          |
|-----|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| ara | حفرت عراکی ایک رائے پر تبعرہ                       | ۵۰۸  | مغیرہ بن شعبہ گی ایک تحریر حضرت معاویی کے نام                  |
| rra | احرام میں کیا حکمت ہے؟                             | ۵۱۰  | ا یک تیاس نتوی                                                 |
| rra | لیک پار نے میں کیا حکمت ہے؟                        | 1    | امن کاایک پروانه مجکم سر کار دوعالم                            |
| 04. | حضرت علی کاا کیب ار شاد گرای                       | 1    | جنگ تبوک کا کچھ بیان                                           |
| 021 | ا يك ايمان افروز تقرير                             | 1    | تر کاریوں کی ذکو ہ کے بارے میں                                 |
| 020 | اد نیٰ سنت کی پیروی بھی بہتر ہی بہتر ہے            | 1    | ہر حال میں مالک کو اپنامال بیچنادر ست ہے                       |
| ٥٢٣ | حضرت عثمانٌ وحضرت عليٌّ كاايك مسئله                | 1    | اموال زکوۃ کے لئے امام کی تولیت ضروری ہے                       |
| ۵۸۳ | حضرت آدم گابیت الله کو تغمیر کرنا                  | 1    | بنی اسر ائیل کے دو فتحضوں کا قصہ                               |
| FAG | ا کثرانبیاء نے بیت اللہ کی زیارت کی ہے<br>۔        | 1    | ر کاز اور معدن کی تشر تح                                       |
| PAG | تغمیر ابرامیمی کابیان                              | 1    | بعض الناس کی تشر ت <sup>ح</sup> وتر دبیر                       |
| ۵۸۸ | تقمير قريش وغيره                                   | 1    | ر کاز کے متعلق تنصیلات پرایک اشارہ                             |
| ۵91 | حکو مت سعودیه کاذ کر خیر                           | 1    | صاع حجازی کی تفصیل                                             |
| 295 | ا یک معجزه نبوی کابیان                             | ı    | گندم کا فطرہ نصف صاع                                           |
| مهم | ا براجیمی د عاکا بیان<br>                          |      | مدقه نطر کی تنصیلات                                            |
| 294 | یاجوج ہاجوج پرایک تفصیل<br>پاجوج ہاجوج پرایک تفصیل |      | کتاب مج اور عمرہ کے بیان میں                                   |
| 092 | غلاف <i>کعب</i> ہ کی تفصیلی کیفیت<br>-             |      | فضائل ج کے بارے میں تفصیلی بیان                                |
| ۸۹۵ | حجراسود پرتیجم تفصیلات                             |      | فرضيت محج کی شرائط کابیان                                      |
| 4+1 | عہد جاہلیت کے ایک غلط دستور کی اصلاح               |      | گج کے مہینوں اور ایام کابیان<br>ت                              |
| 419 | چشمہ زمزم کے تاریخی حالات                          |      | حج بدل کا تفصیل بیان                                           |
| 479 | طواف کی د عائمیں                                   | ٥٣٩  | نضيلت كعيه تورات نثريف ميں                                     |
| 479 | مئله متعلق طواف                                    | í    | سفر حج ساد می کے ساتھ ہونا چاہئے                               |
| 771 | طواف کی قسموں کا بیان                              | 1    | شعیم سے عمرہ کرنے کے متعلق                                     |
| 777 | کوه صفا پرچڑھائی                                   | ۲۳۵  | حج مبر ورکی تفصیلات                                            |
| 444 | ضروری مسائل                                        |      | حدیث مرسل کی تعریف                                             |
| 744 | سعی کے بعد                                         |      | وادى عقيق كابيان                                               |
| 744 | آب زمزم پینے کے آداب                               |      | مقلدین جامدین کے لئے قابل غور                                  |
| 42  | ترجمه میں تھلی ہوئی تحریف                          | i    | احرام کے فوائدو منافع<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |
| 42  | اصل مئله<br>سر                                     |      | الفاظ لبيك كي تغصيل                                            |
| 429 | حاکم اسلام کی اطاعت واجب ہے                        | IFG  | حضرت موکا ہے ملا قات                                           |

باب كپڑوں میں گرہ لگانا اور باندھنا كيسا ہے اور جو شخص

شرمگاہ کے کھل جانے کے خوف سے کیڑے کو جسم سے

لپیٹ لے توکیا حکم ہے۔

(١١٢) م سے محربن كثرنے بيان كيا كماكہ مميں سفيان نے ابو حازم

سلمہ بن دینار کے واسطہ سے خبر دی' انہوں نے سہل بن سعد ہے'

انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ آنخضرت ماٹھانے کے ساتھ تمد چھوٹے

مونے کی وجہ سے انہیں گردنوں سے باندھ کر نماز پڑھتے تھے اور

عورتوں سے کمہ دیا گیاتھا کہ جب تک مردا چھی طرح بیٹھ نہ جائیں تم



# چوتھا یارہ

#### ١٣٦ - بَاتُ عَقْد الثَّيَابِ وَشَدِّ هَوَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثُوْبَهُ إِذًا خَافَ أَنْ تَنْكُشِفَ عَوْرَتُهُ

٨١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبيِّ اللهُ وَهُمْ عَاقِدُوا أَزْرِهِمْ مِنَ الصَّغَرِ عَلَى الصَّغَرِ عَلَى رقَابهم، فَقِيْلَ لِلنَّسَاء لاَ تَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوىَ الرُّجَالُ جُلُوسًا.

ر 🚉 🚉 اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ محابہ کرام ہر طرح تنگیوں کا شکار تھے۔ بعض لوگوں کے پاس تن پوشی کے لیے صرف ایک ہی عہ بند ہو تا تھا۔ بعض دفعہ وہ بھی ناکانی ہو تا اس لیے عور توں کو جو جماعت میں شرکت کرتی تھیں یہ حکم دیا گیا۔ اس سے غرض یہ تھی کہ عورتوں کی نگاہ مردوں کے ستر پر نہ پڑے۔ الی ننگ حالت میں بھی عورتوں کا نماز با جماعت میں پردہ کے ساتھ شرکت کرنا زمانہ میں معمول تھا ہی مسلم آج بھی ہے اللہ نیک سمجھ دے اور عمل خیر کی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

اینے سروں کو (سحدہ سے) نہ اٹھاؤ۔

١٣٧ - مَاتُ لاَ يَكُفُّ شَعَرًا

باب اس بارے میں کہ نمازی (سجدے میں) بالوں کو نہ

(١٥٥) مم سے ابوالنعمان محمد بن فضل نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا عمو بن دینار سے بیان کیا انہوں نے طاؤس سے 'انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنهماہے 'آپ نے فرمایا

٨١٥ حَدُّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ حَدُّثَنَا حَمَّادٌ – وَهُوَ ابْن زَیْدِ – عَنْ عَمْرو بْن دِیْنَار عَنْ طَاوُس عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ: ((أُمِرَ

کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو تھم تھا کہ سات ہڈیوں پر سجدہ کریں اور بال اور کپڑے نہ سمیٹیں۔ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلاَ يَكُفُ شَعْرَهُ وَلاَ ثَوبَهُ)).

[راجع: ۸۰۹]

شار حین لکھتے ہیں و مناسبة هذه الترجمة لاحکام السجود من جهة ان الشعر يسجد مع الراس اذا لم يكف او يلف ليخي باب ا اور حديث ميں مطابقت يہ ہے كہ جب بالول كولپيٹا نہ جائے تو وہ بھى سركے ساتھ سجدہ كرتے ہیں جيسے دو سرى روايت ميں ہے سنن ابو داؤد ميں مرفوعاً روايت ہے كہ بالول كے جو ڑے پر شيطان بيٹھ جاتا ہے سات اعضاء جن كا سجدہ ميں زمين پر لگنا فرض ہے، ان كا تفصيلى بيان تيسرے پارے ميں گزر چكا ہے۔

#### ١٣٨ – بَابُ لاَ يَكُفّ ثوبَهُ في الصَّلاَة

٨١٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوْ الْسِمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوْ الْمَوْسِ عَنِ الْبَيِ الْبَي عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي الله عَنْهُمَا عَنْ النَّبِي الله عَنْهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ، لا أَكُفُ شَعَرًا وَلا ثَوبًا)). [راجع: ٨٠٩]

# باب اس بیان میں کہ نماز میں کپڑا نہ سمیٹنا چاہیے

(AIY) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابوعوانہ
وضاح نے عمرو بن دینار سے بیان کیا 'انہوں نے طاؤس سے 'انہوں
نے حضرت ابن عباس سے 'انہوں نے نبی کریم سل آیا ہے کہ آپ
نے فرمایا مجھے سات ہڑیوں پر اس طرح سجدہ کا تھم ہوا ہے کہ نہ بال
سمیٹوں اور نہ کیڑے۔

ترجیح ملب یہ ہے کہ نماز پورے انھاک اور استغراق کے ساتھ پڑھی جائے۔ سرکے بال اگر اتنے بوے ہیں کہ سجدہ کے وقت زمین پر پڑ جائیں یا نماز پڑھے وقت کپڑے گرد آلود ہوجائیں تو کپڑے اور بالوں کو گرد و غبار ہے بچانے کے لیے سیٹنا نہ چاہیے کہ یہ نماز میں خثوع اور استغراق کے خلاف ہے۔ اور نماز کی اصل روح خشوع نصوع ہی ہے جیسا کہ قرآن شریف میں ہے اللّٰذِینَ هُمْ فِی صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ یعنی مومن وہ ہیں جو خشوع کے ساتھ دل لگا کر نماز پڑھے ہیں دو سری آیت حَافِطُوا عَلَى الصَّلُوةِ وَالصَّلُواةِ الْوُسْظَى وَ قُومُوْا لِلَّهِ فَانِینِنَ کا بھی کی تقاضا ہے یعنی نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پر درمیان والی نماز کی اور اللہ کے لیے فرانبردار بندے بن کر کھڑے ہوجاؤ۔ یمال بھی قنوت ہے خشوع و خضوع ہی مراد ہے۔

# ١٣٩ - بَابُ التَّسْبِيْحِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ السُّجُودِ

٨١٧ حَدُّثَنَا مَسَدُّدٌ قَالَ: حَدُّثَنَا يَحْتَى غَنْ سُفْيَانٌ قَالَ: حَدُّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النِّبِيُ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: ((سُبْحَانَكَ يَقُولُ لَكَ

## باب سجده میں شبیح اور دعا کابیان

(۱۵۷) ہم سے مسدد بن مسرم نے بیان کیا کہ ہم سے کیلی بن سعید قطان نے سفیان اوری سے انہوں نے کما کہ مجھ سے منصور بن معتمر نے مسلم بن صبیح سے بیان کیا انہوں نے مسروق سے ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اور رکوع میں اکثریہ پڑھاکرتے تھے۔ سُنِحَانَكَ اَللَّهُمَّ علیہ وسلم سجدہ اور رکوع میں اکثریہ پڑھاکرتے تھے۔ سُنِحَانَكَ اَللَّهُمَّ

يَتَأُولُ الْقُرْآنَ. [راجع: ٧٩٤]

اللَّهُمُّ رَبُّنَا وَبِحَمْدِكَ، الله اغْفِرْ لِيْ)). رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ (اس دعاكو يرُه كر) آپ قرآن كے تحكم یر عمل کرتے تھے۔

اس حررة إذا جَآءَ مَصْرُ اللهِ مِن م فَسَيْح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرَهُ (اسين رب كى باكى بيان كراور اس س بخشش مانك) اس علم كى روشنی میں آپ لٹھا ہے ہوہ اور رکوع میں مذکورہ دعا پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں اے اللہ تو مجھ کو بخش دے۔ اس دعامیں شبیعے اور تخمید اور استغفار تینوں موجود ہیں اس لیے رکوع اور سجدہ میں اس کا پڑھنا افضل ہے علاوہ ازیں رکوع میں سنبخان رَبّی الْفظِئِمُ اور سجدہ میں سنبخانَ رَبّی الْأغلٰی مسنونہ دعائیں بھی آیات قرآنیہ ہی کی تغیل ہیں جیسا کہ مختلف آیات میں تھم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ إِذَا جَآءَ نَصْنُو اللّٰهِ کے نزول کے بعد آپ ہمیشہ رکوع و سجود میں اس دعا کو پڑھتے رہے لیعنی سُنبحانک اللّٰهُمّ رَبّنا وَ بِحَمْدِكَ اللّٰهُمّ اغْفِرْلِيْ علامہ امام شوكانی روائتير اس كا مطلب يوں بيان فرماتے ہيں بتوفیقک لی و هدایتک و فضلک علی سبحنک لا بحولی و قوتی یعنی یا الله میں محض تیری توفق اور برایت اور فضل سے تیری یاک بیان کرتا ہوں اپنی طرف سے اس کار عظیم کے لیے مجھ میں کوئی قوت نہیں ہے۔ بعض روایات میں رکوع و سجدہ میں بیر دعا پڑھنی بھی آنخضرت ملتَّاتِيم سے ثابت ہے سُبُوح قُدُوسٌ رَبُ الْمَلائِكَةِ وَ الرُّوح (احمد مسلم وغيره) ليعن ميرا ركوع يا سجده اس ذات واحد كے ليے ہے جو جملہ نقائص اور شرکاء سے پاک ہے وہ مقدس ہے وہ فرشتوں کا اور جبر کیل کا بھی برور دگار ہے۔

# • ١٤ - بَابُ الْمُكُث بَيْنَ

#### السُّجْدَتَين

٨١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيرِثِ قَالَ لأَصْحَابِهِ: أَلاَ أُنَبُّنكُمْ صَلاَةً رَسُولِ اللهِ ﷺ – قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِيْنِ صَلاَةٍ - فَقَامَ، ثُمُّ رَكَعَ فَكُبُّرَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً -ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً فَصَلَّى صَلاَةً عَمْرُو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا - قَالَ أَيُّوبُ: كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ، كَانَ يَقْعُدُ فِي النَّالِثَةِ أُوالرُّابِعَةِ. [راجع: ٦٧٧]

### باب دونوں سحدوں کے جیج میں تھہرنا

(٨١٨) مم سے ابوالنعمان محد بن فضل نے بیان کیا کما کہ مم سے حماد بن زید نے ابوب سختیانی سے بیان کیا' انہوں نے ابوقلابہ عبداللہ بن زید سے 'کہ مالک بن حویرث مڑاٹھ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں تہیں نی کریم طاق کیا کی نماز کیوں نہ سکھادوں۔ ابو قلابہ نے کہا یہ نماز کا وقت نمیں تھا (مگر آپ ہمیں سکھانے کے لیے) کھڑے ہوئے۔ پھر ر کوع کیا اور محکبیر کهی پھر سراٹھایا اور تھوڑی دہر کھڑے رہے۔ پھر سجدہ کیااور تھوڑی دہر کے لیے سحدہ سے سراٹھایا اور پھرسحدہ کیااور سجدہ سے تھوڑی دہر کے لیے سراٹھایا۔ انہوں نے ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی طرح نماز بڑھی ابوب سختیانی نے کہا کہ وہ عمرو بن سلمہ نماز میں ایک الی چیز کیا کرتے تھے کہ دو سرے لوگوں کو اس طرح کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ آپ تیسری یا چوتھی رکعت پر اسجدہ سے فارغ ہو کر کھڑے ہونے سے پہلے) بیٹھتے تھے (بعنی جلسہ استراحت کرتے تھے پھرنماز سکھلانے کے بعد)

(۱۹۹) (مالک بن حورث نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم مان پیلم کی خدمت

٨١٩- فَأَتَيْنَا النَّبِي اللَّهِ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ

((لَوْ رَجَعَتُمْ إِلَى أَهْلِيْكُمْ، صَلُوا صَلاَةً كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا، صَلُوا صَلاَةً كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَدَّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤُمْكُمْ أَكْبُرُكُمْ)).

میں حاضر ہوئے اور آپ کے یہاں تھرے رہے آپ نے فرمایا کہ (بہترہے) تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ۔ دیکھویہ نماز فلال وقت اور بہ نماز فلال وقت ہو جائے تو ایک شخص تم میں سے اذان دے اور جو تم میں بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔

[راجع: ۲۲۸]

مراد جلسہ استراحت ہے جو پہلی اور تیسری رکعت کے خاتمہ پر سجدہ سے اٹھتے ہوئے تھوڑی دیر بیٹھ لینے کو کتے ہیں۔ بعضے

سیسی استوں میں یہ عبارت نم سجد نم رفع راسه هنية ایک ہی بار ہے چنانچہ نسخہ قطلانی میں بھی یہ عبارت ایک ہی بار ہے اور

معلوم ہوتا ہے اگر دوبار ہو پھر بھی مطلب ہی ہوگا کہ دو سرا سجدہ کرکے ذرا بیٹھ گئے جلسہ استراحت کیا پھر کھڑے ہوئے یہ

جلسہ استراحت مستحب ہے اور حدیث بڑا سے ثابت ہے شار حین کھتے ہیں بذالک اخذ الامام الشافعی وطائفة من اهل الحدیث و ذهبوا
الی سنیة جلسة الاستراحت یعنی اس حدیث کی بنا پر امام شافعی اور جماعت اہل حدیث نے جلسہ استراحت کو سنت تسلیم کیا ہے۔

کچھ ائمہ اس کے قائل نہیں ہیں بعض صحابہ سے بھی اس کا ترک منقول ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ میہ جلسہ فرض و واجب نہیں ہے گراس کے سنت اور مستحب ہونے سے انکار کرنا بھی صبح نہیں۔

٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ
 قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
 الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌّ عَنِ الْحَكَمِ
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ
 قَالَ: كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ فَيْ وَرُكُوعُهُ
 وَتُعُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ.

(۱۰۲۸) ہم سے محد بن عبدالرحیم صاعقہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے ابو احمد محد بن عبداللہ زبیری نے کما کہ ہم سے مسعر بن کدام نے حکم عتیبہ کوئی سے انہوں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیل سے انہوں نے حکم عتیبہ کوئی سے انہوں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیل سے انہوں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کما کہ نبی کریم مقدار ملی سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی مقدار تقریباً برابرہوتی تھی۔

[راجع: ۲۹۲]

تر بیر مرح اللہ اللہ علیہ جماعت کی نماز کا ذکر ہے اکیلے آدمی کو اختیار ہے کہ وہ اعتدال اور قومہ سے رکوع اور سجدہ دو گنا کرے کو اللہ علیہ کا مطابقت ترجمہ باب سے ظاہر ہے۔

٨٢١ حَدَّثَنَا سُلْيَمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسٍ
 خَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسٍ
 خَالَ: إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّي بِنَا – قَالَ ثَابِتُ:
 كَانَ أَنسٌ يَصْنَعُ شَيْنًا لَمْ أَرَكم تَصْنَعُونَهُ
 كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ
 حَتْى يَقُولَ الْقَاتِلُ قَدْ نَسِيَ، وَبَيْنَ

(ATI) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے حماد بن زید نے ثابت سے بیان کیا انہوں نے حفرت انس بن مالک بھاتھ سے انہوں نے حفرت انس بن مالک بھاتھ کے انہوں نے حفرت انس بن کریم ملی ہے کہ کہ انہوں نے جس طرح نبی کریم ملی ہے کہ کہ فرصت کی سے دیکھا تھا بالکل ای طرح تم لوگوں کو نماز پڑھانے میں کسی فتم کی کوئی کمی نہیں چھوڑ تا ہوں۔ ثابت نے بیان کیا کہ حفرت انس بن مالک ایک ایسا عمل کرتے تھے جے میں تمہیں کرتے نہیں دیکھا۔ جب وہ رکوع سے سراٹھاتے تو اتن ہر تک کھڑے رہے کہ دیکھنے



السَّجْدَتَين حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ.

[راجع: ۸۰۰]

والا سجھتا كه بھول گئے ہيں اور اسى طرح دونوں تجدول كے در ميان اتنى دىر تك بيٹھ رہتے كه ديكھنے والا سجھتاكه بھول گئے ہيں۔

حضرت مولانا وحید الزمال مرحوم فرماتے ہیں کہ ہمارے امام احمد بن حنبل نے ای پر عمل کیا ہے اور دونوں سجدوں کے نظ میں بار بار رَبِّ اغفِزلِیٰ کمنا مستحب جانا ہے جیسے حذیقہ کی حدیث میں وارد ہے حافظ نے کما اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے ثابت نے یہ گفتگو کی وہ دونوں سجدوں کے درمیان نہ بیٹے ہوں گے لیکن حدیث پر چلنے والا جب حدیث صحیح ہو جائے تو کی کی مخالفت کی پروا نہیں کرتا۔ حضرت علامہ شوکانی رطائیے فرماتے ہیں و فلد ترک الناس ھذہ السنة الثابتة بالاحادیث الصحیحة محدثہم و فقیهم و مجتهدهم و مقلدهم فلیت شعری ما الذی عوا واعلیه ذالک واللہ المستعان لیمی صد افسوس کہ لوگوں نے اس سنت کو جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے چھوڑ رکھا ہے حتیٰ کہ ان کے محدث اور فقیہ اور مجتمد اور مقلد سب ہی اس سنت کے تارک نظر آتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اس کے لیے ان لوگوں نے کون سا بمانہ تلاش کیا ہے اور اللہ ہی مددگار ہے۔

دونول سجرال کے درمیان بہ وعاہمی مسنون ہے اللّٰهُمَّ اغْفرلی وَازْحَمْنِی وَاجْبُرْنِی وَ اهْدِنِی وَازْدُفْنِی

# 1 £ 1 - بَابُ لاَ يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: سَجَدَ النَّبِي اللَّهِ وَوَضَعَ يَدَيهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضُهُمَا.

٨٧٧ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدُّثَنَا شُعْبَةُ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ جَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِي اللَّهُ قَالَ: ((اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ عَنِ النَّبِي اللَّهُ قَالَ: ((اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ)). [راجع: ٦٤١]

باب اس بارے میں کہ نمازی سجدہ میں اپنے دونوں بازوؤں کو (جانور کی طرح) زمین پر نہ بچھائے اور ابو حمیدنے کما کہ نبی کریم ملٹی کیلے نے سجدہ کیا اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھے بازو نہیں بچھائے نہ ان کو پہلوسے ملایا۔

(ATT) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے محمد انہوں نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ میں اعتدال کو محوظ رکھو اور اپنے بازد کوں کی طرح نہ پھیلایا کرو۔

آ کیونکہ اس طرح بازو بچھا دینا مستی اور کاہلی کی نشانی ہے۔ کتے کے ساتھ تشبیہ اور بھی ذمت ہے۔ اس کا پورا لحاظ رکھنا کلینے کے چاہیے۔ امام قسطلانی نے کہا کہ اگر کوئی ایسا کرے تو نماز مکروہ تنزیمی ہوگی۔

باب اس شخص کے بارے میں جو شخص نمازی طاق رکعت (پہلی اور تیسری) میں تھوڑی دیر بیٹے اور پھراٹھ جائے۔ (۸۲۳) ہم سے محد بن صباح نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں ہشیم نے خبر دی' انہوں نے کہا ہمیں خالد حذا نے خبر دی' ابو قلابہ سے' انہوں نے بیان کیا کہ مجھے مالک بن حویرث لیثی رضی اللہ عنہ نے خبر

٢ ٤ ٧ – بَابُ مَنِ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ ثُمَّ نَهَضَ

٨٧٣ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ قَالَ:
 أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَدُّاءُ عَنْ
 أبي قِلاَبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُولِوثِ

اللَّيْشُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ اللَّهِ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرِ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتُوىَ قَاعِدًا).

دی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ جب طاق رکعت میں ہوتے اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک تھوڑی دىر بىيھانە لىتے.

طاق رکعتوں کے بعد لیعنی پہلی اور تیسری رکعت کے دو سمرے سجدے سے جب اٹھے تو تھوڑی دیر بیٹھ کر پھراٹھنا' اس کو جلسم استراحت کہتے ہیں جو سنت صححہ سے ثابت ہے۔

## باب اس بارے میں کہ رکعت سے اٹھتے وقت زمین کا کس طرح سهارا لے

(۸۲۴) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا' انہوں نے ابوب سختیانی سے ' انہوں نے ابو قلابہ ے ' انہوں نے بیان کیا کہ حضرت مالک بن حوریث رضی اللہ عنہ مارے یہاں تشریف لائے اور آپ نے ماری اس مسجد میں نماز یر هائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں لیکن میری نیت کسی فرض کی ادائیگی نہیں ہے بلکہ میں صرف تم کو بید دکھانا چاہتا ہوں کہ نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا کہ میں نے ابو قلابہ سے بوچھا کہ مالک رضی اللہ عنه کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے شخ عمرو بن سلمه کی طرح۔ ابوب نے بیان کیا کہ شخ تمام تکبیرات کتے تھے اور جب دوسرے سجدہ سے سراٹھاتے تو تھوڑی دریہ بیٹھتے اور زمین کا سهارالے کر پھرانھتے۔

تر المراجع المعنى جلب استراحت كرك كرونول ہاتھ زمين پر ميك كر اٹھتے جيسے بوڑھا شخص دونوں ہاتھوں پر آٹا گوندھنے ميں ميكا ديتا ہے حفیہ نے جو اس کے خلاف ترفدی کی مدیث سے دلیل لی کہ آل حضرات اپنے پاؤل کی اٹکلیوں پر کھرے ہوتے تھے تو یہ حدیث ضعیف ہے علاوہ اس کے اس سے بیہ نکاتا ہے کہ مجھی آپؓ نے جلسہ استراحت کیا اور مجھی نہیں کیا اہل حدیث کا یمی مذہب ہے وہ جلسہ استراحت کو متحب کتے ہیں اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آنخضرت نے ضعف یا علالت کی وجہ سے ایسا کیا اور بید کهنا کہ نماز کاموضوع استواحت نہیں ہے قیاس ہے بمقابلہ نص اور وہ فاسد ہے۔ (مولانا وحید الزمال)

باب جب دو رلعتیں پڑھ کراٹھے تو تکبیر کے اور حضرت عبدالله بن زبير يَهُ الله عن العت كي الحق وقت تكبيركهاكرتے تھے۔

١٤٣ - بَابُ كَيْفَ يَغْتَمِدُ عَلَى الأرْض إذًا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ

٨٢٤ حَدُّثَنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُورَيْرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ: إنَّى لأَصَلَّى بِكُمْ وَمَا أُرِيْدُ الصَّلاَةَ، لَكِنْ أُرِيْدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِي ﴿ يُصَلِّي. قَالَ آيُوبُ: فَقُلْتُ لأَبِي قِلاَبَةَ وَكَيْفَ كَانَتْ صَلاَتُهُ؟ قَالَ: مِثْلَ صَلاَةِ شَيْخِنَا هَذَا – يَعْنِي عَمْرُو بْنَ سَلِمَةً – قَالَ أَيُّوبُ : وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيْرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ النَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْض، ثُمَّ قام. [راجع: ٢٧٧]

١٤٤ - بَابُ يُكُبِّرُ وَهُوَ يَنْهُضُ مِنَ السَّجْدَتَين وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُكَبِّرُ فِي

٨٢٥ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيْدٍ، فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيْرِ حِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ بِالتَّكْبِيْرِ حِيْنَ رَفَعَ وَحِيْنَ قَامَ مِنَ السُّجُودِ وَحِيْنَ السُّجُودِ وَحِيْنَ السُّجُودِ وَحِيْنَ السَّجَدَ وَحِيْنَ رَفَعَ وَحِيْنَ قَامَ مِنَ السَّجَدَ وَحِيْنَ رَفَعَ وَحِيْنَ قَامَ مِنَ السَّجَدَ وَحِيْنَ رَفَعَ وَحِيْنَ قَامَ مِنَ السَّجَدَ وَحَيْنَ رَفَعَ وَحِيْنَ النَّبِيُ اللَّهِيَ اللَّهِيَ اللَّهِيَ اللَّهُ الْمُلْوَالَةَ الْمِنْ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

٨٢٦ حَدُّتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ:
 حَدُّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدُّتَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيْدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: حَدُّتَنَا غَيْلاَنُ أَنَا جَرِيْدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: صَلَيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ صَلاَةً خَلْفَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبُر، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَينِ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتينِ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتينِ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتينِ كَبُر. فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيدِي فَقَالَ: كَبُر. فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيدِي فَقَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلاَةً مُحَمَّدٍ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(۸۲۵) ہم سے یحیٰ بن صالح نے بیان کیا کہ ہم سے قلیح بن سلیمان نے انہوں نے سعید بن حارث سے انہوں نے کہا کہ ہمیں ابوسعید خدری بڑا ٹھڑ نے نماز پڑھائی اور جب انہوں نے سجدہ سے سر اٹھایا تو پکار کر تکبیر کمی پھرجب سجدہ کیا تو ایساہی کیا پھر سجدہ سے سراٹھایا تو بھی ایساہی کیا اس طرح جب دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوئے اس وقت بھی آپ نے بلند آواز سے تکبیر کمی اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم ماٹھ کیا کواس طرح کرتے دیکھا۔

(۸۲۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے خیاان بن جریر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے غیاان بن جریر نے بیان کیا' انہوں نے مطرف بن عبداللہ سے' انہوں نے کہا کہ بیس نے اور عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ آپ نے جب سجدہ کیا' سجدہ سے سر اٹھایا دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہوئے تو ہر مرتبہ تحبیر کہی۔ جب آپ نے سلام پھیردیا تو عمران بن حصین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ انہوں نے واقعی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھائی ہے نے واقعی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خرج نماز پڑھائی ہے یا یہ کہا کہ مجھے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی نمازیادولا

المجان المجان المحمد بنى اميہ نے باواز بلنداس طرح تجبير كمنا چھوڑ ديا تھا جو اسوہ نبوى كے ظاف تھا اس واقعہ سے يہ بھى ظاہر ہوا كه المين الله على مسلمانوں كو اسوہ رسول كى اطاعت كا بے حد اشتياق رہتا تھا خاص طور پر نماز كے بارے ميں ان كى كوشش ہوتى كہ وہ عين سنت رسول طاق الله كا اسوں كى اطاعت كا بے حد اشتياق رہتا تھا خاص طور پر نماز كے بارے ميں ان كى كوشش ہوتى كہ وہ تى الله على الله الله على الله وہ عين سنت رسول طاق الله كا والين مقصد سنت نبوى كى تلاش ہونا چاہيے۔ ہمارے امام ابو صنيفہ رائي نے نے صاف فرما ديا ہے كہ ہروتت سمج حدیث كى تلاش ميں رہواگر ميراكوئى مسكلہ حدیث كے ظاف نظر آئے تو اسے چھوڑ دو اور صبح حدیث نبوى پر عمل كرو۔ حضرت امام كى اس پاكيزہ وصیت پر عمل كرنے والے آج كتنے ہيں؟ يہ ہر سمجھ دار مسلمان كے غور كرنے كى چیز ہے يو نمى كيركے فقير ہوكر رسمى نمان والد لما الله لما الله لما الله لما الله لما الله لما الله لما العب و يوصى

باب تشدين بيضن كا

مسنون طريقه!

حضرت ام درداء رفي في فقيهم تهي اور وه نماز مي (بوقت تشد)

١٤٥ بَابُ مُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي
 التَّشَهُّدِ

وَكَانَتْ أَمُّ الدُّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلاَتِهَا

مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں۔

(۸۲۷) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا انہوں نے امام مالک رحمته الله عليه سے انہول نے عبدالرحمٰن بن قاسم کے واسطے سے بیان کیا' انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ سے انہوں نے خبردی کہ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کووه بمیشه دیکھتے که آپ نماز میں چار زانو بیٹھتے ہیں میں ابھی نو عمر تھا میں نے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیا لیکن حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمانے اس سے رو کا اور فرمایا که نماز میں سنت به ہے که (تشهدمیں) دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور بایاں پھیلا دے میں نے کما کہ آپ تو اسی (میری) طرح کرتے ہیں آب بولے کہ (کمزوری کی وجہ ہے) میرے پاؤل میرا بوجھ نہیں اٹھا

جلْسَةَ الرُّجُل، وَكَانَتْ فَقِيْهَةً ٨٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَتَرَبُّعُ فِي الصَّلاَةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَومَثِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرَ وقَالَ : إِنَّمَا سُنَّةَ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ اليُسْرَى، فَقُلْتُ : إنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إنَّ رجْليَّ لاَ تَحْمِلاَني.

تھیں۔ کے خطرت عبداللہ بن عمر بھی آخر میں کزوری کی وجہ سے تشد میں چار زانو بیٹھتے تھے یہ محض عذر کی وجہ سے تھا ورنہ المیسی کے میں عدر کی وجہ سے تھا ورنہ المیسی کے المیسی کو کھی کے المیسی کے المیسی کو کھی کے المیسی کو کھی کے المیسی کے المیسی کی مسئون طریقہ کی المیسی کے المیسی کی وجہ سے تھا ورنہ کے المیسی کے المیسی کے المیسی کے المیسی کے المیسی کی المیسی کے المیسی کرانٹر کے المیسی کے المیسی کی کے المیسی کے المیسی کے المیسی کے المیسی کے المیسی کی کہ کے المیسی کے ال بھی میں مسنون ہے باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔

(٨٢٨) جم سے يحيٰ بن بكيرنے بيان كيا انبول نے كماكہ جم سے ٨٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لیث نے بیان کیا' انہوں نے فالدسے بیان کیا' ان سے سعید نے بیان اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کیا' ان سے محربن عمروبن طحلہ نے بیان کیا' ان سے محربن عمروبن عَمْرِو بْن حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرو عطاء نے بیان کیا (دو سری سند) اور کما کہ مجھ سے لیث نے بیان کیا' بن عَطَاءً ح قَالَ. وَحَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ عَنْ اور ان سے بزید بن الی حبیب اور بزید بن محد نے بیان کیا ان سے محد يَزِيْدَ بْنَ أَبِي حَبِيْبٍ وَيَزِيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بن عمرو بن حلحلہ نے بیان کیا ان سے محمد بن عمرو بن عطاء نے بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب رضوان اللہ علیم بْنِ عَمْرُو بْن عَطَاء: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کاذکر نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرْنَا صَلاَةً ہونے لگا تو ابو حمید ساعدی رضی اللہ عند نے کماکہ مجھے نبی کریم صلی النَّبِيِّ ﴾ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: ((أَنَا الله عليه وسلم كى نمازتم سب سے زيادہ ياد ہے ميں في آپ كو ديكھا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، کہ جب آپ تکبیر کتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک لے جاتے ' رَأَيْتُهُ إِذَاكَبُرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، جب آپ رکوع کرتے تو گھنوں کو اپنے ہاتھوں سے بوری طرح پکڑ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتِيهِ، ثُمَّ لتے اور پٹھ کو جھکا دیتے۔ پھرجب رکوع سے سراٹھاتے تو اس طرح هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ استَوَى حَتَّى

يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِصُهُمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الْوَحْمَةِ فِي الرَّحْمَةِ فِي الرَّحْمَةِ فِي الرَّحْمَةِ وَلَمَتَ الْيُسْرَى وَلَمَتَ الْيُسْرَى وَلَمَتَ الْيُسْرَى وَلَمَتَ اللَّيْثُ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّحْمَةِ النَّسِرَى وَلَمَتِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَةُ النِّسرَى وَلَمَتِ اللَّيْثُ وَلَهُ مُن النِّي حَبِيْبٍ، وَيَوْيُدُ بُنُ النَّيْثُ مَن ابْنِ النَّيْثُ وَابْنُ حَلْحَلَةً مِنْ ابْنِ مَعْمَدِ بْنِ حَلْحَلَةً مِن ابْنِ مَعْمَدِ بْنِ حَلَى النَّيْثِ: كُلُّ مُحَمَّد بْنِ حَلَى الْمُبَارَكِ عَن يَخْمَى بْنِ فَقَارٍ. وَقَالَ أَبْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْمَى بْنِ فَقَارٍ. وَقَالَ أَبْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْمَى بْنِ فَقَارٍ. وَقَالَ أَبْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْمَى بْنِ أَيْنِ النَّالَ عَنْ يَحْمَى بْنِ أَنْ أَبِي حَبِيْبِ فَقَالٍ أَبْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْمَى بْنِ أَنِي مَنْ يَحْمَى بْنِ أَنْ مُحَمَّد بْنَ عَمْرِو بْنِ "حَلَلَة حَدَّنَهُ (كُلُّ أَنْ مُحَمَّد بْنَ عَمْرُو بْنِ "حَلَلَة حَدَّنَهُ (كُلُ

سيده کورے ہو جاتے کہ تمام جوڑ سيدهے ہو جاتے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ اپ ہاتھوں کو (زمين پر) اس طرح رکھتے کہ نہ بالکل پھلے ہوئے ہوتے اور نہ سمٹے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کے منہ قبلہ کی طرف رکھتے۔ جب آپ دو رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور جب آخری رکھت میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو آگے کر لیتے اور دائیں کو کھڑا کر دیتے پھر مقعد پر بیٹھتے۔ بیش ناور جمہ کین پائیں پاؤں کو آگے کر لیتے اور دائیں کو کھڑا کر دیتے پھر مقعد پر بیٹھتے۔ بین حلحلہ نے ابن عطاسے اور اپو صالح نے لیث سے کُلُ قَفَادٍ مَکَانَهُ نُقُل کیا ہے اور ابن المبارک نے کی بن ابوب سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ جمھ سے بزید بن ابی صبیب نے بیان کیا کہ جمھ بن عمرو بن طحلہ نے ان سے حدیث میں کُلُ فَقَادٍ بیان کیا۔

ابو قادہ بھی این خزیمہ میں وس بیٹے والے اصحاب کرام میں سل بن سعید اور ابو حید ساعدی اور محد بن مسلمہ اور ابو ہریہ اور کیسی سید اور ابو قادہ بھی ہیں جاتے گئے ہیں باقی کے نام معلوم نہیں ہو سے یہ حدیث مختلف سندوں کے ساتھ کہیں مجمل اور کہیں منصل مروی ہے اس میں دو سرے قعدے میں تو اس کا ذکر ہے یعنی سرین پر بیٹھنا یہ تورک چار رکعت والی نماز میں اور نماز فجری آخری کے سے دائیں طرف باہر نکالنا اور دونوں سرین زمین سے طاکر بائیں ران پر بیٹھنا یہ تورک چار رکعت والی نماز میں اور نماز فجری آخری روایت ہے رکعت میں کرنا چاہیے۔ امام شافعی امام احمد بن ضبل کا ہمی مسلک ہے آخر حدیث میں حضرت عبداللہ بن مبارک کی جو روایت ہے اے فریابی اور جوزنی اور ابراہیم حربی نے وصل کیا ہے سنن نماز کے سلمہ میں یہ حدیث ایک اصولی تفصیلی بیان کی حیثیت رکھت و بالب اس شخص کی دلیل جو پہلے تشہد کو (چار رکعت یا تین الاوک و آجبا لائن النبی قرض) کیونکہ الاوک و آجبا لائن النبی قرض) کیونکہ الاوک و آجبا لائن النبی قرض) کیونکہ الوک کو آجبا لائن النبی و آئے من مین حضرت ساتھ کے اور بیٹھے الوک کو آجبا و آئے مین و آئے مین حضرت ساتھ کے اور بیٹھے الوک کو آخرے ہو گئے اور بیٹھے الوک کو آخری کو آخری ہو گئے اور بیٹھے الوک کو آئے مین و آئے مین و آئے مین و آئے مین و آئے ہو گئے اور بیٹھے الوک کو آئے مین و آئے ہو گئے اور بیٹھے الوک کو آئے کو آئے کو آئے کو آئے کو آئے کا کی کو آئے کو آئے کی کو آئے کو آئے کا کہ کو آئے کی کو آئے کو آئے کو آئے کو آئے کی کو آئے کی کو آئے کو

باوجود مکہ لوگوں نے سجان اللہ کمالیکن آپ نہ بیٹے اگر تشہد پہلا فرض ہوتا تو ضرور بیٹے جاتے جیسے کوئی رکوع یا سجدہ بھول جے اور یاد آئے تو ای وقت لوٹنالازم ہے ہمارے امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ تشہد واجب ہے کیوں کہ آنخضرت نے اس کو ہیشہ کیا اور بھول گئے تو سجدہ سہوسے اس کا تدارک کیا (مولانا وحید الزماں) (۸۲۹) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ شعیب نے

ہمیں خبردی' انہوں نے زھری سے خبردی' انہوں نے کما کہ مجھ سے

عبدالرحمٰن بن هرمزنے بیان کیاجو مولی بن عبدالمطلب (یا مولی ربیعہ

بن حارث) تھے 'کہ عبداللہ بن بحدینہ رضی اللہ عنہ جو صحالی رسول

اور بنی عبد مناف کے حلیف قبیلہ ازد شنوء ۃ سے تعلق رکھتے تھے'

نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظہری نماز پڑھائی اور

دو رکعتوں پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے 'چنانچیہ سارے لوگ بھی

ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے'جب نماز ختم ہونے والی تھی اور لوگ

آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے تو آپ نے اللہ اکبر کما

اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کئے 'پھرسلام پھیرا۔

[أطرافه في : ۸۳۰، ۱۲۲۶، ۱۲۲۰،

.[٦٦٧٠،١٢٣٠

علامہ شوکانی روائیے نے اس مسلہ پر یوں باب منعقد فرمایا ہے باب الامر بالنشهد الاول و سقوطه بالسهو لینی تشد اول کے الیہ شوکانی روائیے نے اس مسلہ پر یوں باب منعقد فرمایا ہے باب الامر بالنشهد الاول و سقوطه بالسهو لینی تشد اول کے اور وہ بھول ہے رہ جائے تو سجدہ سمو ہے ساقط ہو جاتا ہے۔ حدیث ابن مسعود عینه واللیث و اسحاق و هو وارد ہوئے ہیں اس پر علامہ فرماتے ہیں فیه دلیل لمن قال ہوجو ب النشهد الاوسط و هو احمد فی المشهود عینه واللیث و اسحاق و هو قول الشافعی والیه ذهب داود ابو ثور و رواہ النووری عن جمهور المحدثین لین اس میں ان حضرات کی ولیل ہے جو درمیانی تشد کو واجب کہتے ہیں امام احمد سے بھی کی منقول ہے اور دیگر ائمہ فدکورین سے بھی بلکہ امام نودیؓ نے اسے جمہور محدثین کرام سے نقل فرمایا ہے۔

حدیث ندکور سے امام بخاری روائیے نیمی ثابت فرمایا ہے کہ تشد اول اگر فرض ہوتا تو آپ اسے ضرور لوٹاتے مگریہ ایسا ہے کہ اگر رہ جائے تو سجدہ سمو سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ روایت میں عبداللہ بن بحیینہ کے حلیف ہونے کا ذکر ہے عمد جاہلیت میں اگر کوئی شخص یا قبیلہ کسی دو سرے سے یہ عمد کر لیتا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا'تمہارے دوست کا دوست اور دشمن کا دشمن تو اسے اس قوم کا حلیف کما جاتا تھا صحافی نہ کور بنی عبد مناف کے حلیف تھے۔

١٤٧ – بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الأُولَى

٨٣٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِكُرْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: (صلّى عبد اللهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: (صلّى

باب پیلے قعدہ میں تشہدیڑھنا

(۱۹۳۰) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے بکر بن مضر نے جعفر بن ربعہ سے بیان کیا 'ان نے اعرج سے بیان کیا 'ان سے عبداللہ بن مالک بن بحدید رضی اللہ عنہ نے 'کما کہ ہمیں رسول

بِنَا رَسُولُ اللهِ اللهُ الظُّهْرَ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ. فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَين وَهُوَ جَالِسٌ. [راجع: ٢٩٨]

الله صلی الله علیہ وسلم نے نماز ظهر پڑھائی۔ آپ کو چاہیے تھا بیٹھنا لیکن آپ (بھول کر) کھڑے ہو گئے پھر نماز کے آخر میں بیٹھے ہی بیٹھے دو سجدے کئے۔

اور تشمد نہیں پڑھا۔ حدیث میں علیہ الجلوس کے لفظ بتلاتے ہیں کہ آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا مگر آپ بھول گئے جلوس سے تشمد مراد ہے۔ ترجمہ باب کی مطابقت ظاہر ہے۔

#### باب آخری قعده میں تشهد پڑھنا۔

(۱۹۳۸) ہم ہے ابو تعیم فضل بن دکین نے بیان کیا' کہا کہ ہم ہے اعمش نے شقیق بن سلمہ ہے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم نبی کریم ملٹائیلم کے پیچے نماز پڑھے تو کتے را ترجمہ) سلام ہو جبریل اور میکائیل پر سلام ہو فلال اور فلال پر (اللہ پر سلام) نبی کریم ملٹائیلم ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ تو خود ''سلام'' ہے (تم اللہ کو کیا سلام کرتے ہو) اس لیے جب تم میں تو خود ''سلام' ہمترین تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ پر سلام ہوا ہے نبی اور تمام مبترین تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ پر سلام ہوا ہے نبی اور بندگی مار کہتے ہماں کوئی اللہ کے تمام صالح بندوں پر سلام۔ جب تم یہ کہو گے تو تمہارا سلام آسان و زمین میں بندوں پر سلام۔ جب تم یہ کہو گے تو تمہارا سلام آسان و زمین میں بندوں پر سلام۔ جب تم یہ کہو گے تو تمہارا سلام آسان و زمین میں بندوں پر سلام۔ جب تم یہ کہو گے تو تمہارا سلام آسان و زمین میں بندوں پر سلام کوئی اللہ کے بندہ ہے اس کو پہنچ جائے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمداس کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمداس کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمداس کہ بندے اور رسول ہیں۔

١٤٨ - بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الآخِرَةِ
 ٨٣١ - حَدُثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدُثَنَا

الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقِ بَنِ سَلَّمَةً قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: كُنّا إِذَا صَلَّيْنَا حَلْفَ النّبِيِّ عَبُدُ اللهِ: كُنّا إِذَا صَلَّيْنَا حَلْفَ النّبِي السَّلاَمُ عَلَى جَبْرِيْلَ وَمِيْكَانِيْلَ، السَّلاَمُ عَلَى جَبْرِيْلَ وَمِيْكَانِيْلَ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَن وَفُلاَن. وَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ إِنَّى فَقَالَ: ((إِنَّ اللهِ هُوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ فَلْيَقُلْ: النّهِ اللهِ وَالصَّلُواتُ وَالطيِّبَاتُ: النّهِ اللهِ وَالصَّلُواتُ وَالطيِّبَاتُ: اللهِ اللهِ وَالصَّلُواتُ وَالطيِّبَاتُ: وَالطيِّبَاتُ: وَالطيِّبَاتُ وَالطيِّبَاتُ وَالصَّلُواتُ وَالطيِّبَاتُ وَالصَّلُواتُ وَالطيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالطيِّبَاتُ وَالصَّلِيْلُ وَعَلَى عِبَادِ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ – فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتُ الصَّالِحِ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كُلُ عَبْدِ اللهِ صَالِحِ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كُلُ عَبْدِ اللهِ صَالِحِ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ

[أطرافه في : ٨٣٥، ١٢٠٢، ٦٢٣٠،

- أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)).

٥٢٢٢، ٨٢٣٢، ١٨٣٧٦.

سی تعدہ کی دعا ہے جے تشہد کہتے ہیں۔ بندہ پہلے کہتا ہے کہ تنجیات۔ صلوات اور طیبات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہ تین الفاظ تول و فعل کے تمام محان کو شامل ہیں یعنی تمام خیراور بھلائی خداوند قدوس کے لیے ثابت ہے اور ای کی طرف ہے۔ پھر نبی کریم سی تھیا پر سلام بھیجا گیا اور اس میں خطاب کی ضمیراختیار کی گئی کیوں کہ صحابہ کو یہ دعا سکھائی گئی تھی اور آپ اس وقت موجود تحقید اب جن الفاظ کے ساتھ ہمیں یہ دعا پیچی ہے ای طرح پڑھنی چاہیے۔ (تفیم البخاری) سلام در حقیقت دعا ہے یعنی تم سلامت رہو اللہ پاک کو ایسی دعا ویے کی حاجت نہیں کیونکہ وہ ہرایک آفت اور تغیرے پاک ہے وہ ازلی ابدی ہے اس میں کوئی عیب اور نقص نہیں وہ ساری کا نئات کو خود سلامتی بخشے والا اور سب کی پرورش کرنے ولاا ہے ای لیے اس کا نام سلام ہوا ای دعا میں نظر التحیات اور صلوات اور طیبات وارد ہوتے ہیں تحیات کے معنی سلامتی بقاعظمت ہر نقص سے پاکی ہر قسم کی تعظیم مراد ہے یہ عبودات

تولى پر صلوات عبادات فعلى پر اور طيبات عبادات مالى پر بھى مولا كيا ہے۔ (فتح البارى)

پس یہ تینوں قتم کی عبادات ایک اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں جو لوگ ان عبادات میں کسی غیراللہ کو شریک کرتے ہیں وہ فرشتے ہوں یا انسان یا اور کچھ' وہ خالق کا حق چھین کرجو محلوق کو دیتے ہیں۔ میں وہ ظلم عظیم ہے جے قرآن مجید میں شرک کما گیاہے جس کے متعلق الله كا ارشاد ہے وَ مْن يُشْوِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْه الْجَنَّةَ وَمَا وَاهُ النَّارُ لِيمَن شُرك كرنے والوں پر جنت حرام ہے اور وہ بمیشہ دوزخ میں رہیں گے عبادات قولی میں زبان سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا نام لینا' عبادات فعلی میں رکوع سجدہ قیام' عبادات مال میں

ہر قتم کا صدقہ خیرات نیاز نذر وغیرہ وغیرہ مراد ہے۔

٩ ٤ ١ - بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلاَمِ ٨٣٢ حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ: ((اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتنةِ الْمَسِيْحِ الدُّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتنَةِ الْمَحْيَا وَفِتنَةِ الْمَمَاتِ. اللَّهمُّ إني أعُوذُ بِكَ مِنَ الْـمَأْثُمِ وَالْـمَغْرَمِ)). فَقَالَ لَهُ قَاتِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذٌ مِنَ الْمَغْرَمِ؟ فَقَالَ: ((إِنَّ الرَّجُل إذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ)).

[أطرافه في : ٦٣٦٨، ٢٣٩٧، ٦٣٦٨، פעזרי דעשרי אעשרי פעוען.

٨٣٢ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَعِيْدُ فِي صَلاَتِهِ مِنْ فِتنَةِ الدُّجَّالِ)). [راجع: ٨٣٢]

باب (تشهد كے بعد) سلام پھيرنے سے پہلے كى دعائيں (AMT) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کماکہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبردی انہوں نے کہا کہ جمیں عروہ بن زبیرنے خبردی ' انهیں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی زوجه مطهره حضرت عاکشه صدیقه رضی الله عنمان خردی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نمازیس بیه وعا پڑھتے تھے (ترجمہ) اے اللہ قبرکے عذاب سے میں تیری بناہ مانگتا ہوں۔ زندگی کے اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگا ہوں۔ دجال کے فتنہ سے تیری پناہ مانگا ہوں اور اے الله میں تیری پناہ مانگا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ کسی (یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما) نے آنحضور ماٹھیا سے عرض کی کہ آپ صلی الله عليه وسلم تو قرض سے بہت ہى زيادہ پناہ مانگتے ہيں! اس ير آپ الناميل نے فرمايا كه جب كوئي مقروض ہو جائے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعده خلاف ہو جاتا ہے۔

(۸۳۳) اور ای سند کے ساتھ زہری سے روایت ہے انہوں نے کما کہ مجھے عودہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دجال کے فتنے سے بناہ مانگتے سا۔

وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ كَ يَعِد بَعِض سُخُول مِن بِهِ عَبِارت زاكر ب و قال محمد بن يوسف سمعت خلف بن عامر لقول في المسيح والمسيح ليس بينهما فرق و هما واخد احدهما عيشي عليه السلام والاخر الدجال ليني محمد بن يوسف نے كما امام بخاري " نے كما ميں نے خلف بن عمار سے سنا مسیح اور مسیح میں کچھ فرق نہیں دونوں ایک ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح اور مسیح کمہ سکتے ہیں اور

د جال کو بھی۔

٨٣٤ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي اللَّيْثُ عَنْ عَبْدٍ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ عَبْدٍ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي لِرَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي. قَالَ: ((قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ اللَّهُمُ إِنِّي ظَلَمْتُ اللَّهُمُ إِنِّي طَلَمْتُ اللَّهُمُ إِنِّي ظَلَمْتُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللَّهُمُ اللللللْمُ اللَّهُمُ الللللْمُ اللَّهُمُ ا

• ١٥ - بَابُ مَا يُتَحَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ

(۱۳۲۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بزید بن ابی حبیب سے بیان کیا ان سے ابو الخیر مرثد بن عبداللہ نے برید بن ابی حبیب سے بیان کیا ان سے ابو بکر صدیق عبداللہ نے ان سے عبداللہ بن عمرو بڑا تی نے ان سے ابو بکر صدیق بڑا تی نے کہ انہوں نے رسول اللہ طرق کیا کہ آپ مجھے کوئی الی دعا سکھا دیجئے جے میں نماز میں پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو (ترجمہ) اے اللہ! میں نے اپنی جان پر (گناہ کرک) بہت زیادہ ظلم کیا پس گناہوں کو تیرے سواکوئی دو سرا معاف کرنے والا نیادہ مجھے اپنی پاس سے بھر پور مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحم کرکہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرکہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے شک وشیہ تو ہی ہے۔

باب تشد کے بعد جو دعااضیار کی جاتی ہے اس کابیان اور یہ بیان کہ اس دعا کا پڑھنا کچھ واجب نہیں ہے۔

اسعید قطان نے اعمش سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے کی بن سعید قطان نے اعمش سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ جھ سے شقیق نے عبداللہ بن مسعود سے بیان کیا انہوں نے فرایا کہ (پہلے) جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم (قعدہ میں) یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو اور فلاں پر اور فلاں پر سلام ہو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ یہ نہوکہ و ''اللہ پر سلام ہو ''کیوں کہ اللہ تو خود سلام ہے۔ بلکہ یہ کہو (ترجمہ) آداب بندگان اور تمام عبادات اور تمام پاکیزہ خیراتیں اللہ بی کے لیے ہیں آپ پر اے نبی سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلام ہو اور جب تم یہ کہو کے تو آسمان پر خدا کے تمام بندوں کو پنچے گا آپ ساتھ ہے اور جب تم یہ کہو آسمان پر خدا کے تمام بندوں کو پنچے گا آپ ساتھ ہے اور جب تم یہ کہو آسمان اور زمین کے درمیان تمام بندوں کو پنچے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد آسمان اور زمین کے درمیان تمام بندوں کو پنچے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد کو اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد کھرات محمد کو کو کھوں کے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد کھرات محمد کو کینے کا کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا ہوں کہ کو کھوں کیا ہوں کہ کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں

اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد دعا کا اختیار ہے جو اسے

يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو)).

[راجع: ۸۳۱]

بیند ہو کرے۔

یہ لفظ عام ہے دین اور دنیا کے متعلق ہر ایک قتم کی دعا مانگ سکتا ہے اور جھ کو جرت ہے کہ حنیہ نے یہ کیے کہا ہے کہ فلال قتم کی دعا نماز میں مانگ سکتا ہے نماز میں بندے کو اپنے مالک کی بارگاہ میں باریابی کا شرف حاصل ہو تا ہے پھر اپنی لیافت اور حوصلے کے موافق ہر بندہ اپنے مالک سے معروضہ کرتا ہے اور مالک اپنے کرم اور رحم سے عتایت فرماتا ہے اگر صرف دین کے متعلق ہی دعائیں مانگنا نماز میں جائز ہوں اور دعائیں جائز نہ ہوں تو دو سرے مطلب کس سے مانگے صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ سے اپنی سب حاجتیں مانگو یمال تک کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے یا ہانڈی میں نمک نہ ہو تو بھی اللہ سے کو۔ (مولانا وحید الزمان مرحوم) مترجم کا کمنا ہے کہ ادعیہ ماثورہ ہمارے بیشتر مقاصد و مطالب پر مشتمل موجود ہیں ان کا پڑھنا موجب صد برکت ہو گا حدیث نمبر ۸۳۳ میں جامع دعائیں اور آخر میں سب مقاصد پر مشتمل پاکیزہ دعا سے کافی ہے رہنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی

101 – بَابُ مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبهَتَهُ وَأَنفَهُ حَتَّى صَلِّى قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : وَأَنفَهُ حَتَّى صَلِّى قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : وَأَيْتُ الْحُمَيْدِيُّ يَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيْثِ أَنْ لاَ يَمْسَحَ الْجَبْهَةَ فِي الْحَبْهَةَ أَلْحَبْهَةً فِي الْحَبْهَةَ أَلْحَبْهَةً أَلْحَبْهَا إِلَيْحَالْحَبْهُ أَلَاقًا إِلَيْحَالَةُ إِلَى الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَبْهُ الْحَبْهُ الْحَلْمُ الْمُ الْمُعْلَامُ الْحَلْمُ الْمُ الْحَلْمُ الْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُ الْحَلْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَامُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْمُلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْحُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ

- حَدُثنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدُثنَا هِشَامٌ عَنْ يَحيى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: عَالَٰتُ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ: وَاللَّهُ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ: رَسُولَ اللهِ فَلَمَّ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطَّيْنِ فِي جَبْهَتِهِ. وَالطَّيْنِ فِي جَبْهَتِهِ.

باب اگر نماز میں پیشانی یا ناک سے مٹی لگ جائے تو نہ

پو تخچے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو۔ امام بخاری نے کہا
میں نے عبداللہ بن زبیر حمیدی کو دیکھاوہ اسی حدیث سے یہ

دلیل لیتے تھے کہ نماز میں اپنی پیشانی
نہ یو تخچے۔

(۱۳۷۸) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ہشام دستوائی نے کیلی بن ابی کثیر سے بیان کیا ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدری ہے دریافت کیا تو آپ نے ہلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ مٹی کا اثر آپ کی پیشانی پرصاف

معلوم ہوا کہ آنخضرت سائیل نے اپنی پیشانی مبارک سے پانی اور کیچڑ کے نشانات کو صاف نہیں فرمایا تھا۔ امام حمیدی کے استدلال کی بنیاد یمی ہے۔

#### باب سلام پھيرنے كابيان

(۸۳۷) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ابن شماب سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ابن شماب زہری نے ہند بنت حارث سے حدیث بیان کی کہ (ام المومنین

١٥٢ - بَابُ التَسْلِيْم

٨٣٧ حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدُّثَنَا الزُّهْرِيُ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنْ أُمُّ الزُّهْرِيُ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنْ أُمُّ

سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ا للهِ اللهِ اللهُ تَسْلِيْمَهُ، وَمَكَثَ يَسِيْرًا قَبْلَ أَنَّ يَقُومَ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ : فَأُرى - وَا للهُ أَعْلَمُ -أَنَّ مُكْنَهُ لِكَيْ تَنْفُذَ النَّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَومِ.

حضرت) ام سلمة في فرمايا كه رسول الله ماليكم جب (نماز س) سلام پھیرتے تو سلام کے ختم ہوتے ہی عور تیں کھڑی ہو جاتیں (باہر آنے كے ليے) اور آپ كھڑے ہونے سے پہلے تھوڑى دير تھمرے رہتے تھے۔ ابن شمابؓ نے کہامیں سمجھتا ہوں اور پورا علم تو اللہ ہی کو ہے آپ اس لیے ٹھسرجاتے تھے کہ عورتیں جلدی چلی جائیں اور مرد نماز ہے فارغ ہو کران کو نہ یائیں۔

[طرفاه في : ۸۵۹، ۸۵۰].

تہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور شافعی اور مالک اور جمہور علماء اور اہل حدیث کے نزدیک فرض اور نماز کا ایک رکن ہے لیکن امام ابو صنیفہ راٹھ لفظ سلام کو فرض نہیں جانتے بلکہ نماز کے خلاف کوئی کام کر کے نماز سے ٹیکنا فرض جانتے ہیں اور ہماری دلیل 

> ١٥٣ - بَابُ يُسَلِّمُ حِيْنَ يُسَلِّمُ الإمامُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ يَسْتَحِبُ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلَفَهُ.

باب اس بارے میں کہ امام کے سلام پھیرتے ہی مقتدی کو مجمى سلام بهيرنا چاسيد اور حضرت عبدالله بن عمر عن ال بات كومستحب جانتے تھے كه مقتدى بھى اسى وقت سلام چھریں جب امام سلام چھیرے۔

(۸۳۸) م سے حبان بن مویٰ نے بیان کیا کما کہ ممیں عبداللہ بن مبارک نے خبردی کا کہ ہمیں معمرین راشد نے زہری سے خبردی ' انہیں محود بن رئیج انصاری نے انہیں عتبان بن مالک نے آپ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ ماٹھایا کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھرجب آپ نے سلام پھیراتو ہم نے بھی پھیرا۔

٨٣٨ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحْمُودِ بْنِ الرَّبيْعِ عَنْ عِتْبَانَ بْن مَالِكِ قَالَ: (صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولُ الله لله ، فَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ). [راجع: ٤٢٤]

امام بخاری راتید کا مقصد باب یہ ہے کہ مقتربوں کو سلام بھیرنے میں درینہ کرنی چاہیے بلکہ امام کے ساتھ ہی ساتھ وہ بھی سلام پھيروس-

> ١٥٤ – بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ رَدَّ السَّلام عَلَى الإمَام ، وَاكْتَفَى بِتَسْلِيْم الصَّالاَة

باب اس بارے میں کہ امام کوسلام کرنے کی ضرورت نہیں' صرف نماز کے دوسلام کافی ہیں۔

یہ باب لا کر حضرت امام بخاری نے مالکیہ کا رد کیا ہے جو کتے ہیں کہ مقتدی ایک غیراسلام امام کو بھی کرے۔ (۸۲۹) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک ٨٣٩ حَدُثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ

ا للهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَزَعَمَ أَنَّهُ عَقَلَ

رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ ذَلْوِ كَانَتْ فِي ذَارِهِمْ. [راجع: ٧٧] · ٨٤- قَالَ : سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ - ثُمُّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ - قَالَ: كُنْتُ أُصَلَّى لِقَوْمِيْ بَنِي سَالِمٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ فَقُلْتُ: إِنِّي أَنْكُوْتُ بَصَرِيْ، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِيْ، فَلُوَدِدْتُ أَنَّكَ جَنْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخَذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ: ((أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ)). فَغَدَا عَلَيٌّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُوبَكُر مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدُّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَّ النَّبِيُّ ﴿ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ : ((أَينَ تُحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ مِنْ بَيْتِك؟)) فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيْهِ، فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، ثُمُّ سَلَّمَ، وَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ. [راجع: ٤٢٤]

نے خبردی کما کہ ہمیں معمرنے زہری سے خبردی کما کہ مجھے محمود بن ر بع نے خبردی وہ کہتے تھے کہ مجھے رسول الله طائع الله يوري طرح ياد ہیں اور آپ کا میرے گرے ڈول سے کلی کرنا بھی یاد ہے (جو آپ نے میرے منہ میں ڈالی تھی)

(۱۸۴۰) انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عتبان بن مالک انصاری سے سنا ' پھر بنی سالم کے ایک شخص سے اسکی مزید تقدیق ہوئی۔ عتبان "نے كهاكه مين ايني قوم بني سالم كي المست كياكر تا تقاله مين أتخضرت ما تاييل کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور میری آنکھ خراب ہو گئی ہے اور (برسات میں) پانی سے بھرے ہوئے نالے میرے اور میری قوم کی مسجد کے چی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ میں جاہتا ہوں کہ آپ میرے مکان پر تشریف لا کر کسی ایک جگه نماز ادا فرمائیں تاکه میں اے اپنی نماز کے لیے مقرر کر اول آل حضور نے فرمایا کہ انشاء الله تعالى مين تمهاري خوابش بوري كرون كاصبح كوجب دن چره كياتو نی کریم ملی ای تشریف لائے۔ ابو بر آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے (اندر آنے کی) اجازت جاتی اور میں نے دے دی۔ آپ بیٹھے سیس بلکہ پوچھاکہ گھرے کس حصہ میں نماز پڑھوانا چاہتے ہو۔ ایک جگہ کی طرف جے میں نے نماز بڑھنے کیلئے پند کیا تھا۔ اشارہ کیا۔ آپ (نماز كيليّ ) كھرے ہوئے اور ہم نے آيكے پیچھے صف بنائی۔ پھر آپ نے سلام پھیرا اور جب آپ نے سلام پھیراتو ہم نے بھی پھیرا۔

﴿ يَهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه تعلیر کیا۔ اور مقتدی کے لیے بھی۔ لیکن اگر اللہ علام ہونے چاہئیں۔ امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی۔ لیکن اگر مقتدی امام کے بالکل پیچھے ہے لینی نہ واکیں جانب نہ باکی جانب تو اسے تین سلام چھرنے پڑیں گے۔ ایک واکی طرف کے معلول کے لیے دو سرا بائیں طرف والوں کے لیے اور تیسرا امام کے لیے۔ گویا اس سلام میں بھی انہوں نے ملاقات کے سلام کے آداب کا لحاظ ر کھا ہے امام بخاری روایتی جمهور کے ملک کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ (تفہیم البغاری) حضرت امام بخاری روایتی اس مدیث کو کئی جگه لائے ہیں اور اس سے متعدد مسائل کا استباط فرمایا ہے۔ یہاں اس صدیث سے باب کا مطلب یوں نکا کہ ظاہریہ ہے کہ مقتریوں کاسلام بھی آخضرت سی ایم کی طرح تھا اور اگر مقتریوں نے کوئی تیسرا سلام کما ہو تا تو اس کو ضرور بیان کرتے یہ بھی مدیث سے نکلا کہ معذورین کے لیے اور نوافل کے لیے گھر کے کسی حصہ میں نماز کی جگہ متعین کر دی جائے تو اس کی اجازت ہے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ كى واقعى الل الله بزرگ سے اس قتم كى درخواست جائز ہے۔



١٥٥ - بَابُ الذَّكْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ
 ١٤١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
 قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ أَبًا مَعْبَدٍ مَولَى
 ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَ

عَنْهُمَا أَخُبَرَهُ: (أَنَّ رَفْعَ الصَّوْبِ بِالْذَّكْرِ - حِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ -

كَانْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ((كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا

[طرفه في : ٨٤٢].

انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ)).

٨٤٢ حَدُّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدُّثَنَا عَمْرٌو قَالَ حَدُّثَنَا عَمْرٌو قَالَ الْجُبَرِنِي أَبُو مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ النّبِيِّ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ النّبِيِّ عَنْهُمِ اللّهَ عَلْمِيْرِي). قَالَ عَلِيّ: حَدُثْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ كَانَ أَبُو مَعْبَدٍ أَصْدُقُ مَوَالِي ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ عَلِيِّ وَاسْمُهُ نَافِلًا. [راجع: ١٤٨]

٨٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكَرٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سُمَيٌّ عَنْ
أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ
قَالَ: جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ لَهُمَلَى وَالنَّعْيْمِ الْمُقِيْمِ: يُصَلُّونَ كَمَا نُصُومُ، وَلَهُمْ نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ

# باب نماز کے بعد ذکراللی کرنا۔

(۱۲۳) ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں عبدالرزاق بن ہمام نے خبردی انہوں نے کہا کہ ہمیں عبدالملک بن جر تئے نے خبردی انہوں نے کہا کہ جھے کو عمرو بن دینار نے خبردی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما کے غلام ابو معبد نے انہیں خبردی اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے خبردی کہ بلند آواز سے ذکر وض نماز سے فارغ ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جاری تھا۔

ابن عباس بھن ان فرمایا کہ میں ذکر سن کر لوگوں کی نماز سے فراغت کو سمجھ جاتا تھا۔

(۸۳۲) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا'انہوں نے کہا کہ ہم سے عمرو بن سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا'انہوں نے کہا کہ ہم سے عمرو بن دینار نے بیان کیا'کہا کہ مجھے ابو معبد نے ابن عباس رضی اللہ عنما سے خبردی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی نماز ختم ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا۔ علی بن مدینی نے کہا کہ ہم سے سفیان نے عمرو کے حوالے سے بیان کیا کہ ابو معبد ابن عباس کے غلاموں میں سب سے زیادہ قابل اعتاد تھے۔ علی بن مدینی نے تبایا کہ ان کانام نافذ تھا۔

(۱۳۲۳) ہم سے محمد بن ابی ابکر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ عمری نے بیان کیا' ان سے سے سی نے بیان کیا ان سے ابو صالح ذکوان نے بیان کیا ان سے ابو صالح ذکوان نے بیان کیا ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نادار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ و مسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیرو رکیس لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر کچے حالا نکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی

فَصْلُ أَمْوَال يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ. فَقَالَ: ((أَلاَ أُحَدُّثُكُمْ بِمَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَمْ يُدِرِكُكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلاَّ مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ: تُسَبِّحُونَ وتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ)). فَاخْتَلَفْنَا بَينَنَا: فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَنَحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَنُكَبِّرُ أَرْبِعًا وَثَلاَثِيْنَ. فَرَجَعْتُ إَلَيْهِ، فَقَالَ : ((تَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلَّهُنَّ ثَلاَثٌ وَثَلاَتُونَ)).

[طرفه في : ٦٣٢٩].

٨٤٤ حدَّثنا محمدُ بنُ يوسُفَ قال: حدَّثَنا سُفيانُ عن عبدِ الملكِ بنِ عُميرِ عن وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : أَمْلَى عَلَيُّ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - فِي كِتَابِ إِلَى مُعَاوِيَةً – أَنَّ النَّبِي ﴿ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرٍ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ: ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْرٌ. اللَّهُمُّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ)). وَقَالَ شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِهَذَا وَقَالَ الْحَسَنُ: جَدُّ غِنيٌّ وَعَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً عَنْ وَرُّادٍ بِهَذَا.

ر کھتے ہیں لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں۔ عمرہ کرتے ہیں۔ جہاد کرتے ہیں اور صدقے دیتے ہیں (اور ہم محاجی کی وجہ سے ان کامول کو نہیں کر یاتے)اس پر آپ نے فرمایا کہ لومیں ممہیں ایک ایباعمل بتا تاہوں کہ اگرتم اس کی پابندی کرد کے توجو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انسیں تم پالو کے اور تہمارے مرتبہ تک پھرکوئی نسیں پہنچ سکتا اور تم سب سے اچھے ہو جاؤ گے سوا ان کے جو یمی عمل شروع کردیں ہرنماز کے بعد تینتیس تینتیس مرتبہ تسبیج (سجان الله) تحمید (الحمدلله) تکبیر (الله اكبر) كماكرو . پھر ہم ميں اختلاف ہو گياكس نے كماكه ہم تعبيع تینتیں مرتبہ 'تحمید تینتیں مرتبہ اور تکبرچونتیں مرتبہ کمیں گے۔ میں نے اس پر آپ سے دوبارہ معلوم کیاتو آپ نے فرمایا کہ سجان اللہ اورالحمدلله اورالله اكبر كهو- تا آنكه ہرايك ان ميں سے تينتيس مرتبہ ہوجائے۔

(۸۴۴) ہم سے محد بن یوسف فریابی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے سفیان توری نے عبدالملک بن عمیرسے بیان کیا ان سے مغیرہ بن شعبہ کے کاتب وراد نے 'انہوں ہے بیان کیا کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ بناتی نے معاویہ بناتی کو ایک خط میں لکھوایا کہ نبی کریم ملتی کیا ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا بڑھتے تھے (ترجمہ) اللہ کے سوا کوئی لا ئق عبادت نہیں۔ اس کاکوئی شریک نہیں۔ بادشاہت اس کی ہے اور تمام تحریف ای کے لیے ہے۔ وہ ہر چیزیر قادر ہے۔ اے اللہ جے تو دے اس سے روکنے والا کوئی نہیں اور جے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نهیں اور کسی مال دار کو اس کی دولت و مال تیری بار گاہ میں کوئی نفع نہ پنیا سکیں گے۔ شعبہ نے بھی عبدالملک سے اس طرح روایت کی ہے۔ حسن نے فرمایا کہ (حدیث میں لفظ) جد کے معنی مال داری کے ہیں اور تھم' قاسم بن مخیمرہ سے وہ وراد کے واسطہ سے اس طرح روایت کرتے ہیں۔



[أطرافه في : ۲٤٠٧، ۲٤٠٨، ٥٩٧٥،

۳۳۰، ۱۹۲۳، ۱۲۲۰ ۱۲۲۰].

# ١٥٦ - بَابُ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ إذَا سَلَّمَ

٨٤٥ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ:
 حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
 رَجَاء عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ اللَّهَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَجْهِهِ.

[أطرافه في : ۱۱٤٣، ۱۳۸٦، ۲۰۸۰،

باب امام جب سلام پھیر چکے تولوگوں کی طرف منہ کرے

(۸۳۵) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کماکہ ہم سے جریر بن عازم نے بیان کیا' انہوں نے کماکہ ہم سے ابو رجاء عمران بن تمیم نے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا' انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز (فرض) پڑھا چکتے تو ہماری طرف منہ کرتے۔

۲۰۱۱، ۲۰۹۷].

اس سے صاف معلوم ہوا کہ نماز فرض کے بعد سنت طریقہ یی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد امام دائیں یا بائیں طرف منہ کر کے بیٹے مرصد افوں کہ ایک دیوبندی صاحب مترجم و شارح بخاری فرماتے ہیں آج کل دائیں یا بائیں طرف رخ کرکے بیٹے مرصد افوں کہ ایک دیوبندی صاحب مترجم و شارح بخاری فرماتے ہیں آج کل دائیں یا بائیں طرف رخ کرکے بیٹے کا عام طور پر رواج ہے اس کی کوئی اصل نہیں نہ یہ سنت ہے نہ مسخب جائز ضرور ہے (تفہیم البخاری پ ۲۲ ص ۲۲) پھر حدیث فہ کورہ و منعقدہ باب کا مفہوم کیا ہے اس کا جواب فاضل موصوف یہ دیتے ہیں کہ مصنف دولتے یہ بتانا چاہتا ہے تو گھر چلا جائے لیکن اگر مجد میں بیٹے اچاہتا ہے تو سنت یہ ہر دو چاہتے ہیں کہ نازے مورف کی طرف رخ کر کے بیٹے (حوالہ نہ کور) ناظرین خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فاضل شارح بخاری دیلتے کے باب اور حدیث کا مفہوم ظاہر ہے۔

(٨٢٧) مم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا انہوں نے امام ٨٤٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالک سے بیان کیا' انہوں نے صالح بن کیسان سے بیان کیا' ان سے مَالِكِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيدِ اللهِ عبدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود نے بیان کیا ان سے زید بن بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ زَيْدِ خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا کہ نی کریم بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِّي أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ صلی الله علیه وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی اور رات کو اللهِ اللهِ عَلَى مَلاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيةِ - عَلَى إِثَرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ - فَلَمَّا بارش مو چکی تھی نماز سے فارغ مونے کے بعد آپ نے لوگوں کی طرف منہ کیا اور فرمایا معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے۔ انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((هَلْ لوگوں نے کما کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں (آپ صلی تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبِّكُمْ عَزُّوجَلُّ؟)) قَالُوا: الله عليه وسلم نے فرمايا كه) تمهارے رب كا ارشاد ب كه صبح موئى تو ا للهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((أَصْبَحَ مِنْ

میرے کچھ بندے مجھ پر ایمان لائے۔ اور کچھ میرے منکر ہوئے جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمارے لیے بارش ہوئی تو وہ میرا مومن ہے اور ستاروں کامنکر اور جس نے کہا کہ فلال تارے کے فلانی جگہ پر آنے سے بارش ہوئی وہ میرا منکر ہے اور ستاروں کامومن۔

عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ: فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكُوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوءِ كُذَا وَكُذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكُوْكَبِ)).

[أطرافه في : ١٠٣٨، ٤١٤٧، ٤٥٠٣].

کفرے حقیقی کفر مراد ہے معلوم ہوا کہ جو کوئی ستاروں کو موثر جانے وہ بہ نص حدیث کافرہے۔ پانی برسانا اللہ کا کام ہے ستارے لیا کر سکتے ہیں۔

٨٤٧ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ سَمِعَ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَخْرَ رَسُولُ اللهِ ﴿ الصَّلاَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَلَمَّا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ((إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا وَرَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمْ الصَّلاَةَ)).

(۱۳۷۸) ہم سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا انہوں نے برنید بن ہارون سے سنا انہیں حمید ذیلی نے خبردی اور انہیں انس بن مالک بواللہ نے کہ رسول اللہ طرفیل نے ایک رات (عشاء کی) نماز میں دیر فرمائی تقریباً آدھی رات تک۔ پھر آخر حجرہ سے باہر تشریف لائے اور نماز کے بعد ہماری طرف منہ کیا اور فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو چکے لیکن تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے گویا نماز ہی میں رہے (یعنی تم کونماز کا ثواب ملتارہا)۔

[راجع: ۲۲۵]

۔ ان جملہ مرویات سے ظاہر ہوا کہ سلام پھیرنے کے بعد امام مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے' پھر تبیع ہلیل کرے یا اوگوں کو مسکلہ مسائل ہلائے یا پھراٹھ کر چلا جائے۔

> ١٥٧ – بَابُ مُكْثِ الإِمَامِ فِي مُصَلاَّهُ بَعْدَ السَّلاَم

٨٤٨ - وَقَالَ لَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ الْفَرِيْصَةَ، وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ، وَيُدْكُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَفَعَهُ : لاَ يَتَطَوَّعُ الإمَامُ فِي مَكَانِهِ. وَلَمْ يَصِحْ.

٨٤٩ حَدُّنَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُّثَنَا

# باب سلام کے بعد امام اسی جگہ ٹھہر کر (نفل وغیرہ) پڑھ سکتاہے۔

(۸۴۸) اور جم سے آدم بن ابی ایاس نے کما کہ ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے ان سے نافع نے ' فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر (نفل) اسی جگہ پڑھتے تھے جس جگہ فرض پڑھتے اور قاسم بن محد بن ابی بکرنے بھی اسی طرح کیا ہے اور ابو ہریرہ بناٹی سے مرفوعاً روایت ہے کہ امام اپنی (فرض پڑھنے کی) جگہ پر نفل نہ پڑھے اور یہ صحیح نہیں۔

(٨٢٩) جم سے ابوالولید بشام بن عبدالملك نے بيان كيا انهول نے



إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ قَالَ حَدَّنَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ((أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيْرًا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنَرَى – وَاللَّهُ أَعْلَمُ – لِكَيْ يَنفُذَ مِنْ يَنْصَرِفُ مِنَ النَّسَاءِ)). [راجع: ٨٧٣]

٠٥٥ وقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدُّنَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ أَنْ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ قَالَ : حَدُّنَتْنِي هِنْدُ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ قَالَ : حَدُّنَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً وَوْجِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وَقَالَ ابْنُ وَهَبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ هِمَانُ مُعْمَانُ بْنُ عَمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَمْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي هِنْدُ الْقِرَاشِيَّةُ. وَقَالَ الزَّبَيْدِيُ قَالَ حَدَّثَنِي هِنْدُ الْقِرَاشِيَّةُ. وَقَالَ الزَّبَيْدِيُ أَنْ هِنْدَ بِنِتَ الْحَارِثِ الْفُرَشِيَّةَ أَخْبَرَتُهُ – وَكَانَتْ تَحْتَ مَعْبَدِ بِنِ الْفُرَشِيَّةَ أَخْبَرَتُهُ – وَكَانَتْ تَحْتَ مَعْبَدِ بِنِ الْمُهْرِيُّ أَنْ هِنْدُ بَنِي زُهْرَةً – وَكَانَتْ تَحْتَ مَعْبَدِ بِنِ الْمُهْرِيِّ مَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِي فَيْقَ وَقَالَ النَّيْ وَقَالَ الْمُؤْمِيِّ حَدَّثَنِي هِنْدُ الْفُرُسِيَّةِ. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثِنِي هِنْدُ الْفُرُسِيَّةِ. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثِنِي عَنِ الزُهْرِيِّ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ الرَّهُ مِنْ قَرَيْشِ حَدَّتُنِي عَنِي عَنِ الرَّهُ مِنْ قَرَيْشِ حَدَّتُنِي النَّهِ عَنِ الرَّهُ عَنِ النَّيْثُ حَدَّتِي الْمُولِي عَنِ الْمُرَاةِ مِنْ قُرَيْشِ حَدَّتُهُ عَنِ النَّهِ شِهَابِ عَنِ النَّهِ مِنْ قُرَيْشِ حَدَّتُهُ عَنِ النَّيْسُ شَهَابٍ عَنِ النَّهِ مِنْ قُرَيْشِ حَدَّتُهُ عَنِ النَّيْسُ فَيْهَابٍ عَنِ النَّهِ مِنْ قُرَيْشِ حَدَّتُهُ عَنِ النَّيْسُ فَيْهَابِ عَنِ النَّهِ مِنْ قُرَيْشِ حَدَّتُهُ عَنِ النَّهِ مِنْ قُرَيْشِ حَدَّتُهُ عَنِ النَّيْسُ فَيْهَالِ عَنِ الْمَالَةِ مِنْ قُرَيْشِ حَدَّتُهُ عَنِ النَّيْسُ فَيْهَالِ عَنِ الْمُرَاقِ مِنْ قُرَيْشِ حَدَّتُنَهُ عَنِ النَّهِ مِنْ النِيْسُ الْمَالَةِ مِنْ قُرَيْشِ حَدَّتُهُ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهُ عَنِ النَّهِ عَنَ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

کما کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے
زہری نے ہند بنت حارث سے بیان کیا ان سے ام المومنین حضرت
ام سلمہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب
سلام چھرتے تو پچھ دیر اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے۔ ابن شماب نے کما اللہ
بمتر جانے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ
عور تیں پہلے چلی جائیں۔

(۱۵۰) اور ابو سعید بن ابی مریم نے کما کہ ہمیں نافع بن بزید نے خبر دی انہوں نے کما کہ مجھ سے جعفر بن رہیعہ نے بیان کیا کہ ابن شماب زہری نے انہیں لکھ بھیجا کہ مجھ سے ہند بنت حارث فراسیہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی پاک بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنمانے (ہندان کی صحبت میں رہتی تھیں) انہوں نے فرایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سلام پھیرتے تو عور تیں فرایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سلام پھیرتے تو عور تیں لوٹ کرجانے لگتیں اور نبی کریم سلی اللہ علیہ و سلم سلام پھیرتے تو عور تیں میں داخل ہو چکی ہو تیں۔

اور ابن وہب نے یونس کے واسطہ سے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا اور انہیں ہند بنت حارث فراسیہ نے خبردی اور عثان بن عمر نے کہا کہ ہمیں یونس نے زہری سے خبردی انہوں نے کہا کہ ہمی سے ہند قرشیہ نے بیان کیا محمہ بن ولید زبیدی نے کہا کہ مجھ کو زہری نے خبردی کہ ہند بنت حارث قرشیہ نے انہیں خبردی ۔ اور وہ بنو زہرہ نے خبردی کہ ہند بنت حارث قرشیہ نے انہیں خبردی ۔ اور وہ بنو زہرہ کے حلیف معبد بن مقداد کی بیوی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی فدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی اور شعیب نے زہری سے اس حدیث کو روایت کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے ہند قرشیہ نے حدیث بیان کی اور ابن ابی عتیق نے زہری کے واسط سے قرشیہ نے حدیث بیان کی اور ابن ابی عتیق نے زہری کے واسط سے بیان کیا اور ان سے ہند فراسیہ نے بیان کیا۔ لیث نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا اور ان سے ہند فراسیہ نے بیان کیا۔ لیث نے کہا کہ مجھ سے قریش کی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کر کے ان کیا۔

آ کیا ۔ ان سندوں کے بیان کرنے سے حضرت امام بخاریؓ کی غرض بیہ ہے کہ ہند کی نسبت کا اختلاف فابت کریں کسی نے ان کو فراسیہ کماکسی نے قرشیہ اور رد کیا اس مخص پر جس نے قرشیہ کو تقیف قرار دیا کیونکہ لیٹ کی روایت میں اس کے قرشیہ ہونے کی تصریح ہے گریٹ کی روایت موصول نہیں ہے اس لیے کہ ہند فراسیہ یا قرشیہ نے آمخضرت سے نہیں سامقصد باب و حدیث ظاہر ہے کہ جال فرض نماز پڑھی گئی ہو وہال نفل بھی پڑھی جا سکتی ہے گر دیگر روایات کی بنا پر ذرا جگہ بدل لی جائے یا کچھ کلام کر لیا جائے تاکہ فرض اور نفل نمازوں میں اختلاط کا وہم نہ ہو سکے۔

حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ

١٥٨ - بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ بِإِلَّهِ الرَّامَ لوُّول كُونَمَازْ رِرْهَ الرَّسَى كام كاخيال كرے اور ٹھمرے نہیں بلکہ لوگوں کی گردنیں بھاند تاجلاجائے توکیا

(۸۵۱) ہم سے محد بن عبید نے بیان کیا کما کہ ہم سے عیسیٰ بن یونس نے عمر بن سعید سے یہ حدیث بیان کی 'انہوں نے کہا کہ مجھے ابن الی ملیکہ نے خردی ان سے عقبہ بن حارث ان نے فرمایا کہ میں نے مدینہ میں نبی کریم ملتی ایم اقتداء میں ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صفول کو چرتے ہوئے آپ اپنی کسی بیوی کے جمرہ میں گئے۔ لوگ آپ کی اس تیزی کی وجہ سے گھبرا گئے۔ پھرجب آپ باہر تشریف لائے اور جلدی کی وجہ سے لوگوں کے تعجب کو محسوس فرمایا تو فرمایا کہ ہمارے پاس ایک سونے کاڈلا (تقسیم کرنے سے) پچ گیا تھا مجھے اس میں دل لگارہنا برامعلوم ہوا میں نے اس کے بانٹ دینے کا تھم دے دیا۔

٨٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْن سَعِيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلِيْكَةً عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيُّ ﴿ إِلَّهُ بِالْمَدِيْنَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ، فَقَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَر نِسَائِهِ، فَفَزَعَ النَّاسُ مِنْ سُرعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجُبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ: ((ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرِ عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَخْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ)).

[أطرافه في : ۱۲۲۱، ۱۶۳۰، ۲۲۲۷و.

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرض کے بعد امام کو اگر کوئی فوری ضرورت معلوم ہو جائے تو وہ کھڑا ہو کر جا سکتا ہے کیوں 🛣 🚉 🚉 سينين که فرضوں کے سلام کے بعد امام کو خواہ مخواہ اپنی جگہ ٹھرے رہنا کچھ لازم یا واجب نہیں ہے۔ اس واقعہ سے یہ مجمی معلوم ہوا کہ آنخضرت مانچیم کو اپنی پیغبرانیا ذمہ واربوں کا کس شدت سے احساس رہنا تھا کہ سونے کا ایک تولا بھی گھر میں محض بطور امانت بی ایک رات کے لیے رکھ لینا ناگوار معلوم ہوا۔ پھران معاندین پر پھٹکار ہو جو ایسے پاک پیغبر فداہ ابی و امی کی شان میں گستاخی كرت اور نعوذ بالله آب ير دنيا دارى كاغلط لزام لكات ريح بي هدا اهم الله

باب نماز پڑھ کردائیں یا بائیں دونوں طرف پ*ھر*بیٹھنایالوٹنادرست ہے اور حفرت انس بن مالك بن الله وائيس اور بائيس دونول طرف مرت

١٥٩ - بَابُ الإنْفِتَالُ وَ الإنْحِرَافِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَالِ وْكَانْ أَنْسٌ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ،

وَيَعِيْبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّي - أَوْ مَنْ يَعْمِدُ - الإنْفِتَالَ عَنْ يَمِيْنِهِ.

٨٥٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْن عُمَيْر عَنِ الْأُسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْنًا مِنْ صَلاَتِهِ يَوَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنَّ لاَ يَنْصَرفَ إلاَّ عَنْ يَمِيْنِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ كَثِيْرًا يَنْصَرَفُ عَنْ يَسَارهِ.

تھے۔ اور اگر کوئی دائیں طرف خواہ مخواہ قصد کرکے مڑیاتواس پر آپ اعتراض کرتے تھے۔

(۸۵۲) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے سلیمان سے بیان کیا' ان سے عمارہ بن عمیر نے 'ان سے اسود بن بزید نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی نماز میں سے کچھ بھی شیطان کا حصہ نہ لگائے اس طرح کہ داہنی طرف ہی لوٹنااینے لیے ضروری قرار دے لے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو اکثر بائیں طرف سے لوٹنے دیکھا۔

تر المعلوم ہوا کہ کسی مباح یا متحب کام کو لازم یا واجب کر لینا شیطان کا اغوا ہے ابن منیر نے کہا متحب کام کو اگر کوئی لازم کیں۔ کلیسٹ کیسٹ قرار دے تو وہ کمروہ ہو جاتا ہے جب مباح کام لازم قرار دینے سے شیطان کا حصہ سمجھا جائے تو جو کام مکروہ یا بدعت ہے اس کو کوئی لازم قرار دے لے اور اس کے نہ کرنے پر خدا کے بندوں کو ستائے یا ان کاعیب کرے تو اس پر شیطان کا کیا تسلط ہے سمجھ لینا چاہیے۔ ہارے زمانہ میں یہ بلابت پھیلی ہے۔ بے اصل کاموں کو عوام کیا بلکہ خواص نے لازم قرار دے لیا ہے (مولانا وحید الزمال) تیجہ' فاتحہ چہلم وغیرہ سب اس قشم کے کام ہیں۔

> ١٦٠ بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّومِ النَّىءِ وَالْبَصَلُ وَالْكُرَّاثِ

وَقُولَ النَّبِيِّ ﷺ: ((مَنْ أَكَلَ النُّومِ أَو الْبَصَلَ مِنَ الْجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلاَ يَقْرَ بَنَّ مَسْجِدَنَا)).

٣٥٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فِي غُزُورَةِ خُيْبَرَ: ((مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشُّجَرَةِ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلاَ يَقْرَبَنُّ مَسْجِدَنَا)).

[أطرافه في : ٤٢١٥، ٤٢١٧، ٤٢١٨، ٨٥٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:

باب بہن 'پازاور گندنے کے متعلق جو روایات آئی ہیں ان کابیان

اور نبی کریم طاق کیا کا ارشاد ہے کہ جس نے کہسن یا پیاز بھوک یا اس کے علاوہ کسی وجہ سے کھائی ہو وہ ہماری مسجد کے پاس نہ

(۸۵۳) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا کما کہ ہم سے کی بن سعید قطان نے عبیداللہ بکیری سے بیان کیا کما کہ مجھ سے نافع نے کہا تھا کہ جو شخص اس درخت لینی لہن کو کھائے ہوئے ہو اے ہماری مسجد میں نہ آنا چاہیے (کیالہسن یا بیاز کھانا مراد ہے کہ اس ہے منه میں بو پیدا ہو جاتی ہے)

1700, 7700].

(۸۵۴) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابو

عاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا کہا کہ ہمیں ابن جریج نے خبر دی کہا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ کہ مجھے عطاء بن ابی رباح نے خبردی کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشُّجَرَةِ - يُريْدُ النُّومَ - فَلاَ يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا)). قُلْتُ: مَا يَعْنِي بهِ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ يَعْنِي إِلاَّ نِيْنَهُ. وَقَالَ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: إِلاَّ نَتَنَهُ.

[أطرافه في : ٥٥٨، ٢٥٥١، ٥٣٥٩].

انصاری بھی سے سنا کہ نبی ماٹھیام نے فرمایا کہ جو شخص بیہ ورخت کھائے (آپ کی مراد لسن سے تھی) تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے عطا نے کمامیں نے جابرے یوچھا کہ آپ کی مراداس سے کیا تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی مراد صرف کیے لسن سے تھی۔ مخلد بن بزید نے ابن جرج کے واسطہ سے (الانبد کے بجائے) الانتنه نقل کیا ہے (یعنی آپ کی مراد صرف لهسن کی بدبوسے تھی)

ت ہورے لائٹ چرا سمسی بدیو دار چیز کو مسجد میں لے جانا یا اس کے کھانے کے بعد مسجد میں جانا برا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ لوگ اس کی بدیو لائٹ چرا سیسی کے تکلیف محسوس کریں گے اور پھر معجد ایک پاک اور مقدس جگہ ہے جہاں خداکا ذکر ہوتا ہے۔ آج کل بیزی سگریٹ والوں کے لیے بھی لازم ہے کہ منہ صاف کر کے بدبو دور کر کے مسواک ہے منہ کو رگڑ رگڑ کر مسجد میں آئیں اگر نمازیوں کو ان کی بدبو ے تکلیف ہوئی تو ظاہر ہے کہ یہ کتنا گناہ ہو گا۔ کیا لسن 'پیاز اور سگریٹ بیڑی وغیرہ بدبو دار چیزوں کا ایک ہی حکم ہے اتنا فرق ضرور ہے کہ پیاز لسن کی بو اگر دور کی جاسکے تو ان کا استعال جائز ہے جیسا کہ پکا کر ان کی بو کو دفع کر دیا جاتا ہے۔

(٨٥٥) جم سے سعيد بن عفير نے بيان كيا كماكہ جم سے ابن وہب نے یونس سے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے کہ عطاء جابر بن عبدالله سے روایت کرتے تھے کہ نبی کریم طاق نے فرمایا کہ جولہسن یا پیاز کھائے ہوئے ہو تو وہ ہم سے دور رہے یا (بد کماکہ اسے) ہماری متجد سے دور رہنا چاہیے یا اے اپنے گھرمیں ہی بیٹھنا چاہیے۔ نبی كريم النيايل كي خدمت مين ايك ماندي لائي مني جس مين كئي قتم كي هري ترکاریاں تھیں۔ (پازیا گندنابھی) آپٹے نے اس میں بو محسوس کی اور اس کے متعلق دریافت کیا۔ اس سالن میں جتنی ترکاریاں ڈالی گئ تھیں وہ آپ کو بتادی گئیں۔ وہاں ایک صحابی موجود سے آپ نے فرمایا کہ اس کی طرف بیہ سالن بڑھادو۔ آپ نے اسے کھانا پیند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ کھالو۔ میری جن سے سرگوشی رہتی ہے تمہاری نمیں رہتی اور احمد بن صالح نے ابن وہب سے یوں نقل کیا کہ تھال آپ کی خدمت میں لائی گئی تھی۔ ابن وہب نے کما کہ طبق جس میں ہری ترکاریاں تھیں اور لیث اور ابو صفوان نے بونس سے روایت

٨٥٥– حدّثنا سعيدُ بنُ عُفَيرِ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ زَعَمَ عَسَطَاءٌ أَنَّ جَابِــرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَ: ((مَنْ أَكُلَ ثُوْمًا أَو بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدُنَا -وَلْيَفْعُدْ فِي بَيْتِهِ)). وَأَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَتِّيَ بَقِدْر فِيْهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُول فَوَجَدَ لَـهَا ريْحًا، فَسَأَلَ، فَأُحْبِرَ بِمَا فِيْهَا مِنَ البُقُولِ فَقَالَ: ((قَرَّبُوهَا)) - إِلَـى بَعْـضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ - فَلَمَّا رَآهُ كُرهَ أَكُلَّهَا قَالَ: ((كُلُّ، فَإِنِّي أَنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي)). وَقَالَ أَحْـمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ وَهَبِ (أَتِيَ بِبَدْرٍ) قَالَ ائنُ وَهَبٍ : يَعْنِي طَبَقًا فِيْهِ خَضِراتٌ. وَلَمْ يَذْكُر اللَّيْثُ وأَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ

میں ہانڈی کا قصہ نہیں بیان کیا ہے۔ امام بخاری ؓ نے (یا سعید یا ابن

وہب نے کہا) میں نہیں کمہ سکتا کہ بیہ خود زہری کا قول ہے یا حدیث

(٨٥٦) جم سے ابو معمر نے بیان کیا' ان سے عبدالوارث بن سعید

نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا' کہ حضرت

انس بن مالک مناشر سے ایک شخص نے بوجھا کہ آپ نے نبی کریم

ملٹریم سے لہن کے بارے میں کیا ساہے۔ انہوں نے بتایا کہ آیا نے

میں داخل ہے۔

قِصَّةَ القِدْرِ، فَلاَ أَدْرِيْ هُوَ مِنْ قُول الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الْحَدِيْثِ. [راجع: ٥٥٨]

٨٥٦ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُّ أَنَسًا: مَا سَمِعْتَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فِي النُّومِ؟ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشُّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبْنَا وَلاَ يُصَلِّينُ مَعَنَا)).

[طرفه في : ٥٤٥١].

فرمایا که جو شخص اس درخت کو کھائے وہ ہمارے قریب نہ آئے مارے ساتھ نمازنہ پڑھے۔ مقصد کی ہے کہ ان چیزوں کو کیا کھانے سے منہ میں جو بو پیدا ہو جاتی ہے وہ دوسرے ساتھیوں کیلئے تکلیف دہ ہے النذا ان چیزوں

کے کھانے والوں کو چاہیے کہ جس طور ممکن ہو ان کی ہدیو کا ازالہ کر کے مجد میں آئیں۔ بیڑی سگریٹ کیلئے بھی ہی علم ہے۔ ۱۳۱۰ - بَابُ وُضُوءِ الصّنْبَيَانِ، وَمَعَی باب اس بارے میں کہ بچوں کے لیے وضواور ان پر عنسل اوروضواور جماعت عيدين 'جنازوں ميں ان كي حاضري اوران کی صفول میں شرکت کب ضروری ہو گی اور کیوں کر ہو گی۔

(٨٥٨) مم سے محربن متنیٰ نے بیان کیا کما کہ مم سے غندر نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے سلیمان شیبانی سے سا' انہوں نے سعبی سے 'انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ایک ایسے شخص نے خردی جو (ایک مرتبہ) نبی کریم سائلا کے ساتھ ایک اکیلی الگ تھلگ لوثی ہوئی قبریر سے گذر رہے تھے وہاں آمخضرت ملٹائیا نے نماز پڑھائی اور لوگ آپ کے پیچیے صف باندھے ہوئے تھے۔ سلیمان نے کہا کہ میں نے سعبی سے بوچھاکہ ابو عمرو آپ سے یہ کس نے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس پی ﷺ نے۔

يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغُسْلُ وَالطُّهُورُ؟ وَ خُضُورهِمْ الْجَمَاعَةَ وَالْعِيْدَيْن وَالْجَنَائِزَ وَصُفُوفِهمْ

٨٥٧ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّي قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: (سَمِعْتُ الشُّعْبِيُّ قَالَ : أَخْبَرَني مَنْ مَرٌّ مَعَ النَّبِيِّ الله عَلَى قَبْرِ مَنْبُوذٍ فَأَمُّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ. فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَمْرِو مَنْ حَدَّثُك؟ فَقَالَ : ابْنُ عَبّاس).

[أطرافه في : ۱۲٤٧، ۱۳۱۹، ۱۳۲۱، . ۲771 . 7771 . 7771 . 3717.

ت جرم المراق الم بخاری رہائی نے اس مدیث ہے یہ ثابت فرمایا ہے کہ بچے اگرچہ نابالغ ہوں گر ۸ ۔ ۱۰ سال کی عمر میں جب وہ سیسی کی نماز پڑھنے لگیس تو ان کو وضو کرنا ہو گا اور وہ جماعت و عیدین و جنائز میں بھی شمرکت کر کتھے ہیں جیسا کہ یمال اس روایت میں حضرت ابن عباس کا ذکر ہے جو ابھی نابالغ تھے گریمال ان کا صف میں شامل ہونا ثابت ہے لیں اگرچہ بچے بالغ ہونے پر ی مکن ہوں گے مگرعادت ڈالنے کے لیے نابالغی کے زمانہ ہی سے ان کو ان باتوں پر عمل کرانا چاہیے حضرت مولانا وحید الزمال صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری نے صاف یوں نہیں کما کہ لڑکوں پر وضو واجب ہے یا نہیں کیونکہ صورت ٹانی میں لڑکوں کی نماز بے وضو درست ہوتی اور صورت اولی میں لڑکوں کو وضو اور نماز کے ترک پر عذاب لازم آتا صرف اس قدر بیان کر دیا جتنا حدیثوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکے آنخضرت ملتھ لیا کے زمانے میں نماز وغیرہ میں شریک ہوتے اور بیران کی کمال احتیاط ہے۔ اہل حدیث کی شان يى مونى چاہیے كه آیت كريمه لا تُقدِّمُوا بَيْنَ يَدَي الله و رَسُولِه (الحجرات: ١) (الله اور اس كے رسول سے آگے مت برحو) كے تحت صرف ای پر اکتفاکریں جو قرآن و حدیث میں وارد ہو آگے ہے جارائے' قیاس' تاویل فاسدہ سے کام نہ لیں خصوصاً نص کے مقابلہ پر قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے۔

> ٨٥٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْم عَنْ عَطاء بْن يَسَار عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((الْغُسْلُ

[أطرافه في: ۸۷۹، ۸۸۰، ۹۹۸،

يُومَ الْجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ)).

د ۲۲۲۱.

(٨٥٨) مم سے على بن عبدالله مدينى نے بيان كيا انہوں نے كماك ہم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے صفوان بن سلیم نے عطاء سے بیان کیا' ان سے ابو سعید خدری رضی الله عنہ نے بیان كيا' ان سے نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه جمعه كے دن ہر بالغ کے لیے عُسل ضروری ہے۔

آپیﷺ کے استعلام ہوا کہ غنسل واجب اس وقت ہو تا ہے جب کہ بیجے بالغ ہو جائیں وہ بھی بصورت احتلام غنسل واجب ہو گااور غنسل ۔ جمعہ کے متعلق حضرت ابن عباس میں نے فرمایا کہ لوگوں کے پاس شروع اسلام میں کیڑے بہت کم تھے اس لیے کام کرنے میں پیننہ سے کپڑوں میں بدبو پیدا ہو جاتی تھی اور اسی لیے اس وقت جمعہ کے دن غسل کرنا واجب تھا پھرجب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فراخی دی توبیہ وجوب باقی نہیں رہا اب بھی ایسے لوگوں پر عُسل ضروری ہے جن کے بیپنے کی بدبو سے لوگ تکلیف محسوس کریں۔ عُسل صرف بالغ پر واجب ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کیلئے حضرت امام بخاری رواٹٹیر میہ حدیث یمال لائے ہیں۔ امام مالک ؒ کے نزدیک جمعہ کا عسل واجب ہے۔

> ٨٥٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : (بتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنَّ مُعَلَّقٍ وْضُوءًا خَفِيْفًا- يُحَفِّفُهُ عَمْرٌو ويُقَلِّلُهُ جدًّا - ثُمُّ قَامَ يُصلِّى، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا

(۸۵۹) م سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ م سے سفیان بن عیبنہ نے عمرو بن دینار سے بیان کیا کہ مجھے کریب نے خبردی ابن عباس سے 'انہوں نے بیان کیا کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ ر اللہ ہے یہاں سویا اور رسول کریم طافیا کم بھی وہاں سو گئے۔ پھررات کا ایک حصہ جب گزر گیا آپ کھڑے ہوئے اور ایک لٹکی ہوئی مشک ے بلکا سا وضو کیا۔ عمرو (راوی حدیث نے) اس وضو کو بہت ہی بلکا بتلایا (لعنی اس میں آئ نے بہت کم یانی استعال فرمایا) پھر آئ نماز کیلئے کھڑے ہوئے اس کے بعد میں نے بھی اٹھ کراسی طرح وضو کیا

مِمًّا تَوَصَّاً، ثُمُّ جِنْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَحَوَّلِنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِنِيهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ اصْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ. شَاءَ اللهُ، ثُمَّ اصْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ. فَأَتَاهُ الْمُنَادِي يَأْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلاَةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى وَلَمْ يَتَوَصَّالُ. قُلْنَا لِعَمْرِو: وَلَا يَنَامُ عَيْنَهُ وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ. قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ. قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ مُنَامَ قَلْبُهُ. قَالَ عَمْرٌو: السَمِعْتُ عُبَيْدَ مُنَامَ قَلْبُهُ. قَالَ عَمْرٌو: السَمِعْتُ عُبَيْدَ مُنْ عَمْدٍ يَقُولُ: (إِنَّ رُوْيًا الأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ) ثُمْ فَرَأً: ﴿إِنِّى أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِي أَرَى الْمَامِ أَنِي أَرَى اللهِ الْمُنَامِ أَنِي أَرَى إِلَى الْمَنَامِ أَنِي أَلَى اللهُ الْمَنَامِ أَنِي الْمَنَامِ أَنِي الْمُعَلِيدِ وَالْمَامِ أَنِي الْمُعَلِيدَ فَعَلَى الْمُعَلِيدِ وَلَيْ الْمُنْدِيدَ وَمُ اللهُ الْمَامِ أَنِي الْمُعَلِيدِ وَلَيْهِ الْمُنْهُ إِلَى الْمُنْهُ إِلَى اللّهِ الْمَامِ أَنِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيدِ اللّهُ عُلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُنْ الْمُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدِ الْمُؤْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدِ الْمُعْ

جسے آپ نے کیا تھا پھریں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ لیکن آپ نے جملے وابنی طرف پھرویا پھراللہ تعالی نے جتنا چاہا آپ نے نماز پڑھی پھر آپ لیٹ رہے پھر سو گئے۔ یہاں تک کہ آپ خرائے لینے گئے۔ آخر مؤزن نے آکر آپ کو نماز کی خبردی اور آپ اسکے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی گر (نیا) وضو نہیں کیا سفیان نے کہا۔ ہم نے عمرو بن دینار سے کلا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سفیان نے کہا۔ ہم نے عمرو بن دینار سے کلا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سوتا تھا۔ عمرو بن دینار نے جواب دیا کہ میں نے عبید بن عمیرسے ساوہ سوتا تھا۔ عمرو بن دینار نے جواب دیا کہ میں نے عبید بن عمیرسے ساوہ کہتے تھے کہ انبیاء کا خواب ہی وحی ہو تا ہے پھر عبید نے اس آیت کی تعلیم نے خواب دیکھا ہے کہ تہمیں ذرئے کر رہا ہوں۔ تلاوت کی (ترجمہ) میں نے خواب دیکھا ہے کہ تہمیں ذرئے کر رہا ہوں۔

ترجمہ باب اس سے نکلا کہ حضرت ابن عباس نے وضو کیا اور نماز میں شریک ہوئے طالانکہ اس وقت وہ نابالغ لڑکے تھے السین سیسی است نہ کورہ سورہ صافات میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام سے کما تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذرج کر رہا ہوں یمال خواب بمعنی وحی ہے صاحب خیر جاری لکھتے ہیں ولما کانت و حیا لم یکن نومھم نوم غفلة مودیة الی الحدث بل نوم تنبه و یتقظ و انتظار للوحی النے اور جب انبیاء کا خواب بھی وحی ہے تو ان کا سونا نہ ایسی غفلت کا سونا جس سے وضو کرنا فرض لازم آئے بلکہ وہ سونا محض ہوشیار ہونا اور وحی کا انتظار کرنے کا سونا ہے۔

- ٨٦٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ مَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ مَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةً مَنْ فَقَالَ: ((قُومُوا فَلاَصَلَّيَ بِكُمْ)). مِنْهُ فَقَالَ: ((قُومُوا فَلاَصَلَّيَ بِكُمْ)). فَقَمْتُ إِلَى حَصِيْرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدٌ مِنْ طُولِ مَا لَهُ اللهِ مَاءً، (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ مَا لَكُ مَعَيْ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا وَرَحْمَةً بِمَاءً، (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مَعْيَى وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا وَرَحْمَةً مَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ مَاءً، (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مَعْيَى وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا وَرَحْمَةً مَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ مَاءً، (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مَاءً، (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مَاءً، (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ مَاءً، (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(۱۹۹۸) ہم سے اساعیل بن اولیں نے بیان کیا کہ مجھ سے امام مالک نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے بیان کیا ان سے انس بن مالک بنائی نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے بیان کیا ان سے انس بن مالک بنائی نے کہ (ان کی مال) اسحاق کی دادی ملیکہ بڑی نیا نے رسول اللہ ساٹی نے کو کھانے پر بلایا ہے انہوں نے آپ کے لیے بطور ضیافت تیار کیا تھا۔ آپ نے کھانا کھایا پھر فرمایا کہ چلو میں تمہیس نماز پڑھادوں۔ ہمارے یہاں ایک بوریا تھاجو پر اناہونے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا۔ میں جمارے یہانی سے صاف کیا۔ پھر رسول اللہ ساٹی نے کھڑے ہوئے اور (پیچھے) میرے ساتھ بیتم لڑکا (ضمیرہ بن سعد) کھڑا ہوا۔ میری بو ڑھی دادی (ملیکہ ام سلیم) ہمارے پیچھے کھڑی ہو کیس پھر رسول اللہ ساٹی نے کہا دادی (ملیکہ ام سلیم) ہمارے پیچھے کھڑی ہو کیس پھر رسول اللہ ساٹی نے کہا دور کعت نماز پڑھائی۔

۔ یں دور سب سار پر ساں۔ ہے۔ پہرے کے ایس مفرت امام بخاری رایٹی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بیٹیم کے لفظ ہے بجپن سمجھ میں آتا ہے کیوں کہ بالغ کو بیٹیم نمیں کہتے۔ سیسے گویا ایک بچہ جماعت میں شریک ہوا اور نبی کریم طابقیا نے اس پر ناپندیدگی کا اظمار نمیں فرمایا۔ اس صدیث ہے یہ بھی نکلا کہ دن کو نفل نماز ایسے مواقع پر جماعت ہے بھی پڑھی جا کتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مکان پر نفل وغیرہ نمازوں کے لئے کوئی جگہ مخصوص کرلینا بھی درست ہے۔ صبح میں ہے کہ حضرت ام ملیکہ اسحاق کی دادی ہیں جزم به جماعة و صححه النووی بعض لوگوں نے ان کو انس کی دادی قرار دیا ہے' ابن حجر کا یمی قول ہے۔

ان وال ن وادى ارادويك الن بره ين ول وال ما وال ن الله عنه الله الله عنه الله بن مسلكمة عن مالك عن ابن عنه الله بن عنه الله عن عنه الله بن عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه ورسول الله عمر العنه المنه الله عمر العنه المنه الله عمر العنه المنه ا

(۱۲۸) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا' ان سے امام مالک فی بیان کیا' ان سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن عتبہ نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن عتبہ نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے' آپ نے فرمایا کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا۔ ابھی میں جوانی کے قریب تھا (لیکن بالغ نہ تھا) اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کے سامنے دیوار وغیرہ (آڑ) نہ تھی۔ میں صف کے ایک جھے کے آگے سے گزر کر اترا۔ گدھی چرنے کے لئے چھوڑ دی اور خود صف میں شامل ہوگیا۔ کسی گدھی چرنے کے لئے چھوڑ دی اور خود صف میں شامل ہوگیا۔ کسی نے جھو پر اعتراض نہیں کیا (عالا نکہ میں نابالغ تھا)۔

آ کی ہے ہے اس مدیث سے بھی امام بخاری روائی نے باب کا مطلب ثابت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس اس وقت نابالغ تھے' ان کا صف سیست کیا ہے۔ حضرت ابن عباس اس وقت نابالغ تھے' ان کا صف سیست کی میں شریک ہونا اور وضو کرنا نماز پڑھنا ثابت ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بلوغت سے پہلے بھی لڑکوں کو ضرور ضرور نماز کی عادت ڈلوانی چاہئے۔ اس لئے سات سال کی عمر سے نماز کا تھم کرنا ضروری ہے اور دس سال کی عمر ہونے پر ان کو دھمکا کر بھی نماز کا عادی بنانا چاہئے۔

٣٩٧ - حَدُّنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوَةُ شَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوَةُ بَنُ الزُّبْيِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: (أَعْتَمَ النَّبِيُ فَلَى . ). قَالَ عَيَاشٌ حَدُّثَنَا عَبْدُ الأَغْلَى قَالَ حَدُّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : (أَعْتَم رَسُولُ اللهِ فَيْهَا قَالَتْ : (أَعْتَم رَسُولُ اللهِ فَيْهَا فَالَتْ عَنْهَا وَالصَّبِيانِ) وَقَالَت عَمْرُ: قَدْ نَامَ النِّسَاءُ وَالصَّبِيانِ) وَقَالَت فَيْسَ عَمْرُ جَ رَسُولُ اللهِ فَي الْعِشَاءِ حَتّى رَادَاهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ فَي الْعِشَاءِ مَتَى هَذِهِ الصَّلَاةَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ فَي الْعِشَاءِ مَتَى هَذِهِ الصَّلَاةَ اللهِ عَيْرُكُمْ. وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَومَنِدٍ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ عَيْرُكُمْ. وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَومَنِدٍ يُصَلِّي غَيْرُ

(۱۹۲۸) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبردی ' انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبردی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء میں در کی اور عیاش نے ہم سے عبدالاعلیٰ سے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے معمر نے زہری سے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے معمر نے زہری سے بیان کیا' ان سے عروہ نے' اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنها نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے عشاء میں ایک مرتبہ در کی۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی کہ عور تیں اور بیاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کریم صلی اللہ علیہ و سلم باہر شان توں نے فرمایا کہ زاس وقت) روئے زمین پر تمہارے سوا اور کوئی نماز کو نہیں پڑھتا' اس زمانہ میں مدینہ والوں کے سوا اور کوئی نماز اس نماز کو نہیں پڑھتا' اس زمانہ میں مدینہ والوں کے سوا اور کوئی نماز



نهیں پڑھتاتھا۔

أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ)). [راجع: ٥٦٦]

اس لئے کہ اسلام صرف مدینہ میں محدود تھا' خاص طور پر نماز باجماعت کا سلسلہ مدینہ بی میں تھا۔

امام بخاری را الله في اس مديث سے باب كا مطلب يول نكالا كه اس وقت عشاء كى نماز يرصف كے لئے بچے بھى آتے رہتے ہول گے' جبھی تو حضرت عمر بڑاٹھرنے نے فرمایا کہ عورتیں اور بیچے سو گئے۔ پس جماعت میں عورتوں کا مع بیجوں کے شریک ہونا بھی ثابت ہوا والظاهر من كلام عمر" انه شاهد النساء اللاتي حضرن في المسجد قد نمن وصبيا نهن معهن (حاشيه بخاري) ليعني ظامر كلام عمرے يي ب کہ انہوں نے ان عورتوں کا مشاہدہ کیا جو معجد میں اینے بچوں سمیت نماز عشاء کے لئے آئی تھیں اور وہ سو گئیں جب کہ ان کے بیچے بھی ان کے ساتھ تھے۔

> ٨٦٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسِ سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَهُ رَجُلٌ: شَهَدْتَ ٱلْخُرُوجَ مَعَ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ : نَعَمْ، وَلَوْ لاَ مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ - يَعْنِي مِنْ صِغْرِهِ - ((الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَار كَثِيْر بْنِ الصَّلْتِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النَّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدُّقَنَّ، فَجَعلَتِ الْمَوْأَةُ تُهْوِي بِيَدِهَا إِلَى حَلْقِهَا تُلْقِي فِي ثَوْبِ بلاَل، ثُمَّ أَتَى هُوَ وَبلاَلٌ الْبَيْتَ)).

(۸۲۳) ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا کما کہ ہم سے یکیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا کما کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن عابس نے بیان کیا کما کہ میں نے ابن عباس میں سے سنا اور ان سے ایک شخص نے یہ پوچھا تھا کہ کیاتم نے (عورتوں کا) نکانا عید کے دن آنخضرت ملڑایم کے ساتھ دیکھا ہے؟ انہوں نے کماہاں دیکھاہے اگر میں آپ کا رشتہ دار عزیز نہ ہو تا تو کبھی نه دیکمآالینی میری کم سی اور قرابت کی وجہ سے آنخضرت مجھ کواینے ساتھ رکھتے تھے) کثر بن صلت کے مکان کے پاس جو نشان ہے پہلے وہاں آگ تشریف لائے وہاں آگ نے خطبہ سایا پھر آگ عورتوں کے یاس تشریف لائے اور انہیں بھی وعظ وتصیحت کی۔ آپ نے ان سے خیرات کرنے کے لئے کہا۔ چنانچہ عورتوں نے اپنے چھلے اور انگوٹھیاں ا ا ا ا ا ا کر بلال بناللہ کے کیڑے میں ڈالنی شروع کر دیے۔ آخر آنحضور ملتَّ بِإلى بالتَّرُ ك ساتھ گھر تشريف لائے۔

[راجع: ۹۸]

آ ﷺ منے است عباس کمن تھے 'باوجود اس کے عید میں شریک ہوئے' سیس سے ترجمہ باب نکاتا ہے اور اس سے عورتوں کا تعیر گاہ میں جانا بھی ثابت ہوا۔ چونکہ احناف کے ہاں عید گاہ میں عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے' اس لئے ایک دیو بندی ترجمہ بخاری میں یہاں ترجمہ ہی بدل دیا گیا ہے چنانچہ وہ ترجمہ یوں کرتے ہیں "ان سے ایک مخص نے یہ یوچھا کہ کیا نبی کریم ملٹایا کے ساتھ آپ عید گاہ گئے تھ" حالانکہ پوچھا یہ جا رہاتھا کہ کیاتم نے عید کے دن نبی کریم مٹائیم کے ساتھ عورتوں کا نکلنا دیکھا ہے۔ انہوں نے کما ك بال ضرور ديكها إ- يدبدلا مواترجم ديوبندى تفيم البخارى وراد على الماري كما كيا ہے خود بدلتے نہيں قرآن كو بدل ديتے ہيں وفقنا الله لما يحب ويوضي آمين

الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالغَلَسَ

۱۶۲ – بَابُ خُرُوجِ النِّسَاء إلَى ببعورتول كارات ميں اور (صبح كے وقت) اندهيرے ميں مسجدون میں جانا

**€**(50) **333 333 333 333 333** 

٨٦٤ حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (أَعْتُمَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ الْعَتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: نَامَ النَّسَاءُ وَالصُّبْيَانُ}، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ﴿﴿مَا يَنتَظِرُهَا أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ)). وَلاَ يُصَلَّى يَومَثِلْهِ إلاَّ بِالْمَدِيْنَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيْمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيْبَ الشُّفَقِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ.

(۸۲۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کماکہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی' انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے عائشہ رہی ہیا سے بیان کیا' آپ ف فرمایا که رسول الله الله اید نے ایک مرتبه عشاء ی نماز میں اتنی دہر کی کہ عمر بڑاٹھ کو کہنا پڑا کہ عور تیں اور بیجے سو گئے۔ پھرنبی کریم ملٹائیل (حجرے سے) تشریف لائے اور فرمایا کہ دیکھو روئے زمین پر اس نماز کا (اس وقت) تمهارے سوا اور کوئی انتظار نہیں کر رہا ہے۔ ان دنوں مدینہ کے سوا اور کہیں نماز نہیں پڑھی جاتی تھی اور لوگ عشاء کی نماز شفق ڈوبنے کے بعد سے رات کی پہلی تمائی گزرنے تک پڑھا کرتے تھے۔

[راجع: ٢٦٥]

تربیر معلوم ہوا کہ عورتیں بھی نماز کے لئے حاضر تھیں' تب ہی تو حضرت عمر بناٹھ نے یہ جملہ بآواز بلند فرمایا تاکہ آپ سی تیام تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ ترجمہ باب ای سے نکاتا ہے کہ عور تیں اور بچے سو گئے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عور تیں بھی رات کو عشاء کی نماز کے لئے معجد میں آیا کر تیں۔ اس کے بعد جو حدیث امام بخاریؒ نے بیان کی' اس ہے بھی بہی نکاتا ہے کہ رات کو عورت مسجد میں جا سکتی ہے۔ دو سری حدیث میں ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے نہ روکو۔ بیہ حدیثیں اس کو خاص کرتی ہیں یعنی رات کو روکنا منع ہے۔ اب عورتوں کا جماعت میں آنا متجب ہے یا مباح اس میں اختلاف ہے۔ بعضول نے کہا جوان عورت کو مباح ہے اور بوڑھی کو متحب۔ حدیث سے بیر بھی نکاا کہ عور تیں ضرورت کے لئے باہر نکل عتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ ؓ نے کمامیں عورتوں کا جمعہ میں آنا مکروہ جانتا ہوں اور بڑھیا عشاء اور فجر کی جماعت میں آ سکتی ہے اور نمازوں میں نہ آئے اور ابو یوسف ؓ نے کما برھیا ہرایک نماز کے لئے مجد میں آ عتی ہے اور جوان کا آنا کروہ ہے۔ قسطلانی (مولانا وحید الزمال مرحوم) حضرت امام ابو حنیفہ رطنتے کا قول خلاف حدیث ہونے کی وجہ سے جحت نہیں جیسا کہ خود حضرت امام کی وصیت ہے کہ میرا قول خلاف حدیث

> ٨٦٥– حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللهِ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنْهُمَا ((إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاءُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَنُوا لَهُنَّ)).

> تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن ابْـن عُمَـرَ عَن النَّبِيُّ ﷺ.

> [أطرافه في : ۸۷۳، ۸۹۹، ۹۰۰،

(٨٢٥) ہم سے عبيدالله بن موسىٰ في حظله بن الى سفيان سے بيان کیا'ان سے سالم بن عبداللہ بن عمرنے 'ان سے ان کے باپ ابن عمر و ن وہ نبی کریم ماٹھ کیا سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں تم سے رات میں معجد آنے کی اجازت مانگیں تو تم لوگ انہیں اس کی اجازت دے دیا کرو۔

عبیداللہ کے ساتھ اس حدیث کو شعبہ نے بھی اعمش سے روایت کیا' انہوں نے مجامد سے 'انہوں نے ابن عمر جی بیتا سے اور انہوں نے نی كريم النائي الله

۸۳۲٥].

# ٦٦٣ - بَابُ انْتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإِمَامِ الْعَالِمِ

- ٨٦٨ حَدِّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدُّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي هِنْدُ بِنْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النِّبِيِّ اللهِ أَخْبَرَتُهَا ((أَنَّ النَّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ أَخْبَرَتُهَا ((أَنَّ النَّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ كُنُ بِذَا سَلَمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قَمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ وَثَبَت رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَقَمْنَ اللهِ عَلَى مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَقَمْنَ اللهِ عَلَى مِنَ اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَلَى مِنَ اللهِ عَلَى مِنَ اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَلَى مِنَ اللهِ عَلَى مِنَ اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَلَى مِنَ اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَلَى مِنَ اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٨٦٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ ح. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ عَنْ عُمرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (إِنْ كَانْ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ المُشَعَلَى الصَبْحَ فَيَنصَرِفُ النّسَاءُ مُتَلفّعاتِ الصَّبْحَ فَيَنصَرِفُ النّسَاءُ مُتَلفّعاتٍ بمُرُوطِهنْ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَس).

[راجع: ٣٧٢]

٨٦٨ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ مِسْكِيْنِ قَالَ: حَدُّثَنَا بِشْرٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدُّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الصَّلاَةِ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الصَّلاَةِ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الصَّلاَةِ

# باب لوگوں کانماز کے بعد امام کے اٹھنے کا نظار کرنا

(۸۲۲) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں یونس بن برنید ہم سے عثان بن عمر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں یونس بن برنید نے زہری سے خبردی' انہوں نے کہا کہ مجمعے ہند بنت حارث نے خبر دی کہ نبی کریم ملڑائیا کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبردی کہ رسول اللہ ملڑائیا کے زمانہ میں عور تیں فرض نماز سے سلام مجمعیر نے کے فوراً بعد (باہر آنے کے لئے) اٹھ جاتی تھیں۔ رسول اللہ کو منظور ہوتا۔ پھرجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو دو سرے مرد بھی کوئے۔ بوجاتے۔

اس حدیث ہے بھی عورتوں کا جماعت میں شریک ہونا ثابت ہوا۔

(۸۲۷) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا' انہوں نے امام مالک ؓ سے بیان کیا' انہوں نے امام مالک ؓ سے بیان کیا' انہیں امام مالک ؓ نے یکیٰ بن سعید انصاری سے خبردی' نے بیان کیا' انہیں امام مالک ؓ نے یکیٰ بن سعید انصاری سے خبردی' انہیں عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے ' ان سے حضرت عائشہ رہی ہے نے فرمایا کہ رسول اللہ مالی ہے کی نماز پڑھ لیتے پھرعور تیں چادریں لیبیٹ کر (اپنے گھروں کو) واپس ہو جاتی تھیں۔ اندھیرے سے ان کی پیچان نہ ہو سکتی۔

(۸۲۸) ہم سے محر بن مسکین نے بیان کیا' کما کہ ہم سے بشر بن بکر نے بیان کیا' کما کہ ہم سے بشر بن بکر نے بیان کیا' کما کہ جمعے سے بیچیٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن ابی قادہ انصاری نے' ان سے ان کے والد ابو قادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ میں نماز کے لئے کھڑا ہو تا ہوں' میرا

ارادہ میہ ہوتا ہے کہ نماز کمبی کروں لیکن کسی بیچ کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختفر کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کی ماں کو تکلیف دینا برا معلوم ہوتا ہے۔ وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُطُولًا فِيْهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي كِرَاهِيَةَ أَنْ أَشْقُ عَلَى أُمِّهِ)). [راجع: ٧٠٧]

فاتجوزا نے فاحفف قال ابن سابط النجوزه هنا يراد به تقليل القراة والدليل عليه ما رواه ابن ابي شيبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا في النائية بثلاث آيات ومطابقة الحديث عليه وسلم قرا في الزكعة الاولى بسورة نحو ستين آية فسمع بكاء صبى فقرا في الثانية بثلاث آيات ومطابقة الحديث للترجمة تفهم من قوله كراهية ان اشق على امة لانه يدل على حضور النساء الى المساجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهوا عم من ان يكون بالليل اوبالنهار قاله العيني (عاشيه بخارى شريف من عن ١٢٠) يعني يمال تخفيف كرنے سے قرات ميں تخفيف مراد سے جيسا كه ابن الى شيبه كى روايت ميں ہے كه آخوش نے بہلى ركعت ميں تقريباً ساٹھ آيتيں برهيں جب كى نيچ كا رونا معلوم ہوا تو دو سرى ركعت ميں آئيوں پر اكتفا فرمايا اور باب اور حديث ميں مطابقت اس سے ہے كه آپ نے فرمايا كه ميں عورتوں كى تكيف كو كمروه جانا ہوں۔ معلوم ہوا كه آخضرت كے ساتھ عورتيں مساجد ميں حاضر ہواكرتى تقيس رات ہويا دن به عام ہے۔

٨٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: (لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: (لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: لَلهَ عَنْهَا فَاللهُ اللهِ عَنْهَا أَحْدَثُ النَّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ النِّسَاءُ لَيْنِ إِسْرَائِيلُ).
الْمَسْجِدَكُمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلُ).
قُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوْ مُنِعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

(۸۲۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہ ہمیں امام مالک ہے کی بن سعید سے خبردی 'ان سے عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے ' ان سے عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے ' ان سے حضرت عائشہ رہی ہی اگر رسول کریم ملی لیا اسل کی اس کیے لیت تو ان کو جو نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں اگر رسول کریم ملی لیا اس کی کے لیت تو ان کو مسجد میں آنے سے روک دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عور توں کو روک دیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا کیا بنی اسرائیل کی عور توں کو روک دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔

ا مافظ ابن جر فرماتے ہیں کہ اس سے یہ نہیں نکانا کہ ہمارے زمانے ہیں عورتوں کو مبحد میں جانا منع ہے کیونکہ آنخضرت کے احکام کی کے قیاس اور رائے سے نہیں بدل کتے۔ مولانا وحید الزمال مرحوم فرماتے ہیں کہ یہ ام المؤمنین کی رائے تھی کہ اگر آنخضرت یہ زمانہ پاتے تو ایسا کرتے اور شاید ان کے نزدیک عورتوں کا مبحد میں جانا منع ہو گا اس لئے بہتر یہ ہے کہ فساد اور فقنے کا خیال رکھا جائے اور اس سے پر ہیرہ عمیا جائے کیونکہ آنخضرت نے بھی خوشبولگا کر اور زینت کر کے عورتوں کو نگلنے سے منع کیا۔ ای طرح رات کی قید بھی لگائی اور حضرت عبداللہ بن عمر بی اللہ کی ہو اللہ کی مجدول میں جانے سے نہ روکو تو ان کے بیٹے واقد یا بلال نے کما ہم تو روکیس گے۔ عبداللہ نے ان کو ایک گھونہ لگایا اور سے تک ہوا ہے اس نلائق کی جو آنخضرت کی صدیف من کر سر اور شخت ست کما اور ایک روایت میں یوں ہے کہ مرنے تک بات نہ کی اور کی مزاہے اس نلائق کی جو آنخضرت کی صدیف من کر سر شخت ست کما اور ایک روایت میں یوں ہے کہ مرنے تک بات نہ کی اور سے کہ اونٹ کا کوہان چر کر خون نکال دینا سنت ہے۔ ایک فخص بولا ابو صفیفہ تو اس کو مثلہ کیتے ہیں۔ وکیع نے کما کہ شعار لیحی قربانی کے اونٹ کا کوہان چر کر خون نکال دینا سنت ہے۔ ایک فخص بولا ابو صفیفہ تو اس کو مثلہ کتے ہیں۔ وکیع نے کما کہ شعار لیحی قربانی کہ وہد تک تو بہ نہ کرے میں تو آنخضرت میلی فائد و سبق لینا چاہئے اگر حضرت عمر فاروق بڑائڈ زندہ ہوتے اور ان کے سامنے کوئی صدیث کے خلاف کی مجمد کا قول لا تا تو گردن مارنے کا تھم وہے ارب کے ماضا کو مین کر پھردو مروں کی رائے اور قیاس کے خلاف منظور کرتے ہو تم جانو اپنے پنجبر کا جو جو اب



قیامت کے ون وینا ہو وہ وے لینا و ما علینا الا البلاغ (مولانا وحید الزمال)

#### ١٦٤ – بَابُ صَلاَةِ النَّسَاءِ خُلْفَ نمازير صنا الرِّجَال

٨٧٠ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أَمُّ سَلَمَةً رَضِي ا للهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذًا سَلَّمَ قَامَ النَّسَاءُ حِيْنَ يَقْضِي تَسْلِيْمَهُ، وَيَمْكُتُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيْرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ. قَالَ : نَرَى - وَا للهُ أَعْلَمُ - أَنَّ ذَٰلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرَفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكُهُنَّ الرِّجَالِ.

٨٧١– حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيينَةً عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (صَلَّى النَّبِيُّ اللَّهِ فِي بَيْتٍ أُمُّ سُلِيْم فَقَمْتُ وَيَتِيْمٌ خَلْفَهُ. وَأَمُّ سُلِيْمٍ خَلْفَنَا).

[راجع: ٣٨٠]

١٦٥- بَابُ سُرْعَةِ انْصِرَافِ النَّسَاء مِنَ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مُقَامِهِنَّ فِي المسجد

٨٧٢- حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسِ فَيَنْصَرِفْنَ الصُّبْحَ بِغَلَسِ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ، أَوْ

# باب عور تول کا مردول کے پیچھے

(٨٤٠) مم سے يحلى بن قزعه نے بيان كيا انهوں نے كماكه مم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے زہری سے بیان کیا' ان سے ہند بنت حارث نے بیان کیا' ان سے ام سلمہ رضی الله عنمانے' انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو آپ کے سلام پھیرتے ہی عور تیں جانے کے لئے اٹھ جاتی تھیں اور آنحضور تھوڑی دریٹ مھرے رہتے کھڑے نہ ہوتے۔ زہری نے کما کہ ہم یہ سمجھتے ہیں' آگے اللہ جانے' یہ اس لئے تھا تاکہ عور تیں مردوں ہے پہلے نکل جائیں۔

(١٥٨) مم سے ابو نعيم فضل بن دكين نے بيان كيا، كماكه مم سے سفیان ابن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے اسحاق بن عبداللہ بن الی طلحہ ن ان سے حضرت انس بناللہ نے فرمایا کہ نبی کریم سلی ایم ان میری ماں)ام سلیم کے گھرمیں نماز پڑھائی۔ میں اور بیٹیم مل کر آپ کے پیچیے کھڑے ہوئے اور ام سلیم میں بیا ہمارے بیچھے تھیں۔ باب صبح کی نماز پڑھ کرعور توں کا جلدی سے جلاجانااور مسجد میں کم ٹھہرنا

(۸۷۲) ہم سے بچیٰ بن مویٰ نے بیان کیا کما کہ ہم سے سعید بن منصور نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے فلیج بن سلیمان نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے بیان کیا' ان سے ان کے باپ (قاسم بن محمد بن ابی بکر) نے ان سے حضرت عائشہ رہ کھنے نے کہ رسول اللہ التھیام صبح کی نماز منہ اندهیرے پڑھتے تھے۔ مسلمانوں کی عورتیں جب (نماز پڑھ کر) واپس موتیں تو اندھیرے کی وجہ سے ان کی پیچان نہ ہوتی یا وہ ایک دوسری

لا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا)). [راجع: ٣٧٢] كونه بجان سكتيل.

﴾ نماز ختم ہوتے ہی عورتیں واپس ہو جاتی تھیں۔ اس لئے ان کی واپسی کے وقت بھی اتنا اندھیرا رہتا تھا کہ ایک دو سری کو بیچیں ہیچان نہیں علق تھی۔ لیکن مرد فجر کے بعد عام طور سے نماز کے بعد مجد میں کچھ دیر کے لئے ٹھبرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رطفتہ کو اللہ پاک نے اجتماد کا درجہ کامل عطا فرمایا تھا۔ اس بنا پر آپ نے اپنی جامع الصحیح میں ایک ایک حدیث سے بہت سے مسائل کا انتخراج فرمایا ہے حدیث ندکور پیھیے بھی کئی بار ندکور ہو چکی ہے۔ حضرت امام نے اس سے فجر کی نماز اول وقت عنسل میں پر صنے کا اثبات فرمایا ہے۔ اور یہال عورتوں کا شریک جماعت ہونا اور سلام کے بعد ان کا فوراً مسجد سے چلے جانا وغیرہ مسائل بیان فرمائے ہیں۔ تعجب ہے ان عقل کے دشمنوں پر جو حضرت امام جیسے مجتد مطلق کی درایت کا انکار کرتے اور آپ کو صرف روایت کا امام تشکیم کرتے ہی حالانکہ روایت اور درایت ہر دو میں آپ کی مہارت نامہ ثابت ہے اور مزید خوتی یہ کہ آپ کی درایت و تفقہ کی بنیاد محض قرآن و حدیث پر ہے رائے اور قیاس پر نہیں جیسا کہ دو سرے ائمہ مجتمدین میں سے بعض حضرات کا حال ہے جن کے تفقہ کی بنیاد محض رائے اور قیاس پر ہے۔ حضرت امام بخاری رہ اللہ نے جو مقام عطا فرمایا تھا وہ امت میں بہت کم لوگوں کے حصد میں آیا ہے۔ اللہ نے آپ کو بیدا ہی اس لئے فرمایا تھا کہ شریعت مجربیہ کو قرآن و سنت کی بنیادیر اس درجہ منضبط فرمائیں کہ قیامت تک کے لئے امت اس سے بے نیاز ہو کر بے دھڑک شریعت پر عمل کرتی رہے۔ آیت شریفہ ﴿ وَّاخُونِيْ مِنْهُمْ لَمَّا بَلْحَقُوْا بِهِمْ ﴾ (الجمعہ: ٣) کے مصداق بے شک و شبہ ان ہی محدثین کرام رحمهم الله اجمعین کی جماعت ہے۔

# باب عورت مسجد جانے کے لئے اینے خاوند سے اجازت لے

(۸۷۳) جم سے مسدد بن مسرمدنے بیان کیا کماکہ جم سے بزید بن زریع نے بیان کیا'ان سے معمرنے'ان سے زہری نے 'ان سے سالم بن عبدالله بن عمرنے ان سے ان کے باب نے انہوں نے نبی کریم یوی (نماز پڑھنے کے لئے مجدمیں آنے کی)اس سے اجازت مانکے تو

شوہر کو جاہئے کہ اس کو نہ روکے۔

١٦٦ - بَابُ اسْتِنْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٨٧٣– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِسِيُّ اللَّهِ قَالَ:((إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحْدِكُمْ فَلاَ يَمْنَعُهَا)).

[راجع: ٨٦٥]

آیہ میرے اجازت دے اس کئے کہ بیوی کوئی ہماری لونڈی نہیں ہے بلکہ ہماری طرح وہ بھی آزاد ہے صرف معلمہ فاح کی وجہ ہے وہ ہمارے ماتحت ہے۔ شریعت محمدی میں عورت اور مرد کے حقوق برابر تسلیم کئے گئے ہیں اب اگر اس زمانہ کے مسلمان این شریعت کے برخلاف عورتوں کو قیدی اور لونڈی بناکر رکھیں تو اس کا الزام ان پر ہے نہ کہ شریعت محمدی پر۔ جن پادریوں نے شریعت محمدی کو بدنام کیا ہے کہ اس شریعت میں عورتوں کو مطلق آزادی قبیں' یہ ان کی نادانی ہے۔ (مولانا وحید الزماں مرحوم) حنفیہ کے ہاں مساجد میں نماز کے لئے عورتوں کا آنا درست نہیں ہے' اس سلسلہ میں ان کی بردی دلیل حضرت عائشہ رہے کی صریث ہے جس کے الفاظ یہ میں قالت لوادرک النبی صلی الله علیه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد کما منعت نساء بنی اسرائیل ان کو مساجد ہے منع فرما دیتے جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ اس کے جواب میں المحدث الکبیر علامہ عبدالرحمٰن

مبارك يورى روايت اينى مشهور كتاب ابكار المنن في تقيد آثار السنن عن اما ير فرمات بي لا يتر تب على ذالك تعير الحكم لانها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظفته فقالت لوراي لمنع فيقال لم يرد ولم يمنع فاستمر الحكم حتى ان عائشة لم تصرح بالمنع وان كان كلامها يشعر بانهاكانت ترى المنع وايضا فقد علم الله سبحانه ماسيحدثن فما اوحى الى نبيه بمنعهن ولوكان ما احدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالاسواق اولى وايضا فالاحداث انما وقع من بعض النساء لا من جميعهن فان تعين المنع فليكن لم احدثت قاله الحافظ في فتح الباري (ج : ١ ص : ٢٥١) وقال فيه والاولى ان ينظر الى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لاشارته صلى الله عليه وسلم الى ذالك بمنع التطيب والزينة وكذلك التقييد بالليل انتهى اس عبارت كا خلاصه بيركه اس قول عاكش كى بناير مساجد مين عورتول کی حاضری کا حکم متغیر نہیں ہو سکتا اس لئے کہ حضرت عائشہؓ نے اسے جس شرط کے ساتھ معلق فرمایا وہ پائی نہیں گئی۔ انہوں نے بیہ گمان کیا کہ اگر آنخضرت کو منع فرما دیتے۔ پس کما جا سکتا ہے کہ نہ آپ نے دیکھانہ منع فرمایا پس حکم نبوی اپنی حالت پر جاری رہا یماں تک کہ خود حضرت عائشہ رہی ہوا نے بھی منع کی صراحت نہیں فرمائی اگرچہ ان کے کلام سے منع کے لئے اشارہ نکلتا ہے اور یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کو ضرور معلوم تھا کہ آئندہ عورتوں میں کیا کیا نئے امور پیدا ہوں گے گر پھر بھی اللہ پاک نے اپنے رسول کریم ساتھیل کی طرف عورتوں کو مساجد سے روکنے کے بارے میں وحی نازل نہیں فرمائی اور اگر عورتوں کی نئی نئی باتوں کی ایجادیر ان کو مساجد ہے روکنالازم آتا تو مساجد کے علاوہ دو سرے مقامات بازار وغیرہ ہے بھی ان کو ضرور ضرور منع کیا جاتا اور یہ بھی ہے کہ نئے نئے امور کا احداث بعض عورتوں سے وقوع میں آیا نہ سب ہی ہے۔ پس اگر منع کرنا ہی متعین ہو تا تو صرف ان ہی عورتوں کے لئے ہونا تھا جو احداث کی مرتکب ہوتی ہوں۔ حافظ ابن حجرؓ نے فتح الباری میں ایبا فرمایا ہے اور یہ بھی کہاہے کہ بہتریہ ہے کہ ان امور پر غور کیا جائے جن سے فساد کا ڈر ہو پس ان ہے برہیز کیا جائے جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورتوں کے لئے خوشبو استعال کر کے یا زیب و زینت کر کے نکلنا منع ہے' اس طرح رات کی بھی قید لگائی گئی۔ مقصد یہ کہ حنفیہ کا قول عائشہ کی بنا یر عورتوں کو مساجد سے روکنا درست نہیں ہے اور عورتیں قیود شرعی کے تحت مساجد میں جا کر نماز باجماعت میں شرکت کر سکتی ہیں۔ عید گاہ میں ان کی حاضری کے لئے خصوصی تاکید ہوئی ہے جیسا کہ اپنے مقام پر مفصل بیان کیا گیا ہے۔

عورات بنى اسرائيل كى مخالفت كى بارے ميں حضرت مولانا مرحوم فرماتے ہيں قلت منع النساء المساجد كان فى بنى اسوائيل ثم اباح الله لهن الخروج الى المساجد لامة محمد صلى الله عليه وسلم ببعض القيود كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استاذنتكم النساء بالليل الى المساجد فاذنوا لهن وقال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله النخ (حوالد فذكور) يعني ميں كمتا ہول كه عورتوں كو بنى اسرائيل كى دور ميں مساجد سے روك ديا گيا تھا پھر امت محمد ساتي ميں اسے بعض قيود كے ساتھ مباح كر ديا گيا جيساكه فرمان رسالت ہے كه رات ميں جب عورتيں تم سے مساجد ميں نماز پڑھنے كى اجازت ما تكيں تو تم ان كو اجازت دے دو اور فرمايا كه الله كى مساجد سے الله كي مساجد سے بيان فرمايا ہے۔

بخاری شریف میں حفرت عبداللہ بن عباس اور حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عظم کی مرویات بکٹرت آئی ہیں اس لئے مناسب ہو گا کہ قار کین کرام کو ان بزرگوں کے مخضر حالات زندگی سے واقف کرا دیا جائے تاکہ ان حضرات کی زندگی ہمارے لئے بھی مشعل راہ بن سکے یمال بھی متعدد احادیث ان حضرات سے مروی ہیں۔

#### حضرت عبدالله بن عباس من الله!

حضور نبی کریم کے بچپا زاد بھائی تھے والدہ گرامی کا نام ام فضل لبابہ اور باپ کا نام حضرت عباس تھا۔ ہجرت سے صرف تین سال پیشتر اس احاطہ میں پیدا ہوئے جہال حضور نبی کریم اپنے تمام خاندان والوں کے ساتھ قید محن میں محصور تھے۔ آپ کی والدہ گرامی بہت پیشتر ایمان لا چکی تھیں اور گو آپ کا اسلام لانا فتح کمہ کے بعد کا واقعہ بتایا جاتا ہے تاہم ایک مسلم مال کی آغوش میں آپ اسلام سے

پوری طرح مانوس ہو چکے تھے اور بیدا ہوتے ہی حضور نبی کریم کالعاب دہن آپ کے منہ میں پڑچکا تھا۔ بھپن ہی ہے آپ کو حضور نبی کریم کا اور کی دعائیں لیتے رہے' ای کریم سے استفاضہ و صحبت کا موقع ملا اور اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ بڑھ کے یہاں آتے اور حضور کی دعائیں لیتے رہے' ای عمر میں کئی بار حضور کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی انقاق ہوا۔

ابھی تیرہ ہی سال کے تھے کہ حضور نے رحلت فرمائی۔ عمد فاروقی مین من شاب کو پہنچ کر اس عمد کی علمی صحبتوں میں شریک ہوئے اور اپنے جو ہر دماغی کا مظاہرہ کرنے گئے۔ حضرت عمر بڑاٹھ آپ کو شیوخ بدر کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے اور برابر ہمت افزائی کرتے۔ پیچیدہ مسائل حل کراتے اور ذہانت کی داد دیتے تھے۔ کاھ میں سے عالم ہو گیا تھا کہ جب مہم مصر میں شاہ افریقہ جرجیہ سے مکالمہ ہوا تو وہ آپ کی قابلیت علمی دیکھ کر متحیررہ گیا تھا۔ ۲۵ ھ میں آپ امیرالحج بناکر مکہ معظمہ بھیجے گئے اور آپ کی عدم موجودگ ہی میں حضرت عثان غن کی شہادت کا داقعہ مائلہ پیش آگیا۔

علم و فضل میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ایک وحید العصراور یگانہ روزگار ہتی تھے۔ قرآن ' تفییر' حدیث' فقہ 'ادب' شاعری آیات قرآنی کے شان نزول اور ناسخ و منسوخ میں اپنی نظیرنہ رکھتے تھے۔ ایک دفعہ شقیق تابعی کے بیان کے مطابق حج کے موقع پر سورہ نورکی تفییر جو بیان کی وہ آئی بہتر تھی اگر اسے فارس اور روم کے لوگ من لیتے تو یقینا اسلام لے آتے (متدرک حاکم)

قرآن کریم کے فہم میں بڑے برے صحابہ ہے بازی کے جاتے تھے۔ تفیر میں آپ ہیشہ جامع اور قرین عقل مفہوم کو افتیار کیا کرتے تھے۔ سورہ کو ٹر میں لفظ کو ٹر کی مختلف تفاسیر کی گئیں گر آپ نے اے خیر کیٹر کے مفہوم سے تعبیر کیا۔ قرآن کریم کی آبیہ پاک لا تخصیئن اللّذِینَ بَفُو حُونَ بِمَاۤ آئؤ (آل عمران: ۱۸۸) الح یعن ''جو لوگ اپنے کئے پر خوش ہوتے ہیں اور جو نہیں کیا ہے اس پر تعریف چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کی نسبت ہر گزید خیال نہ کرو کہ وہ عذاب سے نئی جائیں گے بلکہ ان کے لئے درد ناک عذاب ہے۔ '' یہ چیز فطرت انسانی کے خلاف ہے اور بہت کم لوگ اس جذبہ سے خالی نظر آتے ہیں۔ مسلمان اس پر پریشان تھے۔ آخر مروان نے آپ کو بلا کر پوچھا کہ ہم میں سے کون ہے جو اس جذبہ سے خالی ہے۔ فرمایا ہم لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یز بتایا یہ ان اہل کتاب کے متعلق ہے جو اس جذبہ سے خالی ہے۔ فرمایا ہم لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یز بتایا یہ ان اہل کتاب کے متعلق ہو جو اس کہ جو اس جذبہ سے خالی ہے۔ فرمایا ہم لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جن کی امر کے متعلق استفسار کیا' انہوں نے اصل بات کو جو ان کی کتاب میں تھی' چھپا کر آبک فرضی جواب دے دیا اور اس پر خوشنودی کے طالب ہوئے اور اپنی اس چلائی پر مرور ہوئے۔ ہمارے نزدیک عام طور پر در ہے آزار رہتے ہیں بظاہر ہدرد بن کر جڑیں کا نے رہتے ہیں اور منہ پر یہ کتے ہیں کہ ہم نے فلال خوب ان کی اور دل میں کہتے ہیں کہ خوب بے ضدمت کی' فلال احسان کیا اور اس پر شکریہ کے طالب ہوتے ہیں اور اپنی چالاکی پر خوش ہوتے اور دل میں کہتے ہیں کہ خوب بے خوب بنایا وہ لوگ عذاب اللی سے ہرگز نہیں نئے کئے کہ یہ ایک فریب ہے۔

علم حدیث کے بھی اساطین سمجھے جاتے تھے۔ ۱۲۲۰ احادیث آپ سے مروی ہیں۔ عرب کے گوشہ گوشہ میں پہنچ کر خرمن علم کا انبار لگا لیا۔ فقہ و فرائض میں بھی یگانہ حیثیت حاصل تھی۔ ابو بکر محمہ بن موکیٰ (ظیفہ مامون رشید کے بوتے) نے آپ کے فقاوی ہیں جلدوں میں جمع کئے تھے۔ علم فرائض اور حساب میں بھی ممتاز تھے۔ عربوں میں شاعری لازمہ شرافت سمجھی جاتی تھی بالخضوص قریش کی آتش بیانی تو مشہور تھی۔ آپ شعر گوئی کے ساتھ فصیح بھی تھے۔ تقریر اتنی شیریں ہوتی تھی کہ لوگوں کی زبان سے بے ساختہ مرحبا نکل جاتا تھا۔ غرض بھ کہ آپ اس عمد کے جملہ علوم کے منتھی اور فاضل اجل تھے۔

آپ کا مدرسہ یا طقہ درس بہت وسیع اور بہت مشہور تھا اور دور دور ہے لوگ آتے اور اپنی دلچپی اور مذاق کے مطابق مختلف علوم کی تخصیل کرتے۔ مکان کے سامنے اتنا اژدھام ہو تا تھا کہ آمدورفت بند ہو جاتی تھی۔ ابوصالح تابعی کا بیان ہے کہ آپ کی علمی مجلس وہ مجلس تھی کہ اگر سارا قریش اس پر فخر کرے تو بھی بجا ہے 'ہر فن کے طالب و سائل باری باری آتے اور آپ سے تشفی بخش مجلس وہ ایس لونے۔ واضح رہے کہ اس وقت تک کتابی تعلیم کا رواج نہ ہوا تھا اور نہ کتابیں موجود تھیں' علوم و فنون کا انحصار

محض حافظ پر تھا۔ خدا نے اس عمد کی ضرورتوں کے مطابق لوگوں کے حافظ بھی اتنے قوی کر دیئے تھے کہ آج اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایک شخص کو دس دس ہیں ہیں ہزار احادیث اور اشعار کا یاد کر لینا تو ایک عامة الورود واقعہ تھا' سات سات اور آٹھ آٹھ لاکھ احادیث کے حافظ موجود تھے۔ جنہیں حافظ کے ساتھ فہم ذہانت ہے بھی حصہ ملا تھا۔ وہ مطلع انوار بن جاتے تھے۔ آج دو ہزار احادیث کے حافظ بھی بشکل ہی کہیں نظر آتے ہیں اور ہمیں اس زمانے کے بزرگوں کے حافظ کی داستانیں افسانہ معلوم ہوتی ہیں۔ سفرو حضر ہر حالت میں فیض رسانی کا سلسلہ جاری تھا اور طالبان ہجوم کا ایک سیاب امنڈا رہتا تھا۔

نو مسلموں کی تعلیم و تلقین کے لئے آپ نے مخصوص ترجمان مقرر کر رکھے تھے تاکہ انہیں اپنے سوال میں زحمت نہ ہو ایران و روم تک سے لوگ جو قد روم تک ہو ایران و روم تک سے لوگ جو قد روم جو آتے تھے 'تلافہ کی تعداد ہزاروں تک پہنچ چکی تھی اور ان میں کثرت ان ہزرگوں کی تھی جو حافظ کے ساتھ ساتھ فہم و فراست اور ذہانت کے بھی حامل تھے۔ علمی خداکروں کے دن مقرر تھے۔ کسی روز واقعات مغازی کا تذکرہ کرتے۔ کسی دن شعر و شاعری کا چرچہ ہوتا۔ کسی روز تغییر قرآن پر روشنی ڈالتے۔ کسی روز فقہ کا درس دیتے۔ کسی روز ایام عرب کی دستان ساتے۔ بڑے سے بڑا عالم بھی آپ کی صحبت میں بیٹھتا' اس کی گردن بھی آپ کے کمال علم کے سامنے جھک جاتی۔

تمام جلیل القدر اور ذی مرتبہ صحابہ کرام کو آپ کی کم سی کے باوجود آپ کے فضل و علم کا اعتراف تھا۔ حضرت فاروق اعظم آپ کے ذہن رساکی تعریف میں بیشہ رطب اللسان رہے۔ حضرت طاؤس بمانی فرمایا کرتے تے میں نے پانچوں صحابہ کو دیکھا۔ ان میں جب کسی مسئلہ پر اختلاف ہوا تو آخری فیصلہ آپ ہی کی را بے پر ہوا۔ حضرت قاسم بن محمد کا بیان ہے کہ آپ سے زیادہ کی کا فتوکی سنت بنوی کے مشابہ نہیں دیکھا۔ حضرت مجابہ تابعی کہا کرتے تھے کہ ہم نے آپ کے فاوئ سے بہتر کسی محض کا فتوکی نہیں دیکھا ایک بزرگ تابعی کا بیان ہے کہ میں نے آپ سے زیادہ سنت کا عالم 'صائب الرائے اور بڑا دقیق النظر کسی کو نہیں پایا۔ حضرت ابی بن کعب بھی بہت بڑے تھے۔ انہوں نے ابتدا ہی میں آپ کی ذہانت و طباعی دکھ کر فرما دیا تھا کہ ایک روز یہ مختص امت کا زبردست عالم اور مشتی فاضل ہو گا۔

تمام معاصرین آپ کی حد درجہ عزت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سوار ہونے لگے تو حفرت زید بن ثابت نے پہلے تو آپ کی رکاب تھام لی اور پھر بڑھ کر ہاتھ چوہے۔

حضور نبی کریم کی ذات کریم سے غیر معمولی شیفتگی و گرویدگی حاصل تھی۔ جب حضور کی بیاری کی کرب اور وفات کی حالت یاد ہوتی ہے قرار ہو جاتے۔ روتے اور بعض او قات اس قدر روتے کہ ریش مبارک آنووں سے تر ہو جاتی۔ بجپن ہی سے خدمت نبوی میں مسرت حاصل ہونے گئی اور خود حضور بھی آپ سے خدمت لے لیا کرتے تھے۔ احرام کی بیہ حالت تھی کہ کم سی کہ باوجود نماز میں بھی آپ کے برابر کھڑا ہونا گتائی تصور کرتے تھے اور بے حد اوب محوظ رکھتے تھے۔ اممات المؤنین کے ساتھ بھی عزت و تکریم میں بھی آپ کے برابر کھڑا ہونا گتائی تصور کرتے تھے اور بے حد اوب محوظ رکھتے تھے۔ اممات المؤنین کے ساتھ بھی عزت و تکریم مرتبہ اور آپ کے ادب سے خوش ہوکر آپ کے لئے فہم و فراست کی دعا عطا فرمائی۔ یہ ای کا نتیجہ تھا کہ آپ جوان ہوکر سرآمد مرتبہ اور آپ کے ادب سے خوش ہوکر آپ کے لئے فہم و فراست کی دعا عطا فرمائی۔ یہ ای کا نتیجہ تھا کہ آپ جوان ہوکر سرآمد مرتبہ اور آپ کے ادب سے خوش ہوگیا۔ صحابہ کے آخر زمانہ میں نو مسلم جمیوں کے ذرایعہ سے خیرو شراور قضاو قدر کی بحث عراق میں بیدا ہو چی تھی۔ آپ نابیا ہو چی تھے گر جب معلوم ہوا کہ ایک محض تقدیر کا مکر ہوت تو آپ نے فرمایا جمیو اس کے پاس لے چلو۔ میں کیا کرو گے ؟ فرمایا ناک کاٹ لوں گا اور گردن ہاتھ میں آگئ تو اسے تو ٹر دوں گا کیوں کہ میں جی حضور نبی کریم سے ساکہ جس طرح انہوں نے خدا کو شرکی تقدیر سے معطل کر دیا ہے۔ ای طرح اس کی خیر کی تقدیر کا انگار اس امت کا پہلا شرک ہے۔ یہ میں طرح انہوں نے خدا کو شرکی تقدیر سے معطل کر دیا ہے۔ ای طرح اس کی خیر کی تقدیر سے معطل کر دیا ہے۔ ای طرح اس کی خیر کی تقدیر سے بھی منکر ہو حاس گے۔

یوں تو آپ کی زندگی کا ہر شعبہ اہم و دکش ہے لیکن جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی طرف سے برائی و مخاصمت کا ظہور اس کی حقیق عظمت اور خوبیوں کے اعتراف میں مانع نہیں ہوتا تھا۔

حضرت عبداللہ بن ذہیر جھنے نے ظافت کا دعویٰ کیا اور آپ کو بھی اپی بیعت پر مجبور کرنے کی سعی کی 'اس ذور و شور کے ساتھ کہ جب آپ نے اس سے انکار کیا تو کی نہیں کہ آپ کو ذہرہ آگ میں جلا ڈالنے کی دھم کی دی بلکہ آپ کے کاشانہ معلی کے اردگرد خلک کلایوں کے انبار بھی ای مقصد سے لگوا دیئے اور بمشکل آپ کی جانبری ہو سکی۔ اس سے بھی ذیادہ یہ کہ انہی کی بدولت جوار حرم چھوڑ کر آپ کو طائف نقل وطن کرنا پڑی۔ ظاہر ہے کہ یہ زیادتیاں تعیس اور آپ کو ان کے ہاتھ سے بہت تکلیف اٹھانا پڑی تھی۔ لین جب ابن ملیکہ نے آپ سے کہا ہے کہ لوگوں نے ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت شروع کر دی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے اندر آپ دو کون می خویاں اور مفاخر ہیں جن کی بنا پر انہیں ادعائے ظافت کی جرات ہوئی ہے اور اشخ برے حوصلہ سے کام لیا ہے۔ فریا یہ اور مفاخر ہیں جن کی بنا پر انہیں ادعائے ظافت کی جرات ہوئی ہے اور اشخ برے حوصلہ سے کام لیا ہے۔ فریا یہ ''دیہ تم نے کیا کہا۔ ابن زبیر ؓ سے زیادہ مفاخر کا طائل کون ہو سکتا ہے۔ باپ وہ ہیں جو حواری رسول کے معزز لقب سے طقب فریا : ''یہ تم نے کیا کہا۔ ابن زبیر ؓ سے زیادہ مفاخر کا طائل کون ہو سکتا ہے۔ باپ وہ ہیں جو حواری رسول کے معزز لقب سے طقب نوجہ ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجہ خرم محزم رسول اکرم تھیں اور دوجہ ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجہ خرم محزم رسول اکرم تھیں اور دوجہ ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجہ خود حضور نبی کریم کی پھوپھی ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجہ خرم محزم رسول اکرم تھیں اور دور آب ہی خدیجہ خود حضور نبی کریم کی پھوپھی ام المؤمنین حضرت بی بی درتی ہو کہ ہو ہی کہ اس کی خود ہیں۔ بہ مالی مور ان سے ذالف الفر الفر کی ہو بی وہ کہ ہو ہی ہو کہ ہو

### حضرت عبدالله بن عمر ين هذا!

حضرت فاروق اعظم کے یگانہ روزگار صاجزادے اور اپ عمد کے زبردست جید عالم تھے۔ باپ کے اسلام لانے کے وقت آپ کی عمر صرف پانچ سال تھی۔ زمانہ بعثت کے دوسرے سال کتم عدم سے پردہ وجود پر جلوہ افروز ہوئے۔ ہوش سنبھالا تو گھر کے دروبام اسلام کی شعاعوں سے منور تھے۔ باپ کے ساتھ غیر شعوری طور پر اسلام قبول کیا۔ چو تکہ کمہ میں ظلم و طغیان کی گرج برابر بردھتی جا رہی تھی اس لئے اپ خاندان والوں کے ساتھ آپ بھی ہجرت کر گئے۔ تیرہ برس ہی کی عمر تھی کہ غزوہ بدر میں شرکت کے لئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کم سنی کی وجہ سے واپس کر دیئے گئے۔ اسکلے سال غزوہ احد میں بھی ای بنا پر شریک نہ کئے گئے۔ البت پندرہ سال کی عمر ہو جانے پر غزوہ احزاب میں ضرور شریک ہوئے جو ۵ھ میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ ۲ھ میں بیعت رضوان کا بھی شرف عاصل کیا۔ غزوہ خیبر میں بھی بری جانبازی کے ساتھ لڑے۔ اس سفر میں طال و حرام کے متعلق جو احکام دربار رسالت سے صادر ہوئے حاصل کیا۔ غزوہ خوب میں جارہ تھے کہ حضور نبی کریم میں جاری ہیں۔ اس کے بعد فتح مکہ غزوہ خنین اور محاصرہ طاکف میں بھی شریک رہے۔ غزوہ تبوک میں جارہے تھے کہ حضور نبی کریم میں جانب نے جرکی طرف سے گزرتے ہوئے جہاں قدیم عاد و شمود کی آبادیوں کے کھنڈرات تھے فرایا کہ :

"ان لوگوں کے مساکن میں داخل نہ ہو جنہوں نے خدا کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا کہ مبادا تم بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤجس میں وہ مبتلا ہوئے تھے اور اگر گزرنا ہی ہے تو یہ کرو کہ خوف خدا اور خشیت اللی سے روتے ہوئے گزر جاؤ"۔

جوش جماد ! عمد فاروق میں جو فقومات ہوئیں اس میں آپ سپاہیانہ حیثیت سے برابر ارتے رہے ' جنگ نماوند میں بھار ہوئ تو آپ نے از خود سے کیا "پیاز کو" دوا میں پکاتے تھے اور جب اس میں پیاز کا مزہ آ جاتا تھا تو اسے نکال کر دوا بی لیتے تھے۔ غالباً پیچش کا مرض لاحق ہو گیا ہو گا۔ شام و مصر کی فوعات میں بھی مجاہدانہ جھے لیتے رہے لیکن انظامی امور میں حصہ لینے کا کوئی موقع نہ ملا کہ حضرت فاروق اعظم اپنے خاندان و قبیلہ کے افراد کو الگ رکھتے رہے۔ عہد عثانی میں آپ کی قابلیت کے مدنظر آپ کو عہد قضا چش کیا گیا لیکن آپ نے یہ فراکر انکار کر دیا کہ قاضی تمین قتم کے ہوتے ہیں جابل' عالم ماکل الی الدنیا کہ یہ دونوں جنمی ہیں۔ تیسرے وہ ہیں جو صحیح اجتماد کرتے ہیں انہیں نہ عذاب ہے نہ ثواب اور صاف کہہ دیا کہ جمیح کہیں کاعامل نہ بنائے اس کے بعد امیر المؤمنین نے بھی اصرار نہ کیا البتہ اس عمد کے معرکہ ہائے جماد میں ضرور شریک ہوتے رہے۔ تیونس' الجزائر' مراکش' خراسان اور طبرستان کے معرکوں میں لڑے۔ جس قدر مناصب اور عہدوں کی قبولیت سے گھراتے تھے جمادوں میں ای قدر جوش و خروش اور شوق و دل بنگل کے ساتھ حسے لیتے تھے۔

آ خر عمد عثانی میں جو فتنے رونما ہوئے آپ ان سے بالکل کنارہ کش رہے۔ ان کی شہادت کے بعد آپ کی خدمت میں خلافت کا اعزاز پیش کیا اور عدم قبولیت کے سلسلے میں قتل کی دھمکی دی گئی لیکن آپ نے فتنوں کے نشو و ارتقا کے پیش نظراس عظیم الثان اعزاز سے بھی انکار کر دیا اور کوئی اعتبانہ کی۔ اس کے بعد آپ نے اس شرط پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر بیعت کرلی کہ وہ خانہ جنگیوں میں کوئی حصہ نہ لیس گے۔ چنانچہ جنگ جمل وصفین میں شرکت نہ کی۔ تاہم متاسف تھے اور کھاکرتے تھے کہ:

دو کو میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف سے اپنا ہاتھ آگے نہیں بردھایا کیکن حق پر مقابلہ بھی افضل ہے" (متدرک)
فیصلہ ٹالٹی سننے کے لئے دومہ الجندل میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور شوق جماد میں اس عمد کے تمام معرکوں میں نیز مہم قسططنیہ میں شائل ہوئے۔ بزید کے ہاتھ پر فتنہ اختلاف امت سے دامن بچائے رکھنے کے لئے بلا تائل بیعت کر لی اور فرمایا یہ خیرہے تو ہم اس پر راضی ہیں اور اگر یہ شرہ تو ہم نے صبر کیا۔ آج کل لوگ فتوں سے رکھنے کے لئے بلا تائل بیعت کر لی اور فرمایا یہ خیرہے تو ہم اس پر راضی ہیں اور اگر یہ شرہ تو ہم نے صبر کیا۔ آج کل لوگ فتوں سے بچنا تو در کنار اپنے مقاصد ذاتی کے لئے فتنے پیدا کرتے ہیں اور خدا کے خوف سے ان کے جمم پر کرزہ طاری نہیں ہوتا۔ پھر یہ بیعت حقیقتاً نہ کی خوف کی بنا پر تھی اور نہ آپ کی لالچ میں آئے تھے۔ طنطنہ اور حق پر حق کا یہ عالم تھا کہ امر حق کے مقابلہ پر کمی بڑی سے بڑی شخصیت کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔

# باب عور توں کا مردوں کے بیچھیے نماز پڑھنا

(۱۲۸۸) ہم سے ابو تعیم فضل بن دکین نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے سفیان ابن عبینہ نے بیان کیا' ان سے اسحاق بن عبداللہ بن اتی طلحہ نے' ان سے حضرت انس بڑاٹھ نے فرمایا کہ نبی کریم ملٹائیل نے (میری ماں) ام سلیم کے گھرمیں نماز پڑھائی۔ میں اور یتیم مل کر آپ کے پیچھے ماں) ام سلیم کے گھرمیں نماز پڑھائی۔ میں اور یتیم مل کر آپ کے پیچھے تھیں۔

(AZA) ہم سے یجی بن قزعہ نے بیان کیا 'انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا 'انہوں نے دہری سے بیان کیا 'ان سے ہند بنت حارث نے بیان کیا 'ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنما نے ' انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام بھیرتے تو

# ١٦٧ - بَابُ صَلاَةِ النَّسَاءِ خَلْفَ

#### الرِّجَال

٨٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُينَةَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ (صَلَّى النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَمْتُ وَيَتِيْمٌ خَلْفَهُ. وَأَمَّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا).

٥٧٥ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ هِنْدٍ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: (كَانْ رَسُولُ اللهِ اللهِ الذَا سَلَمَ قَامَ النَّسَاءُ حَينَ

يَقْضِي تَسْلِيْمَهُ، وَهُوَ يَمْكُثُ فِي مَقَامِهِ يَسِيْرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ). قَالَتْ تُرَى – وَا اللهَ أَعْلَمُ – أَنْ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النَّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرُّجَالُ.

آپ کے سلام پھیرتے ہی عور تیں جانے کے لئے اٹھ جاتی تھیں اور آنحضور تھوڑی دیر ٹھمرے رہتے کھڑے نہ ہوتے۔ زہری نے کہاکہ ہم یہ سمجھتے ہیں'آگے اللہ جانے' یہ اس لئے تھا تاکہ عور تیں مردوں سے پہلے نکل جائیں۔

[راجع: ۳۸۰]



الفظ جمعت میم کے ساکن کے ساتھ اور جمعہ میم کے فتح کے ساتھ ہر دو طرح ہے بولا گیا ہے۔ علامہ شوکانی فرماتے ہیں قال فی سیسی الفت قد اختلف فی تسمید الیوم بالجمعة مع الاتفاق علی انه کان لیسمی فی الجابلیة والعروبة بفتح العین وضم الراء وبالوحدة النے لینی جمعہ کی وجہ تسمیہ میں اختلاف ہے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ عمد جابلیت میں اس کو بوم عروبہ کما کرتے تھے۔ حضرت المام ابو صنیفہ نے خصرت عبداللہ بن عباس بھتے ہے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس دن مخلوق کی خلقت شکیل کو پیٹی اس لئے اسے جمعہ کما گیا۔ ایمن وراح ہیں سند صحیح سے مروی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تخلیق آوم کی شکیل ای وان ہوئی اس وجہ سے اسے جمعہ کما گیا۔ این حمید میں سند صحیح سے مروی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تخلیق آوم کی شخیل ای وان ہوئی اس وجہ سے اس جمعہ کما گیا۔ این حمید میں شد صحیح سے مروی ہے کہ جمعہ کہ بین لوی اس وان اپنی قوم کو حرم شریف میں جمع کر کے ان کو وعظ کیا جمعہ کہ کہتے کہ کہتے ہیں ہم عروبہ کا نام سب سے پہلے یوم جمعہ کہ بین لوی بی نے اپنی روش کے مطابق نماز جمعہ کی فرضیت کے لئے آیت قرآئی ہے استدلال قربایا جیسا کہ باب ویل ہوئی ہے۔ حضرت امام بخاری رماؤ ہوں کہتے المحمد من اور ہوئے ہیں وذکر ابن القیم فی المهدی ص ۱۰۰ ماس جن لیوم المحمد منال و فرایا ہے۔ میں میں ایک میں المحمد خوا المام بخاری رماؤ ہوں کے اس میں ایک ساحت المی وذکر ابن القیم فی المهدی ص ۱۰۰ ماس جن لیوم المحمد منال و فرایا ہے۔ اس میں ایک بین تفسیلات کے ہم ساحت ہیں جیسا کہ علم اس این قبر نے ذکر فرایا ہے کہو ان میں سے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں بھی نقل کی ہیں تفسیلات کے شعوریات ہیں جیسا کہ علم اس اس کی مطابق کی ہیں تفسیلات کے شعوریات ہیں بیسا کہ علم اس ورئ فرائس۔

# ١ - بَابُ فَرْضِ الْـجُمُعَةِ

لِقُولِ اللهِ تَعَالَى:

﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَومِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُو الْبَيْعَ، ذَلِكُمْ خَيْرُلُّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ فَاسْعَوا: فَامْضُوا . [سُورَةُ الْجُمُعَة: ٦٩.

#### باب جعه کی نماز فرض ہے

الله تعالى كے اس فرمان كى وجہ سے كه "جمعہ كے دن جب نماز كے لئے اذان دی جائے تو تم اللہ کی یاد کے لئے چل کھڑے ہو اور خرید و فروخت چھوڑ دو کہ یہ تمھارے حق میں بہترہے اگر تم چھ جانتے ہو"۔ (آیت میں) فاسعوا فامضوا کے معنی میں ہے (یعنی چل کھڑے

<u> اعلاع یا کرلوگ اس قافلے ہے مال خرید نے کے لئے جمعہ کا خطبہ و نماز چھوڑ کر چلے گئے۔ آنخضرت ملٹائیا کے ساتھ صرف</u> بارہ آدمی رہ گئے' اس وقت عماب کے لئے اللہ نے ہیہ آیت نازل فرمائی۔ آنخضرت ماٹائیا نے فرمایا کہ ''اگر یہ بارہ نمازی بھی مسجد میں نہ رہ جاتے تو مدینہ والوں پر بیہ وادی آگ بن کر بھڑک اٹھتی۔ " نہ جانے والوں میں حضرات شیخیں بھی تھے (ابن کثیر) ای واقعہ کی بنا پر خرید و فروخت جھوڑنے کا بیان ایک اتفاقی چیز ہے جو شان نزول کے اعتبار سے سامنے آئی' اس سے یہ استدلال کہ جعہ صرف وہاں فرض ہے جہاں خریدو فروخت ہوتی ہویہ استدلال صحیح نہیں بلکہ صحیح ہی ہے کہ جہاں مسلمانوں کی جماعت موجود ہو وہاں جعہ فرض ہے وہ جگہ شرہویا دیمات تفصیل آگے آ رہی ہے۔

(٨٧٦) مم سے ابو الیمان نے بیان کیا کما کہ ممیں شعیب نے خبر وی کما کہ ہم سے ابو الزناد نے بیان کیا ان سے ربیعہ بن حارث کے غلام عبدالرحمٰن بن ہرمزاعرج نے بیان کیا کہ انہوں نے ابو ہریرہ مُٹاٹِنہ ے سااور آپ نے نبی کریم طال کیا سے سنا آپ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں تمام امتوں کے بعد ہونے کے باوجود قیامت میں سب سے آگے رہیں گے فرق صرف یہ ہے کہ کتاب انہیں ہم سے پہلے دی گئی تھی۔ یمی (جعه) ان کابھی دن تھاجو تم پر فرض ہوا ہے۔ لیکن ان کااس کے ہارے میں اختلاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتا دیا اس لئے لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے۔ یہود دو سرے دن ہوں گے اور نصاری تیسرے دن۔

باب جمعہ کے دن نمانے کی فضیلت اور اس بارے میں بچوں اور عور توں پر جمعہ کی نماز کے لئے آنافرض ہے یا نہیں؟

(۸۷۷) ہم سے عبداللہ بن پوسف تنیسی نے بیان کیا' انہوں نے کما

٨٧٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ مَولَى رَبيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابقُونَ يَومَ الْقِيَامَةِ: بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبَلِنَا، ثُمُّ هَذَا يَومُهُمُ الَّذِي فُرضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيْهِ، فَهَدَانَا ا للهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعَّ: الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدِي). [راجع: ٢٣٨] ٢- بَابُ فَصْلِ الْغُسْلِ يَومَ الْجُمُعَةِ

وَهَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُودُ يَوم

الْجُمُعَةِ، أَوْ عَلَى النَّسَاء؟

٨٧٧ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:

کہ ہمیں امام مالک نے نافع سے خبر دی اور ان کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی مختص جعہ کی نماز کے لئے آناچاہے تو اسے عنسل کر لیناچاہئے۔

(۸۷۸) ہم سے عبداللہ بن محد بن اساء نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے جو رہ بی بن اساء نے امام مالک سے بیان کیا ان سے زہری نے 'ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنما نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنما نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جعہ کے دن کھڑے خطبہ دے رہ شخص کہ استے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ مہاجرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے (یعنی کھڑے فظان رضی اللہ عنہ نے ان سے کما بھلا یہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ) عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کما بھلا یہ کون ساوقت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں مشغول ہو گیا تھا اور گھر واپس آتے ہی اذان کی آواز سی 'اس لئے میں وضو سے زیادہ اور پچھ واپس آتے ہی اذان کی آواز سی 'اس لئے میں وضو سے زیادہ اور پچھ طلل کے اللہ علیہ و سلم عنسل کے طلانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم عنسل کے لئے فرماتے تھے۔

أَخْبَرِنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ الْجُمْعَةُ الْجُمْعَةُ الْجُمْعَةُ الْجُمْعَةُ الْجُمْعَةُ الْجُمْعَةُ الْجُمْعَةُ فَلْيَغْتَسِلُ)). [طرفاه في : ٨٩٤، ٩١٩]. ٨٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيرِيَّةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَومَ الْجُمُعَةِ إذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الأَوَّلِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ هُ ، فَنَادَاهُ عُمَرُ : رأَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ : إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّاذِيْنَ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تُوَضَّأْتُ. قَالَ: وَالْوُضُوء أَيْضًا؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.

[طرفه في : ۸۸۲].

المجار ا

(A2A) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مالک نے صفوان بن سلیم کے واسطہ سے خبردی انہیں عطاء بن بیار نے انہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جعہ کے دن ہربالغ کے

٢٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
 أخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ
 عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدرِيِّ
 رضي الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ قَلَ قَالَ:

لئے عنسل ضروری ہے

## باب جمعہ کے دن نماز کے لئے خوشبولگانا

(۸۸٠) ہم سے علی بن مرین نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہمیں حری بن عمارہ نے خبردی انہوں نے کماکہ ہم سے شعبہ بن حجاج نے ابو بکر بن منکدرے بیان کیا' انہوں نے کہاکہ مجھے سے عمروبن سلیم انصاری نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں گواہ ہوں کہ ابو سعید خدری رضی الله عنه في فرمايا تفاكه ميس كواه مول كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر جوان پر عسل مسواک اور خوشبولگانا اگر میسر ہو' ضروری ہے۔ عمرو بن سلیم نے کما کہ عنسل کے متعلق تومیں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واجب ہے لیکن مسواک اور خوشبو کاعلم اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہے کہ وہ بھی واجب ہیں یا نہیں۔ لیکن حدیث میں ای طرح ہے۔ ابو عبداللہ (امام بخاری رحمتہ الله عنه) نے فرمایا کہ ابو بر بن منکدر محمد بن منکدر کے بھائی تھے اور ان کانام معلوم نہیں (ابوبکر ان کی کنیت تھی) بکیربن ایج۔ سعید بن ابی ہلال اور بہت سے لوگ ان سے روایت کرتے ہیں۔ اور محمر بن منکد ران کے بھائی کی کنیت ابو بکر اور ابوعبدالله بھی تھی۔

### باب جمعه کی نماز کو جانے کی فضیلت

(٨٨١) مم سے عبداللہ بن يوسف تنيسي نے بيان كيا كماكه مميں امام مالک نے ابو بکر بن عبدالرحل کے غلام سمی سے خروی ، جنمیں ابو صالح سان نے 'انسیں ابو ہریرہ بواٹھ نے کہ رسول الله التي الله عن فرمايا کہ جو شخص جعہ کے دن عسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قرمانی دی (اگر اول وقت مسجد میں پہنچا) اور اگر بعد میں گیاتو گویا ایک گائے کی قرمانی دی اورجو تیسرے نمبرر گیاتو گویا

((غُسْلُ يَومِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلُّ مُحْتَلِمٍ)). [راجع: ۸٥٨]

٣٠ بَابُ الطَّيْبِ لِلْجُمُعَةِ

• ٨٨ - حَدَّثُنَا عَلِيٌّ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةً قَالَ: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ 🐯 قَالَ : ((الْفُسْلُ يَومَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم، وَأَنْ يَسْتَنُّ، وَأَنْ يَمَسُّ طِيْبًا إِنْ وَجَدَى). قَالَ عَمْرُو : أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاحِبٌ، وَأَمَّا الإسْتِنَانُ وَالطَّيْبُ فَا اللَّهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لاً، وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيْثِ. ۚ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَلَمْ يُسَمِّ أَبُوبَكْرٍ هَذَا. رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجُ وَسَعِيْدُ بْنُ أَبِي هِلاَلِ وَعِدَّةً. وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ.

### ٤- بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

[راجع: ۸۵۸]

٨٨١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُسْمَيٌّ مَولَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((مَنْ اغْتَسَلَ يَومَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمُّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرُّبَ بُدْنَةً،

اس نے ایک سینگ والے مینڈھے کی قربانی دی۔ اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیاتواس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی اور جو کوئی پانچویں نمبر پر گیااس نے گویا انڈااللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبہ کے لئے باہر آجاتا ہے تو ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرُّبَ

بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِئَةِ فَكَأَنَّمَا
قَرُّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ
الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرُّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ
فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرُّبَ بَيْضَةً.
فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَئِكَةُ
يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ).

اس حدیث میں ثواب کے پانچ درج بیان کے گئے ہیں جعد میں عاضری کا وقت صح ہی سے شروع ہو جاتا ہے اور سب سے پہلا ثواب ای کو ملے گاجو اول وقت جعد کے لئے مجد میں آ جائے۔ سلف امت کا ای پر عمل تھا کہ وہ جمعہ کے دن صح سویے مجد میں آ جائے۔ دو سری احادیث میں ہے کہ جب امام خطبہ کے سویے مجد میں بط جاتے اور نماز کے بعد گھر جاتے ' بجر کھانا کھاتے اور قبلولہ کرتے۔ دو سری احادیث میں ہے کہ جب امام خطبہ کے لئے نکاتا ہے تو ثواب لکھنے والے فرشتے بھی معجد میں آ جاتے اور سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مرغ کے ساتھ انڈے کا بھی ذکر ہے اسے حقیقت پر مجمول کیا جائے تو انڈے کی بھی حقیقی قربانی جائز ہو گی جس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ فابت ہوا کہ یماں مجازاً قربانی کا لفظ بولاگیا ہے جو تقرب الی اللہ کے معنی میں ہے (کمالیاتی)

(۱۸۸۲) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے شیبان بن عبدالر حمٰن نے یجیٰ بن ابی کثیرسے بیان کیا' ان سے ابو ہریرہ بڑاٹھ نے کہ عمر بن خطاب بڑاٹھ جعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بزرگ (حضرت عثمان ؓ) داخل ہوئے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ آپ لوگ نماز کے لئے آنے میں کیوں دیر کرتے ہیں۔ (اول وقت کیوں نمیں آتے) آنے والے بزرگ نے فرمایا کہ دیر صرف اتن ہوئی کہ اذان سنتے ہی میں نے وضو کیا (اور پھر حاضر ہوا) آپ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں نے نبی کریم ملٹھ کے سے مدیث نمیں سی ہے کہ جب کوئی جعہ کے لئے جائے وعسل کرلینا چاہئے۔

بولاگیا ہے جو تقرب ال اللہ کے معنی میں ہے (کماسیا آ ۸۸۲ حَدُّنَنَا أَبُو نُعَیْمٍ قَالَ: حَدُّنَنَا شَیْبَانُ عَنْ یَحْیَی هُوَ ابْنُ أَبِیْ کَیْیْرٍ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی هُرْیُوهَ : أَنَّ عُمَرَ عَلَیْهِ اَبِی سَلَمَةً عَنْ أَبِی هُرْیُوهَ : أَنَّ عُمَرَ عَلَیْهِ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ. فَقَالَ عُمَرُ: (لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ رَجُلٌ. فَقَالَ عُمَرُ: (لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ النَّدَا فَتَوَصَّالَتُ فَقَالَ: أَلَمْ سَمِعْتُ النَّدَا فَتَوَصَّالَتُ فَقَالَ: أَلَمْ سَمِعْتُ النَّدَا فَتَوَصَّالَتُ فَقَالَ: أَلَمْ سَمِعْتُ النَّذَا فَتَوَصَّالَتُ فَقَالَ: أَلَمْ الْمَعْدِ أَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

[راجع: ۸۷۸]

اس مدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے یوں ہے کہ حضرت عمرٌ حضرت عمرٌ حضرت عمرٌ النان صحابی پر خفا ہوئے اگر جمعہ کی مناسبت ترجمہ باب ہے۔ بعضوں مناز فضیلت ثابت ہوئی اور یہی ترجمہ باب ہے۔ بعضوں نماز فضیلت ثابت ہوئی اور یہی ترجمہ باب ہے۔ بعضوں نے کہا کہ اور نمازوں کے لئے قرآن شریف میں سے حکم ہوا ﴿ إِذَا فَمْنُمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوْا وَجُوْهَكُمْ ﴾ ا (المائدة: ٢) یعنی وضو کرو اور جمعہ کی نماز کا درجہ اور نمازوں سے بڑھ کرہے اور دوسری نمازوں پر اس کی فضیلت ثابت ہوئی اور یہی ترجمہ باب ہے (وحیدی)

یمال ادنیٰ تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت سید المحدثین امام بخاری روزید کو اللہ یاک نے حدیث نبوی کے مطالب بر کس قدر مری نظرعطا فرمائی تھی۔ اس لئے حضرت علامہ عبدالقدوس بن جام آینے چند مشائخ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام بخاری ؓ نے این کتاب کے فقہی تراجم و ابواب بھی مسجد نبوی کے اس حصہ میں بیٹھ کر لکھے ہیں جس کو آنخضرت ساتھ کیا نے جنت کی ایک کیاری ہتلایا بے۔ اس جانکاہی اور ریاضت کے ساتھ سولہ سال کی مدت میں یہ عدیم النظیر کتاب کمل ہوئی جس کا لقب بغیر کسی ترود کے اصح الكتب بعد كتاب الله قرار پايا امت كے لاكھوں كرو ژول محد ثين اور علماء نے سخت سے سخت كسوئى پر اسے كسا مگر جو لقب اس تصنيف کا مشہور ہو چکا تھا وہ پھر کی کیسر تھا نہ مٹا تھا نہ مٹا۔ اس حقیقت باہرہ کے باوجود ان سطحی ناقدین زمانہ پر سخت افسوس ہے جو آج قلم ہاتھ میں لے کر حضرت امام بخاری اور ان کی عدیم الشال کتاب پر تقید کرنے کیلئے جسارت کرتے اور اپنی کم عقلی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے حضرات دیوبند سے متعلق ہوں یا کسی اور جگہ سے 'ان پر واضح ہونا چاہئے کہ ان کی بیہ سعی لا حاصل حضرت امام بخاری اور ان کی جلیل القدر کتاب کی ذرہ برابر بھی شان نہ گھٹا سکے گی۔ ہاں بیہ ضرور ہے کہ جو کوئی آسان کی طرف تھوکے اس کا تھوک الٹا اس کے منہ پر آئے گاکہ قانون قدرت ہی ہے۔ بخاری شریف کی علمی خصوصیات لکھنے کے لئے ایک مستقل تصنیف اور ایک روش ترین فاضلانہ دماغ کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب صرف احادیث صححہ ہی کا مجموعہ نہیں بلکہ اصول و عقائد عبادات و معاملات عزوات و سیر اسلامی معاشرت و تدن مسائل سیاست و سلطنت کی ایک جامع انسائیکو پیٹیا ہے۔ آج کے نوجوان روش دماغ مسلمانوں کو اس کتاب سے جو کچھ تشفی حاصل ہو سکتی ہے وہ کسی دو سری جگہ نہ ملے گی۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بڑے لوگوں کو چاہئے کہ نیک کاموں کا تھم فرماتے رہیں اور اس بارے میں کسی کا لحاظ نہ کریں۔ جن کو نصیحت کی جائے ان کا بھی فرض ہے کہ نشلیم کرنے میں کسی فتم کا دریغ نہ کریں اور بلاچوں و چرا نیک کاموں کے لئے سر تسلیم خم کر دیں۔ حضرت عمر بواٹھ کی دانائی دیکھتے کہ حضرت عثان کا جواب سنتے ہی تاڑ مئے کہ آپ بغیر عسل کے جعد کے لئے آگئے ہیں۔ اس سے عسل جعد کی اہمیت بھی ثابت ہوئی۔

# ٦- بَابُ الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ

٨٨٣ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَن، سَعِيْدِ الْمُقْبُرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أبى عَنْ ابْنِ وَدِيْعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارسِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلَّ يَومَ الْـجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا سُتَطَاعَ مِنْ طُهْرِ وَيَدُّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ، ثُمُّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْن، ثُمُّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمُّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إلاً خُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى)). [طرفه في : ٩١٠].

# باب جعد کی نماز کے لئے بالوں میں تیل کااستعال

(۸۸۳) م سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کما کہ م سے ابن ابی ذئب نے سعید مقبری سے بیان کیا کما کہ مجھے میرے باب ابو سعید مقبری نے عبداللہ بن ودایعہ سے خبر دی ان سے حضرت سلمان فاری فنے کہ نبی کریم مان اللہ انے فرمایا جو مخص جعہ کے دن عسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعال کرے یا گھرمیں جو خوشبو میسرہو استعال کرے پھرنماز جعہ کے لئے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھے ' پھر جتنی ہو سكے نفل نماز راھے اور جب امام خطبہ شروع كرے تو خاموش سنتا رہے تو اس کے اس جمعہ سے لیکر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

> لئے ظاہری و باطنی ہر قتم کی کمل پاک حاصل کرنے کا دن ہے۔ معلوم ہوا کہ جعہ کا دن ایک سیج مسلمان کے ٨٨٤ حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا

(۸۸۴۷) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہمیں شعیہ

شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ طَاوُسٌ : قُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسِ: ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَ: ((اغْتَسِلُوا يَومَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُوُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنَّبًا وَأُصِيبُوا مِنَ الطُّيْبِ)). قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : أَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمَ، وَأَمَّا الطِّيبُ فَلاَ أَدْرِي،

[طرفه في : ٨٨٥].

٨٨٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنْ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ: (عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ ذَكَّرَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغُسْلِ يَومَ الْجُمُعَةِ، فَقُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسِ: أَيَــمَسُّ طِيْبًا أَوْ دُهْنَا إِنْ كَانْ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُهُ).

[راجع: ٨٨٤]

تیل اور خوشبو کے متعلق حضرت سلمان فارس کی صدیث اوپر ذکر ہوئی ہے غالباً حضرت ابن عباس کو اس کاعلم نہ ہو سکا۔

٧- بَابُ يَلْبَسُ أَحْسَنَ

٨٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَو اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلبسْتَهَا يَومَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِﷺ: ﴿﴿إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَن لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِوَةِ)). ثُمٌّ جَاءَتْ رَسُولَ

نے زہری سے خبر دی کہ طاؤس بن کیسان نے بیان کیا کہ میں نے عبدالله بن عباس رضی الله عنماہے پوچھاکہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے كه جمعه كے دن اگرچه جنابت نه ہو لیکن عنسل کرواور اپنے سردھویا کرواور خوشبولگایا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہا کہ عسل کا حکم تو ٹھیک ہے لیکن خوشبو کے متعلق مجھے علم نہیں۔

(٨٨٥) م س ابرابيم بن موى نے بيان كيا انبول نے كماكم مميں ہشام بن یوسف نے خردی کہ انہیں ابن جریج نے خردی انہوں نے کما کہ مجھے ابراہیم بن میسرہ نے طاؤس سے خبر دی اور انہیں حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنمانے 'آپ نے جمعہ کے دن عسل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کاذ کر کیا تو میں نے کہا کہ کیاتیل اور خوشبو کا استعمال بھی ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا که مجھے معلوم نہیں۔

باب جمعہ کے دن عمرہ سے عمرہ کیڑے بینے جواس کومل

(۸۸۲) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا' انہول نے کما کہ ہمیں امام مالک نے نافع سے خبردی' انسیں عبداللہ بن عمررضی الله عنمانے که عمر بن خطاب رضی الله عنه نے (ریشم کا) دھاری دار جو ڑامبحد نبوی کے دروازے پر بکتاد یکھاتو کہنے لگے یارسول اللہ صلی الله عليه وسلم! بهتر مواكر آپ اے خريد ليں اور جمعہ كے دن اور وفود جب آپ کے پاس آئیں توان کی ملاقات کے لئے آپ اسے پہنا كريں۔ اس ير آخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه اسے تووى ین سکتاہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اس کے بعد رسول

الله النَّايِيم كے پاس اى طرح كے كچھ جو ڑے آئے تو اس ميں ہے

ایک جو ڑا آپ نے عمر بن خطاب بناٹھ کو عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض

عطارد کے جو ڑے کے بارے میں آپ نے کچھ اپیا فرمایا تھا۔ رسول

الله ما لی بنے کے لئے نہیں نے اسے متہیں خود پیننے کے لئے نہیں دیا

ہے' چنانچہ حضرت عمر ہزاٹئہ نے اسے اپنے ایک مشرک بھائی کو بہنادیا

ا لله عَمَرَ الله عَنْهُ مِنْهَا حُلُلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ ابْنَ اللهِ عَنْهُ مِنْهَا حُلُلُه، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حَلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَلَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الْحَالَةِ اللهِ اللهِي

[أطرافه في: ۹۳۸، ۲۱۰۲، ۲۲۱۲، ۲۲۱۲، ۱۲۲۲، ۱۲۲۲، ۱۲۲۵، ۱۲۸۰، ۱۲۸۰، ۱۲۰۲۱، ۱۲۰۲۱.

عطارد بن حاجب بن زرارہ سمیمی بڑا تھ کیڑے کے بیوپاری یہ چادریں فروخت کر رہے تھ 'اس لئے اس کو ان کی طرف منسوب کیا گیا یہ وفد بنی سمیم میں آنخضرت ساتھ کیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ ترجمہ باب یمال سے فکا ہے کہ آنخضرت ساتھ کیا کی خدمت شریف میں حضرت عرا نے جعہ کے دن عمدہ کیڑے پہننے کی درخواست بیش کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ڑے کو اس لئے ناپند فرایا کہ وہ ریشی تھا اور مرد کے لئے خالص ریشم کا استعال کرنا حرام ہے۔ حضرت عمر بڑا تھ نے اپنے مشرک بھائی کو اس لئے ناپند فرایا کہ وہ ریشی تھا اور مرد کے لئے خالص ریشم کا استعال کرنا حرام ہے۔ حضرت اسلام کے اپنے مشرک بھائی کو اے بطور ہدیہ دے دیا اس سے معلوم ہوا کہ کافر مشرک جب تک اسلام قبول نہ کریں وہ فروعات اسلام کے مکلف نہیں ہوتے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے مشرک کافروں رشتہ واروں کے ساتھ احسان سلوک کرنا منع نہیں ہے بلکہ ممکن ہو تو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہئے تاکہ ان کو اسلام میں رغبت پیدا ہو۔

جو کے میں رہتاتھا۔

٨- بَابُ السَّوَاكِ يَومَ الْجُمُعَةِ
 وَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: يَستَانُ.

٨٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ
اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ
اللهِ عَلَى النَّاسِ – لأَمَرْتَهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ
كُلُّ صَلاَقٍ). [طرفه في : ٢٤٢٠].

باب جمعہ کے دن مسواک کرنا اور ابو سعید ؓ نے نبی کریم ملی ﷺ سے نقل کیا ہے کہ مسواک کرنی جاہئے

ام مالک یے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہ ہمیں امام مالک نے ابو الزناد سے خردی ان سے اعرج نے ان سے ابو ہریہ وہ وہ فی ان سے ابو ہریہ وہ وہ وہ اللہ ملے اللہ اللہ ملے اللہ اللہ ملے اللہ مل

جة المند حضرت شاه ولى الله وبلوى رايني الى مشهور كتاب جمة الله البالغه مين بذيل احاديث مرويه متعلق مسواك فرمات بين اقول معناه لولا خوف الحرج لجعلت السواك شرطا للصلوة كالوضوء وقد ورد بهذا الاسلوب احاديث كثيرة جدا وهي دلائل واضحة على ان

اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم مدخلا في الحدود الشرعية وانها منوطة بالمقاصد وان رفع الحرج من الاصول التي بني عليه الشرائع قول الراوى في صفة تسوكه صلى الله عليه وسلم اع اع كانه يتهوع اقول ينبغي للانسان ان يبلغ بالسواك اقاصي الفم فيخرج الحلق والصدرولاستقصاء في السواك يذهب بالقلاع ويصفى الصوت ويطيب النكهة الرفح مجه الله البالغ، ص ٩٣٤، ٩٣٥)

مُهُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الحَبْحَابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٨٨٩ حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ:
 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَينِ عَنْ
 أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُ اللَّهِ النَّبِيُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْحَلْمُ اللَّهُ اللْحَلْمُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۸۸۸) ہم سے ابو معر عبداللہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعیب بن جعاب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے انس بڑا تھ نے بیان کیا کا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مائے تاہے نے میان کیا کہ ارب میں بہت کچھ کمہ چکا میں بہت کچھ کمہ چکا میں بہت کچھ کمہ چکا

(۸۸۹) ہم سے محربن کیرنے بیان کیا کہ ہمیں سفیان تورلی نے مصور بن معمراور حصین بن عبدالرحمٰن سے خبردی 'انہیں ابو واکل نے 'انہیں حذیفہ بن ممان رفاقت کے کہ نبی کریم میں جب رات کو اٹھتے تو منہ کو مسواک سے خوب صاف کرتے۔

[راجع: ٥٤٧]

جہ بھرے ان جملہ احادیث سے حضرت اہام نے یہ نکالا کہ جعد کی نماز کے لئے بھی مسواک کرنا چاہئے۔ جب آنخضرت ساتھ کے ہر نماز میں اس کی تاکید خابت ہوئی۔ اس لئے بھی کہ جعد زیادہ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اس لئے منہ کا صاف کرنا ضروری ہے تاکہ منہ کی ہد ہو سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔

باب جو شخص دو سرے کی مسواک استعال کرے

( ۱۹۹۰) ہم سے اسلعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم

سے سلیمان بن ہلال نے بیان کیا کہ ہشام بن عودہ نے کما کہ جھے
میرے باپ عودہ بن زبیر نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی
الله عنما سے خبر دی۔ انہوں نے کما کہ عبدالرحمٰن بن ابی بکر (ایک
مرتبہ) آئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی جے وہ استعال کیا کرتے
تھے۔ رسول اللہ طبی ہے نیاری کی حالت میں ان سے کما عبدالرحمٰن
بید مسواک جھے دے دے دے۔ انہوں منے دے دی۔ میں نے اس کے
سرے کو پہلے تو ڑا یعنی اتنی لکڑی نکال دی جو عبدالرحمٰن اپنے منہ
سرے کو پہلے تو ڑا یعنی اتنی لکڑی نکال دی جو عبدالرحمٰن اپنے منہ
سے لگایا کرتے تھے' پھر اسے چبا کر رسول اللہ طبی کے اور آپ سے
آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اس سے دانت صاف کے اور آپ اس وقت میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔

اس مدنیث سے ثابت ہوا کہ دو سرے کی مواک اس سے لے کر استعال کی جا سکتی ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ دو سرا استعال کی جا سکتی ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ دو سرا آدی مواک کو اپنے منہ سے چہا کر اپنے بھائی کو دے سکتا ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ بوقت ضرورت اپنے کی بھائی سے جن پر ہم کو بھروسہ و اعتاد ہو کوئی ضرورت کی چیز اس سے طلب کر سکتے ہیں۔ تعادن باہی کا بھی مفہوم ہے۔ اس مدیث سے حضرت عائشہ بڑا تھا کی فضیلت بھی ثابت ہوئی کہ مرض الموت میں ان کو آخضرت ما تھا کی خصوصی خدمات کرنے کا شرف عاصل ہوا۔ خدا کی مار ان بد شعاروں پر جو حضرت عائشہ صدیقہ بڑا تھا کی شان اقد س میں کلمات گتافی استعال کرکے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔

• ١ – بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْر

#### يَومَ الْجُمُعَةِ

٨٩١ - حَدُّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدُّثَنَا اللهِ نُعَيْمٍ قَالَ: حَدُّثَنَا اللهِ نُعَيْمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ حَمَنِ - عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ اللهِ حَمْنِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ النّبِيُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ النّبِيُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ النّبِيُ اللهُ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَومَ الْجُمُعَةِ ﴿ أَلَم تَنْزِيْلُ ﴾ في السّجْدَةِ و﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ ﴾).

[طرفه في : ١٠٦٨].

# یر هی جائے؟

باب جمعہ کے دن نماز فجرمیں کوئسی سورة

(۸۹۱) ہم سے ابو تعیم فضل بن دکین نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو تعیم فضل بن دکین نے بیان کیا' ان ہم سے سفیان توری نے سعد بن ابراہیم کے واسطے سے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن ہر مزنے' ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم جعہ کے دن فجر کی نماز میں الم تنزیل اور هل اتی علی الانسان پڑھاکرتے تھے۔

علامہ قسطانی فرماتے ہیں والتعبیر بکان یشعر بمواظبته علیہ الصلوة والسلام علی القراة بھما فیھا لیمی حدیث فدکور ہیں لفظ کان بتلا رہا ہے کہ آتخضرت سی کیا نے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں ان سورتوں پر مواظبت لیمی بینی فرمائی ہے۔ اگرچہ کچھ علاء مواظبت کو نمیں مانتے محرطرانی میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے بدیم بذالک لفظ موجود ہے لیمی آپ نے اس عمل پر مداومت فرمائی (قسطانی) کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اہل مدینہ نے یہ عمل ترک کر دیا تھا' اس کا جواب علامہ ابن حجرؓ نے ان لفظوں میں دیا ہے واما دعواہ ان الناس ترکوا العمل به فباطلة لان اکثر اہل العلم من الصحابة والتابعین قد قالوا به کما نقله ابن المنذر وغیرہ حتی انه ثابت عن ابراہیم ابن عوف والاسعد و هو من کبار التابعین من اہل المدینة انه ام الناس بالمدینة بھما فی الفجر یوم الجمعة اخرجہ ابن ابی شببة باسناد صحیح عوف والاسعد و هو من کبار التابعین من اہل المدینة انه ام الناس بالمدینة بھما فی الفجر یوم الجمعة اخرجہ ابن ابی شببة باسناد صحیح المخ (فتح البادی) لیمیٰ ہے دو کوئی کہ لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا باطل ہے۔ اس لئے کہ اکثر اہل علم صحابہ و تابعین اس کے المان المناس منذر وغیرہ نے نقل کیا ہے حتیٰ کہ ابراہیم ابن عوف سے بھی یہ ثابت ہے جو مدینہ کے کبار تابعین سے جی کہ انہوں کے فجمہ کے دن لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی اور ان بی دو سورتوں کو پڑھا۔ ابن ابی شیبہ نے اسے صحیح شد سے روایت کیا ہے۔ اس الح تحد کے دن لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی اور ان بی دو سورتوں کو پڑھا۔ ابن ابی شیبہ نے اسے صحیح شد سے روایت کیا ہے۔

١١ – بَابُ الْـجُمُعَةِ فِي الْقُرَى

#### والمُدُن

٨٩٧ حَدُّنِيْ مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدُّنَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدُّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرةَ الطَّبْعِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (إِنَّ أَوَّلَ الطَّبُعِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (إِنَّ أَوَّلَ جُمْعَةٍ فِي مَسْجِدِ جُمْعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوالَى مِنَ الْبَحْرَيْن).

[طرفه في : ٤٣٧١].

٨٩٣ - حَدَّثَنِيْ بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرُوزِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ

# باب گاؤل اور شهردونول جگه جمعه

#### ورست ہے

(۱۹۹۲) ہم سے محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو عامر عقدی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن طممان نے بیان کیا' ان سے ابو جمرہ نفر بن عبدالرحمٰن ضبعی نے' ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے' آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد سب سے پہلا جعہ بنو عبدالقیس کی مسجد میں ہوا جو بحرین کے ملک جواثی میں تھی۔

(۸۹۳) ہم سے بشرین محمد مروزی نے بیان کیا کما کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبردی کما کہ ہمیں یونس بن پزید نے زہری سے خبردی '

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((كُلُّكُمْ رَاعٌ)). وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رُزَيقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ- وَأَنَا مَعَهُ يَومَئِذٍ بِوَادِيَ الْقُرَى – : هَلْ تَرَى أَنْ أُجِّعَ؟ وَرُزَيقٌ عَامِلٌ عَلَى أَرْضِ يَعْمَلُهَا وَفِيْهَا جَمَاعَةً مِنْ السُّوْدَان وَغَيْرهِمْ، وَرُزَيقٌ يَومَنذِ عَلَى أَيْلَةَ، فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ - وَأَنَا أَسْمَعُ - يَأْمُرهُ أَنْ يُجَمِّعَ، يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَقُولُ: ﴿كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ: الإِمَامُ رَاعِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسؤُولَةٌ عَنْ رَعِيِّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسَؤُولٌ عَنْ رَعَيْتِهِ)) - قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: ((وَالرجُلُ رَاعِ فِي مَالِ أَبِيْهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ)).

انہیں سالم بن عبداللہ نے ابن عمر بڑاٹھ سے خبردی' انہوں نے کماکہ میں نے نبی کریم ملتھ اللہ کو یہ کہتے ساکہ تم میں سے ہر شخص مگہان ہے اور ایث نے اس میں یہ زیادتی کی کہ یونس نے بیان کیا کہ رزیق بن تھیم نے ابن شاب کو لکھا۔ ان دنوں میں بھی وادی القریٰ میں ابن شاب کے پاس ہی تھا کہ کیامیں جمعہ پڑھا سکتا ہوں۔ رزیق (ایلہ کے اطراف میں) ایک زمین کاشت کروا رہے تھے۔ وہاں حبشہ وغیرہ کے تجھے لوگ موجود تھے۔ اس زمانہ میں رزیق ایلہ میں (حضرت عمر بن عبدالعزيزك طرف سے) حاكم تھے۔ ابن شاب رطائل نے انہيں لکھوایا' میں وہیں سن رہا تھا کہ رزیق جمعہ پڑھائیں۔ ابن شاب رزیق کویہ خردے رہے تھے کہ سالم نے ان سے حدیث بیان کی کہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہرایک تکراں ہے اور اس کے مانختوں کے متعلق اس سے سوال ہو گا۔ امام نگراں ہے اور اس سے سوال اس کی رعایا کے بارے میں ہو گا۔ انسان اپنے گھر کا نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی تگرال ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا نگرال ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ ابن عمر بھن نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ آپؓ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اپنے باپ کے مال کا نگراں ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہو گااور تم میں سے ہر شخص گراں ہے اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔

[أطرافه في : ۲۲۰۹، ۲۵۰۲، ۲۷۰۱، ۱۸۸۰، ۲۲۰۰، ۲۱۳۸].

جہتر مطلق حضرت امام بخاری رہائیے نے ان لوگوں کا رد فرمایا ہے جو جمعہ کی صحت کے لئے شہر اور حاکم وغیرہ وغیرہ کی قیود کی تیون کی اس کی اس کی اس کا ان اور گاؤں میں جمعہ کے لئے انکار کرتے ہیں۔ حضرت مولانا وحید الزمان صاحب شارح بخاری فرماتے ہیں کہ اس سے امام بخاری نے ان لوگوں کا رد کیا جو جمعہ کے شرکی قید کرتے ہیں۔ اہل حدیث کا ند بہ بیہ ہے کہ جمعہ کی شرطیں جو حفیوں نے لگائی ہیں وہ سب بے دلیل ہیں اور جمعہ دو سری نمازوں کی طرح ہے صرف جماعت اس میں شرط ہے لین امام کے سوا ایک آدمی

اور ہونا اور نماز سے پہلے دو خطبے پڑھنا سنت ہے باقی کوئی شرط نہیں ہے۔ دار الحرب اور کافروں کے ملک میں بھی حضرت امام نے باب میں لفظ قری اور مدن استعال فرمایا ہے قری قریبة کی جمع ہے جو عموماً گاؤں ہی پر بولا جاتا ہے اور مدن مدینہ کی جمع ہے جس کا اطلاق شهر پر ہوتا ہے۔

علامہ حافظ ابن جحر فرماتے ہیں فی ھذہ النرجمۃ اشارۃ الی خلاف من خص الجمعۃ بالمدن دون القریٰ لیمنی اس باب ہیں حضرت امام بخاریؓ نے ان لوگوں کے ظاف اشارہ فرمایا ہے جو جمعہ کو شہروں کے ساتھ خاص کر کے دیمات ہیں اقامت جمعہ کا انکار کرتے ہیں۔ آپ نے اس حدیث کو بطور دلیل پیش فرمایا کہ نبی کریم مٹھیا کے زمانے میں مجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ عبدالقیس نامی قبیلہ کی مجد میں قائم کیا گیا جو جوائی نامی گاؤں میں تھی اور وہ گاؤں علاقہ بحرین میں واقع تھا۔ ظاہر ہے کہ بیہ جمعہ آنجہ کا اجازت ہی سے قائم کیا گیا۔ محابہ کی مجابہ کی مجابہ کی اجازت ہی جائے کہ وہ شر تھا حالا نکہ حدیث فرکور سے اس کا گاؤں ہونا ظاہر ہے جیسا کہ وکیج کی روایت میں صاف موجود ہے۔ انہا قریة من فرمات ہیں کہ وہ شر تھا حالا نکہ حدیث فرکور سے اس کا گاؤں ہونا ظاہر ہے جیسا کہ وکیج کی روایت میں صاف موجود ہے۔ انہا قریة من قرئ عبدالقیس بھی آیا ہے کہ وہ قبیلہ عبدالقیس کا ایک گاؤں تھا۔ بعض روایتوں میں قرئ عبدالقیس بھی آیا ہے کہ وہ قبیلہ عبدالقیس کا ایک گاؤں تھا۔ تعض روایتوں میں قرئ عبدالقیس بھی آیا ہے کہ وہ قبیلہ عبدالقیس کا ایک گاؤں تھا۔ تعن میں ایک گاؤں تھا۔ بعض روایتوں میں قرئ عبدالقیس بھی آیا ہے کہ وہ قبیلہ عبدالقیس کا گاؤں تھا وہ تھا رقالانی

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے بعد میں اس کی آبادی بڑھ گئی ہو اور وہ شہر ہو گیا ہو گرا قامت جمعہ کے وقت وہ گاؤں ہی تھا۔ حضرت امامؓ نے مزید وضاحت کے لئے حضرت ابن شہابؓ کا فرمان ذکر فرمایا کہ انہوں نے رزیق نامی ایک بزرگ کو جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رمایتی کی طرف سے ایلہ کے گور نرتھے اور ایک گاؤں میں جمال ان کی ذمینداری تھی' سکونت پذیریتھے ان کو اس گاؤں میں جمعہ قائم کرنے کے لئے اجازت نامہ تحریر فرمایا۔

امام قطلانی فرماتے ہیں واملاہ ابن شہاب من کاتبہ فسمعہ یونس منہ لین ابن شماب زہری نے اپنے کاتب سے اس اجازت نامے

کو لکھوایا اور یونس نے ان سے اس وقت اسے سا۔ اور ابن شماب نے یہ حدیث پیش کر کے ان کو بتلایا کہ گو وہ گاؤں اور دیمات ہی

میں ہے لیکن اس کو جمعہ پڑھنا چاہئے کیونکہ وہ اپنی رعایا کا جو وہاں رہتی ہے' اس طرح اپنے نوکر چاکروں کا محمہبان ہے جیسے بادشاہ
میس ہے لیکن اس کو جمعہ پڑھنا چاہئے کیونکہ وہ انکی مشرعیہ قائم کرنا چاہئے جن میں سے ایک اقامت جمعہ بھی ہے۔ ابن شماب زہری
وادی قرئی میں تھے جو مدینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں ہے جمعہ بادشاہ کی اجازت کے بغیر بھی منعقد ہو جاتا ہے۔ جب کوئی جمعہ قائم

کرنے کے قابل امام خطیب وہاں موجود ہو اور اس سے گاؤں میں بھی جمعہ کا صحیح ہونا ثابت ہوا۔

گاؤل میں جمعہ کی صحت کے لئے سب سے بڑی دلیل قرآن پاک کی آیت کریہ ہے جس میں قربایا۔ ﴿ يَآيُهَا الَّذِيْنَ اَمْتُوْآ اِذَا نُوْدِی لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعْةِ فَاسْعُوْا اِلْى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَوَا الْبَيْعَ ﴾ الآیۃ (الجمعہ: ۹) یعنی اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لئے اذان دی جائے تو اللہ کو یاد کرنے کے لئے چلو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس آیت کریہ میں "ایمان والے" عام میں وہ شمری ہوں یا دیماتی سب اس میں واصل میں جساکہ آتخضرت اللہ المحمل فرماتے میں الجمعة حق واجب علی کل مسلم فی جماعة الا اربعة عبد مملوک والمواة اوصبی او مریض (رواہ ابوداود و الحاکم) یعنی جمعہ ہر مسلمان پر خق اور واجب ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ اوا کرے گر غلام ' عورت' بچ اور مریض پر جمعہ فرض نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے من کان یومن باللہ والیوم الاخر فعلیہ الجمعة الا مریض او مسافر اوامراۃ اوصبی او مملوک فمن استغنی بلہو او تجارۃ اسغنی اللہ عنہ واللہ غنی حمید (رواہ الدار قطنی) یعنی جو محض اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھا ہے اس پر جمعہ فرض ہے گر مریض مسافر غلام اور بچ اور عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے پس جو کوئی کھیل تماشہ یا توارت کی وجہ سے ہے یوائی کرے گاکونکہ اللہ بے نیاز اور محمود ہے۔

آیت شریفہ میں خرید و فروخت کے ذکر سے بعض دماغوں نے جعد کے لئے شہر ہونا نکالا ہے حالانکہ یہ استدلال بالکل غلط ہے۔
آیت شریفہ میں خرید و فروخت کا اس لئے ذکر آیا کہ نزول آیت کے وقت ایبا واقعہ پیش آیا تھا کہ مسلمان ایک تجارتی قافلہ کے آ
جانے سے جعہ چھوڑ کر خرید و فروخت کے لئے دوڑ پڑے تھے۔ اس لئے آیت میں خرید و فروخت چھوڑنے کا ذکر آگیا اور اگر اس کو
اس طرح مان لیا جائے تو کونسا گاؤں آج ایبا ہے جمال کم و پیش خرید و فروخت کا سلسلہ جاری نہ رہتا ہو پس اس آیت سے جعد کے لئے
شرکا خاص کرنا بالکل ایبا ہے جیسا کہ کوئی ڈو بنے والا تھے کا سمارا حاصل کرے۔

ا کیک حدیث میں صاف گاؤں کا لفظ موجود ہے چنانچہ آنخضرت سے الم المجمعة واجبة علی کل قریة فیها امام وان لم یکونوا الا اربعة رواه الدار قطنی ص ۲۱۰ لینی ہر ایسے گاؤں والوں پر جس میں نماز پڑھانے والا امام موجود ہو جمعہ واجب ہے اگرچہ چار ہی آدمی ہوں۔ یہ روایت کو قدرے کزور ہے گر پہلی روایتوں کی تائید و تقویت اسے حاصل ہے۔ اللذا اس سے بھی استدلال درست ہے اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو صحت جمعہ کے لئے کم از کم چالیس آدمیوں کا ہونا شرط قرار دیتے ہیں۔

اکابر محابہ ہے بھی گاؤں میں جعد پڑھنا ثابت نے چنائی حضرت عمر قاروق بڑاتھ کا ارشاد ہے کہ "تم جمال کمیں ہو جعد پڑھ لیا کو" عطاء بن میمون ابو رافع ہے روایت کرتے ہیں کہ ان اباھریوہ کنب الی عمر یساله عن الجمعة وهو بالبحرین فکتب الیهم ان جمعوا حیث ماکنتم اخرجه ابن خزیمة وصححه وابن ابی شببة والبیهقی وقال هذا الاثر اسنادہ حسن فتح الباری من : ۲۸۲) حضرت ابو بریرہ بڑتھ نے بڑتھ نے بحرین سے حضرت عمر فاروق بڑاتھ کے پاس خط کھ کر دریافت فرمایا تھا کہ بحرین میں جعد پڑھیں یا شیس تو حضرت عمر بڑاتھ نے بواب میں کھاکہ تم جمال کمیں بھی ہو جعد پڑھ لیا کرو۔

اس کا مطلب حضرت امام شافع بیان فرماتے ہیں قال الشافعی معناہ فی ای قریة کنتم لان مقامهم بالبحرین انما کان فی القرئ (التعلیق المعنی علی المداد قطنی) لینی حیث ما کنتم کے یہ معنی ہیں کہ تم جس گاؤں ہیں بھی موجود ہو (جمعہ پڑھ لیا کرہ) کوئکہ حضرت ابو ہریرہ (سوال کرنے والے) گاؤں ہیں ہتی متے اور حافظ این ججر بیان فرماتے ہیں وهذا مایشتمل المدن والقرئ (فتح المبادی) می مقیم سے اور حافظ این ججر پڑھنے کے نہ صرف قائل سے بکہ سب کو تھم دیتے ہے۔ چنانچہ لیث بن سعد فرماتے ہیں۔ ان اهل الاسکندریة و مدآئن مصر و مدآئن سواحلها کانوا یجمعون المجمعة علی عهد عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان بامر هما و فیهما رجال من الصحابة (التعلیق المعنی علی الداد قطنی 'جلد: ا/ ص: ۱۲۱۱) اسکندریہ اور مصرک آس پاس والے حضرت عمر و عثمان بن مسلم فرماتے ہیں کہ سالت اللیث بن سعد (ای عن التجمیع فی القرئ) فقال کل مدینة او فویة فیها جماعة امروا بالجمعة فان اهل مصر و سو احلها کانوا یجمعون الجمعة علی عهد عمر و عثمان بامر هما و فیهما رجال من الصحابة (بیهقی جماعة المدنی علی الداد قطنی 'مادر و سو احلها کانوا یجمعون الجمعة علی عهد عمر و عثمان بامر هما و فیهما رجال من الصحابة (بیهقی و التعلیق المدنی علی الداد قطنی میں درجال من الصحابة (بیهقی و المدنی علی الداد قطنی علی الداد قطنی میں درجال من الصحابة (بیهقی و التعلیق المدنی علی الداد قطنی علی الداد قطنی میں درجال من الصحابة (بیهقی و التعلیق المدنی علی الداد قطنی علی الداد قطنی علی الداد قطنی میں درجال من الصحابة (بیهقی و و التعلیق المدنی علی الداد قطنی علی الداد قطنی علی الداد قطنی میں درجال من الصحابة (بیهقی و و التعلیق المدنی علی الداد قطنی علی الداد قطنی علی الداد قطنی علی الداد قطنی میں درجال من الصحابة (بیهقی و و التعلیق المدنی علی الداد قطن بامر هما و فیمور الدی میں الداد کی عن الداد کی عن الدین میں درجال من الصحابة (بیهقی و و التعلیق الداد قطن الداد کی عن الداد کی عن الدین کی درجال من الصحاب الدین کی درجال من الصحاب الدین کی درجال من الصحاب الدین کی درجال می درجال من الصحاب الدین کی درجال کی درجال من الصحاب الدین کی درجال می درجال کی درجال

نیز حضرت عبداللہ بن عمر بی منظ بھی گاؤں اور شرک باہر رہنے والوں پر جحد کی نماز فرض ہونے کے قائل تھے چنانچہ عبدالرذاق رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عمر بی منظ سے دوایت کی ہے کہ اند کان بری اہل المیاہ بین مکة والمدینة بجمعون فلا یعب علیهم (فتح الباری ج ۱۰۰/ ص ۲۸۱، والتعلیق المفنی علی المدار قطنی 'ص ۱۲۱) حضرت ابن عمر بناتی مکم و مدید کے درمیان پانی کے بیس اتر تے ہوئے وہاں کے دیماتی لوگوں کو جحد پڑھتے ویکھتے تو بھی ان کو نہ منع کرتے اور نہ ان کو برا کتے اور ولید بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ یروی عن شیبان عن مولی لال سعید بن العاص اند سال ابن عمر عن القری التی بین مکة و المدینة ماتری فی المجمعة قال نعم اذا کان علیهم امیر فلیجمع (رواہ البیهقی والتعلیق 'ص: ۲۱۱)

سعید بن عاص کے مولی نے حضرت ابن عمر می اوا سے ان کے گاؤں کے بارہ میں دریافت کیا جو کمہ و مدینہ کے درمیان میں میں کہ

ان گاؤں میں جمعہ ہے یا نہیں ؟ تو حضرت ابن عمر بھ و فرمایا کہ ہاں جب کوئی امیر (امام نماز پڑھانے والا) ہو تو جمعہ ان کو پڑھائے۔

نیز حضرت عمربن عبدالعزیز رطیخی بھی دیمات میں جمعہ پڑھنے کا تھم صادر فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ جعفربن برقان رطیخی روایت کرتے ہیں کہ کتب عمر بن عبدالعزیز الی عدی بن عدی الکندی انظر کل قریة اهل قرادٍ لیسو هم باهل عمود ینتقلون فامر علیهم امیرا ثم مرہ فلیجمع بهم (رواہ البیهقی فی المعوفة والتعلیق المغنی علی المدار قطنی ص: ۱۲۱) حضرت عمربن عبدالعزیز رطیخیے نے عدی ابن عدی الکندی کے پاس لکھ کر جمیجا کہ ہرایسے گاؤں کو دیکھو جمال کے لوگ اس جگہ مستقل طور پر رہتے ہیں۔ ستون والوں (خانہ بدوشوں) کی طرح ادھر پھرتے و نتقل نہیں ہوتے۔ اس گاؤں والوں پر ایک امیر (امام) مقرر کر دو کہ ان کو جمعہ پڑھاتا رہے۔

اور حضرت ابو ذر (صحابی) بنات ربدہ گاؤل میں رہنے کے باوجود وہیں چند صحابہ کے ساتھ برابر جمعہ پڑھتے تھے۔ چنانچہ ابن حزم روانی محلی علی الربد یصلی خلفه ابو ذر رضی الله عنه من الصحابة الجمعة وغیر ها اکتبیری شرح منیه ص : ۱۵۱۲ صحیح سند سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عثان بنات کا ایک سیاہ فام غلام ربذہ میں حکومت کی طرف سے امیر (امام) تھا۔ حضرت ابوذر و دیگر صحابہ کرام اس کے پیچھے جمعہ وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔

نیز حفرت انس بڑاتھ شربھرہ کے قریب موضع ''زاویہ'' میں رہتے تھے۔ کبھی تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے بھرہ آتے اور کبھی جمعہ کی نماز موضع زاویہ ہی میں پڑھ لیتے تھے۔ بخاری شریف' ج: ا/ ص: ۱۲۳ میں ہے وکان انس فی قصو احیانا یجمع واحیانا لا یجمع ا وھو بالزاویة علی فرسنحین اس عبارت کا مختفر مطلب ہے ہے کہ حضرت انس بڑاتھ جمعہ کی نماز کبھی زاویہ ہی میں پڑھ لیتے اور کبھی زاویہ میں بھی نہیں پڑھتے تھے بلکہ بھرہ میں آکر جمعہ بڑھتے۔

حافظ ابن جرر را الله فتح البارى ميس كي مطلب بيان فرمات بين قوله يجمع اى يصلى الجمعة بمن معه او يشهد الجمعة البصرة لين كبى جعد كى نماز (مقام زاويه ميس) استي ساتهيول كو پرهات يا جعد كے لئے بعرو تشريف لاتے۔ اور كي مطلب علامہ عيني ؓ نے عمدة القارئ من : ٢٢٥/ جلد : ١٣ ميں بيان فرمايا ہے۔

حضرت انس بڑا تھ عید کی نماز بھی اس زاویہ میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف مین : ۱۳۳ میں ہے کہ وامر انس بن مالک مولاہ ابن ابی عتبة بالزاویة فجمع اهله وبنیه و صلی کصلوة المصر و تکبیر هم حضرت انس بن مالک بڑا تھ نے اپنے آزاد کر وہ غلام ابن ابی عتبہ کو زاویہ میں تھم دیا اور اپنے تمام گھروالول بیٹول وغیرہ کو جمع کر کے شہروالول کی طرح عید کی نماز پڑھی۔ علامہ عینی روا تھے نے بھی عمد القاری میں: ۲۰۰۰ / جلد: ۳ میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ان آثار سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جمعہ اور عیدین کی نماز شہروالول کی طرح گاؤل میں بھی پڑھا کرتے تھے۔

#### نبی ملٹھائیا نے خود گاؤں میں جمعہ پڑھا ہے:

رسول الله طالح جب مكه مرمه سے جرت كرك مرية طيب تشريف لے كئے تنے تو بنى مالك كے گاؤں ميں جمعہ كى نماز پراهى تقى۔
ابن حزم رطاقيہ محلّی ميں فرماتے ہيں كه ومن اعظم البرهان على صحتها في القرئ ان النبي الجيم اتى المدينة وانما هى قرية صغار متفرقة قبنى مسجدہ في بنى مالك بن نجار و جمع فيه في قرية ليست بالكبيرة والا معرهنا لك (عون المعبود شرح ابى داوود 'ج ١٠/ ص ١٣٠) ويمات و گاؤں من جمعہ پڑھنے كى صحت پر سب سے برى وليل بير ہے كه نبى الله الله الله الله الله الله قاؤں بي جمعہ پڑھا جو نہ تو شرتھا چھوٹے چھوٹے الگ الگ گاؤں ہي جو كے تھے۔ رسول الله الله الله بن نجار ميں مجد بنائى اور اسى گاؤں ميں جمعہ پڑھا جو نہ تو شرتھا اور نہ برا گاؤں بى تھا۔

اور حافظ ابن حجر مانتير تلخيص الجبير٬ ص: ١٣٣ ميل فرمات بيس كه ودوى البيهقي في المعرفة عن مغاذي ابن اسحاق و موسى ابن عقبة

ان النبی صلی الله علیه و سلم حین رکب من بنی عمرو بن عوف فی هجرته الی المدینة فمر علی بنی سالم و هی قریة بین قباو المدینة فادر کته الجمعة فصلے بهم الجمعة و کانت اول جمعة صلاها حین قدم امام بہتی رحمہ اللہ نے المعرف میں ابن اسحاق و مولیٰ بن عقبہ کے مغازی سے روایت کیا ہے کہ جمرت کے وقت رسول اللہ سلاھیا جس وقت بن عمرو بن عوف (قبا) سے سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو بنی سالم کے پاس سے آپ کا گزر ہوا وہ قبا و مدینہ کے درمیان ایک گاؤں تھاتو اس جگہ جمعہ نے آپ کو پالیا لینی جمعہ کا وقت ہو گیاتو سب سے پہلا کی جمعہ آپ نے پڑھا ہے۔

خلاصة الوقاء ص ١٩٦ ميل ب ولابن اسحاق فادركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلا ها في بطن الوادى وادى ذى رانونا فكانت اول جمعة صلاها بالمدينة اور سيرة ابن بشام ميل ب كه فادركت رسول الله صلى الله عليه و سلم الجمعة في بني سالم بن عوف فصلا ها في المسجد الذي في بطن الوادى وادى رانونا لين وادى (ميدان) رانونا كي مسجد مين آب تے جمعه كي تماز يرهي -

اور آپ کے بجرت کرنے سے پہلے بعض وہ محابہ کرام جو پہلے بجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لا چکے نتے وہ اپنے اجتماد سے بعض گاؤں میں جعد پڑھایا۔ گاؤں میں جعد پڑھتے تھے۔ پھر حضور ملٹھ کیا نے ان کو منع نہیں فرمایا جیسے اسعد بن زرارہ بڑھ نے بزم النیت (گاؤں) میں جعد پڑھایا۔ ابوداؤد شریف میں ہے۔ لانه اول من جمع بنا فی هزم النبیت من حرہ بنی بیاضة فی نقیع یقال نقیع المخصمات (الحدیث) حرہ بی بیاضہ ایک گاؤں کا نام تھا جو مدینہ طیبہ سے ایک میل کے فاصلہ پر آباد تھا۔

حافظ این حجر تلخیص الحبیر عص: ۱۳۳۱ میں فرماتے ہیں۔ حرة بنی بیاضة قریة علی میل من المدینة اور ظاصة الوفاء میں ب والصواب انه بھزم النبیت من حرة بنی بیاضة و هی الحرة الغریبة التی بھا قریة بنی بیاضة قبل بنی سلمة ولذا قال النووی انه قریة بقرب المدینة علی میل من منازل بنی سلمة قاله الامام احمد کما نقله الشیخ ابو حامد اس عبارت کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ حره بی بیاضه مدینہ کے قریب ایک میل کے فاصلہ پر گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں اسعد بن زراره رہائش نے جمعہ کی نماز پرحائی تھی۔

ای گئے امام خطابی رائیے شرح الی واؤد میں فرماتے ہیں وفی الحدیث من الفقه ان الجمعة جوازها فی القریٰ کجوازها فی المدن والامصار اس حدیث سے سے سمجھا جاتا ہے کہ دیمات میں جمعہ پڑھنا جائز ہے جیسے کہ شہروں میں جائز ہے۔

ان احادیث و آثار سے صاف طور پر معلوم ہوگیا کہ صحابہ کرام پڑی آتی دیہات میں ہمیشہ جمعہ پڑھا کرتے تھے اور از خود حضور سل کی آتی دیہات میں ہمیشہ جمعہ پڑھا کرتے تھے اور از خود حضور سل کی ا نے پڑھایا اور پڑھنے کا تھم دیا ہے کہ الجمعة واجبة علی کل قریة (دار قطنی' ص: ١٦٥) ہرگاؤں والوں پر جمعہ فرض ہے۔

حضرت عمر فاروق بناتھ نے بھی اپی خلافت کے زمانہ میں دیہات میں جمعہ پڑھنے کا حکم دیا اور حضرت عثمان بن عفان بناتھ کے زمانہ میں بھی صحابہ کرام رمی تنظیم گاؤں میں جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رمی ﷺ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رمایتی نے بھی دیہات میں جمعہ بڑھنے کا حکم دیا۔

ان تمام احادیث و آثار کے ہوتے ہوئے بعض لوگ دیمات میں جعد بند کرانے کی کوشش میں گے رہتے ہیں عالا نکہ جعد تمام مسلمانوں کے لئے عید ہے خواہ شمری ہوں یا دیماتی۔ ترغیب و ترہیب' ص: ۱۹۵ / ج: ا میں ہے کہ عن انس بن مالک رضی الله عنه قال عرضت الجمعة علی رسول الله صلی الله علیه و سلم جاء بھا جبر نیل بخته فی کفة کالمراة البیضاء فی وسطھا کالنکتة السود آء فقال ما هذا یا جبر نیل قال هذه الجمعة یعرضها علیک ربک لتکون لک عیدا ولقومک من بعدک (الحدیث رواہ الطبر انی فی الاوسط باسناد جبد ترغیب' ص: ۱۹۵ / ج: ۱۱) حضرت انس بن مالک بڑائی فرماتے ہیں کہ جرا کیل میلائی نے رسول الله میل کیا ہے جمہ کو سفید آئینہ کی طرت ایک پلہ میں لاکر چیش فرمایا۔ اس کے درمیان میں ایک سیاہ کتہ ساتھا۔ نبی میل گئیم نے دریافت فرمایا کہ اے جرا کیل! یہ کیا ہے؟ حضرت جبرا کیل علیہ الصلوة والسلام نے جواب ریا کہ یہ وہ جمعہ ہے جس کو آپ کا رب آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ آپ کے اور آپ کی امت کے واسطے یہ عید ہو کر رہے۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ تمام امت محمدیہ کے لئے عید ہے' اس میں شری و دیماتی کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اب دیماتی کو اس عید (جمعہ) سے محمروم رکھنا انصاف کے خلاف ہے۔ ایمان' نماز' روزہ' جج' ذکوۃ وغیرہ جیسے دیماتی پر برابر فرض ہیں ای طرح جمعہ بھی دیماتی و غیردیماتی پر برابر فرض ہے۔ اگر گاؤں والوں پر جمعہ فرض نہ ہوتا تو اللہ تعالی اور رسول اللہ سٹھیلم علیحدہ کر کے خارج کر دیتے۔ جیسے مسافر و مریض وغیرہ کو خارج کیا گیا ہے حالا نکہ کسی آیت یا حدیث مرفوع صبح میں اس کا استثناء نہیں کیا گیا۔ مانعین جمعہ کی وکیل !

حضرت علی بڑاتھ کا اثر (قول) لا جمعة ولا تشریق الا فی مصر جامع مانعین کی سب سے بردی دلیل ہے گریہ قول فد کورہ بالا احادیث و آثار کے معارض و مخالف ہونے کے علاوہ ان کا ذاتی اجتماد ہے اور حرمت و وجوب اجتماد سے ثابت نہیں ہوتے کیونکہ اس کے لئے نص قطعی ہونا شرط ہے۔ چنانچہ مجمع الانمار 'ص: ۱۹۹ میں اس اثر کے بعد لکھا ہے۔ لکن هذا مشکل جدا لان الشوط هو فوض لا یشت الا مقطعہ

پر مصر جامع کی تعریف میں اس قدر اختلاف ہے کہ اگر اس کو معتبر سمجھا جائے تو دیمات تو دیمات ہی ہے آج کل ہندوستان کے برے برے شروں میں بھی جعد بڑھا جانا ناجائز ہو جائے گا۔ کیونکہ مصر جامع کی تعریف میں امیر و قاضی و احکام شرعی کا نفاذ اور حدود کا جاری ہونا شرط ہے حالانکہ اس وقت ہندوستان میں نہ کوئی شرعی حاکم و قاضی ہے نہ حدود ہی کا اجراء ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ اکثر اسلامی ملکوں میں بھی حدود کا نفاذ نہیں ہے تو اس قول کے مطابق شہول میں بھی جعہ نہ ہونا چاہے اور ان شرطوں کا ثبوت نہ قرآن مجید اسلامی ملکوں میں بھی حدیثوں سے ہے۔

اور لا جمعة الن میں لا نفی کمان کا بھی ہو سکتا ہے یعنی کامل جمعہ شربی میں ہوتا ہے کیونکہ وہاں جماعت زیادہ ہوتی ہے اور شر کے اعتبار سے دیمات میں ثواب کم ملے گا۔ جیسے جماعت کے ساتھ نماز کے اعتبار سے دیمات میں ثواب کم ملے گا۔ جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے ۲۵ درجے زیادہ ثواب ملتا ہے اور تنما پڑھنے سے اتنا ثواب نہیں ملتا تو لا جمعة النے میں کمال اور زیادتی ثواب کی نفی ہے فرضت کی نفی نہیں ہے۔

اگر بالفرض اس توجیہ کو تسلیم نہ کیا جائے تو دیماتیوں کے لئے قربانی اور بقرعید کے دنوں کی تحبیریں وغیرہ بھی ناجائز ہونی چاہئیں کوئلہ قربانی نماز عید کے تابع و ماتحت ہے اور جب متبوع (نماز عید) ہی نہیں تو تابع (قربانی) کیسے جائز ہو سکتی ہے ؟ جو لوگ دیمات میں جعد یڑھنے سے روکتے ہیں ان کو چاہئے کہ دیماتیوں کو قربانی سے بھی روک دیں۔

اور اثر فدکور پر ان کا خود بھی عمل نہیں کیونکہ تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر امام کے تھم سے گاؤں میں مسجد بنائی جائے تو اس کے تھم سے گاؤں میں مسجد فی الرستاق بامر الامام اس کے تھم سے گاؤں میں جعد بھی پڑھ کتے ہیں چنانچہ روالحقار 'جلد: اول / ص: ۵۳۷ میں ہے۔ اذا بنی مسجد فی الرستاق بامر الامام فهو امر بالجمعة اتفاقا علی ما قاله السر حسی والرستاق القران کما فی القاموس جب گاؤں میں امام کے تھم سے مسجد بنائی جائے تو وہاں باتفاق فقہاء جعد کی نماز پڑھی جائے گی۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے لئے معر (شر) ہونا ضروری نہیں بلکہ دیمات میں بھی جمعہ ہو سکتا ہے۔ امام محمد مجمد بعی اس میں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے معر (شر) ہونا ضروری نہیں بلکہ دیمات میں بھی جمعہ ہو سکتا ہے۔ امام محمد بعدادی میں بعد میں القریٰ (عینی شرح بعدادی میں بعد بعدادی اس معر (شر) ہو جائے گا۔ و کبیری شرح منیه معرد میں اگر کمی نائب کو حدود و قصاص جاری کرنے کے لئے کمی گاؤں میں بھیج تو وہ گاؤں معر (شر) ہو جائے گا۔ جب نائب کو معزول (علیمہ م) کر دے گا تو وہ گاؤں کے ساتھ مل جائے گا یعنی پھرگاؤں ہو جائے گا۔

بسر کیف جعد کے لئے معربونا (شرعاً) شرط نہیں ہے۔ بلکہ آبادی و بہتی و جماعت ہونا ضروری ہے اور ہو سکتا ہے کہ حضرت علی جہنے کے قول فی مصر جامع سے بہتی بی مراد ہو کیونکہ بہتی شرو دیہات دونوں کو شائل ہے اس لئے لفظ قریہ سے بھی شراور بھی

گاؤں مراد لیتے ہیں۔ لیکن اس کے اصلی معنی وہی بستی کے ہیں۔

علامہ قسطلانی رویتی شرح بخاری ، جلد: روم / ص: ۱۳۸ میں کھتے ہیں والقریة واحدة القریٰ کل مکان اتصلت فیه الابنیة واتخذ قرادا ویقع ذلک علی المدن وغیرها اور لسان العرب ، ص: ۱۳۳ ج بی ہے۔ والقریة من المساکن والابنیة والضیاع وقد تطلق علی المدن و فی المحدیث امرت بقریة تاکل القری وهی مدینة الرسول صلی الله علیه و سلم اه ایضا وجاء فی کل قار و بادی الذی ینزل القریة والبادی ان عاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ قریہ کے معنی مطلق بہتی کے ہیں اور مصرجامع کے معنی بھی بہتی کے ہیں۔ کیونکہ اہل لئت نے قریب کی تفییر میں لفظ معرجامع افتیار کیا ہے۔

چنانچ اى لسان العرب على سم قال ابن سيده القرية والقرية لفتان المصر الجامع التهذيب الملسكورة يمانية ومن ثم اجتمعوا لهى جمعها على القرئ اور قاموس ص: ١٦٧ على سم القرية والقرية الضيعة المصر الجامع اور المنجد ص: ١٦٧ على سم القرية والقرية الضيعة المصر الجامع .

ان عبارتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قریہ اور مصرجامع دونوں ایک بی چیز ہیں۔ اور قریہ کے معنی بستی کے تو معرجامع ک معنی بھی بستی کے ہیں اور بستی شروگاؤں دونوں کو شامل ہے۔ کیس حضرت علی بڑاٹھ کے اثر کا مطلب سے ہوا کہ جمعہ بستی ہیں ہونا چاہئے۔ لیعنی شرو دیہات دونوں جگہ ہونا چاہئے۔

مناسب ہو گا۔ اس بحث کو ختم کرتے ہوئے حضرت مولانا عبيراللہ صاحب شيخ الحديث مباركورى مرظلہ العالى كا فاضلانہ تبمره
(آپ كى قائل قدر كتاب مرعاة علد: ٢/ ص: ٢٨٨ سے) شاكفين كے سامنے پيش كر ديا جائے۔ حضرت موصوف فرماتے ہيں واختلفوا ايضا في محل اقامة الجمعة فقال ابوحنيفة واصحابه لا تصح الا في مصر جامع و ذهب الائمة الثلاثة الى جوازها و صحتها في المدن والقرئ جميعا واستدل لابى حنيفة بماروى عن على مرفوعًا لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع وقد ضعف احمد وغيره رفعه و صحح ابن حزم وغيره وفقه وللاجتهاد فيه مسرح فلا ينتهض للاحتجاج به فضلا عن ان يخصص به عموم الاية او يقيد به اطلاقها مع ان الحنفية قد تخبطوا في تحديد المصر الجامع وضبطه الى اقوال كثيرة متباينة متناقضة متخالفة جدا كما لا يخفي على من طالع كتب فروعهم وهذا يدل على انه لم يتعين عندهم معنى الحديث والراجح عندنا ماذهب اليه الائمة الثلاثة من عدم اشتراط المصر وجوازها في القرئ لعموم الاية واطلاقها و عدم وجود ما يدل على تخصيصها ولا بد لمن يقيد ذالك بالمصر الجامع ان ياتي بدليل قاطع من كتاب او سنة متواترة اور خبر مشهور بالمعنى المصطلح عند المحدثين وعلى التنزيل بخبر واحد مرفوع صريح صحيح يدل على التخصيص بالمصر الجامع خدر مشهور بالمعنى المصطلح عند المحدثين وعلى التنزيل بخبر واحد مرفوع صريح صحيح يدل على التخصيص بالمصر الجامع خدر مشهور بالمعنى المصطلح عند المحدثين وعلى التنزيل بخبر واحد مرفوع صريح صحيح يدل على التخصيص بالمصر الجامع خدر مشهور بالمعنى المصطلح عند المحدثين وعلى التنزيل بخبر واحد مرفوع صريح صحيح يدل على التخصيص بالمصر الجامع

خلاصہ اس عبارت کا بہ ہے کہ علاء نے محل اقامت جمد میں اختلاف کیا ہے چنانچہ حضرت امام ابو صنیفہ روائجہ اور آپ کے امحاب کا قول ہے کہ جمد صرف مصرجامع ہی میں صبح ہے اور ائمہ اللہ حضرت امام شافعی امام مالک امام احر بن حنبل بر عجابے فرمات بیں کہ شہروں کے علاوہ گاؤں بستیوں میں بھی جمد ہر جگہ صبح اور جائز ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے اس حدیث ہے دلیل لی ہے جو مرفوعاً حضرت علی ہے مروی ہے کہ جمد اور عیر صبح نہیں گر مصرجامع میں۔ امام احمد وغیرہ نے اس روایت کے مرفوع ہونے کو ضعیف کما ہے اور علامہ ابن حزم وغیرہ نے اس کا موقوف ہونا صبح تسلیم کیا ہے چو نکہ یہ موقوف ہے اور اس میں اجتماد کے لئے کانی مخبائش ہے لئذا یہ احتجاج کے قابل نہیں ہے اور اس وجہ ہے بھی کہ اس سے قرآن پاک کی آیت اذا نودی للصلوۃ من یوم المجمعة فلاسعوا المی ذکو اللہ جو مطلق ہے اس کا مقید ہونا لازم آتا ہے۔ پھر حنینہ خود مصر کی تعریف میں بھی مختف ہیں۔ جبکہ ان کے بل بہ سلمہ تعریف مصر جامع اقوال ہے حد متفاد اور مناقض نیز متبائن ہیں جسیا کہ ان کی کتب فروع کے مطالعہ کرنے والے حضرات پر مختی نہیں ہے۔ یہ مطرجامع اقوال ہے حد متفاد اور مناقض نیز متبائن ہیں جسیا کہ ان کی کتب فروع کے مطالعہ کرنے والے حضرات پر مختی نہیں ہیں بھی جائز ہے کی رائج ہے کہ تینوں امام دراسے کہ فی الحقیت اس حدیث کے کوئی صبح معنی ان کے باں بھی متعین نہیں ہیں بھی جائز ہے کی دائے کہ تینوں امام حدوں میں بھی جائز ہے کی وائ صبح ہے۔ کیو کہ جدھ کے لئے مصر کی شرط نہیں ہی جائز ہے کی فتری صبح ہے۔ کیو کہ جدھ کے لئے مصر کی شرط نہیں ہی جائز ہے کی فتری صبح ہے۔ کیو کہ جدھ کے لئے مصر کی شرط نہیں ہی جائز ہے کی فتری صبح ہے۔ کیو کہ جدھ کے لئے مصر کی شرط نہیں ہی جائز ہے کی فتری صبح ہے۔ کیو کہ جدھ کے لئے مصرکی شرط نہیں ہی جائز ہے کی فتری صبح ہے۔ کیو کہ جدھ کے لئے مصرکی شرط نہیں ہیں اور جدھ شرکی طرح گاؤں بستیوں میں بھی جائز ہے کی فتری صبح ہے۔ کیو کہ جدھ کے لئے مصرکی شرط نہیں ہی وائر ہے۔ کیو کہ کیو کی ساتھ کی دور کا کے مصرکی شرط نہیں ہے اور اس کی سرح کائیں بستیں میں جائز ہے کی کی دور کی سید

قرآن مجید کی آیت مذکور جس سے جعد کی فرضیت ہر مسلمان پر ثابت ہوتی ہے (سوا ان کے جن کو شارع نے مشٹی کر دیا ہے) یہ آیت عام ہے جو شہری دیہاتی جملہ سلمانوں کو شامل ہے اور مصر جامع کی شرط کے لئے جو آیت کے عموم کو خاص کرے کوئی دلیل قاطع قرآن یا حدیث متواتر یا خبر مشهور جو محدثین کے نزدیک قابل قبول اور لائق استدلال ہو' نہیں ہے نیز کوئی خبرواحد مرفوع صریح تھیج بھی الی نہیں ہے جو آیت کو مصر جامع کے ساتھ خاص کر سکے۔

تعداد کے بارے میں حضرت مولانا شیخ الحدیث مرخللہ فرماتے ہیں۔ والواجح عندی ما ذهب الیه اهل الظاهرانه تصح الجمعة باثنین لانه لم يقم دليل على اشتراط عدد مخصوص وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين ولا فرق بينهما وبين الجمعة في ذلك ولم يات نص من رسول الله صص بان الجمعة لا تنعقد الا بكذا الخ (مرعاة عن ٢٠١ / ص: ٢٨٨) لعني اس بارے ميں كه جمعه ك لئح نمازيول کی کتنی تعداد ضروری ہے' میرے نزدیک اس کو ترجیح حاصل ہے جو اہل ظاہر کا فتویٰ ہے کہ بلاشک جعہ دو نمازیوں کے ساتھ بھی صحیح ہے اس لئے کہ عدد مخصوص کے شرط ہونے کے بارے میں کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی اور دو سری نمازوں کی جماعت بھی دو نمازیوں کے ساتھ تھیجے ہے اور بنجوقتہ نماز اور جعہ میں اس بارے میں کوئی فرق نہیں ہے اور نہ کوئی نص صریح رسول کریم ملڑ کیا ہے اس بارے میں وارد ہوئی ہے کہ جعہ کا انعقاد آتی تعداد کے بغیر صحیح نہیں۔ اس بارے میں کوئی حدیث صحیح مرفوع رسول اللہ التا یا ہے منقول نہیں

اس مقالہ کو اس لئے طول دیا گیا ہے کہ حالات موجودہ میں علائے کرام غور کریں اور جماں بھی مسلمانوں کی جماعت موجود ہو وہ تصبہ ہو یا شہریا گاؤں ہر جگہ جعہ قائم کرائیں کیونکہ شان اسلام اس کے قائم کرنے میں ہے اور جعہ ترک کرانے میں بہت سے نقصانات ہیں جبکہ اما مان حدایت میں سے نتیوں امام امام شافعی و امام مالک و امام احمد بن حنبل بھی گاؤں میں جمعہ کے حق میں ہیں پھر اس کے ترک کرانے پر زور دیکر اپنی تقلید جامد کا ثبوت دینا کوئی عقلمندی نہیں ہے۔

﴿ والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ﴾ ﴿ والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ﴾ ٢ - بَابُ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهِدِ الْجُمُعةِ غُسلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

> وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةِ.

> ٨٩٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ ا للهِ ﷺ يَقُولُ : ((مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْـجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)). [راجع: ۸۷۷]

> ه ٨٩- حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ صَفْوَانْ بْنِ سُلَيْم عَنْ عَطَاءِ بْنِ

باب جولوگ جمعہ کی نماز کے لئے نہ آئیں جیسے عورتیں يح 'مسافراور معذور وغيره ان يرغسل واجب نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن عمر بھن انے کماعسل اس کو واجب ہے جس پرجمعہ واجب ہے

(۸۹۲) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا' انہوں نے کماکہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبردی انہوں نے کماکہ مجھ سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے (ایبے والد) عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماہے ساوہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سناكه تم میں سے جو شخص جمعہ پرھنے آئے توعشل کرے۔

(٨٩٥) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے بیان کیا ان سے صفوان بن سلیم نے ان سے عطاء بن بیار

يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((غُسْلُ يَومِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلُّ مُحْتَلِمٍ)).

[راجع: ۸۵۸]

٨٩٦ حَدُّنَنَا مُسْلَمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدُّنَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَومَ الْقِيَامَةِ، بَيد أَلْهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِنَا اللهِ عَنْدَا الْيُومُ اللّذِي وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيُومُ اللّذِي اخْتَلَفُوا فِيْهِ فَهَذَانَا اللهُ لَهُ، فَعَذَا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدِ لِلنَّصَارَى) فَسَكَتَ.

[راجع: ۲۳۸]

٨٩٧ - ثُمَّ قَالَ : ((حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ
 أَنْ يَفَسِلُ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيّامٍ يَومًا يَفْسِلُ
 فِيْهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ)).

[طرفاه في : ۸۹۸، ۳٤۸۷].

٨٩٨ رواه أبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ
 عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةً قَالَ: قَالَ النَّبِيُ شَلِّهِ
 النَّبِيُّ شَلِّهُ: (( للهِ تَعَالَى عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ
 حَقُ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلُّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَومًا)).

حق أن يغتسِل فِي كُلُّ سَبَعَةِ أَيَّامٍ يُومًا)). [راجع: ٨٩٧]

ن ان سے ابو سعید خدری رضی الله عنه نے که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا که جربالغ کے اوپر جعد کے دن عسل واجب ہے۔

(۱۹۹۲) ہم ہے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا 'کہا کہ ہم ہے وہیب بن فالد نے بیان کیا' کہا کہ ہم ہے میان کیا' ان فالد نے بیان کیا' ان کے باپ طاؤس نے بیان کیا' ان سے ابو ہریرہ بڑاٹھ نے کہ رسول اللہ ماٹھ بیانے فرمایا ہم (دنیا میں) تو بعد میں آئے لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہو گئے ' فرق صرف یہ ہے کہ یمود و نصاری کو کتاب ہم سے بہلے دی گئی اور ہمیں بعد میں۔ تو یہ دن (جمعہ) وہ ہے جس کے بارے میں اہل کتاب نے اختلاف کیا۔ اللہ تعالی نے ہمیں یہ دن بتلادیا (اس کے بعد) دو سرا دن (ہفتہ) یمود کا دن ہے اور تیسرا دن (اتوار) نصاری کا۔ آپ پھر فاموش ہو گئے۔

(۸۹۷) اس کے بعد فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے (اللہ تعالیٰ کا) ہر سات دن میں ایک دن جمعہ میں عسل کرے جس میں اپنے سراور مدن کو دھوئے۔

(۸۹۸) اس مدیث کی روایت ابان بن صالح نے مجابد سے کی ہے'
ان سے طاوّس نے 'ان سے ابو ہریرہ بڑاٹھ نے کہ نبی کریم ملڑ ہے ان
فرمایا کہ اللہ تعالی کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہرسات دن میں ایک دن
(جعہ میں) عسل کرے۔

آ جینے ہے دن جعہ کا وہ دن ہے جس کی تعظیم عبادت اللی کے لئے فرض کی گئی تھی۔ قسطلانی نے چند آثار ذکر کئے ہیں جن سے سین طابت ہو تا ہے کہ مویٰ طلاقی نے اپنی امت کو خاص دن اللہ کی عبادت کے لئے مقرر کیا تھا اور وہ جعہ کا دن تھا لیکن بہ سبب نافرانی کے اپنے اجتماد کو دخل دے کر اسے ترک کر دیا اور کھنے لگے کہ ہفتہ کا دن ایسا ہے کہ اس میں اللہ نے بعد پیدائش تمام کا نات کے آرام فرمایا تھا۔ پس ہم کو بھی مناسب ہے کہ ہم ہفتہ کو عبادت کا دن مقرر کریں اور نصاری کھنے لگے کہ اتوار کے دن اللہ نے مخلوق کی پیدائش شروع کی۔ مناسب ہے کہ اس کو ہم اپنی عبادت کا دن ٹھمرالیں۔ پس ان لوگوں نے اس میں اختلاف کیا اور ہم کو

استاذنا و مولانا حضرت محدث عبد الرحمٰن مباركورى راتيج فرماتے ہيں سميت الجمعة لاجتماع الناس فيها وكان يوم الجمعة يسمى العروبة لينى جمعہ اس التحق الله عليه و العروبة لينى جمعہ اس التحق ال

نفنائل جمعہ پر مستقل کتابیں کلمی گئی ہیں' یہ امت کی ہفتہ واری عید ہے۔ گر صد افسوس کہ جن حضرات نے دیمات میں جمعہ بند کرانے کی تحریک چلائی اس سے کتنے ہی دیمات کے مسلمان جمعہ سے اس درجہ غافل ہو گئے کہ ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ اس کی ذمہ داری ان علماء پر عائد ہوتی ہے۔ کاش یہ لوگ حالات موجودہ کا جائزہ لے کر مفاد امت پر غور کر سکتے۔

١٣- يَاتُ

٨٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَهَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النّبي فَمَرَ عَنِ النّبي فَمَلَ عَنِ النّبي فَمَلَ عَنِ النّبي فَمَرَ عَنِ النّبي فَمَلَ عَلَى النّبي فَمَلَ عَنْ المَسَاجِدِي).[راحع: ٥٦٥]

٩٠٠ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ الْمَرَأَةُ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصَّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَسْجِدِ. فَقِيْلَ لَهَا : لِمَ فَي الْمَسْجِدِ. فَقِيْلَ لَهَا : لِمَ تَخْرُجِيْنَ وَقَدْ تَعْلَمِيْنَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ تَخْرُجِيْنَ وَقَدْ تَعْلَمِيْنَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ تَخْرُجِيْنَ وَقَدْ تَعْلَمِيْنَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ:

باب

(A99) ہم سے عبداللہ بن محمد صندی نے بیان کیا کہ کہ ہم سے شابہ نے بیان کیا کہ کہ ہم سے شابہ نے بیان کیا کہ کہ ہم سے مروبن نے بیان کیا کہ ان سے عمروبن وینار نے ' ان سے ابن عمر بی ان کے کہ نی کریم سٹی کیا نے فرمایا عور تول کو رات کے وقت معجدوں میں آنے کی اجازت دے ویا کرو۔

(۱۹۰۹) ہم سے یوسف بن موسیٰ نے بیان کیا کما ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا کہ کما ہم سے عبید اللہ ابن عمر نے بیان کیا۔ ان سے نافع نے ان سے عبداللہ بن عمر بی اللہ ابن عمر نے کما کہ حضرت عمر بی لی کا کہ حضرت عمر بی لی کہ ایک بیوی تھیں جو صبح اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لئے مسجد میں آیا کرتی تھیں۔ ان سے کما گیا کہ باوجود اس علم کے کہ حضرت عمر بی تھیں۔ ان سے کما گیا کہ باوجود اس علم کے کہ حضرت عمر بی تھیں۔ ان بے کما گیا کہ باوجود اس علم کے کہ حضرت عمر بی تھیں۔ اس بر انہوں نے جواب دیا کہ بیں چر آپ مسجد میں کیوں جاتی ہیں۔ اس بر انہوں نے جواب دیا کہ بیں چر آپ مسجد میں کیوں جاتی ہیں۔ اس بر انہوں نے جواب دیا کہ

چروہ مجھے منع کیوں نہیں کر دیتے۔ لوگوں نے کہا کہ رسول الله ماتی کیا

کی اس حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں

باب اگر بارش مور بی موتوجعه میں

حاضر ہوناواجب نہیں

(٩٠١) م سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے

اسلعیل بن علیہ نے بیان کیا' انہوں نے کماکہ ہمیں صاحب الزیادی

عبدالحمید نے خبروی کما کہ ہم سے محمد بن سیرین کے چپا زاد بھائی

عبدالله بن حارث في بيان كياكه عبدالله بن عباس رضى الله عنمان

ایے مؤزن سے ایک دفعہ بارش کے دن کما کہ اشہد ان محمدا

رسول الله کے بعد حی علی الصلوة (نمازکی طرف آو) نہ کمنا بلکہ بیہ

كمناكه صلوافى بيوتكم (ايخ گرول مين نمازيره لو) لوگول في اس

بات پر تعجب کیا تو آپ نے فرمایا کہ ای طرح مجھ سے بمتر انسان

(رسول الله صلى الله عليه وسلم) في كياتها ب شك جعد فرض ب

اور میں مروہ جانتا ہوں کہ تہہیں گھروں سے باہر نکال کر مٹی اور کیچڑ

يَمْنَعُهُ قُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ((لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ)). [راجع: ٨٦٥]

# ١٤ - بَابُ الرُّحْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُر

إسْمَاعِيْلُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ صَاحِبُ الزِّيادِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَومِ مَطِيْرٍ: إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَلاَ تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُوا فِي بُيُو تِكُمْ. فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكُرُوا، فَقَالَ : فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْـجُمُعَةَ عَزْمَةً، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَخْرِجَكُمْ فَتَمَشُّونَ فِي الطُّيْنِ وَالدُّحْضِ.

١٥- بَابُ مِنْ أَيْنَ تُؤْتِي الْجُمُعَة ،

وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟

لِقُولَ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّالَاةِ مِنْ

وَقَالَ عَطَاءٌ : إذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ

لْنُودِيَ بِالصَّلاَةِ مِنْ يَومِ الْجُمُعَةِ فَحَقُّ

عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا، سَمِعْتَ النَّدَاءَ أَوْ لَمْ

يَومِ الْجُمُعَةِ ﴾ [ سُورَةُ الْجُمْعَةِ : ٩].

تعرب عالی عباس کا مطلب بی تھا کہ بے شک جعد فرض ہے۔ گر عالت بارش میں بید عزیمت رخصت سے بدل جاتی ہے میر است میں ا تیرین کی است کے بیان کا مطلب کے فائدہ پنچاؤں کہ تم کچڑ میں پھیلنے اور بارش میں بھیکنے سے پچ جاؤ۔

ئىسلوان مى<u>س چلاۇل</u>-

آنے سے مت روکو۔

# باب جمعہ کے لئے کتنی دور والوں کو آنا چاہئے اور کن لوگول يرجعه واجب ٢٠

کیونکہ خدا وند تعالی کا (سورۂ جمعہ میں) ارشاد ہے ''جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان ہو (تو اللہ کے ذکر کی طرف دو رو) عطاء بن رباح نے کما کہ جب تم ایسی لیتی میں ہو جمال جمعہ ہو رہاہے اور جمعہ کے ون نماز کے لئے اذان دی جائے تو تمہارے لئے جعد کی نماز رجعے آنا واجب ہے۔ اذان سنی ہویا نہ سنی ہو۔ اور حضرت انس ابن مالک وہاتھ الْجُمْعَةِ فِي الْمَطَر

٩٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا

[راجع: ٦١٦]

تَسْمَعْهُ. وَكَانْ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قَصْرِهِ أَخْيَانًا لاَ يُجَمِّعُ، وَأَخْيَانًا لاَ يُجَمِّعُ، وَأَخْيَانًا لاَ يُجَمِّعُ، وَهُوَ با الزَّاوِيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ.

(بھرہ سے) چھ میل دور مقام ذاویہ میں رہتے تھے' آپ یمال بھی اپنے گرمیں جعہ پڑھ لیتے اور بھی یمال جعہ نہیں پڑھتے۔ (بلکہ بھرہ کی جامع معجد میں جعہ کے لئے تشریف لایا کرتے تھے)

> ٩٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهَبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنْ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِيِّ فَلَا قَالَتْ: كَانَ النّاسُ يَتَنَابُونَ يَومَ الْحَمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِي فَيَأْتُونَ يَومَ الْحَمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِي فَيَأْتُونَ فِي الْفَبَارِ يُصِيْنَهُمْ الْفَرَقَ، فَأْتَى رَسُولَ اللهِ فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ فَيَخْرُجُ مِنْهُمْ الْعَرَقُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ النّبِيُ الْمَانَ مِنْهُمْ - وَهُوَ عِنْدِيْ - فَقَالَ النّبِيُ الْمَانَ مِنْهُمْ - وَهُو عِنْدِيْ - فَقَالَ النّبِي الْمَانَ مِنْهُمْ - وَهُو عِنْدِيْ - فَقَالَ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللللّهِ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ ا

(۹۰۲) ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ جمعے عمو بن حارث غردی' ان سے عبیداللہ بن ابی جعفر نے کہ محمد بن جعفر بن ذہیر نے ان سے بیان کیا' ان سے عروہ بن ذہیر نے اور ان سے حضرت نے ان سے بیان کیا' ان سے عروہ بن ذہیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کرم ماڑی کیا کی زوجہ مطہرہ نے' آپ نے کہا کہ لوگ جعہ کی نماز پڑھنے اپنے گھروں سے اور اطراف مدینہ گاؤں سے اور جمعہ کی نماز پڑھنے اپنے گھروں سے اور اطراف مدینہ گاؤں سے رہید نہوی میں) باری باری آیا کرتے تھے۔ لوگ کرد و غبار میں چلے آتے' کرد میں اٹے ہوئ اور پیننہ ہوتا کہ تحمتا نہیں تھا۔ اس حالت میں ایک آدی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس دن (جمعہ میں) عسل کرلیا کرتے تو بہت ہوتا۔

جمیر مرسیل جمیر است کے لئے لفظ واجب استعال ہوا ہے اور بعض میں صیغہ امر بھی ہے جس سے اس میں اختلاف ہے۔ بعض احادیث میں استیال اس کے لئے لفظ واجب استعال ہوا ہے اور بعض میں صیغہ امر بھی ہے جس سے اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے گر ایک روایت میں سمرہ این جندب سے ان لفظوں میں بھی مروی ہے۔ ان نبی الله صلی الله علیه و سلم قال من توضا للجمعة فیها و نعمت ومن اغتسل فذلک افضل (رواہ الخمسة الا ابن ماجة) لینی آنخضرت میں ہے فرمایا کہ جس نے جعہ کے لئے وضوکیا پس اچھاکیا اور بہت بی اچھاکیا اور بہت بی اچھاکیا اور بہت بی اچھاکیا اور بہت کی اور جس نے شمل بھی کر لیا پس بے شمل افضل ہے۔ اس صدیث کو ترخدی نے حسن کما ہے اس بناء پر علامہ شوکانی فرماتے ہیں۔ قال الدو وی فحکی وجوبہ عن طافقة من السلف حکوہ عن بعض الصحابة وبه قال اہل الظاہر لینی (صدیف بخاری کے تحت) سلف میں سے ایک جماعت سے شمل جد کا وجوب نقل ہوا ہے بعض محابہ ہے بھی یہ منقول ہے اور اہل ظاہر کا کی فتوئی ہے۔

کر دو سری روایت کی بنا پر حضرت علامہ شوکانی فرماتے ہیں و ذهب جمهور العلماء من السلف والمحلف و فقهاء الامصار الی انها مستحب (نیل) لینی سلف اور ظف سے جمہور علاء فقماء امصار اس طرف کئے ہیں کہ یہ مستحب ہن روایات میں حق اور واجب کا لفظ آیا ہے اس سے مراد تاکید ہے اور وہ وجوب مراد نہیں ہے جن کے ترک سے گناہ لازم آئے (نیل) ہال جن لوگوں کا یہ حال ہو وہ

ہفتہ بحر نہ نماتے ہوں اور ان کے جم و لباس سے بد ہو آ رہی ہو' ان کے لئے عسل جمعہ ضروری ہے۔ حضرت علامہ عبدالرحمٰن مبار کپوری رہائیے فرماتے ہیں۔ قلت قد جاء فی هذا الباب احادیث مختلفة بعضها بدل علی ان الغسل یوم الجمعة واجب و بعضها بدل علی انله مستحب والظاهر عندی انه سنة مو کدة وبھذا یحصل الجمع بین الاحادیث المختلفة والله تعالی اعلم (تحفة الاحوذی) لیمنی میں کمتا ہوں کہ اس مسئلہ میں مختلف احادیث آئی ہیں بعض سے وجوب عسل طابت ہو تا ہے اور اسم مسئلہ میں مختلف احادیث واردہ میں تطبق دی جا سخق ہے۔ احادیث ذکورہ سے مجالفہ بی عشل جمعہ سنت مؤکدہ ہے اور اس طرح سے مختلف احادیث واردہ میں تطبق دی جا سخق ہے۔ احادیث فدکورہ سے بیمی فاہر ہے کہ اہل دیمات جمعہ کے لئے ضرور حاضر ہوا کرتے تھے کیونکہ نی کریم مٹائیل کی اقتداء ان کے لئے باعث صد افخر تھی اور وہ اہل دیمات بھی ایسے کہ اونٹ اور بکریوں کے چرانے والے 'عزت کی زندگی گذارنے والے ' بعض دفعہ عسل کے لئے موقع بھی نہ مثال دیمات بھی ایسے کہ اونٹ اور بکریوں کے چرانے والے ' عزت کی زندگی گذارنے والے ' بعض دفعہ عسل کے لئے موقع بھی نہ مثال وربدن کے پینوں کی ہو آتی رہتی تھی۔

اگر اسلام میں اہل دیمات کے لئے جعد کی ادائیگی معاف ہوتی تو ضرور کبھی نہ کبھی آخضرت مٹھی ای نے فرہا دیتے کہ تم لوگ اس قدر محنت مشقت کیوں اٹھاتے ہو' تمہارے لئے جعد کی حاضری فرض نہیں ہے گر آپ مٹھی نے ایک دفعہ بھی کبھی ایسا نہیں فرمایا جس سے صاف ظاہر ہے کہ جعد ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ اس سے ساف ظاہر ہوا کہ عشل جعد ہر مسلمان پر فرض ہیں کے ذکہ اسلام میں صفائی ستحرائی کی بری تاکید ہے۔

قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّائِنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّدِيْنَ ﴾ (البقرة: ٢٢٢) "بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والوں اور پاک حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے' اسلام میں یہ اصول مقرر کیا گیا کہ بغیر پاک حاصل کرنے نماز ہی درست نہ ہوگی جس میں بوقت ضرورت استنجاء' عشل' وضوسب طریقے داخل ہیں۔

فلاصة الرام به كه جعد كے دن خاص طور پر نما دھوكر خوب پاك صاف ہوكر نماز جعدكى ادائيگى كے لئے جانا موجب صد اجر و ثواب ہے اور نمانے دھونے سے صفائی ستھرائی كا حصول صحت جسمانی كے لئے بھى مغير ہے۔ جو لوگ روزانہ عسل كے عادى ہيں ان كا تو ذكر ہى كيا ہے گرجو لوگ كى دجہ سے روزانہ عسل نہيں كر سكتے كم از كم جعد كے دن وہ ضرور ضرور عسل كركے صفائی حاصل كريں۔ جعد كے دن عسل كے علاوہ بوقت جنابت مرد و عورت دونوں كے لئے عسل واجب ہے ' يہ مسلم اپنى جگد ہے تفسيل سے آ چكا ہے۔

١٦ - بَابُ وَقْتِ الْحُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ
 الشَّمْسُ وَكَذَلِكَ يُذْكُرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلَيٌ
 وُالتُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ
 رَضِيَ ا لَلْهُ عَنْهُمْ.

٩٠٣ حَدُثُنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ
 اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيْدِ أَنَّهُ سَأَلَ

باب جمعه کاوقت سورج ڈھلنے سے شروع ہو تا ہے اور حضرت عمر اور حضرت علی اور نعمان بن بشیر اور عمرو بن حریث رضوان اللہ علیم اجمعین اسی طرح مروی ہے۔

(سامه) ہم سے عبدان عبداللہ بن عثان نے بیان کیا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خردی کما کہ ہمیں کی بن سعید نے خردی

عَمْرَةَ عَنِ الْفُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا: (كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمْعَةِ رَاحُوا فِي هَيْنَتِهِمْ، فَقِيْلَ لَهُمْ: لَو اغْتَسَلْتُمْ). [طرفه في: ٢٠٧١]

کہ انہوں نے عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے جعد کے دن عسل کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رہی آفیا فرماتی مصل کے تحص کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہتے اور جعد کے لئے اس حالت (میل کچیل) میں چلے آتے 'اس لئے ان سے کما گیا کہ کاش تم لوگ (بھی) عسل کرلیا کرتے۔

آب اور حدیث میں مطابقت لفظ حدیث کانوا اذا ارادوا الی الجمعة سے ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں لان الرواح لا یکون الا سیر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بخاری نے اس سے ثابت فرمایا کہ صحابہ کرام جمعہ کی نماز کے لئے زوال کے بعد آیا کرتے تھے معلوم ہوا کہ

جعه كاوقت بعد زوال موتا ہے۔

٩٠٤ - حَدَّتَنَا سُرِيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ:
 حَدُّتَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُفْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُفْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ: (أَنَّ النَّبِيُّ الله كَانَ يُصَلِّي المُجْمُعَةِ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ).
 كان يُصلِّي المُجُمُعَةِ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ).
 ١ يُحَرِّنَا عَبْدَانُ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَالَ: (كُنَّا نُبَكُرُ الله عَنْهُ قَالَ: (كُنَّا نُبكُرُ بالله مُعَةِ, وَنَقِيْلُ بَعْدَ الْحُمُعَةِ).

(۹۰۴) ہم سے سرج بن نعمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے فلی بن سلیمان نے بیان کیا ان سے عثان ابن عبدالرحمٰن بن عثان تھی نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعہ کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جا۔

(٩٠٥) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کما کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کما کہ ہمیں حمید طویل نے انس بن مالک بناٹھ سے خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم جعد سویرے پڑھ لیا کرتے اور جعد کے بعد آرام کرتے تھے۔

[طرفه في : ٩٤٠].

امام بخاری نے وہی ندہب افتیار کیا جو جمہور کا ہے کہ جمعہ کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے کیونکہ وہ ظمر کا قائم سیست مقام ہے بعض احادیث سے جمعہ قبل الزوال بھی جائز معلوم ہوتا ہے یماں لفظ نبکر بالجمعة بینی صحابہ کتے ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز کے لئے جلدی جایا کرتے تنے (اس سے قبل الزوال کے لئے مخبائش نکاتی ہے) اس کے بارے میں علامہ امام شوکائی مرحوم فراتے ہیں۔ ظاہر ذلک انہم کانوا یصلون الجمعة باکر النہار قال الحافظ لکن طریق الجمع اولی من دعوی التعارض وقد تقرر ان التبکیر یطلق علی فعل الشنی فی اول وقته او تقدیمه علی غیرہ وھو المراد ھھنا المعنی انہم کانوا یبدئون بالصلوة قبل القیلولة ہنجلاف ما جرت به عادتهم فی صلوة الظهر فی الحر فانهم کانوا یقیلون ٹم یصلون لمشروعیة الابراد

لینی صدیث بالا سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جمعہ اول دن میں ادا کر لیا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ہر دو احادیث میں تعارض پیدا کرنے سے بہترید کے ان میں تطبیق دی جائے۔ یہ امر محقق ہے کہ نبکیر کالفظ کی کام کا اول وقت میں کرنے پر بولا جاتا ہے یا اس کا غیر پر مقدم کرتا۔ یمال کی مراد ہے معنی یہ ہوا کہ وہ قیلو له سے قبل جمعہ کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے بخلاف ظمر کے کیونکہ گرمیوں میں ان کی عادت یہ محمی کہ پہلے قیلوله کرتے پھر ظمر کی نماز اوا کرتے تاکہ فسٹرا وقت کرنے کی مشروعیت پر عمل ہو۔

گر لفظ حین تمبل الشمس (یعنی آتخضرت النجیم سورج وُصلنے پر جعہ ادا فرمایا کرتے تھے) پر علامہ شوکانی فرماتے ہیں فیہ اشعاد

بمواظبته صلى الله عليه و سلم على صلوة الجمعة اذا زالت الشمس يعنى اس سے ظاہر ہوتا ہے كہ آپ بميشہ زوال مثمس كے بعد نماز جعد اوا فرمایا كرتے سے امام بخارى اور جمهور كا مسلك يى ہے ' اگرچہ بعض صحابہ اور سلف سے زوال سے پہلے بھى جعد كا جواز منقول ہے گر امام بخارى گے نزديك ترجيح اسى مسلك كو عاصل ہے۔ ايسا بى علامہ عبدالرحمٰن مباركورى فرماتے ہيں والظاهر المعول عليه هو ماذهب اليه الجمهور من انه لا تجوز الجمعة الا بعد زوال الشمس واما ما ذهب اليه بعضهم من انها تجوز قبل الزوال فليس فيه حديث صحيح صريح والله اعلم (تحفة الاحودى)

### ١٧ - بَابُ إِذَا اشْتَدُّ الْحَرُّ يَومَ الْجُمُعَةِ

الْمُقَلَّمِيُّ قَالَ : حَدُّنَنَا حَرَمِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَلَّمِيُّ قَالَ : حَدُّنَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةً قَالَ: حَدُّنَنَا أَبُو خَلْدَةً - هُوَ خَالِدُ بْنُ دِينَارِ - قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ دِينَارِ - قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : (كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ إِذَا الشَّنَدُ الْبَوْدُ المُنتَدُ الْبَوْدُ المُنتَدُ الْحَوُّ أَبْرَدَ بَكُرَ بِالصَّلاَةِ. وَإِذَا الشَّنَدُ الْحَوُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاَةِ) بِالصَّلاَةِ، بَالصَّلاَةِ وَإِذَا الشَّنَدُ الْحَوْلُ الْبَوْدُ الْمُعَقِّدِ وَقَالَ بِشُو بُنُ ثَابِتٍ: بِالصَّلاَةِ) وَلَمْ يَذْكُو الْجُمُعَةِ. وَقَالَ بِشُو بُنُ ثَابِتٍ: وَلَمْ يَذُكُو الْجُمُعَةِ، وَقَالَ بِشُو بُنُ ثَابِتٍ: حَدُثُنَا أَبُو خَلْدَةً وَقَالَ بِشُو بُنَ ثَابِتٍ: حَدُثُنَا أَبُو خَلْدَةً قَالَ: (صَلَّى بِنَا أَمِيرُ عَلَيْتِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَ

# باب جعہ جب سخت گرمی میں آن پڑے

(۹۰۲) ہم سے بھر بن ابی بکر مقدی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے حری بن محارہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو خلدہ جن کا نام خالد بن دینار ہے' نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا' آپ نے فرمایا کہ اگر سردی زیادہ پڑتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نماز سویرے پڑھ لیتے۔ لیکن جب گرمی زیادہ ہوتی تو خصائے کے فرما کہ ہمیں ابو خلدہ نے خبردی۔ انہوں نے صرف نماز کہا۔ بعد کا ذکر نہیں کیا اور بشر بن خابت نے کہا کہ ہم سے ابو خلدہ نے بیان کیا کہ امیر نے ہمیں جعہ کی نماز پڑھائی۔ پھر حضرت انس رضی بیان کیا کہ امیر نے ہمیں جعہ کی نماز پڑھائی۔ پھر حضرت انس رضی بیان کیا کہ امیر نے ہمیں جعہ کی نماز پڑھائی۔ پھر حضرت انس رضی بیات کیا کہ امیر نے ہمیں جعہ کی نماز پڑھائی۔ پھر حضرت انس رضی بیات کیا کہ امیر نے ہمیں جعہ کی نماز پڑھائی۔ پھر حضرت انس رضی بیات کیا کہ امیر نے ہمیں جعہ کی نماز پڑھائی۔ پھر حضرت انس رضی بیات کیا کہ امیر نے ہمیں جعہ کی نماز پڑھائی۔ پھر حضرت انس رضی بیات کیا کہ امیر نے ہمیں جعہ کی نماز پڑھائی۔ پھر حضرت انس رضی بیات کیا کہ امیر نے ہمیں جعہ کی نماز پڑھائی۔ پھر حضرت انس رضی بیات کیا کہ امیر نے ہمیں جعہ کی نماز پڑھائی۔ پھر حضرت انس رضی بیات کیا کہ امیر نے ہمیں جعہ کی نماز پڑھائی۔ پھر حضرت انس رضی بیات کیا کہ امیر نے ہمیں جعہ کی نماز پڑھائی۔ پھر حضرت انس رضی بیات کیا کہ امیر نے ہمیں جعہ کی نماز پڑھائی۔ پھر حضرت انس رضی بیات کیا کہ امیر نے ہمیں جعہ کی نماز پڑھائی۔ پھر حضرت انس رفت

امیرے کم بن ابو عقل تعفی مراد ہیں جو تجاج بن پوسف کی طرف سے نائب تنے استدل به ابن بطال علی ان وقت المجمعة وقت المجمعة وقت المنظور وقت المختلف الفظهر الله علیه و سلم بصلی المظهر الله علیه و سلم بصلی المظهر الله علیه و سلم بصلی المظهر العنی اس سے ابن بطال نے استدلال کیا کہ جمعہ اور ظمر کا وقت ایک بی ہے۔ کیونکہ حضرت انس نے جواب ہیں جمعہ اور ظمر کو برابر کیا جبکہ ان سے بوچھا گیا کہ حضور لٹھ ظرک نماز کس وقت اوا فرمایا کرتے تھے ؟

# باب جعد کی نمازے کئے چلنے کابیان

اور خدا وند تعالی نے (سورہ جعہ) میں فرمایا کہ "اللہ کے ذکر کی طرف تیزی کے ساتھ چلو" اور اس کی تغییر جس نے یہ کما کہ "سعی" کے معنی عمل کرنا اور چلنا جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے" سعی لھا ١٨ - بَابُ الْمَشْى إِلَى الْجُمُعَةِ،
 وَقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلُّ: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ
 اللهِ وَمَنْ قَالَ السّعْيُ الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ
 لِقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا ﴾.

سع و فر تمام پیر آ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِيْنَئِدٍ. وَقَالَ عَطَاءً: تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا. وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: إِذَا أَذَّنَ الْمُوَذَّنُ يَومَ الْحُمُعَةِ وَهُو مُسَافِرٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ.

سعیها "یمال سعی کے ہی معنی ہیں۔ ابن عباس بی این عماکہ خرید و فروخت جعد کی اذان ہوتے ہی حرام ہو جاتی ہے۔ عطاء نے کما کہ تمام کاروبار اس وقت حرام ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم بن سعد نے زہری کا یہ قول نقل کیا کہ جعد کے دن جب موذن اذان دے تو مسافر بھی شرکت کرے۔

آئیہ مرح اللہ معنی عمل کے ہیں لینی جس نے عمل کیا آخرت کے لئے وہ عمل جو درکار ہے۔ ابن منیر نے کہا کہ جب سعی منع ہوئی تو معلوب آیت کا بیہ ہے کہ اللہ کہ اللہ ہے کہ جب معملی ہوا کہ سعی سے وہ محل مراد ہے جس میں خدا کی عبادت ہو۔ مطلوب آیت کا بیہ ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو تو خدا کا کام کرو دنیا کا کام چھوڑ دو۔

٧٠ ٩ - حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدُّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدُّثَنَا عَزِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدُّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدُّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ: عَبْنَ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الْحُمُعَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ هَمْعَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ هَمْعَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ هَمْعَتُ رَسُوْلَ اللهِ هَمْعَةُ فِي الله عَلَى النّارِ).

(240) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے ولید

بن مسلم نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے بزید بن ابی مریم نے بیان کیا 'کہا

کہ ہم سے عبلیہ بن رفاعہ بن رافع بن خد آئے نے بیان کیا 'انہوں نے

بیان کیا کہ میں جعہ کے لئے جا رہا تھا۔ راستے میں ابو عبس بڑا تھ سے

میری ملاقات ہوئی 'انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سائے کیا سے سا

ہے کہ جس کے قدم خداکی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ تعالی اسے
دوز خ بر حرام کردے گا۔

[طرفه في : ٢٨١١].

صدیث اور ترجمہ میں مطابقت لفظ فی سبیل اللہ سے ہوتی ہے اس لئے جمعہ کے لئے چلنانی سبیل اللہ ہی میں چلنا ہے گویا م سیری محضرت ابو عبس عبدالرحمٰن انصاری بدری محابی مشہور نے جمعہ کو بھی جہاد کے تھم میں داخل فرمایا۔ پھر افسوس ہا ان حضرات پر جنہوں نے گئے ہی دیمات میں جمعہ نہ ہونے کا فتوکی دے کر دیماتی مسلمانوں کو جمعہ کے ثواب سے محروم کر دیا۔ دیمات میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شہوں میں جمعہ ادا کرنے کے لئے جائیں۔ وہ نماز بنجوقتہ تک میں سستی کرتے ہیں۔ نماز جمعہ کے لئے ان حضرات علماء نے چھوٹ دے دی جس سے ان کو کانی سارا مل گیا۔ انا لله

٨ - ٩ - حَدِّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدِّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَبْ مِقْلَا ابْنُ أَبِي ذِبْ مِقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِبْ مِقْلَا وَأَبِي مَنْ مَعِيْدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَلَا: أَخْبَرُنَا النَّبِيِّ فَلَا: أَخْبَرُنَا شَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرُنِي أَبُو سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةً سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ أَبًا هُرَيْرَةً

(۱۹۰۸) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابن الی ذئب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابن الی ذئب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے زہری نے سعید اور ابو سلمہ سے بیان کیا 'ان سے ابو ہر یرہ زفاقتہ نے اور ان سے نبی کریم ملٹی ہے (دو سری سند سے بیان کیا) امام بخاری نے کہا اور ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا کہ ہمیں شعیب نے خردی 'انہیں زہری نے اور انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن نے خردی 'وہ ابو ہریہ ق سے روایت کرتے تھے کہ آپ بن عبد الرحمٰن نے خردی 'وہ ابو ہریہ ق سے روایت کرتے تھے کہ آپ

قَالَ: سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ يَقُولُ: ((إِذَا أَلْقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعُونَ، وَأَتُوهَا تَسْعُونَ، وَأَتُوهَا تَسْعُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِـمُوا)).

نے رسول الله طاق الله کوید کہتے ہوئے سناکہ جب نماز کے لئے تجبیر کی جائے تو دوڑتے ہوئے سناکہ جب نماز کے لئے تجبیر کی جائے او دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ (اپنی معمولی رفتار سے) آؤ پورے اطمینان کے ساتھ پر نماز کاجو حصد (امام کے ساتھ) پالواسے پڑھ لواور جو رہ جائے تو اسے بعد میں بورا کرو۔

[راجع: ٦٣٦]

یمیں سے ترجمہ بلب ثلثا ہے کیونکہ جعد کی نماز بھی ایک نماز ہے اور اس کے لئے دو ژنا منع ہو کر معمولی چال سے چلنے کا تھم ہوا یمی ترجمہ بلب ہے۔

٩٠٩ - حَدَّثِنِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ
الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ عَبْدِ
الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَبِيْهِ
عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ لاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِيْ
وَ عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ. [راجع: ١٣٧]

(۹۰۹) ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا کہ ہم سے ابو قتیبہ بن قتیبہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابو قتیبہ بن قتیبہ نے بیان کیا کہ ہم سے علی بن مبارک نے یکی بن ابی کثیر سے بیان کیا ان سے عبداللہ بن ابی قادہ نے ۔۔۔ (امام بخاری رمایٹی کستے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ) عبداللہ نے اپنے باپ ابو قادہ سے روایت کی ہے وہ نبی کریم ماٹی پیلے سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تک مجھے دیکھ نہ لوصف بندی کے لئے کھڑے نہ ہوا کرو اور آہتگی سے چانالازم کرلو۔

جہر مرس امام بخاری نے احتیاط کی راہ ہے اس میں شک کیا کہ یہ حدیث ابو قادہ کے بیٹے عبداللہ نے اپنے باپ ہے موصولا سیست سیست سیست سیست ان کو شک رہا لیکن اساعیلی نے اس کو مرسلا روایت کیا، شاید یہ حدیث انہوں نے اس کتاب میں ابنی یاد ہے لکھی، اس وجہ سے ان کو شک رہا لیکن اساعیلی نے اس سند ہے اس کو نکالا اس میں شک نہیں ہے عبداللہ سے انہوں نے ابو قادہ ہے روایت کی موصولا الیے بہت سے بیانات ہے واضح ہے کہ حضرت امام بخاری روایت حدیث میں انتمائی احتیاط محوظ رکھتے تھے پھر تف ہے ان لوگوں پر جو موج مرفوع احادیث کا انکار کرتے ہیں مدا معہ الله

# ١٩ - بَابُ لا يُفَرَّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَومَ الْجُمُعَةِ

٩١٠ حَدُّنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبِرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبِرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبِرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبِرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ بْنِ وَدِيْعَةَ عَنْ سَلْمَانُ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ بْنِ وَدِيْعَةَ عَنْ سَلْمَانُ اللهِ عَنْ أَلْ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَنْ ((مَنِ اغتسلَلَ يَومَ اللهُ مُعَةِ وَتَطَهْرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمُّ ادَّهَنَ أَوْ مَسٌ مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمُّ ادَّهَنَ أَوْ مَسٌ مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمُّ ادَّهَنَ أَوْ مَسٌ مِنْ اللهِ عَنْ طُهْرٍ،

# باب جمعہ کے دن جمال دو آدمی بیٹے ہوئے ہوں ان کے بیج میں نہ داخل ہو

(۹) ہم سے عبدان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبردی انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن ابی ذئب نے خبردی' مبارک نے خبردی انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن ابی ذئب نے خبردی' انہیں ان کے باپ ابوسعید نے' انہیں عبداللہ بن ودایعہ نے' انہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا جس نے جعہ کے دن عسل کیاور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعال کی' پجرجعہ کے کیاور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعال کی' پجرجعہ کے کہا

جعہےمسائل

طِيْب، ثُمَّ رَاحَ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَفْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأَخْرَى)). [راجع: ٨٨٣]

لئے چلا اور دو آدمیوں کے چیمیں نہ گھسا اور جتنی اس کی قسمت میں تھی ' نماز پڑھی' پھرجب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو خاموش ہو گیا' اس کے اس جعہ میں سے دو سرے جعہ تک کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

آداب جعد میں سے ضروری ادب ہے کہ آنے والا نمایت ہی ادب و متانت کے ساتھ جمال جگہ پائے بیٹ جائے۔ کی کی سیست کے ساتھ جمال جگہ پائے بیٹ جائے۔ کی کی سیست کے ساتھ جمال جگہ پائے بیٹ جائے۔ کی کی سیست کی کو ایذا پنچانا خواہ وہ ایذا بنجانا خواہ وہ ایڈا بنجانا کی کیوں نہ ہو کو معداللہ گناہ ہے۔ اس مضمون کی اگلی حدیث میں مزید تفصیل آ رہی ہے۔

باب جمعہ کے دن کسی مسلمان بھائی کواس کی جگہ سے اٹھاکر خود وہاں نہ بیٹھے

(۱۹) ہم سے محمہ بن سلام بیکندی روایٹیے نے بیان کیا کہ ہمیں مخلد بن بزید نے خبردی کما کہ ہمیں مخلد بن بزید نے خبردی کما کہ میں ابن جرتج نے خبردی کما کہ میں نے نافع سے سنا انہوں نے کما میں نے حضرت عبداللہ بن عمرے سنا انہوں نے کما کہ نبی کریم ملتی ہیا ہے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی مخص اپنے مسلمان بھائی کو اٹھا کراس کی جگہ خود بیٹھ جائے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ کیا یہ جمعہ کے لئے ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ اور غیر جمعہ سب کے لئے بی تھم ہے۔

٢- بَابُ لا يُقِيْمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَومَ
 الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ

٩١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بَنْ يَزِيْدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: ((نَهَى النَّبِيُ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: ((نَهَى النَّبِيُ الله أَنْ يُقِيْمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيْدِي). قُلْتُ لِنَافِعٍ: الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا.

[طرفاه في : ٦٢٦٩، ٦٢٧٠].

تعجب ہے ان لوگوں پر جو اللہ کی مساجد حتیٰ کہ کعبہ معظمہ اور مدینہ المنورہ میں ثواب کے لئے دو ڑتے ہیں اور دو سروں کو تکلیف پنچا کر ان کی جگہ پر قبضہ کرتے ہیں بلکہ بعض دفعہ جھڑا فساد تک نوبت پنچا کر پھروہاں نماز پڑھتے اور اپنے نفس کو خوش کرتے ہیں کہ وہ عبادت اللی کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ انہوں نے عبادت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا بلکہ بعض نمازی تو ایسے ہیں کہ ان کو حقیق عبادت کا پتہ نہیں ہے اللهم ادحم علی امة حبیبک صلی الله علیه و سلم

یماں مولانا وحید الزمال مرحوم فرماتے ہیں کہ مجد خداکی ہے کسی کے باوا داداکی ملک نمیں جو نمازی پہلے آیا اور کسی جگہ بیشے گیا وی اس جگہ کا حقد ار ہے ' اب بادشاہ یا وزیر بھی آئے تو اس کو اٹھانے کا حق نمیں رکھتا۔ (وحیدی)

باب جمعہ کے دن اذان کابیان

(۱۹۲) ہم سے آدم نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ابن الی ذئب نے دہری کے داسطے سے بیان کیا' ان سے سائب بن یزیدنے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ و سلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ

٧١ - بَابُ الأَذَانِ يَومَ الْجُمُعَةِ

٩١٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: (كَانَ النَّدَاءُ يَومَ الْـجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا

جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبِرِ عَلَى عَهْدِ النّبِيِّ فَلَمَ اللّهِ عَنْهُمَا. فَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. فَلَمَّا كَانَ عُنْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَكُثُرَ اللهُ عَنْهُ. وَكُثُرَ اللهُ عَنْهُ. وَكُثُرَ النّاسُ – زَادَ النّدَاءَ النّالِثَ عَلَى الزّوْرَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الزّوْرَاءُ مَوْضِعٌ بِالسّوْقِ بَالْمُدَنِيَةِي. أَطُرافه في: ٩١٣، ٩١٥، ٩١٥]. بالمُمَدِيْنَةِي. أَطُرافه في: ٩١٣، ٩١٩].

عنماکے زمانے میں جعد کی پہلی اذان اس وقت دی جاتی تھی جب امام منبر پر خطبہ کے لئے بیٹھتے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عند کے زمانہ میں جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تو وہ مقام زدراء سے ایک اور اذان دلوانے لگے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زوراء مدینہ کے بازار میں ایک جگہ ہے۔

معلوم ہوا کہ اصل اذان جمد وہی تھی جو آخضرت مٹھا و شینین کے مبارک زمانوں میں امام کے منبر پر آنے کے وقت دی مسین میں معلوم ہوا کہ اصل اذان جمد عثان نے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لئے بازار میں ایک اذان کا اور اضافہ کر دیا۔ تاکہ وقت سے
لوگ جمد کے لئے تیار ہو سکیں۔ حضرت عثمان کی طرح ہوقت ضرورت مسجد سے باہر کی مناسب جگہ پر یہ اذان اگر اب بھی دی جائے ۔ تو جائز ہے مگر جمال ضرورت نہ ہو وہاں سنت کے مطابق صرف خطبہ ہی کے وقت خوب بلند آواز سے ایک ہی اذان دینی جائے۔

# باب جعه کے لئے ایک مؤذن مقرر کرنا

(۱۹۱۳) ہم سے ابو فعیم فضل بن دکین نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے عبدالعزیز بن ابو سلمہ ماجشون نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے زہری نے بیان کیا' ان سے سائب بن یزید نے کہ جعہ میں تیسری اذان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بردھائی جبکہ مدینہ میں لوگ زیادہ ہو گئے تھے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بی مؤذن تھے۔ (آپ کے دور میں) جعہ کی اذان اس وقت دی جاتی جب امام منبریر بیٹھتا۔

# ٢٢ - بَابُ الْمُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَومَ الْجُمُعَة

٩١٣ - حَدُّقَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدُّقَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً الْمَاجِشُونَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ : (أَنَّ الَّذِي الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ : (أَنَّ الَّذِي زَادَ التَّاذِيْنَ النَّالِثَ يَومَ الْحُمُعَةِ عُشْمَانُ بْنُ عَقَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ - حِيْنَ كُثْرَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ - وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ فَلَمَّ مُؤَذِّنٌ عَيْرَ وَاحِدٍ، وَكَانَ التَّاذِيْنُ يَومَ الْحُمُعَةِ عَيْنَ يَعْمَ الْحُمُعَةِ حَيْنَ يَعْمَ الْحُمُعَةِ عَيْنَ يَعْمَ الْحَمُعَةِ حَيْنَ يَعْمَ الْحَمُعَةِ حَيْنَ يَعْمَ الْمِنْمَرِ.

[راجع: ٩١٢]

اس سے ان لوگوں کا رد ہوا جو کتے ہیں کہ آخضرت سی کہ ہے۔ ایک مغرب میں جاتے تو تین مؤذن ایک کے بعد ایک اذان دیتے۔ ایک مؤذن کا مطلب سے کہ جعد کی اذان خاص ایک مؤذن مقرر تھے جو باری باری اپنے وقتوں پر اذان دیا کرتے تھے۔ باری باری اپن وقتوں پر اذان دیا کرتے تھے۔

باب امام منبر پر ہیٹھے بیٹھے اذان سن کر اس کاجواب دے (۹۱۴) ہم سے محد بن مقاتل نے بیان کیا' انسوں نے کما کہ ہمیں

٧٣- بَابُ يُجِيْبُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبِرِ إِذَا سَمِعَ النَّذَاءَ ٩١٤- حَدُثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا

عبداللد بن مبارک نے خروی انہوں نے کماکہ ہمیں ابو بکرین عثان بن سل بن حنیف نے خبردی انسیں ابو امامہ بن سل بن حنیف ن انہوں نے کمامیں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی الله عثما کو دیکھا آب منبربر بينه مؤذن في اذان دى "الله اكبر الله اكبر" معاويد رضى الله عند في جواب ديا "الله اكبرالله اكبر"مؤذن في كها"اشد ان لا اله الا الله "معاوية في جواب ديا وأنا اور مين بهي توحيد كي كواي دیتا ہوں موذن نے کما" اشمد ان محدرسول الله" معاوید نے جواب دیا وانا ووريس بحى محر صلى الله عليه وسلم كى رسالت كى كوابى ديتا ہوں" جب مؤذن اذان كم چكا تو آپ نے كما عاضرين! ميں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سناای جگه یعنی منبریر آپ بیشے تے مؤذن نے اذان دی تو آپ یمی فرمارے تھے جو تم نے مجھ کو کہتے

أَبُوبَكُو بْنُ عُثْمَانَ بْنَ سَهْلِ بْنِ خُنَيفٍ عَنْ أبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيْفُو قَالَ: سَمِعْتُ مَعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانٌ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ الْمُؤذَّنَ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ مُعَاوِيَةَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبُرُ. قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةً قَالَ أَشْهَدُ أَنِّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ ا للهِ قَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا. فَلَمَّا أَنْ قَضَى التَّأْذِيْنَ قَالَ: يَا أَيْهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى هَذَا الْمَجْلِس – حِيْنَ أَذَّنَ الْمُؤَذَّنَّ - يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنَّى مِنْ مَقَالَتِي. [راجع: ٦١٢]

اذالن کے جواب میں سننے والے بھی وہی الفاظ کہتے جائیں جو مؤذن سے سنتے ہیں' اس طرح ان کو وہی ثواب ملے گا جو مؤذن کو ملا

# باب جمعه کی اذان ختم ہونے تک الم منبرير بيشارب

(910) م سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا' انہوں نے کماکہ مم سے ایث بن سعدنے عقبل کے واسطے سے بیان کیا ان سے ابن شماب نے کہ سائب بن بزید نے انہیں خروی کہ جعد کی دوسری اذان کا حکم حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه نے اس وقت دیا جب نمازی بست زیادہ ہو گئے تھے اور جمعہ کے دن اذان اس وقت ہوتی جب امام منبرير بيشا كرتاتفا

# ٢٤ - بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِندَ التّأذِين

ه ٩٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ أَخْبَرَهُ (أَنَّ التَّأْذِيْنَ يَومَ الْجُمُعَةِ أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ - حِيْنَ كُثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ - وَكَانَ التَّاذِيْنُ يَومَ الْجُمُعَةِ حِيْنَ يَجْلِسُ الإمَامُ). [راحع: ٩١٢]

صاحب تفیم البخاری حنی دیوبندی کہتے ہیں کہ مطلب ہے ہے کہ جمد کی اذان کا طریقہ بنجوقتہ اذان سے مختلف تھا۔ اور دنوں میں اذان نمازے کھے پہلے دی جاتی تھی۔ لیکن جعہ کی اذان کے ساتھ ہی خطبہ شروع ہو جاتا تھا اور اس کے بعد فوراً نماز شروع کر دی جاتی۔ یہ یاد رہے کہ آجکل جمعہ کا خطبہ شروع مونے پر المم کے سامنے آہستہ سے مؤذن جو اذان دیتے ہیں یہ ظاف سنت ہے۔ خطبہ کی اذان بھی بلند جگہ پر بلند آواز ہے ہونی چاہے۔ این منیر کتے ہیں کہ امام بخاریؓ نے اس حدیث سے گوفہ والول کا رو کیا جو کتے ہیں کہ نطبہ سے پہلے منبریر بیٹھنا مشروع نہیں ہے۔

٧٠ - بَابُ التّأْذِيْنِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ قَالَ: 9١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُولُ: ((إِنَّ الأَذَانَ يَومَ الْجُمُعَةِ كَانَ يَقُولُ: ((إِنَّ الأَذَانَ يَومَ الْجُمُعَةِ كَانَ اللهِ عَنْ يَعِمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ وَأَبِي بَكْمِ وَعَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ فِي خَلَافَةٍ عَلَى الله عَنْهُ - وَكُثُرُوا خَلَافَةٍ عَلَى الله عَنْهُ - وَكُثُرُوا خَلَافَةٍ عَنْهُمَانَ وَمِي اللهُ عَنْهُ - وَكُثُرُوا

- أَمَرَ عُثْمَانُ يَومَ الْجُمُعَةِ بالأَذَان

النَّالِثِ، فَأَذَّنْ بِهِ عَلَى الزُّوْرَاءِ، فَشَبَتَ

الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ). [راجع: ٩١٢]

# باب جمعه کی اذان خطبہ کے وقت دینا

(۱۹۲) ہم سے محمر بن مقاتل نے بیان کیاانہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خردی' انہوں نے کہا کہ ہم کو یونس بن بزید نے زہری سے خبردی' انہوں نے کہا کہ ہم کو یونس بن بزید رضی اللہ عنہ سے یہ سنا تھا کہ جمعہ کی پہلی اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنما کے زمانے میں اس وقت دی جاتی تھی جب امام منبر پر بیٹھتا۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور نمازیوں کی تعداد بڑھ گئ تو آپ نے جمعہ کے دن ایک تیسری اذان کا تھم دیا' یہ اذان مقام زوراء پردی گئ اور بعد میں یہ حسور قائم رہا۔

تیری اس کو اس لئے کہا کہ تعبیر بھی اذان ہے۔ حضرت عثان بڑھڑ کے بعد سے پھر پی طریقہ جاری ہو گیا کہ جعد میں ایک کیتے ہیں گو نماز شروع کرتے وقت تیری اذان لین تحبیر کیتے ہیں گو حضرت عثان کا فعل بدعت نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ گرانہوں نے یہ اذان ایک ضرورت سے بڑھائی کہ مدینہ کی آبادی دور دور تک پہنچ گئی تھی اور خطبہ کی اذان سب کے جمع ہونے کے لئے کائی نہ تھی' آتے آتے ہیں نماز ختم ہو جاتی۔ گرجماں یہ ضرورت نہ ہو وہاں بموجب سنت نبوی صرف خطبہ ہی کی اذان دیتا چاہئے اور خوب بلند آواز سے نہ کہ میسا جابل لوگ خطبہ کے وقت آبستہ آبستہ اذان دیتے ہیں' اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ این ابی شیبہ نے عبداللہ بن عمر سے اور عبری اذان بدعت ہے۔ یعنی ایک نئی بات ہے جو آنخضرت سین کے عمد میں نہ تھی اب اس سنت نبوی کو سوائے اہل حدیث کے اور کوئی بجا نہیں لاتے۔ جمال دیکھو سنت عثانی کا رواج ہے (مولانا وحید الزمال) حضرت عبداللہ بن عمر نے جو اسے بدعت کہا اس کی توجیہ میں ضافظ این جمر فرماتے ہیں۔ فیصوسلم الله علیه وسلم میں مافظ این جمر فرماتے ہیں۔ فیصوسلم الله علیه وسلم میں مافظ این جمر فرماتے ہیں۔ فیصوسلم الانکار و یحتمل ان یوید انہ لم یکن فی زمن النبی صلی الله علیه وسلم وکل مالم یکن فی زمنه یسمی بدعة (نیل الاوطان)

یعنی اختال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے انکار کے طور پر ایبا کہا ہو اور یہ بھی اختال ہے کہ ان کی مرادیہ ہو کہ یہ اذان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک میں نہ تھی اور جو آپ کے زمانہ میں نہ ہو اس کو (لغوی حیثیت ہے) بدعت یعنی نئی چیز کما جاتا ہے۔ حافظ ابن مجر فرماتے ہیں کہ بلغنی ان اہل المغرب الادنی الان لا تا ذین عندهم سوی مرة یعنی مجھے خبر پنجی ہے کہ مغرب والوں کا عمل اب بھی صرف سنت نبوی یعنی ایک ہی اذان پر ہے۔

جہور علائے اہل حدیث کا مسلک بھی ہی ہے کہ سنت نبوی پر عمل بہتر ہے اور اگر حضرت عثان ہے زمانے جیسی ضرورت محسوس ہو تو مسجد سے باہر کسی مناسب جگہ پر ہیراذان کمہ دی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

جن لوگوں نے اذان عثانی کو بھی مسنون قرار دیا ان کا قول محل نظرہے۔ چنانچہ حضرت مولانا عبد الرحمٰن مبارک بوری رمایع نے

پڑی تقصیل سے اس امرپر روشنی ڈالی ہے۔ آخر میں آپ فرماتے ہیں ان الاستدلال علی کون الاذان الثالث هو من مجتهدات عثمان امرا مسنونا لیس بتام الاتری ان ابن حمر قال الاذان الاول یوم الجمعة بدعة فلوکان هذا الاستدلال تاما وکان الاذان الثالث امرا مسنونا لم يطلق عليه لفظ البدعة لاعلى سبيل الانكار ولاعلى سبيل غير الانكار فان الامر المسنون لا يجوز ان يطلق عليه لفظ البدعة باى معنى كان فتفكر (تحفة الاحوذي)

٢٦ - بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَوِ
 وَقَالَ أَنسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: خَطَبَ النّبِيُ
 عَلَى الْمِنْبَر.

٩١٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ الْقُرَشِيُّ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم بْن دِيْنَارِ: أَنَّ رِجَالًا أَتَوِا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، وَقَدِ امْتَرَوا فِي الْمِنْبَرِ مِمُّ عُوْدُهُ؟ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : وَاللهِ لأغرِفُ مِـمًا هُوَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوْلَ يَومٍ وُضِعَ، وَأُوَّلَ يَومَ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ اللهُ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَالَةِ – امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ -مُري غُلاَمكِ النَّجَارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجلِسْ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ، فَأَمَرَتُهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاء الْغَابَةِ، ثُمُّ جَاءَ بهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل فَوُضِعَتْ هَا هُنَا. ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ 🕮 صَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ. ثُمَّ عَادَ. فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((أَيُّهَا

#### باب خطبه منبرير بردهنا

اور حضرت انس رضی الله عند نے کہا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے منبر رخطبہ بردھا۔

(414) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے يعقوب بن عبدالرحمٰن بن مجمه بن عبدالله بن عبدالقاري قرشي اسکندرانی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو حازم بن دینار نے بیان کیا کہ میچھ لوگ حفرت سل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ان کا آپس میں اس پر اختلاف تھا کہ منبرنیوی علی صاحبها الصلوة والسلام كي لكڑي كس درخت كي تقي۔ اس لئے سعد رضي الله عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا خدا گواہ ہے میں جانتا ہوں کہ منبر نبوی کس لکڑی کا تھا۔ پہلے دن جب وہ رکھا گیا اورسب سے پہلے جب اس پر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشے تو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی فلال عورت کے پاس جن کا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نام بھی بتایا تھا۔ آدی بھیجا کہ وہ این برھئی غلام سے میرے لئے لکڑی جو ڑدینے کے لئے کہیں۔ تاکہ جب مجھے لوگوں سے پچھے کمنا ہو تو اس پر بیٹھا كرول چنانچه انهول نے اينے غلام سے كما اور وہ غلب كے جماؤكى لکڑی سے اسے بنا کر لایا۔ انصاری خاتون نے اسے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميس بعيج ديا- آنحضور صلى الله عليه وسلم نے اسے بہاں رکھوایا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ای پر (کھڑے ہو کر) نماز بردھائی۔ ای پر کھڑے کھڑے تکبیر کی۔ اسی پر رکوع کیا۔ پھرالٹے یاؤں لوٹے اور منبر کی جڑمیں تحدہ کیااور پھر دوبارہ ای طرح کیاجب آپ نمازے فارغ ہوے تو لوگوں کو خطاب

النَّاسُ، إنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُوا بِي، فرمايا- لوكو! مين في يداس لئے كياكه تم ميري پيروى كرواور ميرى وَلِتَعْلَمُوا صَلابِي)). [راجع: ٣٧٧]

طرح نماز پڙھني سيکھ لو۔

یعنی کرے کرے ان کاریوں پر وعظ کما کروں جب بیٹے کی ضرورت ہو تو ان پر بیٹھ جاؤں۔ پس ترجمہ باب نکل آیا بعضوں کی میٹر میٹے کے خوال کے ان کاری نے نکال کہ آپ نے اس نے کما کہ امام بخاری نے یہ حدیث لاکر اس کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کیا جس کو طرانی نے نکالا کہ آپ نے اس منبرر خطبہ پڑھا۔ غابہ نامی ایک گاؤں مدینہ کے قریب تھا وہاں جھاؤ کے درخت بہت تھے۔ آپ اس لئے الٹے پاؤں اترے تاکہ منہ قبلہ بی کی طرف رہے۔

> ٩١٨ - حَدُّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَنَس أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: (كَانَ جِدْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبِرُ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ الْعِشَارِ، حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ). قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ سَمِعَ جَابِرًا.

(٩١٨) جم سے سعيد بن ابي مريم نے بيان كيا، كما كہ جم سے محد بن جعفربن ابی کثیرنے بیان کیا کہا کہ مجھے کی بن سعید نے خبردی کما کہ مجھے حفص بن عبداللہ بن انس نے خبردی 'انہوں نے جابر بن عبداللہ والله سے سنا کہ ایک مجور کا تنا تھاجس پر نبی کریم مان ایک الکا کر كورے ہواكرتے تھے۔ جب آپ كے لئے منبربن كيا (آپ نے اس ہے پر ٹیک نہیں لگایا) تو ہم نے اس سے رونے کی آواز سی جیسے دس مینے کی گابھن او نٹنی آواز کرتی ہے۔ نبی کریم ملٹائیا نے منبرے اتر کر ا بنا ہاتھ اس پر رکھا (تب وہ آواز موقوف ہوئی) اور سلمان نے کیل سے بول حدیث بیان کی کہ مجھے حفص بن عبیداللہ بن انس نے خبردی

ترجيم المسلمان كى روايت كو خود امام بخاري في علامات النبوة مين نكالا اس حديث مين انس كے بينے كا نام ذكور ب- يه كنزى لکڑی برابر بھی آنخضرت ملی ایسے محبت نہیں۔ جو آپ کے کلام پر دو سرول کی رائے اور قیاس کو مقدم سمجھتے ہیں (مولانا وحید الزمال مرحوم) آخضرت ساتھا کی جدائی میں اس لکڑی کا رونا یہ مجزات نبوی میں سے ہے۔

٩٩٩- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ((مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ)). [راجع: ٨٧٧]

(اس مدیث سے منبر ثابت ہوا)

٢٧ - بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا وَقَالَ أَنَسٌ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا.

(٩١٩) مم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مم سے این افی ذئب نے بیان کیا' ان سے زہری نے' ان سے سالم نے' ان ے ان کے باپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم مُن اللہ اسے سا۔ آپ نے منبر بر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو جمعہ کے لئے آئے وہ پہلے عنسل کر

باب خطبه کورے ہو کریودنا اور حضرت انس بنات نے کما کہ نی کریم مٹائیا کمڑے ہو کر خطبہ دے )~8**%%%**\$%\$

٩٢٠ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ١٠ للهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا غُبَيْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانُّ النِّبِيُّ ﴾ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ، كَمَا يَفْعَلُونَ الآنَ.

(۹۲۰) ہم سے عبیداللہ بن عمر قوار بری نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے عبید اللہ بن عمرنے نافع سے بیان کیا' ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کھڑے ہو کرخطبہ دیتے تھے' پھر بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہوتے جیسے تم لوگ بھی آج کل کرتے

[طرفه في : ٩٢٨].

شافعیہ نے کما کہ قیام خطبہ کی شرط ہے کیونکہ قرآن شریف ﴿ وَمَرَكُوكَ فَائِمَنا ﴾ (الجمعہ: ۱۱) اور حدیثوں سے بیہ ثابت ہے کہ آپ نے ہمیشہ کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ عبدالرحمٰن بن الى الحكم بیٹھ كر خطبہ پڑھ رہا تھا تو كعب بن عجرہ محالی نے اس پر اعتراض كيا۔

باب امام جب خطبه دے تولوگ

امام کی طرف منه کرلیس اور عبدالله بن عمراور انس می الله کے خطبہ میں امام کی طرف منہ کیا۔

(971) ہم سے معاذین فضالہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے ہشام دستوائی نے کیلی بن ابی کثیرے بیان کیا' ان سے ہلال بن ابی میمونہ نے' انہوں نے کما ہم سے عطاء بن بیار نے بیان کیا انہوں نے ابو سعید خدری والت سے سناکہ نبی کریم مالی ایک دن منبرر تشریف فرما ہوئے اور ہم سب آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔

٢٨ - بَابُ يَسْتَقْبِلُ الإمَامُ الْقُومَ،

وَاسْتِقْبَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ إِذَا خَطَبُو اسْتَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنْسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ الإِمَامُ ٩٢١ - حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ فُضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِلاَل بْن أَبِي مَيْمُونَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَومٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ.

[أطرافه في : ١٤٦٥، ٢٨٤٢، ٢٤٢٦].

اور سب نے آپ کی طرف منہ کیا۔ باب کا یمی مطلب ہے۔ خطبہ کا اولین مقصد امام کے خطاب کو پوری توجہ سے سننا اور ول میں جگہ دینا اور اس پر عمل کرنے کا عرم کرنا ہے 'اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ امام کا خطاب اس طور پر ہو کہ سامعین اسے سجھ لیں۔ ای ے سامعین کی مادری زبان میں خطبہ ہونا ثابت ہو تا ہے لینی آیات و احادیث پڑھ بڑھ کر سامعین کی مادری زبان میں سمجمائی جائیں اور سامعین امام کی طرف منہ کر کے پوری توجہ سے سنیں۔

٢٩– بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْـخُطْبَةِ بَعْدَ

الثُّنَاء : أَمَّا بَعْدُرَوَاهُ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

٩٢٢ – وَقَالَ مَحْمُودٌ حَدُّثُنَا ابو أَسَامَةَ

باب خطبه میں الله کی حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہنا اس کو عکرمہ نے ابن عباس بھن اسے روایت کیاانہوں نے آنخضرت مان المنظم ہے۔

(۹۲۲) اور محمود بن غیلان (امام بخاری کے استاذ) نے کہا کہ ہم ہے ابو

اسامد نے بیان کیا کہ ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا ہم جمعے فاطمہ بنت منذر نے خردی ان سے اساء بنت الی کر را انہوں نے كماكد مين عائشه وي الله كي إس كي لوك مماز يره رب تفد مين نے (اس بے وقت نماز پر تعجب سے بوچھاکہ) یہ کیا ہے ؟ معرت کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے سرکے اشارہ سے ہاں کما (کیونکہ سورج مسكن جوهمياتها) اساءن كماكه نبي كريم صلى الله عليه وسلم ديريتك نماز برصة رب يمال تك كه محمد كو عثى آن كى قريب ى إيك مثك میں پانی بھرا رکھا تھا۔ میں اسے کھول کراپنے سریر پانی ڈالنے گی۔ پھر جب سورج صاف مو كياتو رسول الله الله ياليا في نماز ختم كردى- اس ك بعد آپ نے خطبہ دیا۔ پہلے اللہ تعالی كی اس كی شان كے مناسب تعریف بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا اما بعد! اتنا فرمانا تھا کہ کچھ انساری عورتیں شور کرنے لگیں۔ اس لئے میں ان کی طرف بردھی کہ انہیں چپ کراؤل (آ که رسول الله مان کم بات اچھی طرح سن سکول مگر میں آپ کا کلام نہ س سکی) تو ہوچھا کہ رسول الله سائی اے کیا فرمایا؟ انہوں نے ہایا کہ آپ نے فرمایا کہ بت سی چزیں جو میں نے اس ے پہلے نمیں دیکھی تھیں' آج اپنی اس جگہ سے میں نے انہیں دیکھ لیا۔ یمال تک کہ جنت اور دوزخ تک میں نے آج دیکھی۔ مجھے وی کے ذریعہ یہ بھی بتایا گیا کہ قبرول میں تساری ایسی آزمائش ہوگی جیے كانے دجال كے سامنے يا اس كے قريب قريب. تم ميں سے ہرايك ك ياس فرشته آئ كااور يوق كاكه تواس فخص كے بارے ميں كيا اعتقاد رکھتا تھا؟ مومن یابیہ کما کہ یقین والا (ہشام کو شک تھا) کے گاکہ وہ محد رسول الله مان الله مان مارے پاس مدایت اور واضح ولا كل لے كرآئ اس لئے ہم ان ير ايمان لائے ان كى دعوت قبول كى ان کی اتباع کی اور ان کی تصدیق کی۔ اب اس سے کما جائے گا کہ تو تو صالح ہے' آرام سے سوجا۔ ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تیراان پر ایمان ہے۔ ہشام نے شک کے اظمار کے ساتھ کماکہ رہامنافق یا شک کرنے

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً قَالَ: أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْلِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ ا اللهُ عَنْهَا وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ، قُلْتُ: مَا شَأَنْ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ آيَةٌ؟ فَأَشَارَتُ بِرَأْسِهَا - أَيْ نَعَمْ -قَالَتْ : فَأَطَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَدًّا حَتَّى تَجَلاني الْفَشْيُ وَإِلَى جَنْبِي قِرْبَةٌ فِيْهَا مَاءً فَهَتَحْتُهَا، فَجَعَلْتُ أَصُبُ مِنْهَا عَلَى رَأْسِي، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَقَدْ تَجَلُّتِ الشُّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ الله بمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ : ((أَمَّا بَعْدُ)). قَالَتْ: وَلَغَطَ نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَار، فَانْكُفَأْتُ إِلَيْهِنَّ لِأَسَكَّتَهُنَّ. فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا قَالَ؟ قَالَتْ قَالَ: ((مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أَرِيْتُهُ إِلاًّ وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارَ. وَإِنَّهُ قَدْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ – أَوْ قَرِيْبٍ مِنْ - فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، يُؤْتِي أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ - أَوْ قَالَ: الْمُوقِنُ، شَكَّ هِشَامٌ - فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللهِ، هُوَ مُحَمَّدٌ اللهُ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَآمَنَّا وَأَجَبْنَا، وَاتَّبَعْنَا وَصَدَّقْنَا، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحًا، قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِنُ بِهِ. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ - أَوْ قَالَ : الْمُرْتَابُ، شَكَّ هِشَامٌ - فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا والا تو جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تو اس مخص کے بارے میں کیا کہتا ہے تو وہ جو اب دے گا کہ مجھے نہیں معلوم میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا اس کے مطابق میں نے بھی کہا۔ ہشام نے بیان کیا کہ فاطمہ بنت منذر نے جو کچھ کہا تھا۔ میں نے وہ سب یاد رکھا۔ لیکن انہوں نے قبر میں منافقوں پر سخت عذاب کے بارے میں جو کچھ کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا، فَقُلْتُ)). قَالَ هِشَامٌ: فَلَقَدْ قَالَتْ لِيْ فَاطِمَةُ فَأَوْعَيْتُهُ، غَيْرَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ مَا يُغَلِّظُ عَلَيْهِ. [راجع: ٨٦]

یہ حدیث یماں اس لئے الی گئی ہے کہ اس میں یہ ذکر ہے کہ آنحضور سل کیا نے اپنے خطبہ میں اما بعد کالفظ استعال فرمایا۔ حضرت امام بخاری روائی بتانا چاہتے ہیں کہ خطبہ میں اما بعد کمنا سنت ہے۔ کما جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت واؤد علائی نے یہ کما تھا۔ آپ کا «فصل خطاب» بھی کی ہے پہلے خدا وند قدوس کی حمد و تعریف پھرنی کریم میں تھیا پر صلوۃ و سلام بھیجا گیا اور اما بعد نے اس تمید کو اصل خطاب سے جدا کر دیا۔ اما بعد کا مطلب یہ ہے کہ حمد و صلوۃ کے بعد اب اصل خطبہ شروع ہوگا۔

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَوِيْوِ بْنِ حَادِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَوِيْوِ بْنِ حَادِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَعْلِبُ: أَنْ رَسُولَ اللهِ فَيْ أَتِي بِمَالٍ – أَنْ سَمِي – فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى رِجَالاً وَتَوَك عَتُوا، سَي – فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى رِجَالاً وَتَوَك عَتُوا، رِجَالاً. فَبَلَغَهُ أَنْ الَّذِيْنَ تَوك عَتُوا، رَأَمًا (فَحِمِدَ اللهِ لِنِّي الْمُعْطِى الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ وَالدِي أَدْعُ أَحبُ إِلِيٍّ مَنَ الذي اللهِ عَلَي الرَّجُلَ وَالدَي أَنْ اللهِ عَلَى الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ وَالدَي أَنْ اللهِ عَلَى الرَّجُلَ وَالدَي أَنْ اللهِ عَلَى الرَّجُلَ أَقُوامًا أَوْمَا اللهِ عَمْرُو بْنُ تَعْلِبُ)) فَوَ اللهِ مَا أُحِبُ أَلْوَامًا لِمَا أَحِبُ اللهِ عَمْرُو بْنُ تَعْلِبُ)) فَوَ اللهِ عَمْرُو اللهِ مَا أُحِبُ أَلْوامًا أَنْ لِي بِكَلِمَةٍ رَسُولِ اللهِ فَي اللهِ عَمْرُو اللهِ مَا أُحِبُ أَلْوامًا أَنْ لَي بِكَلِمَةٍ رَسُولِ اللهِ فَي اللهِ عَمْرُو اللهِ مَا أُحِبُ أَلْوامًا إِلَيْ هُو اللهِ مَا أُحِبُ أَنْ لِي بِكَلِمَةٍ رَسُولِ اللهِ هُمْ حُمْرَ النَّهُ مَن الدَي إِلَى اللهِ عَمْرُو اللهِ مَا أُحِبُ أَنْ اللهِ مَا أُحِبُ أَلْوامًا أَنْ لِي بِكَلِمَةٍ رَسُولِ اللهِ هُمْ حُمْرَ النَّهُمْ . وَاللهُ عَمْرُو اللهِ مَا أُحِبُ أَنْ اللهِ مَا أُولِي اللهِ عَمْرُو اللهِ مَا اللهِ عَمْرُو اللهِ مَا أُحِبُ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرُو اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَمْرُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(۹۲۲س) ہم سے محر بن معمر نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے ابو عاصم نے جریر بن حاذم سے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہیں نے امام حسن بھری سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عمرو بن تغلب بڑائی سے سنا کہ رسول اللہ سائی الم کے پاس کچھ مال آیا یا کوئی چیز آئی۔ آپ نے بعض صحابہ کو اس میں سے عطاکیا اور بعض کو پچھ نہیں دیا۔ پھر آپ کو معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو آپ نے نہیں دیا تھا انہیں اس کا ربح ہوا' میں بھن لوگوں کو دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا لیکن میں جس کو میں بعض لوگوں کو دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا لیکن میں جس کو نہیں دیتا وہ میرے نزدیک ان سے زیادہ محبوب ہیں جن کو میں دیتا ہوں۔ میں تو ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کے دلوں میں بے صبری اور بوئی ہوں۔ میں تو ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کے دلوں میں بے صبری اور ہوں۔ میں تو ان لوگوں کو دیتا ہوں۔ جن کے دلوں میں بے مبری اور بین میں ان پر بھروسہ کرتا ہوں۔ عمرو بن تغلب بھی ان بی لوگوں میں سے ہیں۔ خدا کی قشم میرے لئے رسول اللہ سائی ہم کا یہ ایک کلمہ میں سے ہیں۔ خدا کی قشم میرے لئے رسول اللہ سائی ہم کا یہ ایک کلمہ میں نے نیادہ محبوب ہے۔

ا جان الله محابہ کے نزدیک آخضرت ساتھ کا ایک علم فرانا 'جس سے آپ کی رضا مندی ہو' ساری دنیا کا مال دولت ملنے میں المستحصل کے نزدیک آخضرت ساتھ کے کا ایک علم فران ہوں کہ آپ کی کی ناراضگی پند نہیں فراتے تھے نہ کی کی دل محلی۔ آپ نے ایسا خطبہ سایا کہ جن لوگوں کو نہیں دیا تھا وہ ان سے بھی زیادہ خوش ہوئے جن کو دیا تھا (وحیدی) آپ نے کسی کی دل محلی۔ آپ نے ایسا خطبہ سایا کہ جن لوگوں کو نہیں دیا تھا وہ ان سے بھی زیادہ خوش ہوئے جن کو دیا تھا (وحیدی) آپ نے

یمال بھی لفظ اما بعد! استعال فرمایا۔ یمی مقصود باب ہے۔ ٩٢٤ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي غُرْوَةُ أَنَّ عَانِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةَ مِنْ جَوفِ اللَّيْل فَصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رَجَالٌ بصَلاَتِه، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثُرُ مِنْهُمْ فَصَلُّوا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدُّثُوا، فَكُثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ فَصَلُّوا بِصَلاَتِهِ. فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ. فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمُّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَّ مَكَانُكُمْ، لَكِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا)). تَابَعَهُ يُونُسُ.

[راجع: ۲۲۹]

ي حديث كي جكد آئي ب يهال اس مقصد ك تحت لائي مني كد آنخضرت من التيلم في وعظ مي لفظ المابعد استعمال فرمايا -٩٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ: أَخْبَرَلِي شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي حُمَيدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ فَتَشَهَّدَ وَأَنْفَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : ((أَمَّا بَعْدُ)). تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةً وَأَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((أَمَّا بَعْدُ)). تَابَعَهُ الْعَدَنيُّ عَنْ سُفْيَانَ فِي ((أَمَّا بَعْدُ)).

(۹۲۴) ہم سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا کماکہ ہم سے لیث نے عقیل سے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے' انہوں نے کما کہ مجھے عردہ نے خروی که حضرت عاکشہ وی میان اسیں خردی که رسول الله الله الله الله رات کے وقت اٹھ کرمسجد میں نماز پڑھی اور چند صحابہ بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ صبح کو ان صحابہ (رضوان الله علیمم) نے دو سرے لوگوں ہے اس کاذ کر کیا چنانچہ (دو سرے دن)اس سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ کے پیچیے نماز پڑھی۔ دوپسری صبح کو اس کاچر چااور زیاده ہوا پھر کیاتھا تیسری رات بردی تعداد میں لوگ جمع شروع کردی۔ چوتھی رات جو آئی تومسجد میں نمازیوں کی کثرت سے مل رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ لیکن آج رات نبی کریم ملتی اے بی نماز نہ پڑھائی اور فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے فرمایا سیلے آگ نے کلمہ شمادت بڑھا پھر فرمایا۔ امابعد! مجھے تہماری اس حاضری سے کوئی ڈر نہیں لیکن میں اس بات ہے ڈرا کہ کہیں یہ نمازتم پر فرض نہ کر دی جائے ' پھرتم سے یہ ادانہ ہو سکے۔ اس روایت کی متابعت بونس نے کی ہے۔

(970) مم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہ میں شعیب نے زہری سے خبردی 'انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ نے ابو حمید ساعدی ہواٹھ سے خبر وی کہ نبی کریم ملڑیا مناز عشاء کے بعد کھڑے ہوئے۔ پہلے آپ نے کلمہ شادت پڑھا' پھراللہ تعالی کے لائق اس کی تعریف کی ' پھر فرمایا امابعد! زہری کے ساتھ اس روایت کی متابعت ابو معاویہ اور ابو اسامہ نے ہشام سے کی انہوں نے اپنے والد عروہ سے اس کی روایت کی انہوں نے ابو حمیدے اور انہوں نے نبی کریم اللہ الم کہ آپ نے فرمایا امابعد! اور ابو الیمان کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن یجیٰ نے بھی سفیان سے روایت کیا۔ اس میں صرف امابعد ہے۔

(98) **(38)** 

[أطرافه في : ۲۰۹۰، ۲۰۹۷، ۲۳۳۳. ۱۹۷۶، ۲۱۷۷، ۲۱۹۷].

یہ ایک لمی حدیث کا گرا ہے جے خود حضرت امام نے ایمان اور نذور میں نکالا ہے۔ ہوا یہ کہ آخضرت سال ایم نے ابن ابتیہ نامی ایک محابی کو ذکرة وصول کرنے کے لئے بھیجا تھا جب وہ ذکوة کا مال لایا تو بعض چیزوں کی نسبت کنے لگا کہ یہ مجھ کو بطور تحفہ بلی ہیں اس وقت آپ نے عشاء کے بعد یہ خطبہ سایا اور جایا کہ اس طرح سرکاری سفر میں تم کو ذاتی تھا کف لینے کا حق نہیں ہے جو بھی ملا ہے وہ سب بیت المال میں داخل کرنا ہوگا۔

97٦ حَدُّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَعْيْبٌ عَنِ الزُهْرِيِّ قَالَ: حَدُّنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ: فَلَ حُسَيْنِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ فَلَ فَسَمِعْتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ وَ يَقُولُ: ((أَمَّا بَعْدُ)). تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

(۹۲۲) ہم ابو الیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہیں شعیب نے زہری سے خبردی کہا کہ مجھ سے علی بن حسین نے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنما سے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کھڑے ہوئے۔ میں نے سنا کہ کلمہ شمادت کے بعد آپ نے فرمایا البعد! شعیب کے ساتھ اس روایت کی متابعت محمد بن ولید زبیدی نے زہری سے کی ہے۔

[أطراف في : ۳۱۱۰، ۳۷۱۶، ۳۲۲۹، ۳۲۷۳، ۲۷۲۷،

زبیدی کی روایت کو طرانی نے شامیوں کی سند میں وصل کیا ہے۔

(۹۲۷) ہم سے اسلیل بن ابان نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے ابن غیل عبدالرحمٰن بن سلیمان نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے عکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنما کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے کما کہ انہوں نے کما کہ انہوں نے کما کہ انہوں نے کما کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر ر تشریف لائے۔ منبر پر یہ آپ کی آخری بیٹھک تھی۔ آپ دونوں شانوں سے چادر لیلے ہوئے تھے اور سرمبارک پرایک پی باندھ رکھی تھی۔ آپ کی طرف کلام کے بعد فرمایا لوگو! میری بات سنو۔ چنانچہ لوگ آپ کی طرف کلام مبارک سننے کے لئے متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا امابعد! یہ قبیلہ انسار کے لوگ (آنے والے دور میں) تعداد میں بہت کم ہو جائیں گے انسار کے لوگ (آنے والے دور میں) تعداد میں بہت کم ہو جائیں گے نفع و نقصان پنچانے کی طاقت ہو تو انسار کے نیک لوگوں کی تیکی قبول کرے اور ان کے برے کی برائی سے در گذر کرے۔

مُسِينِهِمْ)).[طرفاه في: ٣٦٢٨، ٣٨٠٠].

سے آپ کا مسجد نبوی میں آخری خطبہ تھا۔ آپ کی اس پشین گوئی کے مطابق انصار اب دنیا میں کی میں ہی ملتے ہیں۔

المستریک انصار نے آپ کی اور اسلام کی سمیری اور مصیبت کے وقت مدد کی تھی' آپ اپنی تمام امت کو اس کی تلقین فرما رہے ہیں کہ میں کہ انصار کو اپنا محس سمجھو۔ ان میں جو اچھے ہوں ان کے ساتھ حسن معالمت بڑھ چڑھ کر کرو اور بروں سے درگذر کرو کہ ان کے آباء نے اسلام کی بڑی سمیری کے عالم میں مدد کی تھی۔ اس باب میں جتنی حدیثیں آئی ہیں یمال ان کا ذکر صرف ای وجہ سے ہوا ہے کہ کی اطلب وغیرہ کے موقع پر اما بعد کا اس میں ذکر ہے۔ قسطانی نے کہا کہ حدیث کا مطلب سے نہیں ہے کہ انصار پر سے حدود شرعیہ اٹھا دی جائیں حدود تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امیر غریب سب پر قائم کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یمال انصار کی خفیف غلطیاں مراد جائیں حدود تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امیر غریب سب پر قائم کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یمال انصار کی خفیف غلطیاں مراد جی کہ ان سے درگذر کیا جائے۔

حضرت امام الائمہ امام بخاری روانی نے اس باب کے تحت سے مختلف احادیث روایت فرمائی ہیں، ان سب میں ترجمہ باب لفظ اما بعد کا استعال فرمایا کرتے تھے۔ گذشتہ سے پیوستہ حدیث میں عشاء کے بعد آپ کے این لیتے ہر خطاب میں اللہ کی حمہ و ثنا کے بعد لفظ اما بعد استعال فرمایا۔ آپ نے این لیتے کو ذکو ہ وصول میں عشاء کے بعد آپ کے ایک خطاب عام کا ذکر ہے جس میں آپ نے لفظ اما بعد استعال فرمایا۔ آپ نے این لیتے کو ذکو ہ وصول کرنے کے لئے بھیجا تھا جب وہ اموال ذکو ہ لے کرواپس ہوئے تو بعض چیزوں کے بارے میں وہ کھنے گئے کہ سے مجھے کو بطور تحاکف می کرنے کے لئے بھیجا تھا جب اس وقت آپ نے عشاء کے بعد سے وعظ فرمایا اور اس پر سخت اظہار ناراضگی فرمایا کہ کوئی مخص سرکاری طور پر مخصیل ذکوہ کے بیا۔ اس وقت آپ نے عشاء کے بعد سے وعظ فرمایا اور اس پر سخت اظہار ناراضگی فرمایا کہ کوئی مخص سرکاری طور پر مخصیل ذکوہ کے سے اسلامی بیت لئے جائے تو اس کاکیا حق ہے کہ وہ اس سفر میں اپنی ذات کے لئے تحاکف قبول کرے حالا نکہ اس کو جو بھی ملے گا وہ سب اسلامی بیت المال کا حق ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے ایمان و ندور میں بورے طور پر نقل فرمایا ہے۔

غزشتہ حدیث بیں آخضرت سی آئیل کے ایک آخری اور بالکل آخری خطاب عام کا تذکرہ ہے جو آپ نے مرض الموت کی حالت میں پیش فرمایا اور جس میں آپ نے حمد و ثاکے بعد لفظ اما بعد استعال فرمایا۔ پھر انصار کے بارے میں وصیت فرمائی کہ مستقبل میں مسلمان ذی اقتدار لوگوں کا فرض ہو گا کہ وہ انصار کے حقوق کا خاص خیال رکھیں۔ ان میں اچھے لوگوں کو نگاہ احترام سے دیکھیں اور برے لوگوں سے درگذر کریں۔ فی الواقع انصار قیامت تک کے لئے امت مسلمہ میں اپنی خاص تاریخ کے مالک ہیں جس کو اسلام کا سنمری دور کما جا سکتا ہے۔ یہ انصار ہی کی تاریخ ہے لیں انصار کی عزت و احترام ہر مسلمان کا خدہی فریضہ ہے۔

# باب جمعہ کے دن دونوں خطبوں کے بیچ میں بیٹھنا

(۹۲۸) ہم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا کما کہ ہم سے بشربن مفض نے بیان کیا کہ اور من مسرد بن مسرد نے بیان کیا ''
ان سے عبداللہ بن عمر میں اللہ سے کہ نبی کریم مالی کیا (جمعہ میں) دو خطب دیتے اور دونوں کے بیج میں بیٹھتے تھے۔

(خطبہ جمعہ کے بچ میں یہ بیٹھنابھی مسنون طریقہ ہے) باب جمعہ کے روز خطبہ کان لگا کر

# • ٣- بَابُ الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ

#### يَومَ الْجُمُعَةِ

٩٢٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ
 بْنُ الْمُفَصَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ
 نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: ((كَانَ النّبِي اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ: ((كَانَ النّبِي اللهِ يُخطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا)).

[راجع: ٩٢٠]

٣١- بَابُ الإسْتِمَاعِ إِلَى الْخُطْبَةِ

#### يَومَ الْجُمُعَةِ

٩ ٩ ٩ - حَدُّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي فِي عَنْ اللهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللهِ الْمَكْرَبَكَةُ عَلَى كَانَ يَومُ الْحُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأَوْلَ فَالأَوْلَ. بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأَوْلَ فَالأَوْلَ. وَمَثْلُ اللهِ عَلَى يَهْدِى بَدَنَةً، وَمَثْلُ اللهِ عَلَى يَهْدِى بَدَنَةً، ثُمَّ كَالْذِي يُهْدِى بَدَنَةً، ثُمَّ كَالْذِي يُهْدِى بَدَنَةً، ثُمَّ كَالْذِي يُهْدِى بَدَنَةً، ثُمَّ كَالْذِي يُهْدِى بَدَنَةً، فَمُ كَالْذِي يُعْدِى الإَمَامُ وَجَاجَةً، ثُمُ مَنْ اللهُ عَرَجَ الإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ).

[طرفه في : ٣٢١١].

(۹۲۹) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے محمہ بن عبدالر حمٰن بن ابی ذئب نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے ابوعبداللہ سلیمان اغر نے ان سے ابو ہریہ بڑا تھ نے کہ نبی کریم ما تھا تیا نے فرمایا کہ جب جعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع معجد کے درواز سے فرمایا کہ جب جعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع معجد کے درواز سے پہلے آنے والا اونٹ کی پر آنے والوں کے نام کصتے ہیں سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح کھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح پھر مینڈھے کی قربانی کا تواب رہتا ہے اس کے بعد مرغی کا اس کے بعد انڈے کا لیکن جب امام (خطبہ اس کے بعد مرغی کا اس کے بعد انڈے کا۔ لیکن جب امام (خطبہ دینے کے لئے) باہر آجاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کردیتے ہیں اور

خطبه سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

٣٢ – بَابُ إِذَا رَأَى الإِمَامُ رَجُلاً جَاءَ وَهُوَ يَخْطُبُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ

باب امام خطبہ کی حالت میں کسی شخص کوجو آئے دور کعت تحییۃ المسجد پڑھنے کا حکم

#### رَ كُعَتَيْن

• ٩٣٠ حَدُّثَنَا أَبُو النَّغْمَانِ قَالَ: حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ دِيْنَارِ عَنْ حَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ جَمَّادُ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنّبِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنّبِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: يَوْمَ الْحُمُعَةِ فَقَالَ: (أَصَلَيْتَ يَا فُلاَنْ؟)) فَقَالَ: لاَ. قَالَ: (رَأُصَلَيْتَ يَا فُلاَنْ؟)) فَقَالَ: لاَ. قَالَ: (رَقُمْ فَارْكَعْ)).

٣٣– بَابُ مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَينِ خَفِيْفَتَيْنِ

[طرفاه في : ۹۳۱، ۱۱۲۲].

صلى رفعتين حقيقتين عبد الله قال: (٩٣١) بم حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ: عبينه نَ عَمْرِ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ: عبينه نَ عَمْرِ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ: عبينه نَ تَخَلَ رَجُلٌ يَومَ الْحُمُعَةِ وَالنَّبِ عَيْ اللهِ جعه كه و يَخْطُبُ فَقَالَ: ((أَصَلَّيْتَ؟)) قَالَ: لاَ نَاسِ قَالَ: لاَ فَعْلَ ((فَصَلُّ رَكْعَتَيْنِ)). والح نَ

[راجع: ٩٣٠]

دے سکتاہے

( ۱۹۳۰) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہ ان سے جار بن عبداللہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کا ان سے جار بن عبداللہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ ایک شخص آیا نبی کریم ملٹی ایم جعد کا خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے بوچھا کہ اے فلال! کیا تم نے ( تحیة المسجد کی) نماز پڑھ لی۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اٹھ اور دو رکعت نماز پڑھ لے۔

# باب جب امام خطبہ دے رہا ہواور کوئی مسجد میں آئے تو ملکی سی دور کعت نمازیڑھ لے

(۱۹۳۱) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ کہ ہم سے سفیان بن عید نے عمرو سے بیان کیا انہوں نے جابر بڑا ٹھ سے ساکہ ایک شخص جعد کے دن مبحد میں آیا۔ نبی کریم سائیلیم خطبہ بڑھ رہے تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے (تحیة المسجد کی) نماز بڑھ لی ہے؟ آنے والے نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اٹھو اور دو رکعت نماز (تحیة المسجد) بڑھ لو۔

جید کے دن حالت خطبہ میں کوئی فخص آئے تو اے خطبہ ہی کی حالت میں دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہئے۔ یہ ایک ایسامسکلہ ہے جو حدیث جابر بن عبداللہ اللہ علیہ اللہ علیہ تین نے یمال نقل فرمایا ہے ۔۔۔ روز روش کی طرح ثابت ہے۔ حضرت امام ترفری روٹی کی طرح ثابت ہے۔ حضرت امام ترفری روٹی کی طرح ثابت ہے۔ حضرت امام ترفری روٹی کی اللہ علیہ و اللہ عن صحیح ہے 'اس میں صاف بیان ہے کہ آنخضرت صلی فرمایا ہے' آخر میں فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح ہے مدیث بالکل حسن صحیح ہے 'اس میں صاف بیان ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے خطبہ کی ہی حالت میں ایک آنے والے فخص (سلیک نامی) کو دو رکعت پڑھنے کا تکم فرمایا تھا۔ بعض ضعیف روایتوں میں فرکور ہے کہ جس حالت میں اس فخص نے دو رکعت ادا کیں آنخضرت میں آنخضرت ساتھ کے کی حالت خطبہ ہی میں اس کے دو رکعت پڑھنے کے ذکورہ مدیث حسن صحیح ہے جس میں آنخضرت ساتھ کی کی حالت خطبہ ہی میں اس کے دو رکعت پڑھنے کا ذکر ہے۔ لاذا اس کے مقابلہ پر یہ روایت قابل جمت نہیں۔

در بی بندی حضرات فرماتے ہیں کہ آنے والے مخص کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز کا تھم بے ٹک فرمایا گر ابھی آپ نے خطبہ شروع ہی نہیں فرمایا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ حدیث کے رادی حضرت جابر بن عبداللہ جو صاف لفظوں میں النبی صص یخطب الناس یوم الجمعة (یعنی آخضرت ملی الوگوں کو خطبہ سنا رہے تھے) نقل فرما رہے ہیں نعوذ باللہ ان کا یہ بیان غلط ہے اور ابھی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع ہی نہیں فرمایا تھا۔ یہ کس قدر جرات ہے کہ ایک صحابی رسول کو غلط بیانی کا مر تکب گردانا جائے اور بیض ضعیف روایات کا سارا لے کر محد ثین کرام کی فقاہت حدیث اور حضرت جابر بن عبداللہ کے بیان کی نمایت بے باکی کے ساتھ تغلیط کی جائے۔ حضرت امام ترخی روائی نے اس سلسلہ کی دو سری حدیث عبداللہ بن ابی مسرح سے بول نقل فرمائی ہے۔ ان ابا سعید الخدری دخل یوم الجمعة و مروان یخطب فقام یصلی فجاء الحرس لیجلسوہ فابی حتی صلی فلما انصر ف اتبناه فقلنا رحمک الله ان کادوا لیقعوابک فقال ماکنت لاتر کھما بعد شنی رایته من رسول الله صلی الله علیه وسلم نم ذکر ان رجلا جاء یوم الجمعة فی ھینة بذة والنبی صلی الله علیه وسلم یخطب یوم الجمعة فامرہ فصلی رکعتین والنبی صلی الله علیه و سلم یخطب یعنی ابو سعید خدری بڑاتھ صحابی رسول الله سائی الله علیه و سلم یخطب یعنی ابو سعید خدری بڑاتھ صحابی رسول الله سائی الله علیہ و سلم یخطب یعنی ابو سعید خدری بڑھنے کے دن مجد میں اس حالت میں آئے کہ مروان خطبہ دے رہا تھا یہ نماز (تحییۃ المسجد) پڑھنے مسرح کہتے ہیں کہ نماز کے بعد ہم نے حضرت ابو سعید خدری شے طاقات کی اور کما کہ وہ سپائی آپ پر حملہ آور ہونا ہی چاہتے تھے۔ مسرح کہتے ہیں کہ نماز کے بعد ہم نے حضرت ابو سعید خدری شے طاقات کی اور کما کہ وہ سپائی آپ پر حملہ آور ہونا ہی چاہتے تھے۔ آپ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھی کہ ایک آوی پریشان شکل میں داخل مہجہ ہوا۔ آخضرت مائی کے اس حالت میں وہ کو کے کھا ہے آپ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آوی پریشان شکل میں داخل مہجہ ہوا۔ آخضرت مائی کو ای حالت میں دو رکعت پڑھ لیے کا حکم فرایا۔ وہ نماز پڑھتا رہا اور آخضرت صلی الله علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔

**رو عادل کواہ! حضرت جابرین عبداللہ اور حضرت ابو سعیہ خدری رضی اللہ عنم ہر دو عادل گواہوں کا بیان قار کین کے سامنے** ہے۔ اس کے بعد مختلف تاویلات یا کمزور روایات کا سمارا لے کر ان ہر دو صحابیوں کی تغلیط کے دریے ہونا کسی بھی اہل علم کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت امام ترندیؓ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عیبینہ اور حضرت ابوعبدالرحمٰن مقری ہر دو بزرگوں کا یمی معمول تھا کہ وہ اس حالت ندکورہ میں ان مردو رکعتوں کو ترک نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت امام ترندی ؒ نے اس سلسلے کی دیگر روایات کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے جن میں حضرت جابر کی ایک اور روایت طبرانی میں پول ندکور ہے عن جابر قال دخل النعمان بن نوفل ورسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر يخطب يوم الجمعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين و تجوز فيهما فاذا اتي احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليصل ركعتين وليخففهما كذافي قوت المعتذى وتحفة الاحوذي ؛ ج: ٢/ ص: ٢٦٣ ليخي أيك بزرك تعمان بن نوفل نامی مجد میں داخل ہوئے اور نبی کریم ساتھ کیا جعد کے دن منبریر خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے ان کو تھم فرمایا کہ اٹھ کردو رکعت پڑھ کر بیٹھیں اور ان کو بلکا کر کے پڑھیں اور جب بھی کوئی تمہارا اس حالت میں مسجد میں آئے کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ ملکی دو ر کعتیں پڑھ کر ہی بیٹھے اور ان کو ہلکا پڑھے۔ حضرت علامہ نووی شارح مسلم شریف فرماتے ہیں ہذہ الاحادیث کلھا یعنی التی رواہا مسلم صريحته في الدلالة لمذهب الشافعي واحمد و اسحق فقهاء المحدثين انه اذا دخل الجامع يوم الجمعة والامام يخطب يستحب له ان يصلي ركعتين تحية المسجد و يكره الجلوس قبل ان يصليهما وانه يستحب ان يتجوز فيهما يسمع بعدهما الخطبة وحكى هذا المذهب عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين (تحفة الاحوذي) ليني ان جمله احاديث سے صراحت كے ساتھ ثابت ہے كه امام جب خطبہ جمعہ دے رہا ہو اور کوئی آنے والا آئے تو اے چاہئے کہ دو رکعتیں تحیۃ المسجد ادا کرکے ہی بیٹھے۔ بغیران دو رکعتوں کے اس کا بیٹھنا کروہ ہے اور متحب ہے کہ ملکا پڑھے تاکہ پھر خطبہ ہے۔ یہی مسلک امام حسن بھری وغیرہ متقدمین کا ہے۔ حضرت امام ترندی نے دو سرے حضرات کا مسلک بھی ذکر فرمایا ہے جو ان دو رکعتوں کے قائل نہیں ہی چر حضرت امام ترفدی نے اینا فیصلہ ان لفظوں میں دیا ہے والقول الاول اصع لینی ان ہی حضرات کا مسلک صبح ہے جو ان دو رکعتوں کے پڑھنے کے قائل ہیں۔ اس تفصیل کے بعد بھی اگر کوئی شخص ان دو رکعتوں کو ناجائز تصور کرے تو یہ خود اس کی ذمہ داری ہے۔

آ ثر مين مجة المند حضرت شاه ولى الله محدث وبلوى راين كا ارشاد كرامى بهى من ليجئ آپ فرمات بين فاذا جاء والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما رعاية لسنة الراتبة وادب الخطبة جميعا بقدر الامكان ولا تغتر في هذه المسالة بما يلهج به اهل بلدك فان الحدیث صحیح واجب اتباعه (حجه الله البالغة علد: دوم / ص:١٠١) لینی جب کوئی نمازی ایسے حال میں معجد میں داخل ہو کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو دو رکعت ہلی خفیف پڑھ لے تاکہ سنت راتبہ اور ادب خطبہ ہر دو کی رعایت ہو سکے اور اس مسئلہ کے بارے میں مسئلہ کے بارے میں مسئلہ کے جس مسئلہ کے حق مسئلہ کے حق مسئلہ کے حق میں دیشے مسئلہ کے حق میں حدیث صحیح وارد ہے جس کا اتباع واجب ہے وبالله التوفیق

٣٤- بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْحُطْبَةِ
٩٣٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ
بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ
يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: ((بَيْنَمَا
النّبِيُ الله يَخْطُبُ يَومَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ
رَجُلُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَ الْكُرَاعُ
مَلَكَ الشّاءُ، فَادْعُ الله أَن يَسْقِينَا. فَمَدُ
يَدَيْهِ وَدَعَا)).

[أطرافه في : ۹۳۳، ۱۰۱۳، ۱۰۱۸، ۱۰۱۵، ۱۰۱۵، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۳۳، ۲۸۵۳، ۲۰۳۳، ۲۳۲۲].

# ٣٥- بَابُ الإسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَومَ الْجُمُعَةِ

٩٣٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْدِرِ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو
قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَصَابَتِ
النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَالَ: أَصَابَتِ
النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَالَ: أَصَابَتِ
النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَالَى فَبْنَمَااللَّبِيُّ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَ الْمَالُ، فَادْعُ الله لَنَه لَنَا. ((فَرَفَعَ وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ الله لَنَه لَنَا. ((فَرَفَعَ وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ الله لَنَا. ((فَرَفَعَ

# باب خطبه میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعاما نگنا

(۱۳۲۲) ہم سے مسدد بن مسرونے بیان کیا کہا کہ ہم سے جماد بن زید نے بیان کیا کہا کہ ہم سے جماد بن زید نے بیان کیا ان سے انس بن الک رضی اللہ عنہ نے (دو سری سند) اور جماد نے یونس سے بھی روایت کی عبدالعزیز اور یونس دونوں نے ثابت سے انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم جمعہ کا خطبہ دے رہی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم جمعہ کا خطبہ دے رہی اللہ عنہ کہ ایک مخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ملی اللہ ملی اور عرض کیا یا رسول اللہ ملی ایک ہو گئی (بارش نہ ہونے کی وجہ سے) آپ وعا فرائیں کہ اللہ تعالی بارش برسائے۔ چنانچہ آپ ملی ایک دونوں ہاتھ فرائیں کہ اللہ تعالی بارش برسائے۔ چنانچہ آپ ملی ایک دونوں ہاتھ کھیلائے اور دعاکی۔

# باب جعہ کے خطبہ میں بارش کے لئے دعاکرنا

(۱۳۳۳) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم او وائی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے امام ابو عمرہ اوزاعی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا' ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے میں قحط پڑا' آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے میں قحط پڑا' آپ صلی اللہ علیہ و سلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیماتی نے کہا یارسول اللہ ! جانور مرکے اور اہل و عیال دانوں کو ترس گئے۔ آپ مارے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے' مارے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے'

يَدَيْهِ) - وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً - فَوَ الَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبِالِ، ثُمَّ لَمْ يَنزِلْ عَنْ مِنبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتحَادَرُ عَلَى لِخْيَتِهِ عَلَى فَمُطِرْنَا يَومَنَا ذَلِكَ، وَمِنَ الْغَدِ، وَالَّذِي يَلِيْهِ حَتَّى الْخَدِ، وَالَّذِي يَلِيْهِ حَتَّى الْخَدِ، وَالَّذِي يَلِيْهِ حَتَّى الْخَدِي

فَقَامَ ذَلِكَ الأَعْرَابِيُّ - أَوْ قَالَ غَيْرُهُ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ، وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللهِ لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: ((اللَّهُمُّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا)). فَمَا يُشِيْر بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلاَّ بَيْدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلاَّ الْفَرَجَتْ، وَصَارَتِ الْمَدِيْنَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ. وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا، وَلَـم يَجِيءُ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا، وَلَـم يَجِيءُ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ حَدُثَ بِالْهَجَودِ)).

[راجع: ٩٣٢]

باب اور نقل کردہ حدیث سے ظاہر ہے کہ امام بوقت ضرورت جمعہ کے خطبہ میں بھی بارش کے لئے دعا کر سکتا ہے اور بیہ سی علی خابت ہوں کہ کی والی ضرورت کے لئے دعا کرنے کی درخواست بحالت خطبہ امام سے کی جا عتی ہے اور بیہ بھی کہ امام ایسی درخواست پر خطبہ ہی میں توجہ کر سکتا ہے۔ جن حضرات نے خطبہ کو نماز کا درجہ دے کر اس میں بوقت ضرورت تکلم کو بھی منع بتایا ہے ' اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ان کا بیہ خیال صبح نہیں ہے۔

علامہ شوکانی اس واقعہ پر لکھتے ہیں وفی الحدیث فوائد منها جواز المکالمة من الخطیب حال الخطبة وتکرا، الدعاء و ادخال الاستسقاء فی خطبة والدعاء به علی المنبر و ترک تحویل الرداء والاستقبال والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء کما تقدم وفیه علم من اعلام النبوة فیه اجابة الله تعالٰی دعاء نبیه وامتثال السحاب امره کما وقع کثیر من الروایات وغیر ذلک من الفوائد (نبل الاوطان) لینی اس صدیث ہے بہت ہم ساکل نکلتے ہیں مثلًا عالت خطبہ میں خطیب ہے بات کرنے کا جواز نیز دعاکرنا (اور اس کے لئے ہاتھوں کو اشاکر دعاکرنا) اور خطبہ جمعہ میں استسقاء کی دعا اور استسقاء کے لئے ایسے موقع پر چادر النے پلٹنے کو چھوڑ دینا اور کعبہ رخ بھی نہ ہونا اور مناز جمعہ کو نماز استسقاء کے دعا قبول فرمائی اور نماز جمعہ کو نماز استسقاء کی دعا قبول فرمائی اور بادلوں کو آپ کا فرمان تشلیم کرنے پر مامور فرما دیا اور بھی بہت ہے فوائد ہیں۔ آپ نے کن لفظوں میں دعائے استسقاء کی۔ اس بارے میں بادے میں کئی روایات ہیں جن میں جامع دعائیں ہیہ ہیں۔ الحمد لله رب العلمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا اله الا الله یفعل الله میں بھی کئی روایات ہیں جن میں جامع دعائیں ہیہ ہیں۔ الحمد لله رب العلمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا اله الا الله یفعل الله میں

اس وقت بادل کا ایک عکرا بھی آسمان پر نظر نمیں آ رہاتھا۔ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ابھی آپ نے ہاتھوں کو پنچ بھی نمیں کیا تھا کہ بہاڑوں کی طرح گھٹا اللہ آئی اور آپ ابھی منبر سے اترے بھی نمیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک سے نیک رہاتھا۔ اس دن اس کے بعد اور متواتر اگلے جعہ تک بارش ہوتی رہی

(دو سرے جعہ کو) یی دیماتی پھر کھڑا ہوایا کہا کہ کوئی دو سرا مخص کھڑا ہوا اور عرض کی کہ یارسول اللہ ! عمارتیں منہدم ہو گئیں اور جانور دوب گئے۔ آپ مارے لئے اللہ ہے دونوں ہاتھ اللہ اور دعاکی کہ اے اللہ! اب دو سری طرف بارش برسا اور ہم سے روک دے۔ آپ ہاتھ سے بادل کے لئے جس طرف بھی اشارہ کرتے 'ادھر مطلع صاف ہو جاتا۔ سارا مدینہ تالاب کی طرح بن گیا تھا اور قناۃ کا نالا ممینہ بھر بہتا رہا اور ارد گرد سے آنے والے بھی اپ یساں بھر یور بارش کی خردیتے رہے۔

یرید اللهم انت الله لا اله الا انت انت العنی و نحن الفقراء انزل علینا العیث ما انزلت لنا قوة و بلاغا الی حین. اللهم اسقنا غیثا معیثا مریتا مربعا طبقا غدقا عاجلا غیر دانث اللهم اسق عبادک و بهائمک و انشر رحمتک و احی بلدک المیت به بھی امر مشروع ہے کہ ایے مواقع پر اپنے میں سے کی نیک بزرگ کو دعا کو دعا کے لئے آگے بڑھایا جائے اور وہ اللہ سے رو رو کر دعا کرے اور لوگ پیچے سے آمین آمین کمہ کر تضرع و زاری کے ساتھ اللہ سے یائی کا سوال کرس۔

### ٣٦– بَابُ الإِنْصَاتِ يَومَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ أَنْصِتْ فَقَدَ لَغَا. وَقَالَ سَلْمَانُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيُّ ((يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ)).

974 - حَدُّتَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدُّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ: ((إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَومَ الْجُمُعَةِ: أَنْصَتْ - وَالإِمَامُ لِيخُطُبُ - فَقَدْ لَغُوتَ)).

#### ٣٧– بَابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَومِ الْـجُمُعَةِ

# باب جمعہ کے دن خطبہ کے وقت چپ رہنا

اور سے بھی لغو حرکت ہے کہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے فخص سے کوئی کے کہ "چپ رہ" سلمان فارس بڑاٹھ نے بھی نبی کرم ملٹائیل سے نقل کیا کہ امام جب خطبہ شروع کرے تو خاموش ہو جانا چاہئے۔

(۱۹۳۴) ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ بن سعد نے عقیل سے بیان کیا ان سے ابن شماب نے انہوں کما کہ جھے سعید بن مسیب نے خبر دی اور انہیں ابو ہررہ والحق نے خبر دی کہ رسول اللہ ملٹ ایلیا نے فرمایا جب امام جعد کا خطبہ دے رہا ہو اور تو اپ پاس بیٹے ہوئے آدمی سے کے کہ "چپ رہ" تو تو نے خود ایک لغو حرکت کی۔

# باب جمعہ کے دن وہ گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے

(۹۳۵) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے امام مالک سے بیان کیا ان سے ابو الزناد نے ان سے عبدالرحمٰن اعرج نے ان سے ابو ہریرہ بڑھڑ نے کہ رسول اللہ ملی لیا نے جمعہ کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مائے تو اللہ پاک اسے وہ چیز مضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا کہ وہ ساعت بہت تھوڑی ہی ہے۔

آئی ہے اس گھڑی کی تعیین میں اختلاف ہے کہ یہ گھڑی کس وقت آتی ہے بعض روایات میں اس کے لئے وہ وقت بتلایا گیا ہے سیست کی تعیین میں اختلاف ہے۔ گویا نماز ختم ہونے تک درمیان میں یہ گھڑی آتی ہے بعض روایات میں طلوع فجر سے اس کا وقت بتلایا گیا ہے۔ بعض روایات میں عصر سے مغرب تک کا وقت اس کے لئے بتلایا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کا وقت بتلایا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں بمت تفصیل کے ساتھ ان جملہ روایات پر روشی ڈالی ہے اور اس بارے پی علاے اسلام و فقہائے عظام کے ۱۳۳ اقوال نقل کے پی۔ امام شوکائی نے علامہ این منیرکا خیال ان لفظوں پی نقل فرایا ہے قال ابن المنیر اذا علم ان فائدة الابھام لھذہ الساعة ولليلة القدر بعث اللواعی علی الاکنار من الصلاة و الدعاء ولوو قع البیان لاتکل الناس علی ذالک و ترکوا ما عدا ها فالعجب بعد ذالک ممن ینکل فی طلب تحدیدها وقال فی موضع آخر یحسن جمع الاقوال فنکون ساعة الاجابة واحدة منها لابعینها فیصادفها من اجتهد فی جمیعها (نیل الاوطار) لیخی اس گھڑی کے پوشیدہ رکھنے پی اور اس طرح لیلہ القدر کے پوشیدہ ہوئے پی فائدہ بیہ کہ ان کی خالش کے لئے بخرت نما والی جائے اور وعائیں کی جائیں اس صورت میں ضرور ضرور وہ گھڑی کی نہ کی ساعت پی اے عاصل ہوگی۔ اگر ان کو فاہر کر دیا جاتا تو لوگ بحروسہ کر کے بیٹے جاتے اور صرف اس گھڑی میں عبادت کرتے۔ پس تنجب ہے اس مختص پر جو اسے محدود وقت میں پالیت پر بحروسہ کے بوئے ہے۔ بہتر ہے کہ ذکورہ بالا اقوال کو بایں صورت جمح کیا جائے کہ اجابت کی گھڑی وہ ایک بی حد ساعت ہیں پالیت پر بحروسہ کے ہوئے ہے۔ بہتر ہے کہ ذکورہ بالا اقوال کو بایں صورت جمح کیا جائے کہ اجابت کی گھڑی وہ ایک بی ساعت ہے جم معین نہیں کیا جاست کی گھڑی وہ ایک بی ساعت ہے جم معین نہیں کیا جاسکا پس جو تمام او قات میں اس کے لئے کوشش کرے گاوہ ضرور اسے کی نہ کی وقت میں پالے گا۔ امام شوکائی نے اپنا فیصلہ ان لفظوں میں دیا ہے والقول بانها آخر مساعة من الیوم ہو ارجح الاقوال والمیہ ذهب المجمهور (من الصحابة والنابعین والانمة) لمنے لین اس بارے میں رائے قول کی ہے کہ وہ گھڑی آخر دن میں بعد عمر آتی ہے اور جمہور صحابہ و تابعین و ائمہ وال ہے۔

٣٨– بَابُ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الإِمَامِ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِفَصَلاَة الإِمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ

٩٣٦ حَدُّنَنَا رَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي حَدُّنَنَا رَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلْدِ اللهِ اللهِ عَلْدِ اللهِ عَلَمْ عَلْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ اللهِ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفْتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفْتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِي مَعَ النَّبِيِّ فَلَا إِلاَّ إِنْنَا عَشَرَ رَجُلاً. بَقِي مَعَ النَّبِيِّ فَلَا إِلاَّ إِنْنَا عَشَرَ رَجُلاً. فَنَزَلَتْ هَلَهِ الآيَةُ : ﴿وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوا انْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَوَكُوكَ قَائِمًا﴾.

[أطرافه في: ۲۰۵۸، ۲۰۲۵، ۴۸۹۹].

باب آگر جمعه کی نماز میں کچھ لوگ امام کو چھوڑ کر چلے جائیں توامام اور باقی نمازیوں کی نماز صحیح ہو جائے گی

(۱۳۳۹) ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا' کما کہ ہم سے زائدہ نے حصین سے بیان کیا' ان سے سالم بن ابی جعد نے ' انہوں نے کما کہ ہم سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے' اشنے میں غلہ لادے ہوئے ایک تجارتی قافلہ ادھرسے گزرا۔ لوگ خطبہ چھوڑ کرادھرچل دیئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ کل بارہ آدمی رہ گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ کل بارہ آدمی رہ گئے۔ اس وقت سورہ جمعہ کی یہ آیت اتری۔ ترجمہ "اور جب یہ لوگ تجارت اور کھڑا چھوڑ کھیل دیکھتے ہیں تو اس طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ

آئی مرتبہ مدینہ میں غلہ کی سخت کی تھی کہ ایک تجارتی قافلہ غلہ لے کر مدینہ آیا' اس کی خبر س کر کچھ لوگ جعد کے دن

المین میں خطبہ کی عالت میں باہر نکل گئے' اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ حضرت امام نے اس واقعہ سے یہ ثابت فرمایا کہ
احناف اور شوافع جعد کی صحت کے لئے جو خاص قید لگاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے' اتنی تعداد ضرور ہو جے جماعت کما جا سکے۔ آنخضرت
مانج کے ساتھ سے اکثر لوگ چلے گئے پھر بھی آپ نے نماز جعہ ادا فرمائی۔ یمال یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صحابہ کی شمان خود قرآن میں

ایوں ہے ﴿ رِجَالٌ لاَّ تُلْهِنِهِمْ نِجَارَةُ الْحَ ﴾ (النور: ٣٥) لینی میرے بندے تجارت وغیرہ بیں خافل ہو کر میری یاد کبھی نہیں چھوڑ دیتے۔ سواس کا جواب بیہ ہے کہ بیہ واقعہ اس آیت کے نزول سے پہلے کا ہے بعد بیں وہ حضرات اپنے کاموں سے رک گئے اور صحیح معنوں میں اس آیت کے مصداق بن گئے تھے رکھ آتھے وارضاہم (آثین)

### ٣٩ - بَابُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

#### وَقَبْلَهَا

٩٣٧ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ كَانَ يُصَلَّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَعْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ. وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ قَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ)).

[أطرافه في : ١١٦٥، ١١٧٢، ١١٨٠].

بڑھا کرتے تھے۔

چونکہ ظرری جگہ جعہ کی نماز ہے' اس لئے حضرت امام بخاریؓ نے ارشاد فرمایا کہ جو سنتیں ظررے پہلے اور پیچھے مسنون ہیں' وہی جعہ کے پہلے اور پیچھے بھی مسنون ہیں' بعض دو سری احادیث ہیں ان سنتوں کا ذکر بھی آیا ہے جعہ کے بعد کی سنتیں اکثر آپ گھر میں

٤ - بَابُ قُولِ ا للهِ تَعَالَى:
 ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَصْلِ ا اللهِ

٩٣٨ - حَدَّنَيْ سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّنَيْ أَبُو حَازِمٍ حَدَّنَيْ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعدٍ قَالَ: كَانَتْ فِيْنَا امْرَأَةً تَخْعَلُ عَلَى أَرْبِعَاء فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا، فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَومُ الْجُمُعَةِ تَنْزِعُ أَصُولَ السَّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْر ثُمَّ تَجْعَلُ أَصُولَ السَّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْر ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيْرٍ تَطْحَنُهَا فَتَكُونُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيْرٍ تَطْحَنُهَا فَتَكُونُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيْرٍ تَطْحَنُهَا فَتَكُونُ عَلَيْهِ فَنَصَةً مَنْ شَعِيْرٍ تَطْحَنُهَا فَتَكُونُ

# باب جعد کے بعد اور اس سے پہلے سنت پڑھنا

(کسا۹) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے نافع سے خبر دی ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ظهر سے پہلے دو رکعت اس کے بعد دو رکعت اور مغرب کے بعد دو رکعت اپنے گھر میں پڑھتے اور عشاء کے بعد دو رکعتیں پڑھتے اور عشاء کے بعد دو رکعتیں پڑھتے اور عشاء کے بعد دو رکعتیں پڑھتے اور جمعہ کے بعد دو رکعتیں جب گھرواپس ہوتے تب پڑھا کوتے ہے۔

باب الله عزوجل کا(سورہ جمعہ میں) یہ فرمانا کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تواپنے کام کاج کے لئے زمین میں پھیل جاؤاور اللہ کے فضل (روزی' رزق یا علم) کوڈھونڈو ۱۸ سوہ نور میں میں اردہ کی نے اس کا ان میں نے ایک ہو

(۹۳۸) ہم سے سعید بن الی مریم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو غسان محمد بن مطرمہ نی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے تھل بن سعد کے واسطے سے بیان کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے بیمال ایک عورت تھی جو نالوں پر اپنا انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے بیمال ایک عورت تھی جو نالوں پر اپنا ایک کھیت میں گجھند ر بوتی۔ جمعہ کادن آتا تو وہ چھند ر اکھاڑ لا تمی اور اسے ایک مٹی جو کا آٹا چھڑک اسے ایک مٹی جو کا آٹا چھڑک دیتیں۔ اس طرح یہ چھندر گوشت کی طرح ہو جاتے۔ جمعہ سے واہی

میں ہم انہیں سلام کرنے کے لئے حاضر ہوتے تو یمی پکوان ہمارے آگے کر دیتیں اور ہم اسے چاٹ جاتے۔ ہم لوگ ہر جمعہ کو ان کے اس کھانے کے آر زومند رہا کرتے تھے۔

أَصُولُ السَّلْقِ عَرْقَهُ. وَكُنَّا نَنصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْمُجُمُّعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ، وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَومَ الْمُجُمُّعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ.

[أطرافه في : ٩٣٩، ٩٤١، ٢٣٤٩،

3.70, 1375, PYYF].

آ جیم اب کی مناسبت اس طرح پر ہے کہ صحابہ جمعہ کی نماز کے بعد رزق کی تلاش میں نکلتے اور اس عورت کے گھرپر اس امید پر سیست سیست مٹھی بھرجو کا آٹا غنیمت سیجھتے اور اس پر قناعت کرتے۔ رضی اللہ عنهم اجمعین۔

9٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ بَهَذَا وَقَالَ : مَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلاَّ بَهْذَا وَقَالَ : مَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلاَّ بَهْذَا الْجُمُعَةِ. [راجع: ٩٣٨]

٤١ - بَابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

٩٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُ
 قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ
 حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: كُنّا نُبكّرُ
 يَوْم الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيْلُ. [راجع: ٩٠٥]

٩٤١ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ:
 حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ عَنْ
 سَهْلٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلَّي مَعَ النبِـــيِّ اللهِـــيِّ الْمَحْمُعَةَ، ثُمُّ تَكُونُ القَائِلَة.

(۹۳۹) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا اپنے باپ سے اور ان سے سل بن سعد نے یمی بیان کیا اور فرمایا کہ دوپہر کاسونا اور دوپہر کا کھانا جمعہ کی نماز کے بعد رکھتے تھے۔

#### باب جعه کی نماز کے بعد سونا

(۹۲۲) ہم سے محربن عقبہ شیبانی نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابواسحاق فزاری ابراہیم بن محمد نے بیان کیا'ان سے حمید طویل نے'انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سا۔ آپ فرماتے تھے کہ ہم جمعہ سورے بڑھتے'اس کے بعد دو بسر کی نیند لیتے تھے۔

(۱۹۲۹) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہ ہم سے ابو غسان نے بیان کیا کہ ہم سے ابو غسان نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابو عازم نے سل بن سعد بن اللہ سے بیان کیا انہوں نے بتلایا کہ ہم نبی کریم ملتی اللہ کے ساتھ جعد پڑھت کیر دو پرکی نیندلیا کرتے تھے۔

[راجع: ٩٣٨]

حضرت المام شوكائى فرماتے میں۔ وظاهر ذالك انهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار قال الحافظ تكن طريق الجمع اولى من دعوى التعارض وقد تقرر ان التبكير يطلق على جعل الشنى فى اول وقته و تقديمه على غيره وهو المراد ههنا انهم كانوا يبدون الصلوة قبل القيلولة بخلاف ماجرت به عادتهم فى صلوة الظهر فى الحر كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الابراد و المراد بالقائلة المسلكورة فى الحديث نوم نصف النهار (نيل الاوطار) لينى ..... فاهر سيركه وه صحابه كرام جمعه كى نماز چرصة موت ون مين اداكر ليت تقد الممدكورة فى الحديث نوم نصف النهار (نيل الاوطار) لينى ..... فاهر وقتم كى اعاديث مين تطيق دى جائے اور بير مقرر مو چكاہے كه جميره فتم كى اعادیث میں تطیق دى جائے اور بير مقرر مو چكاہے كه جميره

کالفظ کی کام کو اس کے اول وقت میں کرنے یا غیر پر اسے مقدم کرنے پر بولا جاتا ہے اور یہال کی مراد ہے کہ وہ صحابہ کرام جمد کی نماز روزانہ کی عادت قیلولہ کے اول وقت میں پڑھ لیا کرتے تھے طالا تکہ گرمیوں میں ان کی عادت تھی کہ وہ محمداً کرنے کے خیال سے پہلے قیلولہ کرتے بعد میں ظہر کی نماز پڑھے گرجمہ کی نماز بعض وقعہ ظاف عادت قیلولہ سے پہلے ہی پڑھ لیا کرتے تھے، قیلولہ دوپر کے سونے پر بولا جاتا ہے۔ ظامہ ہے کہ جمعہ کو بعد زوال اول وقت پڑھنا ان روایات کا مطلب اور منشا ہے۔ اس طرح جمعہ اول وقت اور آخر وقت ہر دو میں پڑھا جا سکتا ہے بعض حضرات قبل زوال بھی جمعہ کے قائل ہیں۔ گر ترجیج بعد زوال ہی کو ہے اور کی امام بخاری کا مسلک معلوم ہوتا ہے۔ ایک طویل تفصیل کے بعد حضرت مولانا عبیداللہ صاحب شخ الحدیث مد فیوضم فرماتے ہیں وقد ظہر بما ذکر نا انہ لیس فی صلوۃ المجمعة قبل الزوال حدیث صحیح صویح فالقول الراجع هو ما قال به الجمعور قال شیخنا فی شرح النرمذی والظاہر المعول علیہ هو ماذهب البه الجمعهور من انه لا تجوز الجمعة الابعد زوال الشمس واما ما ذهب البه بعضهم من تجوز قبل ذوال فلیس فیه حدیث صحیح صویح انتہی (مرعاۃ ہو : ۲ / ص : ۲۰ ) خلاصه ہے کہ جمعہ زوال سے پہلے درست نہیں ای قول کو ترجی عاصل ہے۔ زوال سے پہلے جمعہ کے صحیح ہونے میں کوئی حدیث صحیح صریح وارد نہیں ہوئی پس جمور ہی کا مسلک صحیح ہونے واللہ اعلم عاصل ہے۔ زوال سے پہلے جمعہ کے حجمہ زوال سے پہلے جمعہ کے موز کے دوال سے بہلے جمعہ کے موز کی المد الله علیہ واللہ اللہ اللہ المحمور ہوئے ہیں کوئی حدیث صحیح صریح وارد نہیں ہوئی پس جمور ہی کا مسلک صحیح ہونے واللہ اعلی الصواب)

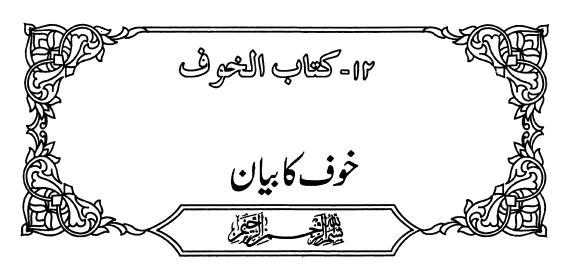

١ - بَابُ صَلاَةِ الْحَوْفِ

وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا ضَرَاتُهُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَى قوله عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [النساء: ١٠١-١٠١].

تہ ہے۔ ان مسلم عاری روائی نوش کے مطابق صلوۃ الخوف کے اثبات کے لئے آیت قرآنی کو نقل فرماکر اشارہ کیا کہ المشارہ کیا کہ کنیسی آگے آنے والی احادیث کو اس آیت کی تغییر سمجھنا جائے۔

باب خوف کی نماز کابیان

اور الله پاک نے (سور و نساء) میں فرمایا اور جب تم مسافر ہو تو تم بر گناہ

شيس اگر نماز كم كروو. فرمان اللي ﴿ عذابا مهينا ﴾ تك.

خوف کی نماز اس کو کہتے ہیں جو حالت جہاد میں اواکی جاتی ہے جب اسلام اور دشمنان اسلام کی جنگ ہو رہی ہو اور فرض نماز کا وقت آ جائے اور خوف ہو کہ اگر ہم نماز میں کھڑے ہوں گے تو دشمن پیچیے حملہ آور ہو جائے گا ایسی حالت میں خوف کی نماز اواکر: جائز ہے اور اس کا جواز کتاب و سنت ہر دو سے طابت ہے۔ اگر مقابلہ کا وقت ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ فوج دو جھے ہو جائے گاہدین کا ہر حصد نماز میں امام کے ساتھ شریک ہو اور آدھی نماز جدا پڑھ لے۔ جب تک دو سری جماعت دشمن کے مقابلہ پر رہے اور اس حالت نماز میں آلدورفت معاف ہے اور ہضیار اور زرہ اور سپر ساتھ رکھیں اور اگر اتن بھی فرصت نہ ہو تو جماعت موقوف کریں تنا پڑھ لیں 'کیادہ پڑھیں یا سوار یا شدت جنگ ہو تو اشاروں سے پڑھ لیں اگر یہ بھی فرصت نہ مطب تو توقف کریں جب تک جنگ ختم ہو۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنما فرماتے ہیں! فرض الله الصلوة علی نبیکم فی الحضر ادبعا وفی السفر دکھتین وفی المحوف دکھة (رواہ احمد و مسلم و ابو واؤد و النسائی) لینی اللہ نے ہمارے نبی مٹھیم پر حضر میں چار رکعت نماز فرض کی اور سفر میں دو رکعت اور خوف میں صرف ایک رکعت۔

حضرت امام بخاری روایتی کے منعظرہ باب میں وارد پوری آیات ہے ہیں ﴿ وَإِذَا صَوَرَبُهُم فِی الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُمَّاحٌ أَنْ تَفْصُرُوْا مِنَ الصَّلُوةَ إِنْ يَفْصُرُوْا مِنَ الْحَفْرِيْنَ كَافُوا لَكُمْ عَلُوّا لَكُمْ عَلُوّا مُبِينَا ٥ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَافَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ ﴾ (النساء: ١٠١-١٠) يعنی بعب تم زمين ميں سفر كرنے كو جاؤ تو تهيس نماز كا قصر كرنا جائز ہے اگر تهيس ور ہو كه كافر تم كو ستائيں گے۔ واقعی كافر لوگ تهمارے مرت و شمن ميں اور جب تو اے نبی ان ميں ہو اور نماز خوف پڑھانے لگے تو چاہئے كہ ان عاضرين ميں ہے ايك جماعت تيرے ساتھ مرت و جائے اور اپنے ہتھيار بھی ساتھ لئے رہيں پُورجب پہلی رکعت كا دو سرا سجدہ كر چكيں تو تم ہے پہلی جماعت چيھے چلی جائے اور دو سرى جماعت والے جنہوں نے ابھی نماز نہيں پڑھی وہ آ جائيں اور تيرے ساتھ ایک نماز پڑھ ليں اور اپنا بچاؤ اور ہتھيار ساتھ ہی رکھیں۔ کافروں كی ہے دلی آرزو ہے كہ كی طرح تم اپنے ہتھياروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر وہ ایک ہی دفعہ ٹوٹ پڑیں۔ آخر رکھیں۔ تاخر

نماز خوف حدیثوں میں پانچ چھ طرح سے آئی ہیں جس وقت جیسا موقع ملے پڑھ لینی چاہے۔ آگے حدیثوں میں ان صورتوں کا ایان آ رہا ہے۔ مولانا وحید الزمان فرماتے ہیں کہ اکثر علاء کے نزدیک یہ آیت قصر سفر کے بارے میں ہے بعضوں نے کما خوف کی نماز کے باب میں ہے' امام بخاریؒ نے اس کو افتیار کیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر سے پوچھاگیا کہ ہم خوف کا قصر تو اللہ کی کتاب میں پاتے ہیں مگر سفر کا قصر نمیں پاتے۔ انہوں نے کما ہم نے اپنے پیغیر سائی کے جیسا کرتے دیکھا وہا ہی ہم بھی کرتے ہیں لیمی کویا یہ تھم اللہ کی کتاب میں نہ سمی پر حدیث میں تو ہے اور حدیث بھی قرآن شریف کی طرح واجب العل ہے۔

حفرت ابن قیم نے زاد المعادیس نماز خوف کی جملہ احادیث کا تجزید کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ان سے نماز چھ طریقہ کے ساتھ ادا کرنا معلوم ہو تا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جس طریق پر چاہیں اور جیسا موقع ہوید نماز اس طرح پڑھی جا عتی ہے۔

کچے حضرات نے یہ بھی کما ہے کہ یہ نماز خوف آنخضرت ملی ایم بعد منسوخ ہو گئی گریہ غلط ہے۔ جمہور علائے اسلام کا اس کی مشروعیت پر اتفاق ہے۔ آپ کے بعد بھی محابہ مجاہدین نے کتنی مرتبہ میدان جنگ میں یہ نماز ادا کی ہے۔

سلوة النحوف ليلة الهريرو صلاها ابو موسى الاشعرى باصبهان باصحابه روى ان سعيد بن العاص كان اميرا على صلوة النحوف فروى ان عليا صلى هلوة النحوف ليلة الهريرو صلاها ابو موسى الاشعرى باصبهان باصحابه روى ان سعيد بن العاص كان اميرا على الجيش بطبر ستان فقال ايكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة النحوف فقال حذيفة انا فقدمه فصله بهم قال الزيلعى دليل الجمهور وجوب الاتباع والتاسى بالنبى صلى الله عليه و سلم وقوله صلوا كما دايتمونى اصلى الخ (مرعاة ج: ٢/ص: ٣١٨) يعنى صلوة خوف يرصحابه كا اجماع بحياك مروى به كد حضرت على في ليلة الهرير عن خوف كى نماز اداكى اور ابو موى اشعرى في اصفمان كى جنگ عن اله ساتعيول كى ماتحد خوف كى نماز يزهى اور حضرت سعيد بن عاص في جنگ طبرستان عن امير لشكر شيء فوجيوں سے كماكم تم عن كوئى اليا

بزرگ ہے جس نے آخفرت میں جو ساتھ خوف کی نماز ادا کی ہو۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں موجود ہوں۔ پس اُن بی کو آگے بردھا کر یہ نماز ادا کی گئی۔ زیلعی نے کما کہ صلوۃ خوف پر جمہور کی دلیل کی ہے کہ آخضرت ساتھ کیا کی اتباع اور افتداء واجب ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جیسے تم نے مجھ کو نماز ادا کرتے دیکھا ہے ویسے بی تم بھی ادا کرو پس ان لوگوں کا قول غلط ہے جو صلوۃ خوف کو اب منسوخ کہتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اول سب نے آنخفرت مڑائیا کے ساتھ نمازی نیت باندھی' وو صف ہو گئے۔ ایک صف تو آنخفرت سڑائیا کے متصل' دو سری صف ان کے بیچے اور یہ اس حالت میں ہے جب دشن قبلے کی جانب ہو اور سب کا منہ قبلے ہی کی جانب ہو۔ خیر اب پہلی صف والوں نے آپ کے ساتھ رکوع اور سجدہ کیا اور دو سری صف والے کھڑے کھڑے ان کی حفاظت کرتے رہے' اس کے بعد کہلی صف والے رکوع اور رو سری صف والے ان کی جگہ پر حفاظت کے لئے کھڑے رہے اور دو سری صف والے ان کی جگہ پر آکر رکوع اور سجدہ میں گئے۔ رکوع اور سجدہ کرکے قیام میں آنخفرت سٹھیا کے ساتھ شریک ہو گئے اور دو سری رکعت کا رکوع اور سجدہ آپ التھات پڑھئے کے ساتھ شریک ہو گئے اور دو سری رکعت کا رکوع اور سجدہ آپ التھات پڑھئے گئے تو پہلی صف والے رکوع اور سجدہ میں گئے پھرسب نے ایک ساتھ سلام سلام علی ساتھ نیے ساتھ نیے ہیں سے نادھی تھی۔ (شرح وحیدی)

٣٤٧ - حَدُّتَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبُونَا شَعْيْبٌ عَنِ الزُّهْوِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُ ﷺ عَنِ الزُّهْوِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُ ﷺ عَنِ الزُّهْوِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: (غَزُوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَمْ الْعَدُو رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَافَهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَافَى اللهِ ﷺ يُصَافَى اللهِ ﷺ يَمَ الْعَدُو اللهِ ﷺ عَلَى الْعَدُو، وَرَكَعَ رَسُسولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْعَدُو اللهِ ﷺ عَلَى الْعَدُو أَوْدِ اللهِ ﷺ مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَمَا اللهِ اللهُ الله

(۹۳۲) ہم ہے ابو الیمان نے بیان کیا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے فروں کے خبردی 'انہوں نے زہری سے بوچھا کیا ہی کریم ماڑا ہیا نے صلاۃ خوف پڑھی تھی ؟ اس پر انہوں نے فرایا کہ ہمیں سالم نے خبردی کہ عبد اللہ بن عمر بی او تا الرقاع) میں شریک تھا۔ دشمن سے مقابلہ کے وقت ماتھ غزوہ (ذات الرقاع) میں شریک تھا۔ دشمن سے مقابلہ کے وقت ہم نے صفیں بائد ھیں 'اس کے بعد رسول اللہ ساڑا ہی نے ہمیں خوف کی نماز پڑھائی (تو ہم میں سے) ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک ہوگئی اور دو سراگروہ دشمن کے مقابلہ میں کھڑا رہا۔ پھر رسول کریم ساڑھ بی ای اقتداء میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ایک رکوع اور دو سجدے گئے۔ پھر یہ لوگ لوٹ کر اس جماعت کی جگہ آ رکوع اور دو سجدے گئے۔ پھر ہوگئی ۔ ان حو سری جماعت آئی۔ ان کے ساتھ بھی آپ نے ایک رکوع اور دو سجدے گئے۔ پھر آپ نے ایک رکوع اور دو سجدے گئے۔ پھر آپ نے ایک رکوع اور دو سجدے گئے۔ پھر آپ نے ایک رکوع اور دو سجدے گئے۔ پھر آپ نے ایک رکوع اور دو سجدے گئے۔ پھر آپ نے ایک رکوع کیا اور دو سجدے گئے۔ پھر آپ نے ایک ایک رکوع کیا اور دو سجدے ایک کے ساتھ بھی آپ نے ایک وور دو سجدے گئے۔ پھر آپ نے ایک ایک رکوع کیا اور دو سجدے گئے۔ پھر آپ نے ایک ایک رکوع کیا اور دو سجدے ادا کئے۔

[أطراف في: ٩٤٣، ٢٩٢٤، ٢١٣٢،

۱۰۳۰]. نشئيخ

نجد لغت میں بلندی کو کہتے ہیں اور عرب میں یہ علاقہ وہ ہے جو تمامہ اور یمن سے لے کر عراق اور شام تک چھیلا ہوا ہے

جہاد فدکورہ کھ میں بنی غطفان کے کافروں سے ہوا تھا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فوج کے دو جھے کئے گئے اور ہر حصہ نے رسول کریم مٹن کیا کے ساتھ ایک ایک رکعت باری باری ادا کی چردو سری رکعت انہوں نے اکیلے اکیلے ادا کی۔ بعض روایتوں میں یوں ہے کہ ہر حصہ ایک رکعت پڑھ کر ہے کہ ہر حصہ ایک رکعت اکیلے اکیلے پڑھ کر سالم پھیرا۔

فٹ پٹ ہو جائیں لینی بھر جائیں صف باند سے کا موقع نہ طے تو جو جہاں کھڑا ہو وہیں نماز پڑھ لے۔ بعضوں نے کہا قیاماً کالفظ یہاں (راوی کی طرف سے) غلط ہے صبح قائماً ہے اور پوری عبارت بول ہے اذا احتلطو قائما فائما ھوالذ کو والاشارة بالراس لینی جب کافراور مسلمان لڑائی میں خلط طط ہو جائیں تو صرف زبان سے قرآت اور رکوع سجدے کے بدل سرسے اشارہ کرنا کافی ہے (شرح وحیدی)

قال ابن قدامة یجوز ان یصلی صلوة الخوف علی کل صفة صلاها رسول الله صلی الله علیه و سلم قال احمد کل حدیث یروی فی ابواب صلوة النحوف فالعمل به جانز وقال ستة اوجه اوسیعة یروی فیها کلها جانز (مرعاة الممانح عن ۲ / ص : ۳۱۹) لیخی ابن قدامه نے کہا کہ جن جن طریقوں سے خوف کی نماز آخضرت سل کے اس سب کے مطابق جیسا موقع ہو خوف کی نماز ادا کرنا جائز ہے۔ امام احمد نے بھی ایسا می کملے اور فرمایا ہے کہ یہ نماز چھ سات طریقوں سے جائز ہے جو مختلف اصادیث میں مروی ہیں قال ابن عباس و الحسن البصری وعطاو طاوس و مجاہد و الحکم بن عتبة و قتادة واسحاق والضحاک والنوری انها رکعة عند شدة القتال یومی ایساء (حوالہ فرکور) لین فرکورہ جملہ اکابر اسلام کمتے ہیں کہ شدت قال کے وقت ایک رکعت بلکہ محمق اشاروں سے بھی ادا کر لینا جائز ہے۔

٢ - بَابُ صَلاَةِ الْحَوفِ رِجَالاً
 وَرُكْبَانَارَاجِلٌ : قَائِمٌ

باب خوف کی نماز پیدل اور سوار رہ کر پڑھنا۔ قرآن شریف میں رجالاً راجل کی جمع ہے (یعنی پاپیادہ)

لین قرآنی آیت کریمہ ﴿ فان خفتم فوجالا اور کبانا ﴾ میں لفظ رجالا راجل کی جمع ہے نہ کہ رجل کی۔ راجل کے معنی پیدل چلنے والا اور رجل کے معنی مرو۔ اسی فرق کو ظاہر کرنے کے لئے حضرت امام نے بتلایا کہ آیت شریفہ میں رجالا راجل کی جمع سے لینی پیدل چلنے والے والے رجل بمعنی مروکی جمع نہیں ہے۔

٩٤٣ - حَدُّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ
الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ
جُرَيْجِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ إِذَا
الْنِي عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ إِذَا
اخْتَلَطُوا قِيَامًا. وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ
النَّبِيِّ اللَّهَ ((وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
النَّبِيِّ الْمَا وَرُكْبَانًا)).

[راجع: ٩٤٢]

(۹۲۲۳) ہم سے سعید بن کی بن سعید قرقی نے بیان کیا کہ کہ سے میرے باب کی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن جری کے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن جری نے بیان کیا ان سے موکی بن عقبہ نے ان سے عبداللہ بن عمر بی افتا نے مجاہد کے قول کی طرح بیان کیا کہ جب جنگ میں لوگ ایک دو سرے سے گھ جائیں تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیس اور ابن عمر بی افتا نے نبی کریم طاق جائیں تو کھڑے کھڑے میں اضافہ اور کیا ہے کہ اگر کافر بہت سارے ہوں کہ مسلمانوں کو دم نہ لینے دیں تو کھڑے کھڑے اور سوار رہ کر (جس طور ممکن ہو) اشاروں سے بی کھڑے اور سوار رہ کر (جس طور ممکن ہو) اشاروں سے بی سے گھڑے کھڑے اور سوار رہ کر (جس طور ممکن ہو) اشاروں سے بی سے گھڑے کھڑے کیں۔

علامه حافظ ابن حجر رحمة الله عليه فرماتے بين قيل مقصوده ان الصلوة لا تسقط عند العجز عن النزول عن العرابة ولا تو حر عن وقتها

بل تصلی علی ای وجه حصلت القدرة علیه بدلیل الایة (فتح الباری) یعنی مقصود بی ہے کہ نماز اس وقت بھی ساقط نہیں ہوتی جبکہ نمازی سواری سے اترنے سے عاجز ہو اور نہ وہ وقت سے مؤخر کی جا کتی ہے بلکہ ہر حالت میں اپنی قدرت کے مطابق اسے پڑھنا ہی ہوگا جیساکہ آیت بالا اس پر دال ہے۔

زمانہ حاضرہ میں ریلوں' موٹروں' ہوائی جمازوں میں بہت سے ایسے ہی مواقع آ جاتے ہیں کہ ان سے اترنا ناممکن ہو جاتا ہے بسر حال نماز جس طور بھی ممکن ہو وقت مقررہ پر پڑھ ہی لینی چاہئے۔ ایسی ہی دشواریوں کے پیش نظر شارع علیہ السلام نے دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے اوا کرنا جائز قرار دیا ہے اور سفر میں قصراور بوقت جماد اور بھی مزید رعایت دی گئی گرنماز کو معاف نہیں کیا۔ گیا۔

# ٣- بَابُ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي صَلاَةِ الْخَوفِ

٩٤٤ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزَّبَيْدِيِّ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ
عُنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا
قَالَ: قَامَ النَّبِيُ فَقَ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبُرَ
قَالَ: قَامَ النَّبِيُ فَقَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ،
وَكَبُّرُوا مَعَهُ، وَرَكعَ وَرَكعَ نَاسٌ مِنْهُمْ،
ثُمُّ سَجَدَ وسَجَدُوا مَعَهُ. ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ
فَقَامَ النَّانِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخُوانَهُمْ،
وَاتَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا
مَعَهُ، وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلاَةٍ وَلَكِنْ
مَعَهُ، وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلاَةٍ وَلَكِنْ
يَخْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

٤ - بَابُ الصَّلاَةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ
 الْـحُصُون وَلِقَاء الْعَدُوّ

وَقَالَ الْأُوزَاعِي : إِنْ كَانَ تَهَيَّأُ الْفَتْحُ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلاَةِ صَلُوا إِيْمَاءً كُلُّ امْرِىءِ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى

### باب خوف کی نماز میں نمازی ایک دو سرے کی حفاظت کرتے ہیں

اینی اگر ایک گروہ نماز پڑھے اور دو سرا ان کی حفاظت کرے چروہ گروہ نماز پڑھے اور پہلا گروہ ان کی جگه آ جائے۔

(۱۹۳۴) ہم سے حیوہ بن شریح نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے محمد بن حرب نے زبیدی سے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عباس مسعود نے ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ دو سرے لوگ بھی آپ کی اقتداء میں کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے بحبیر کمی تو لوگوں نے بھی تحبیر کمی۔ آپ نے رکوع کیاتو لوگوں نے آپ کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرلیا تھا وہ کھڑے کھڑے اپنے بھایؤں کی شکرانی کرتے رہے۔ اور دو سراگروہ آیا۔ (جو اب تک حفاظت کے لئے دشن کے مقابلہ میں کھڑا رہا بعد میں) اس نے بھی رکوع اور سجدے کئے۔ سب لوگ نماز میں شے لیکن لوگ ایک دوسرے کی حفاظت کر رہے تھے۔

باب اس بارے میں کہ اس وقت (جب دستمن کے) قلعول کی فتح کے امکانات روشن ہوں اور جب دستمن سے مڈ بھیٹر ہو رہی ہو تواس وقت نماز پڑھے یا نہیں

اور امام اوزائ نے کما کہ جب فتح سامنے ہو اور نماز پڑھنی ممکن نہ رہے تو اشارہ سے نماز پڑھ لیں۔ ہر مخص اکیلے اکیلے اگر اشارہ بھی نہ کر سکیں تو لڑائی کے ختم ہونے تک یا امن ہونے تک نماز موقوف

ر تھیں 'اس کے بعد دور کعتیں پڑھ لیں۔ اگر دور کعت نہ پڑھ سکیں تو ایک ہی رکوع اور دو سجدے کرلیں اگریہ بھی نہ ہو سکے تو صرف تکبیر تحریمہ کافی نہیں ہے 'امن ہونے تک نماز میں دیر کریں۔ مکول تابعی کایمی قول ہے

اور حضرت انس بن مالک نے کہا کہ صبح روشنی میں تستر کے قلعہ پر جب چڑھائی ہو رہی تھی اس وقت میں موجود تھا۔ لڑائی کی آگ خوب بھڑک رہی تھی تو لوگ نماز نہ پڑھ سکے۔ جب دن چڑھ گیااس وقت صبح کی نماز پڑھی گئے۔ ابو مویٰ اشعری بھی ساتھ تھے پھر قلعہ فتح ہو گیا۔ حضرت انس نے کہا کہ اس دن جو نماز ہم نے پڑھی (گووہ سورج نکلنے حضرت انس نے کہا کہ اس دن جو نماز ہم نے پڑھی (گووہ سورج نکلنے کے بعد پڑھی) اس سے اتن خوشی ہوئی کہ ساری دنیا ملئے سے اتن خوشی نہ ہوگی۔

الإِيْمَاءِ أَخْرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِيَّالُ أَوْ يَأْمَنُوا فَيُصَلُّوا رَكْعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا لَا يُجْزِنُهُمُ التَّكْبِيْرُ، وَيُوْخَرُونَهَا حَتَّى يَأْمَنُوا. بِهِ قَالَ مَكْحُولٌ.

وَقَالَ أَنَسٌ: حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ
تُسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ – وَاشْتَدُّ اشْتِعَالُ
الْقِتَالِ – فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلاَةِ، فَلَمْ
نُصَلِّ إِلاَّ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَصَلَّيْنَاهَا
وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَى، فَفْتِحَ لَنَا. قَالَ أَنسٌ
وَمَا تَسُرُنِي بِتِلْكَ الصَّلاةِ الدُّنْيَاوَمَا فِيْهَا.

٥٤ ٩ - حَدُّنَا يَحْيَى قَالَ : حَدُّنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِي بْنِ الْمُبَارِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبِدِ اللهِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبِدِ اللهِ قَالَ: (جَاءَ عُمَرُ يَومَ الْحَنْدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُ كُفَّارَ قُرَيشٍ وَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا صَلَيْتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيْبَ. فَقَالَ: النَّبِيُ فَيَ ((وَأَنَا وَاللهِ مَا صَلَّيتُهَا بَعْدُ)). قَالَ: فَنَزِلَ إِلَى بُطْحَانَ مَا صَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَعْرِبَ بَعْدَهَا).

(۹۳۵) ہم سے یکی ابن جعفر نے بیان کیا کہ ہم سے وکیج نے علی بن مبارک سے بیان کیا' ان سے یکی بن ابی کثیر نے ' ان سے ابو سلمہ نے' ان سے جابر بن عبداللہ انصاری بڑاٹھ نے کہ حضرت عمر بڑاٹھ فردہ خندق کے دن کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے اور عرض کرنے گئے کہ یارسول اللہ اسورج ڈو بن می کو ہے اور میں نے تو اب تک عصری نماز نہیں پڑھی ' اس پر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا میں نے بھی ابھی تک نہیں پڑھی انہوں نے بیان کیا کہ بھر آپ بطحان کی طرف گئے (جو مدینہ میں ایک میدان تھا) اور وضو کر کے آپ بطحان کی طرف گئے (جو مدینہ میں ایک میدان تھا) اور وضو کر کے آپ بعد عمری نماز پڑھی' بھر اس کے بعد عمری نماز پڑھی' بھر اس کے بعد غمری نماز پڑھی' بھر اس کے بعد نماز مغرب بڑھی۔

[راجع: ٥٩٦]

۔ آئی ہے ا لیک کی اب کا ترجمہ اس مدیث سے نکلا کہ آنخضرت کو لڑائی میں معروف رہنے سے بالکل نماز کی فرمت نہ ملی تھی تو آپ نے نماز میں دیر کی۔ قسطلانی نے کہا ممکن ہے کہ اس وقت تک خوف کی نماز کا تھم نہیں اترا ہو گا۔ یا نماز کا آپ کو خیال نہ رہا ہو گایا خیال ہو گا گر طمارت کرنے کاموقع نہ ملا ہو گا۔

قیل اخوها عمدا لانه کانت قبل نزول صلوة الخوف ذهب الیه الجمهور کما قال ابن رشد وبه جزم ابن القیم فی الهدی و الحافظ فی الفتح والقرطبی فی شرح مسلم وعباض ففی الشفاء والزیلمی فی نصب الرایة و ابن القصار وهذا هو الراجح عندنا (مرعاة المفاتیح ، ج : ٢/ ص : ٣/٨) لینی کما گیا (شدت جنگ کی وجہ ہے) آپ ما آتا ہے عمر أنماز عصر کو مؤ خر فرمایا 'اس لئے کہ اس وقت تک صلوة خوف کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ بقول این رشد جمهور کا یکی قول ہے اور علامہ این قیم نے زاد المعاد میں اس خیال پر جزم کیا ہے اور حافظ این مجر نے فتح الباری میں اور قرطبی نے شرح مسلم میں اور قاضی عیاض نے شفاء میں اور زیلمی نے نصب الراب میں اور این قصار نے ای خیال کو ترجیح دی ہے اور حضرت مولانا عبیداللہ صاحب شخ الحدیث مؤلف مرعاة المفاتیج فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی ای خیال کو ترجیح حاصل ہے۔

# ه- بَابُ صَلاَةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَاكِبًا وَإِيْمَاءً

وَقَالَ الْوَلِيْدُ: ذَكَرْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ صَلاَةَ شَرَحْبِيْلَ بْنِ السَّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَةِ فَقَالَ: كَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تُحُونُ الْفَوْتُ. وَاحْتَجَ الْوَلِيْدُ بِقُولِ النَّبِيِّ لَحُونُ الْفَوْدُ النَّبِيِّ الْوَلِيْدُ بِقُولِ النَّبِيِّ لَحُونُ الْفَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي فَوْلِ النَّبِيِّ فَوْلِ النَّبِي فَالْوَلِيْدُ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي فَوْلِ النَّبِي فَوْلِ النَّبِي فَوْلِ النَّبِي فَوْلِ النَّبِي فَوْلِ النَّبِي فَوْلِ النَّهِ فَوْلِ النَّهِ فَوْلِ النَّبِي الْمُعْلِيْدُ إِلَّا لِمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللّهِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللّهِ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللّهِ الْمُعْلِي اللّهِ الْمُعْلِي اللّهِ الْمُعْلِي اللّهِ اللّهِ الْمُعْلِي اللّهِ الْمُعْلِي اللّهِ الْمُعْلِي اللّهِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللّهِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللّهِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللّهِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللّهِ الْمُعْلِي ال

مَّ عَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْبِي الْبِ اللهِ عَنِ الْبِي أَسْمَاءَ حَدَّنَنَا جُوئِويَةُ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْبِي عُمْرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللهِ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ: ((لاَ يُصَلِّينُ أَحَدُ الْعَصْرُ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةً)) قَادْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيْقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّي حَتَى الطَّرِيْقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّي حَتَى نَاتِيهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدُ مِنْ فَلَمْ يُرَدُ لِكَ لِلنَّبِي اللهِ فَلَمْ فَلَمْ فَلَمْ أَيْرَدُ لَلِكَ لِلنَّبِي اللهِ فَلَمْ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ الْمَعْمُ أَعْلَمُ اللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[أطرافه في: ٤١١٩].

## باب جو دسمن کے پیچھے لگا ہویا دہمن اس کے پیچھے لگا ہووہ سوار رہ کراشارے ہی سے نماز پڑھ لے

اور ولید بن مسلم نے کہا میں نے امام اوزاعی سے شرحیل بن سمط اور ان کے ساتھیوں کی نماز کا ذکر کیا کہ انہوں نے سواری پر ہی نماز پڑھ لی ' تو انہوں نے کہا جمارا بھی ہی ند جب ہے جب نماز کے قضا ہونے کا ڈر ہو۔ اور ولید نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارے سے دلیل لی کہ کوئی تم میں سے عصر کی نماز نہ پڑھے گربی قریظہ کے پاس پہنچ کر۔

(۹۳۲) ہم سے عبداللہ بن محمد بن اساء نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے جوریہ بن اساء نے نافع سے 'ان سے عبداللہ بن عمر شاشان کہ جب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہوئ (ابو سفیان لوٹا) تو ہم سے آپ نے فرمایا کوئی مخص بنو قریظ کے محلّہ میں پہنچنے سے پہلے نماز عصر نہ پڑھے لیکن جب عصر کا وقت آیا تو بعض صحابہ " نے راستہ ہی میں نماز پڑھ کی اور بعض صحابہ " نے کہا کہ ہم بنو قریظ کے محلّہ میں پہنچنے پر نماز عصر پڑھیں گے اور پھے حضرات کاخیال ہے ہوا کہ ہمیں نماز پڑھ لینی چاہئے کو نکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامقصد ہمیں نماز پڑھ لینی چاہئے کو نکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامقصد ہمیں قماکہ نماز قضاکر لیں۔ پھرجب آپ سے اس کاذکر کیا گیا تو آئے۔ نہیں قماکہ نماز قضاکر لیں۔ پھرجب آپ سے اس کاذکر کیا گیا تو آئے۔ نہیں قماکہ نماز قضاکر لیں۔ پھرجب آپ سے اس کاذکر کیا گیا تو آئے۔

تریز میرا لات بیران کا الب لینی دسمن کی تلاش میں نکلنے والے' مطلوب لینی جس کی تلاش میں دسمن لگا ہو۔ بیراس وقت کا واقعہ ہے جب غزوہ سیری از اب ختم ہو گیا اور کفار ناکام چلے گئے تو آنخضرت ماٹاہیم نے فوراً ہی مجاہدین کو تھم دیا کہ ای حالت میں بنو قریظہ کے محلّہ میں چلیں جمال مدینہ کے یہودی رہتے تھے جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان یہودیوں نے ایک معاہرہ کے تحت ایک دو سرے کے خلاف کی جنگی کارروائی میں حصہ نہ لینے کاعمد کیا تھا۔ ممر خفیہ طور پریہودی پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں كرتے رہے اور اس موقع پر تو مانموں نے كھل كر كفار كا ساتھ ديا۔ يبود نے يہ سمجھ كر بھى اس ميں شركت كى تھى كہ يہ آخرى اور نیصله کن لڑائی ہوگی اور مسلمانوں کی اس میں شکست یقین ہے۔ معاہرہ کی روسے یبودیوں کی اس جنگ میں شرکت ایک عظین جرم تھا، اس لئے آنحضور ملی ایم نے چاہا کہ بغیر کسی معلت کے ان پر حملہ کیا جائے اور اس لئے آپ نے فرمایا تھا کہ نماز عصر بنو قریظہ میں جاکر پڑھی جائے کیونکہ راتے میں اگر کہیں نماز کے لئے ٹھرتے تو در ہو جاتی چنانچہ بعض صحابہ نے بھی اس سے بی سمجھا کہ آپ کا مقصد صرف جلد تر بنو قریظہ پنچنا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بحالت مجبوری طالب اور مطلوب ہر دو سواری پر نماز اشارے سے پڑھ سکتے ہیں' امام بخاری کا میں ندہب ہے اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک جس کے پیچھے دشمن لگا ہو وہ تو اپنے بچانے کے لئے سواری پر اشارے ہی سے نماز پڑھ سکتا ہے اور جو خود دیشمن کے پیچھے لگا ہو تو اس کو درست نہیں اور امام مالک ؓ نے کما کہ اس کو اس وقت ورست ہے جب وسمن کے نکل جانے کا ڈر ہو۔ ولید نے امام اوزاعیؓ کے ندجب پر حدیث لا یصلین احد العصر النع سے ولیل لی کہ صحابہ بنو قریظہ کے طالب سے یعنی ان کے پیچے اور بن قریظہ مطلوب سے اور آئضرت طرح کے نماز قضا ہو جانے کی ان کے لئے پرواہ نہ کی۔ جب طالب کو نماز قضا کر دینا ورست ہوا تو اشارہ سے سواری پر پڑھ لینا بطریق اولی ورست ہو گا حضرت امام بخاری کا استدلال اس لئے اس مدیث سے درست ہے۔ بنو قریظ پننے والے محابہ میں سے ہرایک نے اپنے اجتماد اور رائے پر عمل کیا بعضوں نے یہ خیال كياكم آخضرت صلى الله عليه وسلم كے تھم كا يه مطلب ہے كه جلد جاؤ ج ميں تھمرو نہيں تو جم نماز كيوں قضاكرين انهول في سوارى پر پڑھ لی بعضوں نے خیال کیا کہ تھم بجالانا ضروری ہے نماز بھی خدا اور اس کے رسول کی رضا مندی کے لئے پڑھتے ہیں تو آپ کے تحكم كى تغيل ميں اگر نماز ميں دريہ و جائے گى تو ہم كچھ كنگار نہ ہوں كے (الغرض) فريقين كى نيت بخير تھى اس لئے كوئى ملامت كے لاكق نہ ٹھرا۔ معلوم ہوا کہ اگر مجتلا غور کرے اور پھراس کے اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو اس سے مؤاخذہ نہ ہو گا۔ نووی نے کما اس پر اتفاق ہے۔ اس کا بیہ مطلب نہیں کہ ہر مجتمد صواب پر ہے۔

باب جملہ کرنے سے پہلے صبح کی نماز اندھیرے میں جلدی
پڑھ لیناسی طرح الوائی میں (طلوع فجرکے بعد فور اً ادا کرلینا)
(۷۳۹) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے
حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز بن صہیب اور ثابت بنانی
نے' بیان کیا ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ رسول اللہ مالی ہے صبح کی نماز اندھیرے ہی میں پڑھا دی' پھر
سوار ہوئے (پھر آپ خیبر پہنچ گئے اور وہاں کے یمودیوں کو آپ کے
سوار ہوئے (پھر آپ خیبر پنچ گئے اور وہاں کے یمودیوں کو آپ کے
آئے کی اطلاع ہوگی) اور فرمایا اللہ اکبر خیبر پر بربادی آئی۔ ہم توجب
کی قوم کے آئین میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح

7- بَابُ النَّبُكِيْرِ وَالْغَلَسِ بِالصَّبْحِ، وَالصَّلاَةِ عِنْدَ الإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ 9 4 8 - حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ: حَدُّثَنَا حَمَّادٌ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَثَابِتِ البُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ البُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ أَكْبُرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بسَاحَةِ قَومٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِيْنَ). فَخَرَجُوا يَسْعَونَ فِي السَّكَكِ وَيَقُولُونَ:

مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيْسُ - قَالَ: وَالْحَمِيْسُ الْجَيْشُ - فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ ال

منحوس ہوگی۔ اس دقت خیبر کے یہودی گلیوں میں یہ کتے ہوئے ہماگی رہے تھے کہ محمر صلی اللہ علیہ وسلم اشکر سمیت آگئے۔ رادی نے کہا کہ (روایت میں) لفظ خمیس اشکر کے معنی میں ہے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو فتح ہوئی۔ لڑنے والے جوان قبل کر دیئے گئے 'عور تیں اور بچ قید ہوئے۔ اتفاق سے صفیہ دجیہ کلبی کے حصہ میں آئیں۔ پھر رسول اللہ طبی کے ملیں اور آپ نے ان سے نکاح کیا اور آزادی ان کا مہر قرار پایا۔ عبدالعزیز نے ثابت سے پوچھاابو محمد! کیا تم نے انس رہائی سے دریافت کیا تھا کہ حضرت صفیہ کا مہر آپ نے مقرر کیا تھاانہوں نے جواب دیا کہ خود انہیں کو ان کے مہر میں دے دیا تھا۔ کہا کہ ابو محمد اس یہ مسکرا دیئے۔

جہر ہے ہے۔ ان کی درجہ باب اس سے نکاتا ہے کہ آپ نے صبح کی نماز سورے اندھرے منہ پڑھ کی اور سوار ہوتے وقت نعرہ تجمیر بلند کیا۔

میں گئی کے خیس شکر کو اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں پانچ کاڑیاں ہوتی ہیں مقدمہ 'ساتہ 'میمنہ 'میمرہ 'قلب۔ صغیہ شاہزادی تھی آخضرت سل ہے نے ان کی دلجوئی اور شرافت نبی کی بتا پر انہیں اپنج حرم میں لے لیا اور آزاد فرما دیا ان ہی کو ان کے مهر میں دینے کا مطلب ان کو آزاد کر دیتا ہے 'بعد میں یہ خاتون ایک بھترین وفا دار ثابت ہوئیں۔ امهات المؤمنین میں ان کا بھی بڑا مقام ہے۔ رہی ہوا وارضاحا۔ علامہ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ حضرت صغیہ جی بن اخطب کی بیٹی ہیں جو بی اسرائیل میں سے تھے اور ہارون ابن عمران مؤان کی نواسہ تھے۔ یہ صغیہ کنانہ بن ابی الحقیق کی یوی تھیں جو جنگ خیبر میں بماہ محرم کھ قتل کیا گیا اور یہ قید ہو گئیں تو ان کی شرافت نبی کی بناء پر آخضرت صفی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنج حرم میں داخل فرمالیا 'پہلے دحیہ بن غلفہ کبی کے حصہ غنیمت میں شرافت نبی کی بناء پر آخضرت نے ان کا طال معلوم فرما کر سات غلاموں کے بدلہ ان کو دحیہ کبی سے حاصل فرمالیا اس کے بعد یہ برضا و رغبت اسلام لے آئیں اور آخضرت نے اپنی زوجیت سے ان کو مشرف فرمایا اور ان کو آزاد کر دیا اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مهر مقرر فرمایا۔ حضرت صغیہ نے مہملہ کا پیش اور بنے الحقیج میں سپرد خاک کی گئیں۔ ان سے حضرت انس اور ابن عمرہ فرموں والی یاء کا زبر اور دو سری یاء پر تشریہ ہے۔

صلوة الخوف كم متحلق علامه شوكائى نے بحث كائى تغييات پيش فرمائى بين اور چير سات طريقوں سے اس كر يوض كا ذركيا به علامه فرماتے بين ﴿ وقد اختلف فى عدد الانواع الواردة فى صلوة الخوف فقال ابن قصار المالكى ان النبى صلى الله عليه و سلم صلاها فى عشرة مواطن وقال النووى انه يبلغ مجموع انواع صلوة الخوف ستة عشر وجها كلها جائزة وقال الخطابى صلوة الخوف انواع صلاها النبى صلى الله عليه و سلم فى ايام مختلفة واشكال متباينة يتحرى فى كلها ما هوا حوط للصلوة وابلغ فى الحراسة الخ (نبل الاوطار)

لینی صلوۃ خوف کی قسموں میں اختلاف ہے جو وارد ہوئی ہیں ابن قصار ماتھی نے کما کہ آخضرت مٹھ بیا نے اسے دس جگہ پڑھا ہے اور نووی کہتے ہیں کہ اس نماز کی تمام قسمیں سولہ تک پہنچی ہیں اور وہ سب جائز درست ہیں۔ خطابی نے کما کہ صلوۃ الخوف کو آخضرت ساتھ بیا نے ایام مختلفہ میں مختلف طریقوں سے ادا فرمایا ہے۔ اس میں زیادہ تر قاتل غور چیزیمی رہی ہے کہ نماز کے لئے بھی ہر ممکن احتیاط سے کام لیا جائے اور اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ حفاظت اور تکمہانی میں بھی فرق نہ آنے پائے۔ علامہ ابن حزم نے اس کے چودہ طریقے بتلائے ہیں اور ایک مستقل رسالہ میں ان سب کا ذکر فرمایا ہے۔

الحمد لله كه اوا تر محرم ۱۳۸۹ ميں كتاب صلوة الخوف كى نبيض سے فراغت عاصل ہوئى، الله پاك ان لغرشوں كو معانب فرمائ ہوئى الله پاك ان لغرشوں كو معانب فرمائ ہو الله على الله بين ميرى طرف سے ہيں۔ الله عوامل مبارك كتاب كا ترجمہ لكھنے اور تشريحات پيش كرنے ميں مترجم سے ہوئى ہو كلى۔ وہ فلطياں يقينا ميرى طرف سے ہيں۔ الله كے فرامين عاليه كا مقام بلند و برتر ہے، آپ كى شان او نيت جوامع الكلم ہے۔ الله سے مكرد دعا ہے كه وہ ميرى لغزشوں كو معاف فرماكر اپنے وامن رحمت ميں دُھانپ لے اور اس مبارك كتاب كے جمله قدر دانوں كو بركات دارين سے نوازے آمين يارب العالمين.



عود لانه مشتق من عاد يعود عودا وهوالرجوع قلبت الواوياء لسكونها والكسار ما قبلها كما في الميزان والميقات وجمعه عياد لزوم الياء في الواحد او للفرق بينه وبين اعواد الخشب وسميا عيدين لكثرة عوائد الله تعالى فيهما اولانهم يعودون اليهما مرة بعد اخرى اولتكردهما وعودهما لكل عام او لعود السرور بعودهما قال في الازهار كل اجتماع للسرور فهو عند العرب عيد يعود السرور بعودى وقيل ان الله تعالى يعود على العباد بالمغفرة والرحمة وقيل تفا لا بعوده على من ادركه كما سميت القافلة تفاولا لرجوعها وقيل لعوده بعض المباحات فيهما واجبا كالفطر وقيل لانه يعاد فيهما التكبيرات والله تعالى اعلم (مرعاة 'ج: ٢/ ص: ٣٢٥)

لینی عید کی اصل لفظ نود ہے جو عاد یعود ہے مشتق ہے جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں 'عود کا واؤ یاء ہے بدل گیا ہے اس
کے کہ وہ ساکن ہے اور ما قبل اس کے کسرہ ہے جیسا کہ لفظ میزان اور میقات میں واؤ یاء ہے بدل گیا ہے عید کی جع اعیاد ہے ۔ اس
کے کہ واحد میں لفظ ''یاء'' کا لزوم ہے یا لفظ عود بمعنی لکڑی کی جع اعواد سے فرق ظاہر کرنا مقصود ہے ۔ ان کا عیدین نام اس لئے رکھا گیا کہ ان دونوں میں عنایات اللی ہے پایاں ہوتی ہیں یا اس لئے ان کو عیدین کما گیا کہ مسلمان ہر سال ان دنوں کی طرف لو شتے رہتے ہیں یا ہے کہ بد دونوں دن ہر سال لوث لوث کر کرر آتے رہتے ہیں یا ہے کہ ان کے لوشے سے مسرت لوثتی ہے ۔ عربوں کی اصطلاح میں ہر دہ اجتماع جو غوثی اور مسرت کا اجتماع ہو عید کملا تا تھا' اس لئے ان دنوں کو بھی جو مسلمان کے لئے انتمائی خوثی کے دن ہیں عیدین کما

گیا۔ یا یہ بھی کہ ان دنوں میں اپنے بندوں پر اللہ اپنی بے شار رحموں کا اعادہ فرماتا ہے یا اس لئے کہ جس طرح بطور نیک فال جانے والے گروہ کو قافلہ کما جاتا ہے جس کے لفظی معنی آنے والے کے ہیں یا اس لئے بھی کہ ان میں بعض مباح کام وجوب کی طرف لوٹ جاتے ہیں جیسے کہ اس دن عیدالفطر میں روزہ رکھنا واجب طور پر نہ رکھنے کی طرف لوث گیا ہے یا اس لئے کہ ان دنوں میں تحبیرات کو بار بار لوٹا لوٹا کر کما جاتا ہے اس لئے ان کو لفظ عیدین سے تعبیر کیا گیا ہے ان دنوں کے مقرر کرنے میں کیا کیا فوا کہ اور مصالح ہیں اس مضمون کو شاہ ولی اللہ عمدت والوی رمائی مشہور کتاب حجة اللہ البالغة میں بری تفصیل کے ساتھ احسن طور پر بیان فرمایا ہے۔ اس کو وہاں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔

حضرت امام بخاری رطیع نے نماز عیدین کے متعلق تحبیرات کی بابت کچھ نہیں بتالیا اگرچہ اس بارے میں اکثر احادیث و اقوال صحابہ موجود ہیں گر وہ حضرت امام کی شرائط پر نہیں تھے۔ اس لئے آپ نے ان میں سے کی کا بھی ذکر نہیں کیا۔ امام شوکائی رطیع نے نئل اللوطار میں اس سلسلہ کے دس قول نقل کئے ہیں جن میں جے ترجیح حاصل ہے وہ سے احدھا اند یکبر فی الاولی سبعا قبل القواة وفی الثانية خمسا قبل القواة قال العواقی وهو قول اکثر اهل العلم من الصحابة والتابعین والائمة قال وهو مروی عن عمر و علی و ابی هویوہ وابی سعید النے یعنی پہلا قول سے کہ پہلی رکھت میں قرآت سے پہلے سات تحبیریں اور دو سری رکھت میں قرآت سے پہلے باج تحبیریں کی جائیں۔ صحابہ اور تابعین اور ائمہ کرام میں سے اکثر اہل علم کا یمی مسلک ہے 'اس بارے جو احادیث مروی ہیں ان میں ہے چند سے ہیں۔

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولى وخمسا في الاخرة ولم يصل قبلها ولا بعدها (رواه احمد و ابن ماجه قال احمدانا اذهب الى هذا

لین حضرت عمرو بن شعیب نے اپنے باپ سے ' انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا کہ نبی مان کیا ہے عید میں بارہ تکبیروں سے نماز پڑھائی پہلی رکعت میں آپ نے سات تکبیریں اور دو سری رکعت میں پانچ تکبیریں کمیں۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ میرا عمل بھی یمی ہے۔

وعن عمرو بن عوف المزنى رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الاولى سبعا قبل القراة وفي الثانية خمسا قبل القراة رواه الترمذي وقال هو احسن شئي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم

یعنی عمرو بن عوف مزنی سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے سات تکبیریں کمیں اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے پانچ تکبیریں۔ امام ترفدی فرماتے ہیں کہ اس مسللہ کے بارے میں یہ بهترین حدیث ہے جو نبی کریم مان کیا ہے مروی ہے۔

علامه شوكائی فرماتے بیں كه امام ترفرى نے كتاب العلل المفردة ميں فرمايا سالت محمد بن اسماعيل (البخارى) عن هذا الحديث فقال ليس في هذا الباب شنى اصح منه وبه اقول انتهى

لینی اس مدیث کے بارے میں میں نے حضرت امام بخاریؓ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس مسلم کے متعلق اس سے زیادہ کوئی مدیث مسجح نہیں ہے اور میرا بھی کی ذہب ہے' اس بارے میں اور بھی کئی احادیث مردی ہیں۔

حننیہ کا مسلک اس بارے میں ہیہ ہے کہ پہلی رکعت میں تجبیر تحریمہ کے بعد قرآت سے پہلے تین تحبیری کی جائیں اور دوسری رکعت میں قرآت سے پہلے تین تحبیری کی جائیں اور دوسری رکعت میں قرآت کے بعد تین تحبیری۔ بعض صحابہ سے بیہ مسلک بھی نقل کیا گیا ہے جبیا کہ نیل الاوطار 'ص: ۲۹۹ پر منقول ہے گر اس بارے کی روایات ضعف سے خالی نہیں ہیں جبیا کہ علامہ شوکانی نے نصری فربائی ہے فعن شاء فلیرجع البه حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب مبارک پوریؓ فرماتے ہیں واما ما ذھب البه اهل الکوفة فلم یود فیه حدیث موفوع غیر حدیث ابی موسی الاشعری وقد عرفت الدحدیث مرفوع وارد نہیں ہوئی صرف

حضرت ابو موی اشعری سے روایت کی گئی ہے جو قابل جمت نہیں ہے۔

مجة المند حضرت شاہ ولى الله محدث دہلوى رہلتے نے اس بارے میں بہت ہى بہتر فیصلہ دیا ہے۔ چنانچہ آپ کے الفاظ مبارک بہ ہیں یکبر فی الاولى سبعا قبل القراۃ والثانیة خمسا قبل القراۃ وعمل الکوفین ان یکبر اربعا کنکبیر الجنائز فی الاولى قبل القراۃ وفی الثانیة بعدها و هما سنتان وعمل الحرمین ارجح (مجة الله البالغہ 'ج: ٢ / ص: ١٠٩) یعنی پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے سات سمبیریں اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے پانچ سمبیریں کہنی چاہئیں گر کوفہ والوں کا عمل ہے ہے کہ پہلی رکعت میں سمبیرات جنازہ کی طرح قرآت سے پہلے چار سمبیر کی جائیں اور دوسری رکعت میں قرآت کے بعد بے دونوں طریقے سنت ہیں۔ گر حرمین شریفین یعنی کہ مدینہ والوں کا عمل جو پہلے بیان ہوا ترجیح اس کو حاصل ہے (کوفہ والوں کا عمل مرجوح ہے)

عید کی نماز فرض ہے یا سنت اس بارے میں علاء مختف ہیں۔ امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک جن پر جعہ فرض ہے ان پر عیدین کی نماز فرض ہے۔ امام مالک ؓ اور امام شافع ؓ اسے سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں۔ اس پر حضرت مولانا عبیداللہ صاحب ﷺ الحدیث مبارک بوری فراتے ہیں۔ والراجح عندی ما ذھب الیہ ابو حنیفة من انھا واجبة علی الاعیان لقوله تعالی فصل لربک وانحو والامر یقتضی الوجوب ولمداومة النبی صلی الله علیه وسلم علی فعلها من غیر ترک ولانھا من اعلام الدین الظاهرة فکانت واجبة النج (مرعاة 'ج: ٣/ ص: ٣٢٧) ليمن ميرے نزديک ترجيح اس خيال کو حاصل ہے جس کی طرف حضرت امام ابو حنیفہ دولتے گئے ہیں کہ بید اعمیان پر واجب ہے جیسا کہ اللہ پکن میرے نزدیک ترجیح اس فرمایا ﴿ فَصَلِ لِوَ بِنَكُ وَانْحَز ﴾ (الکوثر: ٢) اپنے رب کے لئے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ " صیغہ امر وجوب کو چاہتا ہے اور اس لئے بھی کہ نبی کریم طابح اس بر بھی فی فرمائی اور یہ دین کے ظاہر نشانوں میں سے ایک اہم ترین نشان ہے۔

#### 

 فِيْهِمَا
شَعْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ
شَعْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ
شَعْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ
بَنُ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
أَخَذَ عُمَرُ جُبُّةً مِنْ إِسْتَبرَق تُبَاعُ فِي
السُّوقِ فَأَخَذَهَا، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْتَعْ هَذِهِ، تَجَمَّلُ بِهَا لِلْعِيْدِ وَالْوُفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ فَلَيْثَ مَمْرُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَلْبَتَ، ثُمُّ فَلَبِثَ عُمْرُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَلْبَتَ، ثُمُّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ فَلَيْ بِهَا رَسُولُ اللهِ فَلَيْ بِهَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ بَهِ عَمْرُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَلْبَتَ، ثُمُّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ بَهِ السُولَ اللهِ فَقَالَ لَهُ مِسُولَ اللهِ فَقَالَ بَهِ مَمْرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ بَهَا عُمَرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ بَهَا عُمَرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ لَهُ وَلَهُ اللهِ فَقَالَ لَهُ مَنُ اللهِ فَقَالَ لَهُ مَلُولُ اللهِ فَقَالَ لَهُ مَرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ لَهُ مَلُولُ اللهِ فَقَالَ بَا مَسُولُ اللهِ فَقَالَ عَمْرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ عَلَى اللهِ فَقَالَ بَا اللهِ فَقَالَ لَهُ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ عَمْرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ عَمْرُ فَاتَى بَهَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ فَقَالَ عَلَى اللهِ فَقَالَ عَمْرُ فَقَالَ عَلَى اللهِ فَقَالَ عَلَى اللهِ اللهِ فَقَالَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

میرے پاس کیوں بھیجا؟ رسول الله طائعیلم نے فرمایا کہ میں نے اسے تیرے پہننے کو نہیں بھیجا بلکہ اس لئے کہ تم اسے چے کراس کی قیمت اسے کام میں لاؤ۔

لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ، وَأَرْسَلْتَ إِلَيُّ بِهَادِهِ الْسَجُنِّةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ (رَبَيْعُهَا وَ تُصِيْبُ بِهَا حَاجَتَكَ)).

[راجع: ٨٨٦]

اس مدیث میں ہے کہ آمخور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عند نے کما کہ یہ جبہ آپ عید کے دن پہنا میں اللہ علیہ واللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عند نے کما کہ یہ جبہ آپ عید کے دن پہنا میں ان سے ملاقات کے لئے بھی آپ اس کا استعمال کیجئے۔ لیکن وہ جبہ ریشی تھا اس لئے آخضرت اللہ اللہ اس سے انکار فرمایا کہ رہیم مردوں کے لئے حرام ہے۔ اس سے معلوم ہو تاہے کہ عید کے دن جائز لباسوں کے ساتھ آرائش کرنی چاہے اس سلطے میں دو سری احادیث بھی آئی ہیں۔

مولانا وحید الزماں اس مدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ سجان اللہ! اسلام کی بھی کیا عمدہ تعلیم ہے کہ مردوں کو جھوٹا موٹا سوتی اونی کپڑا کانی ہے رہیمی اور باریک کپڑے یہ عورتوں کو سزا وار ہیں۔ اسلام نے مسلمانوں کو مضبوط محنی جفاکش سپاہی بننے کی تعلیم دی نہ عورتوں کی طرح بناؤ سکھار اور بازک بدن بننے کی۔ اسلام نے عیش و عشرت کا نا جائز اسباب مثلاً نشہ شراب فوری وغیرہ بالکل بند کر دیا لکین مسلمان اپنے پنجیم کی تعلیم چھوڑ کر نشہ اور ریڈی بازی میں مشغول ہوئے اور عورتوں کی طرح چکن اور المل اور گوٹا کناری کے کپڑے پہننے گئے۔ ہاتھوں میں کڑے اور پاؤں میں مہندی 'آخر اللہ تعالی نے ان سے حکومت چھین کی اور دو سری مردانہ توم کو عطا فرمائی ایسے زنانے مسلمانوں کو ڈوب مرنا چاہئے ہے غیرت ہے دیا کم بخت (دحیدی) مولانا کا اشارہ ان مخل شزادوں کی طرف ہے جو فرمائی ایسے زنانے مسلمانوں کو ڈوب مرنا چاہئے ہے غیرت ہے دیا کم بخت (دحیدی) مولانا کا اشارہ ان مخل شزادوں کی طرف ہے بھش و آرام میں پڑ کر ذوال کا سبب ہے 'آج کل مسلمانوں کے کالج ذدہ نوجوانوں کا کیا حال ہے جو زنانہ بنے میں شاید مخل شزادوں کے بیج بھی آگے برجے کی کوشوں میں معروف ہیں جن کا حال ہے ہ

نہ رہھے تو کماتے ہو طرح کا کر وہ کھوئے گئے الئے تعلیم پا کر گئر در ہے ہوں اور ڈھالوں گئر قب کو میں کو میں کو میں کا میں کو میں کا میں کو میں کا کہ کہ کا کہ

(۹۲۹) ہم سے احمد بن عیسیٰ نے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن عبدالرحمٰن اسدی نے ان سے بیان کیا ان سے عروہ نے ان سے عبدالرحمٰن اسدی نے ان سے بیان کیا ان سے عروہ نے ان سے حضرت عائشہ رہی ہی کہ انہوں نے بتالیا کہ ایک دن نبی کریم سی اللہ میرے گر تشریف لائے اس وقت میرے پاس (انصار کی) دو لڑکیال جنگ بعاث کے قصول کی نظمیس پڑھ رہی تھیں 'آپ بستر پرلیٹ گئے دور اپنا چرہ دو سری طرف بھیرلیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر زائد آئے اور اپنا چرہ دو سری طرف بھیرلیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر زائد آئے اور اپنا چرہ دو سری طرف بھیرلیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر زائد آئے اور اپنا چرہ دو سری طرف بھیرلیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر زائد قلیہ و سلم کی

# ٢ بَابُ الْحِرَابِ وَالدَّرَقِ يَومَ الْعِيْدِ

٩٩ - حَدُّنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدُّنَا ابْنُ وَمَدِ قَالَ: حَدُّنَا ابْنُ وَمَدِ قَالَ: خَدُّنَهُ مِنْ وَمَدِ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو أَنْ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((دَحَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ النَّهُ وَحَوَّلَ وَجُهَهُ. وَقَالَ مِزْمَارَةُ وَخَهَدُ النَّبِيُ النَّهُ وَقَالَ مِزْمَارَةُ النَّبِيُ النَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيُ اللَّهُ الْمَارَةُ النَّهُ وَاللَّهُ الْمَارَةُ النَّهُ النَّهُ الْمَارَةُ النَّهُ اللَّهُ الْمَارَةُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ

(122) P (122) موجودگی میں ؟ آخر نبی کریم ماٹھیے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جانے دو خاموش رہو پھرجب حضرت ابو بکردو سرے کام میں لگ

گئے تو میں نے انہیں اشارہ کیااوروہ چلی گئیں۔

[أطرافه في : ۲۹۰، ۹۸۷، ۲۹۰۷، ۸۰ ۲۹، ۲۰۳۰ ، ۲۹۰۸

ا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

غُمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا).

٩٥٠ - وَكَانَ يَومَ عِيْدِ يَلْعَبُ السُودَانُ بالدُّرَق وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِمَّا قَالَ: ((رَمَشْتَهِيْنَ تَنْظُرِيْنَ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ. وَ أَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدُّهِ وَهُوَ يَقُولُ: ((دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَة)). حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: ((حَسَبُك؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَاذْهَبي)). [راجع: ٤٥٤]

(۹۵۰) اور یہ عبد کا دن تھا۔ حبشہ سے کچھ لوگ ڈھالوں اور برچھوں سے کھیل رہے تھے۔ اب یا خود میں نے کمایا نبی اکرم ماڑیا نے فرمایا کہ کیاتم یہ کھیل دیکھوگی؟ میں نے کہاجی ہاں۔ پھر آپ نے مجھے اپنے چھے کھڑا کرلیا۔ میرا رضار آپ کے رضار پر تھا اور آپ فرما رہے تھے کھیلو کھیلواے بنی (ارفدہ) ہیہ حبشہ کے لوگوں کالقب تھا پھرجب میں تھک گئی تو آی نے فرمایا "بس!" میں نے کماجی ہاں۔ آگ نے فرمايا كه جاؤ.

﴾ البعض لوگوُل نے کماکہ حدیث اور ترجمہ الباب میں مطابقت نہیں واجاب ابن المنیر فی الحاشیة بان مرادالبخاری الاستدلال على ان العيد بنتضر فيه من الانبساط ما لاينتضر في غيره وليس في الترجمة ايضا تقييده بحال الخروج الى العيد بل

الظاهر ان لعب الحبشة ان كان بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم عن المصلح لانه كان يخرج اول النهار (فتح الباري) لینی ابن منیرنے یہ جواب دیا ہے کہ حضرت امام بخاری رمایٹھ کا استدلال اس امرکے لئے ہے کہ عید میں اس قدر مسرت ہوتی

ہے جو اس کے غیر میں نہیں ہوتی اور ترجمہ میں حبشیوں کے کھیل کا ذکر عید ہے قبل کے لئے نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے کہ حبشیوں کا یہ

کھیل عیدگاہ سے واپسی پر تھا کیونکہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم شروع دن ی میں نماز عید کے لئے نکل جایا کرتے تھے۔

(الدُّعَاءُ فِي الْعِيْدِ)

٩٥١– حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشُّعْبِيُّ عَن الْبَرُّاء قَالَ: سَمِعْتُ النّبي اللّهِ يَخْطُبُ فَقَالَ : ((إِن أَوَّلَ مَا نَبْدأُ بِهِ مِنْ يَومِنا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمُّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنْتَنَا)).

رأطرافه في : ٥٥٥، ٥٦٥، ٩٦٨، ٢٧٥،

٣- بَابُ سُنَّة الْعِيْدَيْنِ لِأَهْلِ الإِسْلاَم باب اس بارے میں که مسلمانوں کے لئے عید کے دن پہلی سنت کیاہے

(901) ہم سے تجاج بن منہال نے بیان کیا کماکہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہیں زبید بن حارث نے خبردی' انہوں نے کما کہ میں نے تعجی سے سنا' ان سے براء بن عازب ہواٹنز نے بیان کیا کہ میں نے نی كريم مالي است ساء آب في عيد ك دن خطبه دية موك فرماياكه پہلاکام جو ہم آج کے دن (عید الاضحٰ) میں کرتے ہیں ' یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں پھروالیں آکر قرمانی کریں۔ جس نے اس طرح کیاوہ ہارے طریق پر چلا۔



٠٢٥٥، ٣٢٥٥، ٣٧٢٢].

۲۰۲ - حَدُّتَنَا عُبَيدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ:
حَدُّنَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ
عَالَشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ: دَحَلَ
الْمُوبَكُو وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي
الأَنْصَارِ تُعَنَّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ يَومَ
المُأْنْصَارِ تُعَنَّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ يَومَ
المُؤْنَّ مَا لَنْ فَقَالَ المُعْنَى المُعْنَيَينِ. فَقَالَ
اللهِ هَا وَذَلِكَ فِي يَومٍ عِيْدٍ، فَقَالَ اللهِ هَا وَذَلِكَ فِي يَومٍ عِيْدٍ، فَقَالَ رَسُولِ رَسُولُ اللهِ هَا وَذَلِكَ فِي يَومٍ عِيْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ هَا : ((يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنْ لِكُلِّ قَومٍ عِيْدًا، وَهَذَا عِيْدُنَا)). [راجع: 1929]

(۹۵۲) ہم سے عبید بن اسمعیل نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے
ابو اسامہ نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عودہ نے' ان سے ان کے
باپ (عردہ بن زبیر) نے' ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے'
آپ نے بتلایا کہ حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو میرے
پاس انصار کی دولڑکیال وہ اشعار گارہی تھیں جو انصار نے بعاث کی
جنگ کے موقع پر کھے تھے۔ حضرت عائشہ نے کما کہ یہ گانے والیال
منیں تھیں' حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ و سلم کے گھر میں یہ شیطانی باج اور یہ عید کا دن تھا آخر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت ابو بحرسے فرمایا اے ابو بحر!
ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور آج یہ ہماری عید ہے۔

قال الخطابى يوم بعاث يوم مشهود من ايام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للاوس والخزرج ولقيت الحربة قائمة مائة وعشرين سنة السلام على ما ذكر ابن اسحق وغره لينى خطابى نے كماكه يوم بعاث تاريخ عرب ميں ايك عظيم الزائى كے نام سے مشهور ہے جس ميں اوس اور خزرج كے دو بوے قبائل كى جنگ ہوئى تھى جس كا سلسلہ نسلاً بعد نسل ايك سو بيس سال تك جارى رہا يمال تك اسلام كا دور آيا اور بيہ قبائل مسلمان ہوئے۔

دوسری روایت میں ہے کہ یہ گانا دف کے ساتھ ہو رہا تھا۔ بعاث ایک قلعہ ہے جس پر اوس اور خزرج کی جنگ ایک سو بیس برس سے جاری تھی۔ اسلام کی برکت سے یہ جنگ موقوف ہو گئ اور دونوں قبیلوں میں الفت پیدا ہو گئی۔ اس جنگ کی مظلوم روداد تھی جو یہ بچیاں گارہی تھی جن میں ایک حضرت عبداللہ بن سلام کی لڑکی اور دوسری حسان بن ثابت کی لڑکی تھی (فتح الباری)

اس مدیث سے معلوم یہ ہوا کہ عید کے دن ایسے گانے میں مضائقہ نہیں کیونکہ یہ دن شرعاً نوشی کا دن ہے پھر آگر چھوٹی لڑکیاں کی تعریف یا کسی کی تعریف یا کسی کی بداری کے اشعار خوش آواز سے پڑھیں تو جائز ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دی۔ لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ گانے والی جوال عورت نہ ہو اور راگ کا مضمون شرع شریف کے خلاف نہ ہو اور صوفیوں نے جو اس باب میں خرافات اور بدعات نکال ہیں ان کی حرمت میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے اور نفوس شہوانیہ بہت صوفیوں پر عالب آگئے یہاں تک کہ بہت صوفی دیوانوں اور بچوں کی طرح ناچتے ہیں اور ان کو تقرب الی اللہ کا وسیلہ جانتے ہیں اور نئیک کام سیجھتے ہیں اور یہ باشکہ و شبہ زنادقہ کی علامت ہے اور بہورہ لوگوں کا قول۔ واللہ المستعان (تسمیل القاری 'پ: ۴/می: ۳۱۲ / ۳۹)

بنو ارفدہ حبیثیوں کا لقب ہے آپ نے برچھوں اور ڈھالوں سے ان کے جنگی کرتبوں کو ملاحظہ فرمایا اور ان پر خوشی کا اظمار کیا۔ حضرت امام بخاری کا مقصد باب ہی ہے کہ عید کے دن اگر ایسے جنگی کرتب دکھلائے جائیں تو جائز ہے۔ اس حدیث سے اور بھی بہت سی باتوں کا جُوت ملتا ہے۔ مثلاً ہے کہ خاوند کی موجودگی میں باپ اپنی بٹی کو اوب کی بات بتلا سکتا ہے 'یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے بردوں کے سامنے بات کرنے میں شرم کرنی مناسب ہے 'یہ بھی ظاہر ہوا کہ شاگرد اگر استاذ کے پاس کوئی امر مکروہ دیکھے تو وہ از راہ اوب نیک نی سامنے بات کرنے میں شرم کرنی مناسب ہے 'یہ بھی ظاہر ہوا کہ شاگرد اگر استاذ کے پاس کوئی امر مکروہ دیکھے تو وہ از راہ اوب نیک نی سامور پر اس حدیث سے روشنی پر تی ہے۔ جو معمولی غور و فکر سے واضح ہو کتے ہیں۔

٤ – بَابُ الأَكْلِ يَومَ الْفِطْرِ قَبْلَ

الخروج

٩٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْم

أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا

هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ

بْن أَنَس عَنْ أَنَسِ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ

اللهُ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

تَمْرَاتٍ)). وَقَالَ مُرَجَّأُ بْنُ رَجَاء حَدَّثَنِي

عُبَيْدُ الله بْنِ أَبِيْ بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسَّ

٥ – بَابُ الأَكْلِ يَومَ النَّحْرِ

### (C124) PROPERTY C

#### باب عیدالفطرمیں نماز کے لئے جانے سے پہلے فتجه كهالينا

(۹۵۳) ہم سے محمد بن عبدالرحيم نے بيان كياكہ ہم كو سعيد بن سلیمان نے خروی کہ جمیں ہتیم بن بشیرنے خروی کما کہ جمیں عبدالله بن ابی بکربن انس نے خبردی اور اسیس انس بن مالک بالله تك كه آپ چند كھجوريں نه كھا ليتے اور مرجى بن رجاءنے كماكه مجھ ے عبیداللہ بن الی برنے بیان کیا کما کہ مجھ سے انس بواللہ نے بی كريم ملتيام سے عمريمي مديث بيان كى كه آپ طاق عدد كھجوريں

عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ ((يَأْكُلُهُنَّ وِثْرًا)). معلُّوم ہوا کہ عیدالفطرمیں نماز کے لئے نکلنے سے پہلے چند تھجوریں اگر میسر ہوں تو کھالینا سنت ہے۔

#### ماب بقرعید کے دن کھانا

اس باب میں حضرت امام بخاری وہ صاف حدیث نہ لا سکے جو امام احمد اور ترفدی نے روایت کی ہے کہ بقرعید کے دن آپ لوث کر اپنی قرمانی میں سے کھاتے۔ وہ حدیث بھی تھی گر ان شرائط کے مطابق نہ تھی جو حضرت امام بخاریؓ کی شرائط ہیں' اسی لئے آپؓ اس کونہ لاسکے۔

> ٩٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن سَيْرِيْنَ عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ قَالَ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّكَرَةِ فَلْيُعِدْ)). فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَٰذَا يَومٌ يُشْتَهَى فِيْهِ اللَّحْمُ، وَذَكَرَ مِنْ جَيْرَانِهِ، فَكَأَنُّ النَّبِيُّ ﴿ صَدَّقَهُ، قَالَ: وَعِندِي جَذَعةٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْم. فَرَخُصَ لَهُ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرُّخْصَةُ مَن سِوَاهُ أَمْ لاَ.

[أطرافه في: ٩٨٤، ٥٥٤٦، ٥٤٥٥، 15007.

(۹۵۴) ہم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا کماکہ ہم سے اسلیل بن علیہ نے ابوب سختیانی سے 'انہوں نے محد بن سیرین سے بیان کیا'ان ے انس بن مالک رضی الله عند نے بیان کیا کہ رسول الله مالي الله عند فرمایا کہ جو مخص نماز سے پہلے قرمانی کردے اسے دوبارہ کرنی جائے۔ اس پر ایک شخص (ابو بردہ) نے کھڑے ہو کر کما کہ بیہ ایسادن ہے جس میں گوشت کی خواہش زیادہ ہوتی ہے اور اس نے اپنے پروسیوں کی تنگی کا حال بیان کیا۔ نبی کریم ملٹھاتیا نے اس کو سچا سمجھا اس شخص نے کماکہ میرے پاس ایک سال کی پٹھیا ہے جو گوشت کی دو بکریوں سے بھی مجھے زیادہ پاری ہے۔ نبی کریم سائیل نے اس پر اسے آجازت دے دی که وی قربانی کرے۔ اب مجھے معلوم نمیں که بید اجازت دو سرول کے لئے بھی ہے یا نہیں۔

یہ اجازت خاص ابو بردہ کے لئے تھی جیسا کہ آگے آ رہاہے حضرت انس کو ان کی خبر نہیں ہوئی' اس لئے انہوں نے ایسا کہا۔

٩٥٥ – حَدُّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: حَدُّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ عَلَى يَومَ الأَصْحَى بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَالَ: ((مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكُنا فَقَدْ أَصَابَ النُّسَكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ نُسُكَ لَهُ)). فَقَالَ أَبُو بُوْدَةَ بْنُ نِيَارِ خَالُ الْبَرَاءِ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنِّي نَسَكُتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاَةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيُومَ يَومُ أَكُل وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوُّلَ شَاةٍ تُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِي الصُّلاَةَ. قَالَ: ((شَاتُكَ شَاةُ لَحْم)). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةٌ أَحَبُ إِلَىٰ مِنْ شَاتَيْنِ أَفَتَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: ((نَعَمْ. وَلَنْ تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)).

(900) ہم سے عثان بن الی شیبہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے تعبی نے' ان سے براء بن عازب رضی الله عنمانے 'آپ نے کماکہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم في عيد الاصخى كى نمازك بعد خطبه دية موئ فرماياكه جس مخص نے ہاری نماز کی سی نماز پڑھی اور ہاری قربانی کی طرح قرمانی کی اس کی قرمانی صحیح ہوئی لیکن جو شخص نماز سے پہلے قرمانی كرے وہ نمازے يملے بى كوشت كھاتا ہے مگروہ قربانى نميں - براءك مامول ابوبردہ بن نیار بہ س کربولے کہ یارسول اللہ! میں نے اپنی کری کی قرمانی نمازے پہلے کردی میں نے سوچا کہ یہ کھانے پینے کا دن ہے میری بکری اگر گھر کا پہلا ذبیحہ بے تو بہت اچھا ہو۔ اس خیال ہے میں نے بکری ذبیح کر دی اور نماز سے پہلے ہی اس کا گوشت بھی کھا لیا۔ اس بر آپ نے فرمایا کہ پھر تمہاری بحری گوشت کی بحری ہوئی۔ ابو بردہ بن نیار نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک سال کی پٹھیا ہے اور وہ مجھے گوشت کی دو بکریوں سے بھی عزیز ہے "کیااس سے میری قربانی ہو جائے گی؟ آپؓ نے فرمایا کہ ہاں لیکن تمہارے بعد کسی کی قرمانی اس عمرکے بیچ سے کافی نہ ہو گی۔

[راجع: ۹۵۱]

کوتکہ قربانی میں منہ بحری ضروری ہے جو دو سرے سال میں ہو اور دانت نکال چکی ہو۔ بغیر دانت نکالے بحری قربانی کے المستة میں سیسی میں ہوتی۔ علامہ شوکانی نیل الاوطار میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں قولہ الامسنة قال العلماء المسة هی المنبة من کل شنی من الابل والبقر والغنم فعا فوقها النج سمجر میں ہے۔ کہ الشنیة جمعہ ثنایا و هی اسنان مقدم الفم ثنتان من فوق و ثنتان من السفل یعنی ثنیۃ کے سامنے کے اوپر نیچ دانت کو کتے ہیں' اس لحاظ سے حدیث کے یہ معنی ہوئے کہ دانت والے جانورول کو قربانی کرد اس سے لازم میں نتیجہ لکلا کہ کھیرے کی قربانی نہ کرو اس لئے ایک روایت میں ہے بنفی من الضحایا النبی لم تسنن قربانی کے جانورول میں سے وہ جانور نکال ڈالا جائے گا جس کے دانت نہ اگر ہوں گے اگر مجبوری کی حالت میں سنہ نہ ملے مشکل و دشوار ہو تو جذعة من میں سے وہ جانور نکال ڈالا جائے گا جس کے دانت نہ اگر ہوں گے اگر مجبوری کی حالت میں سنہ نہ ملے مشکل و دشوار ہو تو جذعة من المصان بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس حدیث کے آخر میں آپ نے فربایا الا ان یعسر علیکم فتدبحوا جذعة من المصان لفات الحدیث میں المصان بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ای حدیث کے آخر میں آپ نے فربایا الا ان یعسر علیکم فتدبحوا جذعة من المصان لفات الحدیث میں جو گوڑا لگا ہو۔ بعضوں نے کما کوگئے تیرے برس میں گی ہو اور جو بھے برس میں گی ہو اور جو بھے برس میں گی ہو اور جو بھے ایک برس میں جو گوڑا لگا ہو۔ بعضوں نے کما جو گائے تیرے برس میں گی ہو اور جو بھے برس میں گی ہو گوڑا گیا ہو۔ بھور

صحینا من رسول الله صلی الله علیه و سلم بالجذع من الضان والنبی من المعز بم نے آخضرت من الله صلی الله علیه و سلم بالجذع من الضان والنبی من المعز بم نے آخضرت من الله علیه و سل گزار چی مو اور جدم اور دو برس کی (جو تیسرے میں اللی جی) بمری قربانی کی اور تغییراین کثیر میں ہے کہ بمری منی وہ ہے جو دو سال گزار چی مو اور جدم

اے کہتے ہیں جو سال بھر کا ہو گیا ہو۔ میں میں اور فیام

# ٣- بَابُ الْخُرُوجِ إِلَي الْـمُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ بغيْرِ مِنْبَرٍ

٩٥٦ - حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : ((كَانَ النَّبِيُّ الله يَخْرُجُ يَومَ الْفِطْرِ وَالْأَصْحَى إِلَى الْمُصَلِّي، فَأُوَّلُ شَيْءٍ يَبْدُأُ بِهِ الصَّلاَّةُ، ثُمُّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ – وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ - فَيَعِظُهُمْ، وَيُوصِيْهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ. فَإِنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيءِ أَمَرَ بِهِ، ثُمُّ يَنْصَرِفَ)). فَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ : فَلَمْ يَزَل النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجَتُ مَعَ مَرْوَانَ - وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ - فِي أَضْحَى أَو فِطْر، فَلَمَّا إِتَّيْنَا الْمُصَلِّي إِذَا مِنْبَرٌّ بَنَاهُ كَثِيْرُ بْنُ الصُّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَذْتُ بَنُوبِهِ، فَجَبَذَنِي، فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرتُمْ وَا للهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيْلِهِ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ، فَقُلْتُ مَا أَعْلَمُ وَاللهِ خَيْرٌ مِمَّا لاَ أَعْلَمُ. فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ لَمْ يكُونُوا يُجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصُّلاَةِ، فَجَعَلَهَا قَبْلَ الصُلاَة.

#### باب عید گاہ میں خالی جانا نہ لے جانا

(٩٥٦) مم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مم ے محدین جعفرنے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھے زید بن اسلم نے خردی' انسیں عیاض بن عبداللہ بن ابی سرح نے' انہیں ابو سعید خدری رضی الله عنه نے اپ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم عیدالفطراور عیدالاضیٰ کے دن (مدینہ کے باہر) عیدگاہ تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آپ نماز پڑھاتے ' نماز سے فارغ ہو کر آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے۔ تمام لوگ اپنی صفول میں بیٹھے رہے' آپ انہیں وعظ ونصیحت فرماتے' اچھی باتوں کا تھم دیتے۔ اگر جہاد کے لئے کہیں لشکر بھیجنے کاارادہ ہو تا تواس کوالگ کرتے۔ کسی اور بات کا حکم دینا ہو تا تو وہ حکم دیتے۔ اس کے بعد شہر کو واپس تشریف لات ۔ ابوسعید خدری را اللہ نے بیان کیا کہ لوگ برابراس سنت پر قائم رہے لیکن معاویہ کے زمانہ میں مروان جو مدینہ کا حاکم تھا پھر میں اس کے ساتھ عیدالفطریا عیدالاصحٰیٰ کی نماز کے لئے نکلا ہم جب عید گاہ پنچے تو وہاں میں نے کثیر بن صلت کا بنا ہوا ایک منبرد یکھا۔ جاتے ہی مروان نے چاہا کہ اس پر نمازے پہلے (خطبہ دینے کے لئے چڑھے)اس لئے میں نے ان کا دامن پکڑ کر تھینچا اور لیکن وہ جھٹک کراوپر چڑھ گیااور نمازے پہلے خطبہ دیا۔ میں نے اس سے کما کہ واللہ تم نے (نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سنت کو) بدل دیا۔ مروان نے کما کہ اے ابو سعید! اب وہ زمانہ گزرگیاجس کوتم جانتے ہو۔ ابوسعید نے کما کہ بخدا میں جس زمانہ کو جانتا ہوں اس زمانہ سے بہترہے جو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا کہ ہمارے دور میں لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھتے 'اس لئے میں نے نمازے پہلے خطبہ کو کردیا۔

تنظیم الم معرت الم بخاری رہ بی کا مقصد باب یہ بتانا ہے کہ نبی کریم مائی کے عمد میں عیدگاہ میں منبر نمیں رکھا جا تا تھا اور نماز کے المستر میں عارت نہ تھی۔ میدان میں عیدالفطر اور بقرعید کی نمازیں بڑھی جاتی تھیں۔ مروان جب مدینہ کا حاکم ہوا تو

اس نے عیدگاہ میں خطبہ کے لئے منبر بھجوایا اور عیدین میں خطبہ نماز کے بعد دینا چاہئے تھا۔ لیکن مروان نے سنت کے ظاف پہلے ہی خطبہ شروع کر دیا۔ صد افسوس کہ اسلام کی فطری سادگی جلد ہی بدل دی گئی پھران میں دن بدن اضافے ہوتے رہے۔ علمائے احناف نے آج کل نیا اضافہ کر ڈالا کہ نماز اور خطبہ سے قبل بچھ وعظ کرتے ہیں اور محنثہ آدھ محنثہ اس میں صرف کر کے بعد میں نماز اور خطبہ محض رسی طور پر چند منٹوں میں ختم کر دیا جاتا ہے۔ آج کوئی کیٹرین صلت نہیں جو ان اختراعات پر نوٹس لے۔

باب نماز عید کے لئے پید کی باسوار ہو کر جانا اور نماز کا خطبہ سے پہلے اذان اور اقامت کے بغیر ہونا

(904) ہم سے ابراہیم بن منذر حزامی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا انہوں نے عبیداللہ بن عمر شکھانے کہ رسول بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمر شکھانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم عیدالفی یا عیدالفطر کی نماذ پہلے پڑھتے اور خطبہ نماذ کے بعد دیتے تھے۔

٧- بَابُ الْمَشْي وَالرُّكُوبِ إِلَى
الْعِیْدِ وَالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
وَبغَیْر أَذَان وَلاَ إِقَامَةٍ

٩٥٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْدِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْدِ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يُصَلِّي فِي الأَضْحَى وَالْفِطْر، ثُمَّ كَانَ يُصَلِّي فِي الأَضْحَى وَالْفِطْر، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلاَةِ)). [طرفه في: ٩٦٣].

آبیج مرح الب کی حدیثوں میں سے نہیں لکا کہ عید کی نماز کے لئے سواری پر جانا یا پیدل جانا گرامام بخاری نے سواری پر جانے کی سیست کی سیست کی مافعت ندکور نہ ہونے سے یہ نکالا کہ سواری پر بھی جانا منع نہیں ہے گو پیدل جانا افضل ہے۔ شافعی نے کہا جمیں زہری سے پنچا کہ آنخضرت سان کے عید میں یا جنازے میں بھی سوار ہو کر نہیں گئے اور ترذی نے معزت علی سے نکالا کہ عید کی نماذ کے لئے پیدل جانا سنت ہے (وحدی)

اس باب کی روایات میں نہ پیدل چلنے کا ذکر ہے نہ سواری پر چلنے کی ممانعت ہے جس سے امام بخاری ؓ نے اشارہ فرمایا کہ ہردو طرح سے عیدگاہ جانا درست ہے' اگرچہ پیدل چلنا سنت ہے اور اس میں زیادہ ثواب ہے کیونکہ زمین پر جس قدر بھی نقش قدم ہوں کے ہر قدم کے بدلے دس دس نیکیوں کا ثواب ملے گا لیکن اگر کوئی معذور ہو یا عیدگاہ دور ہو تو سواری کا استعمال بھی جائز ہے۔ بعض شار حین نے آنخضرت ساتی کیا کے بلال بڑاڑ پر تکید لگانے سے سواری کا جواز ثابت کیا ہے۔ والملہ اعلم

٩٥٨ – حَدُّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ((أَنَّ النَّبِيُّ اللهَ خَرَجَ يَومَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ)).

[طرفاه في : ٩٧٨، ٩٦١].

٩٥٩ - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلٍ مَا

(۹۵۸) ہم سے ابراہیم بن موئ نے بیان کیا کہ ہمیں ہشام نے خردی کہ ابن جر بج نے انہیں خبردی انہوں نے کما کہ جمعے عطاء بن ابی رباح نے جاہر بن عبداللہ بڑا تی سے خبردی کہ آپ کو میں نے یہ کہتے ہوئے ساکہ نبی کریم مٹی کے عیدالفطر کے دن عید گاہ تشریف لے گئے اور پہلے نماز بڑھی پھر خطبہ سالا۔

(۹۵۹) پھراہن جرتج نے کہا کہ مجھے عطاء نے خبر دی کہ ابن عباس بھُنﷺ نے ابن زہیر بھاﷺ کے پاس ایک محض کواس زمانہ میں جمیع پاجہ (شروع شروع ان کی ظافت کا زمانہ تھا آپ نے کہ لایا کہ) عیدالفطر کی فہانے کے لئے اذان نہیں دی جاتی تھی اور خطبہ نماز کے بعد ہو تا تھا۔

(۹۲۹) اور مجھے عطاء نے ابن عباس اور جابر بن عبداللہ می ہے اسلامی کی نماز کے لئے نبی کریم واسطہ سے خبر دی کہ عیدالفطریا عیدالاضی کی نماز کے لئے نبی کریم طفیت اور خلفائے راشدین کے عمد میں اذان نہیں دی جاتی تھی۔

(۱۹۲۹) اور جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ (عید کے دن) نبی کریم طفیت کے میڈیلم کھڑے ہوئے 'پہلے آپ نے نماز پڑھی پھر خطبہ دیا' اس سے التی کھڑے ہو کر آپ ساتھ کا سمارا لئے ہوئے تھے اور انہیں تھیجت کی۔

آپ بلال بڑا تھ کے ہاتھ کا سمارا لئے ہوئے تھے اور بلال شے اپنا کپڑا کپرال کھاتھ کی جو تیں اس میں خیرات ڈال رہی تھیں۔ میں نے اس پر عطاء سے پوچھا کہ کیا اس زمانہ میں بھی آپ امام پریہ حق سمجھتے ہیں عطاء سے پوچھا کہ کیا اس زمانہ میں بھی آپ امام پریہ حق سمجھتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ عور توں کے پاس آکر انہیں تھیجت کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ بے شک یہ ان پر حق ہے اور سبب کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ عور توں کے پاس آکر انہیں تھیجت کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ بے شک یہ ان پر حق ہے اور سبب کیا جو وہ ایسانہ کرس۔

یزید بن معاویہ کی وفات کے بعد ۷۲ھ میں عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی گئی۔ اس سے بعضوں نے یہ نکالا ہے کہ امام بخاری کا ترجمہ باب یوں ثابت ہوتا ہے کہ آنا ہم بخاری کا ترجمہ باب یوں ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت ما پہلے نے بلال پر ٹیکا دیا معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت عید میں سوار ہو کر بھی جانا درست ہے۔ روایت میں عورتوں کو الگ وعظ بھی ذکور ہے ' للذا امام کو چاہئے کہ عید میں مردوں کو وعظ سنا کر عورتوں کو بھی دین کی باتیں سمجھائے اور ان کو نیک کاموں کی رغبت دلائے۔

٨- بَابُ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيْدِ

977 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَوَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ قَالَ: ((شَهِدْتُ الْمِيْدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَأَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمْ، فَكُلُهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ)).

[راجع: ٩٨] ٩٦٣– حَدُّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

#### عيدمين نمازك بعد خطبه يرمهنا

(۹۹۲) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن جر بیک نے خبر دی' انہیں نے خبر دی' انہیں کے خبر دی' انہیں طاؤس نے ' انہیں حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ' آپ لے فرمایا کہ میں عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر' عمر اور عثمان رہی آئی میں سب کے ساتھ حمیا ہوں' یہ لوگ پہلے نماز پڑھے' پھر خطبہ دیا کرتے تھے۔

(٩٩٣) مم سے يعقوب بن ابراجيم نے بيان كيا انہول نے كماكہ مم

حَدُّثَنَا أَبُو أَسَامَةً قَالَ: حَدُّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ فَلَى وَأَبُوبَكُر وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلُّونَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ)).

[راجع: ٥٥٧]

978 - حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ النَّبِيِّ فَيَّا صَلَّى يَومَ الْفِطْرِ رَكْعَتَينُ لَمْ يُصَلِّ النَّبِيِّ فَيَّا صَلَّى يَومَ الْفِطْرِ رَكْعَتَينُ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعَدَهَا. ثُمَّ أَتَى النَّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلْ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ، بلاَلْ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ، تُلْقِيْنَ، تُلْقِيْنَ، المَرْاةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا)).

[راجع: ۹۸]

970 - حَدُّنَنَا آدَمُ قَالَ: حَدُّنَنَا شَعْبَهُ قَالَ: حَدُّنَنَا شُعْبَهُ قَالَ: سَمِعْتُ الشُعْبِيُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللَّهُ الْمَالَى وَرَابُ أُولَ مَا نَبْدَأُ فِي يَومِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّى فَمُ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَصَابَ سُنْتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَبُحْمَّ قَدْمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ فِنَ النَّسُكِ فِي سَنْتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُو لَبُحْمَّ قَدْمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ فِنَ النَّسُكِ فِي شَيْعٍ)). فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ شَيءٍ)). فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُونِي جَذَعَةً حَيْرٌ مِنَ مُسِنَّةٍ. قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةً حَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةً حَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. قَالَ: (اجْعَلُهُ مَكَانَهُ وَلَمْ تُوفِي — أَوْ تَجْزِي — (اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَمْ تُوفِي — أَوْ تَجْزِي — عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ)). [راحع: ١٥٥]

(۹۹۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے'
انہوں نے عدی بن ثابت سے 'انہوں نے سعید بن جیرسے 'انہوں
نے ابن عباس بڑا ہے کہ آنخضرت ملی آیا نے عیدالفطر کے دن دو
رکعتیں پڑھیں نہ ان سے پہلے کوئی نفل پڑھا نہ ان کے بعد۔ پھر
(خطبہ پڑھ کر) آپ عورتوں کے پاس آئے اور بلال آپ کے ساتھ
تھے۔ آپ نے عورتوں سے فرمایا خیرات کرو۔ وہ خیرات دینے لگیں
کوئی اپنی بالی پیش کرنے گی کوئی اپناہار دینے گئی۔

(۹۲۵) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ کما کہ میں نے شعبی سے سنا ان سے براء بن عازب نے بیان کیا کہ نبی کریم ساٹھیلی نے فرمایا کہ ہم اس دن پہلے نماز پڑھیں گے پھر خطبہ کے بعد والیس ہو کر قربانی کریں اس دن پہلے نماز پڑھیں گے پھر خطبہ کے بعد والیس ہو کر قربانی کریں اور جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق عمل کیا اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو اس کا ذیجہ گوشت کا جانور ہے جسے وہ گھر والوں کے لئے لایا ہے 'قربانی سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ ایک انصاری جن کانام ابو بردہ بن نیار تھابو لے کہ یارسول اللہ سال کی پٹھیا ہے جو دوندی ہوئی بحری سے بھی اچھی ہے۔ آپ نے سال کی پٹھیا ہے جو دوندی ہوئی بحری سے بھی اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھاسی کو بحری کے بدلہ میں قربانی کر لو اور تممارے بعد یہ فرمایا کہ اچھاسی کو بحری کے بدلہ میں قربانی کر لو اور تممارے بعد یہ فرمایا کہ اچھاسی کو بحری کے بدلہ میں قربانی کر لو اور تممارے بعد یہ فرمایا کہ اچھاسی کو بحری کے بدلہ میں قربانی کر لو اور تممارے بعد یہ فرمایا کہ اچھاسی کو بحری کے بدلہ میں قربانی کر لو اور تممارے بعد یہ فرمایا کہ اچھاسی کو بحری کے بدلہ میں قربانی کر لو اور تممارے بعد یہ کی اور کے لئے کافی نہ ہوگی۔ .

روایت میں لفظ اول ما نبدا فی یومنا هذا سے ترجمہ باب نکاتا ہے کیونکہ جب پہلا کام نماز ہوا تو معلوم ہوا کہ نماز خطب سے المستریجی کے پہلے پڑھنی چاہئے۔

#### باب عید کے دن اور حرم کے اندر ہتھیار باندھنا مکردہ ہے

اور امام حسن بھری ؓ روایی نے فرمایا کہ عید کے دن ہتھیار لے جانے کی ممانعت تھی گرجب دسٹمن کاخوف ہوتا

(۹۲۲) ہم سے ذکریا بن کی ابو السکین نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے عبدالرحمٰن محاربی نے بیان کیا' کما کہ ہم سے محمہ بن سوقہ نے سعید بن جبیر سے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہیں (ج کے دن) ابن عمر جی شہ انہ کا سعید بن جبیر سے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہیں (ج کے دن) ابن عمر جی شہ انہ کے ساتھ تھاجب نیزے کی انی آب کے تلوے ہیں چھ گئی جس کی وجہ سے آپ کا پاؤں رکاب سے چپک گیا۔ تب میں نے اثر کراسے نکالا۔ یہ واقعہ منی میں چش آیا تھا۔ جب جاج کو معلوم ہواجو اس زمانہ میں ابن زبیر بڑی ہے قتل کے بعد حجاز کا امیر تھاتو وہ بیار پری کے لئے میں ابن زبیر بڑی ہے قتل کے بعد حجاز کا امیر تھاتو وہ بیار پری کے لئے کی اب حبار کے مال کہ کس نے آپ کو زخمی کیا ہے۔ اس پر ابن عمر نے فرمایا کہ تو نے بی تو جھے کو نیزہ مارا ہے۔ کیا ہے۔ اس پر ابن عمر نے فرمایا کہ تو نے بی تو جھے کو نیزہ مارا ہے۔ کیا ہے۔ اس پر ابن عمر نے فرمایا کہ تم اس دن ہتھیار اپنے ساتھ لائے جس دن پہلے کبھی ہتھیار ساتھ نہیں لایا جاتا تھا (عیدین کے دن) تم ہتھیار حرم میں لائے حالا نکہ حرم میں ہتھیار نہیں لایا جاتا

(۹۲۷) ہم سے احمد بن یعقوب نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے اسحاق بن سعید بن عمروبن سعید بن عاص نے اپنے باپ سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ تجاج عبداللہ بن عمر جی قال کی خدمت میں موجود تھا۔ تجاج نے مزاج پوچھا عبداللہ بن عمر جی قال نے فرملیا کہ اچھا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ برچھا کس نے مارا؟ ابن عمر نے فرمایا کہ فرمایا کہ مجھے اس مخص نے مارا جس نے اس دن ہتھیار ساتھ لے فرمایا کہ جھے اس مخص نے مارا جس نے اس دن ہتھیار ساتھ لے جانے کی اجازت دی جس دن ہتھیار ساتھ نہیں لے جایا جاتا تھا۔ آپ کی مراد تجاج بی سے تھی۔

٩- بَابُ مَا يُكْرَهُ مَنْ حَـمَلِ
 السَّلاَحِ فِي الْعِيْدِ وَالْحَرَمِ
 وَقَالَ الْحَسَنُ: نُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السَّلاَحَ
 يَومَ عِيْدٍ، إلاَّ أَنْ يَخَافُوا عَدُوًا.

السُّكَينِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَحَارِبِيُّ قَالَ: السُّكَينِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ سُوْقَةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِيْنَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُمْحِ فِي اخْمَصِ قَدَمَهِ، أَصَابَهُ سِنَانُ الرُمْحِ فِي اخْمَصِ قَدَمَهِ، فَلَزِقْتُ فَنَوْعُتُهَا. فَلَوْقَتْ قَدَمَهُ بِالرُّكَابِ، فَنَزَلْتُ فَنَوْعُتُهَا. فَلَوْقَتْ فَدَعُلَ فَلَوْمُ مَنْ وَذَلِكَ بِمِنِيُ - فَبَلَغَ الْحُجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ يَعُودُهُ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبَتَنِي. فَقَالَ ابْنُ عُمَلُ فِيْهِ، وَأَدْحَلْتَ السَّلاَحَ فِي يَعْمِ لَهُ مَنْ يُكُن يُحْمَلُ فِيْهِ، وَأَدْحَلْتَ السَّلاَحُ يُدْخَلُ السَّلاَحُ يُدْخَلُ السَّلاَحُ يُدْخَلُ السَّلاَحُ يُدْخَلُ السَّلاَحُ يُدْخَلُ السَّلاَحُ يُدْخَلُ الْحَرَمُ». [طرفه في : ٩٦٧].

٩٦٧ - حَدُّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِي عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((دَحَلَ الْحُجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: مَنْ كَيْفَ هُوَ؟ فَقَالَ: مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ كَيْفَ هُوَ؟ فَقَالَ: مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السَّلاَحِ فِي يَومٍ لاَ يَحِلُّ فِيْهِ حَمْلُهُ)) يَعْنِي السَّلاَحِ فِي يَومٍ لاَ يَحِلُ فِيْهِ حَمْلُهُ)) يَعْنِي الْمُحَجَّاجَ. [راجع: ٩٦٦]

جاج ظالم دل میں عبداللہ بن عمرے دشنی رکھا تھا۔ کیونکہ انہوں نے اس کو کعبہ پر مجنیق لگانے اور عبداللہ بن نبیر کے اللہ علیہ اللہ بن نبیر کے اللہ علیہ اللہ بن عمر ا

کی اطاعت کرتا رہے ' یہ امراس مردود پر شاق گزرا اور اس نے چیکے ہے ایک فخض کو اشارہ کر دیا اس نے زہر آلود برچھا عبداللہ بن عمر جھائے۔ ان کا عمر جھائے۔ ان کا عمر جھائے۔ ان کا در خود بی کیا مسکین بن کر عبداللہ کی عمادت کو آیا۔ واہ رے مکار ضدا کو کیا جواب دے گا۔ آخر عبداللہ بن عمر جھائے نے جو اللہ کے بڑے مقبول بندے اور بڑے عالم اور عابد اور زاہد اور صحابی رسول تھے ' ان کا کمر پچان لیا اور فرمایا کہ تم نے بی تو مارا ہے اور تو بی کہتا ہے ہم مجرم کو پالیس تو اس کو سخت سزا دیں۔

جفا کردی و خود کشتی به تنبخ ظلم مارا بمانه میں برائے برسش بیاری آئی

(مولانا وحيد الزمال مرحوم)

اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا دار مسلمانوں نے کس کس طرح سے علمائے اسلام کو تکالیف دی ہیں چربھی وہ مردان حق برست امرحق کی دعوت دیتے رہے' آج بھی علماء کو ان بزرگوں کی اقتداء لازی ہے۔

#### باب عید کی نماز کے لئے سورے جانا

اور عبداللہ بن بسر صحابی نے (ملک شام میں امام کے دیر سے نگلنے پر اعتراض کیا اور) فرمایا کہ ہم تو نماز سے اس وقت فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی جس وقت نفل نماز پڑھنادرست ہو تاہے۔ • ١ - بَابُ النُّبْكِيْرِ إِلَى الْعِيْدِ

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ بُسْرٍ : إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي عَلْهِ السَّاعَةِ. وَذَلِكَ حِيْنَ النَّسْبِيْحِ.

الینی اشراق کی نماز۔ مطلب سے ہے کہ سورج ایک نیزہ یا دو نیزہ ہو جائے بس کی عید کی نماز کا افضل دفت ہے اور جو لوگ سیسی عید کی نماز میں دیر کرتے ہیں وہ بدعت ہیں خصوصاً عیدالاضیٰ کی نماز اور جلد پڑھنا چاہئے تاکہ لوگ قربانی وغیرہ سے جلدی فارغ ہو جائیں اور سنت کے موافق قربانی میں سے کھائیں۔ حدیث میں ہے کہ آنخضرت ساتھ عیدالفطر کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج دو نیزے بلند ہوتا اور عیدالاضیٰ کی نماز جب ایک نیزہ بلند ہو جاتا (مولانا وحید الزبال)

٩٦٨ - حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ:
حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنِ
الْبُوّاءِ بِنْ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبَنَا النّبِيُ ﴿ الْمُعْبِي عَنِ
النّحْرِ فَقَالَ ((إِنَّ أَوْلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَومِنا
النّحْرِ فَقَالَ ((إِنَّ أَوْلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَومِنا
هَذَا أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ
فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنْتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ
قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَإِنْمَا هُوَ لَحْمٌ عَجُلَهُ لأَهْلِهِ
قَبْلَ أَنْ يُصِلِّي فَإِنْمَا هُوَ لَحْمٌ عَجُلَهُ لأَهْلِهِ
لَيْسَ مِنَ النَّسِكِ فِي شَيْءٍ)). فَقَامَ خَالِي
أَبُوبُودَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا
ذَبَحْتُ قَبْلُ أَنْ يُصَلِّي، وَعِنْدِي جَذَعَةً
خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. قَالَ: ((الجَعْلُهَا مَكَانَهَا))

عيدين كابيان

-أو قَالَ: ((اذْبَخْهَا - وَلَنْ تَجْزِيَ بدله مِن اسے سمجھ لویا یہ فرمایا کہ اسے ذیح کرلواور تمارے بعدیہ ایک سال کی پٹھیا کسی کے لئے کافی نہیں ہوگی۔ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ)). [راجع: ٩٥١]

اس مدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس دن پہلے جو کام ہم کرتے ہیں وہ نماز ہے۔ اس ے یہ نکا کہ عید کی نماز صبح سویرے برحنا چاہئے کیونکہ جو کوئی در کر کے بڑھے گا اور وہ نمازے پہلے دو سرے کام کرے گاتو پہلا کام اس کا اس دن نمازنہ ہو گا۔ یہ اشتغاط حضرت امام بخاری راٹیجہ کی گھری بصیرت کی دلیل ہے (رحمہ اللہ)

اس صورت میں آپ نے خاص ان ہی ابو بردہ بن نیار نامی محانی کے لئے جذعہ کی قربانی کی اجازت بخشی ساتھ ہی ہے بھی فرما دیا کہ تیرے بعد یہ نمسی اور کے لئے کافی نہ ہو گی۔ یہاں جذعہ ہے ایک سال کی بکری مراد ہے لفظ جذعہ ایک سال کی بھیڑ بکری پر بولا جاتا ب. حضرت علامه شوكاني فرمات من الجذعة من الضان ماله سنة تامة هذا هو الاشهر عن اهل اللغة و جمهور اهل العلم من غيرهم ليمني جذعہ وہ ہے جس کی عمر ہر بورا ایک سال گزر چکا ہو۔ اہل سنت اور جمهور اہل علم سے یمی منقول ہے۔ بعض چھ اور آٹھ اور دس ماہ کی کری پر بھی لفظ جذمہ بولتے ہیں۔

وبوبندی تراجم بخاری میں اس مقام پر جگہ جد جدعہ کا ترجمہ چار مینے کی بھری کا کیا گیا ہے۔ تفیم ابعاری میں ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد مقامات پر چار مہینے کی بکری لکھا ہوا موجود ہے۔ علامہ شو کانی کی تصریح بالا کے مطابق یہ غلط ہے ای لئے اہل حدیث تراجم بخاری میں ہر جگہ ایک سال کی بکری کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے۔

لفظ جذعہ کا اطلاق مسلک حنی میں بھی چھ ماہ کی بمری پر کیا گیا ہے ویکھو تسمیل القاری 'پ: ۳/ ص: ۴۰۰ مگر چار ماہ کی بمری پر لفظ جذع يه خود مسلك حنفي كے بھى خلاف ہے۔ قسطلاني شرح بخارى ، ص : اا مطبوع نول كشور ميں ہے ﴿ جذعة من المعز ذات سنة ﴾ يعنى جذعہ ایک سال کی بکری کو کما جاتا ہے۔

#### ١١ - بَابُ فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّام التشريق

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَذَكَرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوْمَاتٍ ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامَ مَعْلُومَاتِ ﴾. أَيَّامُ الْعَشْرِ. وَالأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتِ : أَيَّامُ النَّشْرِيْقِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَٱبُوهُرَيْرَةَ يَخْرُجَانَ إِلَى السُّوقَ فِي آيًام الْعَشْر يُكَبِّرَان وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بتَكْبيْرهِمَا وَكَبُّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ خَلْفَ

٩٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِم

# باب ایام تشریق مین عمل کی نضیلت

اور ابن عباس بي الله الله على الله الله الله تعالى كاذكر معلوم دنوں میں کرو" میں ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے دس دن ہیں اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ ابن عمر اور ابو مررو جُهُونا ان وس ونول میں بازار کی طرف نکل جاتے اور لوگ ان بزرگوں کی تکبیر من کر تکبیر کہتے اور محمد بن باقر رواٹید نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے۔

(919) ہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے شعبہ نے سلیمان کے واسطے سے بیان کیا' ان سے مسلم مطین نے 'ان

الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النّبِيِّ عَنَّ اللّهِ عَنِ النّبِيِّ عَنَّ اللّهِ اللّهِ عَنِ النّبِيِّ عَنَّا الْعَشَرَ!)). قَالُوا: وَلاَ الْحِهَادُ؟ قَالَ : ((وَلاَ الْحِهَادُ، إِلاَّ رَجُلِّ الْحِهَادُ، إِلاَّ رَجُلِّ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَم يَرجِعْ بَنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَم يَرجِعْ بِشَيْءٍ).

سے سعید بن جہرنے 'ان سے عبداللہ بن عباس بی آت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھااور جماد میں بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں جماد میں بھی نہیں سوااس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرہ میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ پچھ بھی نہ لایا۔ (سب پچھ اللہ کی راہ میں قربان کردیا)

اور ایک حق فتوی! ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں عبابت سال کے تمام دنوں کی عبابت ہے کہ ذی الحجہ کے ان دس کے دن تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں اور رمضان کی راتوں میں سے سب سے افضل ہیں۔ ذی الحجہ کے ان دس دنوں کی خاص عبادت جس پر سلف کا عمل تھا تحبیر کمنا اور روزے رکھنا ہے۔ اس عنوان کی تشریحات میں ہے کہ ابو ہریہ اور ابن عمر برگاتی جب تحبیر کمنے تو عام لوگ بھی ان کے ساتھ تحبیر کہتے تھے اور تحبیر میں مطلوب بھی ہی ہے کہ جب کی کہتے ہوئے کو سنیں تو ادر گرد بھی آدمی ہوں سب بلند آواز سے تحبیر کمیں (تفہیم البخاری) عام طور پر برادران احناف نویں تاریخ سے تحبیر شروع کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ خود ان کے علاء کی تحقیق کے مطابق ان کا بیہ طرز عمل سلف کے عمل کے خلاف ہے جیسا کہ یمال صاحب ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ خود ان کے علاء کی تحقیق کے مان دس دنوں میں تحبیر کہنا سلف کا عمل تھا (اللہ نیک توفیق دے) آئین۔ تفہیم البخاری دیوبندی حقی نے صاف کھا ہے کہ ذی الحجہ کے ان دس دنوں میں تحبیر کہنا سلف کا عمل تھا (اللہ نیک توفیق دے) آئین۔ بلکہ تحبیروں کا سلسلہ ایام تشریق میں بھی جاری ہی رہنا چاہئے جو گیارہ سے تیرہ تاریخ تک کے دن ہیں۔ تجبیر کے الفاظ یہ بیں اللہ اکبر کہیدا والمدہ کئیرا وسبحان اللہ ایکر واصیلا

#### ٢ ٧ – بَابُ التَّكْبِيْرِ فِي أَيَّامَ مِنَّي، وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ

وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبُّرُ فِي قُبْتِهِ بِمِنِي فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبُّرُونَ وَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجٌ مِنِي تَكْبُرُ بِمِنِى تِلْكَ تَكْبُرُ بِمِنِى تِلْكَ تَكْبُرُ بِمِنِى تِلْكَ الْأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلُوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَمَعْشَاهُ تِلْكَ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَعْشَاهُ تِلْكَ النَّيَامَ جَمِيْعًا. وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبَّرُ يَومَ النَّيْ وَمَعْشَاهُ تِلْكَ النَّيَامَ جَمِيْعًا. وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبَّرُ يَومَ النَّيْ فِي الْمَسْعِدِ، وَكُنَّ النَّسَاءُ يُكَبَّرُنْ خَلْفَ آبَانَ بَنِ عَنْدِ الْعَزِيْدِ لِيَالِيَ النَّسْءُ فِي الْمَسْجِدِ.

### باب تکبیر منی کے دنوں میں اور جب نویں تاریخ کو عرفات میں جائے

اور حفرت عمررضی اللہ عنہ منیٰ میں اپنے ڈیرے کے اندر تکبیر کتے تو معجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور وہ بھی تکبیر کہنے لگتے پھر مازار میں موجود لوگ بھی تکبیر کہنے لگتے اور سارا منیٰ تکبیر سے گونج اٹھتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما منیٰ میں ان دنوں میں نمازوں کے بعد 'بستر پر 'خیمہ میں 'مجلس میں 'راستے میں اور دن کے تمام بی حصوں میں تکبیر کتے تھے اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنما دسویں تاریخ میں تکبیر کہتی تھیں اور عور تیں ابان بن عثان اور حسویں تاریخ میں تحبیر کہتی تھیں مردول کے ساتھ تکبیر کماکرتی تھیں۔

( 42 ) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک بن انس نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک بن انس نے بیان کیا کہ ہیں نے بیان کیا کہ ہیں نے بیان کیا کہ ہیں نے انس بن مالک بڑا تھے سے حمد بین ابی متعلق دریافت کیا کہ آپ لوگ حفرت نبی کریم ماٹی ہے عمد ہیں اسے کس طرح کہتے تھے۔ اس وقت ہم منل سے عرفات کی طرف جا رہے تھے 'انہوں نے فرمایا کہ تلبیہ کئے والے تلبیہ کئے والے تلبیہ کتے اور تکبیر کئے والے تکبیر۔ اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا۔

٩٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكُ بْنُ أَنسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنسًا - وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِني إِلَى عَرَفَاتٍ - عَنِ النَّبِيِّ التَّلْبِيَّةِ: كَيْفَ كُنتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ التَّلْبِيَّةِ: كَيْفَ كُنتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ التَّلْبِيَّ قَالَ: كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي الْمُلَبِّي الْمُلَبِي الْمُلْكِينِ الْمُلْكِيدِ.

[طرفه في : ١٦٥٩].

الفظ منی کی تحقیق حفرت علامہ قطلانی شارح بخاری کے لفظوں میں یہ ہے منا بکسر المیم یذکر ویونٹ فان قصد الموضع میں یہ ہے منا بکسر المیم یذکر ویونٹ فان قصد الموضع میں المیم کے فید کی ساتھ اگر اس سے منا موضع مراد لیا جائے تو یہ ذکر ہے اور منصرف ہے اور یہ الف کے ساتھ (منا) لکھا جائے گا اور اگر اس سے مراد بعد (مقام خاص) لیا جائے تو پھریہ مؤنث ہے اور لفظ یاء کے ساتھ منی لکھا جائے گا گر مختار کی ہے کہ یہ ذکر ہے اور مناک ساتھ اس کی کتابت بمتر ہے۔ پھر فرماتے ہیں وسمی منی لما یمنی فیہ ای یواق من الدماء لین یہ مقام لفظ منی سے اس لئے موسوم ہوا کہ ساتھ اس کی کتابت بمتر ہے۔ پھر فرماتے ہیں وسمی منی لما یمنی فیہ ای یواق من الدماء لین یہ مقام لفظ منی سے اس لئے موسوم ہوا کہ ساتھ اس کی کتابت بمتر ہے۔

٩٧١ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدُّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ قَالَ: حَدُّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمِ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمُّ عَطِيَّةً قَالَتْ : كُنّا نُوْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَومَ الْعِبْدِ، حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكرَ مِنْ خِدْرِهَا، حَتَّى نُخْرِجَ الْحَيْضَ فَيَكُنُّ خَلْفَ النَّاسِ فَيْكَبُّرُنْ بِتَكْبِيْرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَانِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةً ذَلِكَ الْيَومِ وَطُهْرَتَهُ. [راجع: ٣٢٤]

(اے) ہم سے محر نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کہ اگھ ہم سے عمر بن سلیمان سے بیان کیا ان سے حفصہ بنت سیرین نے ان سے ام عطیہ نے انہوں نے فرمایا کہ (آخضرت کے زمانہ) میں ہمیں عید کے دن عیدگاہ میں جانے کا حکم تھا۔ کنواری اور کیاں اور حالفنہ عور تیں بھی پردہ میں باہر آتی تھیں۔ یہ سب مردوں کے پیچے پردہ میں رہتیں۔ جب مرد تکبیر کھتے تو سے بھی کرتیں۔ اس دن کی برکت تو یہ بھی کرتیں۔ اس دن کی برکت اور یا کیڑی حاصل کرنے کی امرید رکھتیں۔

باب کی مطابقت اس سے ہوئی کہ عید کے دن عور تیں بھی تعبیریں کہتی تعیں اور مسلمانوں کے ساتھ وعاؤں میں بھی کی سیری کتی تعین اور مسلمانوں کے ساتھ وعاؤں میں بھی سیری شریک ہوتی تعین۔ در حقیقت عیدین کی روح ہی بلند آواز سے تعبیر کنے میں مضرب تاکہ دنیا والوں کو اللہ پاک کی برائی اور بزرگی سائی جائے اور اس کی عظمت کا سکہ دل میں بھایا جائے۔ آج بھی ہر مسلمان کے لئے نعرو تحبیر کی واصل کرنا ضروری ہے۔ مردہ قلوب میں زندگی پیدا ہوگی۔ تعبیر کے لفظ بیہ جیں اللہ اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرہ واصبلا یا یوں کئے الله اکبر الله اکبر الله اکبر ولله الحمد

١٣ - بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى الْحَرْبَةِ

باب عید کے دن بر چھی کو سترہ بنا کر نماز پڑھنا

عيدين كابيان

٩٧٧ - حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدُّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيُّ كَانَ تُوكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ قُدَّامَةُ يَومَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، ثُمَّ يُصَلِّي. [راجع: ٤٩٤]

(94۲) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالله عری نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بی شائلے نے کہ نبی کریم مائل الله کے سامنے عبدالفطراور عبدالاضحیٰ کی نماز کیلئے برجھی آگے آگے اٹھائی جاتی اور وہ عیدگاہ میں آپ کے سامنے گاڑ دی جاتی آپ اس کی آڑ میں نماز میں خوجة

آ کیونکہ عید میدان میں پڑھی جاتی تھی اور میدان میں نماز پڑھنے کے لئے سرہ ضروری ہے' اس لئے جھوٹا سانیزہ لے لیتے میں استے ہوں اس کے جھوٹا سانیزہ لے لیتے سے ہوں اس کے گاڑنے میں سے جو سرہ کے لئے کافی ہو سکے اور اس آنحضور ساتھ کیا کہ سے گاڑنے میں آسانی ہوتی تھی۔ امام بخاری روافی اس سے پہلے لکھ آئے ہیں کہ عیدگاہ میں ہتھیار نہ لے جانا چاہتے۔ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ضرورت ہو تو لے جانے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ خود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہ کے لئے نیزہ لے جایا جاتا تھا (تفہیم البخاری)

### باب امام کے آگے آگے عید کے دن عنرہ یا حربہ لے کرچلنا

(۳۵۹) ہم سے ابراہیم بن منذر حزامی نے بیان کیا کہ ہم سے
ولید بن مسلم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابو عمراوزاعی نے بیان کیا کہا
کہ ہم سے نافع نے ابن عمر جُن ﷺ سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی
کریم ملتی کے عیدگاہ جاتے تو برچھا (ڈنڈا جس کے پنچ لوہے کا پھل لگا ہوا
ہو) آپ کے آگے آگے لے جایا جاتا تھا پھریہ عیدگاہ میں آپ کے
سامنے گاڑ دیا جاتا اور آپ اس کی آڑ میں نماز پڑھتے۔

تشریح اوپر گزر چکی ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آخضرت مٹھ کیا عیدین کی نماز جنگل (میدان) میں پڑھا کرتے تھے لیس مسنون یمی ہے جو لوگ بلاعذر بارش وغیرہ مساجد میں عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں وہ سنت کے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔

#### باب عورتول اور حيض واليول كا

#### عيد گاه ميں جانا

(۱۹۲۹) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا کہ کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا 'ان سے محمد نے ' حماد بن زید نے بیان کیا 'ان سے الوب ختیانی نے 'ان سے محمد نے ' ان سے ام عطیہ رہ آئے نے 'آپٹ نے فرمایا کہ ہمیں محم تھا کہ پردہ والی دوشیزاؤں کو عیدگاہ کے لئے نکالیں اور ایوب ختیانی نے حفمہ سے ہمیں اس طرح روایت کی ہے۔ حفمہ کی حدیث میں یہ زیادتی ہے کہ \$ 1- بَابُ حَمْلِ الْعَنَزَةِ - أَوِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَي الإِمَامِ يَومَ الْعِيَّدِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَي الإِمَامِ يَومَ الْعِيَّدِ عَلَانَا الْحَرْبَةِ بَيْنَ الْمُنْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍ قَالَ: كَانَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النّبِي اللّهُ يَعْدُو إِلَى الْمُصَلِّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ النّبِي اللهُ يَعْدُو إِلَى الْمُصَلِّى وَالْعَنزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلِّى وَالْعَنزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلِّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا. [راجع: ٤٩٤]

١٥ - بَابُ خُرُوجِ النَّسَاءِ
 وَالْحُيَّضِ إِلَى الْـمُصَلَّى
 وَالْحُيَّضِ إِلَى الْـمُصَلَّى

٩٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
 قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ
 عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ
 الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. وَعَنْ أَيُّوبَ
 عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْرِهِ. وَزَادَ فِي حَدِيْثِ

حَفْصَةَ قَالَ: أَوْ قَالَتْ: الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ، وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيْضُ الْـمُصَلِّى.

دوشیزائیں اور پردہ والیاں ضرور (عید گاہ جائیں) اور حائفنہ نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں۔

[راجع: ٣٢٤]

تھ بیٹے مرح الم بخاری روائیے نے عور توں کے عیدین میں شرکت کرنے کے متعلق تفصیل سے صحیح احادیث کو نقل فرمایا ہے جن میں کھی قبل و قال کی گنجائش ہی نہیں۔ متعدد روایات میں موجود ہے کہ آخضرت التی بھلہ بیویوں اور صاجزادیوں کو عیدین کے لئے نکالتے تھے۔ یماں تک فرما دیا کہ حیض والی بھی نکلیں اور وہ نماز سے دور رہ کر مسلمانوں کی دعاؤں میں شرکت کریں اور وہ بھی نکلیں جن کے پاس چادر نہ ہو' چاہئے کہ ان کی ہم جولیاں ان کو چادر یا دوپٹہ دے دیں۔ بسر حال عور توں کا عیدگاہ میں شرکت کرنا ایک اہم ترین سنت اور اسلامی شعار ہے۔ جس سے شوکت اسلام کا مظاہرہ ہوتا ہے اور مرد و عورت اور بچ میدان عیدگاہ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعائیں کرتے ہیں۔ جن میں سے کی ایک کی بھی دعا اگر قبولیت کا درجہ حاصل کر لے تو تمام حاضرین کے لئے باعث صد برکت ہو سکتی ہے۔

اس بارے میں کچھ لوگوں نے فرضی شکوک و شبهات اور مفروضہ خطرات کی بنا پر عورتوں کا عیدگاہ میں جانا مکروہ قرار دیا ہے۔ مگر یہ جملہ مفروضہ باتیں ہیں جن کی شرعاً کوئی اصل نہیں ہے۔ عیدگاہ کے منتظمین کا فرض ہے کہ وہ پردے کا انتظام کریں اور ہر فساد و خطرہ کے انسداد کے لئے پہلے ہی سے بندوبست کر رکھیں۔

حضرت علامہ شوکانی برائیے نے اس بارے میں مفصل مدلل بحث کے بعد فرمایا ہے اما فی معناہ من الاحادیث قاضیة بمشروعیة خووج النساء فی العیدین الی المصلٰی من غیر فرق بین البکروالثیب والشابة والعجوز والحائض وغیرها مالم تکن مغتدة اوکان فی خروجها فتنة اوکان لها عذر لینی اصادیث اس میں فیصلہ دے رہی ہیں کہ عورتوں کو عیدین میں مردوں کے ساتھ عیدگاہ میں شرکت کرنا مشروع ہے اور اس بارے میں شادی شدہ اور کنواری اور بوڑھی اور جوان اور حالقنہ وغیرہ کا کوئی امتیاز نہیں ہے جب تک ان میں سے کوئی عدت میں نہ ہویا ان کے نگلنے میں کوئی فتنہ کا ڈر نہ ہویا کوئی اور عذر نہ ہو تو بلائک جملہ مسلمان عورتوں کو عیدگاہ میں جانا مشروع ہے پیمر فرماتے ہیں والقول بکراهیة الخروج علی الاطلاق رد للاحادیث الصحیحة بالاراء الفاسدة لینی مطلقاً عورتوں کی بنا پر احادیث الصحیحة بالاراء الفاسدة لینی مطلقاً عورتوں کی بنا پر احادیث سے حکم کو رد کرنا ہے۔

آج كل جو علاء عيدين ميں عورتوں كى شركت ناجائز قرار ديتے ہيں ان كو اُتا غور كرنے كى توفق نسيں ہوتى كه يمى مسلمان عورتيں به تخاشا بازاروں ميں آتى جاتى ميلوں عرسوں ميں شريك ہوتيں اور بہت مى غريب عورتيں جو محنت مزدورى كرتى ہيں۔ جب ان سارے حالات ميں يہ مفاسد مفروضہ سے بالاتر ہيں تو عيدگاہ كى شركت ميں جبكہ وہاں جانے كے لئے باپردہ و باادب ہونا ضرورى ہے كون سے فرضى خطرات كا تصور كركے ان كے لئے عدم جوازكا فتوى لگایا جا سكتا ہے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبیداللہ صاحب مبارک بوری وام نیف فرماتے ہیں 'عورتوں کا عیدگاہ میں عید کی نماز کے لئے جانا سنت ب شادی شدہ ' موں یا غیرشادی شدہ جوان ہوں یا ادھیریا بو ڑھی۔ عن ام عطبة ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یخرج الاہکار والعواتق و ذوات الخدور والحیض فی العیدین فاما الحیض لیعنزلن المصلے ویشهدن دعوة المسلمین قالت احداهن یارسول الله ان لم یکن لها جلباب قال فلتصوها احتها من جلبابها (محیمین وغیرہ) آنخضرت میں المحیمین میں دوشیرہ جوان کواری حیض والی عورتوں کو عیدگاہ جلت کا تھم دیتے تھے حیض والی عورتی نماز ہے الگ رہیں اور مسلمانوں کی دعامیں شریک رہیں۔ ایک عورت نے عرض کیا آگر کمی عورت کے پاس چادر نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ اس کی مسلمان بمن اپنی چادر میں لے جائے۔ جو لوگ کراہت کے قائل ہیں یا جوان یا

بوڑھی کے درمیان فرق کرتے ہیں در حقیقت وہ صحیح حدیث کو اپنی فاسد اور باطل رایوں سے رد کرتے ہیں۔ حافظ نے فتح الباری میں اور ابن حزم نے اپنی محلی میں بالتفصیل مخالفین کے جوابات ذکر کئے ہیں عورتوں کو عیدگاہ میں سخت پردہ کے ساتھ بغیر کی فتم کی خوشبو لگائے اور بغیر بجنے والے زیوروں اور زینت کے لباس کے جاتا چاہئے تاکہ فتنہ کا باعث نہ بنیں قال شیخنا فی شرح النومذی لادلیل علی منع النحوج الی العبد للشواب مع الامن من المفاسد مما حدثن فی هذا الزمان بل هو مشروع لهن وهو القول الراجع انتهی لینی امن کی حالت میں جوان عورتوں کو شرکت عیدین سے روکنا اس کے متعلق ما نعین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ وہ مشروع ہے اور قول رائح یمی ہے۔

# ۱۹ – بَابُ خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى بِهِ الصَّبْيَانِ إِلَى بِهِ الصَّبْيَانِ إِلَى جَانَا الْمُصَلِّى جَانَا الْمُصَلِّى جَانَا الْمُصَلِّى الْمُحَمِّي الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَانِ الْمُسْتِينَانِينَانِ الْمُسْتِينَانِ الْمُسْتِينَانِينَانِينَانِينَانِ الْمُسْتِينَانِ الْمُسْتِينَانِينَانِ الْمُسْتِينَانِ الْمُسْتِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِ الْمُسْتِينَانِ الْمُسْتِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِين

(940) ہم سے عروبی عباس نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے عبدالرحمٰن بن مهدی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے سفیان توری نے عبدالرحمٰن بن عابس سے بیان کیا انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنما سے سنا انہوں نے فرمایا کہ میں نے عیدالفطریا عیدالاضحٰی کے دن نی کریم ملی ہے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے نماز پڑھے کے بعد خطبہ دیا پھر عور توں کی طرف آئے اور انہیں تھیجت فرمائی اور صدقہ کے لئے تھم فرمایا

### باب امام عید کے خطبے میں لوگوں کی طرف منہ کرکے کھڑا ہو

(۱۷۵۳) ہم ہے ابو تعیم فضل بن دکین نے بیان کیا کہ ہم ہے جمر بن طلحہ نے بیان کیا ان سے زبید نے ان سے شعبی نے ان سے بین طلحہ نے بیان کیا ان سے زبید نے ان سے شعبی کریم ماٹھ لیا عیدالالفتی براء بن عازب بڑا تھ نے انہوں نے کہا کہ نبی کریم ماٹھ لیا عید لی نماز پڑھائیں۔ پھر ہماری طرف چرہ مبارک کرکے فرمایا کہ سب سے مقدم عبادت ہمارے اس دن کی بیہ ہم نماز پڑھیں پھر (نماز اور عبادت ہمارے اس دن کی بیہ ہم نماز پڑھیں پھر (نماز اور خطب سے لوٹ) کر قربانی کریں اس لئے جس نے اس طرح کیا اس فطب سے لوٹ) کر قربانی کریں اس لئے جس نے اس طرح کیا اس فر ہماری سنت کے مطابق کیا اور جس نے نماز سے پہلے ذرئ کر دیا تو وہ ایس چیز ہے جے اس نے اپ گھروالوں کے کھلانے کے لئے جلدی سے مہیا کر دیا ہے اور اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پر ایک

٩٧٥ - حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُنْفَيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: حَرَجْتُ مَعَ النبي عَلَيْ يَومَ فِطْرِ أَوْ أَصْحَى، فَصَلَّى الْعِيْدَ، ثُمَّ حَطَبَ، فَطْرٍ أَوْ أَصْحَى، فَصَلَّى الْعِيْدَ، ثُمَّ حَطَبَ، فَطْرِ أَوْ أَصْحَى، فَصَلَّى الْعِيْدَ، ثُمَّ حَطَبَ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النَّسَاءَ فَوَعَظَهُنَ وَذَكَرَهُنَ، وَأَمَرَهُنَ بِالصَّدَقَةِ. [راجع: ٩٨]

# ١٧ - بَابُ اسْتِقْبَالِ الإِمَامِ النَّاسَ في خُطْبَةِ الْعِيْدِ

٩٧٦ - حَدُّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ طَلْحَةً عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِيَ عَنِ الْبَيْدُ وَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ أَصْحَكَى إِلَى بَقِعِ فَصَلَّى الْعِيْدَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِدِ وَقَالَ: ((إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فَي يَومِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ نَرْجِعَ فَيْنَا مِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَلِكَ فَإِنْمَا هُوَ شَيْءً عَجَلَهُ لَوْمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلِنَا هُوَ شَيْءً عَجَلَهُ لَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي مَنَى السُّلُكِ فِي شَيْءٍ)). فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي مَنْ البَّذِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مخص نے کھڑے ہو کرعرض کیا کہ یارسول اللہ! میں نے تو پہلے ہی ذرج کردیا۔ لیکن میرے پاس ایک سال کی پٹھیا ہے اور وہ دوندی بکری سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خیرتم اس کو ذرج کر لو لیکن تممارے بعد کسی کی طرف سے ایسی پٹھیا جائزنہ ہوگی۔

موال کرنے والے ابو بردہ بن نیار انساری تھے۔ حدیث اور باب میں مطابقت کا ہر ہے۔

# ١٨ - بَابُ الْعَلَمِ الَّذِي بِالْمُصَلِّي

وَعَنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. قَالَ:

((اذْبَحْهَا، وَلاَ تَفْي عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ)).

[راجع: ١٥٩]

٩٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْتَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْسٍ قِبْلَ لَهُ: عَبْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبْسٍ قِبْلَ لَهُ: عَبْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبْسٍ قِبْلَ لَهُ: أَشَهَدُّتَ الْمِيْدَ مَعَ النَّبِيِّ هَا شَهِدْتهُ، حَتَى وَلَوْ لاَ مَكَانِيْ مِنَ الصَّغَوِ مَا شَهِدْتهُ، حَتَى أَتَى الْعَلْمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَى ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النَّسَاءَ وَمَعَهُ فَصَلَى ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النَّسَاءَ وَمَعَهُ فَصَلَى ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النَّسَاءَ وَمَعَهُ فَصَلَى ثُمْ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النَّسَاءَ وَمَعَهُ فَوَعَظُهُنَّ وَذَكْرَهُنَ وَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ بِلِالًا فَوَعَظَهُنَ وَذَكْرَهُنَ وَأَمْرَهُنَ بِالصَّدَقَةِ بِلِالَ فَوَعَظَهُنَ وَذَكْرَهُنَ وَأَمْرَهُنَ إِلَى بَيْتِهِ. فَي وَرِبِ بِلاَلْ وَعَطَهُنَ وَهُ وَبِلالًا إِلَى بَيْتِهِ.

[راجع: ۹۸]

# ١٩ - بَابُ مَوْعِظَةِ الإِمَامِ النَّسَاءَ يَومَ الْعِيْدِ

٩٧٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَاقِ قَالَ: أَنَا الرُّزَاقِ قَالَ: أَنَا الْهُنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: [ قَامَ

#### باب عنيد گاه ميں نشان لگانا

اینی کوئی او نچی چیز جیسے کٹری وغیرہ اس سے بد غرض تھی کہ عیدگاہ کا مقام معلوم رہے۔

(ککھ) ہم سے مسدد بیان کیا کہ ہم سے کی بن سعید قطان نے سفیان ٹوری سے بیان کیا کہ اگہ ہم سے عبدالرحمٰن بن عابس نے بیان کیا کہ اگر ہم سے عبدالرحمٰن بن عابس نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالرحمٰن بن عابس نے بیان کیا کہا کہ ہیں نے ابن عباس بی آؤا سے سال ان سے دریافت کیا گیا کہ ہیں اور اگر باوجود کم عمری کے میری قدر و منزلت آپ کے میال نہ ہوتی تو ہیں جانہیں سکتا تھا۔ آپ اس نشان پر آئے جو کیڑبن صلت کے گھر کے قریب ہے۔ آپ نے وہاں نماز پڑھائی پھر خطبہ سنایا۔ اس کے بعد عورتوں کی طرف آئے۔ آپ کے ساتھ بلال جمی تھے۔ آپ نے ساتھ بلال جمی تھے۔ آپ نے انہیں وعظ اور نقیحت کی اور صدقہ کے لئے کہا۔ چنانچہ میں آئے وہاں نماز پڑھا کہ جورتیں اپنے ہاتھوں سے بلال کے کپڑے میں ڈالے جا نے دیکھا کہ بحورتیں اپنے ہاتھوں سے بلال کے کپڑے میں ڈالے جا رہی تھیں۔ پھر آنحضور سٹھائی اور بلال گھرواپس ہوئے۔

باب امام کا عید کے دن عور توں کو انہ کے دن عور توں کو

نفيحت كرنا

(94A) ہم سے اسحاق بن ابراہیم بن نفرنے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہا کہ جمعے عطاء نے خبردی کہ جابر بن عبداللہ بڑاٹھ کو میں نے یہ کہتے ساکہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدالفطر کی نماز پڑھی۔ پہلے آپ نے

النّبيُ الله يَومَ الْفِطْرِ فَصَلّى، فَبَدَأَ بِالصّلاَةِ فَمَّ خَطَبَ. فَلَمّا فَرَغَ نَوْلَ فَأَتَى النّسَاءَ فَلَكُرَهُنَ وَهُوَ يَتُوكَا عَلَى يَدِ بِلاَل، فَلَكُرَهُنَ وَهُوَ يَتُوكَا عَلَى يَدِ بِلاَل، وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوبَهُ يُلْقِي فِيْهِ النّسَاءُ الصّدَقَة. قُلْتُ لِمَطَاء : زكاة يَومَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدّقْنَ حِيْنَدِلا: تُلْقِي فَتَحَهَا وَيُلْقِيْنَ. قُلْتُ لِعَطَاء أَتُرَى خَقَا عَلَى الإمامِ ذَلِكَ وَيُذَكّرُهُنَ ؟ قَالَ: فَلْ لَحِقًا عَلَى الإمامِ ذَلِكَ وَيُذَكّرُهُنَ ؟ قَالَ: فِنْ لَحِقًا عَلَى الإمامِ ذَلِكَ وَيُذَكّرُهُنَ ؟ قَالَ: فِنْ لَحِقًا عَلَى الإمامِ ذَلِكَ وَيُذَكّرُهُنَ ؟ قَالَ: إِنّهُ لَحِقًا عَلَى الإمامِ ذَلِكَ وَيُذَكّرُهُنَ ؟ قَالَ: إِنّهُ لَحِقًا عَلَى الإمامِ ذَلِكَ وَيُذَكّرُهُنَ ؟ قَالَ:

[راجع: ۹٥٨] ۹۷۹ - قَالَ

٩٧٩ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ۚ ((شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يُخْطَب بَعْدُ. خَرَجَ النَّبِيُّ 🐞 كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِيْنَ يُجَلِّسُ بِيَدِهِ. ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى أَتَى النَّسَاءَ مَعَهُ بِلاَلَّ فَقَالَ: (﴿ وَإِنَّا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذًا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾)) الآية. ثُمَّ قَالَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْهَا : ((آنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ ۗ)) فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ - لَـمْ يُجَبُّهُ غَيْرُهَا - : نَعَمْ. لاَ يَلْدِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ قَالَ: ((فَتَصَدَّقُنَ)) فَبَسَطَ بلاَلٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ: هَلُمٌ، لَكُنَّ فَدَاءُ أَبِي وَأَمِّي. فَيُلْقِيْنَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيْمَ فِي ثُوبِ بِلاَلِ.

قَالَ عَبْدُ الرِّزَّاقِ: الْفَتَخُ: الْخَوَّاتِيْمُ الْعِظَامُ

نماز پڑھی اس کے بعد خطبہ دیا۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو گئے تو اسرے اور عور توں کی طرف آئے۔ پھرانہیں تھیجت فرمائی۔ آپ اس وقت بلال بولٹنڈ کے ہاتھ کا سمارا لئے ہوئے تھے۔ بلال نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا جس میں عور تیں صدقہ ڈال رہی تھیں۔ میں نے عطاء سے پوچھا کیا ہے صدقہ فطر دے رہی تھیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ وہ صدقہ کے طور پر دے رہی تھیں۔ اس وقت عور تیں اپنے چھلے (وغیرہ) برابر ڈال رہی تھیں۔ پھر میں نے عطاء سے پوچھا کہ کیا آپ اب بھی امام پر اس کا حق سمجھتے ہیں کہ وہ عور توں کو نھیجت کرے؟ انہوں نے فرمایا ہاں ان پر یہ حق ہے اور کیا وجہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے۔

(949) ابن جریج نے کما کہ حسن بن مسلم نے مجھے خبردی انسیں طاؤس نے انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے انہوں نے فرمایا کہ میں نی کریم صلی الله علیہ وسلم اور ابو بکر عمراور عثان رضی الله عنهم کے ساتھ عیدالفطر کی نماز پڑھنے گیاہوں۔ یہ سب حفزات خطبہ سے پہلے نماز پڑھتے اور بعد میں خطبہ دیتے تھے۔ نی كريم صلى الله عليه وسلم اشف ميري نظرول ك سامنے وہ منظرب جب آپ لوگوں کو ہاتھ کے اشارہ سے بھارہ تھے۔ پھر آپ صفوں سے گزرتے ہوئے عورتوں کی طرف آئے۔ آپ کے ساتھ بال تھے۔ آپ نے یہ آیت الاوت فرمائی "اے بی جب تمارے پاس مومن عورتيل بيعت كے لئے آئيں" الآيد ، پھرجب خطبہ سے فارغ ہوے تو فرمایا کہ کیاتم ان باتوں پر قائم ہو؟ ایک عورت نے جواب دیا کہ ہاں۔ ان کے علاوہ کوئی عورت نہ بولی مسن کو معلوم نہیں کہ بولنے والی خاتون کون تھیں؟ آپ نے خیرات کے لئے تھم فرمایا اور بلال في اناكرا كولاديا اوركماك لاؤتم يرميرك مال باب فدا مول. چنانچہ عورتیں چھلے اور الکوٹھیاں بلال کے کیڑے میں ڈالنے لگیں۔ عبدالرزاق نے كما"فنخ"بور (چطے)كو كتے بيں جس كاجاليت ك زمانه مين استعال تھا۔

كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. [راجع: ٥٧]

آرچہ عمد نبوی میں عیدگاہ کے لئے کوئی ممارت نہیں تھی اور جمال عیدین کی نماز پڑھی جاتی تھی وہاں کوئی منبر بھی نہیں تھا سیسی کیاں اس لفظ فلما فرغ نزل سے معلوم ہو تا ہے کہ کوئی بلند جگہ تھی جس پر آپ خطبہ دیتے تھے۔

جب آنحضور سل الله مردول کے سامنے خطبہ دے چکے تو لوگول نے سمجھا کہ اب خطبہ ختم ہو گیا ہے اور انہیں واپس جانا چاہئے، چنانچہ لوگ واپس کے لئے اٹھے لیکن نبی اکرم سل کھانے انہیں ہاتھ کے اشارہ سے روکا کہ ابھی بیٹھے رہیں۔ کیونکہ آپ عورتوں کو خطبہ دینے جا رہے تھے

دوسری روانتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جواب دینے والی خاتون اساء بنت یزید تھیں جو اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے " خطبیة النساء " کے نام سے مشہور تھیں۔ انہیں کی ایک روایت میں ہے کہ جب نبی کریم مال کے موتوں کی طرف آئے تو میں بھی ان میں موجود تھی۔ آپ نے فرمایا کہ عورتو! تم جنم کا ایندھن زیادہ بھی گی۔ میں نے آپ کو پکار کر کماکیونکہ میں آپ کے ساتھ بہت تھی کہ یارسول اللہ! ایساکیوں ہو گا؟ آپ نے فرمایا اس لئے کہ تم لوگ تعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ ملے اگر کسی عورت کے پاس عید کے دن دوبیٹہ میں ہے۔ کہ ایک کسی عورت کے پاس عید کے دن دوبیٹہ

#### فِي الْعِيْدِ (يا چادر)نه مو

- ٩٨٠ - حَدُّتُنَا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ: حَدُّتُنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدُّتُنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيْرِيْنَ قَالَتْ: ((كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجُنَ يَومَ الْعِيْدِ، فَجَاءَتِ امْرَأَةً فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفِ، فَأَتَيْتُهَا، فَحَدُّتُتْ أَنْ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النّبِيِّ فَهَا يُنتي فَلَنْ نَقُومُ عَلَى عَشْرَةَ غَرْوَةً، فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتُ عَشْرَةَ غَرْوَةً، فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتُ غَرَوَاتٍ، قَالَتْ: فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى غَرُورَاتٍ، قَالَتْ: يَا غَرُورَاتٍ، قَالَتْ: يَا لَمُونَى الْكُلْمَى. فَقَالَتْ: يَا لَمُونَى الْكُلْمَى. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَى إِحْدَانَا بَأُسٌ - إِذَا لَمُ الْمَوْمِنِينَ كَانَتْ أَنْكُمْ مِنْ جِلْبَابِهَا، يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ - أَنْ لاَ تَخُرُجَ؟ فَقَالَ: (رَلِيْلُيسْهَا صَاحِبتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَلَكُنْ لَهَا جَلْبَابٌ - أَنْ لاَ تَخُرُجَ؟ فَقَالَ: (رَلِيْلُيسْهَا صَاحِبتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، فَلَنْ قَلِمْتُ أُمُ عَطِيلةً أَتَيْتُهَا فَلَيْتُ مَنْ أَلْهُ عَطِيلةً أَتَيْتُهَا فَلَنْ عَلَى إِحْدَانَا بُأُسْ حَلْمَةُ أَنْيَتُهَا فَلَاتُ حَفْصَةً : فَلَمْا قَلِمَتْ أُمُ عَطِيلةً أَتَيْتُهَا فَلَاتُ حَفْصَةً : فَلَمْا قَلِمَتْ أُمْ عَطِيلةً أَتَيْتُهَا فَلَاتُ حَفْصَةً : فَلَمْا قَلِمَتْ أُمْ عَطِيلةً أَتَيْتُهَا فَلَاتُ وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا؟

(۹۸۰) ہم سے ابو معر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے ابوب سختیائی نے حفعہ بنت سیرین کے واسطے سے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم ابئی لؤکیوں کو عیدگاہ جائے ہے منع کرتے تھے۔ پھرا یک خاتون باہر سے آئی اور قصر بنو خلف میں انہوں نے قیام کیا میں ان سے ملنے کے لئے حاضر ہوئی تو انہوں نے بیان کیا کہ ان کی بمن کے شوہر نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ لڑا ئیوں میں شریک رہے اور خود ان کی بمن اپنے شوہر کے ساتھ جھ لڑا ئیوں میں شریک رہے اور خود ان کی بمن اپنے شوہر کے ساتھ چھ لڑا ئیوں میں شریک ہوئی تھیں' ان کا بیان تھا کہ ہم مریضوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور زخیوں کی مرہم کی کرتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یارسول اللہ! کیا ہم میں سے اگر کسی کے باس چاور نہ ہواور اس وجہ سے وہ عید کے دن (عیدگاہ) نہ جا سکے توکوئی حرج ہے؟ آپ نے فربایا کہ اس کی سمبلی اپنی چاور کا ایک صحبہ اسے اڑھا دے اور پھروہ خیراور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ حفعہ نے بیان کیا کہ پھرجب ام عطیہ یماں تشریف لائیں تو ہوں۔ حفعہ نے بیان کیا کہ پھرجب ام عطیہ یماں تشریف لائیں تو میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئی اور دریافت کیا کہ آپ نے میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئی اور دریافت کیا کہ آپ نے میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئی اور دریافت کیا کہ آپ نے میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئی اور دریافت کیا کہ آپ نے میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئی اور دریافت کیا کہ آپ نے میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئی اور دریافت کیا کہ آپ نے میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئی اور دریافت کیا کہ آپ نے

فلاں فلاں بات سن ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میرے باب آیا بر

فدا مول ام عطيه جب بھی نبی كريم مان كاذكر كرتيس توبه ضرور

كمتيس كه ميرے باپ آپ ير فدا موں ' بال تو انہوں نے بتلايا كه ني

كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه جوان يرده والى يا جوان اور برده

والى بابر تكلير - شبه ابوب كو تھا۔ البتہ حائفنہ عورتیں عیدگاہ سے علیحدہ

ہو کر بیٹھیں انہیں خیراور مسلمانوں کی دعامیں ضرور شریک ہونا

جائے۔ حنصہ نے کما کہ میں نے ام عطیبہ سے دریافت کیا کہ حالفنہ

عورتیں بھی؟ انہوں نے فرمایا کیا حائفنہ عورتیں عرفات نہیں جاتیں

اور کیاوه فلال فلال جگهول میں شریک نہیں ہو تیں۔

) (141 ) »

فَقَالَتْ: نَعَمْ، بَأْبِي - وَقُلَّمَا ذَكَرْتِ النَّبِيُّ ﴿ إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي - قَالَ: ﴿﴿لِيَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ – أَوْ قَالَ: الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، شَكُّ أَيُّوبُ - وَالْحُيَّضُ، تَعْتَزِلُ الْحَيَّضُ الْـمُصَلِّي، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُوْمِنِيْنَ). قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: آلحيُّضُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ كُذَا وَتَشْهَدُ كُذَا؟.

[راجع: ٣٢٤]

(پھراجماع عيد بي كي شركت ميس كون سي قباحت ہے) ت معمد کے سوال کی وجہ یہ تھی کہ جب طائفنہ پر نمازی فرض نہیں اور نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے تو عیدگاہ میں اس کی شرکت سے کیا فائدہ ہو گا۔ اس پر حضرت ام عطیہ نے فرمایا کہ جب حیض والی عرفات اور دیگر مقامات مقدسہ میں جاسکتی ہیں اور جاتی ہیں تو عیدگاہ میں کیوں نہ جائیں' اس جواب ہر آج کل کے ان حضرات کو غور کرنا چاہئے جو عورتوں کو عیدگاہ میں جانا ناجائز قرار دیتے ہیں اور اس کے لئے سو حیلے بہانے تراشتے ہیں حالاتکہ مسلمانوں کی عور تیں میلوں میں اور فسق و فجور میں دھڑلے سے شریک ہوتی ہیں۔

خلاصہ بید کہ جیش والی عورتوں کو بھی عیدگاہ جاتا جائے۔ وہ نمازے الگ رہیں مردعاؤں میں شریک ہوں۔ اس سے مسلمانوں ک اجماعی دعاؤل کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ بلاشک دعا مومن کا ہتھیار ہے اور جب مسلمان مرد و عورت مل کر دعا کریں تو نہ معلوم كس كى دعا قبول موكر جمله ابل اسلام كے لئے باعث بركت موسكتى ہے۔ بحالات موجودہ جبكه مسلمان مرطرف سے مصائب كاشكار مير بالعرور دعاؤں کا سارا ضروری ہے۔ امام عید کا فرض ہے کہ خثوع خضوع کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لئے دعا کرے ، خاص طور پر قرآنی دعائیں زیادہ مؤثر ہیں بھراحادیث میں بھی بڑی یا کیزہ دعائمیں وارد ہوئی ہیں۔ ان کے بعد سامعین کی مادری زبانوں میں بھی دعا کی جا سكتى ہے۔ (وبالله التوفيق)

### باب حائضه عورتیں عیدگاہ ہے عليحده ربي

(٩٨١) م سے محربن فنی نے بیان کیا انہوں نے کماکہ مم سے محربن ابراہیم ابن الی عدی نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن عون نے بیان کیا' ان سے محد بن سرین نے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنمانے فرملیا کہ ہمیں تھم تھا کہ حائفنہ عورتوں' دوشیزاؤں اور بردہ والیوں کو عید گاہ لے جائیں --- ابن عون نے کہا کہ یا (حدیث میں) بردہ وال

#### ٢١- بَابُ اغْنِزَالِ الْحَيَّضِ بالمصكلي

٩٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى قَالَ: حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنِ ابْنِ عَونِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَتْ أَمُّ عَطِيَّةً: أَمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحَيُّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ - قَالَ ابْنُ عَون: أَوْ الْعَوَاتِقَ

دوشیزائیں ہے ---- البتہ حائفنہ عور تیں مسلمانوں کی جماعت اور دعاؤں میں شریک ہوں اور (نماز سے) الگ رہیں۔

### باب عیدالاضلیٰ کے دن عید گاہ میں نحراور ذبح کرنا

(۹۸۲) ہم سے عبداللہ بن بوسف تعیسی نے بیان کیا کہ کہ ہم سے ایٹ نے بیان کیا کہ ہم سے ایٹ نے بیان کیا کا کہ ہم سے کیربن فرقد نے بیان کیا کا ان عربی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ ہی میں نحر اور ذرج کیا کرتے۔

ذَوَاتِ الْخُدُورِ - فَأَمَّا الْخَيْضُ فَيَشْهَدُنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَذَعْوَتَهِمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلاًهُمْ. [راجع: ٣٢٤]

٧٧– بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ بِالْـمُصَلَّى يَومَ النَّحْرِ

٩٨٧ - حَدُّلَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدُّلَنِي كَثِيْرُ بْنُ فَرْقَدِ حَدُّلَنِي كَثِيْرُ بْنُ فَرْقَدِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ((أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ كَانَ يَنْحَر – أَوْ يَذْبَحُ – بِالْمُصَلِّي)).

[أطرافه في : ۲۷۱۰، ۱۷۱۱، ۵۰۰۱

7000]

نحراونٹ کا ہوتا ہے باتی جانوروں کو لٹاکر ذرج کرتے ہیں۔ اونٹ کو کھڑے کھڑے اس کے سینہ میں نخبر مار دیتے ہیں اس کا نام نحر ہے۔ قربانی شعائر اسلام میں ہے۔ حسب موقع و محل بلاشبہ عیدگاہ میں بھی نحراور قربانی مسنون ہے مگر بحالات موجودہ اپنے گھروں یا مقررہ مقامات پر یہ سنت اداکرنی چاہئے' حالات کی مناسبت کے لئے اسلام میں مخبائش رکھی گئی ہے۔

### ٧٣– بَابُ كَلاَمِ الإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيْدِ

وَإِذَا سُئِلَ الإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ ٩٨٣ حَدُّنَنَا أَبُو ٩٨٣ حَدُّنَنَا أَبُو الأَخْوَصِ قَالَ: حَدُّنَنَا مَسْدُدُ قَالَ: حَدُّنَنَا أَبُو الأَخْوَصِ قَالَ: حَدُّنَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعُتَمِدِ عَنْ الشَّغِيُّ عَنِ الْبُرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَطَّقَظَ رَسُولُ اللهِ هُ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ خَطَقَظَ رَسُولُ اللهِ هُ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ وَ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَمَنْ وَمَنْ فَلَدُ أَصَابَ النَّسُكَ. وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَعِلْكَ شَاةً لَحْمٍ)).

فَقَامَ أَبُو بُوْدَةَ بْنُ نِيَادٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ لَقَدْ نَسَكُتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ

### باب عید کے خطبہ میں امام کااور لوگوں کا باتیں کرنا

اورامام کاجواب دیناجب خطبے میں اس سے پچھ پوچھا

(۹۸۳) ہم سے مسدد بن مسرم نے بیان کیا کما کہ ہم سے

ابوالاحوص سلام بن سلیم نے بیان کیا کما کہ ہم سے منصور بن معتمر

نے بیان کیا کہ ان سے عامر شجی نے ان سے براء بن عاذب بڑاتھ نے

نے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم ہاڑھ کے نے بقرعید کے دن نماز کے بعد خطبہ سایا اور قرمایا کہ جس نے ہماری طرح کی نماز پڑھی اور ہماری طرح کی قربانی کی اس کی قربائی درست ہوئی۔ لیکن جس نے نماز سے

بہلے قربانی کی تو وہ ذبیعہ صرف کوشت کھانے کے لئے ہوگا۔ اس پر ابو بردہ بن نیار نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ماٹھ جا ہم اللہ کی میں نے تو ابو بردہ بن نیار نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ماٹھ جا ہم اللہ کی میں نے تو نہا کہ کادن ا

إِلَى الصَّلَاَةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيُومَ يَومُ أَكُلُ وَشَرْب، فَتَعَجَّلْتُ، وَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيْرَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ (رَبُلْكَ شَاةً لَحْمٍ)). قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَلَّعَةٍ لَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْم، فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ)) [راحع: ٩٥١].

کھانے پینے کادن ہے 'اسی لئے میں نے جلدی کی اور خود بھی کھایا اور گھر والوں کو اور پڑوسیوں کو بھی کھلایا۔ رسول اللہ طاق کے فرمایا کہ بسرحال یہ کوشت (کھانے کا) ہوا (قربانی نہیں) انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک بحری کا سال بحر کا بچہ ہے وہ دو بحربوں کے گوشت سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا میری (طرف سے اس کی) قربانی درست ہوگی؟ آپ نے فربایا کہ ہاں محر تہمارے بعد سمی کی طرف سے ایسے نیچ کی قربانی کافی نہ ہوگی۔

اس سے یہ ثابت فرمایا کہ امام اور لوگ عید کے خطبہ بیں مسائل کی بات کر سکتے ہیں اور آگے کے فقروں سے یہ ثابت ہو تا ہے کہ خطبہ کی حالت بی اگر امام سے کوئی مختص مسئلہ بوجھے تو جواب دے۔

(۹۸۴) ہم سے حامد بن عمر نے بیان کیا' ان سے حماد بن زید نے' ان سے ایوب سختیانی نے' ان سے محمر نے' ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے بقرعید کے دن نماز پڑھ کرخطبہ دیا آپ نے فرمایا کہ جس مخص نے نماز سے بہلے جانور ذرع کرلیا اسے دوبارہ قربانی کرئی ہوگی۔ اس پر انسار میں سے ایک صاحب اٹھے کہ یا رسول اللہ! میرے کچھ غریب بھوک بیروی بین یا یون کہاوہ مختاج ہیں۔ اس لئے میں نے نماز سے پہلے ذرئ کردیا البتہ میرے پاس ایک سال کی ایک پھیا ہے جو دو بحریوں کے گوشت سے بھی زیادہ مجھے پند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے انہیں اجازت دے دی۔

(۹۸۵) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے جندب نے انہوں نے بیان کیا ان سے جندب نے انہوں نے فرملیا کہ نبی کریم ساتھ اسے بقرعید کے دن نماز بڑھنے کے بعد خطبہ دیا پھر قربانی کی۔ آپ نے فرملیا کہ جس نے نماز سے پہلے ذرج کر لیا ہو تو اسے دو سرا جانور بدلہ میں قربانی کرنا چاہے اور جس نے نماز سے پہلے ذرج کرے۔

كه خطبه كى طالت بمن أكرامام سے كوئى فض متله ابن زيد عن أيوب عن مُحَمَّد أَنْ أَنَسَ بْنَ بَنْ عُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ غُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ غُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَيُوب عَنْ مُحَمَّدِ أَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ : ((إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَى صَلَّى مَوْلَ اللهِ فَلَى صَلَّى يَومَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَنْ يُعِيدُ ذَبْحَهُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ المَّانَوقِ أَنْ يُعِيدُ ذَبْحَهُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ المَّانَوقِ أَنْ يُعِيدُ ذَبْحَهُ. فَقَامَ رَجُلٌ لِي المُنْفِق أَنْ يَهِمْ خَصَاصَةً، وَإِمَّا قَالَ: بِهِمْ فَصَاصَةً، وَإِمَّا قَالَ: بِهِمْ فَصَاصَةً، وَإِمَّا قَالَ: بِهِمْ فَصَاصَةً، وَإِمَّا قَالَ: بِهِمْ فَصَاصَةً وَإِمَّا قَالَ: بِهِمْ عَصَاصَةً وَإِمَّا قَالَ: بِهِمْ عَصَاصَةً وَإِمَّا قَالَ: بِهِمْ عَصَاصَةً وَإِمَّا قَالَ: بِهِمْ عَصَاصَةً وَبُلُ الصَّلاَةِ ، وَعِنْدِي عَنْ فَنَاتَى لَيْ خَمِيدًا فَي عَنْ فَنَاتَى لَحْمِ عَصَاصَةً وَبُلُ الصَّلاَةِ ، وَعِنْدِي عَنَاقٌ لِي أَحَبُ إِلَى مِنْ فَنَاتَى لَحْمِ عَصَاصَةً وَالْمَا الْمُعَلِي لَحْمِ عَنَاقٌ لِي أَحَبُ إِلَى مِنْ فَنَاتَى لَحْمِ عَنَاقٌ لِي أَحْبُ إِلَى مِنْ فَنَاتَى لَكُمْ وَمِنْ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمَدِي لَهُ فَيْهَا)). [راجع: ١٩٥٤]

٩٨٥ – حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ جُنْدَبِ قَالَ: ((صَلَّى النَّبِيُ اللَّهُ يَومَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ وَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيَدْبَحْ أَخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَهُم يَدْبَحْ فَلْيَدْبخ بِاسْمِ اللهِ)).[أطرافه ني: ٥٥٠، ٢٢٥٥، ٥٠٠٥)

.[٧٤٠٠ ،٦٦٧٤

### ٢٤ – بَابُ مَنْ خَالَفَ الطُّرِيْقَ إِذَا رَجَعَ يَومَ الْعِيْدِ

٩٨٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَخْيَى بْنُ وَاضِحِ عَنْ لُلَيْحِ بْنِ عَنْ فُلَيْحٍ عَنْ سَعِيْدٍ أَبِي هُرَيْرَةً. وَحَدِيْثُ جَابِر أَصَعُ.

#### (٩٨٦) م سے محد بن سلام نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ممیں ابو تمیلہ یکیٰ بن واضح نے خردی انسیں فلی بن سلیمان نے انسیں سعید بن حارث نے 'انہیں جابر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ وسلم عید کے دن ایک راستہ سے جاتے پھردوسرا راستہ بذل کر آتے۔

قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَومُ عِيْدٍ خَالَفَ الطُّرِيْقَ)). تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ

این جو مض سعید کاشخ جار کو قرار دیتا ہے اس کی روایت اس سے زیادہ سمج ہے جو ابو ہریرہ کو سعید کاشخ کتا ہے۔ بونس کی اس روایت کو اساعیل نے وصل کیا ہے۔

راستہ بدل کر آنا جانا بھی شرعی مصالح سے خالی نہیں ہے جس کا مقصد علماء نے یہ سمجھا کہ ہردد راستوں پر عبادت اللی کے لئے نمازی کے قدم پڑیں کے اور دونوں راستوں کی زمینیں عنداللہ اس کے لئے گواہ ہوں گی (واللہ اعلم)

## ٢٥ - بَابُ إِذَا فَاتَهُ الْعِيْدُ يُصَلَّى

وَكَذَلِكَ النَّسَاءُ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى، لِقُولِ النَّبِيِّ ﷺ: ((هَذَا عِيْدُنَا يَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ)). وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلاَهُمْ ابْنَ أَبِي عُتُبَةً بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَيْدٍ وَصَلَّى كَصَلاَةٍ أَهْلِ الْمَصْرِ وَتَكْبِيْرِهِمْ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: أَهْلُ السُّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيْدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الإمَامُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا فَاتَهُ الْعِيْدُ صَلَّى رَكْعَتَيْن.

## باب اگر کسی کو جماعت سے عید کی نماز نہ ملے تو پھردو ر کعت پڑھ لے

باب جو فخص عید گاہ کو ایک رائے سے جائے وہ گھر کو

دو سرے رائے سے آئے

اس روایت کی متابعت بونس بن محدنے قلیح سے کی ان سے سعید

نے اور ان سے ابو ہررہ وہ فائد نے بیان کیا لیکن جابر کی روایت زیادہ

اور عورتیں بھی ایساہی کریں اور وہ لوگ بھی جو گھروں اور دیمانوں وغیره میں ہوں اور جماعت میں نہ آسکیں (وہ بھی ایسانی کریں) کیونکہ نی کریم مان کا فرمان ہے کہ اسلام والو! بیہ ماری عید ہے۔ انس بن مالک رہ اللہ کے غلام ابن الی عتبہ زاویہ نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ انہیں آپ نے تھم دیا تھا کہ وہ اپنے گھروالوں اور بچوں کو جمع کرے شہر والوں کی طرح نماز عید پڑھیں اور تکبیر کمیں۔ عکرمہ نے شمر کے قرب وجوار میں آباد لوگوں کے لئے فرمایا کہ جس طرح امام کرتا ہے ہیہ لوگ بھی عید کے دن جمع ہو کر دو رکعت نماز پڑھیں۔ عطاء نے کما کہ اگر کسی کی عید کی نماز (جماعت) چھوٹ جائے تو دو رکعت (تنما) بڑھ

امام بخاری نے یمال میہ ثابت فرمایا ہے کہ عید کی نماز سب کوپڑھنا چاہے خواہ گاؤں میں ہوں یا شہر میں اور اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ زاویہ بھرہ سے چھ میل پر ایک گاؤں تھا۔ حضرت انس بھٹھ نے اپنا مکان وہال پر بی بنوایا تھا۔

۱۸۷ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ أَبَابَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ أَبَابَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَامٍ مِنَى تُدَفِّقَانِ وَتَصْرِبَانِ – وَالنّبِي أَلِمَّا مُتَعَشَّ النّبي بَوبِهِ – فَانْتَهَرَهُمَا أَبُوبَكْرٍ فَكَشَفَ النّبي بَوبِهِ فَقَالَ: ((دَعْهُمَا يَا أَبَابَكُرٍ، فَكَشَفَ النّبي اللّهَاعُ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ: ((دَعْهُمَا يَا أَبَابَكُرٍ، فَإِنْهَا أَيَّامُ مِني)). فَإِنْهَا أَيَّامُ مِنْهِ)). [راحع: 19 ]

٩٨٨ - وَقَالَتْ عَانِشَةَ: رَأَيْتُ النّبِي ﴿ اللّٰهِ عَانِشَةَ وَهُمْ يَسْتُونِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَسْتُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَزَجْرَهُمْ، فَقَالَ النّبِي الْمَسْجِدِ، فَزَجْرَهُمْ، فَقَالَ النّبِي الْفَرْدَةَ)) يَعْنِي مِنَ الْأُمْنِ. [راجع: ٤٥٤]

(۹۸۷) ہم سے یکی بن بمیر نے بیان کیا کہ ان سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے ان سے عقیل نے ان سے ابن شماب نے ان سے عورہ نے ان سے حضرت عائشہ رہی آئیا نے کہا ابو بکر رفاقتہ ان کے یمال (مناکے دنوں میں) تشریف لائے اس وقت گھر میں دولڑکیاں دف بجا رہی تھیں اور بعاث کی لڑائی کی نظمیں گا رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم چرہ مبارک پر کپڑاڈا لے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو ڈائنا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے چرہ مبارک سے کپڑا ہٹا کر فرمایا کہ ابو بکر جانے بھی دو یہ عید کے دن ہیں (اور وہ بھی منامیں)

(۹۸۸) اور حضرت عائشہ وہی آفیا نے کہا میں نے (ایک دفعہ) نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مجھے چھپار کھا تھا اور میں حبشہ کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو مسجد میں تیروں سے کھیل رہے تھے۔ حضرت عمر بول نے انہیں ڈائٹالیکن نی کریم مٹی آبا نے فرمایا کہ جانے دواور ان سے فرمایا اے بنوارفدہ! تم بے فکر ہو کر کھیل دکھاؤ۔

شاید امام بخاری نے اس مدیث سے باب کا مطلب یوں نکالا کہ جب ہر ایک مخص کے لئے یہ دن خوثی کے ہوئے تو ہر ایک کو عید کے ایام عید کی نماز بھی پڑھنی ہوگی۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدالالفتی اور بعد کے ایام تشریق گیارہ' بارہ' تیرہ سب کو عید کے ایام فرمایا اور ارشاد ہوا کہ ایک تو عید کے دن خود خوشی کے دن جی اور پھرمنیٰ میں ہونے کی اور خوشی ہے کہ اللہ نے جج نصیب فرمایا۔

٢٦- بَابُ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيْدِ باب عيدگاه من عيدكى نمازے بلے ياس كے بعد نفل نماز

### یر هناکیسا ہے

اور ابو معلیٰ کی بن میمون نے کہا کہ میں نے سعید سے سنا وہ ابن عباس می شات سے بہلے نقل نماز عباس می شات سے بہلے نقل نماز برھنا مکروہ جانتے تھے۔

طافظ نے کما کہ یہ اثر مجھ کو موصولا نہیں ملا اور ابو المعلی سے اس کتاب میں اس کے سوا اور کوئی روایت نہیں ہے۔

(۹۸۹) ہم سے ابو ولید نے بیان کیا' کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا'
کما کہ مجھے عدی بن ثابت نے خبردی' انہوں نے کما کہ میں نے سعید
بن جبیر سے سنا' وہ ابن عباس میں شا سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم
ماٹی کیا عید الفطر کے دن نکلے اور (عیدگاہ) میں دو رکعت نماز عید پڑھی۔

وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَّى: سَمِعْتُ سَعِيْدًا عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ كَوِهَ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْغَيِدِ.

طفظ نے کہا کہ یہ اثر بھے کو موصولاً نہیں ملا اور ۱۸۹ – حَدُّتُنَا أَبُو الْوَلِیْدِ قَالَ: حَدُّتُنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرُنِيْ عَدِيٌّ بْنُ ثَابِتِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِیْدَ بْنَ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ سَعِیْدَ بْنَ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ النَّبِیِّ ﷺ خَرَجَ یَومَ الْفِطْرِ فَصَلَّی

آئے نے نہ اس سے پہلے نفل نماز برحی اور نہ اس کے بعد۔ آپ کے ساتھ بلال ہوائٹہ بھی تھے۔

رَكَعَتَيْن لَمْ يُصَلُّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، وَمَعَهُ بلأل).

وبعدها اليه ذهب احمدبن حنبل قال ابن قدامة وهو مذهب ابن عباس و ابن عمر الخ (نيل الاوطار)

لینی اس حدیث اور اس بارے میں ویگر احادیث ہے ثابت ہوا کہ عید کی نماز کے پہلے اور بعد نقل نماز پڑھنی کمروہ ہے۔ امام احمہ بن حنبل کانجی نیی مسلک ہے اور بقول ابن قدامہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمراور حضرت علی و حضرت عبداللہ بن مسعود اور بت سے اکابر صحابہ و تابعین کا بھی کی مسلک ہے۔ امام زہری فرماتے ہی لم اسمع احلامن علماء نا یذکوان احد من سلف هذه الامة كان يصلي قبل تلك الصلوة ولا بعدها (نيل الاوطار)

ینی اینے زمانہ کے علاء میں میں نے کمی عالم ہے نہیں ساکہ سلف امت میں ہے کوئی بھی عید ہے پہلے یا بعد میں کوئی نفل نماز پڑھتا ہو۔ ہاں عید کی نماز پڑھ کر اور واپس گھر آ کر گھر میں دو رکعت نفل پڑھنا ثابت ہے جیسا کہ ابن ماجہ میں حضرت ابوسعید بڑھئر ہے عابت ب، وه قرائے بل عن النبي صلى الله عليه و سلم انه كان لا يصلي قبل العيد شينا فاذ ارجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجه و احمد بمعناہ لینی آنخضرت سائیل نے عید سے پہلے کوئی نماز نفل نہیں بڑھی جب آپ آپئے گرواپس ہوئے تو آپ نے وو رکعتیں اوا فرائیں۔ اس کو این ماجہ اور احمد نے بھی اس کے قریب قریب روایت کیا ہے۔ علامہ شوکانی فرماتے ہیں و حدیث ابی معید احرجه ایضا الحاكم وصححه وحسنه الحافظ في الفتح وفي اسناده عبدالله بن محمد بن عقيل وفيه مقال وفي الباب عن عبدالله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه بنحو حدیث ابن عباس الخ (نیل الاوطان) لینی ابوسعد والی حدیث کو حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور اس کو معیم بتلایا ہے اور حافظ ابن حجرنے فتح الباری میں اس کی تحسین کی ہے اور اس کی سند میں عبداللہ بن محمد بن عقبل ایک راوی ہے جن کے متعلق کچھ کما گیا ہے اور اس مسئلہ میں عبداللہ بن عمرو بن العاص کی بھی ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کی مانشر ہے۔

خلاصہ یہ کہ عیدگاہ میں صرف نماز عید اور خطبہ نیز دعا کرنا مسنون ہے عیدگاہ مزید نفل نماز برجنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ تو وہ مقام ہے جس کی حاضری ہی اللہ کو اس قدر محبوب ہے کہ وہ اپنے بندوں اور بندیوں کو میدان عیدگاہ میں دیکھ کراس قدر خوش ہو تا ہے کہ جملہ حالات جاننے کے باوجود اینے فرشتوں سے بوچمتا ہے کہ یہ میرے بندے ادر بندیاں آج یماں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ فرشتے کتے میں کہ یہ تیرے مزدور میں جنوں نے رمضان میں تیرا فرض ادا کیا ہے' تیری رضا کے لئے روزے رکھے میں اور اب میدان میں تھ ے مزدوری مانگنے آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتو! گواہ رہو میں نے ان کو بخش دیا اور ان کے روزوں کو قبول کیا اور ان کی دعاؤں کو بھی شرف قبولیت یا قیامت عطاکیا۔ بھراللہ کی طرف ہے ندا ہوتی ہے کہ میرے بندو! جاؤ اس ملل میں کہ تم بخش دیئے مگئے

خلاصہ یہ کہ عیدگاہ میں بجردوگانہ عید کے کوئی نماز نفل نہ پڑھی جائے یمی اسوہ حسنہ ہے اور ای میں اجروثواب ہے۔ والله اعلم وعلمه اتم



اور وتر کے معنی طاق یعنی ہے جوڑ کے ہیں۔ یہ ایک متعقل نماز ہے جو عشاء کے بعد سے فجر تک رات کے کسی حصد ہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اس نماز کی کم سے کم ایک رکعت پھر تین' پانچ' سات' نو'گیارہ' تیرہ رکعت تک پڑھی جاسکتی ہیں۔ اہلحدیث اور امام احمد اور شافعی اور سب علماء کے نزدیک وتر سنت ہے اور امام ابو حنیفہ اس کو واجب کتے ہیں حالاتکہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی جہنے کے کلام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وتر سنت ہے لیکن اس مسئلہ ہیں امام ابو حنیفہ نے ان دونوں صحابیوں کا بھی خلاف کیا ہے۔

#### ١ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْوِ

• ٩٩- حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ مَشْى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِي أَحَدُكُمْ الطّبْحَ صَلّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوثِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلّى)). [راحع: ٤٧٢] تُوثِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلّى)). [راحع: ٤٧٢] غَمَرَ كَان يُسَلّمُ بَيْنَ الرّحْعَةِ وَالرّحْعَيْن غَفِي الرَّحْعَةِ وَالرَّحْعَيْن غَفِي الرَّحْعَةِ وَالرَّحْعَيْن

فِي الْوِثْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.

#### باب وتركابيان

(۹۹۰) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہمیں امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے نافع اور عبداللہ ابن دینارسے خبردی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے کہ ایک فخص نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات میں نماز کے متعلق معلوم کیا تو آب نے فرملیا کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے پھرجب کوئی صبح ہو جانے سے ڈرے تو ایک رکعت پڑھ لے دو اس کی ساری نماز کو طات بالدے گی۔

(۹۹۱) اور ای سند کے ساتھ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر بی ورایت ہے کہ عبداللہ بن عمر بی ورایت ہے کہ عبداللہ بھیرتے بی ور کھت پڑھ کر سلام بھیرتے بیال تک کہ ضرورت سے بات بھی کرتے۔

آریج مرکز اس مدیث سے دو باتیں تکلیں ایک بیر کہ رات کی نماز دو رکعت کر کے پڑھنا چاہے لینی ہردوگانہ کے بعد سلام پھیرے، سیسی استیں دو سرے وتر کی ایک رکعت بھی پڑھ سکتا ہے اور حنیہ نے س میں خلاف کیا ہے اور ان کی دلیل ضعیف ہے۔ صبح حدیثوں سے وتر کی ایک رکعت پڑھنا ثابت ہے اور تفصیل امام محربن نصر مرحوم کی کتب الوتر والنوا فل میں ہے (مولانا وحید الزمال)

٩٩٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانْ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ ((أَنْهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ – وَهِيَ خَالَتُهُ – فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ وِسَادَةٍ - وَاصْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيْبًا مِنْهُ، فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَرَأً عَشَرَ آيَاتٍ مِنْ آل عِمْرَانَ، ثُمُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَنُّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى، فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بَأْذُنِي يَفْتِلُهَا، ثُمُّ صَلَّى رَكْعَتَيْن، ثُمُّ رَكْعَتَيْن، ثُمُّ رَكْعَتَيْن، ثُمُّ رَكْعَتَيْن، ثُمُّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ. ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤرِّدُنْ فَقَامَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلِّي الصُّبْحَ)).

(۹۹۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے مخرمہ بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے کریب نے اور انمیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنمانے خبردی کہ آپ ايك رات ايني خاله ام المومنين ميمونه رضى الله عنهاك يهال سوئ (آپ نے کماکہ) میں بسترے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی الله عليه وسلم اور آپ كى يوى لسائى مين ليلين أب سو كئ جب آدھی رات گزر گئی یا اس کے لگ بھگ تو آپ بیدار ہوئے 'نیند کے اثر کو چرہ مبارک پر ہاتھ چھر کر آپ نے دور کیا۔ اس کے بعد آل عمران کی دس آیتی پرهیس۔ پھرایک پرانی مشک یانی کی بھری ہوئی لنگ رہی تھی۔ آپ اس کے پاس گئے اور اچھی طرح وضو کیا اور نماز ك لئے كھڑے ہو گئے۔ ميں نے بھى ايابى كيا۔ آپ پيارے اپنادامنا ہاتھ میرے سرر کھ کراور میرا کان پکڑ کراسے ملنے لگے۔ پھر آپ نے دو رکعت نماز پرهی مجردو رکعت مجردو رکعت مجردو رکعت مجردو رکعت پھردو رکعت سب ہارہ رکعتیں پھرایک رکعت وتر پڑھ کر آپ لیٹ گئے 'یمال تک کہ مؤذن صبح صادق کی اطلاع دینے آیا تو آپ ا نے پھر کھڑے ہو کر دو رکعت سنت نماز پر ھی۔ پھریا ہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھائی۔

المجر من مور شین نے لکھا ہے کہ چونکہ ابن عباس بی اور کے تھے اس لئے لاعلی کی وجہ سے بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔

المجر میں ان کے صور میں ہے نہ کا کان بائیں طرف سے دائیں طرف کرنے کے لئے پڑا تھا۔ اس تفصیل کے ساتھ بھی روایوں میں ذکر ہے۔ لیکن ایک دو سری روایت میں ہے کہ میرا کان پکڑ کر آپ اس لئے طنے گئے تھے تاکہ رات کی تاریکی میں آپ کے وست مبارک سے میں مانو س جو جاؤں اور گھراہث نہ ہو' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں روایتیں الگ ہیں۔ آپ نے ابن عباس بی ان کان بائیں سے دائیں طرف کرنے کے لئے آپ کا کان طنے بھی گئے تھے۔ کان بائیں سے دائیں طرف کرنے کے لئے بھی پڑا تھا اور پھر تاریکی میں انہیں مانوس کرنے کے لئے آپ کا کان طنے بھی گئے تھے۔ آپ کو آپ کو والد حضرت عباس بی تی نے ان محمود ساتھ ہے گھر سونے کے لئے بھیجا تھا تاکہ آپ کی رات کے وقت کی عبادت کی تقصیل ایک عینی شاہد کے ذریعہ معلوم کریں چونکہ آپ بچے تھے اور پھر آنحضور گی ان کے بمال سونے کی باری تھی ۔ آپ بے تکلفی کے ساتھ چلے گئے اور وہیں رات بھر رہے۔ بچینے کے باوجود انتمائی ذکی فہیم تھے۔ اس لئے ساری تفصیلت یاد رکھیں (تعنیم البخاری) سے نماز تبجد تھی جس میں آپ میں تی دو دو رکعت کر کے بارہ رکعت کی شکیل فرمائی پھرایک رکعت و تر پڑھا۔ اس طرح آپ نے تبجد کی تیرہ رکعتیں اوا کیں مطابق بیان حضرت عائشہ بڑی ہے آپ کی رات کی نماز گیارہ اور تیرہ سے بھی زیادہ نہیں ہوئی۔ رمضان شریف میں اس کو تراوی کی شکل میں اوا کیا گیا' اس کی بھی بھٹھ آٹھ رکعت سنت تین و تر یعنی کل گیارہ رکعات کا ثبوت ہے جیسا کہ شریف میں اس کو تراوی کی شکل میں اوا کیا گیا' اس کی بھی بھٹھ آٹھ رکعت سنت تین و تر یعنی کل گیارہ رکعات کا ثبوت ہے جیسا کہ

یارہ میں مفصل کزر چکا ہے۔

٩٩٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ:
حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو
بْنُ حَارِثِ أَنَّ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ
حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُ هَا: ((صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَلْنَى مَثْنَى، فَلْذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَيْتَ)). قَالَ الْقَاسِمُ : وَرَأَيْنَا لَكَ مَا صَلَيْتَ)). قَالَ الْقَاسِمُ : وَرَأَيْنَا لَكُونَ بِشَكِيءٍ مِنْهُ أَنَاسًا مُنْذُ أَذْرَكُنَا يُوتِرُونَ بِعَلَاثِ، وَإِنْ كُلاً لَوَاسِعٌ، أَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ بِشَيءٍ مِنْهُ كُلاً لَوَاسِعٌ، أَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ بِشَيءٍ مِنْهُ

(۱۹۹۳) ہم سے کی بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں عمرو بن حارث نے خبر دی' ان سے عبدالرحلٰ بن قاسم نے اپنے باپ قاسم سے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساڑیا نے فرمایا' رات کی نمازیں دو دو رکعتیں ہیں اور جب تو ختم کرنا چاہے تو ایک رکعت و تر پڑھ لے جو ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ قاسم بن محمہ نے بیان کیا کہ ہم نے بہت سول کو تین رکعت و تر پڑھے ہم نے بہت سول کو تین رکعت و تر پڑھے ہم نے بہت سول کو تین محمد نے بیان کیا کہ سب جائز اور مجھ کو امید ہم کے کہ کی میں قباحت نہ ہوگی۔

بَأْسٌ. [راجع: ٤٧٢]

یہ ہوئی ہوئی ہوئی معلوم ہوگئی ہوئی کے پوتے تھے۔ بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ ان کے کلام سے اس محض کی غلطی معلوم ہوگئ سیست کے ایک رکعت و ترکونا درست جانتا ہے اور مجھ کو جیرت ہے کہ صحح حدیثیں دیکھ کر پھرکوئی مسلمان یہ کیسے کے گاکہ ایک رکعت و ترنا درست ہے۔

اس روایت ہے گو عبداللہ بن عمر کا تین رکھتیں و تر پڑھنا ثابت ہوتا ہے گر حنیہ کے لئے کچھ بھی مفید نہیں کیونکہ اس میں سے نہیں روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر شہیۃ بھے و تین رکھتیں پڑھتے۔ علاوہ بھی اس کے دو سلام سے کتے ہیں (م وحیدی) کی عبداللہ بن عمر شہیۃ ہیں جن سے صحح مسلم شریف ص ۲۵۷ میں صراحاً ایک رکھت و تر ثابت ہے۔ عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الو تو رکعة من آخو اللبل دواہ مسلم حضرت عبداللہ بن مور و دوات عبداللہ بن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الو تو رکعة من آخو اللبل دواہ مسلم حضرت عبداللہ بن مورو ہے و دوات میں ایک رکعت ہے۔ دو سری صدیف میں مزید وضاحت موجود ہوایت کرتے ہیں کہ رسول کریم شریح ہے فرمایا کہ و تر بچپلی رات میں ایک رکعت ہے۔ دو سری صدیف میں مزید وضاحت موجود ہوایوں اور بو دوات اللہ علیه و سلم الو تو حق علی کل مسلم و من احب ان یو تو بنعص فلیفعل و من احب ان یو تو بواحدہ فلیفعل (دواہ ابو داو د و النسانی او ابن ماجه) لینی حضرت ابو الوب شے روایت ہے کہ رسول اللہ شریح اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد میں اس قبل کی روایات مختلفہ کتب اطویت میں موجود ہیں۔ ای لئے حضرت مولانا عبیداللہ شریح الموری ہوں اس میں موجود ہیں۔ ای لئے حضرت مولانا عبیداللہ شریح الموری ہوں احدہ میں اس میں اس قبل کی روایات مختلفہ کتب اطویت میں موجود ہیں۔ ای لئے حضرت مولانا عبیداللہ شریح الموری ہوں اس موجود ہیں۔ ای لئے حضرت المواحدہ صلوۃ قط قال النووی والاحادیث الصحیحة ترد علیه (مرعاۃ ہو : \* / ص د ۱۵) لینی اس حدیث میں دلیل ہو کہ و تر کی کم از کم شریع تو اور یہ کہ ایک امام احد بن ضبل رحم اللہ مورد ہیں) حضرت الم ابوضیفہ دریجہ فراتے ہیں کہ ایک رکھت و تر صحیح میں کونکہ ایک شاخی 'امام الک' امام احد بن ضبل رحم اللہ مورد ہیں) حضرت المام الو ضیفہ دریجہ فراتے ہیں کہ اللہ مال کہ امام احد بن ضبل رحم اللہ مورد ہیں) حضرت المام کے اس قول کی تردید ہوتی ہوتی ہے۔

و تر کے واجب فرض سنت ہونے کے متعلق بھی اختلاف ہے' اس بارے میں مجہ المند حضرت شاہ ولی اللہ محدث والوی ملتیہ فرماتے 🙌 والحق ان الوتر سنة هو او كد السنن بينه على وابن عمر و عبادة ابن الصامت رضي الله عنهم اور حق بير ہے كہ نماڑ وتر سنت ہے اور وہ سب سنتوں سے زیادہ مؤکد ہیں۔ حضرت علی مضرت عبداللہ بن عمر مضرت عبادہ بن صامت بھی بیا جی بیان فرمایا ے (محة البالغه ع: ٢/ص: ١١٣)

وتر تین رکعت بڑھنے کی صورت میں پہلی رکعت میں سورة سبح اسم دبک الاعلٰی اور دوسری میں قل بایها الکفرون اور تیسری میں قل هو الله احد يرحنا مسنون ہے۔ وتر كے بعد باواز بلند تين مرتب سبحان الملك القدوس كا لفظ اوا كرنا بھي مسنون ہے۔ ايك ر کعت و تر کے بارے میں مزید تغییلات حضرت نواب صدیق حسن صاحب راتی کی مشہور کتاب هدایة السائل الی ادلة المسائل مطبوعہ

بھویال' من: ۲۵۵ پر ملاحظہ کی جاسکتی ہیں

٩٩٤ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِينٌ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانّ يُصَلِّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلاتَهُ - تَعْنِي بِاللَّيْلِ - فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرِفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكُعُ رَكْعَتِين قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجعُ عَلَى شِقَّهِ الأَيْمَن حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذَّنُ لِلِصَّلاَةِ)).

(۹۹۲۷) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبردی 'انہوں نے کما کہ مجھ سے عروہ بن زبیرنے بیان کیا کہ حضرت عائشہ وی اُو نے انسیں خبردی کہ رسول الله طائع الم کیارہ رکعتیں (وتر اور تھر کی) پڑھتے تھے' آپ کی میں نماز تھی۔ مراد ان کی رات کی نماز تھی۔ آپ کا مجدہ ان رکعتوں میں اتنالباہو تا تھاکہ سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص بھی بچاس آیتیں پڑھ سکتا اور فجری نماز فرض سے پہلے آپ سنت دور کعتیں پڑھتے تھے اس کے بعد (ذراور) دائے بہلو برلیٹ رہتے یہاں تک کہ مؤذن بلانے کے لئے آپ کیاس آتا۔

[راجع: ٦٢٦]

آ پیج مرے اپس گیارہ رکعتیں انتا ہیں۔ وترکی دوسری حدیث میں ہے کہ آنخضرت رمضان یا غیر رمضان میں مجمی گیارہ رکعتوں سے نیادہ نمیں پڑھتے تھے۔ آب ابن عباس کی مدیث میں جو تیرہ رکعتیں ندکورہ ہیں تو اس کی رو سے بعضوں نے انتناو تر کی تیرہ ر کعت قرار دی ہیں۔ بعضوں نے کما ان میں دو رکعتیں عشاء کی سنت تھیں تو وتر کی وہی گیارہ رکعتیں ہوئیں۔ غرض وتر کی ایک ر کعت ہے لے کر تین پانچ نو گیارہ رکعتوں تک منقول ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان گیارہ رکعتوں میں آٹھ تہو کی تھیں اور تین وتر کی اور میچے یہ ہے کہ تراوی تج تجد وتر صلوة الليل سب ايك عي ميں (وحيد الزمال)

٧- بَابُ سَاعَاتِ الْوتْر

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَوْصَانِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ اللَّهِ بالوثر قَبْلَ النَّوْم.

٩٩٥ – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَان قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ

### باب وتريز ھنے كے او قات كابيان

اور ابو ہریرہ بنافتر نے کما کہ مجھے رسول الله سائیل نے بیہ وصیت فرمائی كەسونے سے يملے وتريزھ لياكرو۔

(990) ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا کما کہ ہم سے تمادین زیدنے بیان کیا کما کہ ہم سے انس بن سیرین نے بیان کیا کما کہ میں نے ابن عمر بی او است بوچھا کہ نماز صبح سے پہلے کی دور کعتوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں ان میں لمبی قرائت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرملیا کہ نبی کریم مائی کیا تورات کی نماز (تہجہ) دو دور کعت کر کے پڑھتے فرملیا کہ نبی کریم مائی کیا تورات کی نماز سے پہلے تھے پھرا کی رکعت پڑھ کران کو طاق بنا لیتے اور صبح کی نماز سے پہلے کی دو رکعتیں (سنت فجر تو) اس طرح پڑھتے گویا اذان (اقامت) کی آواز آپ کے کان میں پڑ رہی ہے۔ حماد کی اس سے مراد میہ ہے کہ آیا جلدی پڑھ لیتے۔

سِيْرِيْنَ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الرَّكُمَةَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْعَدَاةِ أُطِيْلُ فِيْهِمَا الْشِيُّ الْحَيْلُ فِيْهِمَا الْقِرَاءَةَ الْحَقَالَ: ((كَانَ النَّبِيُ اللَّهُ يُصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةِ، وَيُصلَّى اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَيُصلِّى اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَيُحَالًى اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَكَأَنُّ وَيُصلِّى اللَّهُ المُعْدَاةِ وَكَأَنُّ اللَّذَانَ بِأَذْنَيْدِي) قَالَ حَمَّادٌ: أَيْ بِسُوْعَةٍ. الْخَذَانَ بِاللَّذَانَ بِأَذْنَيْدِي) قَالَ حَمَّادٌ: أَيْ بِسُوْعَةٍ.

[راجع: ۲۷٤]

جہ جمع اسلے کی احادیث کا ظامہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد ساری رات وتر کیلئے ہے۔ طلوع مبع صارق سے پہلے جس وقت بھی میں میں ایسی پالے پڑھ سکتا ہے۔ حضور اکرم ساتھ کے کا معمول آخر شب میں صلوۃ کیل کے بعد اسے پڑھنے کا تھا۔ ابو بکر بڑاتھ کو آخر شب میں اٹھنے کا بوری طرح یقین نہیں ہو تا تھا' اسلئے وہ عشاء کے بعد ہی پڑھ لیتے تھے اور عمر بڑاتھ کا معمول آخر شب میں پڑھنے کا تھا۔

اس حدیث کے ذیل میں علامہ شوکانی فرماتے ہیں والحدیث بدل علی مشروعیة الایتاز برکعة واحدة عند محافة هجوم الصبح وسیاتی مایدل علی مشروعیة ذالک من غیر تقیید وقد ذهب الی ذالک الجمهور قال العراقی وممن کان یو تر برکعة من الصحابة الحلفاء الاربعة النح یعنی اس حدیث ہے ایک رکعت و تر مشروع ثابت ہوا جب ضح کی پوچٹنے کا ڈر ہو اور عنقریب دو سرے والا کل آ رہے ہیں جن سے اس قید کے بغیری ایک رکعت و تر کی مشروعیت ثابت ہے اور ایک رکعت و تر پڑھنا ظفاء اربعہ (مصرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثان غنی و علی المرتعنی) اور سعد بن الی و قاص بیں صحابہ کرام سے ثابت ہے 'یمال علامہ شوکانی نے سب کے نام تحریر فرمائے ہیں اور تقریباً بیس بی تابعین و تبع تابعین و اتبع باجین و ایک دن کے نام بھی تحریر فرمائے ہیں جو ایک رکعت و تر پڑھا کرتے تھے۔

حنفیہ کے ولا عل المحمد نے حنفیہ کے ان دلاکل کا جواب ریا ہے جو ایک رکعت ور کے قائل نہیں جن کی پہلی دلیل حدیث یہ ہے وا عن محمد بن کعب ان النبی صلی الله علیه و سلم نهی عن البنیواء ﴾ یعنی رسول کریم ما پہلے نے میراء نماز سے منع فرمایا لفظ (بیراء) وم کی نماز کو کہتے ہیں۔ عواتی نے کما یہ حدیث مرسل اور ضعیف ہے۔ علامہ این حزم نے کما کہ حضرت می پہلے سے نماز بیراء کی نمی فارت نہیں اور کما کہ محمد بن کعب کی حدیث باوجو دیکہ استدلال کے قابل نہیں گراس میں بھی بیراء کا بیان نہیں ہے بیراء کی نمی فارت نہیں ہے بلکہ ہم نے عبدالرزاق ہے 'انہوں نے سفیان بن عبید ہے 'انہوں نے انہوں نے انہوں نے ابن عبائل سے شاہدا کی ایک میراء تین رکعت ور بھی بیراء (اپنی وم کی) نماز ہے فعاد البنیواء علی المحتج بالحبر الکاذب فیھا

حننیہ کی دو سری دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیہ قول ہے انہ قال ما اجزات دکھة قط لینی ایک رکعت نماز کبھی بھی کانی نہیں ہوتی۔ امام نووی شرح ممذب میں فرماتے ہیں کہ بیہ اثر عبداللہ بن مسعود ہے ثابت نہیں ہے اگر اس کو درست بھی مانا جائے تو اس کا تعلق حضرت ابن عباس کے اس قول کی تردید کرنا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ حالت خوف میں چار فرض نماز میں ایک بی رکعت کانی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ایک رکعت کانی نہیں ہے! الفرض اس قول سے استدلال درست نہیں اور اس کا تعلق صلوۃ خوف کی ایک رکعت سے ہے۔ ابن الی شیبہ میں ہے ایک مرتبہ ولید بن عقبہ امیر کمہ کے ہال حضرت حذیفہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کانی در یک گفتگو کرتے رہے۔ جب وہاں سے وہ نکلے تو انہوں نے نماز (وتر) ایک ایک رکعت اداکی (نیل اللوطار)

بردی مشکل ! یمال بخاری شریف میں جن جن روایات میں ایک رکعت وتر کا ذکر آیا ہے ایک رکعت وتر کے ساتھ ان کا ترجمہ کرنے میں ان حفی حضرات کو جو آج کل بخاری شریف کے ترجمے شائع فرما رہے ہیں 'بری مشکل چیش آئی ہے اور انہوں نے

پوری کوشش کی ہے کہ ترجمہ اس طرح کیا جائے کہ ایک رکعت و تر پڑھنے کا لفظ ہی نہ آنے پائے بایں طور کہ اس سے ایک رکعت و تر کا جُوت ہو سکے اس کوشش کے لئے ان کی محنت قاتل داد ہے اور اہل علم کے مطالعہ کے قاتل 'گران بزرگوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ تضنع و تکلف و عبارت آرائی سے حقیقت پر بردہ ڈالناکوئی دانشمندی نہیں ہے۔

٩٩٦ - حَدُّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ قَالَ: حَدُّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدُّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدُّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُلُّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ قَالَتْ: ((كُلُّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَتْهَ وَانْتَهَى وِتُرُهُ إِلَى السَّحَرِ)).

(۹۹۲) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کما کہ جھے سے میرے باپ نے بیان کیا 'انہوں نے کما کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا' ممروق نے 'ان کما کہ جھے سے مسلم بن کیسان نے بیان کیا' ان سے مسروق نے 'ان سے حضرت عائشہ رہی ہونا کے فرمایا کہ رسول اللہ مال کیا نے رات کے ہر حصہ میں بھی و تریز حق ہے اور اخیر میں آپ کا و ترصیح کے قریب پنیا۔

و مری روایتوں میں ہے کہ آپ نے ور اول شب میں بھی پڑھی اور درمیان شب میں بھی اور آخر شب میں بھی۔ مویا است میں بھی۔ مویا عشاء کے بعد سے صبح صادق کے پہلے تک ور پڑھنا آپ سے ثابت ہے۔ حافظ ابن جر روائنج نے لکھا ہے کہ مختلف حالات میں آپ نے ور مختلف او قات میں پڑھے۔ غالباً تکلیف اور مرض وغیرہ میں اول شب میں پڑھتے تھے اور مسافرت کی حالت میں درمیان شب میں لیکن عام معمول آپ کا اے آخر شب بی میں پڑھنے کا تھا (تفہیم البخاری)

رسول كريم طين المت كي آساني كے لئے عشاء كے بعد رات ميں جب بھي ممكن مو وتر اواكرنا جائز قرار ديا۔

### باب و ترکے لئے نبی کریم النظیم کا گھروالوں کوجگانا

(494) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا کہ کم سے میرے باپ نے عائشہ رہی ہوں کیا کہ آپ نے اور میں کیا کہ آپ نے فرمایا نبی کریم سائیلی (تبجد کی) نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ کے بستر پر عرض میں لیٹی رہتی۔ جب و تر پڑھنے آگتے تو مجھے بھی جگاد ہے اور میں بھی و تر بڑھ لیتی۔

باب نمازوتر رات کی تمام نمازوں کے بعد پردھی جائے (۹۹۸) ہم سے مسدد بن مرد نے بیان کیا کما کہ ہم سے یکیٰ بن سعید نے بیان کیا 'ان سے عبیداللہ عمری نے ان سے نافع نے عبداللہ بن عمر جہند اللہ بن عمر جہند اس سے بیان کیا اور ان سے نبی کریم مان کے فرمایا کہ وتر رات کی تمام نمازوں کے بعد پردھا کرو۔

باب نماز وتر سواری پر پڑھنے کا بیان (۹۹۹) ہم سے اسلیل نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے امام مالک

# ٣- بَابُ إِيْقَاظِ النَّبِيِّ ﴿ أَهْلَهُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْرِ بالوثر

٩٩٧ - حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ: حَدُّثَنِي يَحْتَى قَالَ: حَدُّثَنِي أَبِي عَنْ قَالَ: حَدُّثَنِي أَبِي عَنْ عَالِثَنَةَ قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِي اللَّهِ يُصَلَّى وَأَنَا وَاقِدَةً مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِدِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأُوتَرْتُ)). [راجع: ٣٨٢] يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأُوتَرْتُ)). [راجع: ٣٨٢] ٤ - بَابُ لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرًا \$٤ - بَابُ لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرًا بُنُ سَعِيْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى نَافِعٌ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِي اللهِ قَالَ: ((اجْعَلُوا عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِي اللهِ قَالَ: ((اجْعَلُوا تَوْرَا)).

آلو تُو عَلَى الدَّابَّةِ
 ٩٩٩ - حَدُثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدُثَنِي

مَالِكُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَهُو الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارِ أَلَّهُ قَالَ: ((كُنْتُ أَسِيْرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيْقِ مَكُةً، فَقَالَ سَعِيْدٌ : فَلَمَّا حَشِيْتُ الصَّبْحَ نَزَلْتُ فَأُوْتَرْتُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقَلْتُ: خَشِيتُ الصَّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأُوْتَرِتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ الصَّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأُوْتَرِتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ الصَّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأُوْتَرتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ قَالَ: فَإِنْ رَسُولَ اللهِ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ قَالَ: فَإِنْ رَسُولَ اللهِ

[أطرافه في : ۱۰۹۰، ۱۰۹۰، ۲۱۰۹۰، ۲۱۱۰۹، ۲۱۱۰۹.

معلوم ہوا کہ رسول کریم بھی کا اسوء حسد ہی بسرمال قابل افتداء اور باعث صد برکات ہے۔

٣- بَابُ الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ

• ١٠٠٠ حَدُّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ : حَدُّنَنَا جُويْرِيَّةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُ عَنْ يُعَلِي عُنِي السَّقَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تُوجَهَتْ بِهِ يُومِيءُ إِيْمَاءً صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ).

[راجع: ٩٩٩]

٧- بَابُ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
 وَبَعْدَهُ

١٠٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا
 حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:

نے بیان کیا' انہوں نے ابو بھر تن عربی عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن عمر اللہ بن عرب اللہ بن عرب بن خطاب سے بیان کیا اور ان کو سعید بن بیار نے بتایا کہ بی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کے ساتھ مکہ کے راستے بیں تھا۔ سعید نے کہا کہ جب راستے بیں جھے طلوع فجر کا خطرہ ہوا تو سواری سے از کر میں نے وز پڑھ لیا اور پھر عبداللہ بن عمر بی اللہ اب صبح کا وقت ہونے بی ویا تھا اس لئے بیں سواری سے از کروز پڑھ لگا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرایا کہ کیا تمہارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا عمل اچھا نمونہ نہیں ہے۔ بیں نے عرض کیا کیوں نہیں بے سلم کا عمل اچھا نمونہ نہیں ہے۔ بیں نے عرض کیا کیوں نہیں بے شک ہے۔ آپ فی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم تو اونٹ بی پر میں اللہ علیہ و سلم تو اونٹ بی پر میں اللہ علیہ و سلم تو اونٹ بی پر میں اللہ علیہ و سلم تو اونٹ بی پر میں اللہ علیہ و سلم تو اونٹ بی پر میں اللہ علیہ و سلم تو اونٹ بی پر پڑھ لیا کرتے تھے۔

باب نمازوتر سفرمين بهى يرمصنا

( \* \* \* ا) ہم ہے موسیٰ بن اسلیل نے بیان کیا ' کہا کہ ہم ہے جوریہ بن اساء نے بیان کیا ' ان ہے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر ہی ہے۔

نن اساء نے بیان کیا ' ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر ہی ہے۔

نے کہ نبی کریم ملی کیا سفر میں اپنی سواری ہی پر رات کی نماز اشاروں سے پڑھ لیتے سے خواہ سواری کا رخ کسی طرف ہو جاتا آپ اشاروں سے پڑھ تھے اور وتر اپنی سے پڑھتے رہے گر فرائف اس طرح نہیں پڑھتے سے اور وتر اپنی او نشنی بریڑھ لیتے۔

باب (وتراور ہر نمازیس) قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد پڑھ سکتے ہیں

(۱۰۰۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے جماد بن زید نے بیان کیا ان اس سے محمد بن سیرین نے انہوں نے

((سُنِلَ أَنَسٌ بْنُ مَالِكِ أَفَنتَ النَّبِيُ ﴿ فِي الصَّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقِيْلَ لَهُ أُوَقَنَتَ قَبْلَ المُمْحُوعِ يَسِيْرًا)). المُمُحُوعِ يَسِيْرًا)).

[أطرافه في: ۱۰۰۲، ۲۰۰۳، ۱۳۰۰،

1.47, 3147, 37.7, . 417,

١٩٣٢، ١٤٣٧].

کما کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم صبح کی نماز میں قنوت پڑھا ہے؟ آپ نے فرملیا کہ ہل پھر بوچھا گیا کہ رکوع سے پہلے؟ تو آپ نے فرملیا کہ رکوع سے بعد تھوڑے دنوں تک۔

مبح کی نماز میں قوت پڑھنا شافعیہ کے ہاں ضروری ہے اس لئے وہ اس کے ترک ہونے پر سجدہ سو کرتے ہیں۔ حنفیہ کے ہاں مبح کی نماز میں قنوت پڑھنا محروہ ہے الجوریث کے ہاں گاہے گاہے قنوت پڑھ لینا بھی جائز اور ترک بھی جائز۔ اس لئے مسلک الجوریث افراط و تفراط سے میٹ کر ایک میراط منتقم کا نام ہے۔ اللہ پاک ہم کو سچا الجوریث بنائے (آمین)

الراط و المراط عنه بحث لرايد مراط سيم قام به المواحد قال: حَدَّنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّنَا عَاصِمْ قَالَ: صَالَتُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّنَا عَاصِمْ قَالَ: سَأَلْتُ الْوَاحِدِ قَالَ: سَأَلْتُ الْفَنُوتِ فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتِ فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتِ فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتِ فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتِ فَقَالَ: قَدْ كَانَ الله عُومِ الله عَدَهُ الله عُلَانًا المُحْوِعِ الله عَلْدِ الله عَلْدَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَعْدَ الراسكوع شهرًا، أَرَاه كَانَ بَعْثَ قَرْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُورُاءُ زُهَاء سَبْعِينَ رَجُلاً لِنَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَالِيكَ، وَكَانَ بَعْثَ الله عَلَيْهِ إِلَى قُومٍ مُشْرِكِيْنَ دُونَ أُولَئِكَ، وَكَانَ بَعْثَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَهْدٌ، فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَهْدٌ، فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ).

[راجع: ١٠٠١]

٢٠٠٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ:

(۱۹۰۴) ہم سے مسدو بن مربد نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالواحد بن نیاد نے بیان کیا کہ ہم سے عاصم بن سلیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہیں نے انس بن مالک بڑائھ سے قنوت کے بارے میں پوچھاتو آپ فی نے فرملیا کہ دعائے قنوت (حضور اکرم ماڑی اس کے بعد؟ میں) پڑھی جاتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ رکوع سے پہلے یا اس کے بعد؟ آپ نے فرملیا کہ رکوع سے پہلے عاصم نے کہا کہ آپ بی کے حوالہ سے فلال مخص نے خبردی ہے کہ آپ نے رکوع کے بعد فرملیا تھا۔ اللہ ماڑی اس کا جواب حضرت انس نے یہ دوا کہ انہوں نے فلا محصل اس کا جواب حضرت انس نے یہ دوا کہ انہوں نے فلا محصل اللہ ماڑی اس کے بعد صرف ایک میں دعائے قنوت پڑھی مشرکوں کی ایک قوم (نی عامر) کی طرف سے ان کو تعلیم دینے کے لئے مشرکوں کی ایک قوم (نی عامر) کی طرف سے ان کو تعلیم دینے کے لئے میں اور آئی ان کے سوا تھے جن پر آپ نے بددعا کی تھی۔ ان میں اور آئی ان کو مار ڈالا) تو آئی خصرت ماڑی ہما ایک ممینہ تک (رکوع کی بعد کی راور قاریوں کو مار ڈالا) تو آئی خصرت ماڑی ہما ایک ممینہ تک (رکوع کے بعد) قنوت پڑھتے رہے ان پر دعا کرتے رہے۔

(۱۹۹۰) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کما کہ ہم سے زا کدہ نے

حَدِّثُنَا زَائِدَةُ عَنِ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنِسٍ قَالَ: ((قَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعلِ وَذَكُوانَ)).

[راجع: ١٠٠١]

١٠٠٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنِسٍ قَالَ: ((كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ)).

بیان کیا' ان سے تیمی نے' ان سے ابو مجلز نے' ان سے انس بن مالک روٹھڑ کہ نمی کریم مٹائے کے ایک مہینہ تک دعا قنوت پڑھی اور اس میں قبائل رعل وذکوان پر بد دعا کی تھی۔

(۱۹۴۰) ہم سے مسدد بن مسرید نے بیان کیا' کہا کہ ہمیں اسلیمل بن علیہ نے خبردی' کہا کہ ہمیں العقل بن علیہ نے خبردی' انہیں ابو قلابہ نے' انہیں انس بن مالک بڑائن نے ' آپ نے فرمایا کہ آنحضور کے عمد میں قتوت مغرب اور فجرمیں پڑھی جاتی تھی۔

ا مران مدیثوں میں جو امام بخاری اس باب میں لائے خاص و تر میں قوت پڑھنے کا ذکر نہیں ہے مگرجب فرض نمازوں میں اسپ سیسی اسپر منا سیسی اسپر منا جائز ہوا تو و تر میں بطریق اولی جائز ہو گا اور بعضوں نے کما مغرب دن کا و تر ہے۔ جب اس میں قوت پڑھنا ثابت ہوا تو رات کے و تر میں بھی ثابت ہوا۔ حاصل یہ ہے کہ امام بخاریؓ نے یہ باب لا کر ان لوگوں کا رد کیا جو قنوت کو بدعت کتے ہیں گذشتہ مدیث کے ذیل مولانا وحید الزمان صاحب روانجے فرماتے ہیں:

ینی ایک مینے تک۔ اہلحدیث کا فدہب یہ ہے کہ تنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد دونوں طرح درست ہے اور منج کی نماز میں اور ای طرح ہر نماز میں جب مسلمانوں پر کوئی آفت آئے ' تنوت پڑھنا چاہئے۔ عبدالرزاق اور حاکم نے باساد میجے روایت کیا کہ آخضرت منج کی نماز میں تنوت پڑھئے رہے پہلی تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ قنوت بھیشہ رکوع کے بعد پڑھے اور حننیہ کہتے ہیں بھیشہ رکوع سے پہلی پڑھے اور اہلحدیث سب سنتوں کا مزا لوٹنے ہیں۔ گذشتہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کافروں اور حننیہ کہتے ہیں بھی معلوم ہوا کہ کافروں اور خالمون پر نماز میں بد دعا کرنے سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔ آپ نے ان قاریوں کو نجد والوں کی طرف بھیجا تھا' راہ میں بر معونہ پر یہ لوگ از کے کران پر خملہ کیا حالانکہ آخضرت شائے اسے اور ان سے عمد تھا۔ لیکن انہوں نے دعا کی۔

قوت کی میج دعایہ ہے جو حضرت حسن رفائد و تر میں پرما کرتے تھے:

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضى ولا يقضى عليك وانه لا يلل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على النبي محمد بروعاً بحي منقول ب:

اللهم اغفرلنا وللمومنين والمومنات والمسلحين والمسلمات اللهم الف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم المدن عن سبيلك ويقاتلون اولياتك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم باسك الذى لاترده عن القوم المجرمين اللهم انج المستضعفين من المومنين اللهم اشدد وطاتك على فلان واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف قلال كى جكد اس محمض كايا اس قوم كانام لے حمل ير بد وعاكرنا منظور بو۔ (مولانا وحيد الربال)



استماء كى تشريح على حضرت مولانا عبيرالله صاحب شخ الحديث على الوجه المبين في الاحاديث قال الجزرى في النهاية هو استفعال من الغير النفس طلب السقيا اى انزال الغيث على البلاد والعباد يقال سقى الله عباده الغيث واسقاهم والاسم السقياء بالضم واستسقيت فلانا اذا طلبت منه ان يسقيك انتهى قال القسطلاني الاستسقاء ثلاثة انواع احدها وهو (ادناها) ان يكون بالدعاء مطلقا اى من غير صلوة فرادى او مجتمعين وثانيها (وهو افضل من الاول) ان يكون بالدعاء حلف الصلوات ولونافلة كما في المبيان وغيره عن الاصحاب خلافا لما وقع في مرح مسلم من تقييده بالفرائض وفي خطبة الجمعة وثالثها (وهو اكملها وافضلها) ان يكون بصلوة ركعتين والخطبتين قال النووى يتاهب شرح مسلم من تقييده بالفرائض وفي خطبة الجمعة وثالثها (وهو اكملها وافضلها) ان يكون بصلوة ركعتين والخطبتين قال النووى يتاهب الله عليه وسلم لامته مرات على الخير و مجانبة الشرونحو ذالك من طاعة الله قال الشاه ولى الله الله المداوى قد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم لامته مرات على انحاء كثيرة لكن الوجه الذى سنه لامته ان خرج الناس الى المصيلي مبتذلا متواضعا متضرعا فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراة ثم خطب واستقبل فيها القبلة يدعوا ويرفع يديه وحول رداء ه وذالك لان لاجتماع المسلمين في مكان واحد راغبين في شنى واحد باقصى هممهم واستغفارهم وفعلهم الخيرات اثرا في استجابة الماعاء والصلوة اقرب احوال العبد من الله ورفع الدين حكاية من التضرع النام والابتهال العظيم تنبه النفس على التخشع و تحويل ردائه حكاية عن تقلب احوالهم كما يفعل المستغيث بعضرة المهلوك انتهى (موعاة احراء)

صورت ہے کہ امام جملہ مسلمانوں کو ہمراہ کے کر میدان ہیں جائے اور وہاں دو رکعت اور دو خطبوں سے فارغ ہو کر دعا کی جائے اور مناسب ہے کہ اس سے قبل کچھ صدقہ خیرات توبہ اور نیک کام کئے جائیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ مرحوم فرماتے ہیں کہ آخضرت شاہ کے اپنی امت کے لئے مسنون قرار دیا وہ ہے کہ امام لوگوں کو ہمراہ کے لئے امت کے لئے مسنون قرار دیا وہ ہے کہ امام لوگوں کو ہمراہ کے کہر نمایت ہی فقیری مسکینی حالت میں خشوع و خضوع کی حالت میں عیدگاہ جائے وہاں دو رکعت جری پردھائے اور خطبہ کے پھر قبلہ رخ ہو کر ہاتھوں کو بلند اٹھاکر دعاکرے اور چادر کو اللے۔ اس طرح مسلمانوں کے جمع ہونے اور استغفار وفیرہ کرنے میں قبولیت دعا کے لئے ایک خاص اثر ہے اور نماز وہ چیز ہے جس سے بندہ کو اللہ سے حد درجہ قرب حاصل ہوتا ہے اور ہاتھوں کا اٹھانا تضرع تام خشوع و خضوع کے لئے نفس کی ہوشیاری کی دلیل ہے اور چادر کا الثانا حالات کے تبدیل ہونے کی دلیل ہے جیسا کہ فریادی بادشاہوں کے سامنے کیا کرتے ہیں۔ مزید تفسیات آگے آ ری ہیں۔

### بب پانی مانگنااور نبی کریم مانی آیا کا پانی کے لئے (جنگل میں) نکلنا

(۵۰۰۱) ہم سے ابو تعیم فضل بن دکین نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے سفیان توری نے عبداللہ بن ابی بکرسے بیان کیا۔ ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی دعا کرنے کے لئے تشریف لے گئے اور اپنی چادر الٹائی۔

# ١ - بَابُ الإِسْتِسْقَاءِ، وَخُرُوجِ النبي الإسْتِسْقَاءِ

٥٠٠٥ حَدُّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُّادِ سُفْيَانُ عَنْ عَبُّادِ بَنْ تَعِيْمٍ عَنْ عَبُّادِ بْنِ تَعِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ : ((خَرَجَ النَّبِيُّ بَسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ)).

[اُطراف في: ۱۰۱۲،۱۰۱۱، ۱۰۲۳، ۱۰۲۶، ۱۰۲۰، ۲۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸: ۱۳۶۳،

چادر الٹنے کی کیفیت آگے آئے گی اور اہلحدیث اور اکثر فقهاء کابیہ قول ہے کہ امام استسقاء کے لئے نکلے تو دو رکعت نماز پڑھے بھر دعا اور استغفار کرے۔

٢ - بَابُ دُعَاءِ النّبِيِّ ﴿ (اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ مَنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ))

٢٠٠٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ
 بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكَانَ النَّبِيِّ عَنْ كَانَ النَّبِيِّ عَنْ كَانَ النَّبِيِّ الْكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ يَقُولُ:
 إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ يَقُولُ:
 ((اللَّهُمُّ أَنْجِ عَيَّاشٍ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ، اللَّهُمُّ ((اللَّهُمُّ أَنْجِ عَيَّاشٍ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ، اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ الْتَحْرَةِ الْحَدْمَةِ الْآخِرَةِ الْحَدْمَةِ الْآخِرَةِ الْحَدْمَةِ الْحَدْمَةِ الْحَدْمَةِ الْحَدْمَةِ الْحَدْمَةِ الْحَدْمَةِ الْحَدْمَةُ اللَّهُمُّ أَنْجِ عَيَّاشٍ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةً اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ أَنْجِ عَيَّاشٍ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةً اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدْمَةُ الْحَدْمَةُ الْحَدْمَةِ الْحَدْمَةُ الْحَدْمَةُ اللَّهُمْ أَنْجِ عَيَّاشٍ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةً الْمُحْرَاقِ اللَّهُمْ الْحَدْمَةُ الْحَدْمَةُ الْحَدْمَةِ الْحَدْمَةُ الْمُعْمَ اللَّهُمْ أَنْجِ عَيَّاشٍ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةً الْمُؤْمِدَ الْحَدْمَةِ الْمُؤْمِدُ الْحَدْمَةُ الْحَدْمَةُ الْمُؤْمِدُ الْحَدْمُ اللَّهُمْ الْمُعْمَالَةُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمِؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمِؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمِؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

بلب نی کریم مانی کیا کا قریش کے کا فروں پر بد دعا کرنا کہ اللی ان کے سال ایسے کردے جیسے یوسف علائل کے سال (قحط) کے گزرے ہیں

(۱۰۰۲) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے مغیرہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے ابو الزناد نے بیان کیا' ان سے اعرج نے بیان کیا' ان سے ابو ہریہ رضی اللہ عنہ نے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ و سلم جب سرمبارک آخری رکعت (کے رکوع) سے اعماتے تہ یوں فرماتے کہ یا اللہ! عیاش بن ابی ربیعہ کو چھو رُداد۔

یااللہ سلمہ بن بشام کو چھو رُوا دے۔ یااللہ ولید بن ولید کو چھو رُوا دے۔ یااللہ معرٰے دے۔ یااللہ معرٰے کافروں کو جھو رُوا دے۔ یااللہ معرٰے کافروں کو سخت بکڑ۔ یا اللہ ان کے سال یوسف علیہ السلام کے سے سال کر دے۔ اور آنخضرت مائی ہے نے فرمایا غفار کی قوم کو اللہ نے بخش دیا اور اسلم کی قوم کو اللہ نے سلامت رکھا۔

ابن الى الزناد نے اپنے باب سے مبح كى نماز ميں يمى دعا نقل كى۔

( ١٠٠٤) جم سے امام حميدي في بيان كيا كماكه جم سے سفيان تورى نے بیان کیا' ان سے سلیمان اعمش نے ' ان سے ابو الفحل نے ' ان ے مسروق نے 'ان سے عبداللہ بن مسعود نے (دوسری سند) ہم سے عثان بن ابی شیبے نے بیان کیا کما کہ ہم سے جریر بن عبدالحمید نے منصور بن مسعود بن معتمر سے بیان کیا اور ان سے ابوالضی نے ان ے مسروق نے 'انہوں نے بیان کیا کہ جم عبداللہ بن مسعود بواللہ کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرملیا کہ نبی کریم مان اللے جب کفار قریش کی سرکشی دیکھی تو آپ نے بد دعاکی کہ اے اللہ! سات برس کا قحط ان پر بھیج جیسے پوسف کے وقت میں بھیجا تھا چنانچہ ایسا قحط برا که مرچیز تباه مو گئ اور لوگوں نے چیزے اور مردار تک کھا لئے۔ بھوک کی شدت کابی عالم تھا کہ آسان کی طرف نظرا ٹھائی جاتی تو وهویں کی طرح معلوم ہو تا تھا آخر مجبور ہو کر ابو سفیان حاضر خدمت ہوے اور عرض کیا کہ اے محمد ( اللہ علی ایک اور عرض کیا اطاعت اور صلدر حی کا تھم دیتے ہیں۔ اب تو آپ بی کی قوم برباد ہو رہی ہے' اس لئے آپ خداہے ان کے حق میں دعا پیجئے۔ الله تعالی نے فرملیا کہ اس دن کا انظار کرجب آسان صاف دحوال نظر آئے گا آیت انکم عائلون تک (نیز) جب ہم سختی سے ان کی گرفت کریں گے ( کفار کی) یخت گرفت بدر کی لژائی میں ہوئی۔ دھویں کابھی معللہ گزرچکا (جب سخت قط برا تھا) جس میں پکڑ اور قید کا ذکر ہے وہ سب ہو چکے ای

أنْ سَلَمَة بْنَ هِ شَامٍ، اللَّهُمُّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدَ بن اللَّهُمُّ النَّجَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ. اللَّهُمُّ اشْدُذُ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمُّ اجْعَلْهَا مِنِيْنَ كَسِنِي مُضَرَ، اللَّهُمُّ اجْعَلْهَا مِنِيْنَ كَسِنِي يُوسِنَى أَوْمِسُنَى اللَّهُمُّ النَّهِ قَالَ: ((غِفَارُ عُفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ مَالَمَهَا اللهُ)). فَقَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ مَالَمَهَا اللهُ)). قالَ ابْنُ أَبِي الزّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ هَذَا كُلُهُ فِي السَّبَح. [راجع: ٧٩٧]

١٠٠٧ - حَدُّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوق قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبُّدِ اللهِ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ لَمُمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِذْبَارًا قَالَ: ((اللَّهُمُّ سَبْعٌ كَسَبْع يُوسُفَ)). فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلُّ شَيْءٍ، حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجِيَفَ، وَيَنظُرَ أَحَدُهم إِلَى السَّمَاء فَيَرَى الدُّخَانَ منَ الْجُوعِ. فَأَتَاهُ أَبُو مُفْيَانٌ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللهِ وَبَصِلَّةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ قُومَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ اللَّهُ لَهُمْ. قَالَ اللَّهُ عَزُّوَجَلُّ: ﴿ فَارْتَقِبٌ يَومَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِيْنِ ﴾ - إِلَى قَوْلِهِ - ﴿عَائِدُونَ. يُومَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى ﴾ فَالْبَطْشَةُ يَومَ بَدْرٍ، وَقَدْ مَضَتِ الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللَّزَامُ وَآيةُ الرُّوم.

[أطراف في : ۱۰۲۰، ۱۹۳۳، ۲۷۷۷، ۱۷۷۴، ۲۰۸۹، ۲۸۲۰، ۲۸۲۱، طرح سورة روم كى آيت يس جو ذكر بوه بحى موچكا-

7743, 7743, 3747, 0743].

ا یہ جرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم ساتھ کہ میں تشریف رکھتے تھے۔ قبط کی شدت کا یہ عالم تھا کہ قبط زدہ علاقے المسید اکرم ساتھ کے حضور اکرم ساتھ کی مطابق تعلیمات اور صلہ رحی کا واسطہ دے کر رحم کی درخواست کی۔ حضور اکرم ساتھ کے بردعا فربائی اور قبط ختم ہوا یہ حدیث المام بخاری استفاء میں اس لئے لائے کہ جیسے مسلمانوں کے لئے بارش کی دعا کرنا مسئون ہے اس طرح کافروں پر قبط کی بد دعا کرنا جائز ہے۔ روایت میں جن مسلمان مظلوموں کا ذکر ہے یہ سب کافروں کی قید میں تھے۔ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان کو چھوڑا ویا اور وہ مدید میں آپ کے پاس آگئے۔ سات سال تک حضرت ہوسف کے ذمانہ میں اسلم نے اور گو برائی تھیں۔ غفار قدیم سے مسلمان شے اور اسلم ہے دو قوش مدید کے ارد کرو رہتی تھیں۔ غفار قدیم سے مسلمان شے اور اسلم ہے دو قوش مدید کے ارد کرو رہتی تھیں۔ غفار قدیم سے مسلمان شے اور اسلم نے آپ سے مسلم کر تی تھیں۔ غفار قدیم سے مسلمان میں اسلم نے آپ سے مسلم کر تی تھیں۔

بوری آیت گا ترجمہ یہ ہے "اس دن کا مختفررہ جس دن آسان کھلا ہوا دحوال لے کر آئے گاجو لوگوں کو کھیرے گا۔ یک تکلیف کا عذاب ہے اس وقت لوگ کمیں سے مالک حارے! یہ عذاب ہم پر سے اٹھا دے ہم ایمان لاتے ہیں" آ ثر تک۔ یمال سور کا دخان می معش اور دخان کا ذکرہے۔

# ٣- بَابُ مُثَوَّالِ النَّاسِ الإِمَامَ الإمنيسْقاء إذا قَحَطُوا

٨٠٠٨ - حَدِّلْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ:
 حَدِّلْنَا أَبُو قُتِيْبَةً قَالَ: حَدِّلْنَا عَبْدُ الرِّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ الرِّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ اللِّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ أَبِي سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَمَثِّلُ بِشِغْرِ أَبِي طَالِبِ: وَأَنْيَصَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ فِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلأَرَامِل.

[طرفه في: ١٠٠٩].

# بب قحط کے وقت لوگ الم سے پانی کی دعاکرنے کے لئے کے گئے ہیں کمہ سکتے ہیں

(۱۰۰۸) ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا 'انہوں نے کما کہ ہم سے ابو قتیبہ نے بیان کیا 'انہوں نے کما کہ ہم سے ابو قتیبہ نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے عبدالرحمٰن بن عبدالله بن دینار نے ' ان سے ان کے والد نے ' کما کہ میں نے ابن عمررضی الله عنما کو ابوطالب کا یہ شعر پڑھتے ساتھا (ترجمہ) گورا ان کا رنگ ان کے منہ کے واسطہ سے بارش کی (اللہ سے) دعا کی جاتی ہے۔ تیموں کی بناہ اور بیواؤں کے سارے "

٩ - ١٠٠٩ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا

سَالِمٌ عَنْ أَبِيْهِ: وَ رُبُّمَا ذَكُوْتُ قَوْلَ الشَّاعِر وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيُّ اللهُ يَسْتَسْقَى، فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيْشَ كُلُّ مِيْزَابٍ: وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْفَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلأَرَامِلِ هُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ. [راجع: ٢٠٠٨]

وابيض يستسقے الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للارامل

(٩٠٠١) اور عمر بن حمزه نے بیان کیا کہ ہم سے سالم نے اپنے والد سے

بیان کیا وہ کما کرتے تھے کہ اکثر مجھے شاعر (ابوطالب) کا شعریاد آجاتا

ہے۔ میں نی کریم النا کے منہ کود کھے رہاتھا کہ آپ دعاء استسقاء (منبر

یر) کررہے تھے اور ابھی (دعاہے فارغ ہو کر) اترے بھی نہیں تھے کہ

یہ ابوطالب کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جمورا ریک ان کا وہ حامی تیبوں بیواؤں کے الوگ پانی مانکتے ہیں ان کے منہ ک

تمام نالے لبریز ہو گئے۔

(۱۱۰۱) ہم سے حسن بن محربن صباح نے بیان کیا کما کہ ہم سے محربن عبدالله بن من انصاری نے بیان کیا کا کہ مجھ سے میرے باب عبداللد بن منى فنى في بيان كيا ان سے ممامه بن عبدالله بن انس في ان سے انس بن مالک بڑائن نے کہ جب مجھی حضرت عمر بڑائن کے زمانہ میں قط پڑا تو عمر رفاقد حضرت عباس بن عبدالمطلب رفاقد کے وسیلہ ے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ! پہلے ہم تیرے پاس این نبی الله كاوسله لاياكرتے تھے۔ تو تو پانى برساتا تھا۔ اب ہم اپنے نى كريم چنانچه بارش خوب بی برسی۔ ١٠١٠ حَدُّثُنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي،عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنِّي عَنْ ثُمَامَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَس عَنْ أَنَس: ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: اللَّهُمُّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بنَبيّنَا ﴿ فَأَنْ اللَّهُ ا نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا. قَالَ: فَيُسْقُونَ).

[طرفه في : ٣٧١].

عام حالات میں دعا کا شعور بھی نہیں ہو تا بلکہ کسی زندہ مقرب بارگاہ ایزدی کو آگے بڑھا دیتے تھے۔ آگے بڑھ کروہ دعا کرتے جاتے اور لوگ ان کی دعایر آمن کتے جاتے۔

حضرت عباس بناٹر کے ذریعے اس طرح توسل کیا گیا۔ اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر موجود یا مردوں کو وسیلہ بنانے کی کوئی صورت حضرت عمر کے سامنے نہیں تھی۔ سلف کا نہی معمول تھا۔ اور حضرت عمر کا طرز عمل اس مسئلہ میں بہت زیادہ واضح ہے۔

عافظ ابن حجر رطیع نے حضرت عباس کی دعاجمی نقل کی ہے آپ نے استنقاء کی دعااس طرح کی تھی "اے اللہ! آفت اور مصیبت بغیر گناہ کے نازل نہیں ہوتی اور توبہ کے بغیر نہیں چھتی۔ آپ کے نبی کے یمال میری قدرومنزلت تھی اس لئے قوم مجھے آگے برها کر تی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے۔ یہ ہارے ہاتھ ہیں جن سے ہم نے گناہ کئے تھے اور توبہ کے لئے ہاری پیٹانیاں سجدہ ریز ہیں' باران ر تت سے سیراب کیجئے۔" دوسری روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر بن الله الله علی الله مالی کے رسول الله مالی کیا کا

حضرت عباس بناٹنہ کے ساتھ ایبا معاملہ تھا جیسے بیٹے کا باپ کے ساتھ ہو تا ہے۔ پس لوگو! رسول اللہ سٹائیلے کی اقتداء کرو اور خدا کی بارگاہ میں ان کے چیا کو وسیلہ بناؤ۔ چنانچہ دعاء استسقاء کے بعد اس زور کی بارش ہوئی کہ تاحد نظریانی بی یانی تھا۔ (مخنص)

#### باب استسقاء میں حیادر اللنا

(۱۱۰۱) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں شعبہ نے خبردی' انہیں عبداللہ بن انہیں محمد بن ابی بکرنے' انہیں عباد بن متیم نے' انہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استسقاء کی تواین چادر کو بھی الٹا۔

(۱۹۱۲) ہم سے علی بن عبداللہ بدنی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے سفیان بن عیبنہ نے عبداللہ بن ابی برسے بیان کیا' انہوں نے عبد بن متیم سے سن' وہ اپنے باپ سے بیان کرتے تھے کہ ان سے ان کے چچا عبداللہ بن ذید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتھ کے اپنے عبداللہ بن ذید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتھ کے عبدگاہ گئے۔ آپ نے وہال دعائے استسقاء قبلہ رو ہو کرکی اور آپ نے چادر بھی بلٹی اور دو رکعت نماز پڑھی۔ ابوعبداللہ (امام بخاری ) کہتے ہیں کہ ابن عیبینہ کتے تھے کہ (حدیث کے بیر راوی عبداللہ بن نید) وہی ہیں جنہوں نے اذان خواب میں دیکھی تھی لیکن بید ان کی فلطی ہے کیونکہ یہ عبداللہ ابن زید بن عاصم مازنی ہے جو انصار کے فلسی سے سے دائیں سے بیت

# ٤ - بَابُ تَحْوِيْلِ الرِّدَاءِ فِي الإسْتِسْقَاء

١٠١٠ حَدُّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدُّثَنَا وَهُجَّاقً قَالَ: حَدُّثَنَا وَهَبٌ قَالَ: حَدُّثَنَا وَهَبٌ قَالَ: أَخْبُرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ((أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ اسْتَسْفَى فَقَلَبَ رَدْاءَهُ)). [راجع: ١٠٠٥]

٢ - ١٠١٠ حَدُّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَدُّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ أَبِي كَدُّتُ اسْفَيَانُ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِنَّهُ سَمِعَ عَبَادَ بْنَ تَمِيْمٍ يُحَدِّثُ أَبَاهُ عَنْ عَمْدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ((أَنْ النّبِي اللهِ عَرْجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى فَاسْتَسْقَى فَاسْتَشْقَى فَاسْتَشْقَى فَاسْتَشْقَى فَاسْتَشْقَى فَاسْتَشْقَى فَاسْتَشْقَى فَاسْتَشْقَى فَاسْتَشْقَى يَقُولُ: هُو مَالَى اللهِ كَانَ ابْنُ عَيْنَة وَهِم رَكْعَتَينِ). قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ كَانَ ابْنُ عَيْنَة وَهِم يَقُولُ: هُو صَاحِبُ الأَذَانِ، وَلَكِنَهُ وَهِم يَقُولُ: هُو صَاحِبُ الأَذَانِ، وَلَكِنَهُ وَهِم يَقُولُ: هُو صَاحِبُ الأَذَانِ، وَلَكِنَهُ وَهِم لأَنْ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِم الْمَاذِنِي مَاذِنْ الأَنْصَادِ. [راجع: ١٠٠٥]

باب جب لوگ الله کی حرام کی ہوئی چیزوں کاخیال نہیں رکھتے تواللہ تعالیٰ قحط بھیج کر ان سے بدلہ لیتاہے

آب انتقام الرّب جَلَّ وَعَزَّ مِنْ خَلْقِهِ بِالْقَحْطِ إِذَا انْتُهِكَتِ
 مَحَارِمُ اللهِ

حضرت امام بخاری رہی ہے اس ترجمہ باب میں کوئی حدیث بیان نہیں کی شاید کوئی حدیث یمال لکھنا چاہتے ہوں گے گر موقع

نمیں ملا بعض ننوں میں یہ عبارت بالکل نہیں ہے۔ باب کا مضمون اس مدیث سے نکلتا ہے جو اوپر فدکور ہوئی کہ قریش کے کفار پر آخضرت سل کے کافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا۔

# عبر المنتسنقاء في المستجدِ باب المستسنقاء في المستجدِ المستسنقاء المستبدّة المستبد المستبدّة المستبد المستبدّة المس

(ساادا) ہم سے محمد بن مرحوم بیکندی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ابو ضمرہ انس بن عیاض نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے شریک بن عبدالله بن ابی نمرنے بیان کیا کہ انہوں نے انس بن مالک رضی الله عنه سے سنا آپ نے ایک شخص (کعب بن مرہ یا ابوسفیان) کاذکر کیا جو منبر کے سامنے والے دروازہ سے جمعہ کے دن مسجد نبوی میں آیا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كھرے موسے خطبه دے رہے تھ 'اس نے بھی کھڑے کھڑے رسول الله صلی الله عليه وسلم سے کما یارسول الله ! (بارش نه ہونے سے) جانور مرگئے اور راستے بند ہو كے 'آپ الله تعالى سے بارش كى دعا فرماية انمول نے بيان كياكم رسول الله صلى الله عليه وملم في بيركت بي باته الحادية آب في وعاکی کہ اے اللہ! ہمیں سیراب کر۔ اے اللہ! ہمیں سیراب کر۔ اے الله! بمیں سیراب کر انس بالخد نے کما بخدا کمیں دور دور تک آسان ير بادل كاكوكي عكرًا نظر نهيس آتا تها اور نه كوكي اور چيز (موا وغيره جس ے معلوم ہو کہ بارش آئے گی) اور ہمارے اور سلع بہاڑ کے درمیان کوئی مکان بھی نہ تھا (کہ ہم باول ہونے کے باوجودنہ و مکھ سکتے ہول) بہاڑ کے بیچھے سے ڈھال کے برابر بادل نمودار ہوا اور چ آسان تک پنج كرچارول طرف تهيل كيااوربارش شروع موكئ خداكى فتم بم نے سورج ایک ہفتہ تک نہیں دیکھا۔ بھرایک فمخص دو سرے جعہ کو ای دروازے سے آیا۔ رسول اللہ مٹھی کھرے ہوئے خطبہ دے رہے تھے'اں شخص نے بھرآپ کو کھڑے کھڑے ہی مخاطب کیا کہ یارسول الله ! (بارش کی کثرت سے) مال ومنال پر جابی آگی اور رائے بنر ہو گئے۔ اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ بارش روک دے۔ چررسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعاكى كه يا الله اب

١٠١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عَيَّاضِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ يَذْكُرُ ﴿﴿أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وجَاهَ الْمِنْبَر وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهُ أَنْ يُغِيُّثُنَا. قَالَ: فَوَفَعَ رَسُولُ ا للهِ اللهِ اللهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمُّ اسْقِنَا)). قَالَ: أَنسُّ: فَلاَّ وَا للهِ مَا نَوَى فِي السَّماَء مِنْ سَحَابٍ وَلاَ قَرَعَةٍ وَلاَ شَيْنًا، وَمَا بَينَنَا وَبَيْنَ سَلَعِ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارِ. قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرسِ. فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ - قَالَ: وَاللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا. ثُمَّ ذَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ -وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ – فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهُ أَنْ يُمْسِكْهَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمُّ قَالَ: ((اللَّهُمُّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمُّ

عَلَى الْإِكَامِ وَالْجَبَالِ وَالظَّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ)). قَالَ: فَانْقَطَعَتْ، وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ. قَالَ شَوِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنسًا: أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوْلُ؟ قَالَ: لاَ أَوْرِئْ؟ [راجع: ٩٣٢]

ہمارے ارد گرد بارش برساہم ہے اسے روک دے۔ ٹیلوں پہاڑوں پہاڑوں اور باغوں کو سیراب کر۔ انہوں نے کما کہ اس دعاہے بارش ختم ہو گئ اور ہم نکلے تو دھوپ نکل چکی تھی۔ شریک نے کما کہ میں نے انس بڑاڑ ہے پوچھا کہ بید وہی پہلا شخص تھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔

سلع مدینہ کا پہاڑ۔ مطلب سے کہ کسی بلند مکان یا گھر کی آڑ بھی نہ تھی کہ ابر ہو اور ہم اسے نہ دکھ سکیں بلکہ آسان شیشے کی طرح صاف تھا، برسات کا کوئی نشان نہ تھا۔ اس مدیث سے حضرت امامؓ نے یہ ثابت فرمایا کہ جمعہ میں بھی استسقاء یعنی پانی کی دعا مانگنا درست ہے۔ نیز اس مدیث سے کئی ایک معجزات نبوی کا ثبوت مانا ہے کہ آپ نے اللہ پاک سے بارش کے لئے دعا فرمائی تو وہ فوراً قبول ہوئی اور بارش شروع ہو گئی۔ پھر جب کثرت بارال سے نقصان شروع ہوا تو آپ نے بارش بند ہونے کی دعا فرمائی اور وہ بھی فوراً قبول ہوئی۔ اس سے آپ کے عنداللہ درجہ قبولیت و صداقت پر روشنی پڑتی ہے۔ صلے الله علیه و سلم

### باب جمعه کاخطبہ پڑھتے وقت جب منہ قبلہ کی طرف نہ ہو پانی کے لئے دعاکرنا

(۱۹۱۴) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے
اسلیمل بن جعفر نے بیان کیا' ان سے شریک نے بیان کیا' ان سے
حفرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص جمعہ کے دن
مسجہ میں داخل ہوا۔ اب جہال دار القضاء ہے اسی طرف ک
دروازے سے وہ آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کھڑے ہوئ
خطبہ دے رہے تھے' اس نے بھی کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو مخاطب کیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو مخاطب کیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو مخاطب کیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اللہ اللہ علیہ و سلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اللہ اللہ علیہ و سلم اللہ اللہ علیہ و سلم نے دونوں ہاتھ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عبار کے بیج میں مکانات بھی نہیں تھے' اسے میں بہاڑ کے بیج میں مکانات بھی نہیں تھے' اسے میں بہاڑ کے بیج میں مہارے اور سلع بہاڑ کے بیج میں مکانات بھی نہیں تھے' اسے میں کھوں کی قسم ہم نے ایک محفی اسی بہنچ کر چاروں طرف بھیل گیا اور برسے لگا۔ خدا کی قسم ہم نے ایک مخفی اسی ہفتہ تک سورج نہیں دیکھا۔ پھر دو سرے جمعہ کو ایک محفی اسی ہفتہ تک سورج نہیں دیکھا۔ پھر دو سرے جمعہ کو ایک محفی اسی

# ٦ - بَابُ الإِسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

اللهم المعلى المنافعة المنافعة

دروازے سے داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ وے رہے ہے 'اس لئے اس نے کھڑے کھڑے کہایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم! (کثرت بارش سے) جانور تباہ ہو گئے اور راستے بند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش بند ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ! ہمارے اطراف میں بارش برسا (جمال ضرورت ہے) ہم پر نہ برسا۔ اے اللہ! ٹیلول پہاڑیوں وادیوں اور باغول کو سیراب کر۔ چنانچہ بارش کاسلسلہ بند ہو گیا اور ہم باہر آئے تو دھوپ نکل چکی تھی۔ شریک نے بیان کیا کہ گیا ہے پہلائی میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا ہے پہلائی میں فضص تھا؟ انہوں نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں۔

الشَّمْسَ سِنَّا. ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ اللهِ الْبَابِ فِي الْحَمُمَةِ - وَرَسُولُ اللهِ الْبَابِ فِي الْحَمُمَةِ - وَرَسُولُ اللهِ قَائِمًا فَقَالَ: قَائِمٌ يَخْطُبُ - فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ الْسَبُلُ، فَاذْعُ اللهِ يَمْسِكُهَا عَنَّا. قَالَ فَرَقَعَ رَسُولُ اللهِ هَلَيْنَا، اللّهُمَّ قَالَ: ((اللّهُمَّ وَالْقَرَابِ وَبُطُونِ اللّهُمُّ عَلَى الإِكَامِ وَالْظُرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابَتِ وَالطَّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابَتِ وَالطَّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابَتِ السَّمْمِي). قَالَ: فَاللّهُمْ عَلَى الإِكَامِ الشَّمْرِيْكَ: فَسَأَلْتُ أَنسَ اللّهُمْ عَلَى الْإِكَامِ فِي الشَّمْسِ. قَالَ شَرِيْكَ: فَسَأَلْتُ أَنسَ بَنْ مَالِكِ : أَهُو الرَّجُلُ الأَوْلُ؟ قَالَ: مَا

أَدْرِي؟. [راجع: ٩٣٢]

سلع مدینہ کی مشہور بہاڑی ہے اوھر بی سمندر تھا۔ راوی ہے کہنا چاہتے ہیں کہ بادل کا کمیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سلع کی سیسی سلے کی طرف بادل کا امکان ہو سکتا تھا۔ لیکن اس طرف بھی بادل نہیں تھا۔ کیونکہ بہاڑی صاف نظر آ ربی تھی درمیان میں مکانات وغیرہ بھی نہیں تھے اگر بادل ہوتے تو ضرور نظر آتے اور حضور اکرم طرح کے بعد بادل ادھری سے آئے۔ دار القعناء ایک مکان تھا جو حضرت عرق نے بنوایا تھا۔ جب حضرت عمر کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ یہ مکان بھی کر میرا قرض ادا کر دیا جائے جو بیت المال سے میں نے لیا ہے۔ آپ کے صافح زادے حضرت عبداللہ نے اسے حضرت معادیہ کے ہاتھ بھی کر آپ کا قرض ادا کر دیا اس وجہ سے اس گھر کو دار القصناء کہنے گئے یعنی وہ مکان جس سے قرض ادا کیا گیا۔ یہ حال تھا مسلمانوں کے فلیفہ کا کہ دنیا سے رخصتی کے وقت ان کے ہاس کوئی سموایہ نہ تھا۔

٨- بَابُ الإستِسْقَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ
 ٩ - ١٠١٥ حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ: حَدُّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (رَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ الله أَنْ يَسْقِيْنَا. اللهِ قَحْطَ الْمَطَرُنَا، فَمَا كِدْنَا أَنْ نَصِلَ إِلَى الْجُمُعَةِ مَنَازِلْنَا، فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ مَنَازِلْنَا، فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

## باب منبرر پانی کے لئے دعا کرنا

(۱۰۱۵) ہم سے مسدد بن مربد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا ان سے انس بن مالک ابو عوانہ نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رہے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک فخص آیا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! پانی کا قحط پڑ گیا ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں سراب کر دے۔ آپ نے دعا کی اور بارش اس طرح شروع ہوئی کہ گھروں تک پنچنا مشکل ہو گیا دو سرے جعہ تک برابر بارش ہوتی رہی۔ انس نے کہا کہ پھر

استسقاء كابيان

الْمُقْبِلَةِ. قَالَ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ – أَوْ غَيْرُهُ – فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَصُرْفَهُ عَنّا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنّا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّا: ((اللَّهُمُّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا)). قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَقَطَّعُ يَحِيْنًا وَشِمَالاً، وَالْمُحَرُونَ وَلاَ يُمْطَرُ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ)).

(دو سرے جعہ میں) وہی شخص یا کوئی اور کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ
یارسول اللہ! ملٹھ ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش کا رخ کسی اور طرف
موڑ دے۔ رسول اللہ ملٹھ ہے نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے اردگر و
بارش برساہم پرنہ برسا۔ انس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بادل کلڑے
کمڑے ہو کردائیں بائیں طرف چلے گئے پھروہاں بارش شروع ہو گئی
اور مدینہ میں اس کاسلسلہ بند ہوا۔

[راجع: ٩٣٢]

اس مدیث میں بظاہر منبر کا ذکر نہیں ہے آپ کے خطبہ جمعہ کا ذکر ہے جو آپ منبر ہی پر دیا کرتے تھے کہ اس سے منبر ثابت ہو گیا۔

# ٩- بَابُ مَنْ اكْتَفَى بِصَلاَةِ الْجُمُعَةِ في الإستِسْقَاءِ

1.17 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ شَوِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنْسٍ مَالِكِ عَنْ شَوِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: ((جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَتَقَطَّعَتِ السَّبُلُ، فَدَعَا، فَمُطِوْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ اللَّيُوتُ، وَتَقَطَّعَتِ السَّبُلُ، ثُمُ جَاءَ فَقَالَ ؛ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتِ السَّبُلِ، وَهَلَكَتِ الْمُوَاشِي، فَقَامَ فَقَامَ فَقَالَ ؛ لَهُ المُوَاشِي، فَقَامَ فَقَامَ فَقَالَ وَاللَّهُمُ عَلَى الإِكَامِ وَالظَّرَابِ وَالأُودِيةِ وَمَنَابَتِ الشَّجَوِ). فَانْجَابَتُ عَنِ الْمُدِينَةِ انْجِيَابَ النَّوْبِ

[راجع: ٩٣٢]

١٠ - بَابُ الدُعَاءِ إِذَا تَقَطُّعَتِ
 السُّبُلُ مِنْ كَثْرَةِ الْـمَطَرِ
 ١٠١٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي

## باب پانی کی دعاکرنے میں جمعہ کی نماز کو کافی سمجھنا(یعنی علیحدہ استسقاء کی نمازنہ پڑھنااور اس کی نیت کرنامیہ بھی استسقاء کی ایک شکل ہے)

(۱۰۱۱) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر نے' ان کو انس رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جانور ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے۔ آپ نے دعاکی اور ایک ہفتہ تک بارش ہوتی رہی بھرایک شخص آیا اور عرض کیا کہ (بارش کی کثرت سے) گھر گر گئے' راستے بند ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے بھر کھڑے ہو کر دعاکی کہ اے اللہ! بارش ٹیلوں' بہاڑیوں 'وادیوں اور باغوں میں برسا (دعا کے نتیجہ میں) باول مدینہ سے اس طرح بھٹ گئے جسے کپڑا پھٹ کر مکڑے کئرے مکڑے ہو جاتا ہے۔

باب اگر بارش کی کثرت سے راستے بند ہو جائیں تو پانی تھنے کی دعاکر سکتے ہیں

(١٠١٧) مم سے اسليل بن الي الوب نے بيان كيا انہوں نے كماك

مَالِكٌ عَنْ شَرِيْكِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي نَمِر عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللهُ. فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمُطِرُوا مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ. فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((اللَّهُمُّ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ وَالآكَام، وَبُطُونَ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشُّجَرِ). فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ النَّوْبِ.

١١ – بَابُ مَا قِيْلَ إِنَّ النَّبِيُّ ﴿ لَمْ يُحوِّلُ رِدَاءَهُ فِي الإِسْتِسْقَاءِ يَومَ الجُمُعَة

[راجع: ٩٣٢]

١٠١٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْن بِشْرِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَافِي بْنِ عِمْرَانٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ ((أَنْ رَجُلاً شَكَا إِلَى النَّبيِّ الله عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَيَالِ، فَدَعا اللهُ ا يَسْتَسْقِي. وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَلاَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ)). [راجع: ٩٣٢]

معلوم ہوا کہ چادر النانا اس استسقاء میں سنت ہے جو میدان میں نکل کر کیا جائے اور نماز پڑھی جائے۔

٢ ٧ - بَابُ إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الإِمَامِ

مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' انہوں نے شریک بن عبداللہ بن الی نمر کے واسطے سے بیان کیا' ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنه نے کما کہ ایک مخص رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوا۔ عرض كى يارسول الله صلى الله عليه وسلم! مويثي ہلاك مو كئ اور راست بند مو كئ "آپ الله تعالى سے دعا كيجے ـ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ایک جعد سے دوسرے جعد تک بارش ہوتی رہی چھردو سرے جعہ کو ایک جخص حاضر خدمت ہوا اور كماكديارسول الله صلى الله عليه وسلم! (كثرت بارال سع بهت سع) مكانات كركئ واست بند مو كئ اور موليثي بلاك مو كئ ينانچه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعا فرمائي كه اس الله! بها رول ٹیلوں وادیوں اور باغات کی طرف بارش کا رخ کر دے۔ (جمال بارش کی کی ہے۔)چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاہے بادل کپڑے کی

اور پانی پروردگار کی رحت ہے' اس کے بالکل بند ہو جانے کی دعاشیں فرمائی بلکہ یوں فرمایا کہ جمال مفید ہے وہاں برسے۔

باب جب نبی کریم النائم فیم نے جعد کے دن مسجد ہی میں پانی کی دعا كي تو جادر نهيس الثائي

(١٠١٨) جم سے حسن بن بشرنے بیان کیا انہوں نے کما کہ جم سے معافی بن عمران نے بیان کیا کہ ان سے امام اوزاعی نے 'ان سے اسحاق بن عبدالله بن الي طلح في ان سے الس بن مالک رضي الله عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے (قحط سے) مال کی بربادی اور اہل وعیال کی بھوک کی شکایت کی۔ چنانچہ آپ نے دعائے استسقاء کی۔ راوی نے اس موقع پر نہ چادر ملنے کاذکر کیااورنہ قبلہ کی طرف منہ کرنے کا۔

باب جب لوگ امام سے دعائے استسقاء کی درخواست

### لِيَسْتَسْقِيَ لَهُمْ لَمْ يَرُدُّهُمْ

آل: أخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنْهُ قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ قَالَ: ورَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَلَكَتِ الْمَوَاشِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَهُمُ اللهِ فَهُمُورِنَا مِنَ الْجُمُعَةِ. الَى الْجُمُعَةِ فَجَاءَ وَجُلٌ إِلَى اللهِ مُعَقِد. الَى الْجُمُعَةِ فَجَاءَ وَجُلٌ إِلَى اللهِ مُعَقِد فَجَاءَ وَمَقَطَّعَتِ السَّبُلُ، وَتَقَطَّعَتِ السَّبُلُ، وَمَقَلَّعَتِ السَّبُلُ، وَمَقَطَّعَتِ السَّبُلُ، وَمَقَلَّعَتِ السَّبُلُ، وَمَعَلِيتِ السَّبُلُ، وَالْإِكَامِ وَالْإِكَامِ وَالْإِكَامِ وَبُطُونِ الْأُودِيَةِ وَمَنابِتِ الشَّعِينِ). وتُقَلِّدِ الشَّعَرِي).

١٣ - بَابُ إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ
 بالْمُسْلِمِیْنَ عِنْدَ الْقَحْطِ

مُنْفَيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الصَّحَى عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ قُرِيْشًا أَبْطَوُوا عَنِ الإِسْلاَمِ، فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُ فَيَّا، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةً حَتَّى هَلَكُوا فِيْهَا، وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ. فَجَاءَهُ أَبُوسُفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، جَنْتَ تَأْمُرُ بصِلَةِ الرَّحِم، وَإِنَّ مُحَمَّدُ، جَنْتَ تَأْمُرُ بصِلَةٍ الرَّحِم، وَإِنَّ

### کریں توردنہ کرے

(۱۰۱۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں آیام مالک نے شریک بن عبداللہ بن ابی نمرکے واسطے سے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک مخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا یارسول اللہ! (قبط سے) جانور ہلاک ہو گئے اور راستے بند' اللہ سے دعا کیجئے۔ چنانچہ آپ نے دعا کی اور ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک ایک ہفتہ تک بارش ہوتی رہی۔ پھرایک مخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی اللہ علیہ و سلم کی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یارسول اللہ! (بارش کی کشت نے) راستے بند ہو گئے اور مولیثی ہلاک ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف موڑ دے ' چنانچہ بادل مدینہ سے اس وادیوں اور باغات کی طرف موڑ دے ' چنانچہ بادل مدینہ سے اس طرح چھٹ گیا جسے کپڑا پھٹ جایا کرتا ہے۔

### باب اس بارے میں کہ اگر قحط میں مشرکین مسلمانوں سے دعاکی درخواست کریں؟

اگر قبط پڑے اور غیر مسلم مسلمانوں سے دعا کے طالب ہوں تو بلا در بنے دعا کرنی جاہئے کیونکہ کسی بھی غیر مسلم سے انسانی سلوک کرنا اور ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا اسلام کاعین منشاہے اور اسلام کی عزت بھی اس میں ہے۔

(۱۰۲۰) ہم سے محمہ بن کثر نے بیان کیا' ان سے سفیان توری نے'
انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے منصور اور اعمش نے بیان کیا' ان سے
ابو الفحیٰ نے' ان سے مسروق نے' آپ نے کہا کہ میں ابن مسعود
بوالتی کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ قریش کا اسلام سے
اعراض بڑھتا گیا تو نبی کریم سلی کیا نے ان کے حق میں بددعا کی۔ اس
بددعا کے بتیجہ میں ایسا قحط پڑا کہ کفار مرنے لگے اور مردار اور ہڈیاں
کھانے لگے۔ آخر ابو سفیان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض
کیا اے محمہ! (سلی ایسا کی سلی رحی کا تھم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم

قَوْمَكَ هَلَكُوا، فَاذْعُ الله تَعَالَى. فَقَرَأَ: ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانَ مُبِيْنِ ﴾ فُمْ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ، فَلَدَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ بَدْرٍ — ﴿ يَوْمَ بَدْرٍ — ﴿ يَوْمَ بَدْرٍ — ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى ﴾ يَوْمَ بَدْرٍ — وَزَادَ أَسْبَاطٌ عَنْ مَنْصُورٍ — : فَدَعَا رَسُولُ اللهِ فَيْكَا فَسُقُوا الْغَيْثَ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا. وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ قَالَ: سَبْعًا. وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ قَالَ: ((اللّهُمُ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا)). فَانْحَدَرَتِ السَّحَابَةُ عَنِ رَأْسِهِ، فَسَقُوا النَّاسُ حَوْلَهُمْ. [راجع: ٢٠٠٧]

مرربی ہے۔ اللہ عزوجل ہے دعا کیجے۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی (ترجمہ) اس دن کا انتظار کر جب آسان پر صاف کھلا ہوا دھوال نمودار ہو گاالآیہ (خیرآپ نے دعا کی بارش ہوئی قط جاتا رہا) لیکن وہ پھر کفر کرنے گے اس پر اللہ پاک کایہ فرمان نازل ہوا (ترجمہ) جس دن ہم انہیں سختی کے ساتھ پکڑ کریں گے اوریہ پکڑبدر کی لڑائی میں ہوئی اور اسباط بن مجمہ نے منصور سے بیان کیا کہ رسول اللہ ماتی ہوئی کہ دعائے استہ قاء کی (مدینہ میں) جس کے نتیجہ میں خوب بارش ہوئی کہ سات دن تک وہ برابر جاری رہی۔ آخر لوگوں نے بارش کی زیادتی کی مات دن تک وہ برابر جاری رہی۔ آخر لوگوں نے بارش کی زیادتی کی وجوانب میں بارش برسا مینہ میں بارش کا سلسلہ ختم کر چنانچہ بادل وجوانب میں بارش برسا مینہ میں بارش کا سلسلہ ختم کر چنانچہ بادل

ا شروع میں جو واقعہ بیان ہوا' اس کا تعلق مکہ ہے ہے۔ کفار کی سرکٹی اور نافرمانی ہے عاجز آکر حضور اکرم ساتھ ہے جب کفار کی سرکٹی اور نافرمانی ہے عاجز آکر حضور اکرم ساتھ ہے جب کا فرسے ' عاضر خدمت ہوئے اور کما کہ آپ صلہ رحی کا حکم دیتے ہیں۔ لیکن خود اپنی قوم کے حق میں اتن خت بددعا کر دی۔ اب کم از کم آپ کو دعا کرنی چاہئے کہ قوم کی بہ پریشانی دور ہو۔ حدیث میں اس کی تصریح نہیں ہے کہ آپ نے ان کے حق میں دوبارہ دعا فرمائی لیکن حدیث کے الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دعا کی تقی جبی تو قبط کا سلسلہ ختم ہوا لیکن قوم کی سرکٹی برابر جاری رہی اور پھریہ آیت نازل ہوئی ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبُغْلِشَةَ الْكُنزی ﴾ دمائی تقی جبی تو قبط کا سلسلہ ختم ہوا لیکن قوم کی سرکٹی برابر جاری رہی اور پھریہ آیت نازل ہوئی ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبُغْلِشَةَ الْكُنزی ﴾ (الدخان: ۱۱) یہ مطف کبرئی بدر کی لڑائی میں وقوع پذیر ہوئی۔ جب قریش کے بہترین افراد لڑائی میں کام آئے اور انہیں بری طرح پیا ہونا پڑا۔ دمیاطی نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے بد دعا حضور اکرم نے اس وقت کی تئی جب کفار نے حرم میں سجدہ کی حالت میں آپ پر اوجھڑی ڈال دی تھی اور پھر خوب اس "کارنامے" پر خوش ہوئ اور قبقے لگائے تھے۔ قوم کی سرکٹی اور فساد اس درجہ بڑھ گیا تو حضور اکرم ساتھ ہے جب میں موف شرو فساد کا باعث بن کر رہ جاتا ہے تو اس شرکو ختم کرنے کی آخری تدبیر بد دعا ہے۔

حضور اکرم ملی این مبارک ہے پھر بھی بھی ایس بد دعا نہیں نکلی جو ساری قوم کی بابی کا باعث ہوتی کیونکہ عرب کے اکثر افراد کا ایمان مقدر تھا۔ اس روایت میں اسباط کے واسط ہے جو حصہ بیان ہوا ہے اس کا تعلق کمہ سے نہیں بلکہ مدینہ ہے۔ اسباط نے منصور کے واسط ہے جو حدیث نقل کی ہے اس کی تفصیل اس سے پہلے متعدد ابواب میں گزر چکی ہے۔ مصنف نے دو حدیث نقل کی ہے اس کی تفصیل اس سے پہلے متعدد ابواب میں گزر چکی ہے۔ مصنف نے دو حدیث نقل کی ہوتی کا نہیں بلکہ جیسا کہ دمیاطی نے کہا ہے خود مصنف کا ہے (تفہم البخاری) سے پغیروں کی شخصیت بہت ہی ارفع و اعلیٰ ہوتی ہے 'وہ ہر مشکل کو ہر دکھ کو بنس کر برداشت کر لیتے ہیں مگر جب قوم کی سرکشی صد سے گزرنے گئے اور وہ ان کی ہدایت سے مایوس ہو جائیں تو وہ اپنا آخری ہتھیار بد دعا بھی استعال کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے مواقع پر بہد دعا کی ہے جن کے متائج مواقع پر بد دعا کی ہے جن کے متائج مواقع پر بد دعا کی ہے جن کے متائج مواقع پر بد دعا کی ہے جن کے متائج

# ١٤ - بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا كُثْرَ الْمَطَرُ ((حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا))

١٠٢١ - حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ بْن أَنَسِ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﴿ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ قَحَطَ الْمَطَرُ، وَاحْمَرُتِ الشُّجَرُ، وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيْنَا. فَقَالَ: ((اللَّهُمُّ اسْقِنَا)) (مَرَّتَيْن). وَايِمُ اللهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابِ، فَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ وَأَمْطُوَتْ، وَنَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى. فَلَمَّا انْصَرَفَ لَمْ تَزَلَ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيْهَا. فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ صَاحُوا إِلَيْهِ: تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهُ يُحْسِمُهَا عَنَّا. فَتَبَسَّمَ النَّبِي اللَّهُ أَمُّ قَالَ: ((اللَّهُمُّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا)). وَ تَكَثَّطُتِ الْمَدِيْنَةُ، فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ حَوْلَهَا، وَ مَا تُمْطِرُ بِالْمَدِيْنَةِ قَطْرَةً، فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلَ الإكْلِيْلِ)).[راجع: ٩٣٢]

# ٥ - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الإِسْتِسْقَاءِ قَائِمُا

١٠٢٧ - وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي اللهِ بُنُ يَزِيْدَ أَبِي إِسْحَاقَ ((خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ الأَنْصَارِيُ وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَوَاءُ بْنُ عَازِبِ

### باب جب بارش مدسے زیادہ ہو تواس بات کی دعا کہ ہمارے یمال بارش بند ہو جائے اور ارد گر د برسے

(۱۰۲۱) مجھ سے محمد بن انی بکرنے بیان کیا کما کہ ہم سے معتمر بن سلیمان نے عبیداللہ عمری سے بیان کیا ان سے ثابت نے ان سے انس بن مالک من الله ف که رسول الله طافیل جمعه کے دن خطبه براه رے تھے کہ اتنے میں لوگوں نے کورے ہو کرغل مجایا ' کہنے لگے کہ یارسول الله! بارش کے نام بوند بھی نہیں درخت سرخ ہو چکے العنی تمام ية خك مو كئ) اور جانور تباه مورب مين آپ الله تعالى س دعا کیجے کہ ہمیں سیراب کرے۔ آپ نے دعاکی اے اللہ! ہمیں سراب کر دو مرتبہ آپ نے اس طرح کما۔ فتم خدا کی اس وقت آسان پر بادل کمیں دور دور نظر نہیں آتا تھا لیکن دعا کے بعد اچانک ایک بادل آیا اور بارش شروع موگئی۔ آپ منبرے اترے اور نماز بر ھائی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو بارش ہو رہی تھی اور دوسرے جعہ تک بارش برابر ہوتی رہی چرجب حضور اکرم دوسرے جعہ میں خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے بتایا کہ مکانات مندم ہو گئے اور راستے بند ہو گئے 'اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش بند کر دے۔ اس پر نبی کریم مٹھ مسکرائے اور دعاکی اے اللہ! ہمارے اطراف میں اب بارش برسا' میند میں اس کاسلسلہ بند کر۔ آپ کی دعا ے مدینہ سے بادل چھٹ گئے اور بارش جمارے ارد گرد ہونے گی۔ اس شان سے کہ اب مینہ میں ایک بوند بھی نہ بڑتی تھی میں نے مدینہ کو دیکھااہر تاج کی طرح گرداگر د تھااور مدینہ اس کے پیج میں۔

# باب استسقاء میں کھڑے ہو کرخطبہ میں دعامانگنا

(۱۰۲۲) ہم سے ابو لعیم فضل بن دکین نے بیان کیا ان سے زہیر نے ، ان سے ابو اسحاق نے کہ عبداللہ بن بزید انصاری رضی اللہ عنہ استشقاء کے لئے باہر نکلے۔ ان کے ساتھ براء بن عاذب اور زید بن ارقم رضی الله عنهم بھی تھے۔ انہوں نے پانی کے لئے دعا کی تو پاؤں پر
کھڑے رہے منبرنہ تھا۔ اس طرح آپ نے دعا کی پھردو رکعت نماز
پڑھی جس میں قرآت بلند آواز سے کی نہ اذان کس اور نہ اقامت۔
ابو اسحاق نے کما عبداللہ بن بزید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو
دیکھاتھا۔

وہ محالی سے اور ان کا یہ واقعہ ۱۳ھ سے تعلق رکھتا ہے جبکہ وہ عبداللہ بن زبیر کی طرف سے کوف کے حاکم سے۔

(۱۳۲۳) ہم سے ابو الیمان حکیم بن نافع نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے خبردی' انہیں زہری نے' انہوں نے کہا کہ مجھ سے عباد بن تمیم نے بیان کیا کہ ان کے چچاعبداللہ بن زید نے جو صحابی سے انہیں خبردی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ساتھ لے کر استہاء کے لئے نکلے اور آپ کھرے ہوئے اور کھڑے ہی کھڑے اللہ تعالی سے دعاکی' پھر قبلہ کی طرف منہ کرکے اپنی چاور پلٹی چنانچہ بارش خوب ہوئی۔

### باب استسقاء کی نماز میں بلند آوازے قرأت کرنا

(۱۰۲۴) ہم سے ابو تعیم فعنل بن دکین نے بیان کیا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے زہری سے بیان کیا ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے ابن ذئب نے زہری سے بیان کیا ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے ان کے بچ اعبداللہ بن زید) نے کہ نبی کریم سٹھا ہے استسقاء کے لئے باہر نکلے تو قبلہ رو ہو کر دعا کی۔ پھرا پی چادر پلٹی اور دو رکعت نماز پڑھی۔ نماز میں آپ نے قرائت قرآن بلند آواز سے کی۔

### باب استسقاء میں نبی کریم ملی ایم نے لوگوں کی طرف بشت مبارک کس طرح موڑی تھی؟

(۱۰۲۵) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے زہری سے بیان کیا ان سے عباد بن تمیم نے ان سے ان کے چیا عبداللہ بن زید نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ

وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَاسْتَسْقَى، فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْبَرٍ، فَاسْتَغْفَرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَينِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَرَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ النَّبِيِّ (()).

وه عبى الراب اليمان قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ شُعَيْمٍ أَنَّ عَمَّهُ – وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﴿ اَلَّهُ النَّبِيِّ ﴿ اَلَٰهُ النَّبِيِّ ﴿ اَلَٰهُ عَرَجَ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللهِ عَرَجَ اللهُ عَرَجَ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

# ١٦ - بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الإستيشقاء

1 · ۲ - حَدُّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ قَالَ: حَدُّثَنَا أَبُنُ ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمَّهِ قَالَ: ((خَرَجَ النَّبِيُ اللَّهُ يَسْتَسْقَى فَتْنَ عَمَّهِ قَالَ: ((خَرَجَ النَّبِيُ اللَّهُ يَسْتَسْقَى فَتْنَ عَمَّهُ إِنْهِمَا وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، فَتَوَجَّهُ إِنْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ)). ثُمُّ صَلَّى رَكْعَتَينِ يَجْهَرُ إِنْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ)).

## [راجع: ١٠٠٥]

١٧ – بَابُ كَيْفُ حَوَّلَ النَّبِي ﴿
 ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ

١٠٢٥ حَدُّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدُّثُنَا ابْنُ أَبِي
 ذِنْبِ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ
 عَمْهِ قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ لَمَّا خَرَجَ

يَسْتَسْقَي ، قَالَ : فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمُّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ لِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ)). [راجع: ٢٠٠٥]

١٨ - بَابُ صَلاَةِ الإسْتِسْقَاء رَكْعَتَيْن

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمَّهِ: ((أَنَّ النَّبِيُّ السَّسْلَقَى فَصَلِّى رَكْعَتَينِ، وَقَلَّبَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّ ردَاءَهُ)). [راجع: ١٠٠٥]

١٠٢٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ:

عليه وسلم كوجب آڀاستسقاء كے لئے باہر نككے ويكھا تھا۔ انهول نے بیان کیا کہ آپ نے اپنی بیٹھ محابہ کی طرف کردی اور قبلہ رخ ہو کر دعا کی۔ پھرچادر پلٹی اور دو رکعت نماز پڑھائی جس کی قرأت قرآن میں آپ نے جرکیاتھا۔

# باب استسقاء کی نماز دو رکعتیں

(١٠٢١) مجھ سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے سفیان بن عیبنہ نے عبداللہ بن الی بکرسے بیان کیا ان سے عباد بن تمیم نے 'ان سے ان کے چاعبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم نے دعائے استسقاء كى تو دو ركعت نماز پڑھى اور جادر پلی ۔

تَهَ ﴿ إِن استسقاء كَى دو ركعت نماز سنت ہے۔ امام مالك وامام شافعي امام احمد اور جمهور كا يمي قول ہے حضرت امام ابو حنيفه رياتيم استسقاء کے لئے نماز ہی نہیں تعلیم کرتے محرصاحبین نے اس بارے میں حضرت امام کی مخالفت کی ہے اور صلوۃ استسقاء کے سنت ہونے کا اقرار کیا ہے۔

صاحب عرف الشذى نے اس بارے میں تفصیل سے تکھا ہے۔ حضرت مولانا عبیداللہ صاحب بیخ الحدیث مدخلہ العالی جملہ اختلافات کی تشریح کے بعد فرماتے ہیں:

وقد عرفت بما ذكرنا من وجه تخبط الحنفية في بيان مذهب امامهم وهو انه قد نفي الصلوة في الاستسقاء معلقًا كما هو مصرح في كلام ابي يوسف و محمد في بيان مذهب ابي حنيفة ولا شك ان قوله هذا مخالف و منا بذ للسنة الصحيحة الثابتة الصريحة فاضطربت الحنفية لذالك وتخبطوا في تشريح مذهبه وتعليله جتى اضطر بعضهم الى الاعتراف بان الصلوة في الاستسقاء بجماعة سنة وقال لم ينكر ابو حنیفة سنیتها و استحبابها و انما انکر کونها سنة مئوکدة وهذا کما تری من باب توجیه الکلام بما لایرضی به قائله لانه لو <sup>کا</sup>ں الامركذالك لم يكن بينه وبين صاحبيه خلاف مع انه قد صوح جميع الشراح وغيرهم ممن كتب في اختلاف الاثمة بالخلاف بينه وببن الجمهور في هذه المسئلة قال شيخنا في شرح الترمذي قول الجمهور وهو الصواب والحق لانه قد ثبت صلوته صلى الله عليه و سلم ركعتين في الاستسقاء من احاديث كثيرة صحيحة (مرعاة عجر ٢ / ص: ٣٩٠)

خلاصہ بیہ کہ حضرت امام ابو حنیفہ ؓ نے مطلقاً صلوۃ استسقاء کا انکار کیا ہے تم پر واضح ہو گیا ہو گا کہ اس بارے میں حنفیہ کو کس قدر پریٹان ہونا بڑا ہے حالانکہ حضرت امام ابویوسف و حضرت امام محمد کے کلام سے صراحنا خابت ہے کہ حضرت امام ابو صنیفہ کا یمی ندہب ہے اور کوئی شک نہیں کہ آپ کا بیہ قول سنت صححہ کے صراحتا خلاف ہے۔ اس کئے اس کی تاویل اور تشریح اور تعلیل بیان کرنے شر علائے احناف کو بردی مشکل پیش آئی ہے حتیٰ کہ بعض نے اعتراف کیا ہے کہ نماز استسقاء جماعت کے ساتھ سنت ہے اور مفرت الم ابو حنیفہ ؓ نے صرف سنت مؤکدہ ہونے کا انکار کیا ہے۔ یہ قائل کے قول کی ایسی توجیہ ہے جو خود قائل کو بھی پند نسیں ہے۔ اگر حقیقت میں ہوتی تو صاحبین ؓ اپنے امام سے اختلاف نہ کرتے۔ اختلافات ائمہ بیان کرنے والوں نے اپنی کتابوں میں صاف انکھا ہے آ۔

١٩ - بَابُ الإِسْتِسْقَاء فِي الْمُصَلِّي

١٠٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ

سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَـمِيْمِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ:

((خَرَجَ النَّبِيُّ اللَّهِ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقَى،

وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَلَّبَ

ردَاءَهُ- قَالَ سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي

الْمَسْعُودِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ - جَعَلَ

صلوة استسقاء کے بارے میں حضرت امام ابو صنیفہ کا قول جہور امت کے خلاف ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالرحمٰن مبارک بوری فرماتے ہیں کہ جمہور کا قول بی درست ہے اور میں حق ہے کہ نماز استسقاء کی دو رکعتیں رسول کریم ماٹھیلم کی سنت ہیں جیسا کہ بہت می احادیث صححہ سے ثابت ہے پھر حضرت مولانا مرحوم نے اس سلسلہ کی بیشتر احادیث کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، شاکفین مزید تحفقہ الاحوذي كا مطالعه فرمائيں۔ حضرت امام شافعی ی نزديك استسقاء كى دو ر كعتيس عيدين كى نمازوں كى طرح تحبيرات زوائد كے ساتھ ادا کی جائیں گرجہور کے نزدیک اس نماز میں تھبیرات زوائد نہیں ہیں بلکہ ان کو اس طرح ادا کیا جائے جس طرح دیگر نمازیں ادا کی جاتی ہیں' قول جمهور کو بی ترجع عاصل ہے۔ نماز استسقاء کے خطبہ کے لئے منبر کا استعال بھی مستجب ہے جیسا کہ حدیث عائشہ رہی اُنظامیں صراحت کے ساتھ موجود ہے جے ابوداؤد نے روایت کیا ہے اس میں صاف فقعد علی المنبر کے لفظ موجود ہیں۔

#### باب عید گاہ میں بارش کی دعا کرنا

(۲۲۰) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ م سے سفیان بن عیبید نے عبداللہ ابن ائی بکرے بیان کیا انمول نے عبادین تمیم سے سنااور عباد اپنے پچاعبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استسقاء کے لئے عیدگاہ کو نکلے اور قبلہ رخ ہو کردور کعت نمازیر هی پیرچادر پلی۔ سفیان توری نے کما مجھے عبدالرحمٰن بن عبداللہ مسعودی نے ابو بکر کے حوالے سے خردی کہ آپ نے چادر کا داہنا کونا بائیں کندھے پر

الْيَمِيْنَ عَلَى الشَّمَال)). [راجع: ١٠٠٥] -1113 افضل تو یہ ہے کہ جنگل میدان میں استشاء کی نماز پڑھے کیونکہ وہاں سب آ سکتے ہیں اور عیدگاہ اور مجد میں بھی درست ہے۔ باب استسقاء میں قبلہ کی طرف • ٢ - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي منەكرنا

#### الإستيسقاء

(۱۰۲۸) ہم سے محد بن سلام بیکندی نے بیان کیا کما کہ ہمیں عبدالوہاب ثقفی نے خروی' انہوں نے کما کہ ہمیں کی بن سعید انساری نے حدیث بیان کی کما کہ مجصے ابو بکرین محمد بن عمرو بن حزم نے خبردی کہ عبادین متیم نے انہیں خبردی اور انہیں عبداللہ بن زید انساری نے بتایا کہ نبی کریم مٹھیے (استسقاء کے لئے) عید گاہ کی طرف نکلے وہاں نماز پڑھنے کو جب آپ دعاکرنے لگے یا راوی نے بیہ کمادعا کا اراده کیا تو قبله رو مو کر چادر مبارک بلی، ابوعبدالله (امام بخاری ر طفیر) کہتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن زید مازنی ہیں اور

١٠٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرِنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكُو بْنُ مُحَمَّدِ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تميْم أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الأنْصَارِيُّ أَخْبَرَهُ ((أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ خَوَجَ إلى الْمُصَلِّي يُصَلِّي، وَأَنَّهُ لَمَّا دَعَا - أَوْ أرادَ أَنْ يَدْعُو - اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رداءَهُ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: ابْنُ زَيْدٍ هَذَا

مَازِنِيٌّ، وَالأَوَّلُ كُونِيٌّ هُوَ ابْنُ يَزِيْدَ.

[راجع: ١٠٠٥]

# ٢١ - بَابُ رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الإمام في الإستيسقاء

7 • • قَالَ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَيَى أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي أَرْيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: ((أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٍّ مِنْ أَهْلِ الْبَدُو إِلَى رَسُولِ اللهِ فَلَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، هَلَكَ النَّاسُ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُولُ أَيْدِيَهُمْ مَعُهُ يَدْعُونَ. قَالَ: فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا، فَمَا زِلْنَا تُمْطُلُ مَعْمَدُ الأَحْرَى، فَأَتَى الرَّجُلُ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا، فَمَا زِلْنَا تُمْطَلُ حَتَى كَانَتِ الْجُمُعَةُ الأُحْرَى، فَأَتَى الرَّجُلُ اللهِ فَعَا رَبُنَ اللهِ فَعَا رَبُنَ اللهِ فَلَا يَالِمُ اللهِ اللهِ فَعَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بَشْنَى الْمُسَافِلُ، وَمُنعَ الطَّرِيْقُ).

[راجع: ٩٣٢]

١٠٣٠ وَقَالَ الْأُونِسِيُّ حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ
 بن جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ وَشَرِيْكِ
 سَمِعَا أَنسًا عَنِ النَّبِيُّ ﴿ (أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْدِ
 حَمَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْدِ)).

# ٣٧ - بَابُ رَفْعِ الإِمَامِ يَدَهُ فِي الإِمَامِ يَدَهُ فِي الإِمنتِسْقَاءِ

١٠٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا يَحْنَى وَابْنُ عَدِيًّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ

اس سے پہلے باب الدعافی الاستشفاء میں جن کاذکر گزراوہ عبداللہ بن زید ہیں کوفہ کے رہنے والے۔

### باب استسقاء میں امام کے ساتھ لوگوں کابھی ہاتھ اٹھانا

(۱۰۲۹) ابوب بن سلیمان نے کہا کہ جھے سے ابو بکر بن ابی اولیں نے بیان کیا' انہوں نے سلیمان بن بلال سے بیان کیا کہ یکیٰ بن سعید نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ ایک بدوی (گاؤں کا رہنے والا) جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیایا رسول اللہ! بھوک سے مولیثی تباہ ہو گئے' اہل و عیال اور تمام لوگ مررہ ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائے۔ اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائے' وعاکرنے لگے' انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابھی بہم معجد سے باہر نکلے بھی نہ تھے کہ بارش شروع ہوگئی اور ایک ہفتہ برابربارش ہوتی رہی۔ دو سرے جمعہ میں پھروہی ہخص آیا اور عرض کی کہ یارسول اللہ! (بارش بہت ہونے سے) مسافر گھبرا گئے اور راسے بند ہوگئے (بشق بمعنی مل)

(۱۰۳۰) عبدالعزیز اولی نے کما کہ مجھ سے محمد بن جعفر نے بیان کیا ان سے کی بن سعید اور شریک نے 'انہوں نے کما کہ ہم نے انس بڑاتھ سے ساکہ نمی کریم مٹھیلا (نے استسقاء میں دعا کرنے کے لئے) اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھے ل۔ باب امام کا استسقاء میں دعا کے لئے

#### باتهاثفانا

(اسماما) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے یکی بن سعید قطان اور محمد بن ابراہیم بن عدی بن عروبہ نے بیان کیا ان

قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُ اللَّهِ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُ اللَّهِ فَي شَيء مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي شَيء مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الإِسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَوْفَعُ حَتَّى يُوَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ).

سے سعید نے ان سے قادہ اور ان سے انس بن مالک بڑائی نے کہ نبی کریم ماٹھ این مالک بڑائی ہے کہ نبی کریم ماٹھ این مالک بڑائی دعائے مائی (زیادہ) نہیں اٹھاتے تھے اور استسقاء میں ہاتھ اتنا اٹھاتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔

[طرفاه في: ٦٣٤١ ، ٦٣٤١].

آئے جھے اور واؤد کی مرسل روایتوں میں ہیں حدیث ای طرح ہے کہ "استسقاء کے سوا پوری طرح آپ کی دعا میں بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری کی اس روایت میں ہاتھ اٹھانے کے انکار سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری کی اس روایت میں ہاتھ اٹھانے کے انکار سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری روایت میں ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے تھے۔ خود اہام بخاری روایت نہیں اٹھاتے اس روایت سے بہ کی بھی طرح فابت آسان کتب الدعوات میں اس کے لئے ایک باب قائم کیا ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ استسقاء کی دعا میں آپ نے ہتھیلی کی پشت آسان کی طرف کی اور شافعیہ نے کہاکہ قحط وغیرہ بلیات کے رفع کرنے کے لئے اس طرح دعا کرنا سنت ہے (قطانی) علامہ نووی فرماتے میں المحدیث یو ھم ظاهرہ انہ لم یرفع صص الا فی الاستسقاء ولیس الامر کذلک بل قد ثبت رفع یدیہ صص فی مواطن غیر الاستسقاء وھی اکثر من ان تحصر وقد جمعت منہا نحوا من ثلاثین حدیثا من الصحیحین اواحدھما وذکر تھا فی اواخر باب صفة الصلوة من شرح ملک نو باتول ھذا الحدیث علی انہ لم یرفع الرفع البلغ بحیت تری بیاض ابطیہ الافی الاستسقاء واما المراد لم ارہ رفع وقد رای غیرہ رفع فیقدم المشتون فی مواضع کئیرۃ وجماعات علی واحد یحضر ذلک و لابد من تاویلہ کما ذکرناہ واللہ اعلم (نووی میں ہی ہاتھ اٹھاکر دعا کرنا فرام ہی مواضع کئیرۃ وجماعات علی واحد یحضر ذلک و لابد من تاویلہ کما ذکرناہ واللہ اعلم (نووی 'ج:۱/ ص: ۲۹۲) طاحہ ہی نے اس مدیث میں اٹھائے ہے کہا تان طاحہ بی موایت کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی ہاتھ اٹھاکر دعا کرا ہی بات سے۔ میں نے اس بارے میں تمیں احادیث جمع کی ہیں دیگر آئکہ حضرت انس بزائتی نے صرف اپنی روایت کا ذکر کیا ہے جبکہ ان کے علاوہ بہت سے صحابہ سے ہی فابت ہے۔

#### باب مینه برستے وقت کیا کھ

صاب یطوب سے سم اس کے حدرت میں صب کا لفظ آیا ہے اور قرآن شریف میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ اس لئے حضرت امام ؓ نے اپنی عادت کے موافق اس کی تغییر کردی' اس کو طبری نے علی بن ابی طلحہ کے طریق سے وصل کیا' انہوں نے ابن عباس سے جن کے قول سے آپ نے صب کے معنی بیان کر دیۓ اور دو سرول کے اقوال سے صب کا اشتقاق بیان کیا کہ یہ کلمہ اجوف واوی ہے اس کا مجرد

صاب یصوب اور مزید اصاب ہے۔

١٠٣٢ حَدُّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ قَالَ:
 أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أُخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ
 نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ:
 (رأنُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ

٣٧ – بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا أَمْطُرَتُ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿كَصَيِّبِ﴾: الْمَطَرُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: صَابَ وَأَصَابَ يَصُوبُ.

(۱۰۳۲) ہم سے محمر بن مقاتل نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ عمری نے نافع سے عبداللہ عمری نے نافع سے خبردی انہیں قاسم بن محمد نے انہیں عائشہ رہی ہوا نے کہ رسول اللہ مٹی کے جب بارش ہوتی دیکھتے تو یہ دعا کرتے اے اللہ! نفع بخشے والی

بارش برسا۔

اس روایت کی متابعت قاسم بن کیلی نے عبیداللہ عمری سے کی اور اس کی روایت اوزاعی اور عقیل نے نافع سے کی ہے۔

باب اس مخض کے بارے میں جو بارش میں قصداً اتن دیر مھسرا کہ بارش سے اس کی داڑھی (بھیگ گئی اور اس) سے یانی بہنے لگا

(۱۰۳۳) ہم سے محر بن مقاتل نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہمیں عبداللد بن مبارک نے خردی' انہوں نے کماکہ ہمیں امام اوزاعی نے خبردی 'کما کہ ہم سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ انصاری نے بیان کیا' انہوں نے کما مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگوں پر ایک دفعہ قحط بڑا۔ اننی دنول آپ مٹھالم جمعہ کے دن منبرر خطبہ دے رہے تھے كه ايك ديهاتي نے كورے موكركهايارسول الله! جانور مركة اوربال ن الله سے دعا کیج کم رہے ہیں اللہ سے دعا کیج کم پانی برسائے۔ انس رضى الله عنه في بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في یہ من کر دعا کے لئے دونوں ہاتھ اٹھادیئے۔ آسان پر دور دور تک ابر کا پتہ تک نمیں تھا۔ لیکن (آپ کی دعا سے) پہاڑوں کے برابر بادل مرجتے ہوئے آ گئے ابھی حضور اکرم مانگاتیا منبرے اترے بھی نہیں تھ کہ میں نے دیکھاکہ بارش کایانی آپ کی داڑھی سے بعد رہاہے۔ انس نے کما کہ اس روز بارش دن بھر ہوتی ربی۔ دو سرے دن تیسرے دن بھی اور برابرای طرح ہوتی رہی۔ اس طرح دو سراجعہ آ كيا- پيريى بدوى يا كوئى دوسرا فخص كمرا موا اور كماكه يارسول الله مَنْ إِنَّا إِلَاتِ بارال سے) عمارتیں كر كئيں اور جانور دوب كے ' مارے لئے اللہ تعالی سے دعا کیجے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعاکی کہ اے اللہ! ہمارے اطراف میں برسااور ہم پر نہ برسا۔ حضرت انس نے کما کہ حضور اکرم

قَالَ: ((اللَّهُمَّ صَيِّباً نَافِعًا)).

تَابَعَهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنْ نَافِعٍ.

٤ - بَابُ مَنْ تَمَطُّرَ فِي الْمَطَرِ
 حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ

٩٠٣٣ - حَدُّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ مُقَاتِل قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الأُوزَاعِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: ((أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَبَيْنَا رَسُولُ اللهِ اللهُ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللهَ لَنَا أَنْ يَسْقِيَنَا. قَالَ· لَمَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ 🕮 يَدَيْهِ وَمَا فِي السُّمَاء قَرَعَةٌ. قَالَ: فَطَارَ السُّحَابُ أَمْثَالَ الْجَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ. قَالَ: فَمُطِرْنَا يَومَنَا ذَلِكَ وَفِي الْعَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيْهِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. فَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ رَجُلَّ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَهَدُّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ ا اللهِ ﴿ يَدَيْهِ وَقَالَ: ((اللَّهُمُّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا)). قَالَ: لَمَا جَعَلَ يُشِيْرُ بِيَدِه إِلَى

اپنے ہاتھوں سے آسان کی جس طرف بھی اشارہ کر دیتے ابراد هرسے
بھٹ جاتا' اب مدینہ حوض کی طرح بن چکا تھا اور اس کے بعد وادی
قاۃ کانالہ ایک مهینہ تک بہتا رہا۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ اس کے
بعد مدینہ کے اردگر و سے جو بھی آیا اس نے خوب سرانی کی خبر نائی

نَاحِيَةٍ مِنَ السَّمَاءِ إِلاَّ تَفَرَّجَتْ، حَتَّى صَارَتِ الْمَدِيْنَةُ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ، حَتَّى سَالَ الْوَادِي – وَادِي قَنَاةٌ – شَهْرًا، قَالَ: فَلَمْ يَجِيءُ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ حَدَّثَ بالْجَودِ)). [راجع: ٩٣٢]

#### ٢٥- بَابُ إِذَا هَبَّتِ الرِّيْحُ

١٠٣٤ - حَدِّثَنَا سَعَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ:
 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبرَ نِي
 حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ:
 ((كَانَتِ الرِّيْحُ الشَّلِيْدَةُ إِذَا هَبَّتْ عُرِفَ
 ذَلِكَ فِي وَجْهِ النَّبِيُّ ﷺ)).

#### باب جب ہوا چلتی

(۱۰۲۳) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہمیں محد بن جعفر نے خبردی ہمیں محد بن جعفر نے خبردی انہوں نے کما کہ اور انہوں نے انس بن مالک رضی الله عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب تیز ہوا چلتی تو حضور اگرم ملتی ہے گیرہ مبارک پر ڈر محسوس ہو تا تھا۔

آندهی کے بعد چونکہ اکثر بارش ہوتی ہے' اس مناسبت سے حضرت امام بخاری نے اس مدیث کو یمال بیان کیا۔ قوم عاد پر النہ بھی کا عذاب اگی کا عذاب اگی کا تصور فرما کر گھرا جاتے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ جب آندهی چلتی تو آپ ان افظوں میں دعا فرمات اللهم انی استلک جیرها و حیر ما فیها واعوذبک من شرها و شر ما فیها و حیر ما ارسلت به و شرما ارسلت به یعن "یاالله میں اس آندهی میں تھے سے فیر کا سوال کرتا ہوں اور اس کے نتیجہ میں بھی فیری چاہتا ہوں اور اس کے نتیجہ میں بھی فیری چاہتا ہوں اور جو شریہ لے کر آئی ہے اس سے بھی تیری بناہ چاہتا ہوں اور جو شریہ لے کر آئی ہے اس سے بھی تیری بناہ چاہتا ہوں۔ "ایک روایت میں ہے کہ جب آپ آندهی دیکھتے تو دو زانوں ہو کر بیٹے جاتے اور یہ دعا فرماتے اللهم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریاحا ولا تجعلها ریاحا ولا تجعلها ریاحا ولا تجعلها ریاحا ہو گھتے تا اور دی عذاب کی ہوا یہ اور ہوا ہے جیسا کہ قرآن ویصالحتی یا الله اس ہوا کو فاکدہ کی ہوا بنا نہ کہ عذاب کی ہوا۔ لفظ ریاح رحمت کی ہوا اور ری عذاب کی ہوا پر ہولاگیا ہے جیسا کہ قرآن ویصالحتی یا الله اس ہوا کو فاکدہ کی ہوا بنا نہ کہ عذاب کی ہوا۔ لفظ ریاح رحمت کی ہوا اور ری عذاب کی ہوا پر ہولاگیا ہے جیسا کہ قرآن ویصالحتی یا الله اس ہوا کو فاکدہ کی ہوا بنا نہ کہ عذاب کی ہوا۔ لفظ ریاح رحمت کی ہوا اور ری عذاب کی ہوا پر ہولاگیا ہے جیسا کہ قرآن

### 

١٠٣٥ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
 عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبَيِّ ﴿ قَالَ: (تُصِرْتُ بِالصَّبَا، وأَهلِكَتْ
 النَّبيِّ ﴿ قَالَ: (تُصِرْتُ بِالصَّبَا، وأَهلِكَتْ

### باب نبی کریم ملی کی فرمان که پروا ہوا کے ذریعہ مجھے مدد پنجائی گئی

(۱۰۳۵) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کماکہ ہم سے شعبہ نے محم سے شعبہ نے محم سے بیان کیا کماکہ ہم سے شعبہ نے محم سے بیان کیا ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پروا

ہوا کے ذریعہ مدد پہنچائی گئی اور قوم عاد پچھوا کے ذریعہ ہلاک کردی گئی

عَادُّ بالدُّبور)).

آأطرافه في: ٣٢٠٥، ٣٣٤٣، ٢١٠٥].

جنگ خندق میں بارہ ہزار کافروں نے مدینہ کو ہر طرف سے تھیرلیا تھا آخر اللہ نے بروا ہوا بھیجی' اس زور کے ساتھ کہ ان کے ڈیرے اکھڑ گئے' آگ بچھ گئ ' آکھوں میں خاک گھس گئی جس پر کافر پریثان ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ کا یہ اشارہ ای ہواکی

### ٢٧ - بَابُ مَا تِيْلَ فِي الزَّلاَزِل والآيات

١٠٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَن الأَغْرَج عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتُكْثُر الزَّلاَزلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَاثُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكُثْرَ الْهَرْجُ - وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ - حَتَّى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضُ)). [راجع: ٨٥]

١٠٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ:

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

عَوْنٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((اللَّهُمُّ

بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا)). قَالَ:

قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا. قَالَ: قَالَ: ((اللَّهُمَّ

بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا)) قَالَ:

قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا. قَالَ: قَالَ ((هُنَاكَ

الزُّلاَزِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ

### باب بھونچال اور قیامت کی نشانیوں کے بیان میں

(۱۰۲۰۱) ہم سے ابو الیمان حکم بن نافع نے بیان کیا' کہا کہ ہمیں شعیب نے خبردی کما کہ ہم سے ابو الزناد (عبدالله بن ذكوان) نے بیان کیا۔ ان سے عبدالرحمٰن بن ہرمز اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ ر والتر نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیا نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے گااور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی اور زمانہ جلدی جلدی نہ گزرے گا اور فتنے فساد پھوٹ یریں گے اور "ہرج" کی کثرت ہو جائے گی اور ہرج سے مراد قل ہے۔ قتل اور تمهارے درمیان دولت و مال کی اتنی کثرت ہو گی کہ وہ ابل بڑے گا۔

ترجیم اسخت آندهی کا ذکر آپا تو اس کے ساتھ بھونچال کا بھی ذکر کر دیا ' دونوں آفتیں ہیں۔ بھونچال یا گرج یا آندهی یا زمین دھنے الکیسی کی سنون مسنون میں مر مخص کو دعا اور استغفار کرنا چاہئے اور زلزلے میں نماز بھی پڑھنا بہتر ہے لیکن اکیلے اکیلے۔ جماعت اس میں مسنون نہیں اور حفرت علی بناتھ سے مروی ہے کہ زلز لے میں انہوں نے جماعت سے نماز پڑھی تو یہ صیح نہیں ہے (مولانا وحید الزمال مرحوم) (١٠١٠) مجھ سے محر بن متن نے بيان كيا انبول نے كماك مم سے حین بن حسن نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے عبداللہ بن عون نے بیان کیا ان سے نافع نے بیان کیا ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنمانے فرمایا اے الله! ہمارے شام اور یمن پر برکت نازل فرما۔ اس پر لوگوں نے کما اور جارے نجد کے لئے بھی برکت کی دعا میجئے کیکن آپ نے پھروہی کما"اے اللہ! ہمارے شام اوریمن پر برکت نازل فرما" پھرلوگوں نے کہااور ہمارے نجد میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں تو زلزلے اور فتنے ہوں گے اور شیطان کا

سینگ وہیں سے طلوع ہو گا۔

الشُّيْطَان)).[طرفه في: ٧٠٩٤].

المجارات المحالات المحدة المحالات المح

سینگ شیطان سے مراد اس کا گروہ ہے' یہ الفاظ آپ نے اس واسطے فرمائے کہ وہ بیشہ آپ کے ساتھ فساد کیا کرتے تھے اور کما کعب نے کہ عراق سے لیعنی اس طرف سے دجال نکلے گا (فضل الباری' ص: ۳۵۳ / پ: ۳)

اس دور آخر بدرقہ نجد سے وہ تحریک اضی جس نے زمانہ رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم اور عمد خلفائے راشدین کی یاد کو تازہ کر دیا جس سے مجدد اسلام حضرت الشیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی رہائتے کی تحریک مراد ہے جنہوں نے از سرنو مسلمانوں کو اصل اسلام کی دعوت دی اور شرک و بدعات کے خلاف علم جماد بلند کیا۔ نجدیوں سے قبل تجاز کی حالت جو پچھ تھی وہ تاریخ کے اوراق پر شبت ہے۔ جس دن سے وہاں نجدی حکومت قائم ہوئی ہر طرح کا امن و امان قائم ہوا اور آج تو حکومت سعودیہ نجدیہ نے حرمین شریفین کی خدمات کے سلسلے میں وہ کار ہائے نمایاں انجام دیے ہیں جو ساری دنیائے اسلام میں بھیشہ یاد رہیں گے۔ ایدھم اللہ بنصرہ العزیز (آمین)

باب الله تعالی کے اس فرمان کی تشریح

٢٨ - بَابُ قُولِ اللهِ عَزُّوَجَلُّ:
 ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذَّبُونَ﴾

﴿ وتجعلون رزقكم انكم تكذبون ﴾

هونجفلون رِزُفکم ا [الواقعة: ۸۲]

لینی تمهارا شکریمی ہے کہ تم اللہ کو جھٹلاتے ہو (لینی تمهارے حصہ میں جھٹلانے کے سوا اور کچھ آیا ہی نہیں) حضرت عبداللہ بن عباس

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: شُكْرَكُمْ.

الماک ماک مارے رزق سے مراد شکرہ۔

آ کہ جمیر اس کو عبد بن منصور اور ابن مردویہ نے نکالا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے فضل و کرم سے پانی برسے تو تم کو اس کا شکر میں ہے۔

اوا کرنا چاہئے لیکن تم تو شکر کے بدلے یہ کرتے ہو کہ اللہ کو تو جھٹائے ہو جس نے پانی برسایا اور ستاروں کو مانے ہو' کئے ہو ان کی گردش سے پانی پڑا۔ اس آیت کی مناسبت باب استسقاء سے ظاہر ہو گئی۔ اب زید بن خالد کی حدیث جو اس باب میں لائے وہ بھی بارش سے متعلق ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ آنخضرت کے عمد میں بارش ہوئی۔ پھر آپ نے یمی فرمایا جو حدیث میں ہے۔ پھر

سورة واقعہ سے بي آيت پڑھي ﴿ فلا اقسم بمواقع النجوم ﴾ سے لے كر ﴿ وتجعلون رزقكم انكم تكذبون ﴾ تك (وحيدي)

(۱۰۲۸) ہم سے اسمعیل بن ابوب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ

سے امام مالک نے بیان کیا' انہوں نے صالح بن کیبان سے بیان کیا'
ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیاان سے زید
بن خالد جبنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے حدیبیہ میں ہم کو صبح کی نماز پڑھائی۔ رات کوبارش ہو چکی تھی نماز
کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا
معلوم ہے تہمارے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ لوگ بولے کہ اللہ
تعالی اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ پروردگار فرماتا ہے آج میرے دو طرح کے بندوں نے صبح
نے فرمایا کہ پروردگار فرماتا ہے آج میرے دو طرح کے بندوں نے صبح
کی۔ ایک مومن ہے ایک کافر۔ جس نے کما اللہ کے فضل و رحم سے
پانی پڑا وہ تو مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کامنکر ہوا اور جس نے کما فلاں
تارے کے فلاں جگہ آنے سے پانی پڑا اس نے میرا کفرکیا' تاروں پر
ایمان لایا۔

## باب اللہ تعالیٰ کے سوااور کسی کومعلوم نہیں کہ بارش کب ہوگی

حضرت ابو ہریرہ بٹائٹر نے نبی کریم ساٹھائیا سے نقل کیا پانچ چیزیں الی ہیں جنہیں اللہ کے سوااور کوئی نہیں جانتا۔

(۱۰۴۹) ہم سے محرین یوسف فریابی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے عبداللہ بن نے سفیان توری نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ غیب کی پائچ تخیاں ہیں جنمیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ کی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا کہ مال کے بیٹ میں کیا ہے (لڑکا کیا کی کیا کرنا ہوگا اس کا کی کو علم نہیں۔ نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ یا لڑکی) کل کیا کرنا ہوگا اس کا کی کو علم نہیں۔ نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ

### ٧٩ - بَابُ لاَ يَدْرِي مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ إِلاَّ اللهُ

وَقَالَ أَبُو هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((خَمْسٌ. لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللهُ)).

١٠٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ يُوسُفَ قَالَ:
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُ ﷺ ((مِفْتَاحُ الْمَعْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْمَلُهَا إِلاَّ اللهُ: لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ، وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ، وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الأَرْحَامِ، وَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا يَكُونُ فِي الأَرْحَامِ، وَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبٌ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَكْسِبٌ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ

اسے موت کس جگہ آئے گی اور نہ کسی کو یہ معلوم کہ بارش کب ہو گی۔

.[٧٣٧٩ ، ٤٧٣٨].

تَمُوتُ، وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيْءُ

الْمَطَورُ). [أطراف في: ٤٦٢٧، ٤٦٩٧،

جب اللہ تعالی نے صاف قرآن میں اور پیغیر صاحب نے حدیث میں فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا کمی کو یہ علم نہیں ہے کہ برسات کب پڑے گی ہو جس محض میں ذرا بھی ایمان ہو گاوہ ان دھوتی بند پنڈتوں کی بات کیوں مانے گا اور جو مانے اور ان پر اعتقاد رکھے معلوم ہوا وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے اور کافر ہے۔ لطف یہ ہے کہ رات دن پنڈتوں کا جھوٹ اور بے تکا پن دیکھتے براتے ہیں اور پھران کا بیچھا نہیں چھوڑتے اگر کافر لوگ ایما کریں تو چنداں تجب نہیں۔ جرت ہوتی ہے کہ باوجود دعوی اسلام مسلمان بادشاہ اور امیر نجومیوں کی باتیں سنتے ہیں اور آئندہ واقعات پوچھتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ ان نام کے مسلمانوں کی عقل کمال تشریف لے بادشاہ اور امیر نجومیوں کی باتیں ان کو تو اور اور برباد ہو چکی ہیں اور اب بھی مسلمان بادشاہ اس حرکت سے باذ نہیں آتے جو کفر صرتے ہے لاحول ولا فوۃ الا باللہ العظیم (مولانا وحیدالزمال)

آیت کریمہ میں غیب کی پانچ تنجیوں کو بیان کیا گیا ہے جو خاص اللہ ہی کے علم میں ہیں اور علم غیب خاص اللہ ہی کو حاصل ہے۔ جو لوگ انبیاء اولیاء کے لئے غیب دانی کا عقیدہ رکھتے ہیں' وہ قرآن و حدیث کی رو سے صرتے کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔

پوری آیت شریفہ یہ ہے ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّلُ الْفَیْثُ وَیَغْلَمُ مَا فِی الْأَزْحَامِ وَ مَا تَدْدِیْ نَفْسْ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا م وَمَا تَدْدِیْ نَفْسْ مِائِی نَفْسْ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا م وَمَا تَدْدِیْ نَفْسْ بِاَیِ اَرْضِ تَمُوْتُ م اِنَّ اللَّهُ عَلِیمْ خَبِیْرٌ ﴾ (لقمان: ٣٣) یعن " بے شک قیامت کب قائم ہوگی یہ علم خاص اللہ پاک ہی کو ہے اور وہی بارش ہو جائے گی) اور صرف وہی جانتا ہے کہ مادہ کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ 'اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کوئی نفین پر انتقال کرے گا ہے شک اللہ عن جانتا کہ وہ کل کیا نے کہخیاں ہیں جن کا علم سوائے الله پاک کے اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔"

قیامت کی علامات تو احادیث اور قرآن میں بہت کچھ بتلائی گئی ہیں اور ان میں سے اکثر نشانیاں ظاہر بھی ہو رہی ہیں گرخاص دن تاریخ وقت یہ علم خاص اللہ پاک ہی کو حاصل ہے' اسی طرح بارش کے لئے بہت سی علامات ہیں جن کے ظہور کے بعد اکثر بارش ہو جاتی ہے پھر بھی خاص وقت نہیں بتلایا جا سکتا۔ اس لئے کہ بعض دفعہ بہت سی علامتوں کے باوجود بارش ٹل جایا کرتی ہے اور ماں کے بیٹ میں نر ہے یا مادہ اس کا صبح علم بھی کسی حکیم ڈاکٹر کو حاصل ہے نہ کسی کائن نجو می پیڈت ملا کو یہ خاص اللہ پاک ہی جات ہی کہ طرح ہم کل کیاکام کریں گے یہ بھی خاص اللہ ہی کو معلوم ہے جبکہ ہم روزانہ اپنے کاموں کا نقشہ بناتے ہیں گر بیٹر او قات وہ جملہ نقشے فیل ہو جاتے ہیں اور یہ بھی کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی قبر کمال بننے والی ہے۔ الغرض علم غیب جزوی اور کلی طور پر صرف اللہ پاک ہی کو حاصل ہے ہاں وہ جس قدر چاہتا ہے بھی کسار اپنے محبوب بندوں کو بچھ چزیں بتلا دیا کرتا ہے گر اس کو غیب نہیں کہا جا سکتا یہ تو اللہ کا عطیہ ہے وہ جس قدر چاہتا ہے بھی کسار اپنے محبوب بندوں کو بچھ چزیں بتلا دیا کرتا ہے گر اس کو غیب نہیں کہا جا سکتا یہ تو اللہ کا عطیہ ہے وہ جس قدر چاہتا ہے بھی کسار اپنے موجوب بندوں کو بخش دے۔ اس کو غیب دائی کہنا بالکل جھوٹ ہے۔ حضرت امام بخاریؓ نے یہاں باب کی مناسبت سے اس حدیث کو نقل فراکر ثابت فرمایا کہ بارش ہونے کا صبح علم صرف اللہ پاک ہی کو حاصل ہے اور کو کی نمیں بتلا سکتا کہ بیقنی طور پر فلاں دن فلاں دوقت بارش ہو جائے گی۔



جہر منے اللہ منہ من سیاہ ہو جانے کو کتے ہیں۔ جس محض کی حالت متغیرجائے اور منہ پر سیابی آ جائے اس کے لئے عربی محاورہ اللہ ہو گئے۔ اور سورج گربن کے وقت بولتے ہیں کسف الشمس (سورج سیاہ ہو گئی۔ اور سورج گربن کے وقت بولتے ہیں کسف الشمس (سورج سیاہ ہو گیا) چاند اور سورج کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں گر حقیقت میں یہ غافلوں کے لئے قدرت کی طرف سے تنبیہ ہے کہ وہ خدا کے عذاب سے نڈر نہ ہوں اللہ پاک جس طرح چاند اور سورج جیے اجرام فلکی کو متغرکر دیتا ہے ایے ہی گنگاروں کے دلوں کو بھی کالا کر دیتا ہے اور اس پر بھی تنبیہ ہے کہ چاند اور سورج اپنی ذات میں خود مختار نہیں ہیں بلکہ یہ بھی مخلوق ہیں اور اپنے خالق کے تابع ہیں پھر بھلا یہ عبادت کے لائق کیے ہو سیح نین۔ گربن کے وقت نماز کے مشروع ہونے پر جملہ علائے اسلام کا انتہا ہو جہور اس کے سنت ہونے کے قائل ہیں اور فضلائے حفیہ نے اے سنت گردانا ہے۔

علامہ انور شاہ کشمیری رمایتی ! احناف کا مسلک اس نماز کے بارے میں یہ ہے کہ عام نمازوں کی طرح پڑھی جائے گی گریہ مسلک صحیح نہیں ہے جس کی تفصیل علامہ انور شاہ صاحب تھیری رہائی کے لفظوں میں یہ ہے جے صاحب تعنیم البخاری نے نقل کیا ہے کہ سورج گربن سے متعلق روایتی متعدد اور مختلف ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے اس نماز میں بھی عام نمازوں کی طرح ایک رکوع کیا۔

بہت می روایتوں میں ہر رکعت میں دو رکوع کا ذکر ہے اور بعض میں تین اور پانچ تک بیان ہوئے ہیں۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رمایتی نے لکھا ہے کہ اس باب کی تمام روایتوں کا جائزہ لینے کے بعد صحیح روایت وہی معلوم ہوتی جو بخاری میں موجود ہے بینی آپؓ نے ہرِ رکعت میں دو رکوع کئے تھے۔ آگے چل کر صاحب تفیم البخاری نے علامہ مرحوم کی یہ تفصیل نقل کی ہے۔

انتمائی نامناسب بات! جن روایوں میں متعدد رکوع کا ذکر ہے اس کے متعلق بعض احناف نے یہ کہا ہے کہ چو تکہ آپ کے طویل رکوع کیا تھا اور ای وجہ سے صحابہ کرام مرکوع سے سراٹھا اٹھا کریے دیکھتے تھے کہ آنحضور کھڑے ہو گئے یا نہیں اور ای طرح بعض صحابہ نے جو پیچھے تھے یہ سمجھ لیا کہ کئی رکوع کئے ہیں۔ شاہ صاحب نے تکھا ہے کہ یہ بات انتمائی نا مناسب اور متا خرین کی ایجاد ہے ( تفییم البخاری ' پ : ۳۲ صفحہ : ۳۵)

صحابہ کرام کی شان میں ایسا کمنا ان کی انتهائی تخفیف ہے۔ بھلا وہ مسلمان محابہ کرام رضوان اللہ علیهم اجمعین جو سراپا خشوع و

خضوع سے نماز بردھا کرتے تھے ان کے بارے میں حاشا و کلا ایبا گمان کیا جا سکتا ہے ہر گز نہیں۔

لقظ كسوف اور خوف كي بارك على علامه قطائى قرات بين الكسوف هو التغير الى السواد ومنه كسف وجهه اذا تغير والخسوف بالنحاء المعجمة النقصان قاله الاصمعى والخسف ايضا الذل والجمهور على انهما يكونان لذهاب ضوء الشمس والقمر بالكلية وقيل بالكاف في الابتداء وبالخاء في الانتهاء وزعم بعض علماء الهيئة ان كسوف الشمس لا حقيقة له فانها لا تتغير في نفسها وانما القمر يحول بيننا وبينها ونورها باق واما كسوف القمر فحقيقة فان ضوئه من ضوء الشمس وكسوفه بحيلولة ظل الارض من بين الشمس وبينه بنقطة التقاطع فلا يبقى فيه ضوء البتة فخسوفه ذهاب ضوئه حقيقة انتهى الخ

قال الحافظ عبدالعظیم المنذری ومن قبله القاضی ابوبکر بن العربی حدیث الکسوف رواه عن النبی صلیک الله علیه و سلم سبعة عشر نفسا رواه جماعة منهم بالکاف وجماعة باللفظین جمیعا انتهی ولا ریب ان مدلول الکسوف لغة غیر مدلول الحسوف لان الکسوف بالکاف التغیر الی سواد و الحسوف بالخاء النقص والزوال لیخی کسوف کے معنی سیابی کی طرف متغیر ہو جانا ہے جب کسی کا چره متغیر ہو جائے تو لفظ کسف وجهه بولا کرتے ہیں اور خوف خانے مجمد کے ساتھ نقصان کو کہتے ہیں اور لفظ خسف ذات کے معنی میں بولا گیا ہے یہ بھی کما گیا کہ گربمن کی ابتدائی حالت پر کسوف اور انتہائی حالت پر خسوف بولا گیا ہے بعض علمائے بیئت کا ایسا خیال ہے کہ کسوف مشرکی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ وہ اپنی ذات میں متغیر نہیں ہوتا چاند اس کے اور ہمارے درمیان حاکل ہو جاتا ہے اور اس کا نور باتی رہتا ہے (یہ علمائے بیئت کا خیال ہے کہ کوئی شرعی بات نہیں ہے حقیقت حال سے اللہ بی واقف ہے)

کسوف قمر کی حقیقت ہے اس کی روشنی سورج کی روشنی ہے جب زین اس کے اور چاند کے درمیان حاکل ہو جاتی ہے تو اس میں روشن نہیں رہتی۔

حافظ عبدالعظیم منذری اور قاضی ابو بحرنے کہا کہ حدیث کموف کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سترہ محابیوں نے روایت کیا ہے۔ ایک جماعت نے نان میں سے کاف کے ساتھ بعنی لفظ کموف کے ساتھ اور ایک جماعت نے خاء لفظ خموف کے ساتھ اور ایک جماعت نے ہر دو لفظوں کے ساتھ۔ لغوی اعتبار سے ہر دو لفظوں کا مدلول الگ الگ ہے کموف سیابی کی طرف متغیر ہونا۔ اور خموف نقص اور ذوال کی طرف متغیر ہونا۔ بسر حال اس بارے میں شارع طِلِتُه کا جامع ارشاد کائی ہے کہ ہر دو اللہ کی نشاتیوں میں سے ہیں جن کے ذریعہ اللہ پاک اپنے بندوں و کھاتا ہے کہ یہ چاند اور سورج بھی اس کے قبضے میں ہیں اور عبادت کے لاگن صرف وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو لوگ چاند سورج کی پرسٹش کرتے ہیں وہ بھی انتمائی حماقت میں جتال ہیں کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو معبود بناتے ہیں 'چ ہے لا تَسَنْحُدُوْنَ اللہ اللّٰہ کو بحدہ کرو جمل نے ان کو بیدا کیا ہے اگر تم خاص اس اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ "معلوم ہوا کہ ہر قتم کے بحدے خاص بلکہ اس اللہ کو بحدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے اگر تم خاص اس اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ "معلوم ہوا کہ ہر قتم کے بحدے خاص اللّٰ ہی کے کرنے ضروری ہیں۔

#### باب سورج گر بهن کی نماز کابیان

(\* ۱۹۰۳) ہم سے عمرو بن عون نے بیان کیا 'انہوں نے کہا کہ ہم سے خالد بن عبداللہ نے یونس سے بیان کیا 'ان سے امام حسن بھری نے بیان کیا 'ان سے ابو بکرہ نفیج بن حارث رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نبی

## ١ - بَابُ الصَّلاَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْس

١٠٤٠ حَدِّثْنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ قَالَ:
 حَدْثَنَا خَالِدٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ
 أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ

اللهِ اللهِ اللهُ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ اللهِ اللهِ اللهُ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَدَخَلْنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللهُ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لَمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ الدَّعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ)).[أطرافه في: ١٠٤٨، ١٠٦٢، ١٠٢٨،

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر سے کہ سورج کو گر بمن لگنا شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (اٹھ کر جلدی میں) چادر گئنا شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (اٹھ کر جلدی میں) چادر کھیٹتے ہوئے مبحد میں گئے۔ ساتھ ہی ہم بھی گئے 'آپ نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی تا آنکہ سورج صاف ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند میں گر بمن کسی کی موت وہلاکت سے نہیں لگتا لیکن جب تم گر بمن دیکھو تو اس وقت نماز اور دعا کرتے رہو جب تک گر بمن کھل نہ جائے۔

1.8.1 حَدُّنَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ هَيْكَ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَقُومُوا فَصَلُّوا)).

[طرفاه في: ٣٢٠٤، ٣٢٠٤].

(۱۹۴۱) ہم سے شہاب بن عباد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں ابراہیم بن حمید نے خردی' انہیں اسلعیل بن ابی خالد نے' انہیں قبیں بن ابی حازم نے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا سورج اور چاند میں گربن کی شخص کی موت سے نہیں لگتا۔ یہ دونوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس لئے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز راھو۔

آئی ہے اس مدیث سے معلوم ہوا کہ گر بن کی نماز کا وقت وہی ہے جب گر بن گلے خواہ وہ کی وقت ہو اور حفیوں نے او قات مرب کر بن گلے خواہ وہ کی وقت ہو اور حفیوں نے او قات مرب کو مشکیٰ کیا ہے اور امام احمد سے بھی مشہور روایت ہی ہے اور مالکیہ کے نزدیک اس وقت سورج کے نگلنے سے آفآب کے وصلے تک ہے اور مامل مدیث نے اول ذہب کو افتیار کیا ہے اور وہی رائے ہے (وحیدی)

أخبرني النه المنبغ قال: أخبرني النه وهب قال: أخبرني عفر عن عبد الرّحمن بن القاسم حدثة عن أبيه عن الرّحمن بن القاسم حدثة عن أبيه عن الب عمر رضي الله عنهما أنه كان يُخبر عن البي هذ ((إن الشّمس والقمر لا يخسفان لِمون أحد ولا لِحياتِه، وَلَكِنْهُمَا آيَتان مِنْ آياتِ اللهِ، فَإِذَا

(۱۹۴۲) ہم سے اصغ بن فرح نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے عمرو بن حارث عبداللہ بن وہب نے خبر دی' انہوں نے کہا کہ مجھے عمرو بن حارث نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے خبر دی' انہیں ان کے باپ قاسم بن مجمہ نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی کہ آپ نے فرمایا سورج اور چاند میں گر ہن کسی کی موت و زندگی سے نہیں لگتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں' اس لئے جب تم یہ دیکھو تو نماز پڑھو۔

رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُوا)).

[أطرفه في: ٣٢٠١].

حَدَّنَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّنَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّنَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةً عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللهِ عَلَى الشَّمْسُ لِمَوتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ لاَ يَكْسِفَانِ لِمَوتِ (إِنْ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ لاَ يَكُسِفَانِ لِمَوتِ المَّدُونِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(۱۹۴۳) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے شیبان ابو ہم سے ہیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے شیبان ابو معاویہ نے بیان کیا ان سے دعفرت معاویہ نے بیان کیا ان سے دعفرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم زمانہ میں سورج گر بن اس دن لگا جس دن (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد ہے) حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ اس کے ساجزاد سلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ گر بن کسی کی موت و لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ گر بن کسی کی موت و حیات سے نہیں لگا۔ البتہ تم جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرواور دعا کیا حیات سے نہیں لگا۔ البتہ تم جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرواور دعا کیا

[طرفاه في: ٦١٩٩، ٦١٩٩].

الفاق ہے جب حضرت ابراہیم آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاجرادے گزر کے تو سورج گربن لگا۔ بعضے لوگوں نے المستحصلی سمجھا کہ ان کی موت ہے یہ گربن لگا ہے' آپ المجھیلا نے اس اعتقاد کا رد فرمایا۔ جاہلیت کے لوگ ستاروں کی تاثیر زمین پر نے کا اعتقاد رکھتے تھے ہماری شریعت نے اے باطل قرار دیا۔ حدیث ذکورہ ہے معلوم ہوا کہ گربن کی نماز کا وقت وہی ہے جب بھی گربن لگا خواہ کی وقت ہو' یمی ذہب رائج ہے۔ یمال گربن کو اللہ کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ مند امام احمد اور نمائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں اتنا زیادہ منقول ہے کہ اللہ عزوجل جب کی چز پر تجلی کرتا ہے تو وہ عاجزی سے اطاعت کرتی ہے۔ جبی کا اصل مفہوم و مطلوب اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ خیال کہ گربن ہیشہ چاند یا زمین کے حائل ہونے سے ہوتا ہے یہ علائے ہیت کا خیال ہے اور یہ علم بھتی نہیں ہے۔ حکیم دیو جانس کلی کا یہ حال تھا کہ جب اس کے سانے کوئی علم ہیت کا مسئلہ بیان کرتا تو وہ کہتا کہ کیا آپ آسان سے اگرے ہیں۔ بسرطال بقول حضرت موالنا وحید الزمال مرحوم علائے ہیت جو کہتے ہیں کہ زمین یا چاند حائل ہو جانے سے گربن ہوتا ہے' ہیں۔ بسرطال بقول حضرت موالنا وحید الزمال مرحوم علائے ہیت جو کہتے ہیں کہ زمین یا چاند حائل ہو جانے سے گربن ہوتا ہے' یہ حدیث کے خلاف نہیں ہو اتھا۔ والملہ اعلم بالصواب.

صاحب تسمیل القاری لکھتے ہیں کہ اگر ایبا ہوتا جیے کفار کا اعتقاد تھا تو گر بن سورج اور چاند کا اپنے مقررہ وقت پر نہ ہوتا بلکہ جب دنیا میں کی بڑے کی موت کا حادثہ پیٹ آتا یا کوئی بڑا آدی پیدا ہوتا، گر بن لگا کرتا۔ حالانکہ اب کا ملین علم بیئت نے سورج اور چاند کے گر بن کی برے او قات ایسے دریافت کئے ہیں کہ ایک منٹ ان سے آگے چھچ گر بن نہیں ہوتا اور سال بحر کی بیٹتر جنتریوں میں لکھ دیتے ہیں کہ اس سال سورج گر بن فلال تاریخ اور فلال وقت ہوگا اور چاند گر بن فلال تاریخ اور فلال وقت میں اور یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس ملک میں کس قدر گر بن کے سورج یا چاند کی بھی کر بن سے کل چھپ جائے گی یا ان کا آتا حصہ۔ اور یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ کس ملک میں کس قدر گر بن گا گا۔

بر حال ہے دونوں اللہ کی قدرت کی اہم نظانیاں ہیں اور قرآن پاک میں اللہ نے قرایا ہے ﴿ وَ مَا نُوسِلُ بِالْأَیْتِ اِلَّا تَخْوِیْفًا ﴾ (بی امرا کیل : ۵۹) کہ ہم اپنی قدرت کی کتنی بی نظانیاں لوگوں کو ڈرانے کے لئے جیجتے ہیں جو اہل ایمان ہیں وہ ان سے اللہ کے وجود بر تن پر دلیل لے کر اپنا ایمان مفبوط کرتے ہیں اور جو الخاد و دہریت کے شکار ہیں وہ ان کو مادی عینک سے دکھے کر اپنا المحال و دہریت میں ترقی کرتے ہیں مگر حقیقت کی ہے کہ ﴿ وَفِی کل شنی له ایمة تدل علی انه واحد ﴾ لیمنی کا نکات کی ہر چیز میں اس امر کی نشائی موجود ہے کہ اللہ پاک اکیلا ہے علامہ شوکائی فرماتے ہیں کہ وفی ہذا الحدیث ابطال ماکان اہل الجالمية یعتقدون نه الکوراک قال الخطابی کانوا فی المجاهلية یعتقدون نه الکوراک قال الخطابی کانوا فی المجاهلية یعتقدون نه الکوراک قال الخطابی کانوا فی غیر ہما ولا قدرة علی الدفع عن انفسهما (نیل الاوطار) لیمنی عمد جالمیت والے ساروں کی تاجی کا جو اعتقاد رکھتے ہے اس حدیث میں اس کا ابطال ہے۔ خطابی نے کہا کہ جالمیت کے لوگ اعتقاد رکھتے ہے کہ گربمن سے ذیکس کی جو رقع کر کے ہیں۔ پاک کی دو تحلوق جو اللہ پاک ہی کی توسان کا حادیث ہوتا ہے۔ حضور شہر اس کا ابطال ہے۔ خطابی نے کہا کہ جالمیت کے لوگ اعتقاد رکھتے ہیں۔ پاک کی دو تحلوق جو اللہ پاک ہی کو مالے ہیں ان کو اپنے غیر میں کوئی اختیار نہیں اور نہ وہ اپنی بی نفول سے کی کو دفع کر کے ہیں۔ آج کل بھی عوام الناس جالمیت جیسا بی عقیدہ رکھتے ہیں 'اہل اسلام کو ایسے غلط خیال سے بالکل دور رہنا چاہے اور جانا چاہے کہ ستاروں میں کوئی طافت قدرت نہیں ہے۔ ہر تم کی قدرت صرف اللہ پاک بی کو حاصل ہے۔ واللہ اعلم.

#### باب سورج گر بن میں صدقہ خیرات کرنا

اللہ نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے اس کا ملک نے بیان کیا' ان سے اس کا ملک فیم بن عودہ نے بیان کیا' ان سے اس المومنین باپ عودہ بن ذہیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا' ان سے ام المومنین ملم کے زمانہ میں سورج گر بن ہوا تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ کمل کے زمانہ میں سورج گر بن ہوا تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پہلے آپ کھڑے ہوئے تو بڑی دیر تک کھڑے رہے، قیام کے بعد بعد دیر تک دوبارہ کھڑے رہے لیکن آپ کے پہلے قیام سے پھھ کم' بعد دیر تک دوبارہ کھڑے رہے لیکن آپ کے پہلے قیام سے پھھ کم' بعد دیر تک دوبارہ کھڑے رہے لیکن آپ کے پہلے قیام سے پھھ کم' بعد دیر تک دوبارہ کھڑے دیر تک رکوع میں رہے۔ یوسری رکعت بحدہ میں گئے اور دیر میں سجدہ کی حالت میں رہے۔ دوسری رکعت بحدہ میں گئے اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا اللہ تعالیٰ کی حمد و تا کے بعد فربایا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں اور کمی کی موت و چیات سے ان میں گر بن نمیں لگا۔ جب تم گر بن لگا ہوا دیکھو تو اللہ حیات سے دعا کرو تحبیر کمو اور نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ پھر آپ نے فربایا حیات سے دعا کرو تحبیر کمو اور نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ پھر آپ نے فربایا سے دعا کرو تحبیر کمو اور نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ پھر آپ نے فربایا

٧- بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْكُسُوفِ

عَنْ مَسْلَمَةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: ((خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ هَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَهْدِ رَسُولُ اللهِ هَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَهْدِ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُو دُونَ الْوَلِي - ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ اللهُ كُوعَ وَهُو دُونَ الْوَلِي - ثُمَّ وَكُمْ وَكُمْ وَلَولِ، ثُمَّ اللهُ عُودَ وَنَ الرَّكُوعِ الأُولِ، ثُمَّ النَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي رَكْمَةِ الأُولِ، ثُمَّ النَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي رَكْمَةِ الأُولِ، ثُمَّ النَّانِيَةِ مِثْلُ مَا فَعَلَ فِي رَكْمَةِ الأُولِ، ثُمَّ النَّانِي وَمُ اللَّانِي اللهُ وَاللَّهُ النَّانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِنْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا اللهُ وَالَّذَا لِلْ الْحَيَاتِهِ، فَإِذَا وَلَا اللهُ وَتَعَلَ لِي الْحَيَاتِهِ، فَإِذَا وَكَالُوا وَصَلُوا وَصَلَوا وَصَلَوا وَالْمَالَ الْمَالَانِهُ وَا اللّهُ وَتَعَوْلَ اللّهَ وَكَبُرُوا وَصَلُوا وَالْمَالَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكَبُرُوا وَصَلُوا وَالْمَالَ اللّهَ الْمَالَانِ السَّلَمَ الْمَالَانِ اللْهُ الْمَالَالَ اللْهُ الْمَالَالِي اللْهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمَالَانِ السَّوْلَ اللْهُ الْمَالِقُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمَالَالِ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْ

معلوم ہو جائے توتم ہنتے کم اور روتے زیادہ۔

اے محمر کی امت کے لوگو! دیکھواس بات پر اللہ تعالی سے زیادہ غیرت

اور کسی کو نہیں آتی کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے۔ اے امت

محمد صلى الله عليه وسلم! والله جو يجه ميس جانا مول أكر تهيس بهي

وَتَصَدَّقُوا)) ثُمَّ قَالَ: ((يَا أَمَّةَ مُحَمَّدِ، وَا لَهِ مَا مِنْ أَحَدِ أَغْيَرُ مِنَ ا لَهِ أَنْ يَوْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَوْنِيَ أَمَنَهُ. يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَا اللهِ لَوْ تَغْلَمُونَ مَا أَغْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبْكَيْتُمْ كَيْنِيْرًا).

[أطرافه في: ٢٠٤٦، ١٠٤٧، ١٠٥٠، ٢٠٠١، ١٠٦٨، ٢٠٦٤، ١٠٦٥، ٢٦٠١، ٢٢١٢، ٣٠٠٣، ٢٢٢٤،

۱۲۲۵، ۱۳۲۲].

قسطانی نے پچھلے متکلمین کی طرح غیرت کی تاویل کی ہے اور کما ہے کہ غیرت غصے کے جوش کو کتے ہیں اور اللہ تعالی اپنے تغیرات سے پاک ہے۔ املحدیث کا یہ طریق نہیں' اہل حدیث اللہ تعالی کی ان سب صفات کو جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں اپنی طاہری معنی پر محمول رکھتے ہیں اور ان میں تاویل اور تحریف نہیں کرتے جب غضب اللہ تعالی صفات میں سے ہے تو غیرت بھی اس کی صفات میں سے ہوگی غضب زائد اور کم ہو سکتا ہے اور تغیراللہ کی ذات اور صفات حقیقیہ میں نہیں ہوتا لیکن صفات افعال میں تو تغیر ضور ہے مثلاً گناہ کرنے سے اللہ تعالی کلام کرتا اور بھی کلام نہیں کرتا ضور ہے بھی چڑھتا ہے غرض صفات افعالیہ کا حدوث اور تغیر الجدیث کے نزدیک جائز ہے (مولانا وحید الزماں مردوم)

٣- بَابُ النَّدَاءِ بِالصَّلاَةِ جَامِعَةً فِي
 الْكُسُوفِ

١٠٤٥ حَدِّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَخْبَرَنَا يَخْبَرَنَا يَخْبَرَنَا يَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ بْنِ أَبِي سَلامٍ الْحَبَشِيُّ الدَّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِو عَرْفِ اللهِ بْنِ عَمْدِو
 عوف الزُهْرِيُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِو

### باب گر بهن کے وقت بوں پکار ناکہ نماز کے لئے اسم ہوجاؤ جماعت سے نماز بڑھو

(۱۰۴۵) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا 'انہوں نے کما کہ ہمیں کی بن صالح نے خردی 'انہوں نے کما کہ ہم سے معاویہ بن سلام بن ابی سلام رحمہم اللہ تعالی حبثی دمشق نے بیان کیا 'انہوں نے کما کہ ہم سے یکی بن ابی کثیر نے بیان کیا 'انہوں نے کما کہ جمعے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف زہری نے خردی 'ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ طابی کے زمانہ میں سورج

مر بن لگاتوب اعلان كياكياكه نماز بون والى بـ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَّمَا كُسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نُودِيَ ((بالصَّلاةُ جَامِعَةً)). [طرفه في: ١٠٥١].

مقصد باب یہ ہے کہ گربمن کی نماز کے لئے اذان نمیں وی جاتی گرلوگوں میں اس طور اعلان کرانا کہ یہ نماز گربن جماعت سے ادا کی جانے والی ہے الندا لوگو شرکت کے لئے تیار ہو جاؤ اس طرح پر اعلان کرانے میں کوئی حرج نمیں ہے کیونکہ ایبا اعلان کرانا حدیث ذیل سے خابت ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گربن کی نماز خاص اہتمام جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہئے۔

3- بَابُ خُطْبَةِ الإِمَامِ فِي الْكُسُوفِ
 وَقَالَتْ عَالِشَةُ وَأَسْمَاءُ: خَطَبَ النّبِيُّ
 صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

١٠٤٦ - حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح. وَحَدُّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدُّثَنَا عَنبَسَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ اللهُ قَالَ: ((خَسَفَتِ الشُّمْسُ فِي حَيَاةِ (﴿ النَّبِيُّ اللَّهُ، فَحَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَفُّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَكَبَّرَ، فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللهِ هُ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً، ثُمُّ كَبُرَ فَرَكَعَ رَكُوعًا طَوِيْلًا، ثُمُّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ وَقَرَأَقِرَاءَةً طَويْلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبُّرَ وَرَكَعَ رُكُوعاً طَويْلاً وَهُوَ أَذْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الأُوَّلِ، ثُمُّ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمُّ سَجَدَ، ثُمُّ قَالَ فِي الرُّكْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكُمْلَ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِي أَرْبُعِ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتِ

الشُّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرَفَ. ثُمُّ قَامَ فَأَثْنَى

باب گربن کی نماز میں امام کاخطبه روصنا

اور حضرت عائشہ اور اساء بھن اللہ علیہ اللہ علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کر بن میں خطبہ سنایا۔

(١٠٩٠١) م سے يكي بن كبيرنے بيان كيا انبول نے كماكه مجھ سے ایث بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے (دوسری سند) اور مجھ سے احمد بن صالح نے بیان کیا کہ ہم سے عنبث بن خالد نے بیان کیا ، کما کہ ہم سے بونس بن بزید نے بیان کیا' ان سے این شماب نے' انہوں نے کما کہ مجھ سے عروہ نے نبی كريم صلى الله عليه وسلم كى زوجه مطهره حفرت عائشه صديقه رضى الله عنما سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گربن لگا'ای وقت آپ صلی الله علیه وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں نے حضور اکرم کے پیچیے صف باندهی آپ نے تکبیر کهی اور بهت دیر قرآن مجید را هے رہے پھر تکبیر کی اور بہت لمبا رکوع کیا پھر سمع اللہ لمن حمدہ کمہ کر کھڑے ہو گئے اور سجدہ نمیں کیا (رکوع سے الحضے کے بعد) پھربہت دریا تک قرآن مجید پڑھتے رہے۔ لیکن پہلی قرأت سے کم' پھر تکبیر کے ساتھ رکو ک میں چلے گئے اور دیر تک رکوع میں رہے ' یہ رکوع بھی پہلے رکوئ ے كم تھا۔ اب سمع الله كمن حمدہ اور رينا ولك الحمد كما پير عبده ميں گئے۔ آپ نے دو سری رکعت میں بھی ای طرح کیا (ان دونور ر کعتوں میں) بورے چار رکوع اور چار تجدے کئے۔ نماز ہے فار ن ہونے سے پہلے ہی سورج صاف ہو چکا تھا۔ نماز کے بعد آگ \_

کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا اور پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کی پھر فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیاں ہیں ان میں گربن کسی کی موت وحیات کی وجہ سے نہیں لگا لیکن جب تم گربن و یکھا کرو تو فور اُنماز کی طرف لیکو۔ زہری نے کما کہ کثیربن عباس اپنے بھائی عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے تھے وہ سورج گربن کا قصہ اس طرح بیان کرتے تھے جوہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما سے نقل کیا۔ زہری نے کما میں نے عوہ سے کما تممارے بھائی عبداللہ بن زبیر نے جس دن مدینہ میں سورج گربن ہوا مج کی بھائی عبداللہ بن زبیر نے جس دن مدینہ میں سورج گربن ہوا مج کی

نماز کی طرح دو رکعت پڑھی اور کچھ زیادہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہاہاں

مگروہ سنت کے طریق سے چوک گئے۔

عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلهُ) ثُمَّ قَالَ: ((هُمَا آيَان مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْخَسِفَان لِمَوتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاقِ). وَكَانَ يُحَدَّثُ كَثِيْرُ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَبُّاسٍ أَنَّ عَبَد اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدَّثُ يَومَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُرْوةَ عَنْ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ لِعُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ لِعُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ لِعُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ لِعُرُوةً عَنْ عَائِشَةً الشَّمْسُ لِعُرْوةً عَنْ عَائِشَةً الشَّمْسُ المُدْيِنَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ السَّنَة والشَّمْسُ الصَّبْح، قَالَ : أَجَلْ، لأَنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَة .

[راجع: ١٠٤٤]

ان کو حضرت عائشہ کی یہ حدیث نہ کپنی ہوگی حالانکہ عبداللہ بن زبیر صحابی تھے اور عروہ تابعی ہیں محر عروہ نے آنخضرت اللہ القدر من من اللہ علی ہیں محر عردہ نقل کی اور حدیث کی پیروی سب پر مقدم ہے۔ اس روایت سے یہ بھی نکلا کہ بڑے برے جلیل القدر صحابی بیت عبداللہ بن زبیراور عبداللہ بن عباس ہیں ان سے بھی غلطی ہو جاتی تھی تو اور مجتدوں سے جیسے امام ابو حنیفہ یا امام شافعی ہیں فلطی کا ہونا بھے بعید نہیں اور اگر منصف آدی امام ابن قیم کی اعلام الموقعین انصاف سے دیکھے تو اس کو ان مجتدوں کی غلطیاں بخوبی معلوم ہو عتی ہیں (وحیدی)

باب سورج كاكسوف و خسوف دونول كمه سكتة بين اورالله تعالى نے (سورهٔ قيامه ميں) فرمايا "وضف القم"

٥- بَابُ هَلْ يَقُولُ: كَسَفَتِ
 الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتُ؟
 وَقَالَ اللهُ عَزُوجَلُ: ﴿وَخَسَف الْقَمَرُ﴾
 [القيامة : ٨]

١٠٤٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ حَدَّثَنِي عَقَيلٌ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ حَدَّثَنِي عَقْيلٌ عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُوْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنْ عَنْ عَرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنْ عَنْ الزَّبَيْرِ أَنْ عَنْ النَّبِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهُ الْحَبْرَتْةُ ((أَنْ رَسُولَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْحَلَيْمُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْعُلُمُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْمُ اللَّهُ الْمُ

(کسمان) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے سے عقیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن زیبر نے خبردی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطمرہ

ا للهِ اللهِ صَلَّى يَومَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَقَرَأً قِرَاءَةً طَوِيْلَةً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : سَمِعَ اللهَ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَقَامَ كَمَا هُوَ، ثُمَّ قَرَأً قِرَاءَةً طَوِيْلاً، ثُمَّ قَرَأً قِرَاءَةً رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً وَهِيَ أَذْنَى مِنَ الرَّكْعَةِ رَكُوعًا طَوِيْلاً وَهِيَ أَذْنَى مِنَ الرَّكْعَةِ الأُحِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ اللَّهُ فَعَلَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ وَلَيْكَ، ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرِ: وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرِ: وَقَالَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ: وَقَالَ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا اللَّهُ وَعُوا إِلَى الصَّلاقِ)). [راجع: ٤٤٤]

٣- بَابُ قَولِ النَّبِيِّ ﷺ: ((يُخَوِّفُ النَّبِيِّ ﴿ النَّهِ النَّهُ الْمُنَامِ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّالِمُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَ

1.٤٨ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّ الله تَعَالَى يُخَوِّفُ بَهَا عِبَادَهُ).

لَمْ يَذْكُوْ عَبْدُ الْوَارِثِ وَشَعْبَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ: ((يُخَوِّفُ اللهُ بها عِبَادَهُ)). وَتَابِعَهُ مُوسَى

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنمانے خبردی کہ جس دن سورج میں خسوف (گربمن) لگاتو ہی کریم صلی اللہ علبہ و سلم نے نماز پڑھائی آپ کھڑے ہوئے تکبیر کی چردیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے۔ لیکن اس کے بعد ایک طویل رکوع کیا۔ رکوع سے سراٹھایا تو کہا سمع اللہ لمن حمدہ پھر آپ پہلے ہی کی طرح کھڑے ہو گئے اور دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے لیکن اس مرتبہ کی قرأت پہلے سے پچھ کم تھی۔ پھر آپ مجدہ میں گئے اور بہت دیر تک سجدہ میں رہے پھردو سری رکعت میں سجدہ میں آپ نے اسی طرح کیا پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو سوری صاف ہو چکا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ سورج اور چاند کا "کسوف" (گربمن) اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے اور ان میں "خسوف" (گربمن) اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے اور اس میں "خسوف" (گربمن) کی موت و زندگی پر نمیں لگا۔ لیکن جب تم اسے دیکھو تو فور آنماز کے لئے لیکو۔

مروو کے گر من پر آپ نے کسوف اور خسوف مروو لفظ استعال فرمائے۔ پس باب کامطلب ثابت موا۔

باب نبی کریم ملی ایم کایہ فرمانا کہ اللہ تعالی اینے بندوں کو سورج کر بن کے ذریعہ ڈرا تاہے۔

یہ ابو موسیٰ اشعری رہ گئے نے نبی کریم التی پیلم سے دوایت کیا ہے

(۱۹۲۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا کہ ہم سے جماد بن زید
نے بیان کیا ان سے بونس بن عبید نے ان سے امام حسن بھری نے ان سے ابو بکرہ رہ گئے نے کہ رسول اللہ التی پیلے نے فرملیا سورج اور چانہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گر بمن نہیں گلا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اپنے بندوں کو ڈرائی ہے۔ عبدالوارث شعبہ 'خالد بن عبداللہ اور حماد بن سلمہ ان سب صافطوں نے یونس سے یہ جملہ کہ ''اللہ ان کو گر بن کر کے اپنے بندوں کو ڈرائی مون کو ڈرائی میں کیا اور یونس کے ساتھ اس صدیث کو بندوں کو ڈرائی مون نے مبارک بن فضالہ سے ' انہوں نے امام حسن بھری سے موسیٰ نے مبارک بن فضالہ سے ' انہوں نے امام حسن بھری سے موسیٰ نے مبارک بن فضالہ سے ' انہوں نے امام حسن بھری سے موسیٰ نے مبارک بن فضالہ سے ' انہوں نے امام حسن بھری سے

عَنْ مُبَارَكِ عَنْ الْحَسَن قَالَ: أَخْبَرَنِي

أَبُوبَكُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴾؛ ((يُخَوُّفُ اللهُ

بهمًا عِبَادَهُ)). وتَابَعَهُ الأَشْعَثُ عَن

الْحَسَن. [راجع: ١٠٤٠]

روایت کیا۔ اس میں یوں ہے کہ ابو بکن نے آنخضرت مائی کیا سے سن کر جھے کو خبروی کہ اللہ تعالیٰ ان کو گر بن کر کے اپنے بندول کو ڈرا تا ہے اور یونس کے ساتھ اس حدیث کو اشعث بن عبداللہ نے بھی امام حسن بھری سے روایت کیا۔

آئی ہے ۔ اس کو خود امام بخاری نے آگے چل کر وصل کیا گو کسوف یا خسوف ذہین یا چاند کے حاکل ہونے ہے ہو جس ہیں اب پھی سیسینے میں بتا دیتے ہیں اور تجربہ سے وہ بالکل ٹھیک نکلتا ہے' اس ہیں سرمو فرق نہیں ہوتا گر اس سے حدیث کے مطلب میں کوئی خلل نہیں آیا کیونکہ خدا وند کریم اپنی قدرت اور طاقت دکھلاتا ہے کہ چاند اور سورج کیسے بڑے اور روشن اجرام کو وہ دم بحر میں تاریک کر دیتا ہے۔ اس کی عظمت اور طاقت اور ہیئت سے بندوں کو ہر دم تھرانا چاہئے اور جس نے چاند اور سورج گر بمن کے عادی اور حالی ہونے کا انکار کیا ہے وہ عقلاء کے نزدیک نہیں کے قاتل ہے۔ (مولانا وحید الزماں مرحوم)

#### ٧- بَابُ التَّعُوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي باب سورج گر بهن میں عذاب قبر سے الْکُسُوفِ

١٠٤٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ (رَأَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَت لَهَا: (رَأَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَت لَهَا: أَعَاذَكِ اللهِ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَانشَةُ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَنْهَا رَسُولُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا رَسُولُ اللهُ عَنْهَا رَاللهُ عَنْهَا لَهُ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا لَهُ اللهُ عَنْهَا لَوْسُ اللهُ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ عَنْهَا لَهُ اللهِ عَنْهَا لَوْلَهُ عَلَيْهَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

إَطْرَافَهُ فِي: ١٠٥٥، ١٢٧٢، ١٣٦٦]. ١٥٥٠ - ثُمُّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ فَهَاتَ عَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَرَجَعَ عَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَرَجَعَ شَخَى، فَمَرْ رَسُولُ اللهِ فَلَى، بَيْنَ ظَهْرَاني خَجر. ثُمُّ قَامَ يُصَلِّي، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ عَدَد قِيامًا طَوِيْلاً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً، فَمْ رَفِع فَقَامَ قَيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ

(۱۰۲۹) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے کی بن سعید نے' ان سے عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے اور ان سے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ ایک یبودی عورت ان کے پاس مانگنے کے لئے آئی اور اس نے دعادی کہ اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ مائی سے بوچھا کہ کیالوگوں کو قبر میں عذاب ہو گا؟ اس بر آپ مائی اللہ عنمال کی اس سے بناہ مائی ا

(۱۰۵۰) پر ایک مرتبہ صبح کو (کمیں جانے کے لئے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے 'اس کے بعد سورج گربمن لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھے واپس ہوئے اور اپنی بیویوں کے جروں سے گزرتے ہوئے محابہ رضی اللہ علیہ وسلم ختم نے بھی آپ کی افتدا میں نیت باندھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیت باندھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت طویل کیا' اس کے بعد فیرس کیا اس کے بعد

الأوّل، ثُمُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمُّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمُّ قَامَ الرَّكُوعِ الأَوَّلِ، فَمُّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمُّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوْلِ، ثُمُّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوْلِ، ثُمُّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الرَّكُوعِ الأَوْلِ، ثُمُّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَهُوَ دُونَ الرَّكُوعِ الأَوْلِ، ثُمُّ رَفَعَ فَسَجَدَ رُكُوعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الرَّكُوعِ الأَوْلِ، ثُمُّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيْلاً ثُمُّ وَهُوَ دُونَ الرَّكُوعِ الأَوْلِ، ثُمُّ رَكَعَ لَا اللَّوْلِ، ثُمُّ رَفَعَ فَسَجَدَ رُكُوعًا طَوِيْلاً فَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوْلِ، ثُمُّ رَكَعَ لَا اللَّهُ وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوْلِ، ثُمُّ رَكَعَ اللَّوْلِ، ثُمُّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَانْصَرَفَ فَقَالَ : مَا شَاءَ لَا اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ). [راجع: ٤٤٤]

کھڑے ہوئے اور اب کی دفعہ قیام پھر لمباکیا لیکن پہلے سے پچھ کم۔
پھررکوع کیا اور اس دفعہ بھی دیر تک رکوع میں رہے لیکن پہلے رکوع
سے پچھ کم 'پھررکوع سے سراٹھایا اور سجدہ میں گئے۔ اب آپ پھر
دوبارہ کھڑے ہوئے اور بہت دیر تک قیام کیا لیکن پہلے قیام سے پچھ
کم۔ پھرایک لمبارکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے پچھ کم 'پھررکوع سے
سراٹھایا اور قیام میں اب کی دفعہ بھی بہت دیر تک رہے لیکن پہلے
سے کم دیر تک (چو تھی مرتبہ) پھررکوع کیا اور بہت دیر تک رکوع میں
رہے لیکن پہلے سے مختر۔ رکوع سے سراٹھایا تو سجدہ میں چلے گئے
رہے لیکن پہلے سے مختمر۔ رکوع سے سراٹھایا تو سجدہ میں چلے گئے
بعد اللہ تعالی نے جو چاہا آپ نے فرمایا اس خرح نماز پوری کرئی۔ اس کے
ہدایت فرمائی کہ عذاب قبرے اللہ کی پناہ ما تگیں۔

بعض روایوں میں ہے کہ جب یمودیہ نے حضرت عائشہ رہی اللہ است کے قراب قبر کا ذکر کیا تو انہوں نے کما چلو! قبر کا عذاب میں ہودیوں کو ہوگا مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق لیکن اس یمودیہ کے ذکر پر انہوں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور آپ نے اس کا حق ہونا بتایا۔ اس روایت میں ہے کہ آنحضور سی تیا نے صحابہ کرام کو عذاب قبر سے پناہ ماتنے کی ہدایت فرمائی اور بہ نماز کموف کے خطبہ کا واقعہ وہ میں ہوا۔

صدیث کے آخری جملہ سے ترجمہ باب نکلتا ہے اس یمودن کو شاید اپنی کتابوں سے قبر کاعذاب معلوم ہو گیا ہو گا۔ این حبان بیس سے کہ آیت کریمہ بیں افظ ﴿ مَعِیشَةً حَنْکُا ﴾ (طہ: ۱۳۳) اس سے عذاب قبر مراد ہے اور حضرت علی بڑاتھ نے کہا کہ ہم کو عذاب قبر کی تحقیق اس وقت ہوئی جب آیت کریمہ ﴿ حَنْی ذَوْنُهُ الْمُقَابِرُ ﴾ (التکاثر: ۲) نازل ہوئی اسے ترذی نے روایت کیا ہے اور قادہ اور رہ تحقیق اس وقت ہوئی جب آیت کریمہ ﴿ حَنْی ذَوْنُهُ الْمُقَابِرُ ﴾ (التکاثر: ۲) نازل ہوئی اسے ترذی نے روایت کیا ہے اور قادہ اور رہے نے آیت ﴿ سَنْهَذَ بُهُمْ مُرَّ تَنْنِ ﴾ (التوبہ: ۱۰۱) کی تغیر میں کہا کہ ایک عذاب دنیا کا اور دو سری رکعت کا قیام اول مراد ہے۔ اب اس حدیث میں جو دو سری رکعت کا قیام اول مراد ہے یا ایک کل قیام مراد جب بیا ایک کل قیام مراد ہیں بعضوں نے کہا چار قیام اور چار رکوع ہیں اور ہرایک قیام اور رکوع اپنے ما سبق سے کم ہو تا قو خانی اول سے کم اور خالث خانی سے کم اور رائع خالث سے کم واللہ عالم۔

یہ جو کسوف کے وقت عذاب قبر سے ڈرایا اس کی مناسبت سے ہے کہ جیسے کسوف کے وقت ونیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے ایسے ہی گنگار کی قبر میں جس پر عذاب ہو گا' اندھیرا چھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بناہ میں رکھے۔ قبر کا عذاب حق ہے' حدیث اور قرآن سے ٹابت ہے جو لوگ عذاب قبر سے انکار کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہیں للذا ان کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنا چاہئے۔

> باب گر بن کی نماز میں لمبا مجدہ کرنا

٨- بَابُ طُولِ السُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ (۱۵۹) ہم سے ابو تھیم فضل بن دکین کوفی نے بیان کیا انہوں نے کما

کہ ہم سے شیبان بن عبدالرحمٰن نے بچیٰ ابن الی کثیر سے بیان کیا ان سے عبداللہ بن

ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے ان سے عبداللہ بن

عرو رضی اللہ عنمانے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے

میں سورج کو گر بن لگا تو اعلان ہوا کہ نماز ہونے والی ہے (اس نماز

میں) نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک رکعت میں دو رکوع کئے

میں) نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک رکعت میں دو رکوع کئے

اور پھر دو سری رکعت میں بھی دو رکوع کئے اس کے بعد آپ بیٹے

رہے (قعدہ میں) یمال تک کہ سورج صاف ہوگیا۔ عبداللہ نے کما

حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ لمبا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ لمبا

حدہ اور بھی نہیں کیا۔

1001- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْبَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّهُ قَالَ: ((لَمَّا كَسَفَتِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّهُ قَالَ: ((لَمَّا كَسَفَتِ اللهِ شَلَّ نُودِيَ: الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ شَلَّ نُودِيَ: إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ. فَرَكَعَ النبيُ شَلَّ رُحْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ النبيُ شَلَّ رَحْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ، حَتَّى جُلِي عَنِ اللهُ سَجْدَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ، حَتَّى جُلِي عَنِ اللهُ الشَّمْسِ. قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُ كَانَ أَطُولَ عَنْهَا)>، [راجع: 108]

تجدہ میں بندہ اللہ پاک کے بہت ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے' اس لئے اس میں جس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کو یاد کر لیا جائے اور جو پچھ بھی اس سے مانگا جائے کم ہے۔ تجدہ میں اس کیفیت کا حصول خوش بختی کی دلیل ہے۔

٩- بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوف جَمَاعَةً
 وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ بِهِمْ فِي صُفَّةٍ زَمْزَمَ.
 وَجَمَّعَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ.
 وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ.

باب سورج گر بهن کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور حفرت عبداللہ بن عباس جی شائے ذمزم کے چبوترہ میں لوگوں کو بی نماز پڑھائی تھی اور علی بن عبداللہ بن عباس نے اس کے لئے لوگوں کو جمع کیا اور عبداللہ بن عمر جی شائے نماز پڑھائی۔

یہ علی بن عبداللہ تابعی ہیں۔ عبداللہ بن عباس کے بیٹے ہیں اور خلفائے عباسیہ ان بی کی اولاد ہیں ان کو سجاد کہتے تھے کیونکہ یہ ہر روز ہزار سجدے کیا کرتے تھے جس رات حضرت علی مرتنی شہید ہوئے اسی رات کو یہ پیدا ہوئے 'اس لئے ان کانام بطور یادگار علی بی رکھا گیا۔ اس روایت کو ابن شیبہ نے موصولاً ذکر کیا ہے (قسطلانی)

١٠٥٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بنِ مَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ هَا، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ هَا فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ هَا فَصَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً نَحْواً مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ؛ ثُمُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً، ثُمُّ رَفَعَ الْمَقْلَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأُولُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأُولُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأُولُ،

ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّل، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوُّلَ، ثُمُّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَويْلاً وَهُوَ ذُونَ الْقِيَامِ الأَوْلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويْلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ مَسَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشُّمْسُ، فَقَالَ ﴿ (إِنَّ الشُّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَحْسِفَانَ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا الله)). قَالُوا يَا رَمُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئاً فِي مَقَامِكَ، ثُمُّ رأيناكَ كَعْكَعْتَ. قَالَ ﷺ: ((إنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا وَلَوْ أَصَبْتُه لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا. وَأُرِيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَومِ قَطُّ أَفْظَعَ. وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النُّسَاءَ)). قَالُوا: بِهِمَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((بِكُفْرِهِنَّ)). قِيْلَ: يَكُفُرُنَ بِاللهِ؟ قَالَ: ((يَكْفُرُنْ الْعَشِيْرَ، وَيَكْفُرْنَ الإحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْنًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُ)).

لمباركوع كياجو پہلے ركوع سے بچھ كم تھا بھر آپ صلى الله عليه وسلم سجدہ میں گئے' سجدہ سے اٹھ کر پھر لمبا قیام کیا لیکن پہلے قیام کے مقابلے میں کم لمباتھا بھرایک لمبار کوع کیا۔ بیہ رکوع بھی پہلے رکوع کے مقابلہ میں کم تھا۔ رکوع سے سراٹھانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ عليه وسلم بهت دير تك كورے رہے اور يه قيام بھى پہلے سے مخضر تھا۔ پھر (چوتھا) رکوع کیا یہ بھی بہت لمباتھا لیکن پہلے سے پچھ کم۔ پھر آپ صلی الله علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور نماز سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا که سورج اور چاند دونول الله تعالی کی نشانیال بین اور کسی کی موت و زندگی کی وجہ ہے ان میں گر بن نہیں لگتا اس کئے جب تم کو معلوم مو کہ گربن لگ گیاہے تو اللہ تعالی کا ذکر کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنهم نے عرض کیا یارسول الله الله الله الله عنهم نے دیکھاکہ (نماز میں) اپنی جگہ سے آپ کھ آگ برھے اور پھراس کے بعد چھے بث گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی اور اس کا ایک خوشہ تو ژنا چاہا تھااگر میں اسے توڑ سکتا توتم اسے رہتی دنیا تک کھاتے اور مجھے جنم بھی دکھائی گئی میں نے اس سے زیادہ بھیانک اور خوفناک منظر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھااس میں عورتیں زیادہ ہیں۔ کسی نے پوچھایا رسول الله طن الله التيلم! اس كى كيا وجه ب ؟ آپ ف فرمايا كه اي كفر (انکار) کی وجہ سے پوچھاگیا۔ کیااللہ تعالیٰ کا کفر(انکار) کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ شوہر کااور احسان کا کفر کرتی ہیں۔ زندگی بھرتم کسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرولیکن مجھی اگر کوئی خلاف مزاج بات آ گئی تو فوراً میں کے گی کہ میں نے تم سے بھی بھلائی سیس دیکھی۔

ا یہ حدیث اس سے قبل بھی گزر چکی ہے، دوزخ اور جنت کی تصویریں آپ کو دکھلا دیں 'اس صدیث میں عورتوں کا بھی ذکر الم کی بھی ہے۔ ہے جس میں ان کے کفرے ناشکری مراہ ہے۔ بعضوں نے کہا کہ آپ نے اصل جنت اور دوزخ کو دیکھا کہ پردہ درمیان سے اٹھ گیا یا یہ مراہ ہے کہ دوزخ اور جنت کا ایک ایک مکڑا بطور نمونہ آپ کو دکھلایا گیا۔ بسرطال یہ عالم برزخ کی چیز ہے جس طرح صدیث میں آگیا ہمارا ایمان ہے 'تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جنت کے خوشے کے لئے آپ نے جو فرمایا وہ اس لئے کہ جنت اور نعمائے جنت کے لئے قانمیں ہے اس لئے وہ خوشہ اگر آ جاتا تو وہ یمال دنیا کے قائم رہنے تک رہتا گریہ عالم دنیا اس کا محل نہیں اور نعمائے جنت کے لئے قانمیں ہے اس لئے وہ خوشہ اگر آ جاتا تو وہ یمال دنیا کے قائم رہنے تک رہتا گریہ عالم دنیا اس کا محل نہیں اس لئے اس کا آپ کو معائد کرایا گیا۔ اس روایت میں بھی آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ہر رکعت میں دو رکوع کرنے کا ذکر ہے جس کے چیش نظر پرادران احتاف نے بھی بسرطل اپنے مسلک کے خلاف اس حقیقت کو شلیم کیا ہے جو قاتل تحسین ہے چنانچہ صاحب تغیم الجواری کے افعاظ طاحظہ ہوں آپ فرماتے ہیں اس باب کی تمام احادث میں قاتل غور بات یہ ہے کہ راویوں نے اس پر خاص طور سے زور دیا ہے کہ آپ نے ہر رکعت میں دو رکوع کئے تھے چنانچہ قیام پھر رکوع پھر قیام اور پھر رکوع کی کیفیت پوری تغییل کے ساتھ بیان کرتے ہیں لیکن سجرہ کا ذکر جب آیا تو صرف اس پر اکتفاکیا کہ آپ نے سجدہ کیا تھا اس کی کوئی تغییل نمیں کہ سجدے کتنے تھے کیونکہ راویوں کے چیش نظراس نماز کے اخیازات کو بیان کرنا ہے اس سے بھی ہی سجھ میں آتا ہے کہ رکوع ہر رکعت میں آپ نے دو کئے تھے اور جن میں ایک رکوع ہر رکعت میں آپ نے دو

#### باب سورج گر بن میں عور توں کا مردوں کے ساتھ نماز پڑھنا

(۱۰۵۳) ہم سے عبداللہ بن بوسف تیسی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہمیں امام مالک نے خردی انہیں ہشام بن عروہ نے انہیں ان کی بوی فاطمہ بنت منذر نے 'انہیں اساء بنت الی بکررضی اللہ عنمانے ' انہوں نے کما کہ جب سورج کو گربن لگاتو بیں نبی کریم صلی الله علیه و سلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقتہ رضی الله عنها کے گھر آئی۔ اچاتک لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور عائشہ رہی کیا بھی نماز میں شریک تھی میں نے یوچھا کہ لوگوں کو بات کیا پیش آئی ؟اس پر آپ نے آسان کی طرف اشارہ کر کے سجان اللہ کما۔ پھر میں نے بوچھاکیا کوئی نشانی ہے؟ اس کا آپ نے اشارہ سے ہاں میں جواب دیا۔ انموں نے بیان کیا کہ بھر میں بھی کھڑی ہو گئی لیکن مجھے چکر آگیااس لتے میں ا پے سربر پانی ڈالنے کئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازے فارغ ہوئے تو اللہ تعالی کی حمد و ثاکے بعد فرمایا کہ وہ چیزیں جو کہ میں نے پہلے نہیں دیکھی تھیں اب انہیں میں نے اپنی ای جگہ سے دیکھ لیا۔ جنت اور دوزخ تک میں نے دیکھی اور مجصے وحی کے ذرایعہ بتایا گیا ہے کہ تم قبرمیں دجال کے فتنہ کی طرح یا (یہ کماکہ) دجال کے فتنہ کے قریب ایک فتنہ میں مبتلا ہو گے ۔ مجھے یاد نہیں کہ اساء بہن نے ایک کیا کہا تھا آپ نے فرمایا کہ تمہیں لایا جائے گااور پوچھاجائے گا کہ اس فخص (مجھ صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں تم کیاجائے ہو۔ مومن یا یہ کما ١٠ بَابُ صَلاَةِ النَّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ
 في الْكُسُوفِ

١٠٥٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ ا للهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْلِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْهَا قَالَتْ: ((أَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَالُنِي ﴿ ﴿ حِيْنَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ -فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ، وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي. فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاء وَقَالَتْ: مُبْحَانَ اللهِ. فَقُلْتُ: آيَةً؟ فَأَشَارَتْ أَيْ نَعَمْ. قَالَتْ : فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْفَشِيُّ، فَجَمَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ 🕮 حَــمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمُّ قَالَ: ((مَا مِنْ شَيْء كُنْتُ لَـمْ أَرَهُ إِلاَّ وَ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَٰذَا، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ. وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَىَّ أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ – أَوْ قَرِيْبًا مِنْ - فِتْنَةِ الدُّجَّالِ (لاَ أَدْرِي أَيَّتُهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ)، يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقُالُ

لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ - أو قَالَ الْمُوقِنُ - (لاَ أَذْرِي أَيْ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالبَّهْنَا، فَيَقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحًا، فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِناً. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ - أو الْمُرْتَابُ - (لاَ أَذْرِي أَيْتِهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ: لاَ أَذْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَنْيَناً فَقُلْتُهُ). [راجع: ٨٦]

کہ بھین کرنے والا (جھے یاد نہیں کہ ان معاباتوں میں سے حضرت اسلو نے کوئی بات کی تھی) تو کے گاہ جمر مالی ایس آپ نے ہمارے مامنے صحح راستہ اور اس کے دلائل پیش کے اور ہم آپ پر ایمان لائے تھے اور آپ کی بات قبول کی اور آپ کا اتباع کیا تھا۔ اس پر اس سے کما جائے گا کہ تو مرد صالح ہے پس آرام سے سوجاؤ ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ تو ایمان و بھین والا ہے۔ منافق یا شک کرنے والا (جھے معلوم نہیں کہ حضرت اساء نے کیا کما تھا) وہ یہ کے گا کہ جھے کچھ معلوم نہیں میں نے اوگوں سے ایک بات سی تھی وی میں نے بھی معلوم نہیں میں نے لوگوں سے ایک بات سی تھی وی میں نے بھی کھی آرائے جھے کو کچھ حقیقت معلوم نہیں)

آ ہے جمہے اس حدیث سے بہت سے امور پر روشنی پڑتی ہے جن میں سے صلوۃ کموف میں عورت کی شرکت کا مسلد بھی ہے اور اس مدیث سے مقاب قبر میں تفصیلات بھی شال ہیں یہ بھی کہ ایمان والے قبر میں آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق اور آپ کی اتباع کا اظہار کریں گے اور دوزخ کے مستق ہوں گے۔ اللہ جر مسلمان کو قبر میں ثابت قدمی عطا فرمائے (آمین)

#### باب جس نے سورج گر بن میں غلام آزاد کرتاپند کیا(اس نے اچھاکیا)

(۱۰۵۴) ہم سے ربیع بن کی نے بیان کیا کہ کہ ہم سے زا کدہ نے بشام سے بیان کیا ان سے اساء رضی اللہ عنمانے بشام سے بیان کیا ان سے اساء رضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کر بن میں غلام آزاد کرنے کا تکم فرایا۔

# باب کسوف کی نماز مسجد میں ردھنی جاہیئے

(۱۰۵۵) ہم سے اسلیل بن عبداللہ بن ابی اولیس نے بیان کیا انہوں
نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بچلی بن سعید انصاری سے بیان کیا ان سے عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی
اللہ عنمانے کہ ایک یمودی عورت ان کے پاس پچھ مانگنے آئی۔ اس
نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالی قبر کے عذاب سے بچائے 'انہوں نے نبی

# ١ - بَابُ مَنْ أَحَبُ الْعَتَاقَةَ فِي كُشُوفِ الشَّمْسِ

١٠٥٤ حَدُثْنَا رَبِيْعُ بْنُ يَحيى قَالَ:
 حَدُثْنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ
 أَسْمَاءَ قَالَتْ: ((أَمَرَ النَّبِيُ هَا الْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ)). [راجع: ٨٦]
 كُسُوفِ الشَّمْسِ)). [راجع: ٨٦]
 ٢٠ - بَابُ صَلاَةِ الْكُسُوفِ فِي

#### ١١- باب صارةِ الحس الْمَسْجدِ

١٠٥٥ - حَدْثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدْثَنِي مَالِكُ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيْدِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا:
 (رأن يَهُودِيَّةُ جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ:
 أعَاذَكِ الله مِن عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ

كريم صلى الله عليه وسلم سے بوجها كه كيا قريس بعى عذاب ہوگا؟ آنحضور صلى الله عليه وسلم في (به سن كر) فرمايا كه بيس خداكى اس سے يناه مانكم الله عليه وسلم

(١٠٥٦) مجر آنحضور ملى الله عليه وسلم ايك دن مبح ك وقت سوار ہوئے (کمیں جانے کے لئے) اد حرسورج کربن لگ کیااس لئے آپ واليس آ محك اجمى عاشت كاوقت تعاد آ تحضور صلى الله عليه وسلم اينى بولوں کے جرول سے گزرے اور (مجدیس) کھڑے ہو کرنماز شروع كردى محابه بهى آپ صلى الله عليه وسلم كى افتذاء مين صف بانده كر کورے ہو گئے آپ نے قیام بہت المباکیا رکوع بھی بہت المباکیا پھر رکوع سے سراٹھانے کے بعد دوبارہ لمباقیام کیالیکن پہلے سے کم اس کے بعد رکوع بت لمبالیکن پہلے رکوع سے کچھ کم۔ پھردکوع سے سر اٹھاکر آپ سجدہ میں گئے اور لسبا سجدہ کیا۔ پھرلمباقیام کیااوریہ قیام بھی يملے سے كم تھا۔ پھر لمباركوع كيا أكرچہ يه ركوع بھى پہلے كے مقابلے میں کم تھا پھر آپ رکوع سے کھڑے ہو گئے اور لسباقیام کیالیکن بد قیام چرپہلے سے کم تھااب (چوتھا) رکوع کیااگرچہ یہ رکوع بھی پہلے رکوع کے مقابلے میں کم تھا۔ پھر سجدہ کیابہت لمبالکین پہلے سجدہ کے مقابلے میں کم . نمازے فارغ ہونے کے بعد جو کچھ اللہ تعالی نے جاہا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا - پيرلوگول كوسمجمايا كه قبرك عذاب سے الله كى بناہ ما تكس

عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: ﴿(أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَائِذًا با اللهِ مِنْ ذَلِكَ)). [راجع: ١٠٤٩] ١٠٥٦- (رُئُمُّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ 🕮، ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَباً فَكَسفَتِ الشَّمْسُ، فَرَجَعَ صُحَى فَمَرٌ رَسُولُ اللهِ لَهُ بَيْنَ ظَهْرَانَي الْحُجَرِ، ثُمُّ قَامَ فَصَلَّى، أَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَويْلاً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طُوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوْلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويْلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأُوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ ثُمُّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيْلًا، ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَويْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الأَوْلَ ِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّل، ثُمُّ قَامَ قِيَامًا طَويْلاً وهُو دُونَ الْقِيَام الأَوْل، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّل، ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَ دُونَ السُّجُودِ الأَوَّلِ. ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رَسُولُ ا للهِ 🦓 مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمُّ أَمْرَهُمْ

یعنی اس کی ہولناک کیفیت کی وجہ ہے آپ نے ایسا فرمایا اور اس لئے بھی کہ سورج گر بہن کی کیفیت جب اس کی روشن غائب ہو جائے قبر کے اندھیرے سے مناسبت رکھتی ہے۔ اس طرح ایک چیز کا ذکر دو سری چیز کے ذکر کی مناسبت سے کیا جاتا ہے اور اس سے ڈرایا جاتا ہے اور اس سے ثابت ہوا کہ قبر کا عذاب حق ہے اور جملہ اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے جو عذاب قبر کا انکار کرے وہ بدعتی ہے۔ (انتمی)

#### باب سورج گر ہن کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے نہیں لگتا

اس کو ابوبکرہ 'مغیرہ ' ابو موسیٰ اشعری ' ابن عباس اور ابن عمر رشی آتیم نے روایت کیاہے۔

(۵۵۰) ہم سے مسدد نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے یکی قطان نے اسلیل بن ابی خالد سے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے قیس نے بیان کیا' ان سے ابو مسعود عقبہ بن عامرانساری صحابی بناتھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ سے اللہ سے اللہ سے فرمایا سورج اور چاند میں گر بن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا البتہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں' اس لئے جب تم گر بن دیکھو تو نماز برطو۔

(۱۵۸) ہم سے عبداللہ بن مجر مندی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں معر نے خبردی' انہیں زہری اور ہشام بن عوہ نے' انہیں عروہ بن زہری اور ہشام بن عوہ نے' انہیں عوہ بن زہری اللہ صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور لوگوں کے ماتھ نماز میں سورج کو گربن لگاتو آپ گھڑے ہوئے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے لمی قرائت کی۔ پھر رکوع کیا اور سے بھی بہت لمباتھا۔ پھر سراٹھایا اور اس مرتبہ بھی دیر تک قرائت کی گربیلی قرائت سے کم۔ اس کے بعد آپ نے (دو سری مرتبہ) رکوع کیا بہت لمبالیکن پہلے کے مقابلہ میں مختر پھر کوع سے سراٹھا کر آپ بجدہ میں چلے گئے اور دو بجدے کئے پھر کھڑے ہوئے اور دو سری رکعت میں کرچکے اور دو سری رکعت میں کرچکے اور دو سبدے کئے پھر کھڑے ہوئے اور دو سبدے کئے پھر کھڑے ہوئے اور دو سبدے کئے پھر کھڑے کی موت و اور دو سری رکعت میں کرچکے میں گئا۔ البتہ یہ دونوبی اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھو تو حیات سے نہیں لگا۔ البتہ یہ دونوبی اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالی اپنے بندوں کو دکھاتا ہے' اس لئے جب تم انہیں دیکھو تو فیرا نماز کے لئے دو ثو۔ فیرا نماز کے لئے دو ثو۔

# ١٣ بَابُ لا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِـمَوتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ

رَوَاهُ أَبُوبَكُرَةَ وَالْـمُغِيْرَةُ وَأَبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمْ.

٧٥٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدُّثَنَا يَحْتَى عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي السَّمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي ((الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَنْكَسِفَان لِمَوتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْهُمَا آيَتَانِ مِنْ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُوا)).

[راجع: ١٠٤١]

٨٠٥٨ – حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَمَّرٌ عَنِ النَّهْرِيِّ وَهِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ اللهِ هِلَيْ فَقَامَ اللهِ هُلُهُ فَقَامَ اللهِ عَلْمَ اللهِ هُلُهُ وَلَعْ رَأْسَهُ فَلَمَ اللهِ عَلَى اللهُ كُوعَ دُونَ اللهُ كُوعَ دُونَ اللهُ وَلَيْ وَلَيْكُ اللهُ كُوعَ دُونَ اللهُ وَلَا اللهُ كُوعَ دُونَ اللهُ وَلَى اللهُ كُوعَ دُونَ اللهُ وَلَى اللهُ كُوعَ اللهِ وَلَى اللهُ كُوعَ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَى اللهُ كُوعَ اللهُ اللهِ وَلَى اللهُ اللهِ وَلَى اللهُ اللهِ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

إِلَى الصَّلاَقِ)). [راجع: ١٠٤٤] مديث اور باب مِن مطابقت ظاهر بـ

١٤ - بَابُ الذَّكْرِ فِي الْكُسُوفِ،
 رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

رواه ابن عباس رصي الله علهما مدر الله علهما مدر الله عبد الله عدد الله عنها الله عنها أبو أبو أبو أبو أمامة بن بُريْله بن عبد الله عن أبي الشهش، فقام النبي في فوسى قال: حسفت الشهش، فقام النبي في فرعا من المسجد فعلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يفعله وقال: ((هذه الآيات اليي يُوسِل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يُحوف الله به عبادة، فإذا رأيتم ولكن يُحوف الله به عبادة، فإذا رأيتم واستفقاره).

باب سورج گر بهن میں الله کو یاد کرنا اس کو حضرت عبدالله بن عباس پیمانیا نے روایت کیا

(۱۰۵۹) ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا کہ اگر ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے ابو بردہ نے ان سے ابو موسی اللہ عنہ نے کہ ایک دفعہ سورج گر بمن ہوا تو نی موسی اللہ علیہ و سلم بہت گھبرا کر اٹھے اس ڈر سے کہ کمیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ آپ نے مجد میں آکر بہت ہی لمباقیام لمبا رکوع اور لمبے سجدول کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے کبی آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھاتھا۔ آپ نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالی ان کے ذرایعہ اپنے بندول کو ڈرا تا ہے اس لئے جب تم اس طرح کی کوئی چز دیکھو تو فوراً اللہ تعالی کے ذکراوراس سے استغفار کی طرف لیکو۔

آیا متن کی مجھ علامات ہیں جو پہلے ظاہر ہوں گی اور پھراس کے بعد قیامت برپا ہوگ۔ اس مدیث بیل ہے کہ آنحضور میں ہی جو بہتے ہیں ہی تیامت میں بائی جا سے تھی۔ اس لئے اس مدیث کے کئوے کے متعلق سے کما گیا ہے کہ آپ اس طرح کمڑے ہوئے جیے ابھی قیامت آ جائے گی گویا اس سے آپ کی خشیت و خوف کی صالت کو بتانا مقصود ہے اللہ تعالی کی نشانیوں کو دکھے کر ایک خاشع و خاضع کی سے کیفیت ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم پڑھیے اگر بھی گھٹا دکھتے یا آند معی چل پڑتی تو آپ کی اس وقت بھی کہی کیفیت ہو جاتی تھی۔ سے سمجے ہے کہ قیامت کی ابھی علامتیں ظہور پذیر نہیں ہوئی محقی سے تعلی کی شان جلالی و قماری میں گھی ہوتا ہے وہ ایسے مواقع پر غور و قطرے کام نہیں علی مشار محلہ برابر سرابر ختم ہو جائے تو شی سے راضی ہوں۔ اس کی وجہ بھی کہی تھی لیکن آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حشر میں میرا معلمہ برابر سرابر ختم ہو جائے تو شی سے راضی ہوں۔ اس کی وجہ بھی کہی تھی۔ الفرخور و تدبر و انساف اگر دیکھا جائے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا چاند اور اسی ہوں۔ اس کی وجہ بھی کہی تھی۔ الفرخ ب نظر خور و تدبر و انساف اگر دیکھا جائے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا چاند اور اسی ہوں۔ اس کی وجہ بھی کہی تھی۔ الفرض بہ نظر خور و تدبر و انساف اگر دیکھا جائے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا چاند اور اسی جملہ کے اندر مدغم ہو کر رہ گئی ہیں۔ بلاشک و شبہ جملہ اختراعات جدید اور اسیجادات موجودہ معلومات سائنسی سب اللہ پاک کی احسن المخالفین و الحمد لله رب العالمين

قال الكرماني هذا تمثيل من الراوي كانه فزع كالخاشي ان يكون القيامة والافكان النبي صلى الله عليه و سلم عالما بان الساعة

لاتقوم وھو ہین اظھر ھم وقد وعدالله اعلاء دینه علی الادیان کلھا ولم ببلغ الکتاب اجله لینی کرانی نے کما کہ یہ تمثیل راوی کی طرف سے ہے گویا آپ ایسے گھرائے جیسے کوئی قیامت کے آنے سے ڈر رہا ہو۔ ورنہ آخضرت ساتھیا تو جانے تھے کہ آپ کی موجودگی میں قیامت قائم نہیں ہوگی اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت سے پہلے آپ کا دین جملہ ادیان پر غالب آکر رہے گا اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ایمی قیامت کے بارے میں اللہ کا نوشتہ اینے وقت کو نہیں پنچاہے واللہ اعلم باالصواب وما علینا الا البلاغ

١٥ – بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْـخُسُوفِ
 قَالَهُ أَبُو مُوسَى وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اللهَ عَنْهُمَا اللهَ عَنْهُمَا اللهَ عَنْهُمَا عَنْ اللهِ عَنْهُمَا
 عَن النَّبِيِّ ﷺ

آ ، آ - حَدُّلْنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ : حَدُّلْنَا وَبَادُهُ فَن عِلاَقَةً قَالَ: وَالِدَةُ قَالَ : حَدُّلْنَا وِيَادُ بْنُ عِلاَقَةً قَالَ: سَمِعْتُ الْمُعِيْرةَ بْنَ شَعْبَةً يَقُولُ: الْمُعِيْرةَ بْنَ شَعْبَةً يَقُولُ: الْكَسَفَتِ المَّوْتِ إِبْرَاهِيْم، فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتِ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيْم، فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتِ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيْم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَادَ ((إِنَّ الشَّمْسَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ آيَعَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ اللهِ وَصَلُوا حَتَّى يَنْجَلِي).

[راجع: ١٠٤٣]

١٦ - بَابُ قُولِ الإِمَامِ فِي خُطْبَةِ
 الْكَسُوفِ: أَمَّا بَعْدُ.

1.71 وقَالَ أَبُو أَسَامَةَ: حَدُّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبُونِنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْلِوِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: ((فَانْصَوَفَ رَسُولُ اللهِ فَلَا وَقَدْ تَحَكِّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهُ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا فَحَمِدَ اللهُ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ)). [راجع: ٨٦]

١٧- بَابُ الصُّلاَةِ فِي كُسُوفِ الْقَمَر

#### باب سورج گر بن میں دعا کرنا

اس کو ابو موی اور عائشہ جھٹا نے بھی نبی کریم مٹھیا سے نقل کیا ہے۔

(۱۰۲۰) ہم سے ابو الولید طیالی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے زاد بن علاقہ زاکہ ہن قدامہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے زیاد بن علاقہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے زیاد بن علاقہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جس دن ابراہیم بڑاتھ کی موت ہوئی سورج گربن بھی ای دن لگا۔ اس پر بعض لوگوں نے کما کہ گربن ابراہیم بڑاتھ (آنحضور صلی اللہ علیہ و سلم کے صاحبزادے) کی وفات کی وجہ بڑاتھ (آنحضور صلی اللہ علیہ و سلم کے صاحبزادے) کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ رسول اللہ میں گربن کی کی موت و حیات کی فرای نانیوں بیں سے دونشان ہیں۔ ان بیں گربن کی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگا۔ جب اسے دیکھو تو اللہ پاک سے دعا کرو اور نماز برحو تا آنکہ سورج صاف ہوجائے۔

#### باب گر ہن کے خطبہ میں امام کا امابعد کہنا

(۱۲۰۱) اور ابو اسامہ نے بیان کیا کہ ہم سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھے فاطمہ بنت منذر نے خبر دی' ان سے حضرت اساء بنت ابی بکر رضی اللہ عضائے فرمایا کہ جب سورج صاف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کی تعریف کی اس کے بعد فرمایا "ابعد"

#### باب جاند گرئن كى نمازىر هنا

١٠٦٧ حَدَّثَنَا مُحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ يُونُسَ عَنِ الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ قَالَ: ((انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى رَكَعْتَينِ)).

(۱۰۱۲) ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کہ اکد ہم سے سعید بن عامر نے بیان کیا اور ان سے شعبہ نے ان سے عامر نے بیان کیا اور ان سے شعبہ نے ان سے امام حسن بھری نے اور ان سے ابو بکرہ بڑا تھ نے فرمایا کہ رسول الله ملتی ہے عمد مبارک میں سورج کو گر بن لگاتو آپ نے دور کعت نماز بڑھی تھی۔

[راجع: ١٠٤٠]

یمال یہ اعتراض ہوا ہے کہ یہ حدیث ترجمہ باب سے مطابقت نہیں رکھتی اس میں تو چاند کا ذکر تک نہیں ہے اور جواب استین کیسین کی سے کہ یہ روایت مخضر ہے اس روایت کی جو آگے آتی ہے اس میں صاف چاند کا ذکر ہے تو مقصود وہی دو سری روایت ہے اور اس کو اس لئے ذکر کر دیا کہ معلوم ہو جائے کہ روایت مخضر بھی مردی ہوئی ہے بعضوں نے کما صحیح بخاری کے ایک نسخہ میں اس حدیث میں یوں ہے انکسف القمر دو سرے ممکن ہے کہ امام بخاری کے اس حدیث کے اس طریق کی طرف اشارہ کیا ہو جس کو این ابی عادت ہے کہ ایک حدیث بیان کر کے اس کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور باب کا مطلب اس سے نکالتے ہیں (وحیدی)

سیرت این حبان میں ہے کہ ۵ھ میں بھی چاند گربن بھی ہوا تھا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مین بھی نماز باجماعت اوا
کی تھی۔ معلوم ہوا کہ چاند گربن اور سورج گربن ہر دو کا ایک بی تھم ہے گر ہمارے محترم برادران احتاف چاند گربن کی نماز کے
لئے نماز باجماعت کے قائل نہیں ہیں' اس کو تھا پڑھنے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اس باب میں ان کے پاس بجر رائے قیاس کوئی دلیل پختہ
نہیں ہے گران کو اس پر اصرار ہے لیکن سنت رسول کے شیدائیوں کے لئے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ بی سب سے بمتر
عمرہ چزہے۔ الحمد لله علی ذاک۔

1. ١٩٣٠ - حَدُّنَا أَبُو مَعْمَ قَالَ: حَدُّنَا يُونُسُ عَنِ عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدُّنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بِكُرَةَ قَالَ: ((خَسَفَتِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بِكُرَةَ قَالَ: ((خَسَفَتِ اللهُ هُلُهُ اللهُ مُسَلَّم عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ هُلَهُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ هُلَى الْمَسْجِدِ، وَقَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ الْمَسْجِدِ، وَقَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْفَتَيْنِ، فَانْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: ((إِنَّ الشَّمْسُ فَقَالَ: (إِنَّ الشَّمْسُ فَقَالَ: (قَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لاَ يَخْسِفَانِ لِمُوتِ أَحَدٍ، فَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا كَانُ ذَاكَ فَصَلُوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا يَقَالُ بِيْ

(۱۳۹۳) ہم سے ابو معمر نے بیان کیا' کما کہ ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا' کما کہ ہم سے بونس نے بیان کیا' ان سے امام حسن بھری بیان کیا' ان سے امام حسن بھری نے ' ان سے ابو بھرہ نے کہ رسول اللہ طی جا کے زمانے ہیں سورج گربن لگا تو آپ اپنی چادر گھیٹے ہوئے (بڑی تیزی سے) مجد ہیں پنچ ۔ محابہ بھی جمع ہو گئے۔ پھر آپ نے انہیں دو رکعت نماز پڑھائی' گربن بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں ہیں سے دو نشانیاں ہیں اور ان میں گربن کی کی موت پر نہیں لگا اس لئے جب گربن گئے تو اس وقت تک نماز اور مامیں مشغول رہو جب تک یہ صاف نہ ہو جائے۔ یہ آپ نے اس وقات کی فرانی کہ نہی کریم طی جا کے ایک صاجزادے ابراہیم بی گئے تھے (کہ الی دن) ہوئی تھی اور بعض لوگ ان کے متعلق کمنے گئے تھے (کہ

مر بن ان کی موت پر لگاہے)

لَهُ إِبْرَاهِيْمُ، فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَالِكَ)).

[راجع: ۱۰٤٠]

اس مدیث میں صاف چاند گر بن کا ذکر موجود ہے اور یمی مقصد باب ہے۔

بَابُ صَبُ الْمَرَاةِ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ إِذَا طَالَ الإِمَامُ الْقِيَامَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى

بہ دیں سیب جب امام گر بن کی نماز میں پہلی رکعت کبی کردے اور کوئی عورت اپنے سریزیانی ڈالے

اس باب میں حضرت امام بخاری ؓ نے کوئی حدیث بیان نہیں کی بعض نسخوں میں یہ ترجمہ باب نہیں ہے تو شاید ایہا ہوا کہ یہ باب قائم کر کے امام بخاریؓ اس میں کوئی حدیث لکھنے والے تھے گران کو موقع نہ ملایا ان کو خیال نہ رہا اور اوپر جو حدیث حضرت اساء بڑا ہیں کی کئی بارگزری اس سے اس باب کا مطلب نکل آتا ہے۔ (وحیدی)

# ۱۸- بَابُ الرَّكَعَةُ الأُولَى فِي بَلِي رَكِعَت المُولِي فِي بَلِي رَكِعَت الْمُولِي بِلِي رَكِعَت الْكُسُوفِ أَطْوَلُ اللَّيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي الللِّهُ اللَّالِي اللللْمُول

١٠٦٤ - حَدِّثَنَا مَحْمُودَ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدِّثَنَا اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ عَلَيْكَ عَنْ عَلَيْكَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ((أَنَّ النبِي الله صَلَى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الله الشَّمْسِ أَرْبِعَ رَكْعَاتِ فِي سَجْدَتَينِ، الله الله والأول أطول). [راجع: ١٠٤٤].

(۱۰۲۴) ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے
ابو احمد محمد بن عبداللہ ذہیری نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے سفیان
ثوری نے بیان کیا ان سے یجی بن سعید انصاری نے ان سے عمرہ
نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم ساتھ کیا نے
سورج کر بن کی دور کعتوں میں چار رکوع کئے اور پہلی رکعت دوسری
رکعت سے لمی تھی۔

سورج اور چاند گرئن میں نماز باجماعت مسنون ہے گر حنفیہ چاند گرئن میں نماز باجماعت کے قائل نہیں۔ خدا جانے ان کو ب فرق کرنے کی ضرورت کیے محسوس ہوئی کہ سورج گرئن میں تو نماز باجماعت جائز ہو اور چاند گرئن میں ناجائز۔ اس فرق کے لئے کوئی واضح دلیل ہونی چاہئے تھی بسرحال خیال اپنا اپنا نظرا پی اپی۔

#### باب گر ہن کی نماز میں بلند آواز سے قرأت کرنا

(۱۰۷۵) ہم سے محمر بن مران نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ولید بن سلم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ولید بن سلم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالرحمٰن بن نمر نے بیان کیا انہوں نے اور عروہ نے بیان کیا انہوں نے ابن شماب سنا انہوں نے عروہ سے اور عروہ نے دائی خالہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنمات انہوں نے کہا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گربن کی نماز میں قرائت بلند آواز سے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گربن کی نماز میں قرائت بلند آواز سے

### ١٩ - بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ

- ١٠٩٥ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: حَدُّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ: حَدُّثَنَا ابْنُ نَعِرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((جَهَرَ النَّبِيُ الله في صَلاَةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ ک و آت سے فارخ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحبیر کمہ کر رکوع میں چلے گئے جب رکوع سے سراٹھایا تو سمع اللہ لمن حمدہ رہناولک الحمد کما چردوبارہ قرات شروع کی۔ غرض کر بن کی دو رکعتوں میں آپ نے چار رکوع اور چار سجدے کئے۔

(۱۲ ۱۱) اور امام اوزای رحم الله نے کہا کہ میں نے زہری ہے سنا'
انہوں نے عروہ ہے اور عروہ نے عائشہ بھی تھا ہے کہ نی کریم طالح اللہ عمد میں سورج گربن لگاتو آپ نے ایک آدی ہے اعلان کرا دیا کہ نماز ہونے والی ہے پھر آپ نے دو رکعتیں چار رکوع اور چار مجدول نماز ہونے والی ہے پھر آپ نے دو رکعتیں چار رکوع اور چار مجدول کے ساتھ پڑھیں۔ ولید بن مسلم نے بیان کیا کہ جھے عبدالرحمٰن بن نمر نے خبردی اور انہوں نے ابن شماب سے سنا'اس حدیث کی طرح زہری (ابن شماب) نے بیان کیا کہ اس پر میں نے (عروہ سے) پوچھا کہ پر مہمارے بھائی عبداللہ بن ذہیر نے جب مدید میں کموف کی نماز پڑھائی تو کیوں نے ایساکیا کہ جس طرح میج کی نماز پڑھی جاتی ہے'ابی طرح یہ نماز کموف کی نماز کرھائی تو کیوں نے ایساکیا کہ جس طرح میج کی نماز پڑھی جاتی ہے'ابی طرح یہ نماز کموف کی نماز سے خواب دیا کہ بال انہوں نے سنت کے خلاف کیا۔ عبدالرحمٰن بن نمرکے ساتھ اس حدیث کو سلیمان بن کثیراور سفیان بن حصین نے بھی زہری سے مدیث کو سلیمان بن کثیراور سفیان بن حصین نے بھی زہری سے روایت کیا'اس میں بھی پکار کر قرآت کرنے کابیان ہے۔

قِرَاءَتِهِ كَبُّرَ فَرَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكُعَةِ قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِسَمَنْ حَمِدَهُ، رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)). ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلاَقٍ الْكُسُوفِ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِي رَكْعَتَينِ وَأَرْبَعَ

سَجَدَاتٍ)). [راجع: ١٠٤٤]

1.77 - وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ مَسَعِفْتُ الرُّهْرِيُّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَكَ، فَبَعَثُ مُنَادِيًا: الصَّلاَةُ جَامِعةً، فَتَقَدَّمَ فَصَلَى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِي جَامِعةً، فَتَقَدَّمَ فَصَلَى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِي رَكُعَتْنِ وَأَرْبِعَ سَجَدَاتٍ)). قَالَ الْوَلِيْدُ : وَكُعْتَنِ وَأَرْبِعَ سَجَدَاتٍ)). قَالَ الْوَلِيْدُ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِو سَمِعَ ابْنَ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِو سَمِعَ ابْنَ مَنْ الرَّبِيْرِ مَا شَهَابِ مِثْلَهُ. قَالَ الرَّهْوِيُّ: فَقُلْتُ مَا صَلّى صَنّى إلاَّ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصَّبْحِ إِذَا صَلّى صَنّى المُنْجِ إِذَا صَلّى مَثْلَ الصَّبْحِ إِذَا صَلّى مَثْلَ الصَّبْحِ إِذَا صَلّى مَثْلَ الصَبْحِ إِذَا صَلّى مَثْلَ الصَّبْحِ إِذَا صَلّى مَثْلَ الصَبْحِ إِذَا صَلّى مَثْلَ الصَبْحِ إِذَا صَلّى الْمُدِينَةِ. قَالَ: أَجَلْ، إِنّهُ أَخْطَأَ السَّنَة بَنُ كَيْبِو وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ مَالِهُ مِنْ الرَّهُويُ فِي الْجَهْوِ [راحع: 1923] عَبْدُ الرَّهُ مَنْ الرَّهُولِ فَي الْجَهْوِ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ الرَّهُولِيَ فِي الْجَهْوِ [راحع: 1923] عَبْدُ الراحِع: عَنْ الرَّهُولِيَ فِي الْجَهْوِ [راحع: 1925] عَبْدُ الْمُدْمِقِ فَي الْمُولِيَّ فِي الْجَهْوِ [راحع: 1925]

آئی ہے اس میں ہر رکعت میں ایک رکوع کیا اور ایک ہی قیام کو عبراللہ بن ذہیر نے جو صبح کی نماذ کی طرح اس میں ہر رکعت میں ایک رکوع کیا اور ایک ہی قیام تو یہ ان کی غلطی ہے وہ چوک گئے طریقہ سنت کے خلاف کیا۔ عبدالرحلٰ بن نمر کے بارے میں اوگوں نے کلام کیا ہے گو ذہری وغیرہ نے اس کو ثقہ کما ہے گریجی بن معین نے اس کو ضعیف کما ہے تو امام بخاری نے اس روایت کا ضعف رفع کرنے کے لئے یہ بیان فرما کر کہ عبدالرحمٰن کی متابعت سلیمان بن کیراور سفیان بن حصین نے اس کو شعف کی ہے گر متابعت سلیمان بن کیراور سفیان بن حصین نے بھی عبدالرحمٰن بن نے بھی عبدالرحمٰن بن شمیل اور اسحاق بن راشد نے بھی عبدالرحمٰن بن نمر متابعت کی ہو جاتی ہے۔ حافظ نے کما کہ ان کے سوا عقبل اور اسحاق بن راشد نے بھی عبدالرحمٰن بن نمر متابعت کی ہو اسلیمان بن کیر کی روایت کو امام احمر نے اور سفیان بن حصین کی روایت کو ترفدی اور طحاوی نے مقبل کی روایت کو بھی طحاوی نے والے کو بھی طحاوی نے دورات کو دار قطنی نے وصل کیا ہے (مولانا وحید الزمال مرحوم)

وقد ورد الجهر فيها عن على موفوعًا اخرجه ابن خزيمة وغيره وبه قال صاحبا ابى حنيفة واجمد واسحاق و ابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من الشافعية وابن العربي (فتح الباري)

لین کوف میں جری قرآت کے بارے میں حضرت علی ہے بھی مرفوعاً اور موقوفاً ابن خزیمہ نے روایت کی ہے اور حضرت امام ابو

صنیفہ کے دونوں شاکرد امام محمد اور امام ابو بوسف بھی اس کے قائل ہیں اور احمد اور اسحاق اور ابن خزیمہ اور ابن منذر اور ابن عربی وغیرہ بھی جرکے قائل ہیں۔ واللہ اعلم۔

صدیت عائش جهر النبی صلی الله علیه و سلم فی صلوة النحسوف بقرائته کے ذیل میں حضرت مولانا عبیداللہ صاحب شخ الحدیث السنة فی ملوة الحسوف بھی النجهر بالقرائة لا الاصوار ویدل لذلک ایعنا حدیث اسماء عند البخاری قال الزیلعی فی نصب الرایة 'ص: ۲۳۲/ ج: فی صلوة الکسوف بھی النجهر بالقرائة لا الاصوار ویدل لذلک ایعنا حدیث اسماء عند البخاری قال الزیلعی فی نصب الرایة 'ص: ۲۳۲/ ج: المحافظ فی الدوایة ص: ۲۳ وابن الهمام فی فتح القدیو والعینی فی النهایة وللبخاری من حدیث اسماء بنت ابی بکر قالت جهر النبی صلی الله علیه و سلم فی صلوة الکسوف انتهی ویدل له ایضا له ماروی ابن خزیمة والطحاوی عن علی مرفوعا و موقوفا من النجهر بالقراء ملی الله علیه و سلم فی صلوة الکسوف انتهی ویدل له ایضا له ماروی ابن خزیمة والطحاوی عن علی مرفوعا و موقوفا من النجهر بالقراء جهر علی ایضا لانه علم السلم علیه و سلم حین صلی علی معه لما جهر علی ایضا لانه علم السامة فلم یتری الجهر والله اعلم (مرعاة ج: ۲/ ص: ۵۲۵) لیخی به حدیث اس امریر قص به که کوف مثر کی نماز میں آخری مری نمری نم تحق الور به ولیل به که صلوة کوف میں جری قرآت سنت به نه کرم اور اس بر حضرت اساء کی حدیث اس امریر قص به که کرم اور اس بر حضرت اساء کی حدیث بهی ولیل به جس الرابی نمی تا ور این ترابی می ولیل به جس کما ان اور این خزید الله بین ما ور عافظ نے درابی می ای اور این می اور این خزید اساء بنت ابی بر می ولیل به جس می الله علیه وسلم محاوی کی نماز میں جری قرآت کی می اور این خزید اساء بنت ابی بر می حضرت علی کی مند سے مرفوفا بر دو طرح سے نماز کس نماز میں قرآت کی میراه کوف کی نماز ادا کی تھی اس دوت اگر آخرت الی بری قرآت کی میراه کوف کی نماز می و کسات به اس اله ان میل این نماز میں جری قرآت نہ کراہ کوف کی نماز ادا کی تھی اس دوت اگر آخر خراکر امام محاوی نے قرآت نہ قرآت نہ ترک نہیں کیا در سرت تبری کے مطابق جری سنت به اس الے انہوں نے اسے ترک نہیں کیا در ایس کی انہوں نے اس کی انہوں نے اس کیا نہوں کیا دور اس کیا نہوں نے اسام ترک نہیں کیا دور اس کیا انہوں نے اس کیا انہوں نے اس کیا نہوں کے اس کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کر کیا کہ کیا ک

اس بارے میں پچھ علائے حقد مین نے اختلافات بھی کے ہیں گرولا کل قویہ کی رو ہے ترتیج جری قرات ہی کو حاصل ہے وقال فی السبل الجوار دوایة الجھر اصح واکثر و داوی الجھر مثبت وھو مقدم علی النافی و تاول بعض الحنفیة حدیث عائشه بانه صلی الله علیه و سلم جھر بایة او آیتین قال فی البدائع نحمل ذلک علی انه جھر ببعضها اتفاقا کما روی ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یسمع الآیة والایتین فی صلوة الظهرا حیانا انتھی و ھذا تاویل باطل لان عائشة کانت تصلی فی حجر تھا قریبا من القبلة و کذا انحتها اسماء و من کان کذلک لا یخفی علیه قرات النبی صلی الله علیه و سلم فلو کانت قرائته سزا و کان یجھر بایة و آیتین احیانا کما فعل کذلک فی صلوة الظهر لما عبرت عن ذلک بانه کان جھر بالقراة فی صلوة الکسوف کما لم یقل احد ممن دوی قرائته فی صلوة الظهرانه جھر فیها بالقراة والم غرار مین کما کہ جرکی موایت میج اور اکثر ہیں اور جرکی دوایت کرنے والا داوی مثبت ہے جو نفی کرنے والے پر اصولاً مقدم ہے بعض حفیہ یہ تاویل کی ہے کہ آپ نے بعض آیات کو جرے پڑھ ویا تھا جیسا کہ آپ بعض دفعہ ظمر کی نماذ ہیں بھی اس کو جرک میں اور جو الیا ہو اس پر آخضرت ساتھ کی قرآت مخلی رہ کئی ہو کہ ہی کہ ان کی بن اساء قبلہ کے قریب اپنے جمروں میں نماز پڑھتی تھیں اور جو الیا ہو اس پر آخضرت ساتھ کی قرآت مخلی رہ کئی دو آت کو جرک پڑھ دیا کرتے ہو ویا کہ ارت کو عرب المی ہوئی اور آپ بھی کھار کوئی آیت ظمر کی طرح پڑھ دیا کرتے تو عائش حضرت اساء مجمول نس کی بین اساء قبلہ کے قریب اپنے خمروں میں نماز ظریس بعض آیات کو جری پڑھ دیا کے کئی ترقی میں کو جری قرات پر محمول نس



#### باب سجدۂ تلاوت اور اس کے سنت ہونے کابیان

١ – بَابُ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ
 وَسُنَّتِهَا

سجدة تلاوت اکثر ائمہ کے نزدیک سنت ہے اور حضرت امام ابو حنیفہ کے ہاں واجب ہے۔ اہلحدیث کے نزدیک قرآن لیسینے کی سنت ہے دو کورے ہیں دو سجدے ہیں امام شافعیؓ کے نزدیک سورة جن میں سجدہ نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک سورة ج میں ایک ہی سجدہ ہے حالا نکہ صاف روایت موجود ہے کہ سورة ج میں دو سجدے ہیں جو یہ دو سجدہ نہ کرے وہ اس سورة کو نہ پڑھے۔ بسرحال اپنا اپنا خیال اور اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ سجدہ تلاوت میں یہ دعا ماثور ہے۔ سَجَدَ وَجَهِی لِلَّذِی خَذَنَهُ وَشَقَ مِنْ وَشَقَ مُنْ وَالْمَ اَلْمُ وَالْمُونَ اِلْمُونِ اِلْمُ اللّٰ اور اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ سجدہ تلاوت میں یہ دعا ماثور ہے۔ سَجَدَ وَجَهِی لِلَّذِی خَذَنَهُ وَ شَقَ سَنعَهُ وَ بَصَرَةُ بِحَدْلِهِ وَ قُوْرَبِهِ

١٠٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الأَسْوَدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَرَأَ اللّبِي اللهِ النّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيْهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ، عَيْرَ شَيْخٍ أَخَذَ كَفًا مِنْ حَصَى أَوْ تُرَابِ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ : يَكُفِيْنِي هَذَا. فَرَائِتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتِلَ كَافِرًا)).

[أطرافه في: ١٠٧٠، ٣٥٨٣، ٢٩٧٢، ٣٩٧٢،

(۱۲۷۰) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہا کہ ہم سے غندر محمد بن جعفر نے بیان کیا اور ان سے ابواسحاق جعفر نے بیان کیا اور ان سے ابواسحاق نے اسوں نے کہا کہ میں نے اسود سے سنا انہوں نے عبداللہ بن مسعود زباتی سے کہ مکہ میں نبی کریم مٹائی کیا نے سور وَ النجم کی تلاوت کی اور سحد وَ تلاوت کی اور سحد وَ تلاوت کیا آپ کے پاس جتنے آدمی شے (مسلمان اور کافر) ان سب نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا البتہ ایک بو ڑھا محض (امیہ بن طف) اپنے ہاتھ میں کئری یا مٹی اٹھا کرا پی پیشانی تک لے گیا اور کہا میرے لیے یمی کافی ہے میں نے دیکھا کہ بعد میں وہ بو ڑھا کافر بی رہ کر مارا گیا۔

آذ کرنے شاہ ولی اللہ صاحب روائع نے لکھا ہے کہ جب حضور اکرم مٹھی اے سورہ جم کی تلاوت کی تو مشرکین اس ورجہ مقبور و المسلم سناوں کے ساتھ وہ بھی بجہ میں چلے گئے۔ اس باب میں یہ تاویل ب سناوں کے ساتھ وہ بھی بجہ میں چلے گئے۔ اس باب میں یہ تاویل ب سے نیاوہ مناسب اور واضح ہے حضرت مولی علیہ السلام کے ساتھ بھی ای طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب فرون کے بلائے ہوئے جادوگروں کے مقابلہ میں آپ کا عصاسات ہوگیا اور ان کے شعبدوں کی حقیقت کمل می تو سارے جادوگرو جدد میں پڑے۔ یہ بھی حضرت مولی علیہ السلام کے مجزہ سے مدہوش و مغلوب ہو گئے تھے۔ اس وقت انہیں اپنے اوپر قابو نہ رہا تھا جدد میں پڑے۔ یہ بھی حضرت مولی علیہ السلام کے مجزہ سے مدہوش و مغلوب ہو گئے تھے۔ اس وقت انہیں اپنے اوپر قابو نہ رہا تھا

٧- بَابُ مَخْدَةِ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ

١٠٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ 🥦 يَقْرَأُ فِي

الْجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ ﴿ آلَم تَنْزِيْلُ ﴾

السُّجْدَةَ وَوْهَلْ أَتَى عَلَى الإنسان ﴾)).

اور سب بیک زبان بول اشمے تھے کہ امنا بوب موسی و ہادون کی کیفیت مشرکین کمہ کی ہوگئ تھی۔

حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ کی ایک روایت میں ہے کہ آل حضور طائعیا آیت سجدہ پر پہنچ تو آپ نے سجدہ کیا اور ہم نے سجدہ کیا۔ دار قطنی کی روایت میں ہے کہ جن و انس تک نے سجدہ کیا۔ جس بو ڑھے نے سجدہ نسیں کیاتھا وہ امیہ بن خلف تھا۔

علامہ این حجر فراتے میں و افا المصنف فی روایة اسرائیل ان النجم اول سورة انزلت فیها سجدة و هذا هوا السر فی بداء ة المصنف فی هذه الابواب بهذا العدیث لیمن مصنف نے روایت اسرائیل میں بتایا کہ سور ہ نجم کہلی سورة ہے جس میں سجدہ نازل ہوا یہال بھی ان ابواب کو اس حدیث سے شروع کرنے میں کی بھید ہے یوں تو سجدہ سورہ اقرا میں اس سے پہلے بھی نازل ہو چکا تھا آنحضرت سائے میں ان ابواب کو اس حدیث سے شروع کرنے میں سورہ نجم ہے اور اس میں سے سجدہ ہے ان المراد اول سورة فیها سجدة تلاتها جهرا علی المشرکین (فتح الباری)

#### باب سورة الم تنزيل ميس سجده كرنا

(۱۰۲۸) ہم سے محمد بن بوسف فریا بی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عرف سے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن ہرمزاعرت عبدالرحمٰن بن عرف سے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن ہرمزاعرت نے ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم ساتھ جہ ہو دن فجر کی نماز میں الم تنزیل السجدہ اور هل اتی علی الانسان (موره وحم) پر حاکرتے تھے۔

[راجع: ۸۹۱]

یہ جو سے خوا سے مدیث ترجمہ باب کے مطابق نہیں ہے گر حفرت امام ؒ نے اپنی وسعت نظری کی بنا پر اس مدیث کے دو سرے طریق کی المان سے سے مطابق نہیں ہے گر حفرت امام ؒ نے اپنی وسعت نظری کی بنا پر اس مدیث کے دو سرے طریق کی سے مطابق نہیں ہوں الم تنزیل کی تلاوت فرمائی اور سجدہ تلاوت کیا ہے دوایت لائے جس میں خال بہلی رکعت میں الم تنزیل پڑھنے کا ذکر ہیں گراس میں سجدہ تلاوت کا ذکر نہیں گراس میں سجدہ تلاوت ہے لنذا میں الم تنزیل پڑھنے کا ذکر ہے اس میں بھی ہے اشارہ ہے کہ آگرچہ احادیث میں سجدہ تلاوت کا ذکر نہیں گراس میں سجدہ تلاوت ہے لنذا اللہ تنزیل پڑھنے کا دکر ہیں گراس میں سجدہ تلاوت ہے لنذا اللہ سے سے سحدہ بھی کیا ہوگا۔

 کا ذکر ہے۔ آدم کی پیدائش جعد کے بی دن ہوئی اور قیامت بھی جعد کے بی دن قائم ہوگی جعد کے دن نماز فجر میں ان ہر دو سورتوں کو بھٹتی کے ساتھ پڑھنا آنخضرتِ ساتھ اس جدہ طاحت ہے لیں یہ ممکن بھٹتی کے ساتھ اس سورہ اللہ تنزیل میں سجدہ طاحت ہے لیں یہ ممکن نہیں کہ آل حضرت ساتھ اس سورہ شریفہ کو پڑھیں اور سجدہ طاحت نہ کریں۔ پھر طبرانی دفیرہ میں صراحت کے ساتھ اس امر کا ذکر بھی مدود ہے اس تفصیل کے بعد علامہ ابن حجر نے جو نئی فرمائی ہے وہ اس حقیقت بیان کردہ کی روشنی میں مطالعہ کمنی جاسیے۔

#### ٣- بَابُ سَجْدَةِ ص باب سورة ص مين سجده كرنا

(۱۹۴۱) ہم سے سلیمان بن حرب اور ابوالنعمان بن فضل نے بیان کیا'
ان دونوں نے کما کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ابوب
نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ
بن عباس بی ان نے فرمایا کہ سورہ ص کا سجدہ کچھ آگیدی سجدوں میں
سے نہیں ہے اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے۔
ہوئے دیکھا۔

1.39 - حَدُّقَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النَّعْمَانِ فَالاَ: حَدُّقَنَا حَمَّادٌ بْنُ زَيْدٍ عَنْ النَّعْمَانِ قَالاَ: حَدُّقَنَا حَمَّادٌ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((ص لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيُّ اللَّهُ يَسْجُدُ السَّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيُّ اللَّهُ يَسْجُدُ السَّجُودِ، وقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيُّ اللَّهُ يَسْجُدُ السَّجُودِ، وقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيُّ اللَّهُ يَسْجُدُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُولُولُولُولُولَالَّةُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

نسائی میں ہے کہ نبی مٹائیل نے سورہ میں سیدہ کیا اور فرمایا کہ بد سجدہ داؤد علیہ السلام نے توبہ کے لیے کیا تھا ہم شکر کے طور پر یہ سجدہ کرتے ہیں اس حدیث میں "لیس من عزائم السمجود" کا بھی یمی مطلب ہے کہ سجدہ تو داؤد علیہ السلام کا تھا اور انہیں کی سنت پر ہم بھی شکر کے لیے یہ سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ تبول کرلی تھی۔

والمراد بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله كصيفة الامر الخ (فتح البارى) لينى عزائم سے مراد وہ جن كے ليے ميند امرك ساتھ آكيد وارد ہوئى ہو۔ سورة ص كا سجدہ اليا نہيں ہے ہال بطور شكر سنت ضرور ہے۔

٤ - بَابُ سَجْدَةِ النَّجْمِ
 قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ

١٠٧٠ - حَدَّتَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ:
 حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ
 عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيُّ اللهِ قَرَأَ اللهِيَ اللهُ قَرَأَ اللهِيَ اللهُ عَنْ الْقُومِ إِلاَ سَجَدَ، فَأَخَدَ رَجُلٌ مِنَ أَخَدُ مِنَ الْقُومِ إِلاَ سَجَدَ، فَأَخَدَ رَجُلٌ مِنَ الْقَومِ كَفًا مِنْ حَصَى أَوْ تُوابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ: يَكُفِينِي هَذَا. فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ فَتِلَ كَافِرًا)). [راحع: ١٠٦٧]

### باب سوؤ نجم میں سجدہ کابیان

اس کو عبداللہ بن عباس رمنی اللہ عنمانے نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے نقل کیاہے۔

(\* ك \* ا) ہم سے خفص بن عمر نے بيان كيا كما كہ ہم سے شعبہ نے 'ابو اسحاق سے بيان كيا' ان سے اسود نے' ان سے عبداللہ بن مسعود رہا تھ لئے كہ نبى كريم مل الن ہے سورة النجم كى تلاوت كى اور اس ميں سجدہ اس وقت قوم كاكوئى فرد (مسلمان اور كافر) بھى ايسانہ تھاجس نے سجدہ نہ كيا ہو۔ البتہ ايك فخص نے ہاتھ ميں ككرى يا مٹى لے كر اپنے چرو تك افحائى اور كما كہ ميرے ليے يمى كافى ہے۔ عبداللہ بن مسعود رہا تھ نے كما كہ بعد ميں ميں نے ديكھا كہ وہ كفرى حالت ہى ميں قل ہوا (يہ نے كما كہ بعد ميں ميں نے ديكھا كہ وہ كفرى حالت ہى ميں قل ہوا (يہ اميہ بن خلف تھا)

اس مدیث سے سورہ والنجم میں سجدہ تلاوت بھی ثابت ہوا۔

حافظ این جر فراتے ہیں فلعل جمیع من وفق للسجود یومند ختم له بالحسنی فاسلم لبرکة السجود لینی جن جن اوگول نے اس دن آنخفرت مل بہر کے ساتھ سجدہ کر لیا (خواہ ان ہیں سے کافروں کی نیت کچھ بھی ہو بسرطل) ان کو سجدہ کی برکت سے اسلام لانے کی توفق ہوئی اور ان کا خاتمہ اسلام پر ہوا۔ بعد کے واقعات سے ثابت ہے کہ کفار مکہ بدی تعداد ہیں مسلمان ہو گئے تھے جن ہیں یقینا اس موقعہ پر یہ سجدہ کرنے والے بھی شامل ہیں۔ مرامیہ بن خلف نے آج بھی سجدہ نہیں کیا بلکہ رسا مٹی کو ہاتھ ہیں لے کر سرسے لگالیا اس سکری وجہ سے اس کو اسلام فعیب نمیں ہوا۔ آخر کفرکی ہی حالت ہیں وہ مارا گیا۔

خلاصہ بیر کہ سورہ بھم بھی سجدہ ہے اور بیر عزائم المجود بیں شار کر لیا گیا ہے لیتی جن سجدوں کا اوا کرنا ضروری ہے و عن علی ما ورد الاهر فیه بالسبجود عزیمة لیتی حطرت علی فرماتے ہیں کہ جن آیات بیں سجدہ کرنے کا تھم صادر ہوا ہے وہ سجدے ضروری ہیں آفتی گر ضروری کا مطلب بیر بھی نہیں ہے کہ وہ فرض واجب ہوں جب کہ سجدہ تلاوت سنت کے درجہ بیں ہے بیر امر علیحدہ ہے کہ ہرسنت نبوی پر عمل کرنا ہرایک مسلمان کے لیے سعادت وارین کا واحد وسیلہ ہے۔ واللہ اعلم و سلمہ اتم۔

باب مسلمانوں کامشرکوں کے ساتھ سجدہ کرنا حالانکہ مشرک ناپاک ہے۔ اس کو وضو کہاں سے آیا

اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بے وضو سجدہ کیا کرتے

٥- بَابُ مُجُودِ الْمُسْلِمِيْنَ مَعَ
 الْمُشْرِكِيْنَ، وَالْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ
 لَهُ وُضُوءٌ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا يَسجُدُ عَلَى غَيْرِ وُصُوءِ.

اس کو ابن ائی شیبہ نے نکالا ہے کہ ابن عمر سواری ہے انزکر استجاکرتے پھرسوار ہوتے اور تلادت کا سجدہ بے وضو کرتے۔ قطلانی نے کماکہ شجعی کے سوا اور کوئی ابن عمر کے ساتھ اس مسئلہ میں موافق نہیں ہوا بسرطال حضرت امام بخاری کا مسلک ثابت ہوا کہ بغیروضو یہ سجدہ کیا جا سکتا ہے استدل بلالک علی جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بلاماء بالوضوء (فتح الباری) یعنی جب وضو کرنا مشکل ہوتو یہ سجدہ بغیروضو جائز ہے۔

1. • ١ • حَدُّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدُّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدُّنَنَا أَيُّوبُ عَنِ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهِ عَنْ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهِ عَنْهُمَا : ((أَنَّ النَّبِيِّ اللهِ سَجَدَ مِلْدُمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ النَّبِيِّ اللهُ سُجُدَ مَعَهُ النَّمِيُ وَسَجَدَ مَعَهُ النَّمِيُ اللهُ سُرِكُونَ، وَالْجِنُ الْمُسْلِكُونَ، وَالْجِنُ الْمُسْلِكُونَ، وَالْجِنُ وَالْإِنْسُ)). وَرَوَاهُ ابْنُ طُهْمَانَ عَنْ آيُوبَ.

(اک ۱۰) ہم سے مدد بن مسرد نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کما ہم سے ایوب شختیائی نے بیان کیا ان سے ابن عباس بی شائل نے کہ نبی کریم سائل نے ابن عباس بی شائل نے کہ نبی کریم سائل نے سورہ النجم میں سجدہ کیا تو مسلمانوں مشرکوں اور جن وانس سب نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ اس حدیث کی روایت ابراہیم بن طمان نے بھی الوب شختیانی سے کی ہے۔

[طرفه في : ٤٨٦٢].

آ ایم ہے کے مسلمان بھی اس وقت سب با وضو نہ ہوں گے اور مشرکوں کے وضو کا تو کوئی سوال بی نہیں پس بے وضو سجدہ النہ ہے ۔ نیسینے سیسینے کرنے کا جواز لکا اور امام بخاری کا بھی بی قول ہے۔

٣- بَابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَهُم

باب سجدہ کی آیت پڑھ کر

#### سجده نه کرنا

(۲۷) ہم سے سلیمان بن داؤد ابو الرئیج نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہمیں یزید بن خصیفہ کہ ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا کہا کہ ہمیں یزید بن خصیفہ نے خبردی انہیں (یزید بن عبداللہ) ابن قسیط نے اور انہیں عطاء بن بیار نے کہ انہوں نے زید بن طابت رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ آپ نے گھین کے ساتھ اس امر کا اظہار کیا کہ نبی مائی کے سامنے سورہ الجم کی طاوت آپ نے کی مقی اور آ محضور مائی کیا نے اس میں سورہ الجم کی طاوت آپ نے کی مقی اور آ محضور مائی کیا ۔

#### نسجد

١٠٧٢ - حَدُّلَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبْغِ قَالَ: حَدُّلَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّبْغِ قَالَ: حَدُّلَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمِنِ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنِ ابْنِ قَسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنْهُ أَخْبَرَهُ : قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ أَنْهُ أَخْبَرَهُ : ((أَنْهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ قَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَأَ عَلَى النّبِيُ اللهِ وَالنّجْمِ فَلَمْ فَرَعَمَ أَنْهُ قَرَأً عَلَى النّبِي اللهِ وَالنّجْمِ فَلَمْ يَسجُدُ فِيْها)). [طرفه في: ١٠٧٣].

آپ کے اس وقت سجدہ نہ کرنے کی کئی وجوہ ہیں۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں او توک حینند لبیان الجواز و هذا ارجح الاحتمالات و به جزم الشافعی (فق) یعنی آپ نے سجدہ اس لیے شیس کیا کہ اس کا ترک بھی جائز ہے اس تاویل کو ترجیح حاصل ہے امام شافعی کا یمی خیال ہے۔

١٠٧٣ - حَدُّنَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ :
 حَدُّنَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ قَالَ: حَدُّنَنَا يَزِيْدُ بْنُ
 عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
 عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: ((قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: ((قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: ﴿قَرَأَتُ عَلَى النَّهِ قَلْمُ اللَّهُ عَلَى النَّهِ اللَّهُ وَالنَّحْمِ، فَلَمْ يَسْجُدُ فِيْهَا)).

(۳۷۵) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے ابن ابی ذکب نے بیان کیا کہ ہم سے ابن ابی ذکب نے بیان کیا کہ ذکب نے بیان کیا کہ اس سے دید بن خابت رہ اللہ نے کہا کہ میں ان سے عطاء بن بیار نے ان سے زید بن خابت رہ اللہ میں نے سور ان جم کی تلاوت کی اور آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔

اس باب سے امام بخاری کی غرض ہے کہ سجدہ تلاوت کچھ واجب نہیں ہے بعضوں نے کما کہ اس کا رد منظور ہے جو کہتا اس باب سے امام بخاری کی غرض ہے کہ سجدہ کرنا فوراً واجب نہیں تو سجدہ ترک کرنے سے بہ نہیں نکانا کہ سورہ وائجم میں سجدہ نہیں ہے۔ جو لوگ سجدہ تلاوت کو واجب کہتے ہیں وہ بھی فوراً سجدہ کرنا ضروری نہیں جانے۔ ممکن ہے آپ نے بعد کو سجدہ کرلیا ہو۔ ہزار اور دار قطنی نے حضرت ابو ہریہ ہوائتہ سے نکالا ہے کہ آخضرت مالی اللہ عمدہ والنجم میں سجدہ کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔

### ٧- بَابُ سَجْدَةِ ﴿إِذَا السَّمَاءُانْشَقْتْ﴾

١٠٧٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَمُعَادُ
 بْنُ فَضَالَةَ قَالاً: حَدْثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى
 عنْ أبي سَلَمَةَ قَالَ: ((رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ
 رضيَ الله عَنْهُ قَرَأً: ﴿إِذَا السَّمَاءُ

## باب سورة اذا السماء انشقت ميس مجده كرتا

(۱۹۷۰) ہم سے مسلم ابن ابراہیم اور معاذبن فضالہ نے بیان کیا' انہوں نے کماکہ ہم سے ہشام بن ابی عبداللہ دستوائی نے بیان کیا'ان سے کیلی بن ابی کثیر نے'ان سے ابو سلمہ نے کماکہ میں نے ابو ہریرہ بناٹھ کو سورہ اذا السماء انشقت پڑھتے دیکھا۔ آپ نے اس میں سجدہ

انْشَقْتْ ﴾ فَسَجَدَ بهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً، أَلَنْم أَرَكَ تَسْجُدُ؟ قَالَ: لَوْ لَنْم أَرَ النبي الله سَجَدَ، لَمْ أَسْجُدْ)).

٨- بَابُ مَنْ سَجَدَ بسُجُودِ الْقَارِىء وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِتَمِيْمِ بْنِ حَذَّلَمٍ -وَهُوَ غُلاَمٌ - فَقَرَأَ عَلَيْهِ سَجْدَةً فَقَالَ : اسْجُدْ، فَإِنْكَ إِمَامُنَا فِيهَا.

كيامين نے كماكه يا ابابررة !كياميس نے آپ كو سجده كرتے موت نہیں دیکھاہے۔ آپ نے کہا کہ اگر میں نبی کریم مٹھالیا کو سجدہ کرتے نہ و یکھانو میں بھی نہ کر تا۔

باب سننے والااس وقت سجدہ کرے جب پڑھنے والا کرے اور عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نے متيم بن حذلم سے كما--- كه وہ لڑ کا تھا اس نے سحدے کی آیت پڑھی ---- سجدہ کر۔ کیونکہ تو اس سحدے میں ہمارا امام ہے۔

مطلب بد ب كد سننے والے كو جب سجدہ كرنا چاہيے كد راجعنے والا بھى كرے اگر سجدہ راجعنے والاند كرے توسننے والے ير بھى لازم نمیں ہے۔ امام بخاری کا شاید یمی مذہب ہے اور جمهور علاء کا بیہ قول ہے کہ سننے والے بر ہر طرح سجدہ ہے اگرچہ بڑھنے والا بے وضویا نابالغ يا كافريا عورت يا تارك الصلوة مويا نمازيره رمامو (وحيدي)

(۵۷۱) جم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا کما کہ جم سے یجیٰ بن ١٠٧٥ – حَدُّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى سعید قطان نے بیان کیا۔ کما کہ ہم سے عبید اللہ عمری نے بیان کیا کما کہ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي ہم سے نافع نے بیان کیاان سے ابن عمر رضی اللہ عنمانے کہا کہ نبی نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كريم ملينيا هاري موجودگي مين آيت مجده پره اور مجده كرتے تو جم ((كَانْ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ الَّتِيُّ فِيْهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ)).

[طرفاه في: ١٠٧٦، ١٠٧٩].

#### ٩- بَابُ ازْدِحَامِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الإمّامُ السَّجْدَةَ

١٠٧٦ – حَدَّثَنَا بِشُورُ بُنُ آدَمَ قَالَ: حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ قَالَ : أَخْبَرَنا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ السُّجدَةُ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَيَسْجُدُ اللَّهِ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَيَسْجُدُ وَنُسْجُدُ مَعَهُ، فَنَزْدَحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ)).

[راجع: ٥٧٩]

بھی آپ کے ساتھ (ہجوم کی وجہ سے)اس طرح سحدہ کرتے کہ پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی جس پر سجدہ کرتے۔

### باب امام جب سجدہ کی آیت پڑھے اور لوگ ہجوم کریں تو بهرحال سجده كرنا چاہيے۔

(٧٤-١) ہم سے بشربن آدم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے علی بن مسہر نے بیان کیا 'کہا کہ ہمیں عبیداللہ عمری نے خردی 'انہیں تافع نے اور نافع کو ابن عمر رضی اللہ عنما نے کہ نبی کریم طاق کیا آیت سجدہ کی تلاوت اگر ہماری موجود گی میں کرتے تو آپ کے ساتھ ہم بھی سجدہ كرتے تھے۔ اس وقت اتنا اثر دھام ہو جاتا كه تجدہ كے ليے بيشاني رکھنے کی بھی جگہ نہ ملتی جس پر سجدہ کرنے والاسجدہ کر سکے۔

اس حدیث سے بعضوں نے یہ نکالا کہ جب بڑھنے والا تجدہ کرے تو سننے والا بھی کرے گویا اس تجدے میں سننے والا مقتدی ہے

اور راصنے والا امام ہے۔ بیعتی نے حضرت عمر سے روایت کیا جب لوگوں کا بہت جوم ہو تو تم میں کوئی اپنے بھائی کی پشت پر بھی سجدہ کر سكتا ہے۔ قسطلانی نے كما جب جوم كى حالت ميں فرض نماز ميں پيٹھ ير سجده كرنا جائز ہوا تو تلاوت قرآن ياك كاسجده الي حالت ميں بطريق اولى جائز ہو گا۔

#### ١٠ - بَابُ مَنْ رَأَى أَنَّ ا الله عَزُّوَجَلَّ لَمْ يُوجبِ السُّجُودَ

وَقِيْلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: الرَّجُلُ يَسْمَعُ السُّجْدَةَ وَلَـُم يَجْلِسُ لَهَا. قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا. كَأَنَّهُ لاَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ سَلْمَانُ: مَا لِهَذَا غَدُونَا. وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَن

اسْتَمَعَهَا. وَقَالَ الزُّهْرِيِّ: لاَ يَسجُدُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا، فَإِذَا سَجَدْتَ وَلاَ سَفَر وَأَنْتَ فِي حَضَر فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلاَ عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ. وَكَانَ السَّاتِبُ بْنُ يَزِيْدَ لاَ يَسْجُدُ لِسُجُودِ القَاصِّ.

١٠٧٧ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكُر بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّيْمِيّ عَنْ رَبَيْعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْـهُدَيْرِ النَّيْمِيِّ - قَالَ أَبُوبَكُر: وَكَانٌ رَبِيْعَةُ مِنْ خِيَارٍ النَّاسِ - عَمَّا حَضَرَ رَبَيْعَةُ مِنْ عُمَرُ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَرَّأَ يَومَ الْجُمُعَةِ

#### باب اس مخص کی دلیل جس کے نزدیک الله تعالی نے سجدہ ک تلاوت كو واجب نهيس كيا

اور عمران بن حصین صحابی سے ایک ایسے مخص کے متعلق دریافت کیا گیاجو آیت سجدہ سنتا ہے مگروہ سننے کی نیت سے نہیں بیضا تھا تو کیا اس پر سجدہ واجب ہے۔ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا اگر وہ اس نیت سے بیٹا بھی ہو تو کیا (گویا انہوں نے سحد ہ تلاوت کو واجب نہیں مسمجما) سلمان فارسی نے فرمایا کہ ہم سجدہ تلاوت کے لیے شیس آئے۔

مواب کہ حضرت سلمان فاری کچھ لوگوں پر سے گزرے جو بیٹے ہوئے تھے انہوں نے سجدہ کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا سلمان نے نہیں کیا تو لوگوں نے اس کا سب یوچھا تب انہوں نے یہ کما (رواہ عبدالرذاق)

عثان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سجدہ ان کے لیے ضروری ہے جنوں نے آیت سحدہ قصد سے سنی ہو۔ زہری نے فرمایا کہ سجدہ کے لیے طمارت ضروری ہے اگر کوئی سفری حالت میں نہ ہو بلکہ گھر بر ہو توسجده قبله روموكركياجائ كااورسواري يرقبله رومونا ضروري نهيس جدهر بھی رخ ہو (ای طرف سجدہ کرلینا چاہیے)

سائب بن بزید واعظوں و قصہ خوانوں کے سجدہ کرنے ہر سجدہ نہ کرتے۔

(22 1) ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ میں ہشام بن یوسف نے خبردی اور انہیں ابن جریج نے خبردی انہوں نے کما کہ مجھے ابو بکرین ائی ملیکہ نے خبردی انسیس عثان بن عبدالرحمٰن تیمی نے اور انہیں رہید بن عبداللہ بن بدریہ تیمی نے کما کہ ---- ابو برین ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ ربید بہت اچھے لوگوں میں سے تھے ۔۔۔۔ ربیعہ نے وہ حال بیان کیاجو حضرت عمر بن خطاب رمنی اللہ عنہ کی مجلس میں انہوں نے دیکھا۔ حضرت عمررضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن منبربر سوہ کل برھی جب سجدہ کی آیت ﴿ وَلِلَّهِ

عَلَى الْهِبُرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمْعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا نَمُرُّ بِالسَّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَلْمُ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُدُ لَمَّرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ). وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)). وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)). وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((إِنَّ اللهَ لَمْ عَلَيْهِ . وَلِي اللهَ لَمْ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((إِنَّ اللهَ لَمْ اللهِ عَنْ اللهِ يَعْمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((إِنَّ اللهَ لَمْ عَنْهُمَا: )).

یَسْجُدُ مَا فِی السَّمُوٰتِ ﴾ آخر تک پنچ تو منبرپر سے اترے اور سجدہ کیا تو لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ دو سرے جعہ کو پھر ہی سورت پڑھی جب سجدہ کی آیت پر پنچ تو کئے لگے لوگو! ہم سجدہ کی آیت پڑھے چلے جاتے ہیں پھرجو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھاکیااور جو کوئی نہ کرے تو اس پر پچھ گناہ نہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہیں کیا اور نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے نقل کیا کہ اللہ تعالی نے سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا ہماری خوشی پر رکھا۔

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں و اقوی الادلة علی نفی الوجوب حدیث عمر المذکور فی هذا الباب لینی اس بات کی قوی ولیل کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں یہ حضرت عمرؓ کی حدیث ہے جو یہاں اس باب میں ذکور ہوئی اکثر ائمہ و فقهاء اس کے قائل ہیں کہ سجدہ تلاوت ضروری نہیں بلکہ صرف سنت ہے۔ امام بخاری رائٹیے کا بھی کی مسلک ہے۔

### ١ - بَابُ مَن قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلاَةِ فَسَجَدَ بهَا

مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرٌ مُعْتَمِرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرٌ عَنْ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرٌ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ : ((صَلَيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ، فَقَرَأً: ﴿إِذَا السَّمَاءُ الْشَمَاءُ الْشَمَاءُ الْمُتَقَّتُ ﴾ فَسَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ : سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ عَلَى فلا أَرَالُ أَسْجُدُ فِيْهَا حَتَّى أَلْقَاهُ)).

١٢ - بَابُ مَنْ لَـمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلْسُجُودِ مِنَ الزَّحَام

١٠٧٩ حَدُّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ:
 أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ

باب جس نے نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی اور نماز ہی میں سجدہ کیا

امام بخاری کی غرض اس باب سے مالکیہ پر رد کرنا ہے جو سجدہ کی آیت نماز میں پڑھنا کمروہ جانتے ہیں۔

(۱۰۷۸) ہم سے مسدد بن مسرم نے بیان کیا۔ کما کہ ہم سے معتمر بن سلمان نے بیان کیا کما کہ ہم سے بکر سلمان نے بیان کیا کما کہ ہم سے بکر بن عبداللہ مزنی نے بیان کیا ان سے ابو رافع نے کما کہ میں نے ابو بریہ گئے ساتھ نماز عشاء پڑھی۔ آپ نے افدا السماء انشقت کی تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے اسکا جواب دیا کہ میں نے اس میں ابوالقاسم مان کے کیا کیا قداء میں سے اسکا جواب دیا کہ میں نے اس میں ابوالقاسم مان کے کیا کیا قداء میں سجدہ کیا تھا اور بھشہ سجدہ کرتارہوں گا تا آنکہ آپ سے جاملوں۔

باب جو مخص ہجوم کی وجہ سے سجدہ تلاوت کی جگہ نہ پائے

(1049) ہم سے صدقہ بن فضل نے پیان کیا' ان سے یجیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے' ان سے نافع نے' اور ان سے

ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ ((كَانَ النَّبِيُ عَنْهُمَا قَالَ ((كَانَ النَّبِيُ عَنْهُمَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّى مَايَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ)). [راجع: ٢٠٧٩]



# باب نماز میں قصر کرنے کابیان اور اقامت کی حالت میں کتنی مدت تک قصر کر سکتا ہے۔

١ – بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّقْصِيْرِ، وَكَمْ
 يُقِيْمُ حَتَّى يَقْصُرَ

آ تھے ہے۔ اور امام مالک اور علماء کا کی فتوی ہے دیکھو جسم القاری ص محرک کے دورکعت پڑھنا مراد ہے ججرت کے چوتھے سال میں تعرفی اور ایسے سفر میں قصر جائز نہیں جو سفر گناہ کی نیت میں اجازت نہیں جو سفر گناہ کی نیت سے کیا جائے کوئی مسلمان ہو کر چوری کرنے یا زنا کرنے کے لیے سفر کرے تو اس کے لیے قصر کی اجازت نہیں ہے۔ امام شافعی اور امام الک اور علماء کا کی فتوی ہے دیکھو جسمیل القاری ص ۱۷۸

 لوگ امن میں ہیں پھر قصر کا کیا معنی اس پر آپ نے بتلایا کہ جھے بھی تم جیسا تردد ہوا تھا تو میں نے رسول کریم ملی ہے ہو چھا آپ نے فرطیا کہ اب سفر میں نماز قصر کرنا ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے پس مناسب ہے کہ اس کا صدقہ تبول کرہ اس صدیث فرطیا کہ اب نماز قصر کرنے کے سفر میں دشمن سے خوف کی قید نہیں ہے آخضرت ملی ہیا او قات حالت سفر میں جبکہ آپ کو امن حاصل تھا نماز فرض قصر کر کے پڑھائی پس ارشاد باری ہے لکم فی دسول اللہ اسوة حسنة لیمنی تمہارے لیے رسول کریم ملی کی اردہ کرتا کے معمل بہترین نمونہ ہے نیز اللہ نے فرمایا برید اللہ بکم البسر ولا برید بکم العسر لیمن اللہ پاک تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے دشواری نہیں چاہتا۔

امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ سنر میں نماز قصر کے واجب یا سنت ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی اور مالک بن انس اور اکثر علماء نے قصر کرنے اور پوری پڑھنے ہر دو کو جائز قرار دیا ہے ساتھ ہی ہے بھی کتے ہیں کہ قصر افضل ہے ان حضرات کی ولیل بہت ہی احادیث مشہور ہیں جو صحیح مسلم وغیرہ میں ہیں جن میں فذکور ہے کہ صحابہ کرام رسول کریم ساتھ ان مسلم سنر کرتے ان میں بعض لوگ قصر کرتے اور ان میں آپس میں کوئی ایک میں بعض لوگ قصر کرتے بعض نماز پوری اوا کرتے بعض ان میں روزہ رکھتے بعض روزہ چھوڑ دیتے اور ان میں آپس میں کوئی ایک دوسرے یہ اعتراض نہ کرتا۔ حضرت عثان اور حضرت عائش اور حضرت عائش میں سفر میں پوری نماز اوا کرنا منقول ہے۔

بعض علماء قصر كو واجب جائة بين ان بين حضرت عمر حضرت على اور جابر اور ابن عباس داخل بين اور حضرت امام مالك اور حضرت امام الك اور حضرت امام الك ورك فرمات بين قلت من شان متبعى السنن النبوية حضرت امام الو حفيقه كا بحى كي قول ب ـ المحدث الكبير حضرت مولانا عبد الرحمان مباركورى فرمات بين قلت من شان متبعى السنن النبوية و مقتضى الاثار المصطفويه ان يلازموا القصر في السفر كما لازمه صلى الله عليه و سلم ولو كان القصر غير واجب فاتباع السنة في القصر في السفر هو المتعبن ولا حاجة لهم ان يتموا في السفر و يتاولوا كماتاولت عائشة و تاول عثمان رضى الله عنهما هذا ما عندى والله اعلم (تحفة الاحوذي ص ٣٨٣)

لیعنی سنن نبوی کے فدائیوں کے لیے ضروری ہے کہ سفر میں قصر ہی کو لازم پکڑیں۔ اگرچہ یہ غیرواجب ہے پھر بھی اتباع سنت کا نقاضا ہی ہے کہ سفر میں قصر کیا جائے اور اتمام نہ کیا جائے اور کوئی تاویل اس بارے میں مناسب نہیں ہے۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ و حضرت عثان رضی اللہ عنمانے تاویلات کی ہیں۔ میرا ہی خیال ہے۔

یہ بھی ایک طویل بحث ہے کہ کتے میل کا سفر ہو جمال سے قصر جائز ہے اس سلسلہ میں بعض روایات میں تین میل کا بھی ذکر آیا ہے۔ قال النووی الی ان اقل مسانة القصر ثلاثة امیال و کانهم احتجوا فی ذلک بما رواہ مسلم و ابو داود من حدیث انس قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا خرج مسیرة ثلاثة امیال او فراسخ قصر الصلوة قال الحافظ وهو اصح حدیث ورد فی بیان ذلک و اصرحه و قد حمله من خالفه ان المراد به المسافة التی یبتدا منها القصر لا غایة السفر (یعنی انه اراد به اذا سافر سفرا طویلا قصرا اذا بلغ ثلاثة امیال کما قال فی لفظه الاخر ان النبی صلی الله علیه و سلم صلی بالمدینة اربعًا و بذی الحلیفة رکعتین (مرعاة ج ص ۲۵۲)

یعن امام نودی نے کما کہ قصر کی کم ترین مرت تین میل ہے انہوں نے حدیث انس سے دلیل لی ہے۔ جس میں ہے کہ جب رسول کریم ماہی جا تین میل یا تین فرسخ نکلتے تو نماز قصر کرتے۔

حافظ ابن جرکتے ہیں کہ قصر کے متعلق صحیح ترین حدیث یہ ہے جن لوگوں نے تین میل کو نہیں مانا انہوں نے اس حدیث کو عایت سفر نہیں بلکہ ابتداء سفر پر محمول کیا ہے۔ لینی یہ مراد ہے کہ جب مسافر کا سفر طویل کے لیے ارادہ ہو اور وہ تین میل پہنچ جائے اور نماز کا وقت آ جائے تو وہ قصر کرلے جیسا کہ حدیث میں دو سری جگہ یہ بھی ہے کہ رسول کریم مٹھ کیا جب سفر ج کے لیے نکلے تو آپ نے مدینہ میں چار رکعتیں پڑھیں اور ذی الحلیفہ میں پہنچ کر دو رکعت ادا کیں اس بارے میں طویل مباحثہ کے بعد آخری فیصلہ حضرت شخ الحدیث مولانا عبیداللہ صاحب مد ظلم کے لفظول میں بیہ ہے والواجع عندی ماذھب البه الانمة المالانة انه لا يقصر الصلوة في اقل من

ثمانية و اربعين ميلا بالهاشمي و ذلك اربعة برداي ستة عشر فرسخًا و هي مسيرة يوم و ليلة بالسير الحثيث و ذهب اكثر علماء اهل الحديث في عصر نا مسافة القصر ثلاثة فراسخ مستدلين لذالك الحديث انس المقدم في كلام الحافظ (مرعاة ج ٢ ص ٢٥٦)

میرے نزدیک ترجیح ای کو حاصل ہے جد هرائمہ ثلاثہ گئے ہیں۔ وہ یہ کہ اڑتالیس میل ہاٹمی سے کم میں قعر نہیں اور یہ چار برد ہوتے ہیں لیعنی سولہ فرنخ اور رات اور دن کے تیز سفر کی نہی حد ہوتی ہے اور ہمارے زمانے میں اکثر علاء اہل حدیث ای طرف گئے ہیں کہ قصر کی مسافت تین فرنخ ہیں۔ (جس کے اڑتالیس میل ہوتے ہیں) ان کی دلیل حضرت انس کی وہی حدیث ہے جس کا پہلے بیان ہوا اور ابن قدامہ کا ربحان ظاہریہ کے قول کی طرف ہے جو کہتے ہیں کہ ہر سفرخواہ وہ قصریا طویل ہو۔ اس میں قصر جائز ہے، مگر اجماع کے یہ ظاف ہے (واللہ اعلم بالصواب)

١٠٨٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ
 قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ وَحُصَيْنِ
 عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُمَا قَالَ: ((أَقَامَ النَّبِيُ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ
 يَقْصُرُ، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ
 قَصَرْنَا، وَإِنْ زِذْنَا أَتْمَمْنَا)).

(۱۰۸۰) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے ابوعوانہ وضاح یک کی ہم سے ابوعوانہ وضاح یک کی ہم سے ابوعوانہ وضاح یک کی بیان کیا ان سے عاصم احول اور حصین سلمی نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بی ایک کہ نبی کریم ساتھ اللہ ان سے عکرمہ نے موقع پر) انیس دن شمرے اور برابر قصر کرتے رہے۔ اس لیے انیس دن کے سفریس ہم بھی قصر کرتے رہتے ہیں اور اس سے اگر ذیادہ ہو جائے تو پوری نماز پڑھتے ہیں۔

[طرفاه في ۲۹۸، ۲۹۹٤].

اس ترجمہ میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں ایک ہیہ کہ سفر میں چار رکعت نماز کو قصر کرے لینی دو رکعتیں پڑھے دو سرے مسافر کیسیسے اگر کہیں ٹھسرنے کی نیت کرلے تو جتنے دن تک ٹھسرنے کی نیت کرے وہ قصر کر سکتا ہے۔

امام شافعی اور امام مالک رجمما الله تعالی کا فدہب ہے کہ جب کہیں چار دن ٹھرنے کی نیت کرے تو پوری نماز پڑھے۔ حفیہ کے نزدیک پندرہ سے کم میں قصر کرے۔ زیادہ کی نیت ہو تو پوری پڑھے امام احمد اور داؤد کا فدہب ہے کہ چار دن سے نیادہ دن شمرنے کا ارادہ ہو تو پوری پڑھے۔ اسحاق بن راہویہ انیس دن سے کم قعر بتلاتے ہیں اور زیادہ کی صورت میں نماز پوری پڑھنے کا فتوئی دیتے ہیں۔

سی معرت امام بخاری کا بھی ذہب یمی معلوم ہوتا ہے حضرت مولانا عبیداللہ صاحب مبار کوری مد ظلم العالی نے امام احمد کے مسلک کو ترجیح دی ہے۔ (مرعاة ج ۲ ص ۲۵۲)

عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَ أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَ أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَ أَبُولَ نَ كَمَا كَهُ مِم سے ابو معمر نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے کی بن ابی اسحاق المناز فال: حَدَّثَنِی یَحْیی بن أَبِی عبدالوارث نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے کی بن ابی اسحاق المنحاق قال: سَمِعْتُ أَنسًا یَقُولُ: نَ بِیان کیا انہوں نے انس بڑا تُو کو یہ کھے ساکہ ہم مکہ کے ارادہ سے (حَوَر جَنَا مَعَ النّبِيِّ فَلَ مِنَ الْمَدِیْنَةِ إِلَی مین مینہ سے نظے تو برابر نی کریم ما آیا وہ دو رکعت پڑھے رہے بمال مکھ دن مکلّة، فکان یُصَلِّی رَخْعَنَنِ رَخْعَنَنِ، حَتَّی تَل کہ ہم مدینہ والیس آئے۔ میں نے بوچھاکہ آپ کا مکہ میں کچھ دن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِیْنَةِ، قُلْتُ : أَقَمْتُمْ بِمَكُةً قیام بھی رہا تھا؟ تو اس کا جواب انس بڑا تُو نے یہ دیا کہ دس دن تک ہم وہاں ٹھرے تھے۔ میں نے قَلْمُ بِهَا عَشْرًا)).

[طرفه في : ٤٢٩٧].

٧- بَابُ الصَّلاَةِ بِمِنْى
١٠٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيى
عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ
اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ
النبي ﷺ بِمِنْى رَكْمَتَيْنِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ،
وَمَعَ عُشْمَانَ صَدْرًا مِنْ إمَارَتِهِ، ثُمَّ

١٠٨٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آبُو إِسْحَاقَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بُنَ وَهَبِ قَالَ: ((صَلَّى بِنَا النَّبِيُ ﷺ آمَنَ مَا كَانَ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ)).

أَتُمُّهَا)). [طرفه في: ١٦٥٥].

[طرفه في: ١٦٥٦].

#### باب منی میں نماز قصر کرنے کابیان

(۱۰۸۲) ہم سے مسدد بن مسربد نے بیان کیا کہ ہم سے یکیٰ نے عبیداللہ عمری سے بیان کیا کہ جمعے نافع نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن مسعود بڑا تھے نے 'کما کہ میں نے نبی کریم ساتھ ہم ابو بکراور عمر بڑا تھا کے ساتھ منیٰ میں دو رکعت (لعنی چار رکعت والی نمازوں میں) قصر پڑھی۔ عثمان بڑا تھ کے ساتھ بھی ان کے دور خلافت کے شروع میں دو ہی رکعت پڑھی تھیں لیکن بعد میں آپ نے پوری پڑھی تھیں۔

(۱۰۸۳) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا' کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کما کہ ہمیں ابو اسحاق نے خبر دی' انہوں نے حارث سے سنا اور انہوں نے وہب بڑائیز سے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم سڑائیز نے منی میں امن کی حالت میں ہمیں دور کعت نماز پڑھائی تھی۔

(۱۰۸۴) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' انہوں نے کہا کہ ہم سے ہم سے ابراہیم نخعی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے عبدالرحمٰن بن بزید سے سنا' وہ کہتے تھے کہ ہمیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے منیٰ میں چار رکعت نماز پڑھائی تھی لیکن جب اس کاذکر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کیا گیاتو انہوں نے کہا کہ اناللہ و االیہ راجعون۔ پھر کنے لگے میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منیٰ میں دو رکعت نماز پڑھی ہے اور ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی میں نے دو رکعت ہی پڑھی ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی میں نے دو رکعت ہی پڑھی ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی میں نے دو رکعت ہی پڑھی تھی کاش میرے حصہ میں ان چار رکعتوں کے بجائے دو مقبول رکعتیں ہو تیں۔

باب ج کے موقعہ پر نبی کریم ملٹھ کانے کتنے ون

قيام كياتها؟

مُتَقَبُّلُتَانَ)). [طرفه في: ١٦٥٧].

تر المرم المرام المينا اور الوبكرو عمر عناها كى منى من نماز كا ذكراس وجد سے كياكد آپ حضرات ع ك اراده سے جاتے اور ع کے ارکان اداکرتے ہوئے منی میں بھی قیام کیا ہوتا۔ یہال سفر کی حالت میں ہوتے تھے اس لیے قصر کرتے تھے۔ حضور اکرم النظام الوبكراور عمر بين الله الميشديني معمول تفاكه مني مين قصر كرتے تھے۔ عثان رضي الله عنه نے بھي ابتدائي دور خلافت ميں قصر كياليكن بعد میں جب بوری جار رکعتیں آپ نے پر هیں تو ابن مسعود رہ اللہ نے اس پر سخت ناگواری کا اظهار فرمایا۔ دو مری روایتوں میں ہے کہ حضرت عثمان بزاخر نے بھی بوری جار رکعت برھنے کاعذر بیان کیا تھا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

## ٣- بَابُ كُمْ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي

١٠٨٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا اليُوبُ عَنْ أبي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا قَالَ ((قَدِمَ النَّبِيُّ ﴿ وَأَصْحَابُهُ لِصُبْح رَابِعَةِ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، إلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ)). تَابَعَهُ عَطَاءٌ عَنِ جَابِرٍ.

[أطرافه في: ٢٥٠١، ٢٥٠٥، ٣٨٣٢.

(١٠٨٥) جم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ جم سے وہیب نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابوب نے بیان کیا ان سے ابوالعالیہ براءنے ان سے ابن عباس بھن انے کہ نی کریم طاق کم محابہ کو ساتھ لے کر تلبیہ کہتے ہوئے ذی الحجہ کی چوتھی تاریح کو (مکہ میں) تشریف لائے پھر آپ نے فرمایا کہ جن کے پاس مدی نہیں ہے وہ بجائے جج کے عمرہ کی نیت کرلیں اور عمرہ سے فارغ ہو کر حلال ہو جائیں پھر جج کا احرام باندھیں۔ اس مدیث کی متابعت عطاء نے جابرہے کی ہے۔

آ م المحتل المحت موئی اور مکہ میں صرف چار دن رہنا ہوا باتی ایام منی وغیرہ میں صرف ہوئے ای لیے امام شافعی نے کما کہ جب مسافر کی مقام میں چار دن سے زیادہ رہنے کی نیت کرے تو یوری نماز پڑھے چار دن تک قصر کرتا رہے اور امام احمد نے کما ایس نمازوں تک (مولانا وحید الزمال مرحوم) بچپلی روایت جس میں آپ کا قیام اکیس دن ندکور ہے اس میں یہ قیام فتح کمہ ہے متعلق ہے۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام بخاری رواتھ نے مغازی میں دو سرے طریق سے اقامت کامقام کمہ بیان فرمایا ہے جمال آپ نے انیں دن قیام فرمایا اور آپ نماز قصر کرتے رہے معلوم ہوا کہ قصر کے لیے یہ آخری مدہے اگر اس سے زیادہ ٹھمرنے کا فیصلہ ہو تو نماز بوری بڑھنی ہو گی اور اگر کوئی فیصلہ نہ کر سکے اور تردد میں آج کل آج کل کرتا رہ جائے تو وہ جب تک اس حالت میں ہے تصر کر سكتا م جيساك داد المعاديس علامد اين قيم في بيان فرمايا م و منها انه صلى الله عليه و سلم اقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلوة ولم يقل للامة لا يقصر الرجل الصلوة اذا اقام اكثر من ذلك ولكن انفق اقامته هذه المدة و هذه الاقامة في حالة السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت او قصرت اذا كان غير متوطن ولا عازم على الاقامة بذلك الموضع. ليني رسول الله التي يلم تبوك ميس بيس دن تك مقيم رہے اور نماز قصر فرماتے رہے اور آپ نے امت کے لیے نہیں فرمایا کہ امت میں ہے اگر کسی کااس ہے بھی زیادہ کہیں (عالت سفر میں) اقامت کا موقعہ آ جائے تو وہ قصرنہ کرے۔ ایبا آپ نے کہیں نہیں فرمایا پس جب کوئی مختص سفر میں کسی جگہ بہ حیثیت وطن کے نه اقامت کرے اور نه وہاں اقامت کا عزم ہو گر آج کل میں تردد رہے تو اس کی مدت اقامت کم ہویا زیادہ وہ بسرحال سفر کے تھم میں

ہے اور نماز قعر کر سکتا ہے۔

حافظ نے کماکہ بعض لوگوں نے احمد سے امام احمد بن حنبل کو سمجمایہ بالکل غلط ہے کیونکہ امام احمد نے عبداللہ بن مبارک سے نہیں سا۔ (وحیدی)

> ٤ - بَابُ فِي كُمْ تَقْصُرُ الصَّلاَةَ؟ وَسَمَّى النَّبِيُّ ﴿ يَومًا وَلَيْلَةً، سَفَرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمْ يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، وَهُوَ سِنَّةَ عَشَرَ فَوْسَخًا.

### باب نماز كتني مسافت مين قصر كرني جاسي

نی کریم ملی ایک دن اور ایک رات کی مسافت کو بھی سنر کہا ہے اور عبدالله ابن عمراور عبدالله ابن عباس رضی الله عنهم چار برد (تقریباً اثر آلیس میل کی مسافت) پر قصر کرتے اور روزہ بھی افطار کرتے تھے۔ چار بردمیں سولہ فرسخ ہوتے ہیں (اور ایک فرسخ میں تین میل)

اس ترجمہ میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں ایک بید کہ سفر میں چار رکعت نماز کو قصر کرے لینی دو رکعت پڑھے دو سرے مسافر

اگر کمیں زیادہ ٹھرنے کی نیت کرے وہ قعر کر سکتا ہے امام شافعی اور امام احمد و مالک کا بید ندھب ہے کہ جب کمیں چار دن

ٹھرنے کی نیت کرے تو نماز پوری پڑھے اور چار دن ہے کم ٹھرنے کی نیت ہو تو قعر کرتا رہے اور حنفیہ کے نزدیک پندرہ دن سے کم
میں قعر کرے پندرہ دن یا زیادہ ٹھرنے کی نیت ہو تو پوری نماز پڑھے اور اسحاق بن راھویہ کا فدھب سے کہ انیس دن سے کم میں قعر
کرتا رہے انیس دن یا زیادہ ٹھرنے کی نیت ہو تو پوری نماز پڑھے امام بخاری کا بھی کی فدھب معلوم ہوتا ہے۔

ابن المنذر نے كماكم مغرب اور فجرى نماز ميں بالاجماع قعرضيں ب (مولانا وحيد الزمال مرحوم)

ترجمہ باب میں حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ جو حدیث مجے لائے ہیں اس سے حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ بی کے مسلک کی تائیر ہوتی ہے گویاامام رحمتہ اللہ علیہ کا فتوی اس حدیث پر ہے۔ یمال کا انیس روز کا قیام فتح کمہ کے موقع پر ہوا تھا بعض راویوں نے اس قیام کو صرف سترہ دن بتلایا ہے گویا انہوں نے آنے اور جانے کے دو دن چھوڑ کر سترہ دن کا شار کیا اور جنوں نے ہر دو دنوں کو شار کیا' انہوں نے انیس روز بتلائے۔

اس سے امام بخاریؒ نے یہ نکالا کہ سنر کے لیے کم سے کم ایک دن رات کی راہ ضروری ہے۔ حنیہ نے تین دن کی مسافت کو سفر
کما ہے اس مسئلہ میں کوئی ہیں قول ہیں۔ ابن مندر نے ان کو نقل کیا ہے صبح اور مخار فدھب اہل حدیث کا ہے کہ ہر سفر میں قصر کرنا
چاہیے جس کو عرف میں سفر کمیں اس کی کوئی حد مقرر نہیں امام شافعی اور امام مالک اور امام اوزا گی کا یہ قول ہے کہ دو منزل سے کم
میں قصر جائز نہیں دو منزل اڑ تالیس میل ہوتے ہیں ایک میل چھ بڑار ہاتھ کا ایک ہاتھ چوہیں انگل چھ جو کا (وحیدی) فتح الباری میں
جہور کا ذرھب یہ نقل ہوا ہے کہ جب ایخ شہر سے باہر ہو جائے اس کا قصر شروع ہو جاتا ہے۔

امام نووی نے شرح مسلم میں فقهائے اہل حدیث کا بھی ہی مسلک نقل کیا ہے کہ سفر میں دو منزلوں ہے کم میں قصر جائز نہیں اور دو منزلوں کے اڑتالیس میل ہاشی ہوتے ہیں۔

داؤد فاہری اور وگر اہل ظاہر کا مسلک ہے ہے کہ قصر کرنا بسرحال جائز ہے سفر دراز ہو یا کم یمال تک کہ اگر تین میل کا سفر ہو تب مجی ہے حضرات قصر جائز کہتے ہیں تفصیل گزر چکی ہے۔

ل يه رات عرب رسي إلى الروب المعلى ال

ابْنِ غُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ: ((لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)). [طرفه في : ١٠٨٧].

صدیث بیان کی تھی کہ ان سے عبداللہ بن عمر بی اللہ نبی کریم ملی اللہ اللہ کا میں کہ ملی اللہ کا میں کا میں کا اللہ فرمان نقل کیا تھا کہ عور تیں تین دن کا سفرذی رحم محرم کے بغیرنہ کریں (ابو اسامہ نے کہا ہال)

محرم وہ جن سے عورت کیلئے نکاح حرام ہے اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو عورت کیلئے سفر کرنا جائز نہیں۔ یمال نین دن کی قید کا مطلب ہے کہ اس مدت پر لفظ سفر کا اطلاق کیا گیا اور ایک دن اور رات کو بھی سفر کما گیا ہے تقریباً اڑ تالیس میل پر اکثر انفاق ہے کما

١٠٨٧ - حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ : حَدُّثَنَا يَخْتَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِيْ نَافِعِ عَنِ اللهِ عَمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيُّ فَقَالَ : ((لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ لَلاَثَّا إِلاَّ مَعَ دُو مَحْرَمٍ)). تَابَعَهُ أَحْمَدُ عَنِ اللهِ اللهِ عَمْرَ عَنِ عَنْ اللهِ عَمْرَ عَنِ عَنْ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرَ عَنِ عَنْ عَنْ اللهِ عَمْرَ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرَ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْ عَلَا اللهِ عَلَيْ عَلَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْ عَلَا اللهِ عَلْمَا عَلَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْ عَلَا اللهِ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا الل

٨٨٠ ١ - حَدِّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدِّثُنَا ابْنُ أَبِي.
 ذِنْبِ قَالَ: حَدِّثَنَا سَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْهِ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِيُ قَلَىٰ: ((لا يَحِلُ لاهْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاهِلْهِ
 وَالْيَومِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَومٍ وَلَيْلَةٍ
 لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةً)). تَابَعَهُ يَحْتَى بْنُ أَبِي
 كَيْبُرٍ وَسُهَيْلٌ وَمَالِكٌ عَنِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ
 أبى هُرَيْرة رَضِيَ الله عَنْهُ.

(۱۰۸۷) ہم سے مسدو بن مسرم نے بیان کیا کہ ہم سے کی بن سعید قطان نے عبیداللہ عمری سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں نافع نے خبردی انہیں ابن عمر جہ شائے نے نبی کریم سائی اسے خبردی کہ آپ نے فرمایا عورت تین دن کاسفراس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو۔ اس روایت کی متابعت احمد نے ابن مبارک سے کی ان سے عبیداللہ عمری نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر جہ شائے ہے کہ کا ہے حوالہ سے داور ان سے ابن عمر جہ شائے ہے کہ کا کہ طائے ہے کہ حوالہ سے داور ان سے ابن عمر جہ شائے ہے کہ کہ سائی کے حوالہ سے داور ان سے ابن عمر جہ شائے ہے کہ کہ سائی کے حوالہ سے داور ان سے ابن عمر جہ شائے ہے کہ کہ سائی کے حوالہ سے داور ان سے ابن عمر جہ شائے ہے کہ کہ سائی کے حوالہ سے داور ان سے ابن عمر جہ شائے ہی کریم سائی کے حوالہ سے داور ان سے ابن عمر جہ شائے ہی کریم سائی کے حوالہ سے داور ان سے ابن عمر جہ شائے ہی کریم سائی کے حوالہ سے داور ان سے ابن عمر جہ سائی کی کریم سائی کے حوالہ سے داور ان سے ابن عمر جہ سے داور ان سے ابن عمر جہ سائی کے حوالہ سے داور ان سے ابن عمر جہ سے داور ان سے ابن عمر جہ سے داور ان سے ابن عمر جہ سائی کہ کہ سے داور ان سے ابن عمر جہ سے داور ان سے ابن عمر جہ سائی کے حوالہ سے داور ان سے ابن عمر جہ سے داور کی سائی کے حوالہ سے داور کی سے دور کہ سائی کے حوالہ سے داور کی کا سائی کی کہ سائی کے حوالہ سے داور کی کریم سائی کے حوالہ سے داور کی کریم سائی کریم سائی کی کریم سائی کریم سائی کی کریم سائی کریم

(۱۰۸۸) ہم سے آدم نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے سعید مقبری نے اپنے باپ سے بیان کیا' ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی خاتون کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو' جائز نہیں کہ ایک دن رات کاسفر بغیر کسی ذی رحم محرم کے کرے۔ اس روایت کی متابعت یجیٰ بن ابی کثیر' سمیل اور محرم کے کرے۔ اس روایت کی متابعت کے بین ابی کثیر' سمیل اور مالک نے مقبری سے کی۔ وہ اس روایت کو ابو ہریرہ بڑاٹھ سے بیان کرتے تھے۔

آئیہ ہے جا ہورت کے لیے پہلی احادیث میں تین دن کے سفر کی ممانعت وارد ہوئی ہے جبکہ اس کے ساتھ کوئی ذی محرم نہ ہو اور اس سیستی استین کی درت کی درت کا ذکر آیا۔ دن سے حضرت امام بخاری دولتے کا مقصد لفظ سفر کم سے کم اور زیادہ سے نیادہ حد بتانا مقصود ہے لیعنی ایک دن رات کی مدت سفر کو شرعی سفر کا ابتدائی حصہ اور تین دن کے سفر کو آخری حصہ قرار دیا ہے بھراس سے جس قدر بھی زیادہ ہو پہلے بتالیا جا چکا ہے کہ الجحدیث کے ہال تھر کرنا سنت ہے فرض واجب نہیں ہے ہال یہ ضرور ہے کہ تقر الله کی طرف کا ایک صدقہ ہے جے قبول کرنا ہی مناسب ہے۔

باب جب آدمی سفرکی نیت سے اپنی بستی سے نکل جائے تو

٥- بَابُ يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ

#### مَوْضِعِهِ

وَخَرَجَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى البُيُوتَ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيْلَ لَهُ: هَذِهِ الْكُوفَةُ قَالَ: لاَ، حَتَّى نَدْخُلَهَا.

١٠٨٩ حَدِّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدِّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنكَدِرِ وَإِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّيْتُ عَنِ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّيْتُ عَنْ رَسُولِ (رَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَالْعَصْرَ وَبَدِي اللهِ عَنْ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ وَبَدِي اللهِ عَنْهِ رَكْعَتَيْنِ)).

[أطرافه في : ١٥٤٦، ١٥٤٧، ١٥٤٨،

#### قفر کرے

اور حضرت علی بن ابی طالب روائد (کوفد سے سفر کے ارادہ سے) نکلے تو نماز قصر کرنی اسی وقت سے شروع کر دی جب ابھی کوفد کے مکانات دکھائی دے رہے تھے اور پھروالیسی کے وقت بھی جب آپ کو جالیا گیا کہ یہ کوفد سامنے ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب تک ہم شہر میں داخل نہ ہو جائیں نماز یوری نہیں پڑھیں گے۔

(۱۰۸۹) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے ' محمد بن منکد راور ابراہیم بن میسرۃ سے بیان کیا' ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں ظہر کی چار رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی دور کعت پڑھی۔

1001, 1171, 3171, 0171,

1097, 5897].

ری روایوں میں ہے کہ حضرت علی شام کے ارادہ سے نکلے تھے۔ کوفہ چھوڑتے ہی آپ نے قعر شروع کر دیا تھا۔ ای طرح المری اللہ میں کوفہ میں کوفہ کے مکانات و کھائی دے رہے تھے۔ لیکن آپ نے اس دفت بھی قصر کیا۔ جب آپ سے کما گیا کہ اب تو کوفہ کے قریب آگے! تو فرمایا کہ ہم پوری نماز اس دفت تک نہ پڑھیں گے جب تک ہم کوفہ میں داخل نہ ہو جائیں۔ رسول کریم ساتھیا ج کے ارادہ سے مکہ معظمہ جا رہے تھے ظہر کے دفت تک آپ مدینہ میں تھے اس کے بعد سفر شروع ہو گیا پھر آپ ذوالحلیفہ میں پہنچ تو عصر کا دفت ہو چکا تھا اور دہاں آپ نے عصر چار رکعت کی بجائے صرف دو رکعت پڑھی۔ ذوالجیفہ مدینہ سے چھ میل پر ہے۔ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ مسافر جب اپنے مقام سے نکل جائے تو قعر شروع کر دے باب کا کی مطلب ہے۔

(۱۹۹۰) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان بن عیبنہ نے زہری سے بیان کیا ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑا تھ کما کہ پہلے نماز دو رکعت فرض ہوئی تھی بعد میں سفر کی نماز تو اپنی اس طالت پر رہ گئی البتہ حضر کی نماز تو ری (چار رکعت) کردی گئی۔ زہری نے بیان کیا کہ میں نے عروہ سے بوچھا کہ پھر خود حضرت عائشہ بڑے تھا نے کیوں نماز پوری پڑھی تھی انہوں نے اس کی جو تاویل کی تھی وی انہوں کا جواب بید دیا کہ عثمان بڑھے نے کیوں نماز پوری پڑھی تھی انہوں نے اس کی جو تاویل کی تھی وی انہوں

نے بھی کی۔

[راجع: ۳۵۰]

حضرت عثان ٹے جب منیٰ میں پوری نماز پڑھی تو فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے کیا کہ بہت سے عوام مسلمان جمع ہیں ایسانہ ہو کہ وہ نماز کی دو ہی رکعت سمجھ لیں۔ حضرت عائشہ رہی آئی نے بھی جج کے موقعہ پر نماز پوری پڑھی اور قعر نمیں کیا حالانکہ آپ مسافر تھیں۔ اس لیے آپ کو نماز قصر کرنی چاہیے تھی۔ مگر آپ سفر میں پوری نماز پڑھنا بہتر جانتی تھیں اور قعر کو رخصت سمجھی تھیں۔

٣- بَابُ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا فِي
 السَّفَر

1 • ٩ • حَدُّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالَمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرِ فِي السَّفَرِ يُوَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى اللهُ عَبْدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ . وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ.

[أطرافه في : ۱۰۹۲، ۱۱۰۹، ۱۱۰۹، ۱۲۲۸، ۱۲۷۳، ۱۸۰۰، ۱۸۰۰، ۲۳۰۰۰.

رُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ سَالِمٌ : (كَانَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ سَالِمٌ : (كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ اللهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ المَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُوْدَلِفَةِ) قَالَ سَالِمٌ: (وَأَخْرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَعْرِب، وَكَانَ استُصْرِخَ عَلَى المُرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِشْتِ أَبِي استُصْرِخَ عَلَى المُرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِشْتِ أَبِي استُصْرِخَ عَلَى المُرَأَتِهِ صَفِيَّةً بِشْتِ أَبِي فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَةُ. فَقَالَ: سِرْ. حَتَّى سَارَ فَقَلْتُ لَهُ: الصَّلاَةُ، فَقَالَ: سِرْ. حَتَّى سَارَ فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَةُ، فَقَالَ: سِرْ. حَتَّى سَارَ مَنْكِنَ أَوْ قَلاَتُهُ، فَهُمْ نَزَلَ فَصَلِّى إِذَا أَعْجَلَهُ مَنْكِ اللهِ: (رَأَيْتُ النَبِيِّ فَقَالَ اللهِ: (رَأَيْتُ النَبِيِّ فَقَالَ اللهِيْ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: (رَأَيْتُ النَبِيِّ فَقَالَ اللهِ: (رَأَيْتُ النَبِيِّ فَقَالَ اللهِ: (رَأَيْتُ النَبِيِّ فَقَالَ اللهِ اللهِ: (رَأَيْتُ النَبِيِّ فَقَالَ اللهِ اللهِ: (رَأَيْتُ النَبِيِّ فَقَالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

باب مغرب کی نماز سفر میں بھی تین ہی رکعت ہیں

(۱۰۹۱) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہمیں شعیب نے خبردی' زہری سے انہوں نے کما کہ جمعے سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے خبردی آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو دیکھا جب سفر میں چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ مغرب اللہ علیہ و سلم کو دیکھا جب سفر میں تک کہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر کی نماز دیر سے پڑھتے یہاں تک کہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے۔ سالم نے کما کہ عبداللہ بن عمر کو بھی جب سفر میں جلدی ہوتی تو اس طرح کرتے۔

ثَلَاثًا ثُمُّ يُسَلِّمُ، ثُمُّ قَلَّمَا يَلَبْثُ حَتَّى يُقِيْمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيْهَا رَكْعَتَين ثُمٌّ يُسَلِّمُ، وَلاَ يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاء حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوفِ اللَّيْل)). [راجع: ١٠٩١]

باب اور مدیث می مطابقت ظاہرہے۔ آپ اللہ اللہ عن سفر میں مغرب کی تین رکعت فرض نماز ادا کی۔

٧- بَابُ صَلاَةِ النَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِّ، وَحَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ

٩٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: و ( رَأَيْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تُوَجُّهَتْ بِهِ)).

[طرفاه في: ١٠٩٧، ١٠٤٤].

١٠٩٤ - حَدُّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدُّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ ((أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي النَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ)). [راجع: ٤٠٠]

١٠٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ قَالَ: ((كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا. وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ)).[راجع: ٩٩٩]

کہلواتے اور آپ اس کی تین رکعت بڑھا کر سلام پھیرتے۔ پھر تھوڑی دہر ٹھہر کر عشاء بڑھاتے اور اس کی دو ہی رکعت بر سلام پھیرتے۔ عشاء کے فرض کے بعد آپ سنتیں وغیرہ نہیں پڑھتے تھے آدھی رات کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔

> باب نفل نماز سواری پر 'اگرچه سواری کارخ تسمى طرف ہو

(۱۹۹۳) ہم سے علی بن عبداللہ مرین نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا کما کہ ہم سے معمرنے زہری سے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عامرنے اور ان سے ان کے باب نے کہا کہ میں نے رسول الله ساتھ کے ویکھا کہ او نٹنی پر نماز پڑھتے رہتے خواہ اس کا منه تسي طرف ہو۔

طابت ہوا کہ نفل سواری پر درست ہیں اس طرح وتر بھی۔ امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد اور اہل حدیث کا یمی قول ہے اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک وتر سواری پر برصنے درست نہیں۔

(۱۹۹۷) ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے شیبان نے کما'ان سے یکیٰ نے بیان کیا'ان سے محمدین عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنمانے انسیں خبردی کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نفل نماز این او نثنی پرغیر قبله کی طرف منه کرک بھی پڑھتے تھے۔

یہ واقعہ غزوہ انمار کا ہے قبلہ وہاں جانے والوں کے لیے بائیں طرف رہتا ہے سواری اونٹ اور ہر جانور کو شامل ہے۔

(1090) جم سے عبدالاعلیٰ بن حماد نے بیان کیا انہوں نے کما کہ جم سے وہیب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے مویٰ بن عقبہ نے بیان کیا' ان سے نافع نے بیان کیا' انموں نے کما کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنمانفل نماز سواری پر پڑھتے تھے'ای طرح و تر بھی۔ اور فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے۔

### بب سواری پر اشارے سے نماز بر هنا

(۱۰۹۷) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ سے عبداللہ ہم سے عبداللہ بن عبداللہ بن عبراضی اللہ عنما بن دینار نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما سفر میں اپنی او نمنی پر نماز پڑھتے خواہ اس کامنہ کسی طرف ہو تا۔ آپ اشاروں سے نماز پڑھتے۔ آپ کا بیان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم بھی اس طرح کرتے تھے۔

باب نمازی فرض نمازے لیے سواری سے اتر جائے

(۱۰۹۷) ہم سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے لیث
نے بیان کیا' ان سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان
کیا' ان سے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے کہ عامر بن ربیعہ نے
انہیں خردی انہوں نے کما کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو او نٹنی پر نماز نفل پڑھتے دیکھا۔ آپ سرکے اشاروں سے پڑھ رہے
تھے اس کا خیال کئے بغیر کہ سواری کا منہ کدھر ہو تا ہے لیکن فرض
نمازوں میں آب اس طرح نہیں کرتے تھے۔

(۱۰۹۸) اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا'
انہوں نے ابن شاب کے واسطہ سے بیان کیا انہوں نے کما کہ سالم
نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر شی شام رات کے وقت اپنے جانور
پر نماز پڑھتے پچھ پرواہ نہ کرتے کہ اس کامنہ کس طرف ہے۔ ابن عمر
رضی اللہ عنمانے کما کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم بھی او نمنی پر
نظل نماز پڑھاکرتے چاہے اس کامنہ کدھری ہو اور و تر بھی سواری پر
بڑھ لیتے تھے البتہ فرض اس پر نہیں پڑھتے تھے۔

٨- بَابُ الإِيْمَاءِ عَلَى الدَّابَةِ
١٠٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَوْلِينِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ دَيْنَارٍ قَالَ : ((كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّى فِي السَّفَوِ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّى فِي السَّفَوِ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْنَمَا تَوَجُّهَتْ بِهِ يُومِيءُ. وَذَكَرَ رَاحِلَتِهِ أَيْنَمَا تَوَجُّهَتْ بِهِ يُومِيءُ. وَذَكَرَ عَبْدُ اللهِ أَنْ النَّبِيُ عَلَى كَانَ يَفْعَلَهُ)).

[راجع. ٩٩٩]

9- بَابُ يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ
الْمَكْتُوبَةِ
الْمَكْتُوبَةِ
الْبَيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيْعَةَ أَنَّ عَامِرَ
بْنَ رَبِيْعَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ
بْنَ رَبِيْعَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ
بْنَ رَبِيْعَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: وررَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ
بْرَاسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّة، وَلَهُ يَكُنْ
رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ
الْمَكْتُوبَةِ)). [راجع: ٩٣٠]

١٠٩٨ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ غَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: كَانَ غَبْدُ اللهِ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُسَافِرٌ، مَا يُبَالِي حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ فَيَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيُّ وَجْهِ تَوَجَّهُ، وَيُوتِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيُّ وَجْهٍ تَوَجَّهُ، ويُوتِرُ

[راجع: ٩٩٩]

ترجمہ باب ای نقرے سے نکلتا ہے معلوم ہوا فرض نماز کے لیے جانور سے اترتے کیونکہ وہ سواری پر درست نہیں ہے اس پر عدہ کا اجماع ہے۔ سواری سے اونٹ 'گھوڑے ' فچرو غیرہ مراد ہیں۔ رمل میں نماز درست ہے۔ (١٩٩٩) م سے معاذین فضالہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے بشام نے کی سے بیان کیاان سے محد بن عبدالرحلٰ بن ثوبان نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نی کریم مانی این او نمنی پر مشرق کی طرف مند کئے ہوئے نماز پڑھتے تھے اور جب فرض پڑھتے تو سواری سے اتر جاتے اور پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے۔

٩ ٩ . ٩ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثُوْبَانٌ قَالَ: ((حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ اللهِ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرَق، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ)).

[راجع: ٤٠٠]

آ سے معلوم ہوا کہ جو سواری اپنے افتیار میں ہو بسرحال اسے روک کر فرض نمازینچے زمین بی پر پڑھنی چاہیے۔ اواللہ اعلم الصداری (والله اعلم بالصواب)

#### خاتمه

لِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ كَه شب و روز مسلسل سفرو حفرى محنت شاقد كے بتيجه بين آج بخارى شريف كے پاره چارم كى تويد سے فراغت حاصل کر رہا ہوں یہ محض اللہ کافنل ہے کہ جھے جیساناچیزانسان اس عظیم اسلامی مقدس کتاب کی یہ فدمت انجام دیتے ہوئے اس کا بامحاورہ ترجمہ و جامع ترین تشریحات اینے قدر دانوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہے اپنی بے ببناعتی و ہر کمزوری کی بنا بر خدا ہی بمتر جانتا ہے کہ اس سلسلہ میں کمال کمال کیا گیا لغزشیں مجھ سے ہوئی ہوں گی۔ اللہ پاک میری ان جملہ لغزشوں کو معاف فرائے اور اس خدمت كو تبول فرمائ اور اس نه صرف ميرك لي بلكه ميرك اولدين مرحومين وجمله متعلقين وميرك جمله اساتذه كرام بعرجمله تدر وانول کے لیے جن کا مجھے داے درے سخے تعاون حاصل رہا ان سب کے لیے اس کو وسیلہ نجات آخرت بنائے اور توقیق دے کہ ہم سب مل کر اس کتاب مقدس کے تمیں پاروں کی اشاعت اس نبج مرکر کے اردو دال دین پیند طبقہ کے لیے ایک بهترین ذخیرہُ معلومات دین میاکر دیں۔ اس سلسلہ میں اپنے اساتذہ کرام اور جمع علائے عظام سے بھی پر زور و پر خلوص ورخواست کروں گا کہ ترجمہ و تشریحات میں اپن ذمہ داریوں کے پیش نظر پورے طور پر تیل نے ہر ممکن محقق کی کوشش کی ہے میاکل ظافیہ میں ہر ممکن تعملات کو کام میں لاتے ہوئے مخالفین و موافقین سب ہی کو اجھے لفظول میں یاد کیا ہے اور مسلک محدثین رحمم اللہ اجمعین کے بیان کے لیے عمدہ سے عمدہ الفاظ لائے مکتے ہیں۔ پھر بھی مجھ کو اپنی بھول چوک پر ندامت ہے اگر آپ حضرات کو کمیں مجمی علمی اخلاقی کوئی خای نظر آئے تو للہ اس پر خادم کو از راہ اظامی آگاہ فرائی شکریہ کے ساتھ آپ کے مقورہ پر توجہ دی جائے گی اور طبع الی میں ہر ممکن اصلاح کی کوشش کی جائے گی۔ اپنا مقصد خالعتاً فرائین رسالت ما معم کو ان کے اصل منشاء کے تحت زبان اردو میں منتقل کرنا ہے اور اس کے لیے یہ کتاب لیعنی میج بخاری شریف متند و معتد کتاب ہے جس کی صحت پر بیشتر اکابر امت کا انفاق ہے۔

آخر میں اپنے محترم اراکین ٹرسٹ بورڈ جامع اہل حدیث (مجد چار بیٹار) بنگلور شرکا شکر گزار ہوں اور ان کی ترقی دارین کے لي وعاكو مول كد ان حفرات كى ير خلوص وعوت ير مجه امسال مجى رمضان المبارك ٨٨ ١١١ه يهال جامع الجوريث من كزارت كا موقع لما اور ير سكون ماحول من يمال اس يارے كى تويد كاكام انجام كو پنچا الحمدلله الذى بنعمته تنم الصالحات والصلوة والسلام على صيد الموسلين و على اله و اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين

> کہ ہستی رانمی بینم بقائے غرض نقثثے است كزما ياد ماند

خادم مديث نوي محد داؤد راز داوي عفي عنه (وارد طال) جامع المحديث كينت بكلور ٢٣ رمضان المبارك ٨٨ ١١١٠

### بِنِيۡمُ لِللَّهُ الْجَنَّ الْجَهُمُ لِنَّا الْجَهُمُ لَمْ اللَّهُ الْجَهُمُ لَمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### بانجوال بإره

## ١٠ بَابُ صَلاَةِ التَّطُوعِ عَلَى الْحِمَارِ

#### باب نفل نماز گدھے پر بیٹھے ہوئے ادا کرنا

(۱۹۰۱) ہم سے احمد بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے حبان بن ہلال نے بیان کیا کہ ہم سے اس بال کے بیان کیا کہ ہم سے اس بن کی نے بیان کیا کہ ہم سے انس بن سیرین نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ انس بن ہوئے تو ہم ان سے عین (حجاج کی خلیفہ سے شکایت کر کے) واپس ہوئے تو ہم ان سے عین التمر میں طے۔ میں نے دیکھا کہ آپ گدھے پر سوار ہو کر نماز پڑھ رہے ہواد آپ کامنہ قبلہ سے بائیں طرف تھا۔ اس پر میں نے کہا کہ میں نے آپ کو قبلہ کے سوا دو سری طرف تھا۔ اس پر میں نے کہا ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں رسول اللہ ساتی ہے کو ابراہیم ابن محملن ایساکرتے نہ دیکھا تو میں بھی نہ کرتا۔ اس روایت کو ابراہیم ابن محملن نے بھی حجاج سے انہوں نے انسوں نے بھی حجاج سے انہوں نے انسوں نے بھی بن مالک بڑائی سے بیان کیا ہے۔

حضرت انس بن مالک بھرہ سے شام میں خلیفہ وقت عبدالملک بن مروان کے ہاں جاج بن یوسف ظالم ثقفی کی شکایت لے استقبال کو گئے اور آپ کو دیکھا کہ گدھے پر نقل نماز اشتقبال کو گئے اور آپ کو دیکھا کہ گدھے پر نقل نماز اشاروں سے اداکر رہے ہیں اور منہ بھی غیر قبلہ کی طرف ہے۔ آپ سے بوچھا گیا فرمایا کہ میں نے رسول کریم میں قبلہ کی طرف ہے۔ آپ سے بوچھا گیا فرمایا کہ میں نے رسول کریم میں قبلہ کی طرف ہیں عبداللہ بن عمر جی شاہد سے بول ہے دایت دسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی علی حماد وهو متوجه الی خیبر کہ میں نے رسول کریم میں تھے اور آپ کا چرہ مبارک غلی حماد وهو متوجه الی خیبر کہ میں نے رسول کریم میں تھے اور آپ کا چرہ مبارک خیبر کی طرف تھا۔

حضرت امام بخاری ؓ نے اس روایت کو ابراہیم بن طمان کی سند سے نقل فرمایا۔ حافظ ابن حجر کتے ہیں مجھ کو یہ حدیث ابراہیم بن

طمهان کے طریق سے موصولاً نہیں ملی 'البتہ سراج نے عمرو بن عامرے 'انہوں نے تجاج سے 'اس لفظ سے روایت کیا ہے کہ آنخضرت سلی کیا اور سلی کیا انہوں نے کی بن سعید سے روایت کیا 'انہوں نے حضرت انس بڑائی ہے کہ انہوں نے آخضرت سلی کیا کو کدھے پر نماز پڑھتے دیکھا اور آپ نیبر کی طرف منہ کرنا بالا جماع فرض ہے۔ گرجب آدی عاجز آپ نیبر کی طرف منہ کے ہوئے تھے۔ علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا بالا جماع فرض ہے۔ گرجب آدی عاجز ہو یا خوف ہو یا نفل نماز ہو تو ان حالات میں سے فرض اٹھ جاتا ہے۔ نفل نماز کے لئے بھی ضروری ہے کہ شروع کرتے وقت نیت باندھنے پر منہ قبلہ رخ ہو بعد میں وہ سواری جدھر بھی رخ کرے نماز نفل ادا کرنا جائز ہے۔ عین التمر ایک گاؤں ملک شام میں عراق کی طرف واقع ہے۔ طرف واقع ہے۔

اس روایت سے ثابت ہوا کہ کمی ظالم حاکم کی شکایت برے حاکم کو پنچانا معیوب نہیں ہے اور یہ کہ کمی بزرگ کے استقبال کے لئے چل کر جانا عین ثواب ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ دلیل لئے چل کر جانا عین ثواب ہے اور یہ بھی کہ برے لوگوں سے چھوٹے آدمی مسائل کی تحقیق کر سکتے ہیں اور یہ بھی ثابت ہوا کہ دلیل پیش کرنے میں رسول کریم مائل کی حدیث بری اہمیت رکھتی ہے کہ مومن کے لئے اس سے آگے مخبائش نہیں۔ اس لئے بالکل بچ کما گیا ہے۔ ۔۔۔ میں رسول کریم مائل کی حدیث بری اہمیت رکھتی ہے کہ مومن کے لئے اس سے آگے مخبائش نہیں۔ اس لئے بالکل بچ کما گیا ہے۔۔۔۔

اصل دیں آم کلام اللہ معظم داشتن پس مدیث مصطفیٰ برجاں مسلم داشتن

لیعی دین کی بنیاد ہی یہ ہے کہ قرآن مجید کو حد درجہ قابل تعظیم کها جائے اور پس احادیث نبوی کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔

١ - بَابُ مَنْ لَـــْم يَتَطَوَّعْ فِي
 السَّفَر دُبُرَ الصَّلاَةِ وَقَبْلَهَا

1.1. حَدُّنَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْ وَهَبِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَقَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيُ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَقَالَ: صَحِبْتُ النَّبِي عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَقَالَ: النَّبِي عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَقَالَ: النَّبِي عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَقَالَ: النَّهُ جَلُ ذِكْرُهُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ الله مَنْ أَدُهُ يُسَبِّحُ فِي الله عَلْمُ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي الله عَنْهُمَا وَقَالَ الله أَمْوةَ حَسَنَةً ﴾

[طرفه في: ١١٠٢].

باب سفرمیں جس نے فرض نماز سے پہلے اور پیچھے سنتوں کو نہیں بڑھا

(۱۰۱۱) ہم سے بیکی بن سلیمان کوفی نے بیان کیا کہ کہ ہے سے عبداللہ
بن وہب نے بیان کیا کہ ہم سے عمر بن محمد بن بزید نے بیان کیا کہ
حفص بن عاصم بن عمر نے ان سے بیان کیا کہ میں نے سفر میں سنتوں
کے متعلق عبداللہ بن عمر بی اوال سے بوچھا آپ نے فرمایا کہ میں نبی
کریم مالی اللہ بن عمر بی اور اللہ جل ذکرہ کا ارشاد ہے کہ تمہارے لئے
بڑھتے نہیں دیکھا اور اللہ جل ذکرہ کا ارشاد ہے کہ تمہارے لئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔

معلوم ہوا کہ سفر میں خالی فرض نماز کی دو رکھتیں ظہرو عصر میں کانی ہیں سنت نہ پڑھنا بھی خود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی سنت ہے۔

(۱۱۰۲) ہم سے مسدد بن مسرمدنے بیان کیا 'کماکہ ہم سے کیلیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے عیسیٰ بن حفص بن عاصم نے ' انہوں نے ١١٠٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى
 عَنْ عِيْسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِم قَالَ:

حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ فَكَانَ لاَ يَزِيْدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمْرَ

رضی الله عنماکویه فرماتے سنا کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی صحبت میں رہا ہوں' آپ سفر میں دو رکعت (فرض) سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ابو بکر' عمراور عثان رضی الله عنهم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

[راجع: ١١٠١]

وہ سری روایت مسلم شریف میں یوں ہے صحبت ابن عمر فی طریق مکۃ فصلی بنا الظهر رکعتین ثم اقبل واقبلنا معه حتی حاء رحله وجلسنا معه فحانت منه التفاتة فری ناسا قیاما فقال ما یصنع هولاء قلت یسبحون قال لو کنت مسبحا لا تممت رفسطلانی) حفص بن عاصم کتے ہیں کہ میں مکہ شریف کے سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر بی اللہ کا کہ ساتھ تھا۔ آپ نے ظہر کی دو رکعت فرض نماز قصر پڑھائی پھر پچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ سنت پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں سنتیں پڑھوں تو پھر فرض بی کیوں نہ پورے پڑھ لول۔ اگلی روایت میں مزید وضاحت موجود ہے کہ رسول کریم ساتھ اور ابو بکراور عمراور عثمان بڑگائی سب کا یمی عمل تھا کہ وہ سفر میں نماز قصر کرتے اور ان دو رکعتوں فرض کے علاوہ کوئی سنت نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بہت سے ناواقف بھائیوں کو سفر میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ اہل حدیث کے اس عمل پر تعجب کیا کرتے ہیں۔ بلکہ بعض تو اظمار نفرت سے بھی نہیں چوکت ان لوگوں کو خود ابنی ناوا تھی پر افسوس کرنا چاہئے اور معلوم ہونا چاہئے کہ حالت سفر میں جب فرض نماز کو قصر کیا جا رہا ہے پھر اس وقت سنت نمازوں کا تو ذکر کیا ہا رہا ہے پھر اس وقت سنت نمازوں کا تو ذکر کیا ہا۔

١٢ - بَابُ مَنْ تَطُوعَ فِي السَّفَرِ فِي
 غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا وَرَكَعَ
 النَّبِيُّ اللَّهُ رَكْعَتِي الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ

11.٣ حَدْثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى
عَلَى: مَا أَنْبَأَنَا أَحَدُ أَنْهُ رَأَى النّبِسيِّ اللَّهُ
عَلَى الطُّحَى، غَيْرُ أُمَّ هَانِيءٍ ذَكَرَتْ:
((أَنْ النّبِيُ اللهِ يَومَ قَتْحِ مَكُةَ اغْتَسَلَ فِي
بَيْنِهَا فَصَلِّى ثَمَانَ رَكْعَاتِ، فَمَا رَأَيْنَهُ
عَلَى صَلاَةً أَخَفُ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُ
المُتُحْعَ وَالسُّجُودَ).

[طرفاه في: ١١٧٦، ٤٢٩٢].

١١٠٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ

باب فرض نمازوں کے بعد اور اول کی سنتوں کے علاوہ اور دو سرے نفل سفر میں پڑھنااور نبی کریم ملٹی لیم سے نفر میں فجر کی سنتوں کو پڑھاہے

کماکہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا' انہوں نے عبداللہ بن عمر

(۱۹۰۳) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مرہ نے ان سے ابن الی لیل نے انہوں نے کہا کہ ہمیں کی نے یہ خبر نہیں دی کہ رسول اللہ ملی آج کو انہوں نے چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا ہاں ام ہانی بڑے نیا کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر عسل کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے آٹھ رکعتیں پڑھی تھیں میں نے آپ کو بھی اتن ملم کے بعد آپ نے آٹھ رکعتیں پڑھی تھیں میں نے آپ کو بھی اتن مرک علی بھلی بھلکی نماز پڑھتے نہیں دیکھا البتہ آپ رکوع اور سجدہ بوری طرح

(۱۱۰۴) اور لیث بن سعد ؓ نے کما کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ان

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِسِيِّ اللَّهُ صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بهِ)).

ے ابن شماب نے 'انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے بیان کیا کہ انہوں نے خود ربیعہ نے بیان کیا کہ انہوں نے خود دیکھا کہ رسول اللہ ملتی ہے (رات میں) سفر میں نفل نمازیں سواری پر بیعتے تھے 'وہ جد هر آپ کولے جاتی ادھر ہی سی۔

[راجع: ١٠٩٣]

اس سے آنخضرت مٹاہیم کا سفر میں نفل پڑھنا ثابت ہوا نیز جاشت کی نماز بھی ثابت ہوئی اگر حضور سے عمر بھر کوئی کام صرف ایک بی دفعہ کرنا ثابت ہو تو وہ بھی امت کے لئے سنت ہے اور جاشت کے لئے تو اور بھی ثبوت موجود ہیں۔ حضرت ام ہانی نے صرف اپنے ویکھنے کا حال بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ام ہانی کو ہر دفت آپ کے معمولات دیکھنے کا انقاق نہیں ہوا۔

11.0 حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانُ قَالَ: أَخْبَرُنَا شَعْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ شَعْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِيءُ بِرَأْسِهِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ)).

(۱۰۵) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے خردی' انہیں زہری نے اور انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے اور انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر اللہ صلی اللہ اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اپنی او نثنی کی پیٹے پر خواہ اس کامنہ کسی طرف ہو تا نقل نماز سرکے اشاروں سے پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔

[راجع: ٩٩٩]

قال ابن القبم فی الهدی و کان من هدیه صلی الله علیه وسلم فی سفره الاقتصاد علی الفرض ولم یحفظ عنه انه صلی الله علیه وسلم صلی سنة الصلاة قبلها و لا بعدها الا ما کان من سنة الو تر و الفجر فانه لم یکن یدعها حضر ا ولا سفرا انتهای (نیل الاوطان) لینی علامه این قیم فیم سنة الصلاة قبلها و لا بعدها الا ما کان من سنة الو تر و الفجر فانه لم یکن یدعها حضر ا ولا سفرا انتهای زاد المعاد می لکھا ہے کہ آنخضرت ساتھ کے کر میں میں الله علیه میں میں الله علیه علیه الله علیه وقیم میں وتر اور فجر کی سنتوں کے سوا اور کوئی نماز اوا کی ہو۔ آپ ان جو است سفر میں در وقتی ڈالی ہے جن سے آنخضرت ساتھ کا عالت سفر میں نماز نوافل ادا کرنا ثابت ہوتا ہے۔

پس ہر دو امور ثابت ہوئے کہ ترک میں بھی کوئی برائی نہیں اور ادائیگی میں بھی کوئی ہرج نہیں۔ وقال الله تعالٰی ما جعل علیکم فی الدین من حوح والحمد لله علیے نعمانه الکاملة

١٣- بَابُ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ

باب سفرمین مغرب اور عشاء ایک ساتھ

#### للاكريزهنا

(۱۴۰۱) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' انہوں بن عیبینہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے زہری سے سنا' انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اسپنے باپ عبداللہ بن عمرسے کہ نبی اکرم سلی کہا گیا کہ کو اگر سفر میں جلد چلنا منظور ہو تا تو مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر راھے۔

(2\*11) اور ابراہیم بن طمان نے کہا کہ ان سے حسین معلم نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ظہراور عصر کی نماز ایک ساتھ ملا کر پڑھتے۔ اس طرح مغرب اور عشاء کی بھی ایک ساتھ ملا کر پڑھتے۔

(۱۰۸) اور ابن طممان ہی نے بیان کیا کہ ان سے حسین نے 'ان سے کی بن ابی کثیر نے 'ان سے حفص بن عبیداللہ بن انس نے اور ان سے حفص بن عبیداللہ بن انس نے اور ان سے انس بن مالک بڑائی نے بیان کیا نبی کریم ماٹی کیا سفر میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ اس روایت کی متابعت علی بن مبارک اور حرب نے بچی سے کی ہے۔ یجی حفص سے اور حفص انس شمبارک اور حرب نے بچی سے کی ہے۔ یجی حفص سے اور حفاء) ایک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ماٹی کیا نے (مغرب اور عشاء) ایک ساتھ ملا کر پڑھی تھیں۔

#### الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

١١٠٦ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ عَنْ
 سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((كَانَ النَّبِسِيُّ اللهِّيْرَ)
 يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ)). [راجع: ١٠٩١]

11.٧ - وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانِ عَنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ يَشْ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَلَعِصْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِصْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ

11.۸ حَدَّثَنَا وَعَنْ حُسَيْنِ عَنْ يَحْيَى
 بُنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
 أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ
 الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرَ)).

وَتَابَعَهُ عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَوْبٌ عَنْ يَخْيَى عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَنَسٍ ((جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ)). [طرفه في: ١١١٠].

آ امام بخاری جمع کا مسئلہ قصر کے ابواب میں اس لئے لائے کہ جمع بھی گویا ایک طرح کا قصر ہی ہے۔ سفر میں ظہر عصر اور استیک مغرب عشاء کا جمع کرنا اہلحدیث اور اہام احمد اور امام شافعی اور توری اور اسحاق سب کے نزدیک جائز ہے خواہ جمع تقدیم کرے یعنی خمر کے وقت عمر اور مغرب کے وقت مغرب بھی بڑھ لے خواہ جمع تاخیر کرے یعنی عصر کے وقت ظہر اور عشاء کے وقت مغرب بھی بڑھ لے۔ اس بارے میں مزید تفسیل مندرجہ ذیل احادیث سے معلوم ہو کتی ہے۔

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك اذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين الظهر والعصر وان ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى ينزل للعصر وفي المغرب مثل ذلك اذا غابت الشمس قبل ان يرتحل جمع بین المغرب والعشاء وان ارتحل قبل ان تغیب الشمس اخر المغرب حتی ینزل للعشاء نم یجمع بینهما. رواه ابو داود و الترمذی وقال هذا حدیث حسن غویب لیخی معاذبن جبل کتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی دن کوچ کرنے سے پہلے ہی سورج وُهل جاتا ہے) اور اگر بھی آپ کا سنر سورج وُهل ہے پہلے ہی شروع ہو جاتا تو قلمر اور عصر ملاکر پڑھے (جے جمع تاخیر کما جاتا ہے) مغرب میں بھی آپ کا بمی عمل تھا اگر کوچ کرتے وقت سورج غروب ہو چکا ہوتا تو آپ مغرب اور عشاء ملاکر پڑھ لیتے اور اگر سورج غروب ہونے سے قبل ہی سفر شروع ہو جاتا تو پھر مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ ملاکر اواکرتے۔ مسلم شریف میں بھی یہ روایت مختر مردی ہے کہ آنخضرت مٹائیا غزوہ تبوک میں ظمر اور عصر اور مفرا ور عشرا ور عشاء ملاکر پڑھ لیا گریڑھ ایا کرتے تھے۔

ایک اور حدیث حضرت انس بڑا تھ سے مروی ہے جس میں مطلق سفر کا ذکر ہے اور ساتھ ہی حضرت انس بڑا تھ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس اخر الظهر الی وقت العصر الحدیث لین سفر میں آنخضرت ساتھ کا یمی معمول تھا کہ اگر سفر سورج ڈھلنے سے قبل شروع ہو تا تو آپ ظمر کو عصر میں طالیا کرتے تھے اور اگر سورج ڈھلنے کے بعد آپ سفر کرتے تو ظمر کے ساتھ عصر طاکر سفر شروع کرتے تھے۔

مسلم شریف میں حفرت این عباس بھی اے بھی ایسا ہی مروی ہے اس میں مزید ہے کہ قال سعید فقلت لابن عباس ما حمله علی ذلک قال اداد ان لا یحوج امته (رواہ مسلم ص: ٣٣٦) یعنی سعید نے حضرت ابن عباس ہے اس کی وجہ لیو بھی تو انہوں نے کما آپ میں ذات کے کیا تاکہ امت شکی میں نہ پڑ جائے۔

امام ترندی فرماتے ہیں کہ اس بارے میں حضرت علی اور ابن عمراور انس اور عبداللہ بن عمراور حضرت عائشہ اور ابن عباس اور اسامہ بن زید اور جابر رکھ بھی سے بھی مرویات ہیں اور امام شافعی اور احمد اور اسحاق برسے بھی یمی کہتے ہیں کہ سفر میں وو نمازوں کا جمع کرنا خواہ جمع تقدیم ہویا تاخیر بلا خوف و خطر جائز ہے۔

علامہ نووی ؓ نے شرح مسلم میں امام شافعی اور اکثر لوگوں کا قول نقل کیا ہے کہ سفر طویل میں جو ۴۸ میل ہاشمی پر بولا جاتا ہے جمع تقدیم و جمع تاخیر ہر دو طور پر جمع کرنا جائز ہے اور چھوٹے سفر کے بارے میں امام شافعی ؓ کے دو قول ہیں اور ان میں بہت صبح قول ہیں کہ جس سفر میں نماذ کا قصر کرنا جائز نمیں اس میں جمع بھی جائز نمیں ہے۔ علامہ شوکانی دددالبھیہ میں فرماتے ہیں کہ مسافر کے لئے جمع تقدیم اور جمع تاخیر ہر دو طور پر جمع گرنا جائز ہے۔ خواہ اذان اور اقامت سے ظہر میں عصر کو ملائے یا عصر کے ساتھ ظمر ملائے۔ اس طرح مغرب کے ساتھ مغرب کے ساتھ مغرب کے ساتھ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھے یا عشاء کے ساتھ مغرب ملائے۔ حفیہ کے ہاں سفر میں جمع کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ان کی دلیل حضرت معرود بڑتے دان روایت ہے جن مزدلفہ کے سوا کہیں معرود بڑتے دان روایت ہے کہ میں نے مزدلفہ کے سوا کہیں نمیں دیکھا کہ آنخصرت ساتھ جن نہیں نے مزدلفہ کے موا کہیں دیکھا کہ آنخصرت ساتھ جن نہیں نے دوایت کیا ہے کہ میں نے مزدلفہ کے سوا کہیں دیکھا کہ آنخصرت ساتھ جن نہیں نے دوایت کیا ہوں۔

اس کا جواب صاحب مسک العدہ نے یوں دیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا ٹھ کا یہ بیان ہمارے مقصود کے لئے ہر گز معنر نہیں ہے کہ یکی عبداللہ بن مسعود بڑا ٹھ اپنے اس بیان کے خلاف بیان وے رہے ہیں جیسا کہ محدث سلام اللہ نے محلی شرح مؤطا امام مالک میں مند ابی سے نقل کیا ہے کہ ابو قیس ازدی کتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا ٹھ نے فرمایا کہ آنحضرت ساتھ ہے سفر میں دو نمازوں کو جمع فرمایا کرتے تھے۔ اب ان کے پہلے بیان میں نفی ہے اور اس میں اثبات ہو اور قاعدہ مقررہ کی رو سے نفی پر اثبات مقدم ہوتا ہے۔ لنذا عابت ہوا کہ ان کا پہلا بیان محض نسیان کی وجہ سے ہے۔ دو سری دلیل بید دی جاتی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمانے ہوا ہوا کہ اللہ بالدو میں فرض ہے اس کا جواب بید کہ فرمایا ﴿ ان الصلوة کانت علی المومنین کتابا موقو تا ﴾ (النساء: ۱۰۳) یعنی نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض ہے اس کا جواب بید کہ تخضرت ساتھ ہے کہ مضراول ہیں اور آپ کے عمل سے نماز میں جمع عابت ہے۔ معلوم ہوا کہ بید جمع بھی وقت موقت ہی میں

داخل ہے ورنہ آیت کو اگر مطلق مانا جائے تو پھر مزدلفہ میں بھی جمع کرنا جائز نہیں ہو گا۔ حالانکہ وہاں کے جمع پر حنفی 'شافعی اور الجحدیث سب کا اتفاق ہے۔ بسر حال امر ثابت یمی ہے کہ سفر میں جمع تقتریم و جمع تاخیر ہر دو صور توں میں جائز ہے۔

وقد روی مسلم عن جابر انه صلی الله علیه و سلم جمع بین الظهر والعصر بعرفة فی وقت الظهر فلو لم يرد من فعله الا هذا لكان ادل دليل على جواز جمع التقديم في السفر (قسطلاني 'ج: ٢/ ص: ٢٢٩) لين المام مسلم نے جابر بڑاتئ سے روايت كيا ہے كه رسول كريم التي الله على جواز جمع كارت موقع نظراور عمركى نمازوں كو عرف ميں ظمرك وقت ميں جمع كركے ادا فرايا۔ پس اگر آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے صرف اى موقع يو محيح روايت سے جمع ثابت ہوا۔ يكي بهت برى دليل ہے كه جمع نقتر يم سفر على جائز ہے۔

علامہ قسطلانی نے امام زہری کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے سالم سے پوچھا کہ سفر میں ظمراور عصر کا جمع کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بلائک جائز ہے تم دیکھتے نہیں کہ عرفات میں لوگ ظمراور عصر ملاکر اداکرتے ہیں۔

پھر علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ جمع تقذیم کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اول والی نماز پڑھی جائے مثلاً ظمر و عصر کو ملاتا ہے تو پہلے ظمر اداکی جائے اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان ہر دو نمازوں کو پے در ظمر اداکی جائے اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان ہر دو نمازوں کو پے در پر حاجائے در میان میں کسی سنت راتبہ وغیرہ سے فصل نہ ہو۔ آنخضرت طابع بے جب نمرہ میں ظمر اور عصر کو جمع فرمایا تو وائی بینهما و توک الروانب واقام الصلوة بینهما و رواہ الشیخان آپ نے ان کو طاکر پڑھا در میان میں کوئی سنت نماز نہیں پڑھی اور در میان میں کوئی سنت نماز نہیں پڑھی اور در میان میں کوئی سنت نماز نہیں پڑھی اور در میان میں کمیرکی۔ اسے بخاری و مسلم نے بھی روایت کیا ہے (حوالہ فدکور)

اس بارے میں علامہ شوکانی نے یوں باب منعقد فرمایا ہے۔ باب الجمع باذان واقامتین من غیر تطوع بینهما لینی نماز کو ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ جمع کرنا اور ان کے درمیان کوئی نفل نماز نہ ادا کرنا۔ پھر آپ اس بارے میں بطور دلیل حدیث ذمل کو لائے ہیں۔

عن ابن عمر ان النبی صلی الله علیه و سلم صلی المغرب والعشاء بالمز دلفة جمیعا کل واحدة منهما باقامة ولم یسبح بینهما ولا علے اثر واحدة منهما دواہ البخاری و النسائی ﴾ لینی حفرت ابن عمرے روایت ہے کہ مزدلفہ میں آخضرت التی ہے مغرب اور عشاء کو الگ الگ اقامت کے ساتھ جمع فرمایا اور نہ آپ نے ان کے درمیان کوئی نفل نماز اداکی اور نہ ان کے آگے پیچے۔ جابر کی روایت سے مسلم اور احمد اور نسائی میں اتنا اور زیادہ ہے نم اضطجع حتی طلع الفجر پھر آپ لیث گئے یمال تک کہ فجم ہو گئی۔

£ 1- بَابُ هَلْ يُؤُذُّنْ أَوْ يُقِيْمُ، إِذَا جَــَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ؟

11.4 حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### باب جب مغرب اور عشاء ملا کر پڑھے تو کیاان کے لئے اذان و تکبیر کھی جائے گی ؟

(۱۹۰۹) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبردی انہوں نے کہا کہ مجھے سالم نے عبداللہ بن عمر بی شاسے خبر دی۔ آپ نے کہا کہ مجھے سالم نے عبداللہ بن عمر بی شاہو تا تو مخرب کی نماز مؤخر کر دیتے۔ پھر اسے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر بی شاہ سے ساتھ طو کرنا چاہتے تو ای طرح کرتے تھے۔ مغرب کی تنکیر پہلے کی ساتھ طے کرنا چاہتے تو ای طرح کرتے تھے۔ مغرب کی تنکیر پہلے کی جاتی اور آپ تین رکعت مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیردیتے۔ پھر جاتی اور آپ تین رکعت مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیردیتے۔ پھر

السَّيْرُ، وَيُقِيْمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلَّيْهَا لَلاَّنَا ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيْمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلاَ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا بِرَكْعَةٍ وَلاَ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوفِ اللَّيْلِ).

[راجع: ٩١١]

١١١٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْسُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يَحْتَى قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ انَسًا رَضِيَ الله عَنْهُ حَدَّثَهُ:
 (رأن رَسُولَ اللهِ اللهِ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ (رأن رَسُولَ اللهِ اللهِ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَوِ، يَعْنِي الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاء)). [راجع: ١١٠٨]

١٥- بَابُ يُؤَخِّرُ الظَّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ
 إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ،
 فِيْهِ عَنِ ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

- 1111 حَدَّثَنَا حَسَّانُ الوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةً عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ اللهِ رَضِيَ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْ غُقَيْلٍ عَنِ اللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْ قَالَ: ((كَانُ النَّبِيُ اللهِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلُ أَنْ وَاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْ قَالَ: ((كَانُ النَّبِيُ اللهُ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلُ أَنْ وَاللهُ وَإِذَا اللهُ اللهُ وَإِذَا وَقِينَا اللهُ اللهُ عَنْ يَنْهُمَا، وَإِذَا وَأَغَتْ صَلَّى الظُهْرَ ثُمُّ يَخْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا وَأَغَتْ صَلَّى الظُهْرَ ثُمُّ رَكِبَ)).

١٩ - بَابُ إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ
 الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

١١١٢ - حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدُّثَنَا

معمولی سے توقف کے بعد عشاء کی تکبیر کمی جاتی اور آپ اس کی دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے۔ دونوں نمازوں کے درمیان ایک رکعت بھی سنت وغیرہ نہ پڑھتے اور اسی طرح عشاء کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ درمیان شب میں آپ اٹھتے (اور تہد اداکرتے)

(۱۱۱۰) ہم سے اسحاق نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالصمد بن عبدالوارث نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے حرب بن سداد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے حرب بن سداد نے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے حفص بن عبید اللہ بن انس نے بیان کیا کہ انس رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو نمازوں یعنی مغرب اور عشاء کو سغر میں ایک ساتھ ملا کر پڑھا کر تے۔

باب مسافر جب سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرے تو ظہر کی نماز میں عصر کاوفت آنے تک دیر کرے۔ اس کو ابن عباس بھائی اے۔ بھائی ایمان کیا ہے۔

(۱۱۱۱) ہم سے حسان واسطی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے مفض بن فضالہ نے بیان کیا' ان سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن مفض بن فضالہ نے بیان کیا' ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظمر کی نماز عصر تک نہ پڑھتے پھر ظمراور عصرایک ساتھ پڑھتے اور اگر سورج ڈھل چکا ہو تا تو پہلے ظمر پڑھ لیتے پھر سوار ہوئے۔

باب سفراگر سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہو تو پہلے ظہر پڑھ لے پھر سوار ہو

(۱۱۱۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کماکہ ہم سے

مففل بن فضالہ نے بیان کیا'ان سے عقیل نے'ان سے ابن شماب نے اور ان سے انس بن مالک رہائ نے کہ رسول کریم ملتی الم سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر عصر کاونت آنے تک نہ برصته بھر کہیں (راستے میں) ٹھسرتے اور ظهراور عصر ملا کر پڑھتے لیکن اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہو تا تو پہلے ظہر رخصتے پھرسوار ہوتے۔

#### باب نماز بیش کریر صنے کابیان

(۱۱۱۳) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے ہشام بن عروہ نے 'ان سے ان کے باپ عروہ نے 'ان سے عائشہ ر الله عليه وسلم يهار تص الله الله عليه وسلم يهار تص الله الله عليه وسلم گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھائی' بعض لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر <u>پڑھنے لگے۔</u> لیکن آپؑ نے انہیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ نمازے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ امام اس کئے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے 'اس لئے جبوہ رکوع کرے توتم بھی رکوع کرواور جبوہ سر اٹھائے تو تم بھی سراٹھاؤ۔

(۱۱۱۱) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے زہری سے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول الله صلی الله علیه و سلم گھوڑے سے گریڑے اور اس کی وجہ ے آپ کے دائیں بہلور زخم آگئے۔ ہم مزاج بری کے لئے گئے تو نماز کاوقت آگیا۔ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ ہم نے بھی بیٹھ کر آپ کے پیچیے نماز پڑھی۔ آپ نے ای موقع پر فرمایا تھا کہ امام اس لئے ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ اس لئے جب وہ تکبیر کھے تو تم بھی تكبيركهو 'جبوه ركوع كرئ توتم بھي ركوع كرو'جبوه مرا تھائے تو تم بهي سراتهاو اورجب وه سمع الله لمن حمده كے توتم اللهم ربنا ولكالحمدكهور

ہر دو احادیث میں مقدیوں کے لئے بیضے کا تھم پہلے ریا گیا تھا۔ بعد میں آخری نماز مرض الموت میں جو آپ نے پڑھائی اس میں

الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةً عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((كَانْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزَيْغَ الشَّمْسُ أخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمُّ رَكِبَ).

١٧ - بَابُ صَلاَةِ الْقَاعِدِ ١١١٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ ((صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ في بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ ، فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءً ۖ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَن اجْلِسُوا. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : ((إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمُ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا)).

[راجع: ٦٨٨]

١١١٤ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ فَرَس فَخُدِشَ -أَوْ فَجُحِشَ- شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُودًا وَقَالَ: ((إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤتَممُ بهِ، فَإِذَا كَبُّرَ فَكَبُّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِـمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمُّ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)). [راجع: ٣٧٨] آپ بیٹے ہوئے تھے اور محابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے پہلا تھم منوخ ہو گیا۔

أَخْبَرَنَا رَوحُ بْنُ عُبَادَةً قَالَ أَخْبَرَنَا حسينٌ أَخْبَرَنَا رَوحُ بْنُ عُبَادَةً قَالَ أَخْبَرَنَا حسينٌ عن عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرِيدَةً عَنْ عِمْرَان بْنِ عَنْ عِمْرَان بْنِ عُصَيْنٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنّهُ سَأَلَ نَبِي اللهِ الشَّعَاقُ قَالَ: خَدُنْنِا اللهِ عَنْ عَلْدَ اللهِ اللهِ عَنْ عَلْدَ اللهِ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَيْنِ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلَيْنِ اللهِ عَنْ عَلَيْنِ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلَيْنِ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلْمَ عَنْ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ اللهُ ا

(۱۱۱۵) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہمیں روح بن عبادہ نے خبر دی' انہوں نے کہا ہمیں حسین نے خبر دی' انہیں عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے کہ عبداللہ بن بریدہ نے ' انہیں عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے کہ آپ نئی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے پوچھا (دو سری سند) اور ہمیں اسحاق بن منصور نے خبر دی' کہا کہ ہمیں عبدالصمد نے خبر دی' کہا کہ ہمیں عبدالوارث سے سا' کہا کہ ہم سے حسین نے بیان کیا اور ان سے ابن بریدہ نے کہا کہ جھے سے عمران بن حصین بڑا ٹھر نے بیان کیا' وہ بواسیر کے مریض شے انہوں نے کہا کہ ہیں نے رسول اللہ سال کیا' وہ بواسیر کے مریض شے انہوں نے کہا کہ ہیں نے رسول اللہ سال کیا' وہ بواسیر کے مریض شے انہوں نے کہا کہ ہیں نے بیٹھ کر پڑھنے والے نے فرمایا کہ افضل ہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنے کو فرٹ ہو کر پڑھنے والے سے آدھا تواب مانا

اس حدیث میں ایک اصول بتایا گیا ہے کہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور لیٹ کر نمازوں کے ثواب میں کیا تفاوت ہے۔ رہی استین کے بیٹ مورت مسئلہ کہ لیٹ کر نماز جائز بھی ہے یا نہیں اس سے کوئی بحث نہیں کی گئی ہے اس لئے اس حدیث پر یہ سوال نہیں ہو سکبا کہ جب لیٹ کر نماز جائز بی نہیں تو حدیث میں اس پر ثواب کا کیسے ذکر ہو رہا ہے؟ مصنف رطنی نے بھی ان احادیث پر جو عنوان لگا ہے اس کا مقصد ای اصول کی وضاحت ہے۔ اس کی تفصیلات دو سرے مواقع پر شارع سے خود ثابت ہیں۔ اس لئے عملی حدود میں جواز اور عدم جواز کا فیصلہ انہیں تفصیلات کے بیش نظر ہو گا۔ اس باب کی پہلی دو احادیث پر بحث پہلے گزر چکی ہے کہ آنحضور ساتھ نے خاض کی وجہ سے مسجد میں نہیں جا سکتے تھے اس لئے آپ نے فرض اپنی قیامگاہ پر ادا کئے۔ صحابہ نماز سے فارغ ہو کر عیادت کے لئے حاض ہو کے اور جب آپ کو نماز پڑھ تے دیکھا تو آپ کے پیچھے انہوں نے بھی افتداء کی نیت باندھ لی۔ صحابہ کھڑے موا ہونا مناسب نہیں ہے۔ (تفیم اس لئے آپ نے انہیں منع کیا کہ نقل نماز میں امام کی حالت کے اس طرح خلاف مقتزیوں کے لئے کھڑا ہونا مناسب نہیں ہے۔ (تفیم البھاری پ : ۵ / می : ۱۱۱) جو مریض بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکے وہ لیٹ کر پڑھ سکتا ہے۔ جس کے جواز میں کوئی شک نہیں۔ امام کی ساتھ مقتزیوں کا بیٹھ کر نماز پڑھنا بعد میں منسوخ ہو گیا۔

### باب بیٹھ کراشاروں سے نماز پڑھنا

(۱۱۱۲) ہم سے ابو معمر نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہ کم کہ جم سے عبدالله بن کیا کو ران سے عبدالله بن بریدہ نے کہ عمران بن حصین نے جنہیں بواسر کا مرض تھا۔ اور بھی

١٨ - بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ بِالإِيْمَاءِ
 ١١٦ - حَدُّنَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدُّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدُّنَنَا الْحُسَيْنِ الْسَمُعَلَّمُ
 عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدُّنَنَا الْحُسَيْنِ الْسَمُعَلِّمُ
 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيدَةَ أَنْ عِمْوَانَ بْنَ

خُصَينِ وَكَانَ رَجُلاً مَبْسُورًا. وَقَالَ أَبُو مَعْمَرِ مَرَّةً: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: ((سَأَلْتُ النَّبِيِّ الْمُلَّاعَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ: ((مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْصَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْصَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِي). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : نَائِمًا عِنْدِي مُضْطَجعًا هَا هُنَا. [راجع: ١١١٥]

١٩ - بَابُ إِذَا لَـمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى
 عَلَى جَنْبِ

وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنْ لَنْم يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.

الرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ الْمُسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنِ ابْنِ بُرَيدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْمُكْتِبُ عَنِ ابْنِ بُرَيدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِي الله عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: ((صَلَّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ)).

[راجع: ١١١٥]

٢- بَابُ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ
 صَحَّ،أوْ وَجَدَ خِفَّةً، تَمَّمَ مَا بَقِي

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ شَاءَ الْمَوِيْضُ صَلَّى رَكْعَنَيْنِ قَائِمًا.

١١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ
 أخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ

الو معرف یول کما کہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹے کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے لیکن اگر کوئی بیٹے کر نماز پڑھے تو کھڑے ہو کرپڑھنے والے سے اسے آدھا تواب ملے گا اور لیٹ کرپڑھنے والے سے آدھا تواب ملے گا۔ ابو عبداللہ (حضرت امام بخاری) فرماتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ میں نائم مضطجع کے معنی میں ہے لیمنی کیٹ کرنے فالا۔

### باب جب بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو کروٹ کے بل لیٹ کر پڑھے

اور عطاء روایٹیے نے کہا کہ اگر قبلہ رخ ہونے کی بھی طاقت نہ ہو تو جس طرف اس کارخ ہواد هر بی نماز پڑھ سکتاہے۔

(۱۱۱) ہم سے عبدان نے بیان کیا' ان سے امام عبداللہ بن مبارک نے' ان سے ابراہیم بن طمان نے' انہوں نے کما کہ جھے سے حسین کتب نے (جو بچوں کو لکھنا سکھا تا تھا) بیان کیا' ان سے ابن بریدہ نے اور ان سے عمران بن حصین بڑائھ نے کما کہ جھے بواسیر کا مرض تھا۔ اس لئے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرملیا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرواگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیلو کے بل لیٹ کر طاقت نہ ہو تو بیلو کے بل لیٹ کر طرح اور

باب اگر کسی شخص نے نماز بیٹے کر شروع کی لیکن دوران نماز میں وہ تندرست ہو گیایا مرض میں کچھ کی محسوس کی تو باق نماز کھڑے ہو کر پوری کرے اور امام حسن بھری نے کہا کہ مریض دور کعت بیٹے کراور دور کعت کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے مریض دور کعت بیٹی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے خردی' انہیں ہشام بن عودہ نے' ہمیں امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے خردی' انہیں ہشام بن عودہ نے'

[أطرافه في : ۱۱۱۹، ۱۱۲۸، ۱۱۲۱، ۱۱۲۸، ۱۱۲۸،

انہیں ان کے باپ عروہ بن زبیر نے اور انہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنمانے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا البتہ جب آپ ضعیف ہو گئے تو قرآت قرآن نماز میں بیٹھ کر کرتے تھے 'پھرجب رکوع کاوقت آتا تو کھڑے ہوجاتے اور پھر تقریباً تمیں یا چالیس آیتیں پڑھ کررکوع کرتے۔

(۱۱۱۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے عبداللہ بن بزید اور عمر بن عبیداللہ کے غلام ابو النفر سے خبردی' انہیں ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے ' انہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تبجد کی نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہتے تو قرآت بیٹھ کر مرتے۔ جب تقریباً تمیں چالیس آیتیں پڑھنی باقی رہ جاتیں تو آپ انہیں کھڑے ہو کرپڑھتے۔ پھردو موری رکعت انہیں کھڑے ہو کرپڑھتے۔ پھردو عوری کوع اور سجدہ کرتے پھردو سری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے۔ نماز سے فارغ ہونے پر دیکھتے کہ میں جاگ میں ہوں تو مجھ سے باتیں کرتے لیکن اگر میں سوتی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم بھی لیٹ جاتے۔



باب رات میں تجد پڑھنااور اللہ عزوجل نے (سور ہُنی اسرائیل میں) فرمایا ''اور رات کے ایک حصہ میں تنجد پڑھ' یہ آپؓ کے لئے زیادہ تھم ہے''

(۱۱۲۰) ہم سے علی بن عبداللہ مدین نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان بن عيينه نے بيان كيا كماكه مم سے سليمان بن الى مسلم نے بيان كيا ان سے طاؤس نے اور انہوں نے ابن عباس جھ الے سنا کہ رسول الله ملي جب رات ميں تنجد كے لئے كمرے موتے توبيد دعاير صق (جس کاترجمہ یہ ہے)"اے میرے اللہ! ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لئے زیبا ہے ' تو آسان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام محلوق کا سنبعالنے والا ہے اور حمد تمام کی تمام بس تیرے ہی لئے مناسب ہے۔ آسان و زمین اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف تیرے ہی گئے ہے اور تعریف تیرے ہی گئے ہے 'تو آسان اور زمین کانور ہے اور تحریف تیرے ہی لئے زیبا ہے' تو سیا ہے' تیرا وعدہ سیا' تیری ملا قات تچی تیرا فرمان سچاہے 'جنت تیج ہے ' دوزخ تیج ہے ' انبیاء تیج ہیں 'محمہ متنا سے میں اور قیامت کا ہونا بج ہے۔ اے میرے اللہ! میں تیرا بی فرمان بردار ہوں اور بخفی بر ایمان رکھتا ہوں 'مجھی بر بھروسہ ہے' تیری ہی طرف رجوع کر تا ہوں' تیرے ہی عطا کئے ہوئے دلاکل کے ذریعہ بحث کرتا ہوں اور بختی کو حکم بناتا ہوں۔ پس جو خطائیں مجھ سے يهلي بوئيس اور جو بعد مين بول گي ان سب كي مغفرت فرما خواه وه

## ١ – بَابُ النَّهَجُدِ بِاللَّيْلِ، وَقَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ

﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴾ ١١٢٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِم عَنْ طَاوُس سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس رَضِي ا للهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْل يَتهَجَّدُ قَالَ: ((اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكَ السُّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقَّ، وَقُولُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنُّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حقِّ، اللَّهُمُّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتٌ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ حَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْلِي مَا قَدُمْتُ وَمَا أَخُرْتُ، وَمَا أَسْرَرُتُ وَمَا

أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَوْ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ)). قَالَ سُفْيَانُ: وزَادَ عَبْدُ الْكَرِيْمِ أَبُو أُمَيَّةَ ((وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ)). قَالَ سُفْيَانُ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِم سَمِعَةً مِنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ.

ظاہر ہوئی ہوں یا پوشیدہ۔ آگے کرنے والا اور پیچے رکھنے والا تو ہی ہے۔ معبود صرف تو ہی ہے۔ یا (یہ کہا کہ) تیرے سوا کوئی معبود نہیں "۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ عبدالکریم ابو امیہ نے اس دعامیں یہ زیادتی کی ہے ﴿ لا حول ولا قوۃ الا بالله ﴾ سفیان نے بیان کیا کہ سلیمان بن مسلم نے طاؤس سے یہ حدیث سی تھی' انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنماسے اور انہوں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

[أطرافه في : ٧٣١٧، ٧٣٨٥ ٧٤٤٢،

77299

المستون ہے کہ تبجہ کی نماز کے لئے اٹھنے والے خوش نصیب مسلمان اٹھتے ہی پہلے یہ دعا پڑھ لیں۔ لفظ تبجہ باب تفعل کا المستوب کے سبحد المصلی لبلا المستوب ا

بسرحال نماز تہد فرائض ، بنجگانہ کے بعد بڑی اہم نماز ہے جو بچیلی رات میں ادا کی جاتی ہے اور اسکی گیارہ رکعات ہیں جن میں آٹھ رکعتیں دو دو کرکے سلام سے ادا کی جاتی ہیں اور آخر میں تین وتر پڑھے جاتے ہیں۔ یمی نماز رمضان میں تراوی سے موسوم کی گئی۔

#### باب رات کی نماز کی فضیلت کابیان

٧- بَابُ فَضْل قِيَام اللَّيْلِ

المَّدُنَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدُّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدُّنَا مَعْمَرٌ. ح. وَحَدُّنَنِي مَحْمُودُ قَالَ حَدُّنَا عَبْدُ الرُّزَاقِ وَحَدُّنَنِي مَحْمُودُ قَالَ حَدُّنَا عَبْدُ الرُّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَالَ ((كَانَ سَالِم عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ الرُّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا رَأَى رُوْيَا الرُّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا رَأَى رُوْيَا

علیہ و سلم کی زندگی میں جب کوئی خواب دیکتا تو آپ سے بیان کرتا (آپ تعبیردیت) میرے بھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکتا اور آپ سے بیان کرتا۔ میں ابھی نوجوان تھا اور آپ کے زمانہ میں معجد میں سوتا تھا۔ چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے مجھے بکڑ کر دو زخ کی طرف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ دو زخ پر کنویں کی منڈیر بی موئی ہے اس کے دو جانب تھے۔ دو زخ میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں میں بہچانتا تھا۔ میں کہنے لگا دو زخ سے خدا کی بناہ! انہوں نے بیان کیا کہ بھر ہم کو ایک فرشتہ ملا اور اس نے مجھ سے کما ڈرو نہیں۔

(۱۱۲۲) یہ خواب میں نے (اپنی بمن) حضرت حفصہ رضی اللہ عنما کو سنایا اور انہوں نے رسول اللہ ملی آیا ہو۔ تعبیر میں آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بست خوب لڑکا ہے۔ کاش رات میں نماز پڑھا کرتا۔ (راوی نے کہا کہ آپ کے اس فرمان کے بعد) عبداللہ بن عمر بی شارات میں بہت کم سوتے تھے۔ (زیادہ عبادت ہی کرتے رہتے)

قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

[أطرافه في : ۱۱۵۷، ۳۷۳۹، ۳۷۵۷،

1377, 51.7, 67.7, 17.7].

ا من والدو نے نفیحت فرائی تھی ہے۔ مدیث سے ہو کا ایک اس خواب کو آنخضرت مٹاہیم نے ان کی رات میں خفلت کی نیند پر محمول فرمایا اور ارشاد ہوا استحقیق میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئے ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر بی ہیں۔ ماز تبجد کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز تبجد کی بے حد فضیلت ہے۔ اس بارے میں کئی احادیث مروی ہیں۔ ایک و نعد آنخضرت ساہ کیا ۔ علیکم بقیام اللیل فانه داب الصالحین قبلکم بینی اپنے لئے نماز تبجد کو لازم کر لویہ تمام صالحین نیکو کا رہندوں کا طریقہ ہے۔ حدیث سے یہ بھی نکانا ہے کہ رات میں تبجد پڑھنا دوزخ سے نجات پانے کا باعث ہے۔ حضرت سلیمان میں ان والدو نے نفیحت فرمائی تھی رات بہت سونا ایجما نہیں جس سے آدمی قیامت کے دن محاج ہو کر رہ جائے گا۔

٣- بَابُ طُولِ السُّجُودِ فِي قِيَامِ بِالسَّجُودِ فِي قِيَامِ السَّجُودِ فِي قِيَامِ السَّجُودِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ السَّجِودِ فِي السَّلِيلِ السَّمِيلِ السَّمِيلِيِّ السَّمِيلِيِّ السَّمِيلِيِّ السَّمِيلِيِّ السَّمِيلِيِّ السَّمِيلِيِّ السَّمِيلِيِيلِيِّ السَّمِيلِيِّ السَّمِيلِيلِيِّ السَّمِيلِيِّ السَّمِيلِيِيلِي السَّمِيلِيِيلِيِيل

١١٢٣ حَدُثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعْبُ عَن الزُّهْويِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةً

ہب رائے ہی شاروں یں ب سجدے کرنا درالہ اور بندرال الارال سندر شاہ

(۱۱۲۳س) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی انہوں نے کما کہ مجھے عروہ نے خبر دی اور

أَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ الله كَان يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَسُولَ اللهِ الله كَان يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْمَةً، كَانَتْ بِلْكَ صَلاَتَهُ، يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرُأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْمَتَينِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ. ثُمَّ يَضْطَجِعُ مَنْ هَيْ مَضْطَجِعُ عَلَى هَيْقًا الْأَيْمَن حَتَّى يَاتِيَهُ الْمُنَادِي عَلَى هَيْقًا الْمُنَادِي عَلَى هَيْقًا الْمُنَادِي

انسیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنهانے خردی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (رات میں) گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے۔
آپ کی بی نماز تھی۔ لیکن اس کے سجدے اتنے لیے ہوا کرتے کہ تم میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سراٹھانے سے قبل بچاس آبیتیں پڑھ سکا تھا (اور طلوع فجرہونے پر) فجر کی نماز سے پہلے آپ دو رکعت سنت پڑھتے۔ اس کے بعد دائیں پہلو پر لیٹ جاتے۔ آخر مؤذن آپ کو نماز کے لئے بلانے آیا۔

للصنكوف).[راحع: ٢٦٦]

المسكوفي).[راحع: ٢٦٦]

المسكوفي المرك سنوں كے بعد تعوری در كے لئے واہئى كروٹ پر لیٹنا آخضرت باتیج كا معمول تھا۔ جس قدر روایات فجر كی سنوں كے بارے بیں مروی بیں ان سے بیشتر میں اس "اصطحاع" كاذكر ملتا ہے 'ای لئے المحدیث كابیہ معمول ہے كہ وہ آخضرت باتیج كی ہر سنت اور آپ كی ہر مبارك عاوت كو اپنے لئے سرمایہ نجات جانتے ہیں۔ پچھلے کچھ متعقب و مشدد قسم كے بعض حنى علاء في اس لينے كو بدعت قرار دے دیا تھا كر آج كل سنجيد كی اور ہے اس میں كوئى اوٹ پٹانگ بات بائك دینا كى بھى اہل علم كے لئے زیا شیں 'ای لئے كو بدعت قرار دے دیا تھا كر آج كل سنجيدہ علائے احتاف نے پہلے مشدد خیال والوں كى تردید كی ہے اور صاف لفظوں میں آخضرت باتیج كے اس فعل كا اقرار كیا ہے۔ چنانچے صاحب تفیم البحاري كے يہاں بيد الفاظ بین:

"اس مدیث میں سنت فجر کے بعد لیننے کا ذکر ہے 'احناف کی طرف اس مسئلے کی نبیت غلط ہے کہ ان کے نزدیک سنت فجر کے بعد لیننا بدعت ہے۔ اس میں بدعت کا کوئی سوال ہی نہیں۔ بیہ تو حضور ساڑی کی عادت تھی 'عبادات سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں البتہ ضروری سمجھ کر فجر کی سنتوں کے بعد لیننا پندیدہ نہیں خیال کیا جا سکتا' اس حیثیت سے کہ بیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی اس میں اگر آپ کی اتباع کی جائے تو ضرور اجر و ثواب طے گا"

فاضل موصوف نے بسرطال اس عادت نہوی پر عمل کرنے والوں کے لئے اجرو ثواب کا فتویٰ دے ہی دیا ہے۔ باتی ہے کہنا کہ عبادات سے اس کا کوئی تعلق نہیں غلط ہے' موصوف کو معلوم ہو گا کہ عبادت ہر وہ کام ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین امور میں تقرب الی اللہ کے لئے ہو تا تھا کیونکہ دو سری روایات میں موجود ہے کہ آپ اس وقت لیٹ کر یہ وعا پڑھا کرتے تھے۔ اللهم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا و عن یمینی نورا وعن یسادی نورا وفوقی نورا و تعدی نورا و تعلی نورا واجعل لی نورا وفی اسانی نورا وفی عصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وضعری نورا واجعل کی نورا واجعل کی نورا وضعری اس وعا کے بعد کون ذی عقل کمہ سکتا ہے کہ تورا وبیشری نورا واجعل فی نفسی نورا واعظم لی نورا اللهم اعطنی نورا (صحبح مسلم) اس وعا کے بعد کون ذی عقل کمہ سکتا ہے کہ آپ کا یہ کام محض عادت بی سے متعلق تھا اور بالفرض آپ کی عادت بی سمی سرطال آپ کے سے قدا نیوں کے لئے آپ کی ہرادا آپ کے بچ قدا نیوں کے لئے آپ کی ہرادا آپ کے بچ قدا نیوں کے لئے آپ کی ہرادا آپ کی جرعادت آپ کا ہر طور طریقہ ذیرگی باعث صد فخرو مبابات ہے۔ اللہ عمل کی توثیق بخشے آمین۔ "

به معطفے برسل خویش را که دین جمه اوست وگر با و نه رسیدی تمام بولبی است

آب عبرے میں یہ بار بار کماکرتے سبحنک اللهم رہنا وبحمدک اللهم اغفرلی ایک روایت میں یوں ہے سبحنک لا اله الا انت سلف صالحین بھی آخی میں رہتے کہ چڑیاں اثر کر ان کی سلف صالحین بھی آخضرت سی میں رہتے کہ چڑیاں اثر کر ان کی

پیٹے یر بیٹھ جاتیں اور سمجھتیں کہ یہ کوئی دیوار ہے (وحیدی)

٤- بَابُ تَرْكِ الْقِيَامِ لِلْمَرِيْض ١١٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيِّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُولُ: ((اشْتَكَى النَّبِيُّ ۞، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ)).[أطرافه في : ١١٢٥، .693, 1093, 7893].

١١٢٥ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((واحْتَبَسَ چَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى النَّبيِّ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشِ أَبْطَأَ عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ))، فَنَزَلَتْ: ﴿وَالضُّحَى، وَاللَّيْل إِذَا سَجَى، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾.

## باب مریض باری میں تجدیرک کرسکتاہے (۱۱۳۴) مم سے ابو تعیم نے بیان کیا کہ کہ ہم سے سفیان توری نے

اسود بن قیس سے بیان کیا کہ کہ میں نے جندب بھاٹھ سے سنا آپ نے فرمایا کہ نبی کریم سائے کیا ہوئے تو ایک یا دو رات تک (نماز کے لتے)نہ اٹھ سکے۔

(۱۱۲۵) ہم سے محمد بن کثیرنے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں سفیان توری نے اسودین قیس سے خبردی ان سے جندب بن عبدالله رفالله نے فرملیا کہ جرائیل علیہ السلام (ایک مرتبہ چند دنوں تک) نی کریم مٹھیا کے پاس (وحی لے کر) نہیں آئے تو قریش کی ایک عورت (ام جمیل ابولہب کی بیوی) نے کما کہ اب اس کے شیطان نے اس کے پاس آنے سے در لگائی۔ اس پر سرست اتری۔ ﴿ والضحى والليل اذا سجى ماودعك ربكوما قلے ﴾

[راجع: ١١٢٤]

سے غصے ہوا۔ اس مدیث کی مناسبت ترجمہ بلب سے مشکل ہے اور اصل یہ ہے کہ یہ مدیث اگلی مدیث کا تمہ ہے جب آبٌ بيار ہوئے تھے تو رات كا قيام چھوڑ ديا تھا۔ اى زمانہ ميں حضرت جرائيل نے بھى آنا موقوف كر ديا اور شيطان ابولسب كى بيوى (ام جیل بنت حرب اخت ابی سفیان امراة ابی لب حمالة الحطب) نے به فقره كما- چنانچه ابن ابی حاتم نے جندب سے روایت كياكه آپ كى انگلی کو پھرکی مار گلی آپ نے فرمایا هل انت الا اصبع دمیت وفی سبیل الله ما لقیت تو ہے کیا ایک انگلی ہے اللہ کی راہ میں تھ کو مار گلی خون آلودہ موئی۔ ای تکلیف سے آپ دو تین روز تنجد کے لئے بھی نہ اٹھ سکے تو ایک عورت (مذکورہ ام جمیل) کہنے لگی میں سمجھتی بول اب تيرے شيطان نے تحم كو چھو ر ديا۔ اس وقت به سورة اترى ﴿ والصحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ﴾ (الضحى: ۳-۱) (وحيدي)

احادیث گذشتہ کو بخاری شریف کے بعض ننخوں میں لفظ ح سے نقل کر کے ہر دو کو ایک ہی حدیث شار کیا گیا ہے۔

باب نبی کریم طاق یا کارات کی نماز اور نوا فل پڑھنے کے لئے ٥- بَابُ تَحْرِيضِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إِيْجَابِ ترغیب دلانالیکن واجب نه کرنا۔ ایک رات نبی کریم مل<sub>خالی</sub>م وَطَرَقَ النَّبِيُّ ﴿ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا حضرت فاطمه اور حضرت علی پی این کے پاس رات کی نماز

#### عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ لَيْلَةً لِلصَّلاَةِ

١١٢٦ - حَدُّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَمُّ سَلَمَةَ مَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أَمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ فَظَاسَتَيْقَظَ لَكَلَةً فَقَالَ: ((سُبْحَانُ اللهِ، مَاذَا أُنْزِلَ لَيْلَةً مِنَ الْفَتَنَةِ، مَا ذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ، اللهُلَنَة مِنَ الْفَتَنَةِ، مَا ذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ، مَنْ يَوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ؟ يَا رُبُّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ.

[راجع: ١١٥]

مُعُنبُ عَنِ الزُّهْرِيِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُ شَعْبُ عَنِ الزُّهْرِيِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُ شَعْبِيْ عَنِ الزُّهْرِيِ قَالَ: أَخْبَرَهُ أَنَّ بَنْ حَلَيْ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيٌ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيٌ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيٌ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيٌ بْنَ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَنْ مَلُولَ اللهِ أَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

#### ك لئ جگائے آئے تھے۔

(۱۱۲۱) ہم سے محر بن مقاتل نے بیان کیا' انہیں عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہیں معرفے خبردی' انہیں انہیں مند بنت حارث نے اور انہیں ام سلمہ وُن انہیں نے کہ نبی کریم الٹی ایک رات جاگے تو فرمایا سجان اللہ! آج رات کیا کیا بلا میں اتری ہیں اور ساتھ ہی رحمت اور عنایت کے) کیسے خزانے نازل ہوئے ہیں۔ ان خبر والیوں (ازواج مطرات رضوان اللہ ملین) کو کوئی جگانے والا ہے افسوس! کہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والی عور تیں آخرت میں نگل موں گی۔

(۱۲۷) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا' کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری
سے خبردی 'کہا کہ مجھے حضرت زین العابدین علی بن حسین نے خبردی
اور انہیں حضرت حسین بن علی بڑات نے خبردی کہ علی بن ابی طالب
بڑات نے انہیں خبردی کہ رسول اللہ طاق ایک رات ان کے اور
فاطمہ بڑات کیا ہم لوگ (تہجد کی) نماز
نیس پڑھو گے؟ میں نے عض کی کہ یا رسول اللہ! ہماری روحیں خدا
کے قبضہ میں ہیں' جب وہ چاہے گاہمیں اٹھادے گا۔ ہماری اس عرض
پر آپ واپس تشریف لے گئے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن
واپس جاتے ہوئے میں نے ساکہ آپ راان پر ہاتھ مار کر (سورہ کھف
کی یہ آیت پڑھ رہے تھے) آدمی سب سے زیادہ جھڑا الوہے۔ ﴿وكان

[أطرافه في: ٧٤٦٤، ٧٣٤٧، ٢٤٧٥].

آ یکنی آپ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ بڑھڑ کو رات کی نماز کی طرف رغبت دلائی لیکن حضرت علی بڑٹڑ کا عذر سن کر کنیٹ کنیٹیسنے کنیٹیسنے نظمار ضرور کر دیا۔ ظمار ضرور کر دیا۔

مولانا وحید الزمال کی محت میں کہ حضرت علی رہائٹر کا جواب نی الحقیقت درست تھا گر اس کا استعال اس موقع پر درست نہ تھا کیونکہ دنیا دار کو تکلیف ہے اس میں نفس پر زور ڈال کرتمام اوا مرالی کو بجالانا چاہئے۔ تقدیر پر تکیہ کرلینا اور عبادت سے قاصر ہو کر میٹھنا اور

جب کوئی اچھی بات کا حکم کرے تو تقدیر پر حوالہ کرنا کج بحثی اور جھڑا ہے۔ تقدیر کا اعتقاد اس لئے نہیں ہے کہ آدمی ایا جج ہو کر پیٹے رے اور تدبیرے غافل ہو جائے۔ بلکہ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ محنت اور مشقت اور اسباب حاصل کرنے میں کوشش کرے گریہ سمجھے رہے کہ ہو گا وہی جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے۔ چو نکہ رات کا وقت تھا اور حضرت علی بڑاٹنہ آگ سے جھوٹے اور داماد تھ الندا آپ نے اس موقع پر تطویل بحث اور سوال جواب کو نامناسب سمجھ کر کچھ جواب نہ دیا گر آپ کو اس جواب سے افسوس ہوا۔ (۱۱۲۸) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا 'انہوں نے کما کہ ١١٢٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ مم سے امام مالک نے ابن شماب زہری سے بیان کیا ان سے عروہ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((إِنْ نے ' ان سے عائشہ رضی اللہ عنما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ايك كام كو چھوڑ ديتے اور آپ كو اس كاكرناپيند ہوتا۔ اس كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ خیال سے ترک کردیے کہ دوسرے محلبہ بھی اس پر (آپ کود کھ کر) يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ عمل شروع کر دیں اور اس طرح وہ کام ان پر فرض ہو جائے۔ چنانچہ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَمَا سَبُّحَ رَسُولُ رسول الله مالية من عن عاشت كى نماز بهى نيس يرهى ليكن ميس يرهى اللهِ ﴿ اللهِ عَلَمُ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي ہوں۔

[طرفه في: ١١٧٧].

لأسبُّحُهَا)).

حضرت عائشہ و شاید وہ قصہ معلوم نہ ہو گا جس کو ام ہانی نے نقل کیا کہ آپ نے فتح کمہ کے دن چاشت کی نماز پڑھی۔ باب كا مطلب حديث ت يون نكاما م كه چاشت كي نفل نماز كا پرهنا آپ كو پند تفاء جب پند موا تو كويا آپ ن اس پر ترغيب ولائي اور پھراس کو واجب نہ کیا۔ کیونکہ آپ نے خود اس کو نہیں پڑھا' بعضوں نے کہا آپ نے کبھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی' اس کامطلب میر ہے کہ آپ نے بیشکی کے ساتھ بھی نمیں پڑھی کیونکہ دو سری روایت سے آپ کا یہ نماز پڑھنا ثابت ہے۔

١١٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمُّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثْرَ النَّاسُ، ثُمُّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ النَّالِئَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: ((قَدْ رَأَيتُ الَّذي صَنَعْتُمْ، وَلَهم يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ اِلَيْكُمْ الاَّ أَنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُقْرَضَ عَلَيْكُمْ، وَذَلِكَ في

(۱۲۹) ہم سے عبداللہ بن يوسف تنيسى نے بيان كيا انہوں نے كماك ہمیں امام مالک ؒ نے خبردی انہیں ابن شماب زہری نے انہیں عروہ بن زبیرنے 'انہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنهانے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايك رات معجد ميس نماز برهي. صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ یہ نماز پڑھی 'دوسری رات بھی آپ نے يه نمازير هي تو نمازيوں كي تعداد بهت بردھ كئي تيسري يا چو تھي رات تو بورا اجتماع ہی ہو گیا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم اس رات نماز پڑھانے تشریف نسیں لائے۔ صبح کے وقت آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جتنی بردی تعداد میں جمع ہو گئے تھے میں نے اسے دیکھالیکن مجھے باہر آنے ہے یہ خیال مانع رہا کہ کمیں تم پریہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ يه رمضان كاواقعه تھا۔

رَمَضَانَ)). [راجع: ٧٢٩]

آریج میر اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم نے چند راتوں میں رمضان کی نفل نماز صحابہ کرائ کو جماعت سے کیسی سے کیٹیسی پڑھائی 'بعد میں اس خیال سے کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے آپ نے جماعت کا اہتمام ترک فرما دیا۔ اس سے رمضان شریف میں نماز تراوی باجماعت کی مشروعیت ثابت ہوئی۔ آپ نے بید نفل نماز گیارہ رکعات پڑھائی تھی۔ جیسا کہ حضرت عاکشہ رہی تھا کا بیان ہے۔ چنانچہ علامہ شوکانی فرماتے ہیں:

واما العدد النابت عنه صلی الله علیه و سلم فی صلوته فی رمضان فاخرج البخاری وغیره عن عائشه انها قالت ما کان النبی صلی الله علیه و الله علیه و سلم یزید فی رمضان ولا فی غیره علے احدی عشوة رکعة واخرج ابن حبان فی صحیحه من حدیث جابر انه صلی الله علیه و سلم صلی بهم ثمان رکعات ثم او تو (نیل الاوطان) اور رمضان کی اس نماز میں آنخضرت سل آخیا سے جو عدو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں وہ سلم صلی بهم ثمان روایت کرتی ہیں کہ آپ نے رمضان اور غیر رمضان میں اس نماز کو گیاره رکعات سے زیاده ادا نہیں فرمایا اور مسند این حبان میں بند صحیح مزید وضاحت سے موجود ہے کہ آپ نے آٹھ رکعتیں پڑھائیں پھر تین و تر پڑھائے۔

یس ٹابت ہوا کہ آپؑ نے صحابہ کرام ؓ کو رمضان میں تراویح باجماعت گیارہ رکعات پڑھائی تھیں اور تراویح و تنجد میں یمی عدد مسنون ہے' باقی تفصیلات اینے مقام پر آئیں گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

## ٦- بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﴿ إِللَّيْلِ حَتَّى تَرَمَ قَدَمَاهُ ترمَ قَدَمَاهُ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَانْ يَقُومُ حَتَّى تَفْطَرَ قَدَمَاهُ: وَالْفُطُورُ: الشُّقُوقُ. انْفَطَرَتْ: انْشَقَتْ.

117٠ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادِ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنْ كَانَ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنْ كَانَ النَّبِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنْ كَانَ النَّبِي اللهُ لَيْقُولُ: وَرَا فَلَا أَكُونُ سَاقًاهُ - فَيُقَالُ لَهُ، فَيُقُولُ: ((أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟)).

[طرفاه في: ٦٤٧١، ٢٤٧٦ ].

مان المجانب التي المرات كو نماز مين اتن دير تك كور مان المين المرات كونماز مين المرات كور مان مان المرات كور مان كالمرات كالم

اور حضرت عائشہ بڑائی نے فرمایا کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے تھے۔
فطور کے معنے عربی زبان میں پھٹنا اور قرآن شریف میں
لفظ انفطرت اسی سے ہے لیعنی جب آسمان پھٹ جائے۔
(۱۱۳۰) ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا' کما کہ ہم سے معر نے بیان کیا'
ان سے زیاد بن علاقہ نے' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مغیرہ بن
شعبہ باللہ کو یہ کتے ساکہ نبی ملڑ ہے ای دیر تک کھڑے ہو کر نماز
شعبہ باللہ کو یہ کتے ساکہ نبی ملڑ ہے ای دیر تک کھڑے ہو کر نماز
بڑھتے رہے کہ آپ کے قدم یا (یہ کماکہ) پندلیوں پر ورم آجاتا' جب
آپ سے اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا تو فرماتے 'کیا میں اللہ کا
شکر گزار بندہ نہ بنوں''۔

سورہ مزل کے شروع نزول کے زمانہ میں آپ کا ہی معمول تھا کہ رات کے اکثر جصوں میں آپ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔

باب جو شخص سحرکے وقت سوگیا

(اسالا) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کماکہ ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کماکہ ہم سے عمرو بن دینار نے بیان کیاکہ عمرو بن ٧- بَابُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ
 ١١٣١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ

أَنْ عَمْرُو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنْ عَبْدَ اللهِ بَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ لَهُ: ((أَحَبُ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ صِيَامُ السَّلاَمُ، وَأَحَبُ الصَّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ السَّلاَمُ، وَأَحَبُ الصَّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ السَّلاَمُ، وَأَحَبُ الصَيامِ اللَيْلِ وَيَقُومُ ثُلُنَهُ وَيَصُومُ يَومًا وَيُفْطِرُ يَومًا)). ذَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَيْلِ وَيَقُومُ ثُلُنَهُ وَيَعْمُومُ يَومًا وَيُفْطِرُ يَومًا)). وَيَعْمُ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْفَعِرُ اللهِ صِيَامُ اللّهُ اللهِ صَيَامُ اللهُ اللهِ اللهِ صَيَامُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ صَيَامُ اللهُ الله

۱۹۹ د، ۱۳۲، ۱۳۲۳].

رات کے بارہ گفتے ہوتے ہیں تو پہلے چھ گھنٹے میں سو جاتے ' پھر چار گھنٹے عبادت کرتے ' پھر دو گھنٹے سو رہتے۔ گویا سحرکے وقت سوتے ہوتے ہی ترجمہ باب ہے۔ ۲۹۲۷ – حَدُدُنَا عَندَالُ قَالَ: أَخْدَ نِس أَسِ (۱۹۳۴) ہم سرع دان فرمان کرا کما کی مجھے میں بریار عثان ہی

1 ١٣٢ – حَدَّثَنَا عَبْدَالُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُغْبَةً عَنْ أَشْعَتُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ شُغْبَةً عَنْ أَشْعَتُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبِي الله عَنْهَا: أَيُّ الْعَمَلِ كَانْ أَحَبُ إِلَى النَّبِي الله عَنْهَا: أَيُّ الْعَمَلِ كَانْ أَحَبُ إِلَى النَّبِي الله عَنْهَا: أَيُّ الْعَمَلِ كَانْ أَحَبُ كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ كَانْ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ)). حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : الصَّارِخَ)). حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنِ الأَشْعَثِ قَالَ : ((إذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَى )).

[طرفاه في ٦٤٦١، ٦٤٦٢، ٦٤٦٣.

اوس نے انہیں خردی اور انہیں عبداللہ بن عمروبن العاص رضی اللہ عنمانے خردی کہ رسول اللہ ساتھ لیے ان سے فرمایا کہ سب نمازول میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پندیدہ نماز داؤر مالاتھ کی نماز ہواور روزول میں بھی داؤد مالاتھ بی کا روزہ۔ آپ آدھی رات تک سوتے 'اس کے بعد تمائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے۔ پھر رات کے چھٹے جھے میں بھی سوجاتے۔ ای طرح آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔

(۱۱۳۲) ہم ہے عبدان نے بیان کیا کہ اکہ مجھے میرے باپ عثان بن ببلہ نے شعبہ سے خبردی انہیں اشعث نے اشعث نے کہا کہ میں بنے اپنے باپ اسلیم بن اسود) سے سنا اور میرے باپ نے مسروق سے نا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رہے ہوئے سے پوچھا کہ نی کریم ماٹھ کیا کہ کو کون ساعمل زیادہ پند تھا؟ آپ نے جواب دیا کہ جس پر بیعظی کی جائے (خواہ وہ کوئی بھی نیک کام ہو) میں نے دریافت کیا کہ آپ (رات میں نماز کے لئے) کب کھڑے ہوتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ جب مرغ کی آواز سنتے۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہا کہ ہمیں جب مرغ کی آواز سنتے۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہا کہ ہمیں

ابو الاحوص سلام بن سليم نے خروی'ان سے اشعث نے بيان كياكم

مرغ کی آواز سنتے ہی آپ کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے۔

آئی ہے میں کہ پہلے پہل مرغ آدھی رات کے وقت بانگ دیتا ہے۔ احمد اور ابوداؤد میں ہے کہ مرغ کو برا مت کووہ نماز کے استین کی میں کہ جاتا ہے۔ مرغ کی عادت ہے کہ فطرت ہے۔ کے دھلنے پر بانگ دیا کرتا ہے۔ یہ خدا کی فطرت ہے۔ پہلے حضرت امام بخاریؓ نے حضرت داؤد ملائق کی شب بیداری کا حال بیان کیا۔ پھر ہمارے پنیبر ساتھ کیا کا بھی عمل اس کے مطابق ثابت کیا

تو ان دونوں مدیثوں سے یہ نکلا کہ آپ اول شب میں آدھی رات تک سوتے رہتے پھر مرغ کی بانگ کے وقت لینی آدھی رات پر اٹھتے۔ پھر آگے کی حدیث سے یہ ابت کیا کہ سحر کو آپ سوتے ہوتے۔ پس آپ کا اور حضرت داؤد کا عمل بکساں ہو گیا۔ عراقی نے اپنی كتاب سيرت ميں لكھا ہے كہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے بال ايك سفيد مرغ تھا۔ والله اعلم بالصواب۔

١١٣٣ - حَدُثْنًا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ (١٣٣٣) بم عدوى بن اساعيل في بيان كيا كماكه بم عدابراتيم بن سعد نے بیان کیا' کہا کہ میرے باپ سعد بن ابراہیم نے اپنے چکا ابو سلمہ سے بیان کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنهانے بتلایا کہ انہوں نے اپنے یہاں سحرکے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كوبميشه ليثي موئ يايا ـ

قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: ذَكَرَ أبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلاَّ نِائِمًا)) تَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ.

عادت مبارکہ تھی کہ تبجد سے فارغ ہو کر آپ تبل فجر تحرکے وقت تھوڑی دیر آرام فرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ بی بیان ا فرما رہی ہیں۔

#### ٨- بَابُ مَنْ تَسَحَّرَ فَلَمْ يَنمْ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ

١٣٤ - حَدُثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدُّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدُّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنَّ نَبِيَ اللهِ ﷺ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَسَحُّرًا. فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللهِ ﴿ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّيَا. قُلْنَا لأَنَس: كُمْ كَانْ بَيْنَ فَرَاغِهمَا مِنْ سَحُورهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: كَقَدْر مَا يَقْرَأُ الرُّجُلُ خَمْسِيْنَ آيَةً)).

### باب اس بارے میں جو سحری کھانے کے بعد صبح کی نماز براھنے تک نہیں سویا

(۱۹۳۲) ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کما کہ ہم سے روح بن عبادہ نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے سعید بن الی عروبہ نے بیان کیا ان ے قادہ نے 'ان سے انس بن مالک ؓ نے کہ نبی کریم سٹھالیم اور زید بن ثابت بڑتھ وونوں نے مل کر سحری کھائی 'سحری سے فارغ ہو کر آپ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور دونوں نے نماز پڑھی۔ ہم نے انس بنائڈ سے یوچھا کہ سحری سے فراغت اور نماز شروع کرنے کے درمیان کتنا فاصلہ رہا ہو گا؟ آپ نے جواب دیا کہ اتنی دہر میں ایک آدمی بچاس آیتی پڑھ سکتاہے۔

[راجع: ٥٧٦]

تربیج منے امام بخاری ملتھ یمال بد بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو احادیث بیان ہوئی ہیں' ان سے ثابت ہو تا ہے کہ آپ تجد بڑھ نیں تھے بلکہ صبح کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ کا یہ معمول رمضان کے مسینہ میں تھا کہ سحری کے بعد تھوڑا ساتوقف فرماتے پھر فجر کی نماز اند میرے میں ہی شروع کر دیتے تھے (تفہیم البخاری) پس معلوم ہوا کہ فجر کی نماز فلس میں پڑھنا سنت ہے جو لوگ اس سنت کا انکار كرتے اور فجرى نماز بيشہ سورج نكلنے كے قريب يرصت بين وه يقينا سنت كے خلاف كرتے بين۔

٩- بَابُ طُول الصلاة فِي قيام اللَّيْلِ

١١٣٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ

حَدُّثَنَا شُعْيَةُ عَنْ ِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

((صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلُ

قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بأَمْرِ سَوْء. قُلْنَا: وَمَا هَمَمْت؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ

باب رات کے قیام میں نماز کولمباکرنا(یعنی قرأت بہت کرنا) (۱۱۳۵) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ نے اعمش سے بیان کیا' ان سے ابو واکل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بناٹئر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ساٹھ کیا کے ساتھ ایک مرتبہ رات میں نماز بڑھی۔ آگ نے اتنالمباقیام کیا کہ میرے دل میں ایک غلط خیال پیدا ہو گیا۔ ہم نے یوچھا کہ وہ غلط خیال کیا تھاتو آپ نے بتایا کہ میں نے سوچا کہ بیٹھ جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاساتھ

النبي ١١٠). یہ ایک وسوسہ تھا جو حضرت مسعود کے ول میں آیا تھا مگروہ فوراً سنبھل کراس وسوسہ سے باز آ گئے۔ حدیث سے یہ نکلا کہ رات کی نماز میں آپ بت لمبی قرآت کیا کرتے تھے۔

چھوڑ دول۔

١١٣٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿(أَنَّ النُّبيُّ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُدِ مِنَ اللَّيْل يَشُوصُ فَاهُ بالسُّوَاكِ)).

(۱۱۳۳۱) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کما کہ ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا' ان سے حصین بن عبدالرحمٰن نے ان سے ابو واکل نے اور ان سے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم ملتی کے رات میں تجد کے لئے کھڑے ہوتے تو پہلے اپنا منہ مسواک سے خوب صاف کرتے۔

[راجع: ٢٤٥]

تبجد کے لئے مسواک کا خاص اہتمام اس لئے تھا کہ مسواک کر لینے سے نیند کا خمار بخوبی از جاتا ہے۔ آپ اس طرح نیند کا خمار ا تار کر طول قیام کے لئے اپنے کو تیار فرماتے۔ یمال اس مدیث اور باب میں یمی وجہ مطابقت ہے۔

> . ١- بَابُ كيف صلاة الليل و كَيْفَ كَانَ النَّبِيِّ اللَّهِ، يُصَلِّي مِنَ اللَّيْل؟ ١١٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((إِنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ:

((مَثْنَى، مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأُوتِرْ

بوَاحِدَةٍ)). [راجع: ٤٧٢]

باب نبی کریم ماتی ایم کی رات کی نماز کی کیا کیفیت تھی ؟ اور رات کی نماز کیوں کر پڑھنی چاہئے؟

(١١٣٠) م سے ابو اليمان نے بيان كيا كماكه مميں شعيب نے زمرى سے خبروی کماکہ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبردی کہ عبداللہ بن عمر نماز کس طرح روهی جائے ؟ آپ نے فرمایا دو دو رکعت اور جب طلوع صبح ہونے کااندیشہ ہو توایک رکعت و تریزھ کراپنی ساری نماز كوطاق بناك\_

رات کی نماز کی کیفیت بتلائی کہ وہ دو دو رکعت پڑھی جائے۔ اس طرح آخر میں ایک رکعت و تر پڑھ کر اے طاق بنالیا جائے۔ اس طرح آخر میں ایک رکعت و تر پڑھ کر اے طاق بنالیا جائے۔ اس بنا پر رات کی نماز کو جس کا نام غیر رمضان میں تبجہ ہے اور رمضان میں تراویح عمیارہ رکعت پڑھنا مسنون ہے جس میں آٹھ رکعتیں دو دو رکعت کے سلام سے پڑھی جائیں گی پھر آخر میں تین رکعات و تر بول گے یا دس رکعات اداکر کے آخر میں ایک رکعت و تر پڑھ لیا جائے اور اگر فجر قریب ہو تو پھر جس قدر بھی رکعتیں پڑھی جا پھی ہیں ان پر اکتفاکرتے ہوئے ایک رکعت و تر پڑھ کر ان کو طاق بنالیا جائے۔ اس مدیث سے صاف ایک رکعت و تر ثابت ہے۔ مگر حفی حضرات ایک رکعت و تر کا انکار کرتے ہیں۔

اس صديث كـ ذيل علامه قطلاني فرمات مين وهو حجة للشافعية عليه جواز الايتار بركعة واحدة قال النووى وهو مذهب الجمهور وقال ابو حنيفة لا يصح بواحدة ولا تكون الركعة الواحدة صلوة قط والاحاديث الصحيحة ترد عديه.

یعنی اس حدیث سے ایک رکعت و ترکا صحح ہونا ثابت ہو رہا ہے اور جمہور کا یمی ندہب ہے۔ امام ابو حلیفہ اس کا انکار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک رکعت کوئی نماز ہی نہیں ہے حالا نکہ احادیث صححہ ان کے اس خیال کی تردید کر رہی ہیں۔

۱۳۸ - حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا يَحْتَى (۱۳۸) ہم ہے مسدو نے بیان کیا کہ ہم سے یکی بن سعید قطان عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدُّثَنِی أَبُو جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ نَے بیان کیا ان سے شعبہ نے کہا کہ جھے سے ابو حمرہ نے بیان کیا اور عبّاس رضی اللہ عَنْ شُعْبَة قَالَ حَدُّثَنِی أَبُو جَمْرَةً عَنِ ابْنِ ابْنِ کیا ان سے ابن عباس شَرَیْتُ نے کہ نی کریم سُٹھی کی رات کی نماز تیرہ صَلاَةُ النّبِی الله فَلاَثَ عَشْرَةَ رَكُعَةً يَعْنِي ركعت ہوتی تھی۔ باللّیل).

١٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنِ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْرَائِيْلُ عَنْ اللهِ بْنِ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ اللهِ بِاللَّيْلِ عَنْهَا عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ اللهِ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ: سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةً، فَقَالَتْ: سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةً، سِوَى رَكْعَتَى الفَجْرِ)).

(۱۹۳۹) ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا کہ ہم سے عبیداللہ بن موی نے بیان کیا کہ ہم سے عبیداللہ بن موی نے بیان کیا کہ ہمیں اسرائیل نے خبردی انہیں ابو حصین عثان بن عاصم نے انہیں کی بن و ثاب نے انہیں مسروق بن اجدع نے آپ نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما سے نبی کریم ملڑ کے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ آپ اللہ عنما سے نبی کریم ملڑ کے کہا کہ میں است کی نماز کے متعلق پوچھا تو آپ سات نو اور گیارہ تک رکعتیں پڑھتے تھے۔ فجری سنت اس کے سواہوتی۔

رات کی نماز سے مراد غیر رمضان میں نماز تبجد اور رمضان میں نماز تراوی ہے۔

١١٤٠ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى
 قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنظَلَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُ اللهُ يُصلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ
 رُكْعَةً، مِنْهَا الْوِثْرُ وَرَكْعَنَا الْفَجْرِ)).

( ۱۹۲۰) ہم سے عبیداللہ بن مویٰ نے بیان کیا 'کما کہ ہمیں صفلہ بن ابی سفیان نے خردی ' انہیں قاسم بن محمد نے اور انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها نے ' آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم رات میں تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے۔ وتر اور فجر کی دوسنت رکعتیں اسی میں ہو تیں۔

وتر سمیت یعنی دس رکعتیں تجد کی دو دو کر کے پڑھتے۔ پھرایک رکعت پڑھ کرسب کو طاق کر لیتے۔ یہ گیارہ تجد اور وتر کی میں ہوئیں۔ کیونکہ حضرت عائشہ بھی تھا کی حدیث میں ہے کہ آپ رمضان یا غیر رمضان میں بھی گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ جن روایات میں آپ کا ہیں رکعات تراوی پڑھنا ذکور ہے وہ سب ضعیف اور ناقائل احتجاج ہیں۔

1 1 - بَابُ قِيَامِ النّبِيِّ ﴿ اللَّيْلِ
وَنَومِهِ، وَمَا نُسِخَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ
وَقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّلُ قُمِ اللَّيْلِ
إِلاَّ قَلِيلاً، نِصْفَهُ إِلَى قَوْلِهِ سَبْحًا طَوِيْلاً ﴾.
وَقَولِهِ: ﴿ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ، إلى قوله وَاسْتَغْفِرُوا اللهِ إِنَّ اللهِ
عَنْهُمَا: نَشَا قَامَ بِالْحَبَشَةِ. وَطَأَ مَوَاطَأَة
الْقُرْآن، أَشَدُ مَوَافَقَةً لِسَمْعِهِ وَبَصَرهِ
وَقَلْهِ. لَيُواطِئُوا: لِيُوافِقُوا.

باب آنخضرت ملٹھ لیا کی نماز رات میں اور سوجانا اور رات کی نماز میں سے جو منسوخ ہوا (اس کابیان)

اور الله تعالی نے ای باب میں (سورہ مزمل میں) فرمایا اے کیڑا لیشنے والے! رات کو (نماز میں) کھڑا رہ آدھی رات یا اس سے چھھ کم سبحا طویلاً تک۔ اور فرمایا کہ الله پاک جانتا ہے کہ تم رات کی اتن عباوت کو نباہ نہ سکو گے تو تم کو معاف کر دیا۔ واستغفروا الله ان الله غفوراً رحیم تک۔ اور حضرت عبدالله بن عباس بی افتا نے کما قرآن میں جو لفظ ناشنة اللیل ہے تو نشا کے معنے حبثی زبان میں کھڑا ہوا اور وطا کے معنے موافق ہونا لیمی رات کا قرآن کان اور آئے اور دل کو طاکر

اس کو بھی عبد بن حمید نے وصل کیا یعنی رات کو بوجہ سکوت اور خاموثی کے قرآن پڑھنے میں دل اور زبان اور کان اور آگھ سب اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ ورنہ دن کو آگھ کسی طرف پڑتی ہے 'کان کمیں لگتا ہے' دل کمیں ہوتا ہے۔

(۱۱/۱۱) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہ جھ سے محد بن جعفر نے بیان کیا کہ اس رضی اللہ جعفر نے بیان کیا ان سے حمد طویل نے انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے منا وہ کتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کسی مہینہ میں روزہ نہ رکھتے تو ایبا معلوم ہو تا کہ اب آپ اس مہینہ میں روزہ رکھنا شروع کرتے تو بی نہیں رکھیں گے اور اگر کسی مہینہ میں روزہ رکھنا شروع کرتے تو خیال ہو تا کہ اب آپ کا اس مہینہ کا ایک دن بھی بغیرروزہ کے نہیں رہ جائے گاور رات کو نماز تو الی پڑھتے تھے کہ تم جب چاہتے آپ کو نماز پڑھتے د مکھ لیتے۔ محمد بن جعفر کے ساتھ اس حدیث کو سلیمان اور ابو خالد نے بھی حمید سے روایت کیا ساتھ اس حدیث کو سلیمان اور ابو خالد نے بھی حمید سے روایت کیا

[أطرافه في: ١٩٧٢، ١٩٧٣، ٢٥٦١].

آ ہے۔ مرح اس کا مطلب میر ہے کہ آپ ساری رات سوتے بھی نہیں تھے اور ساری رات جاگتے اور عبادت بھی نہیں کرتے تھے۔ ہر کلیکیٹر چھے رات میں سوتے اور عبارت بھی کرتے تو جو شخص آپ کو جس طال میں دیکھنا چاہتا دکھے لیتا۔ بعض لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ ساری رات جاگنا اور عبارت کرنا یا بھیشہ روزہ رکھنا آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارت سے بردھ کر ہے۔ ان کو اتنا شعور نہیں کہ ساری رات جاگتے رہنے سے یا بھیشہ روزہ رکھنے سے نفس کو عادت ہو جاتی ہے پھراس کو عبارت میں کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ مشکل بی ہے کہ رات کو سونے کی عادت بھی رہے اس کی عادت تو ڑے۔ رات کو سونے کی عادت بھی رہے اس کی عادت تو ڑے۔ میٹی نیند سے منہ موڑے۔ پس جو آنخفرت ساتھ لیا وی افضل اور وہی اعلیٰ اور وہی مشکل ہے۔ آپ کی نو یویاں تھیں آپ ان کا حق خدا جس بھی حقوق اوا فرماتے۔ اس کے ساتھ خدا کی بھی عبادت کرتے اس کے ساتھ خدا کی بھی عبادت کرتے ہی جو جاتا ہو اور اور عام مسلمانوں کے بھی حقوق اوا فرماتے۔ اس کے ساتھ خدا کی بھی عبادت کرتے اس کے کتا بڑا دل اور جگر چاہئے۔ ایک سونا لے کر نگوٹ ہاندھ کر اکیلے وہ بیٹھ رہتا اور بے اگری سے ایک طرف کے ہو جاتا یہ نفس پر بہت سمل ہے۔

# ١٠ اَبُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَـمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ

النبر المناف عَنْ أبي الزّناد عن الأغرج أخبرنا مالك عن أبي الزّناد عن الأغرج عن أبي الزّناد عن الأغرج عن أبي هريْرة رضي الله عنه أن رسول عن أبي هريْرة رضي الله عنه أن رسول الله الله الله عنه أن رسول الله الله الله على قافية رأس أحدكم إذا هو نام فلاث عقده يضرب على مكان حُلِّ عقدة المتيقظ فذكر الله المحلّ عقدة في المحلّ عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة المنافس وإلا أصبح خبيث النفس طيّب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان ، والم أصبح خبيث النفس

#### باب جب آدی رات کو نمازنه پڑھے توشیطان کا گدی پر گرہ لگانا

(۱۱۳۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہ ہمیں امام مالک نے خردی انہیں ابو الزناد نے انہیں اعرج نے اور انہیں ابو ہریہ بڑا تھے نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ شیطان آدی کے سرکے پیچھے رات میں سوتے وقت تین گرہیں لگاریتا ہے اور ہر گرہ پریہ افسول پھونک دیتا ہے کہ سوجا ابھی رات بست باتی ہے پھراگر کوئی بیدار ہو کراللہ کی یاد کرنے لگاتو ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر جب وضو کرتا ہے تو دو سری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھراگر نماز (فرض یا پھرجب وضو کرتا ہے تو دو سری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھراگر نماز (فرض یا نہ بی بھر جب و قوت مزاج رہتا ہے۔ اس طرح صبح کے وقت آدی چاتی و چوبند خوش مزاج رہتا ہے۔ ورنہ ست اور بدباطن رہتا تھے۔

حدیث میں جو آیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ حقیقت میں شیطان گر ہیں لگاتا ہے اور یہ گر ہیں ایک شیطانی و حاکے میں ہوتی ہیں وہ و حاکمہ گدی پر رہتا ہے۔ امام احمد کی روایت میں صاف یہ ہے کہ ایک ری ہے گرہ لگاتا ہے بعضوں نے کما گرہ لگانے ہے یہ مقصود ہے کہ شیطان جادو گرکی طرح اس پر اپنا افسوں چلاتا ہے اور اسے نماز سے غافل کرنے کے لئے تھیک تھیک کر سلا ویتا ہے۔

(۱۱۲۳) ہم سے مؤمل بن ہشام نے بیان کیا کما کہ ہم سے اسلیل بن علیہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے عوف اعرابی نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابو رجاء نے بیان کیا کما کہ ہم سے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان سے نمی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے خواب بیان

1127 - حَدُّلْنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدُّثَنَا عَوفٌ قَالَ حَدُّثَنَا اللهِ مَاعِيْلُ قَالَ حَدُّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جَدُّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي اللهِ فِي جُنْدَبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي اللهِ فِي

کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کا سر پھرسے کچلا جا رہا تھاوہ قرآن کا حافظ تھا گروہ قرآن سے غافل ہو گیا تھا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کر تا تھا

الرُّوْيَا قَالَ : ((أَمَّا الَّذِي يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَن الصَّلاَةِ الْـمَكْتُوبَةِ)). [راجع: ٨٤٥]

کے لین عشاء کی نماز نہ پڑھتا نہ فجرکے لئے اٹھتا عالائکہ اس نے قرآن پڑھا تھا مگراس پر عمل نہیں کیا بلکہ اس کو بھلا بیٹھا۔ آج دوزخ میں اس کو بیہ سزا مل رہی ہے۔ بیہ حدیث تفصیل کے ساتھ آگے آئےگی۔

## ١٣ - بَابُ إِذَا نَامَ وَلَــْم يُصلُ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ

11٤٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ: وَاللَّهِ مَنْ الله عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ اللهُ وَجُلٌ فَقِيْلَ: مَا زَالَ نُوعِيَ عَنْدَ النَّبِيِّ اللهُ وَفِي أَذُنِهِ).

باب جو شخص سو تارہے اور (صبح کی) نماز نہ پڑھے معلوم ہوا کہ شیطان نے اس کے کانول میں بیشاب کر دیا ہے۔ (۱۳۲۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے ابو الاحوص سلام بن سلیم نے بیان کیا کہ ہم سے منصور بن معتمر نے ابووا کل سے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑاٹھ نے کہ نبی کریم طراقیا کے سامنے ایک فخص کاذکر آیا کہ وہ صبح تک پڑاسو تا رہا اور فرض نماذکے سامنے ایک فخص کاذکر آیا کہ وہ صبح تک پڑاسو تا رہا اور فرض نماذکے لئے بھی نہیں اٹھا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں بیٹاب کر دیا ہے۔

[طرفه في: ٣٢٧٠].

جب شیطان کھاتا پیتا ہے تو پیشاب بھی کرتا ہو گا۔ اس میں کوئی امرقیاس کے ظاف نہیں ہے۔ بعضوں نے کما پیشاب کرنے سے یہ مطلب ہے کہ شیطان نے اس کو اپنا محکوم بنالیا اور کان کی تخصیص اس وجہ سے کی ہے کہ آدمی کان بھ سے آواز س کر بیدار ہوتا ہے۔ شیطان نے اس میں پیشاب کر کے اس کے کان بھر دیئے۔ قال القرطبی وغیرہ لا مانع من ذلک اذلا احالة فیہ لانہ ثبت ان الشیطان یاکل ویشرب وینکح فلا مانع من ان یبول (فتح البادی) لیٹی قرطبی وغیرہ نے کما کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ جب بد فاہت ہے کہ شیطان کھاتا پیتا اور شادی بھی کرتا ہے تو اس کا ایسے غافل ہے نمازی آدمی کے کان میں پیشاب کر دینا کیا بعید ہے۔

١٤- بَابُ الدُّعَاءِ وَالصَّلاَةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:﴿كَانُوا قَلِيْلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَنَامُونَ
 مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ أَيْ مَا يَنَامُونَ ﴿وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾

١١ - حَدِّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَأَبِي مَالِكِ عَنِ ابْنِي سَلَمَةً وَأَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ ((يَنْزِلُ رَبُنَا

باب آخر رات میں دعااور نماز کابیان اور اللہ تعالیٰ نے (سور ہُ والذاریات میں) فرمایا کہ رات میں وہ بہت کم سوتے اور سحرکے وقت استغفار کرتے تھے۔ جموع کے مصنے سونا۔

(۱۱۳۵) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ تعنی نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے ' ان سے ابن شماب نے ' ان سے ابو سلمہ عبدالرحلٰ اور ابو عبداللہ افریق اللہ عنہ ابو عبداللہ افریق اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند

برکت والا ہر رات کو اس وقت آسان دنیا پر آتا ہے جب رات کا

آخرى تمائى حصه ره جاتا ہے۔ وہ كتاب كوئى مجھ سے دعاكرنے والا

ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں 'کوئی مجھ سے مانگنے والاہے کہ میں

تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْقَى كُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولَ: مَنْ يَسْأَلْنِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلْنِي فَأَعْطِيَهُ، مِنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ)).

)) · اسے دول کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش اللہ کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش

[طرفاه في: ٣٣٢١، ٧٤٩٤].

الله المراجي و بلا تكويف الله پاك رب العالمين كا عرش معلى سے آسان دنيا پر اترنا برحق ہے۔ جس طرح اس كا عرش عظيم پر ستوی ہونا برحق ہے۔ اہل الحدیث كا ازاول تا آخر يمي عقيدہ ہے۔ قرآن مجيد كى سات آيات ميں الله كاعرش پر مستوى ہونا بیان کیا گیا ہے۔ چو مکد آسان بھی سات ہی ہیں للذا ان ساتوں کے اور عرش عظیم اور اس پر اللہ کا استواء اس لئے سات آیات میں مْ كُور ہوا۔ كِيلَى آيت سورة اعراف ميں ہے۔ ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ (الاعراف: ۵۴) تهمارا رب وہ ہے جس نے چھ ایام میں آسان اور زمین کو پیدا کیا۔ پھروہ عرش پر مستوی ہوا۔ دو سری آیت سورہ پوٹس ميں ہے ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمَوٰاتِ وَالْاَرْضَ فِي صِتَّةِ آيَّامِ فُمَّ اسْتَوىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرُ ﴾ (يونس: ٣) ہے شک تهمارا رب وہ ہے جس نے چیر وٹوں میں زمین و آسان کو بنایا پھروہ عرش پر قائم ہوا۔ تیسری آیت سورہ رعد میں ہے ﴿ اَللّٰهُ الَّذِی وَفَعَ السَّمُوٰبِ بِغَنِير عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ ﴾ (الرعد: ۲) الله وہ ہے جس نے بغیر ستونوں کے اوٹیج آسان بنائے جن کوتم وکیھ رہے ہو پھروہ عرش پر قائم ہوا۔ چوتھی آیت سورہ طہ میں ہے ﴿ تَنْزِيْلاً مِتَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوْتِ الْعَلَى الْرَحْمُنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴾ (لحہ: ۴۰ اُ) یعن اس قرآن کا نازل کرنا اس کا کام ہے جس نے زمین و آسان کو پیدا کیا پھروہ رحمٰن عرش کے اویر مستوی ہوا۔ پانچویں آیت سورہ فرقان میں ہے ﴿ الَّذِيْ حَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ صِتَّةِ اَيَّام لُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْض ﴾ (الفرقان: ۵۹) وہ اللہ جس نے زشن و آسان اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھروہ عرش پر قائم ہوا۔ چھٹی آیت سورہ سجدہ میں ہے ﴿ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَوٰاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ آيَّامٍ فُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْش ﴾ (السجده : ٣) الله وه ے جس نے زیمن آسانول کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے جھ دنوں میں بنایا وہ مچرعرش پر قائم ہوا۔ سانویں آیت سورہ حدید میں ہے۔ ﴿ هُوَ الَّذِيٰ خَلَقَ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْش يَعْلَمُ مَايَلِجُ فِي الْآرْض وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرٌ ﴾ (الحديد: ٣) يعني الله وه ذات ياك ہے جس نے جھ دنول ميں زمين و آسانول كو بتايا وه پھر عرش ير قائم موا ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو زینن میں داخل ہوتی ہی اور جو کچھ اس سے باہر نکتی ہی اور جو چیزیں آسان سے اترتی ہی اور جو کچھ آسان کی طرف چڑھتی ہیں وہ سب سے واقف ہے اور وہ تہمارے ساتھ ہے تم جمال بھی ہو اور الله یاک تمهارے سارے کاموں کو دیکھنے والا

ان سات آیتوں میں صراحت کے ساتھ اللہ پاک کا عرش عظیم پر مستوی ہونا نہ کور ہے۔ آیات قرآنی کے علاوہ پندرہ احادیث نبوی الی ہیں جن میں اللہ پاک کا آسانوں کے اوپر عرش اعظم پر ہونا نہ کور ہے اور جن سے اس کے لئے جست فوق ثابت ہے۔ اس حقیقت کے بعد اس باری تعالی ونقدس کا عرش عظیم سے آسان دنیا پر خول فرمانا ہیہ بھی برحق ہے۔

حضرت علامہ ابن تیمیہ روائی نے اس بارے میں ایک مستقل کتاب بنام نزول الرب الی السماء الملنیا تحریر فرمائی ہے جس می بدلائل واضح اس کا آسان دنیا پر نازل ہونا ثابت فرمایا ہے۔

حضرت علامہ وحید الزمال صاحب کے لفظول میں خلاصہ یہ ہے لیعنی وہ خود اٹی ذات سے اتر تا ہے جیسے وو سری رواعت میں ہے

نول بذانه اب یہ تاویل کرنا کہ اس کی رحمت اترتی ہے، محض فاسد ہے۔ علاوہ اس کے اس کی رحمت اتر کر آسان تک رہ جانے ہے ہم کو فائدہ ہی کیا ہے، اس طرح یہ تاویل کہ ایک فرشتہ اس کا اترتا ہے یہ بھی فاسد ہے کیونکہ فرشتہ یہ کیے کہہ سکتا ہے جو کوئی جھے ہے دعا کرے ہیں قبول کروں گا، گناہ بخش دوں گا۔ دعا قبول کرنا یا گناہوں کا بخش دینا خاص پروردگار کا کام ہے۔ اہل حدیث نے اس متم کی حدیثوں کو جن میں صفات الی کا بیان ہے، بہ دل وجان قبول کیا ہے اور ان کے اپنے ظاہری معنی پر محمول رکھا ہے۔ محریہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کی صفات محلوث کی صفات کے مشابہ نہیں ہیں اور ہمارے اصحاب میں سے شخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس حدیث کی شرح میں ایک کتاب کھی ہے جو دیکھنے کے قاتل ہے اور محارث عمام اعتراضوں اور شہوں کا جواب دیا ہے۔

اس حدیث پر روشنی ڈالتے ہوئے المحدث الکبیر حضرت مولانا عبدالر حمٰن صاحب مبار کپوری فرماتے ہیں: ومنهم من اجواہ علے ماورد مومنا به علی طریق الاجمال منزها الله تعالٰی من الکیفیة والتشبیه وهم جمهور السلف ونقله البیهقی وغیرہ عن الائمة الاربعة السفیانین والحمادین والاوزاعی واللیث وغیرهم وهذا القول هو الحق فعلیک اتباع جمهور السلف وایاک ان تکون من اصحاب التاویل والله تعالٰی اعلم (تحفة الاحوذی) یعنی سلف صالحین وائمہ اربعہ اور بیشتر علائے دین اسلاف کرام کا یمی عقیدہ ہے کہ وہ یغیر تاویل اور کیفیت اور تشبید کے کہ اللہ اس سے پاک ہے جس طرح سے بی صفات باری تعالٰی وارد ہوئی ہیں' ان پر ایمان رکھتے ہیں اور یمی حق اور صواب ہے۔ پس سلف کی اتباع لازم پکڑ لے اور تاویل والوں میں سے مت ہو کہ یمی حق ہے۔ واللہ اعلم۔

١٥ - بَابُ مَنْ نَامَ أُوَّلَ اللَّيْلِ
 وَأَخْيَى آخِرَهُ

وَقَالَ سَلْمَانُ لَأَبِي الدُّرْدَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: نَمْ. فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَنْهُمَا: نَمْ. فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ: ((صَدَقَ قَالَ النَّبِيُّ قَلَىٰ: ((صَدَقَ سَلْمَانُ)).

1187 - حَدُّنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُّنَا شَعْبَةُ - وَحَدُّنَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ حَدُّنَا شُعْبَةُ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ ((سَأَلْتُ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَيْفَ صَلاَةُ النَّبِيِّ فَيْ بِاللَّيْلِ؟ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ صَلاَةُ النَّبِيِّ فَيْ بِاللَّيْلِ؟ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوْلَهُ، وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فَرَاشِهِ، فَإِذَا أَذُن الْمُؤذِّنُ وَثَبَ، فَإِنْ تَوَضَأُ كَانَتْ بِهِ حَاجَةً اغْتَسَلَ، وَإِلاَ تَوَضَأُ كَانَتْ بِهِ حَاجَةً اغْتَسَلَ، وَإِلاَ تَوَضَأُ وَلَا تَوَضَأُ

باب جو شخص رات کے شروع میں سوجائے اور اخیر میں جاگے

اور حضرت سلمان فارسی نے ابو ورداء (رضی اللہ عنما) سے فرمایا کہ شروع رات میں سوجااور آخر رات میں عبادت کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ س کر فرمایا تھا کہ سلمان نے بالکل سچ کہا

(۱۱۲۷) ہم سے ابو الولید نے بیان کیا'کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' (دو سری سند) اور مجھ سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ نے' انہوں نے بتالیا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رہی ہو سے بوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز کیو تکر بڑھتے تھے؟ آپ نے بتلایا کہ شروع رات میں سو رہتے اور کو رات میں بیدار ہو کر تجد کی نماز بڑھتے۔ اس کے بعد بستر پر آ آخر رات میں بیدار ہو کر تجد کی نماز بڑھتے۔ اس کے بعد بستر پر آ جاتے اور جب مؤذن اذان دیتا تو جلدی سے اٹھ بیٹھتے۔ اگر عسل کی ضرورت ہوتی تو عسل کرتے ورنہ وضو کرکے باہر تشریف لے جاتے۔

طلب بدك نه سارى رات سوتے بى رجے نه سارى رات نماز بى پرھتے رجے بلكه درميانى راسته آپ كو پند تھا اور يى

سنون ہے.

# ١٦ - بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَيْدِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ سَعِيْدِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ الرُّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ اللهِ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ اللهِ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ اللهِ فَي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي فَلاَتًا فَالَتْ عَائِشَةً : فَلَا تَسَالُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصِلِي فَلاَتًا فَي فَلَا أَن وَسُولَ اللهِ فَي المَانَ عَائِشَةً إِنَّ عَيْنَ تَنَامَانِ وَلاَ يَعْقَى تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْلَ أَن ((يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْلَ أَن ((يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْلَ أَن ((يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْلَ : ((يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْلَ : ((يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْلَ عَلَى أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

# [طرفاه في: ٣٠١٣، ٢٠١٣]. ان عى گياره ركعتول كو تراوت قرار ديا گيا به اور آخضرت التي يا سے دمفان اور غير رمفان ميں بروايات صححه يمي گياره المين على المين على المين المين المين المين على المين ا

عن جابر دضی الله عنه قال صلی بنا دسول الله صلی الله علیه و سلم فی دمضان شمان دکعات والوتو علامہ محمد بن نفر مروزی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سٹھتیا نے ہم کو دمضان میں آٹھ رکعت تراوی اور وتر پڑھا دیا (یشن کار محیارہ رکعات)

نیز حضرت عائشہ رہی تھا کی حدیث کہ رسول اللہ التی اللہ علی من اور فی رمضان ولا فی غیرہ علیے احدی عشرة و کعة رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔

بعض لوگوں کو اس سے غلط فنی ہو تنی ۔ ب کہ یہ تجد کے بارے میں ہے تراوی کے بارے میں شیں۔ قندا معلوم ہوا کہ رسول

# باب نبی کریم ملتی کیا کارمضان اور غیررمضان میں رات کو نماز پڑھنا

(۱۱۳۷) ہم سے عبداللہ بن یوسف تغیبی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خردی' انہیں سعید بن ابو سعید مقبری نے خبر دی' انہیں ابو سعید مقبری نے خبر دی' انہیں ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبردی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں (رات کو) کتی رکعتیں پڑھتے تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم (رات میں) گیارہ رکعتوں سے ذیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ خواہ رمضان کا ممینہ ہوتا کہ یا کوئی اور۔ پہلے آپ چار رکعت پڑھتے۔ ان کی خوبی اور لمبائی کاکیا پوچھنا۔ پھر آپ چار رکعت اور پڑھتے ان کی خوبی اور لمبائی کاکیا پوچھنا۔ پھر آپ چار رکعت پڑھتے۔ مائشہ رضی اللہ عنما نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یارسول بڑھتے۔ عائشہ رضی اللہ عنما نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یارسول کہ عائشہ رضی اللہ عنما میری آ تکھیں سوتی ہیں گیکن میرا دل نہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنما میری آ تکھیں سوتی ہیں گیکن میرا دل نہیں سوتی۔

الله النام الله الله الله الله الله على الله على الله و نمازين قائم نهيل كيس وبي قيام رمضان (تراوت) يا بالفاظ ويكر تتجد كياره ركعت برجصة اور قيام رمضان (تراوت) كو حديث شريف مين قيام الليل (تهجد) بهي فرمايا ہے۔

رمضان میں رسول الله طاق کے صحابہ کو تراویج پڑھا کر فرمایا "مجھ کو خوف ہوا کہ تم پر صلوۃ اللیل (تہد) فرض نہ ہو جائے" دیکھئے آپؓ نے تراویج کو تہد فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان میں قیام رمضان (تراویج) اور صلوۃ اللیل (تہد) ایک ہی نماز ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے ای ایک نماز تراویج کو رات کے تین حصوں میں پڑھایا ہے اور اس تراویج کا وقت بعد عشاء کے اخر رات تک اپنے فعل (اسوؤ حسنہ) سے بتا دیا جس میں تہر کا وقت آگیا۔ پس فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا کہ بعد عشاء کے آخر رات تک ایک بی نماز ہے۔

نیز اس کی تائید حضرت عمر بناتی کے اس قول ہے ہوتی ہے جو آپ نے فرمایا والتی تنامون عنھا افضل من التی تقومون "بیه تراوح کے پچپلی شب میں کہ جس میں تم سوتے ہو پڑھنے بہتر ہے اول وقت پڑھنا ہے"۔ معلوم ہوا کہ نماز تراویح و تہجر ایک ہی ہے اور کی مطلب حضرت عائشہ بڑیکھا والی حدیث کا ہے۔

نیزای صدیث پر امام بخاری رواید نے یہ باب باندھا ہے کہ باب فضل من قام دمضان اور امام بہتی رحمہ اللہ نے حدیث فدکور پر ایل منعقد کیا ہے۔ باب مادوی فی عدد دکھات القیام فی شہر دمضان اور اس طرح امام محمد شاگرد امام ابو طیفہ دحمهما الله نے باب قیام شہر دمضان کے تحت حدیث فرکور کو نقل کیا ہے۔ ان سب بزرگول کی مراد بھی حدیث عائشہ صدیقہ بڑا ہوا ہے تاویج ہی ہا اور اوپر مفصل گرد چکا کہ اول رات سے آخر رات تک ایک می نماز ہے۔ اب رہا کہ ان تین راتوں میں کتنی رکھتیں پڑھائی تھیں ؟ سوعرض ہے کہ علاوہ وتر آٹھ ہی رکھتیں پڑھائی تھیں۔ اس کے ثبوت میں کئی روایات صححہ آئی ہیں جو ہدید ناظرین ہیں۔

#### علماء و فقهائے حنفیہ نے فرما دیا کہ آٹھ رکعت تراوی سنت نبوی ہے!

(1) علامہ عنی حقی رحمہ اللہ عمرة القارقی (جلد: ٣/ ص: ٥٩٤) میں فرائے ہیں: فان قلت لم بیین فی الروایات المذكورة عدد الصلوة التى صلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فی تلک الليالی قلت رواه ابن خزيمة وابن حبان من حدیث جابر قال صلے بنا رسول الله عليه و سلم فی رمضان ثمان ركعات ثم او تر "اگر تو سوال كرے كہ جو ثماز آپ نے تين راتوں ميں پڑھائی تھی اس ميں تحداد كا ذكر شيں تو ميں اس كے جواب ميں كمول كاكہ ابن خزيمہ اور ابن حبان نے جابر براتھ سے روایت كی ہے كہ رسول خداصلی اللہ

عليه وسلم نے علاوہ وتر آٹھ رکعتيں پردهائي تعين".

- (۲) حافظ ابن مجر رطینے فتح الباری (جلد: ا/ ص: ۵۹۵) میں فراتے ہیں کہ لم ادی فی شنی من طرقه بیان عدد صلوته فی تلک الله الله کن رواه ابن خزیمة وابن حبان من حدیث جابر قال صلی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رمضان ثمان رکعات ثم او تر "میں نے حدیث ذکورہ بالاکی کی سند میں یہ نہیں دیکھا کہ آنخضرت سی کیا نے ان تین راتوں میں کتی رکعت پڑھائی تھیں۔ لیکن ابن خزیمہ اور ابن حبان نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا سی کیا نے علاوہ وتر آٹھ رکعت پڑھائی تھیں۔
- (۳۲) علامہ زیلعی حنفی رحمہ اللہ نے نصب الرابی فی تخریج احادیث الدابی (جلد: ا/ص: ۲۹۳) میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ عند ابن حبان فی صحیحہ عن جابر ابن عبدالله انه علیه الصلوة والسلام صلے بھم ثمان رکعات والو تر ابن حبان نے اپنی صحیح ش جابر بن عبداللہ بی نیات ہے روایت کی ہے کہ رسول خدا سال خدا سال خدا سال کے سخابہ کو آٹھ رکعت اور و تر پڑھائے لین کل کیارہ رکعات۔
- (۵) ہدائیہ جلد اول کے حاثیہ پر ہے السنة ما واظب علیه الرسول (صلی الله علیه وسلم) فحسب فعلی هذه التعریف یکون السنة هو ذلک القدر المذکور وما زاد علیه یکون مستحبا سنت صرف وہی ہے جس کو رسول الله طرفی نے بھیشہ کیا ہو۔ پس اس تعریف کے مطابق صرف مقدار ذکور (آٹھ رکعت ہی) سنت ہوگی اور جو اس سے زیادہ ہو وہ نماز مستحب ہوگی۔
- (٢) المام ابن الهمام حنّى رحمہ الله فتح القدير شرح بدايد ميں فرماتے ميں ﴿ فتحصل من هذا كله ان قيام رمضان سنة احدىٰ عشرة دكعة بالوتر في جماعة فعله صلى الله عليه وسلم ﴾ ان تمام كا خلاصه بي ب كه رمضان كا قيام (تراويك) سنت مع وتر گياره ركعت باجماعت رسول الله طَهْيِّ كَ فعل (اسوة حسنه) ب ثابت ب-
- (ک) علامہ طاعلی قاری حفی رویتی اپنی کتاب مرقاۃ شرح مفکوۃ میں فرماتے ہیں ان التواویح فی الاصل احدیٰ عشرۃ رکعۃ فعله رسول الله صلی الله علیه و سلم نم تو که لعذر دراصل تراوی رسول الله سی پیم کیارہ بی رکعت ثابت ہے۔ جن کو آپ نے پر عابد میں عذرکی وجہ سے چھوڑ دیا۔
- (٨) مولانا عبدالحي حفى لكفتوكى رطفت تعليق الممجد شرح مؤطا امام عدّ مين فرمات مين واخرج ابن حبان في صحيحه من حديث جابر انه صلح بهم نمان ركعات ثم او تو وهذا اصح اور ابن حبان ن اپني صحح من جابر كي مديث سے روايت كيا ہے كه رسول خدا صلى الله عليه وسلم نے صحاب كو علاوه و تر آ شھ ركعتيں پڑھائيں۔ بير حديث بهت صحح ہے۔

ان حدیثوں سے صاف ثابت ہوا کہ رسول اکرم مٹھیم آٹھ رکعت تراویج پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ جن روایات میں آپ کا ہیں رکعات پڑھنا ذکور ہے وہ سب ضعیف اور ناقلل استدلال ہیں۔

صحابہ اور صحابیات کا حضور ملتی اللہ کے زمانہ میں آٹھ رکعت تراو یکی پڑھنا!

(٩) المام محمد بن نفر مروزي نے قیام الليل ميں حضرت جابر عد روايت كى ب جاء ابى ابن كعب فى رمضان فقال يارسول الله

صلی الله علیه وسلم کان اللیلة شنی قال وما ذاک یا ابی قال نسوة داری قلن انا لا نقره القرآن فنصلی خلفک بصلوتک فصلیت بهن ثمان رکعات والوتر فسکت عنه شبه الرضاء انی بن کعب رمضان می رسول خدا النظام کی پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آج رات کو ایک خاص بات ہوگئی ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابی اوہ کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے گرانے کی عورتوں نے کما کہ ہم قرآن نہیں پڑھتی ہیں اس لئے تمارے ویچ نماز (تراویج) تماری اقتدا میں پڑھیں گی۔ تو میں نے ان کو آٹھ رکعت اور وتر پڑھا دیا۔ آخضرت صلی الله علیه وسلم نے بید من کر سکوت فرمایا۔ گویا اس بات کو پہند فرمایا۔ اس مدیث سے جابت ہوا کہ صحابہ آپ کے زمانہ میں آٹھ رکعت (تراویج) پڑھتے تھے۔

حفرت عمر خليفه عاني رفاتهُ كي نماز تراوي مع وتر گياره ركعت!

(۱۰) عن صائب ابن یزید قال امر عمر ابی ابن کعب و تمیما الداری ان یقوما للناس فی رمضان احدی عشرة رکعة النح سائب بن برید نے کہا کہ عمر فاروق بڑائن نے ابی بن کعب اور تمیم واری کو حکم دیا کہ رمضان شریف میں لوگوں کو گیارہ رکعت پڑھائیں (مؤطا امام مالک)

واضح ہوا کہ آٹھ اور گیارہ میں وتر کا فرق ہے اور علاوہ آٹھ رکعت تراوی کے وتر ایک تین اور پانچ پڑھنے حدیث شریف میں آئے ہیں اور ہیں تراوی کی روایت حضرت عمر فاروق بڑاٹھ سے خابت نہیں اور جو روایت ان سے نقل کی جاتی ہے وہ منقطع السند ہے۔ اس لئے کہ ہیں کا راوی بزید بن رومان ہے۔ اس نے حضرت عمر بڑاٹھ کا زمانہ نہیں پایا۔ چنانچہ علامہ عینی حفی و علامہ زیائی حفی رحما اللہ عمرة القاری اور نصب الراب میں فرماتے ہیں کہ یزید ابن رومان لم یدری عمر "بزید بن رومان نے حضرت عمر فاروق بڑاٹھ کا زمانہ نہیں پایا" اور جن لوگوں نے سیدنا عمر بڑاٹھ کو پایا ہے ان کی روایات باتفاق گیارہ رکعت کی ہیں ان میں حضرت سائب رضی اللہ عنہ کی روایت اور گرز چکی ہے۔

اور حضرت اعرج ہیں جو کتے ہیں کان الفاری یقرء سورۃ البقرۃ فی ثمانی رکعات قاری سورہ بقرہ آٹھ رکعت ہیں ختم کرتا تھا (مؤطا المام مالک) فاروق اعظم بڑاتئر نے ابی بن کعب و تمیم واری اور سلیمان بن ابی حثمہ بڑاتئے کو مع وتر گیارہ رکعت پڑھانے کا حکم ویا تھا (مصنف ابن ابی شیبہ) غرض حضرت عمر بڑاتئے کا ہیہ حکم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہے۔ المذا علیکم بسنتی وسنة المخلفاء الواشدین سے بھی گیارہ پر عمل کرنا ثابت ہوا۔

فقهاء ہے آٹھ کا ثبوت اور ہیں کاضعف!

- (۱۱) علامہ ابن الهمام حنقی رحمہ الله فتح القدر شرح ہدایہ (جلد: ۱/ ص: ۲۰۵) میں فرماتے ہیں ہیں رکعت تراوی کی حدیث ضعیف ہے۔ انه مخالف للحدیث الصحیح عن ابی سلمة ابن عبدالرحمٰن انه سال عائشة الحدیث علاوه بریں یہ (ہیں کی روایت) صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے جو ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے حضرت عائشہ بھی تھا سے روایت کی ہے کہ رسول الله ساتھ کیا مضان و غیر رمضان میں گیاوہ رکعت سے ذاکر نہ پڑھتے تھے۔
- (۱۲) ﷺ عبدالحق صاحب حفی محدث والوی رحمه الله فتح سرالمنان میں فراتے ہیں ولم بنبت روایة عشرین منه صلی الله علیه و سلم کما هو المتعادف الان الا فی روایة ابن ابی شیبة وهو ضعیف وقد عارضه حدیث عائشة وهو حدیث صحیح جو بیس تراوح مشہور و معرف بیس آنخضرت مان الله علیہ عابت نہیں اور جو ابن الی شیبہ میں بیس کی روایت ہے وہ ضعیف ہے اور حضرت عائشہ رہی آنا کی صحیح حدیث کے بھی مخالف ہے (جس میں مع وترگیارہ رکعت ثابت ہیں)
- (سم) شیخ عیدالحق حنی محدث والوی روی و کتاب ما ثبت بالسنة (ص: ۲۱۵) می قرماتے بی والصحیح ماروته عائشة انه صلی الله علیه و سلم صلی احدی عشرة رکعة کما هو عادته فی قیام اللیل وروی انه کان بعض السلف فی عهد عمر ابن عبدالعزیز یصلون

احدیٰ عشرة رکعة قصدا تشبیها برسول الله صلی الله علیه وسلم صحح حدیث وہ ہے جس کو حضرت عائشہ رہی اُن روایت کیا ہے کہ آپ گیارہ رکعت پڑھتے ہے۔ جیسا کہ آپ کی قیام اللیل کی عادت تھی اور روایت ہے کہ بعض سلف امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز کے عمد خلافت میں گیارہ رکعت تراوی پڑھاکرتے تھے تاکہ آنخضرت مل بیا کی سنت سے مشابست پیدا کریں۔

اس سے معلوم ہوا کہ شخ صاحب خور آٹھ رکعت تراوی کے قائل سے اور سلف صافین میں بھی یہ مشہور تھا کہ آٹھ رکعت تراوی سنت نبوی ہے اور کوں نہ ہو جب کہ خود جناب پنجبر خدا ماڑی ہے آٹھ رکعت تراوی پڑھیں اور صحابہ کرام کو پڑھائیں۔ نیز ابی این کعب بڑا تھ نے عورتوں کو آٹھ رکعت تراوی پڑھائیں تو حضور اکرم ماڑی ہے نبند فرمایا۔ ای طرح حضرت عمر بڑا تھ کے زمانہ میں مع وتر گیارہ رکعت تراوی پڑھنے کا حکم تھا اور لوگ اس پر عمل کرتے تھے نیز حضرت عمرین عبدالعزیز کے وقت میں لوگ آٹھ رکعت تراوی پر سنت رسول سمجھ کر عمل کرتے تھے۔ اور امام مالک رہ اتھ نے بھی مع وتر گیارہ رکعت بی کو سنت کے مطابق اختیار کیا ہے '
تراوی پر سنت رسول سمجھ کر عمل کرتے تھے۔ اور امام مالک رہ اتھ نے بھی مع وتر گیارہ رکعت بی کو سنت کے مطابق اختیار کیا ہے '

(۱۲۳) علامہ عینی حنفی رہائتے فرماتے ہیں کہ احدی عشوۃ رکعۃ وہو اختیار مالک لنفسه "کیارہ رکعت کو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے لئے افتیار کیا ہے"۔

ای طرح فقما و علاء مثل علامہ مینی حنی 'علامہ زیلعی حنی 'حافظ ابن جر' علامہ محد بن نصر مروزی' شخ عبدالحی صاحب حنی محدث دہلوی' مولانا عبدالحق حنی کھنوی' مطلح فیرہم نے علاوہ و تر کے آٹھ رکعت تراوت کو صحح اور سنت نبوی فرمایا ہے جن کے حوالے پہلے گزر چکے۔ اور امام محمد شاگر و رشید امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ ملیمانے تو فرمایا کہ وبھذا ناحذ کلہ "ہم ان سب حدیثوں کو لیتے ہیں" لیمن ان گیارہ رکعت کی مسنونیت ثابت ہوگئی۔

اس کے بعد سلف امت میں کچھ ایسے حضرات بھی ملتے ہیں جو ہیں رکعات اور تمیں رکعات اور چالیس رکعات تک بطور نفل نماز تراوی کی پڑھا کرتے تھے لندا یہ دعویٰ کہ ہیں رکعات پر اجماع ہو گیا' باطل ہے۔ اصل سنت نبوی آٹھ رکعت تراوی تین وتر کل گیارہ رکعات ہیں۔ نفل کے لئے ہروقت افتیار ہے کوئی جس قدر چاہے پڑھ سکتا ہے۔ جن حضرات نے ہر رمضان میں آٹھ رکعات تراوی کو خلاف سنت کنے کا مصفلہ بنالیا ہے اور ایسا لکھنا یا کہنا ان کے خیال میں ضروری ہے وہ سخت غلطی میں جتما ہیں بلکہ اسے بھی ایک طرح سے تعلیس ابلیس کما جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی سب کو نیک سمجھ عطا کرے' آئین۔

حضرت المام ابو صنیفہ روائد نے جو رات کے نوافل چار پار رکعت الماکر پڑھنا افضل کما ہے ، وہ ای مدیث سے دلیل لیتے ہیں۔ حالانکہ اس سے استدلال صحیح نہیں کیونکہ اس میں ہو تصریح نہیں ہے کہ آپ چار چار کے بعد سلام بھیرتے۔ ممکن ہے کہ پہلے آپ چار رکعات (دو سلام کے ساتھ) ان سے بلکی پڑھتے ہوں۔ حضرت چار رکعات (دو سلام کے ساتھ) ان سے بلکی پڑھتے ہوں۔ حضرت عائشہ نے اس طرح ان چار چار رکعتوں کا میک ساتھ پڑھنا مراد عائشہ نے اس طرح ان چار چار رکعتوں کا میکھرہ علیحدہ ذکر فرمایا اور یہ بھی ممکن ہے کہ چار رکعتوں کا ایک سلام کے ساتھ پڑھنا مراد ہو۔ ای لئے علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ واما ما سبق من انہ کان یصلی مثنی مثنی نم واحدہ فصحمول علی وقت اخر فالامران جائزان لین کچیلی ردایات میں جو آپ کا دو دو رکعت پڑھنا نہ کور ہوا ہے۔ پھراکی رکعت وتر پڑھنا تو وہ دو سرے وقت پر محمول ہے اور یہ چار کے پڑھنا تو وہ دو سرے وقت پر محمول ہے اور یہ چار کے پردو امرجائز ہیں۔

(۱۱۳۸) ہم سے محد بن مٹنی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے کیل بن سعید قطان نے بیان کیا اور انہوں نے کما کہ ہم سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا کہ مجھے میرے باپ عودہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ ١١٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ:
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ:
 أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

قَالَتْ: ((مَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﴿ لَهُ يَقْرَأُ فِي شَيْء مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا كَبرَ ۚ قَرَأَ جَالِسًا، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ، ثُمَّ رَكَعَ)). [راجع: ١١١٨]

#### ١٧ – بَابُ فَضْل الصَّلاَةِ بَعْدَ الْوَضُوء باللَّيْلِ وَالنُّهَارِ

١١٤٩ - حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ نَصْر حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ هُ قَالَ لِبلاَل عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ: ((يَا بِلاَلٌ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَل عَمِلْتَهُ فِي الإسْلاَم، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفُّ نَعْلَيْكَ بِيْنَ يَدَيُّ فِي الْجَنَّةِ)). قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّي. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : دَفُّ نَعْلَيْكَ، يَعْنِي تَحْرِيْكَ.

صدیقه رضی الله عنهانے بتلایا که میں نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو رات کی کسی نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے نہیں دیکھا۔ یہاں تک كه آبٌ بو رُهم مو كئ تو بينه كر قرآن يرُهة ت تم ليكن جب تمين عالیس آیتیں رہ جاتیں تو کھڑے ہو جاتے پھران کو پڑھ کر رکوع کرتے تھے۔

# باب دن اور رات میں باوضو رہنے کی فضیلت اور وضو کے بعد رات اور دن میں نماز پڑھنے کی فضیلت کابیان۔

(۱۱۲۹) ہم سے اسحاق بن نصرنے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسامہ حماد بن اسابہ نے بیان کیا ان سے ابو حیان کی بن سعید نے بیان کیا' ان سے ابو زرعہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہرمرہ رضی الله عند نے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے حضرت بلال رضى الله عند سے فخر کے وقت یو حجھا کہ اے بلال! مجھے اپناسب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تھارے جوتوں کی جاپ سی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیامیں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وفت بھی وضو کیا تو میں اس وضو ہے نفل نماز پڑھتار ہتا جتنی ميري تقدير لکھي گئي تھي۔

۔ لیک میرے ایس بین جیسے تو بہشت میں چل رہا ہے اور تیری جو تیوں کی آواز نکل رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھلا دیا جو نظر آیا وہ سیسی است است اللہ اللہ علماء کا اس پر الفاق ہے کہ بهشت میں بیداری کے عالم میں اس دنیا میں رہ کر آنحضرت میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں گیا' آپ معراج کی شب میں وہاں تشریف لے گئے۔ ای طرح دوزخ میں اور یہ جو بعض فقراء سے منقول ہے کہ ان کا خادم حقہ کی آگ لینے کے لئے دوزخ میں گیا محض غلط ہے۔ بلال ونیا میں بھی بطور خادم کے آنخضرت سائیل کے آئے سامان وغیرہ لے کر چلا کرتے 'ویبا ہی اللہ تعالٰ نے اپنے پنجمبر کو دکھلا دیا کہ بہشت میں بھی ہو گا۔ اس حدیث سے بلال بھٹر کی نصیلت نکلی اور ان کا جنتی ہونا ثابت موا (وحيدي)

> ١٨ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيْدِ فِي العكادة

> > ١٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُومَعْمَرٍ قَالَ رَحَدُّثَنَا عَبْدُ

باب عبادت میں بہت سختی اٹھانا مکروہ ہے

(۱۱۵۰) ہم سے ابو معمر عبداللہ بن عمرونے بیان کیا کما کہ ہم سے

الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ قَالَ: ((دَحَلَ النّبِيُ عَلَمْ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيتِينِ، فَقَالَ: ((مَا هَذَا الْحَبْلُ؟)) قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ، فَإِذَا فَتَرَتُ تَعَلَّقَتْ. فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ((لاَ، حُلُوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ).

101- قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَتْ عِنْدِي الْمَرْأَةُ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، فَلَاخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ فَلَى فَقَالَ: ((مَنْ هَذِهِ؟)) فَقُلْتُ: فُلاَنَةُ، لاَ تَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ – هَذِهِ؟)) فَقُلْتُ: فُلاَنَةُ، لاَ تَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ – فَقَالَ: ((مَة، عَلَيْكُمْ فَالُونُ مِنْ الأَعْمَالِ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُ مَا لَهُ لاَ يَمَلُ حَتَى مَمْلُوا)).

عبدالوارث بن سعد نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا ان سے انس بن مالک نے کہ نبی کریم ملٹی پیامسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ کی نظر ایک رسی پر پڑی جو دو ستونوں کے درمیان تی ہوئی تھی۔ دریافت فرمایا کہ بیہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ بیہ حضرت زینب نے باندھی ہے جب وہ (نماز میں کھڑی کھڑی) تھک جاتی ہیں تو اس سے لئی رہتی ہیں۔ نبی کریم التی پیام نے فرمایا کہ نہیں بیہ رسی نہیں ہونی چاہئے اسے کھول ڈالو 'تم میں ہر فرمایا کہ نہیں بیہ رسی نہیں ہر گئے نماز پڑھے 'تھک جائے تو بیٹے شخص کو چاہئے جب تک دل گئے نماز پڑھے 'تھک جائے تو بیٹے

(۱۱۵۱) اور امام بخاری نے فرمایا کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا' ان سے مالک نے ' ان سے ہشام بن عوہ نے ' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حفرت عائشہ رہی ہے نے فرمایا کہ میرے پاس بنو اسد کی ایک عورت بیٹی تھی' نبی کریم طرف تریف لائے تو ان کے متعلق یوچھا کہ یہ کون ہیں ؟ میں نے کما کہ یہ فلال خاتون ہیں جو رات بھر نہیں سوتیں۔ ان کی نماز کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ بس تمہیں صرف اتا ہی عمل کرنا چاہئے جتنے کی تم میں طاقت ہو۔ کیونکہ اللہ تعالی تو (ثواب دینے سے) تھکا ہی نہیں تم میں طاقت ہو۔ کیونکہ اللہ تعالی تو (ثواب دینے سے) تھکا ہی نہیں تم میں طاقت ہو۔ کیونکہ اللہ تعالی تو (ثواب دینے سے) تھکا ہی نہیں تم میں طاقت ہو۔ کیونکہ اللہ تعالی تو (ثواب دینے سے) تھکا ہی نہیں تم میں طاقت ہو۔ کیونکہ اللہ تعالی تو (ثواب دینے سے)

[راجع: ٤٣]

١٩ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ
 اللَّيْلِ لِـمَنْ كَانَ يَقُومُهُ

١٥٧ - حَدُثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدُثَنَا مُبَشِّرٌ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ح.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ

باب جو شخص رات کو عبادت کیا کر تا تھاوہ اگر اسے چھوڑ دے تواس کی بیہ عادت مکروہ ہے۔

(۱۱۵۲) ہم سے عباس بن حسین نے بیان کیا کہ ہم سے مبشر بن اساعیل طبی نے اوزای سے بیان کیا (دوسری سند) اور مجھ سے محمد بیان کیا (دوسری سند) اور مجھ سے محمد بن مقاتل ابو الحن نے بیان کیا کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے

خردی 'انہیں امام اوزائی نے خبردی کما کہ مجھ سے یکی ابن ابی کیر نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنما نے بیان کیا 'کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اے عبداللہ! فلال کی طرح نہ ہو جاتا وہ رات میں عبادت کیا کرتا تھا پھر چھوڑ دی۔ اور ہشام بن عمار نے کما کہ ہم سے عبدالحمید بن ابو العشرین نے بیان کیا 'ان سے امام اوزاعی نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے یکی نے بیان کیا' ان سے عمرو بن محمم بن ثوبان نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے یکی نے بیان کیا' ان سے عمرو بن ابی طرح پھر ہی حدیث بیان کی۔ ابن ابی العشرین کی طرح عمرو بن ابی اسکم سلمہ نے بھی اس کو امام اوزاعی سے روایت کیا۔

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَلِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي آبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي اللهَ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

آئی ہوئے اس بن حسین سے امام بخاریؒ نے اس کتاب میں ایک سے حدیث اور ایک جماد کے باب میں روایت کی کی رو ہی کی سے ا حدیثیں۔ سے بغداد کے رہنے والے تھے۔ ابن البی العشرین سے امام اوزاعی کا منتی تھا اس میں محد مین نے کلام کیا ہے گرامام بخاریؒ اس کی روایت متابعتاً لائے۔ ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن کی سند کو امام بخاریؒ اس لئے لائے کہ اس میں یجیٰ بن ابی کیراور ابو سلمہ میں ایک شخص کا واسطہ ہے بین عمرو بن تھم کا اور اگلی سند میں یجیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے خود ابو سلمہ نے بیان کیا تو شاید یجیٰ نے سے حدیث عمرو کے واسطے سے اور بلاواسطہ دونوں طرح ابو سلمہ سے سنی (وحیدی)

٦١٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي النّبِيُ اللّهِ ((أَلَمْ أَنْكَ تَقُومَ اللّيْلَ وَتَصُومُ النّهَارَ؟)) أُخْبَرْ أَنْكَ تَقُومَ اللّيْلَ وَتَصُومُ النّهَارَ؟)) قُلْتُ: إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ. قَالَ: ((فَإِنَّكَ إِذَا قَعْلُتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنُكَ، وَنَقِهَتْ فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنُكَ، وَنَقِهَتْ نَفْسُكَ، وَإِنْ لِنَفْسِكَ حَقَّ وَلأَهْلِكَ حَقً فَصُمْ وَأَفْطِنْ، وَقُمْ وَنَمْ).

(۱۱۵۲) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ان سے عمو بن دینار نے ان سے ابو العباس سائب بن فروخ نے کہ میں نے عبداللہ بن عمروبن عاص سے سا انہوں نے کہا کہ مجھ سے نمی کریم ملتی المیا نے پوچھا کہ کیا ہے خبر صحیح ہو؟ میں روزے رکھتے ہو؟ ہم دات بھر عبادت کرتے ہو اور پھردن میں روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہال حضور میں ایسائی کرتا ہوں۔ آپ نے فرملیا کہ لیکن میں نے کہا کہ ہال حضور میں ایسائی کرتا ہوں۔ آپ نے فرملیا کہ لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آئے میں (بیداری کی وجہ سے) بیٹھ جائیں گی اور تیری جان ناتواں ہو جائے گی۔ یہ جان لو کہ تم پر تمہارے نفس کی اور تیری جان باتواں ہو جائے گی۔ یہ جان لو کہ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے اور یوی بچوں کا بھی۔ اس لئے بھی روزہ بھی رکھواور

مجھی بلاروزے کے بھی رہو عبادت بھی کرواور سوؤ بھی۔

[راجع: ۱۱۳۱]

گویا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ایسے سخت مجاہرہ سے منع کیا۔ اب جو لوگ ایسا کریں وہ آنخضرت ملڑاہیم کی سنت کے خلاف چلتے ہیں' اس سے بتیجہ کیا؟ عبادت تو اس لئے ہے کہ اللہ اور رسول راضی ہوں۔

اً ٢- بَابُ فَضْلِ مَنْ تَعَارً مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى

# باب جس شخص کی رات کو آنکھ کھلے پھروہ نماز پڑھے'اس کی فضیلت

(۱۱۵۲) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا کہا کہ ہم کو ولید بن مسلم نے امام اوزاع سے خبردی کہا کہ مجھ کو عمیر بن ہانی نے بیان کیا۔ کہا کہ مجھ سے عبادہ بن کہ مجھ سے عبادہ بن کہ مجھ سے عبادہ بن صامت نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عبادہ بن صامت نے بیان کیا کہ اور خص رات کو بیدار ہو کر سے دعا پڑے ہے (ترجمہ) "اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں ملک اسی کیلئے ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لئے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام تعریفیں اللہ بی کے لئے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام تعریفیں اللہ بی کے لئے ہیں اللہ کی در کے بغیر نہ کسی کو گناہوں سے بیخ کی طاقت ہے بڑا ہے اللہ کی در کے بغیر نہ کسی کو گناہوں سے بیخ کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی ہمت "۔ پھر سے پڑھے (ترجمہ) "اے اللہ! میری مغفرت فرما"۔ یا (سے کہا کہ) کوئی دعا کرے تو اسکی دعا قبول ہوتی ہے۔ مغفرت فرما"۔ یا (سے کہا کہ) کوئی دعا کرے تو اسکی دعا قبول ہوتی ہے۔ مغفرت فرما"۔ یا (سے کہا کہ) کوئی دعا کرے تو اسکی دعا قبول ہوتی ہے۔ مغفرت فرما"۔ یا (سے کہا کہ) کوئی دعا کرے تو اسکی دعا قبول ہوتی ہے۔

108 - حَدُّنَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلُو قَالَ الْحَدُّنَا الْوَلِيْدُ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدُّنَنَا الْوَلِيْدُ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدُّنَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدُّنَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيءِ قَالَ: حَدُّنَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أَمَيَّةً قَالَ: قَالَ: حَدُّنَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنِ النبي حَدُّنَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنِ النبي النبي قَالَ: لاَ فَقَالَ: لاَ فَقَالَ: لاَ قَالَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ السَمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ اللهُ وَاللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ قَدِيْرٍ. الْحَمَدُ اللهِ وَالاَ وَلاَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالاَ وَلاَ اللهُ وَالاَ إِلاَّ اللهُ وَالاَ وَلاَ أَلُونَ إِلاَ عَوْلَ وَلاَ وَلاَ أَوْدَةَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبُرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ وَلاَ قُوتًا إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبُرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوتًا إِلاَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَوْلُ وَلاَ قُوتًا إِلاَ اللهُ وَاللهُ أَكْبُرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُولًا إِلَهُ إِلاَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَوْلُ وَلاَ قُولًا إِلَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلاَ اللهُ اللهُ وَلَهُ الْحَمْدُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

ابن بطال رواجد نے اس مدیث پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالی اپنے نجی کی زبان پر یہ وعدہ فرماتا ہے کہ جو مسلمان بھی رات میں است میں اس طرح بیدار ہو کہ اس کی زبان پر اللہ تعالی کی توحید' اس پر ایمان و یقین' اس کی کبریائی اور سلطنت کے سامنے تسلیم اور بندگی' اس کی تعتول کا اعتراف اور اس پر اس کا شکر و حمد اور اس کی ذات پاک کی تنزید و تقدیس سے بھر پور کلمات زبان پر جاری ہو جائیں تو اللہ تعالی اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے اور اس کی نماز بھی بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوتی ہے۔ اس لئے جس مخص تک بھی یہ حدیث پنچ ' اسے اس پر عمل کو ننیمت سمجھنا چاہئے اور اسپ رب کے لئے تمام اعمال میں نیت خالص پیدا کرنی چاہئے کہ سب سے پہلی شرط قبولیت یمی خلوص ہے۔ (تفیم البخاری)

1100- حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكُيْرٍ قَالَ: حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَونِي الْهَيْثُمُ بْنُ أَبِي سِنَانِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَهُوَ

(۱۱۵۵) ہم سے کی بن کمیرنے بیان کیا کہ اکہ ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا کہ اس سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا ان سے این شاب نے انہوں نے کہا کہ اللہ محمد کو بیشم بن ابی سان نے خبردی کہ انہوں نے ابو ہررہ بناٹھ کہا کہ سا۔ آپ ایٹ وعظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر

رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی نے (اینے نعتیہ اشعار

میں) یہ کوئی غلط بات نہیں کہی۔ آپ کی مراد عبداللہ بن رواحہ رضی

وجم میں اللہ کے رسول موجود ہیں 'جو اس کی کتاب اس وقت ہمیں

ساتے ہیں جب فجر طلوع ہوتی ہے۔ ہم تواند ھے تھے آپ نے ہمیں

گمراہی سے نکال کر صحیح راستہ و کھایا۔ ان کی باتیں اسی قدر یقینی ہیں جو

مارے دلوں کے اندر جاکر بیٹھ جاتی ہیں اور جو کھھ آپ نے فرمایا وہ

ضرور واقع ہو گا۔ آپ رات بسرے اپنے کوالگ کرے گزارتے ہیں

یونس کی طرح اس حدیث کو عقیل نے بھی زہری سے روایت کیااور

زبیدی نے بوں کماسعیدین مسیب اور اعرج سے 'انہوں نے حضرت

جبکہ مشرکوں سے ان کے بستر بو جھل ہو رہے ہوتے ہیں"۔

الله عنه اوران کے اشعار سے تھی جن کا ترجمہ بیہ ہے:

يَقْصُصُ فِي قَصَصِهِ - وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُولَ ا للهِ اللهِ اللهُ اللهُ أَخَا لَكُمْ لاَ يَقُولُ الرَّفَتَ)). يَعْنِي بِذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ: وَفِيْنَا رَسُولُ اللهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَ مَعْرُوفٌ مِنَ الفَجْرِ سَاطِعٌ أَرَانَا الهُدَى بَعْدَ العُمْى فَقُلُوبُنَابِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ يَبَيْتُ يَجَافِي جَنَبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بالْمُشْرِكِيْنَ الْمَضَاجِعُ تَابَعَهُ عُقَيْلٌ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ، وَالأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

ا للهُ عَنهُ.

[طرفه في : ۲۵۱۵].

آیہ میر ا زمیدی کی روایت کو امام بخاریؓ نے تاریخ میں اور طبرانی نے مجم کبیر میں نکالا۔ امام بخاریؓ کی غرض اس بیان سے یہ ہے سیسی کے نہری کے شیخ میں راویوں کا اختلاف ہے۔ یونس اور عقبل نے ہیٹم بن ابی سنان کہا ہے اور زبیدی نے سعید بن مسیب اور اعرج اور ممکن ہے کہ زہری نے ان تینوں سے اس حدیث کو سنا ہو۔ حافظ نے کہا کہ امام بخاریؒ کے نزدیک پہلا طریق راج ہے کیونکہ یونس اور عقیل دونوں نے بالاتفاق زہری کا شیخ ہیٹم کو قرار دیا ہے (وحیدی)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مجالس وعظ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا نظم و نثر میں ذکر کرنا درست اور جائز ہے۔ سیرت کے سلسلہ میں آپ کی ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے واقعات کا ذکر کرنا باعث ازدیاد ایمان ہے لیکن محافل میلاد مروجه کا انعقاد کسی شرعی دلیل سے ثابت نہیں۔ عهد صحابہ و تابعین و تبع تابعین و ائمه مجتندین وجمله محدثین کرام میں ایسی محافل کا نام و نشان بھی نمیں ملاً۔ بورے چھ سو سال گزر گئے دنیائے اسلام محفل میلاد کے نام سے بھی آشا نہ تھی۔ تاریخ ابن خلکان میں ہے کہ اس محفل کا موجد اول ایک بادشاہ ابو سعید مظفر الدین نامی تھا' جو نزد موصل اربل نامی شهر کا حاکم تھا۔ علمائے راسخین نے اسی وقت سے اس نو ایجاد محفل کی مخالفت فرمائی۔ مگر صد افسوس کہ نام نهاد فدائیان رسول کریم طابعی آج بھی برے طنطنہ سے ایسی محافل کرتے ہیں جن میں نمایت غلط سلط روایات بیان کی جاتی ہیں ، چراغال اور شیری کا اہتمام خاص ہو تا ہے اور اس عقیدہ سے قیام کر کے سلام بردھا جاتا ہے کہ آنخضرت ساتھا کی روح مبارک خود اس محفل میں تشریف لائی ہے۔ یہ جملہ امور غلط بے ثبوت ہیں جن کے کرنے سے برعت كا ارتكاب لازم آتا ہے۔ الله ك رسول الن الله الله عن صاف فرما وياكه من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو رد جو ممارے دين مين کوئی نئی بات ایجاد کرے، جس کا ثبوت ادله سرعیہ سے نہ ہو وہ مردود ہے۔

> ١١٥٦ – حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْن عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ ((رَأَيْتُ

(۱۵۲) ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا کما کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے' ان سے نافع نے' ان سے عبداللہ بن عمر ڈی ﷺ نے کہ میں نے نبی کریم سٹھالیا کے زمانے میں بیہ خواب

عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهُ كَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَةَ السُّتَبرَقِ فَكَأَنِّي لاَ أُرِيْدُ مَكَانًا مِنَ الْحَنَّةِ اللَّهُ طَارَتُ إِلَيْهِ. وَرَأَيْتُ كَأَنَّ اثْنَيْنِ أَيْتَانِي اللَّهُ طَارَتُ إِلَيْهِ. وَرَأَيْتُ كَأَنَّ اثْنَيْنِ أَيْتَانِي أَرَادَ أَنْ يَذُهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَتَلقّاهُمَا أَرَادَ أَنْ يَذُهُبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَتَلقّاهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ : لَـمْ تُرَعْ، خَلّيًا عَنْهُ). مَلَكٌ فَقَالَ : لَـمْ تُرَعْ، خَلّيًا عَنْهُ). [راجع: ٤٤٠]

110٧ - فَقَصْتُ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيِّ اللَّهِ النَّبِيِّ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّهُ عَنْهُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ). فَكَانَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. [راجع: 1177]

110A ((وَكَانُوا لاَ يَزَالُونَ يَقُصُّونَ عَلَى النَّيلَةِ عَلَى النَّيلَةِ الرُّوْيَا أَنَّهَا فِي اللَّيلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاحِرِ، فَقَالَ النَّبِيُ اللَّذَ ((أَرَى رُوْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاحِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا الْعَشْرِ الأَوَاحِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيها فَلْيَتَحَرَّها مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاحِرِ).

> ٢٧– بَابُ الْـمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْر

١١٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِیْدَ حَدَّثَنَا
 سَعِیْدٌ هُو ابْنُ أَبِي أَیُّوبَ قَالَ: حَدَّثِنِي

دیکھا کہ گویا ایک گاڑھے رہیٹی کپڑے کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ ہے۔ جیسے میں جنت میں جس جگہ کابھی ارادہ کر تاہوں تو یہ ادھرا ڑا کے مجھ کولے جاتا ہے اور میں نے دیکھا کہ جیسے دو فرشتے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے دوزخ کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک فرشتہ ان سے آکر ملااور (مجھ سے) کہا کہ ڈرو نہیں (اور ان سے کہا کہ) اسے چھوڑ دو۔

(۱۱۵۷) میری بهن (ام المومنین) حفصه رضی الله عنها نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے میرا ایک خواب بیان کیا۔ تو آنحضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که عبدالله بڑا ہی اچھا آدمی ہے کاش رات میں بھی نماز پڑھا کرتا۔ عبدالله رضی الله عنه اس کے بعد ہمیشه رات میں نماز پڑھا کرتا۔ عبدالله رضی الله عنه اس کے بعد ہمیشه رات میں نماز پڑھا کرتا۔ عبدالله رضی الله عنه اس کے بعد ہمیشه رات میں نماز پڑھا کرتا۔ تھے۔

(۱۱۵۸) بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے نبی کریم ساڑی ہے اپنے خواب بیان کئے کہ شب قدر (رمضان کی) ستا کیسویں رات ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے خواب رمضان کے آخری عشرے میں (شب قدر کے ہونے پر) متفق ہو گئے ہیں اس لئے جے شب قدر کی تلاش ہو وہ رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈے۔

اں بہب یں وارد ہوں ہیں ان سب سے یہ نابت ہونا ہے۔ بل سیں حب احیام یں اسے ن طال رانوں سے ۱۱ ۱۲ تا ۱۲ ۲۲ کا ۱۲ ۲۲ ۲۹ کی راتیں مراد ہیں۔ ان میں سے وہ کسی رات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ احادیث سے یمی ثابت ہوا ہے۔ ۲۲ سے بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَکْعَتَى

برهنا

(۱۱۵۹) ہم سے عبداللہ بن برید نے بیان کیا کہ ام سے سعید بن ابی ابوب نے بیان کیا کہ محم سے جعفر بن ربعہ نے بیان کیا ان سے

عراک بن مالک نے 'ان سے ابو سلمہ نے 'ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رہی آئی نے کہ نبی کریم الی آئی ا عشاء کی نماز پڑھی پھر رات کو اٹھ کر آپ نے تبجد کی آٹھ رکعتیں پڑھیں اور دو رکعتیں صبح کی اذان و اقامت کے در میان پڑھیں جن کو آپ بھی نہیں چھوڑتے ہے۔ (فجر کی سنتوں پر مداومت ثابت ہوئی)

الم فیر کی سنتوں پر مداومت ثابت ہوئی)

### باب فجری سنتیں پڑھ کر داہنی کروٹ پرلیٹ جانا

(۱۲۱۰) ہم سے عبداللہ بن بزید نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے
سعید بن ابی ابوب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو اَلا سود محمد
بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے
اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ' انہوں نے فرمایا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دوسنت رکھتیں پڑھنے کے بعد
دائیں کروٹ پرلیٹ جاتے۔

جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَن عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((صَلَّى النَّبِيُ ﴿ اللَّهِ الْمِشَاءَ، ثُمُّ صَلَّى ثَمَانٌ رَكَعَاتٍ، وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءَيْنِ، وَلَكُمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا)). [راجع: ١٩٩] وَلَامِ بِهِ الضَّجْعَةِ عَلَى الشَّقِ الْفَجْوِ النَّيْمَن بَعْدَ رَكْعَتَى الْفَجْوِ النَّهُ وَلَامِينَ الْفَجْوِ

١١٦٠ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ
 حَدُّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدُّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانْ النَّبِيُ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانْ النَّبِيُ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانْ النَّبِيُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا إذَا صَلّى رَكْعَنَى الْفَجْرِ اصْطَجَعَ عَلَى شِقْهِ الأَيْمَنِ)).

[راجع: ٦٢٦]

الاول انه مشروع على سبيل الاستحباب كما حكاه الترمذى عن بعض اهل العلم وهو قول ابى موسى الاشعرى ورافع بن خديج وانس بن مالك وابى هريرة قال الحافظ ابن القيم فى زاد المعاد قد ذكر عبدالرزاق فى المصنف عن معمر عن ايوب عن ابن سيرين ان ابنا موسى ورافع بن خديج و أنس بن مالك كانوا يضطجعون بعد ركعتى انفجر ويامرون بذلك وقال العراقي ممن كان يفعل ذلك او يفتى به من الصحابة ابو موسى الاشعرى ورافع بن خديج وانس بن مالك وابو بريرة انتهى وممن قال به من التابعين محمد بن سيرين وعروة ابن الزبير كما فى شرح المنتقى وقال ابو محمد على بن حزم فى المحلى وذكر عبدالرحمن بن زيد فى كتاب السبعة انهم يعنى سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن ابى بكر و عروة ابن الزبير و ابا بكر هى ابن عبدالرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت و عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن مسيمان بن يسار كانوا يضطجعون على ايمانهم بين ركعتى الفجر و صلوة الصبح انتهى وممن قال به هن الائمة من الشافعى واصحابه قال العينى فى عمدة القارى ذهب الشافعى واصحابه الى انه سنة انتهى (تحفة الاحوذي)

یعنی اس کیننے کے بارے میں پہلا قول ہے ہے کہ یہ مستحب ہے جیسا کہ امام ترندی نے بعض اہل علم کا مسلک میں نقل فرمایا ہے اور ابو مویٰ اشعری اور رافع بن خدت اور انس بن مالک اور ابو ہریرہ بڑھنے کا یمی عمل تھا' یہ سب سنت فجر کے بعد لیٹا کرتے اور لوگوں کو بھی اس کا تھم فرمایا کرتے تھے جیسا کہ علامہ ابن قیم ؒ نے زاد المعاد میں نقل فرمایا ہے اور علامہ عراقی نے ان جملہ مذکورہ صحابہ کے نام کلھے ہیں کہ یہ اس کے لئے فتویٰ دیا کرتے تھے' تابعین میں سے محمد بن سیرین اور عروہ بن زبیر کا بھی یمی عمل تھا۔ جیسا کہ شرح مشقی میں ہے اور علامہ ابن حزم نے محلّی میں نقل فرمایا ہے کہ سعید بن مسیب' قاسم بن محمد بن الی بکر' عروہ بن زبیر' ابو بکر بن عبدالرحن' خارجہ بن زید بن ثابت اور عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب بن سلیمان بن بیار' ان جملہ اجلہ تابعین کا یمی مسلک تھا کہ یہ فجر کی سنتیں پڑھ کر دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے۔ امام شافعی اور ان کے شاگر دول کا بھی میں مسلک ہے کہ یہ لیٹنا سنت ہے۔

اس بارے میں دوسرا قول علامہ ابن حزم کا ہے جو اس لینے کو واجب کہتے ہیں۔ اس بارے میں علامہ عبدالرحمٰن مبارکوریٌ فرمائت بس: قلت قد عرفت ان الامر الوارد في حديث ابي هريرة محمول على الاستحباب لانه صلى الله عليه و سلم لم يكن يداوم على الاضطجاع فلا يكون واجب فضلا عن ان يكون شرطا لصحة صلوة الصبح ليخي حديث ابو برريه عمل اس بارے على جو بصيغه امروارد ہوا ہے جو کہ مخص فجر کی سنوں کو پڑھے اس کو چاہئے کہ اپنی دائیں کردٹ پر لیٹے۔ (رواہ الترفدی) یہ امراسخباب کے لئے ہے۔ اس لئے کہ آخضرت سے اس پر مداومت منقول نمیں ہے بلکہ ترک بھی منقول ہے۔ پس بد بایں طور واجب نہ ہو گا کہ نماز صبح کی صحت کے لئے یہ شرط ہو۔

بعض بزرگوں سے اس کا انکار بھی ثابت ہے گر صحح حدیثوں کے مقابلے پر ایسے بزرگوں کا قول قابل ججت نہیں ہے۔ اتباع رسول كريم طفية بسرحال مقدم اور موجب اجر و ثواب ہے۔ پچھلے صفحات میں علامہ انور شاہ صاحب دیو بندی مرحوم كا قول بھی اس بارے میں نقل کیا جا چکا ہے۔ بحث کے خاتمہ پر علامہ عبدالرحمٰن مبارکیوری ریٹیے فرماتے ہیں۔ والقول الواجع المعمول علیه هو ان الاضطجاع بعد سنة الفجر مشروع على طريق الاستحباب والله تعالى اعلم يعني قول راجح يمي ب كه بد ليثما بطور استحباب مشروع ب-

باب فجری سنتیں پڑھ کرباتیں کرنا

#### اور نه کیٹنا

(۱۱۱۱) ہم سے بشرین محم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے سالم ابو النفر نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے بیان کیااور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنهانے كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم جب فجرى سنتيل يزه عيلت تواگريس جاگتی ہوتی تو آپ مجھ سے باتیں کرتے ورنہ لیٹ جاتے جب تک نماز کی اذان ہوتی۔ ٢٤ - بَابُ مَنْ تَحَدَّثُ بَعْدَ الرَّكْعَتَين وكنم يضطجع

١٦٦١ - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْحَكُم قَالَ: حَدُّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْر عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا ((أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ كَانَ إِذَا صَلَّى فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَنْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اصْطَجَعَ حَتِّي يُؤْذَنَ بالصَّلاَةِ)).

[راجع: ١١١٨]

معلوم ہوا کہ اگر لیٹنے کاموقع نہ ملے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تکراس لیٹنے کو برا جاننا فعل رسول کی تنقیص کرنا ہے۔ باب نفل نمازیں دو دو رکعتیں ٧٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّع مَثْنَى کرکے پڑھنا

امام بخاری رحمته الله علیه نے فرمایا اور عمار اور انس رضی الله عنم قَالَ مُحَمَّدٌ وَيُذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارِ وَأَبِي

ذَرٌّ وَأَنَس وَجَابِر بْن زَيْدِ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الأَنْصَارِيُّ: مَا أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ أَرْضِنَا إِلاَّ يُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ اثْنَتَيْن مِنَ النَّهَارِ.

صحابیوں سے بیان کیا' اور جابر بن زید' عکرمہ اور زہری رحمتہ اللہ علیم تا عیول سے الیا ہی منقول ہے اور کی بن سعید انصاری (تابعی) نے کہا کہ میں نے اپنے ملک (مدینہ طیبہ) کے عالموں کو یمی دیکھاکہ وہ نوافل میں (دن کو) ہردو رکعت کے بعد سلام پھیرا کرتے <u>ë</u>

عافظ نے کما عمار اور ابوذر جی کے حدیثوں کو ابن ابی شیب نے نکالا اور انس کی حدیث تو اس کتاب میں گزری که آنخضرت التی کیا نے ان کے گھر جاکر دو دو رکعتیں نفل پڑھیں اور جاہر بن ذید کا اثر مجھ کو نہیں ملا اور عکرمہ کا اثر ابن ابی شیبہ نے نکالا اور یکیٰ بن سعید کااثر مجھ کو نہیں ملا (وحیدی)

١١٦٢ - حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي الْـمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: ((إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكُعْ رَكَعْتَين مِنْ غَيْر الْفَرِيْضَةِ. ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيْرُكَ بعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ – أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ – فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسُرْهُ لِي، ثُمُّ بَارِكَ لِيْ فِيْهِ: وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي – أَوْ قَالَ: فِي

(۱۱۷۲) م سے قتیب نے بیان کیا کما کہ مم سے عبدالرحل بن ابی الموال نے بیان کیا' ان سے محد بن مکدر نے اور ان سے جابر بن عبدالله ويهنظ في بيان كياكه رسول الله التي الميس الي تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی كوئى سورت سكھلاتے . آپ صلى الله عليه وسلم فرماتے كه جب كوئى اہم معاملہ تمہارے سامنے ہو تو فرض کے علاوہ دو رکعت نفل پڑھنے ك بعديد وعايره (ترجمه) "اب ميرب الله! من تجه سے تيرب علم کی بدولت خیرطلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگنا ہوں اور تیرے فصل عظیم کاطلبگار ہوں کہ قدرت توہی ر کھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں۔ علم تجھ ہی کو ہے اور میں پچھ نہیں جانتا اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ! اگر توجانتا ہے کہ بیہ کام جس کے لئے استخارہ کیاجارہاہے میرے دین ' دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لئے بمترہے یا (آپ نے یہ فرمایا کہ) میرے لئے وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے یہ (خیرہے) تو اسے میرے لئے نصیب کر اور راس کا حصول میرے لئے آسان کراور پھراس میں مجھے برکت عطا کراور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین' دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبارے براہے

عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنَى الْحَيْرَ حَيْثُ وَاقْلُو لِي الْحَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ قَالَ : وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)).

جگہ اس کام کا نام لے۔

[طرفاه في: ٦٣٨٢، ٧٣٩٠].

117٣ حَدَّثَنَا الْمَكَّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزَّرَقِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَنَادَةَ بْنَ رِبْعِيُّ الأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ الْمَا عَنْهُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ أَصَلَيْ .

رَكْعتَين)).[راجع: ٤٤٤]

١٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

(۱۱۹۴۱) ہم ہے کی بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن سعید نے ان سے غامر بن عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا' انہوں نے عمرو بن سلیم زرقی سے ' انہوں نے ابو قادہ بن ربعی انصاری صحافی ہے نا' انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے مسجد میں آئے تو نہ بیٹھے جب تک دو رکعت (تحیة المسجد کی) نہ بڑھ لے۔

یا (آپ نے یہ کماکہ) میرے معاملہ میں وقتی طور پر اور انجام کے

اعتبارے (براہ) تو اسے مجھ سے ہٹادے اور مجھے بھی اس سے ہٹا

دے۔ پھرمیرے لئے خیر مقدر فرما دے' جہاں بھی وہ ہو اور اس سے

میرے دل کو مطمئن بھی کردے"۔ آپ ماٹیا ہے فرمایا کہ اس کام کی

(۱۱۲۴) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبردی 'انہیں اسحاق بن عبداللہ بن الی طلحہ نے اور انہیں

(۱۲۵) ہم سے کی بن بمیرنے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے لیٹ نے عقیل سے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے لیٹ نے عقیل سے ابن شماب نے انہوں نے کہا کہ جمعے سالم نے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے آپ نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے ساتھ ظہرے پہلے دو رکعت سنت پڑھی اور ظہر کے بعد دو رکعت اور جمعہ کے بعد دو رکعت اور جمعہ کے بعد دو رکعت اور عشاء کے بعد بھی دو رکعت اور مضرب کے بعد دو رکعت اور عشاء کے بعد بھی دو رکعت (نماز سنت) پڑھی ہے۔

(۱۲۲۱) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ ہمیں شعبہ نے خبر دی ' انہیں عمرو بن دینار نے خبردی ' کما کہ میں نے جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنما سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعہ کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو مخص بھی (مسجد میں) آئے اور امام خطبہ دے رہا ہویا خطبہ کے لئے نکل چکا ہو تو وہ دو رکعت نماز (تحیة المسجد کی) پڑھ لے۔

أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ : ((صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْهِ قَالَ : حَدُّتُنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ : حَدُّتُنَا ابْنُ بُكِيْرٍ قَالَ : حَدُّتُنَا اللهِ بْنِ عَمْرَ اللهِ بْنِ عَمْرَ اللهِ بْنِ عَمْرَ اللهِ بْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : ((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : ((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : ((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا الطَّهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الطَهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الطَهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمِعْرَبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمِعْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِمْدِ وَرَكُعْتَيْنِ بَعْدَ الْمِعْرِبِ وَرَكُعْتَيْنِ بَعْدَ الْعِمْدِ وَرَكُعْتَيْنِ بَعْدَ الْعَالَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

١٦٦٣ - حَدِّثَنَا آدَمُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِیْنَارِ قَالَ: سَمِعْتُ
 جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَظْوَهُوَ يَخْطُبُ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ – أَوْ قَدْ
 جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ – أَوْ قَدْ
 خَرَجَ – فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)).

[راجع: ٩٣٠]

ثُمُّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكُفَتَيْنِ)). وَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أَوْصَالِيَ النَّبِيُّ ﴿ كُعَنِّي الصُّحَى وَقَالَ عِنْبَانُ بْنُ مَالِكِ غَدَا عَلَيُّ رَسُولُ اللَّهِ ۗ وَأَبُوبَكُر رَضِبَيَ ا للَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا امْتَدُّ النَّهَارُ وَصَفَفْنَا ۚ وَرَاءَهُ، فَرَكَعَ رَكَعَنَيْنِ)).[راجع: ٣٩٧]

تشریف لائے اور دو رکھتیں کعبہ کے دروازے کے سامنے بڑھیں اور ابو ہریرہ رفائن نے کما کہ مجھے نبی کریم ماٹھایا نے چاشت کی دو ر کعتوں کی وصیت کی تھی اور عنبان نے فرمایا که رسول الله ساتھ ہے اور ابو بكراور عمر المالة المع ون يره هم ميرك كمر تشريف لائ - بم ف آپ ملی الله علیه و سلم کے پیچیے صف بنالی اور آنحضور نے دو رکعت نماز برهائی۔

ان تمام روایتوں سے امام بخاری رمانتے سے بتانا چاہتے ہیں کہ نفل نماز خواہ دن ہی میں کیوں نہ پڑھی جائے ' دو دو رکعت کرکے پڑھنا افضل ہے۔ امام شافعی ریافی کا بھی کی مسلک ہے۔ باب فجری سنتوں کے بعد

# ٧٦ - بَابُ الْحَدِيْثِ بَعْدَ رَكْعَتَى

١١٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ كَانَ يُصَلِّي رَكَّعَتَيْنِ، فَإِنْ

[راجع: ١١١٨]

كُنْتُ مُسْتَنْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلاَّ اصْطَجَعَ)) قُلْتُ لِسُفْيَانُ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرُويْهِ رَكْعَتَى الْفَجْرِ، قَالَ سُفْيَانُ : هُوَ ذَاكَ.

(۱۱۲۸) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا ان سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ان سے ابو النفر سالم نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے باب ابوامیہ نے بیان کیا' ان سے ابوسلمہ نے بور ان سے عائشہ "نے كه نبي كريم ما يُليَام جب دو ركعت (فجركي سنت) پڑھ كيتے تواس وقت اگر میں جاگتی ہوتی تو آپ مجھ سے باتیں کرتے ورنہ لیٹ جاتے۔ میں نے سفیان سے کما کہ بعض راوی فجرکی دو رکعتیں اسے بتاتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں سے وہی ہیں۔

ما تنیں کرنا

اصلی کے نسخ میں یوں ہے۔ قال ابو النضر حدثنی عن ابی سلمة لعنی سفیان نے کما کہ مجھ کو بید حدیث ابو النفر نے ابو سلم سے بیان کی۔ اس نسخہ میں کویا ابو النفر کے باپ کا ذکر نمیں ہے۔

باب فجری سنت کی دو رکعتیں ہمیشہ لازم کرلینااور ان کے سنت ہونے کی دلیل

(١١٧٩) جم سے بیان بن عمرونے بیان کیا انہوں نے کماکہ جم سے کیل بن سعید قطان نے میان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ابن جریج نے بیان کیا' ان سے عطاء نے بیان کیا' ان سے عبید بن عمیرنے' ان سے حضرت عائشہ رضی الله عنهانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله عليه و

٧٧ - بَابُ تَعَاهُدِ رَكْعَتَى الْفَجْرِ، وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطُوعًا

١١٦٩ - حَدُثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرُو قَالَ حَدُّنَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدُّنُنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَـمْ يَكُن

سلم کسی نفل نماز کی فجر کی دو رکعتوں سے زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے

النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْء مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدُّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَى الْفَجُورِ).

اس حدیث میں حُضرت عائشہ صدیقہ "نے فجر کی سنتوں کو بھی لفظ نفل ہی سے ذکر فرمایا۔ پس باب اور حدیث میں مطابقت ہوگئ، یہ بھی معلوم ہوا کہ آنخضرت مال کیا نے ان سنتوں پر مداومت فرمائی ہے۔ للذا سفر و حضر کہیں بھی ان کا ترک کرنا اچھا نہیں ہے۔

۲۸- بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَى بِابِ فَجْرَى سَنْتُول مِين قَرَاتَ الْفَجْرِ كَسَى كرے؟

(۱۱۷) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے خبردی' انہیں ہشام بن عروہ نے' انہیں ان کے باپ (عردہ بن زبیر) نے اور انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم رات میں تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے۔ پھرجب صبح کی اذان سنتے تو دو ہلکی رکعتیں (سنت فجر) پڑھ لیتے۔

١١٧٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
 عَنْ أَبِيهِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا
 قَالَتْ: ((كَانْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا
 سَمِعَ النَّذَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ)).

[راجع: ٢٢٦]

اس مدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ نجر کی سنتوں میں چھوٹی چھوٹی سورتوں کو پڑھنا چاہئے' آپ سٹھ کیا کے ہلکا کرنے کا یمی طلب ہے۔

(اکاا) بھے سے محمر بن بشار نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے محمر بن جعفر نے بیان کیا' ان سے محمد بن بن جعفر نے بیان کیا' ان سے محمد بن عبدالرحمٰن نے ' ان سے ان کی پھوپھی عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے اور اللہ صلی ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (دو سری سند) اور ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے یجیٰ بن سعید انصاری نے کہ ہم سے زہیر نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے یجیٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا' ان سے محمد بن عبدالرحمٰن نے ' ان سے عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم صبح کی (فرض) نماز سے پہلے کی دو (سنت) رکعتوں کو بہت عظیہ و سلم صبح کی (فرض) نماز سے پہلے کی دو (سنت) رکعتوں کو بہت مختصر رکھتے تھے۔ آپ نے ان میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی یا نہیں میں یہ بھی نہیں کمہ سکتی۔

يد مباخد بين بت بلى بملكى برصة تهد ابن ماجد ميس م كه آپ مائيدم ان ميس سورة كافرون اور سورة اخلاص برها كرت تهد

9 ٧ - بَابُ التَّطُوَّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ
١٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدُّةً قَالَ: حَدُّثَنَا يَحْيَى
بُنُ سَعِيْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعْ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ:
((صَلَيْتُ مَعَ النّبِيِّ فَلَمَّا سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْمَعْرِبِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءُ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمُعْرِبُ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعُشَاءِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَلَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. فَأَمَّا الْمَعْرِبُ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمُعْرِبُ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَالْعِشَاءُ وَالْمَعْرِبُ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. فَأَمَّا الْمَعْرِبُ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. فَأَمَّا الْمَعْرِبُ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ عَنْ نَافِعِ ((بَعْدَ عَنْ نَافِعِ ((بَعْدَ عَنْ نَافِعِ (وَالْعَلَى اللهُ الْمُعْرِبُ بَنُ فَرْقَلِهِ وَالْعَمْدِي فَلَالِهِ اللهِ عَنْ نَافِعِ (وَالْعَدَ إِلَى اللهُ عَنْ نَافِعِ (وَالْعَدَ إِلَى اللهُ عَنْ نَافِعِ (وَالْعَلَى اللهُ اللهُ عَنْ نَافِعِ (وَالْعَلَى اللهُ اللهُ

١١٧٣ - وَحَدُّنْتِي أُخْتِي حَفْصَةُ ((أَنْ النّبي اللّهِ كَانَ يُصَلّى سَجْدَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةً لا أَدْخُلُ عَلَى النّبي اللّهِ فِيهَا)).

تَابَعَهُ كَثِيْرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ. وَقَالَ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ ((بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي أَهْلِهِ)).

[راجع: ۲۱۸]

یہ صفرت عبداللہ بن عمر جہوں نے اس لئے کہا کہ فجرے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد اور ٹھیک دوپہر کو گھر کے کام کاجی لوگول کو بھی اجازت کے کر جانا چاہئے اس وقت غیرلوگ آپ سے کیے مل کتے۔ اس لئے ابن عمر جہوں نے ان سنتوں کا حال اپنی بسن اس المؤمنین حفصہ ہے من کر معلوم کیا۔

٣٠- بَابُ مَنْ لَـمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ
 الْـمَكْتُوبَةِ

١٧٤ - حَدُثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

#### باب فرضوں کے بعد سنت کابیان

(۱۲۵۱۱) ہم سے مسدد بن مسرم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے کی بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ عمری نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ عمری نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے خبر دی' انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ ظمر سے پہلے دو رکعت سنت' عشاء کے بعد دو رکعت سنت اور جمعہ کے بعد دو رکعت سنت پڑھی ہیں اور مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ گھر میں رکعت سنت پڑھی ہیں اور مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ گھر میں پڑھتے تھے۔ ابو الزناد نے موٹ بن عقبہ کے واسطہ سے بیان کیااور ان سے نافع نے کہ عشاء کے بعد اپنے گھر میں (سنت پڑھتے تھے) ان کی روایت کی متابعت کیربن فرقد اور ابوب نے نافع کے واسطہ سے کی

(ساکا) ان سے (ابن عمر بی شانے بیان کیا کہ) میری بمن حفصہ نے جھے سے بیان کیا کہ نمی کریم ماٹی ہے فجھ سے بیان کیا کہ نمی کریم ماٹی ہے فجر ہونے کے بعد دو ہلکی رکعتیں (سنت فجر) پڑھتے اور یہ ایسا وقت ہوتا کہ میں نبی کریم ماٹی ہے پاس نمیں جاتی تھی۔ عبیداللہ کے ساتھ اس حدیث کو کثیر بن فرقد اور ایوب نے بھی نافع سے روایت کیا اور ابن الی الزناد نے اس حدیث کو موٹی بن عقبہ سے 'انہوں نے نافع سے روایت کیا۔ اس میں فی بیته کے بدل فی اهلہ ہے۔

باب اس کے بارے میں جس نے فرض کے بعد سنت نماز نہیں پڑھی

(١١٥١) بم سے على بن عبدالله مين في بيان كيا كماكه بم سے

حَدُّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْفَاءِ جَابِرًا قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((صَلَّبْتُ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((صَلَّبْتُ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: جَمِيْعًا وَسَبْعًا رَسُولُ اللهِ عَنْهَا، أَظَلَهُ أَخْرَ جَمِيْعًا) قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْفَاءُ، أَظَنَّهُ أَخْرَ الطَّهْرَ وَعَجُّلَ الْعِصْرَ، وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ الْعُشَاءَ الْعِشَاءَ وَأَخْرَ الْمَعْرَ، وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ وَأَخْرَ الْمَعْرَبُ قَالَ وَأَنَا أَظْنُهُ.

[راجع: ٣٤٥]

سفیان بن عیبینہ نے عمرو بن وینارسے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے ابو الشعثاء جابر بن عبداللہ سے سالہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس بی آیا سے سنا' انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم ملٹی آیا کے ماتھ (ظهراور عصر) اور سات رکعت ایک ساتھ (مغرب اور عشاء طاکر) پڑھیں۔ (جی میں سنت وغیرہ کچھ نہیں) ابو الشعثاء سے میں نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ نے ظهر آخر وقت میں پڑھی ہوگی' اسی طرح مغرب آخر وقت میں پڑھی ہوگی' اسی خیال ہے۔

یہ عمرو بن دینار کا خیال ہے ورنہ یہ حدیث صاف ہے کہ دو نمازوں کا جمع کرنا جائز ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ واقعہ مینہ منورہ کا ہے نہ وہاں کوئی خوف تھانہ بندش تھی۔ اور گزر چکا ہے کہ المحدیث کے نزدیک یہ جائز ہے۔ امام بخاریؓ نے اس حدیث سے یہ نکالا کہ سنتوں کا ترک کرنا جائز ہے اور سنت بھی ہی ہے کہ جمع کرے تو سنتیں نہ پڑھے۔ (مولانا وحید الزمان)

# باب سفرمیں چاشت کی نماز پڑھنا

(۱۵۵۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے یکی بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے شعبہ بن تجاج نے ان سے توبہ بن کیمان نے ان سے مورق بن مشمرج نے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر جی انہ ہو ہے انہوں کی نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرملیا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا اور عمر پڑھتے تھے؟ آپ نے فرملیا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا اور ابو بکر بڑھتے؟ فرملیا نہیں۔ میں نے پوچھا اور ابو بکر بڑھتے؟ فرملیا نہیں۔ میں نے پوچھا اور ابو بکر بڑھتے ؟ فرملیا نہیں۔ میں نے پوچھا اور نبی کریم مائی ہیں جو فرملیا نہیں۔ میرا خیال ہی ہے۔

[راجع: ۷۷]

البحض شراح كرام كا كمنا ہے كہ يظاہر اس حديث اور باب من مطابقت نميں ہے۔ علامہ قسطانی فراتے ہیں فحمله الخطابی البحث علی غلط الناسخ وابن المنبر علی انه لما تعارضت عندہ احادیثها نفیا كحدیث ابن عمر هذا واثباتا كحدیث ابی هربوب فی الوصیة بها نزل حدیث النفی علی السفر و حدیث الاثبات علی الحضر و یوید ذلک انه ترجم لحدیث ابی هربوة بصلوة الضخی فی الحضر مع ما یعضدہ من قول ابن عمر لو كنت مسبحا لاتممت فی السفر قاله ابن حجر لیخی خطابی نے اس باب کو ناقل کی غلطی پر محمول کیا ہے اور ابن مزر کا کمنا ہے ہے کہ حضرت امام بخاری رہ تھے کے نزدیک نفی اور اثبات کی احادیث میں تعارض تھا' اس کو انہوں نے اس طرح رفع کیا کہ حدیث ابن عمر بی تھا کو جس میں نفی ہے سفر پر محمول کیا اور حدیث ابو ہریرہ کو جس میں وصیت کا ذکر ہے اور جس سے طرح رفع کیا کہ حدیث ابو ہریرہ پر حضرت امام نے صلوة اثبات میں الحضر کا باب متعقد فرمایا اور نفی کے بارے میں حضرت ابن عمر می تقول ہے بھی تائید ہوتی ہے جو انہوں نے سسمی فی الحضر کا باب متعقد فرمایا اور نفی کے بارے میں حضرت ابن عمر می تقول ہے بھی تائید ہوتی ہے جو انہوں نے سسمی فی الحضر کا باب متعقد فرمایا اور نفی کے بارے میں حضرت ابن عمر می تقول ہے بھی تائید ہوتی ہے جو انہوں نے سسمی فی الحضر کا باب متعقد فرمایا اور نفی کے بارے میں حضرت ابن عمر می تقالے کے اس قول ہے بھی تائید ہوتی ہے جو انہوں نے سسمی فی الحضر کا باب متعقد فرمایا اور نفی کے بارے میں حضرت ابن عمر می تقال

فرمایا کہ اگر میں سفر میں نفل پڑھتا تو نمازوں کو ہی پورا کیوں نہ کر لیتا' پس معلوم ہوا کہ نفی ہے ان کی سفر میں نفی مراد ہے اور حضرات شیخین کا فعل بھی سفر ہی ہے متعلق ہے کہ وہ حضرات سفر میں نماز صنیٰ نہیں پڑھا کرتے تھے۔

(١٤١١) مم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کما کہ مم سے شعبہ نے ١١٧٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بیان کیا' کما کہ ہم سے عمروبن موہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً قَالَ: سَمِعْتُ نے عبدالرحمٰن بن ابی لیلٰ سے سنا' وہ کہتے تھے کہ مجھ سے ام ہانی ری اللہ عَبْدَ الرُّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: مَا کے سواکسی (صحابی) نے میہ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم مان کیا کو حَدَّثَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي جاشت کی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ صرف ام بانی ب<del>نی آی</del>ا نے فرمایا کہ فتح مکہ الصُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِيء فَإِنَّهَا قَالَتْ: ((إنَّ کے دن آپ ان کے گھر تشریف لائے' آپ نے عسل کیااور پھر آٹھ النَّبِيُّ ﴿ فَا دَخَلَ بَيْنَهَا يُومَ فَتْح مَكَّةً رکعت (چاشت کی) نماز پر ھی۔ تو میں نے الی بلکی پھلکی نماز کبھی فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكْعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ نبين ديكمي- البته آپ ماڻايم ركوع اور عجده يوري طرح ادا كرت صَلاَةً قَطُ أَخَفُ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ)). [راجع: ١١٠٣]

# باب جاشت کی نماز پڑھنااوراس کو ضروری نہ جاننا

تهجد كابيان

(ککاا) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا' ان سے دہری نے بیان کیا' ان سے عروہ بن زبیر نے' ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے کہ میں نے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے نہیں

#### ٣٢– بَابُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحىَ وَرَآةُ وَاسِعًا

١١٧٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
 ذِنْبِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((مَا رَأَيْتُ رَسُولَ
 اللهِ ﷺ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، وَإِنَّى

ديکھا۔ مگرمیں خود پڑھتی ہوں۔

لأنسَبُّحُهَا)).[راجع: ١١٢٨]

لَا يَهِ عِنْ مِنْ اللّهِ عَالَثُهُ صَدِيقَةً وَيُهَا فِي صَرْفَ ايْنِي رؤيت كَي نَفَى كَي هِ وَرَنْهُ بَهْتَ ى روايات مِنْ آپِ مَا يُهُا يَهُ مَا وَرُوعُنَا فَهُ وَلِي كَلّهُ وَمُنَا فَهُ وَلِي عَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلِي مُعْلِمُ مِواكُدُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلِي عَنْهُ وَلِمُ عَنْهُ وَلِي عَنْهُ وَلِمُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلِمُ عَنْهُ وَلِي عَنْهُ وَلِمُ عَنْهُ وَلِمُ عَنْهُ وَلِمُ عَنْهُ وَلِمُ عَنْهُ وَلِي عَنْهُ لَا عَنْهُ عَنْهُ وَلِمُ عَنْ مُولِ عَنْهُ وَلِمُ عَنْهُ مِنْ عَنْهُ وَلِمُ عَنْهُ وَلِمُ عَنْهُ مِنْ عَنْهُ وَلِمُ عَنْهُ مِنْ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ عَنْهُ مِنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ عَنْهُ مِنْ عَنْهُ مِنْ عَنْهُ مِنْ عَنْهُ مِنْ عَنْهُ مِنْ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ عَنْهُ مِنْ عَنْهُ مِنْ عَنْهُ مِنْ عَنْهُ مِنْ عَنْهُ مِنْ عَنْهُ عِنْهُ عِنْ عَنْهُ عِلْمُ عِنْ مِنْ عَلْمُ عِنْ عَلْمُ عِنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلْمُ عَل مُعْلِمُ مِنْ اللّهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلّمُ عَلَامٌ عَلَامُ عَلَامُ عَلّمُ عَلْمُ عَ

اس لفظ سے کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے نہیں دیکھا۔ باب کا مطلب نکاتا ہے کیونکہ اس کا پڑھنا ضروری ہوتا تو وہ آنخضرت ماٹھیے کو ہر روز پڑھتے دیکھیں۔ قسطلانی نے کہا کہ حضرت عائشہ بڑی ہے کہ دیکھنے سے چاشت کی نماز کی نفی نہیں ہوتی۔ ایک جماعت صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ جیسے انس' ابو ہریوہ' ابوزر' ابو اسامہ' عقبہ بن عبد' ابن ابی اوٹی' ابوسعید' زید بن ارقم' ابن عباس' جبیر بن مطعم' حذیقہ' ابن عمر' ابو موی' عتبان' عقبہ بن عامر' علی' معاذ بن انس' ابو بکرہ اور ابو مرہ وغیرہم میں اس نے عتبان کی حدیث اور کی بار اس کتاب میں گزر چکی ہے اور امام احمد نے اس کو اس لفظ سے نکالا کہ آخضرت ماٹھ کیا نے ان کے گھر میں چاشت کے نفل پڑھے۔ سب لوگ آپ بلٹھ کے بیجھے کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی (وحیدی)

٣٣ - بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى في الْمُحَضَرِ، قَالَهُ عِتْبَالُ بْنُ مَالِكِ عَنِ الْمُحَضَرِ، قَالَهُ عِتْبَالُ بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ اللهِ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ اللهِ النَّبِيِّ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ اللهِ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

باب چاشت کی نماز اپنے شہر میں پڑھے۔ یہ عتبان بن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے

(۱۵۸) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے خبردی' انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے خبردی' انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے خبردی' انہوں نے کہا ہم سے عباس جریری نے جو فروخ کے بیٹے تھے بیان کیا' ان سے ابو عثان نہدی نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے جانی دوست (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) نے تین چیزوں کی وصیت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑوں۔ ہر ممینہ میں تین دن روزے۔ چاشت کی نماز اور وتر مرسونا۔

تربیع میر المام بخاری رطیع کا مقصد یہ ہے کہ جن روایات میں صلوٰۃ صنیٰ کی نفی وارد ہوئی ہے وہ نفی سفر کی حالت سے متعلق ہے پھر مسیمی استریک المیں بھی وسعت ہے اور حین روایات میں اس نماز کے لئے اثبات آیا ہے وہاں حالت حضر مراد ہے۔ ہرماہ میں تین دن کے روز دن سے ایام بیض لیعنی ۱۳ میں ۱۳ کا تاریخوں کے روز ہے مراد ہیں۔

11۷٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنسِ بْن سِيْرِيْنَ قَالَ: سَيعِيْنَ قَالَ: سَيعِثْ أَنسَ بْنَ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ:

(الاسم سے علی بن جعد نے بیان کیا کہ ہم کو شعبہ نے خبروی ان سے انس بن مالک انساری سے انس بن مالک انساری بوائد سے ساکہ انسار میں سے ایک مخص (عتبان بن مالک اُ) نے جو

((قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ – وَكَانُ ضَخْمًا - لِلنَّبِيُّ اللَّهِ: إِنِّي لاَ اسْتَطِيْعُ الصَّلاَةِ مَعَكَ. فَصَنَعَ للِنَّبِيِّ اللَّهِ طَعَامًا فَدَعَاهُ إلَى بَيْتِهِ، وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيْرٍ بِمَاء فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْن. وَقَالَ فُلاَنْ أَبْنُ فُلاَنْ بْنُ الْجَارُوْدِ لأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَكَانَ النَّبِيُّ لَهُ يُصَلِّي الضَّحَى؟ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذَلِكَ الْيَومَ)).

بہت موٹے آدمی تھے' رسول اللہ ماتھ پانے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز راھنے کی طاقت نہیں رکھتا (مجھ کو گھریہ نماز راھنے کی اجازت دیجئے تو) انہوں نے اپنے گھرنی کریم التھ ایکم کے کھانا پکوایا اور آپ کواین گر باایا اور ایک چنائی کے کنارے کو آپ کے لئے پانی ے صاف کیا۔ آپ نے اس پر دو رکعت نماز پڑھی۔ اور فلال بن فلال بن جارود نے حضرت انس سے بوچھاکہ کیانی کریم سل المام جاشت کی نماز بڑھا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس روز کے سوا آپ کو مبھی یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔

[راجع: ٦٧٠]

المنظم المام روافع نے مخلف مقاصد کے تحت اس مدیث کو کئی جگه روایت فرمایا ہے۔ یمال آپ کا مقصد اس سے ضخیٰ کی صرف ای موقع پر آپ نے یہ نماز پڑھی تو ثبوت ما کے لئے آپ کا ایک دفعہ کام کو کرلینا بھی کافی وافی ہے۔ یوں کی مواقع پر آپ ے اس نماز کے پڑھنے کا ثبوت موجود ہے۔ ممکن ہے حضرت انس کو ان مواقع میں آپ ساتھ ہونے کا موقع نہ ملا ہو۔

# ٣٤- بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ بِالسِ اللهِ اللهِ عَلَى دور كعت سنت يرُصنا

(۱۱۸۰) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم ے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے بیان کیا' ان ے نافع نے 'ان سے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے کما کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے دس رکعت سنتیں یاد ہیں۔ دو رکعت سنت ظہر سے پہلے' دو رکعت سنت ظہر کے بعد' دو رکعت سنت مغرب کے بعد اپنے گھر میں' دو رکعت سنت عشاء کے بعد اپنے گھر میں اور دو رکعت سنت صبح کی نماز سے پہلے اور بیہ وہ وقت ہو یا تھا جب آب کے پاس کوئی نہیں جا تا تھا۔

(۱۱۸۱) مجھ کو ام المومنین حضرت حفصہ رضی الله عنها نے بتلایا که مؤذن جب اذان دیتا اور فجر ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم دو رکعتیں پڑھتے۔

(۱۱۸۲) م سے مسدد بن مسرید نے بیان کیا کما کہ ہم سے کی بن

١١٨٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ((حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشَرَ رَكْعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ

لله فيها)).[راجع: ٩٣٧]

١١٨١ – حَدَّثَنِي حَفْصَةُ ((أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذُنْ الْمُؤَذَّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْن)). [راجع: ٦١٨]

١١٨٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى

محمر بن منتشرنے 'ان سے ان کے باپ محمد بن منتشرنے اور ان سے

عائشہ وی می کے نبی کریم التی ایم خطرے پہلے جار رکعت سنت اور صبح

کی نماز سے پہلے دو رکعت سنت نماز پڑھنی نہیں چھوڑتے تھے۔ بیمیٰ

بْنِ الْمُنتَشِرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا (زأنُ النَّبِيِّ ﴿ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ

الْفَدَاةِ)). تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ وَعَمْرٌو عَنْ شغنة.

عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ وَهُوَ الْمُعَلِّمُ

عَن عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُرَيْدَةً قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ

ا للهِ الْـمُزُّنِيُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((صَلُّوا

قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ) - قَالَ فِي الثَّالِفَةِ:-

((لِـمَنْ شَاءَ)). كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتْخِذَهَا النَّاسُ

سُنَّةً. [طرفه في: ٧٣٦٨].

قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ

کے ساتھ اس حدیث کو ابن الی عدی اور عمرو بن مرزوق نے بھی شعبہ سے روایت کیا۔

یہ حدیث باب کے مطابق نہیں کونکہ باب میں دو رکعتیں ظہرے پہلے پڑھنے کا ذکر ہے اور شاید ترجمہ باب کا یہ مطلب ہو کہ ظرے پہلے دو ہی رکعتیں پڑھنا ضروری نہیں' چار بھی پڑھ سکتا ہے۔

#### باب مغرب سے پہلے سنت پڑھنا ٣٥- بَابُ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْمَعْربِ ١١٨٣ - حَدُّثَنَا أَبُومَعْمَرٍ قَالَ: حَدُّثَنَا

(۱۱۸۳) ہم سے ابو معرفے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے حسین معلم نے' ان سے عبداللہ بن بریدہ نے' انہوں نے کما کہ مجھ سے عبداللہ بن مغفل مزنی بڑائد نے بیان کیا ان سے نبی کریم ماٹائیا نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کے فرض سے پہلے (سنت کی دو رکعتیں) پڑھا کرو۔ تیسری مرتبہ آپ نے یوں فرمایا کہ جس کاجی چاہے کیونکہ آپ کو بہ بات پند نہ تھی کہ لوگ اسے لازی سمجھ

حدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے کہ مغرب کی جماعت سے قبل ان دو رکعتوں کو پڑھنا جاہے تو پڑھ سکتا ہے۔

(۱۱۸۲۳) ہم سے عبداللہ بن بزید نے بیان کیا کما کہ ہم سے سعید بن ابی ابوب نے بیان کیا کما کہ مجھ سے بزید بن ابی صبیب نے بیان کیا انہوں نے کما کہ میں نے مرثد بن عبداللدین فی سے ساکہ میں عقبہ بن عامر جہنی محالی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا آپ کو ابو تمیم عبدالله بن مالك ير تعجب نهيس آياكه وه مغرب كي نماز فرض سے پہلے دو رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ اس پر عقبہ نے فرمایا کہ ہم بھی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں اسے پڑھتے تھے۔ میں نے کما پھراب اس کے چھوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کے کاروبار

١٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ أَبِي حَبِيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ اليَوَانِيُّ قَالَ: ((أَتَيْتُ عُقْبَةُ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِّي فَقُلْتُ: أَلاَ أَعْجَبَكَ مِنْ أَبِي تَمِيْم، يَرْكَعْ رَكْعَتَين قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ. فَقَالَ عُقْبَةً : إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ هُمَّا، قُلْتُ : فَمَا يَمْنَعُكَ الآنَ؟ قَالَ: الشُّعْلُ)).

ت بر دو احادیث سے ثابت ہوا کہ اب بھی موقع ملنے پر مغرب سے پہلے ان دو رکعتوں کو پڑھا جا سکتا ہے' اگرچہ پڑھنا ضروری المسترج

نہیں گرکوئی پڑھ لے تو یقینا موجب اجروثواب ہو گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بعد میں ان کے پڑھنے سے روک دیا گیا۔ یہ بات بالکل غلط ہے پچھلے صفحات میں ان دو رکعتوں کے استحباب پر روشنی ڈالی جا چکل ہے۔ عبداللہ بن مالک بھائی یہ تابعی مخضرم تھا لیعنی آنخضرت ملائے کیا کے زمانے میں موجود تھا' پر آپ سے نہیں ملا۔ یہ مصر میں حضرت عمر کے زمانہ میں آیا' پھروہیں رہ گیا۔ ایک جماعت نے ان کو صحابہ میں گنا۔ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ مخرب کا وقت لمباہے اور جس نے اس کو تھوڑا قرار دیا اس کا قول بے ولیل ہے۔ مگریہ رکعتیں جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پڑھ لینامتھ ہے۔ (وحیدی)

٣٦- بَابُ صَلاَةِ النَّوَافِلِ جَـمَاعَةً، ذَكَرَهُ أَنَسٌ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النِّبِيِّ ﷺ

باب نفل نمازیں جماعت سے پڑھنا۔ اس کاذ کرانس اور عائشہ ڈی ﷺ نے نبی کریم ملٹی کیا ہے کیا ہے

آ امام بخاری رطاقیہ نے اس باب کے مطلب پر انس کی حدیث ہے دلیل لی جو اوپر گزر چکی ہے اور حضرت عائشہ رہائیکا کی مدیث ہے دلیل کی جدیث ہے مراد کسوف کی حدیث ہے۔ جس میں میں عدیث ہے۔ جس میں آپ نے جماعت کا جواز ثابت ہوتا ہے اور بعضوں نے تدامی یعنی بلانے کے ساتھ ان میں امامت مکروہ رکھی ہے۔ اگر خود بخود بچھ آدمی جمع ہو جائیں تو امامت مکروہ نہیں ہے۔ (وحیدی)

110- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيْعِ شَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيْعِ الأَنْصَارِيُ (رَأَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ فَلَيُؤَعَقَلَ مَجَّةً مَجْهَا فِي وَجْهِهِ مِنْ بِنْرٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ)).

(۱۱۸۵) ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کہ اگر ہم سے یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ' ان سے ابن شماب نے کما کہ مجھے محمود بن رہیج انصابی بیان کیا ' ان سے ابن شماب نے کما کہ مجھے محمود بن رہیج انصابی رضی اللہ عنہ نے خبردی کہ انسیں نبی کریم ساٹھ کیا یاد ہیں اور آپ کی وہ کی بھی یاد ہے جو آپ نے ان کے گھر کے کؤیں سے پانی لے کر ان کے منہ میں کی تھی۔

1117 - فَزَعَمَ مَحْمُودٌ أَنَّهُ سَمِعَ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ الأَنْصَارِيَّ رَضِيَ الله عَنْهُ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ - وَكَانَ مِمُّن شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ - يَقُولُ ((كُنْتُ أَصَلَّى لِقَومِي بِبَنِي سَالِمٍ، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادِ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ، فَيشُقُ عَلَى الجَنيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ. فَجنْتُ رَسُولَ اللهِ الخَيْفَقُلُتُ لَهُ: إِنِّي أَنْكُرْتُ بِصَرِي وَإِنَّ الْوَادِي الذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيْلُ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ، فَيَشُقُ عَلَى الجَنِيَازُهُ، فَوَدِدْتُ أَنْكَ

لا كرميرے گھركى جگه نماز يراه ديں تاكه ميں اے اينے لئے نماز یر صنے کی جگہ مقرر کر لوں۔ رسول الله طائی نے فرمایا کہ میں تمهاری یہ خواہش جلد ہی بوری کرول گا۔ پھردو سرے ہی دن آب حضرت ابو بكر بن الله كو ساتھ لے كر صبح تشريف لے آئے اور آپ نے اجازت چاہی اور میں نے اجازت دے دی۔ آپ تشریف لا کر بیٹھے بھی نہیں بلکہ یوچھا کہ تم اپنے گھرمیں کس جگہ میرے لئے نماز پر هناپیند کرو گے۔ میں جس جگہ کو نماز پڑھنے کے لئے پیند کر چکا تھا اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ رسول اللہ التہ اللہ نے وہاں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کمی اور ہم سب نے آپ کے پیچیے صف باندھ لی۔ آپ نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی پھرسلام پھیرا۔ ہم نے بھی آپ کے ساتھ سلام بھیرا۔ میں نے حلیم کھانے کیلئے آپ کو روک لیا جو تیار ہو رہا تھا۔ محلّہ والول نے جو سنا کہ رسول الله ملتّی لیا میرے گھر تشریف فرما ہیں تو لوگ جلدی جلدی جمع ہونے شروع ہو گئے اور گھر میں ایک خاصا مجمع ہو گیا۔ ان میں سے ایک شخص بولا۔ مالک کو کیا ہو گیا ہے! یمال د کھائی نہیں دیتا۔ اس پر دو سرا بولاوہ تو منافق ہے۔ اسے خدا اور رسول سے محبت نہیں ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم في اس ير فرمايا ـ ايمامت كمو وكيص نهيس كه وه لا اله الاالله يرهتا ب اوراس ے اس کامقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ تب وہ کہنے لگا کہ (اصل حال) تو الله اور رسول ہی کو معلوم ہے۔ لیکن واللہ! ہم تو ان کی بات چیت اور میل جول ظاہر میں منافقوں ہی سے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ الترکیا نے فرمایا لیکن اللہ تعالی نے ہراس آدی یر دوزخ حرام کردی ہے جس نے لا اله الا الله خدا کی رضااور خوشنودی کے لئے کمہ لیا۔ محمود بن ربیج نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث ایک الی جگہ میں بیان کی جس میں آنخضرت ملی کے مشہور صحابی حضرت ابو ابوب انصاری بڑاللہ بھی موجود تھے۔ بیر روم کے اس جماد کاذکرہے جس میں آپ کی موت واقع ہوئی تھی۔ فوج کے سردار بزید بن معاویہ تھے۔ ابو الوب في اس حديث سے انكار كيا اور فرمايا كه خداكى فتم! ميں

تَأْتِي فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((سَأَفْعَلُ)). فَغَدَا عَلَيُّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُوبَكُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: ((أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلَّىٰ مِنْ بَيْتِك؟)) فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَان الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلَّىَ فِيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ ا شَيْظَةُ فَكَبَّرُوصَفَفْنَا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتِين، ثُمَّ سَلَّمَ، وَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ. فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيْر تُصْنَعُ لَهُ، فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ رَسُولَ اللهِ ﷺ في بَيْتِي فَثَابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: مَا فَعَلَ مَالِكٌ؟ لاَ أَرَاهُ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: ذَاكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ ا للهُ وَرَسُولُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ تَقُلُ ذَلِكَ، أَلاَ تَرَاهُ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ؟)) فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَمَّا نَحْنُ فَوَ اللهِ لاَ نَرى وُدَّهُ وَلاَ حَدِيْثَهُ إِلاَّ إِلَى الْمُنَافِقِيْنَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَلَمُ إِلَا اللَّهُ قَدُ حَرُّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَٰهَ إِلاًّ اللَّهَ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهُ اللهِ)). قَالَ مَحْمُودٌ بْنُ الرَّبيْع: فَحَدَّثْتُهَا قُومًا فِيْهِمْ أَبُو أَيُّوبَ صَاحِبُ رَسُول اللهِ عَلَى عَزُوتِهِ الَّتِي تُوفِّيَ فِيْهَ وَيَزِيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ بِأَرْضِ الرُّومِ - فَأَنْكُرَهَا عَلَيُّ أَبُو آيُّوبَ قَالَ: وَاللهِ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا قُلْتَ قَطُّ. فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيٌّ، فَجَعَلْتُ اللَّهَ عَلَيَّ إِنْ سُلَّمَنِي حَتَّى أَقْفُلَ مِنْ غَزْوَتِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنْ

وَجَدْتُهُ حَيًّا فِي مَسْجِدِ قَرِمِهِ، فَقَفَلْتُ فَأَهْلَلْتُ بِحَجَّةٍ - أَوْ بِعُمْرَةٍ - ثُمَّ سِرْتُ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ، فَأَتَيْتُ بَنِي سَالِمٍ، فَإِذَا عِتْبَالُ شَيْخٌ أَعْمَى يُصَلِّي لِقَوْمِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ اعْمَى يُصَلِّي لِقَوْمِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ سَلَمْتُ عَلَيْهِ وَأَخْبَرْتُهُ مَنْ أَنَا، ثُمَّ سَالَتُهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيْثِ، فَحَدَّ ثَنِيْهِ كَمَا حَدَّ ثَنِيهِ أَوْل مَرَّةٍ. وَلَاحِع: ٤٢٤]

نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ طالیۃ نے الی بات کبھی بھی کمی ہو۔ آپ کی یہ گفتگو مجھ کو بہت ناگوار گزری اور میں نے اللہ تعالیٰ کی منت مانی کہ اگر میں اس جہاد سے سلامتی کے ساتھ لوٹاتو واپسی پر اس صدیث کے بارے میں عتبان بن مالک بڑا تی سے ضرور پوچھوں گا۔ اگر میں نے انہیں ان کی قوم کی مسجد میں زندہ پایا۔ آخر میں جہاد سے واپس ہوا۔ پہلے تو میں نے جج اور عمرہ کا احرام باندھا پھر جب مدینہ واپسی ہوئی تو میں قبیلہ بنو سالم میں آیا۔ حضرت عتبان بڑا تی جو بو رہھے اور نابینا ہو گئے تھے' اپنی قوم کو نماز پر حاتے ہوئے سلے۔ سلام پھیرنے کے بعد میں نے حاضر ہو کر آپ کو سلام کیا اور بتلایا کہ میں فلال ہوں۔ پھر میں نے اس مرتب میں صدیث کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے مجھ سے اس مرتب میں سے دیش طرح یہ حدیث بیان کی جس کی میں مرتب کی میں سے حدیث بیان کی جس طرح پہلے بیان کی تھی۔

اس موجود ہے کہ کلمہ طیبہ بے شکہ پڑھ لینا اور اس کے مطابق عمل مادہ کریا کے دوروں ہیں۔ اس کا کا عامرہ کرلیا تھا۔ اس اس موجود ہوئے۔ اس فوج میں ابوب انساری بڑائی بھی شامل تھے جو آخضرت سائی کے مدید میں حادہ کریا کی وجہ ہے تاریخ اسلام میں مطعون ہوئے۔ اس فوج میں ابوب انساری بڑائی بھی شامل تھے جو آخضرت سائی کے مدید میں تشریف آوری پر اولین میزبان ہیں۔ ان کی موت ای موقع پر ہوئی اور قططنیہ کے قلعہ کی دیوار کے نیچے وفن ہوئے۔ ترجمہ باب اس حدیث سے یول نکلا کہ آخضرت سائی کا کھڑے ہوئے اور حاضرین خانہ نے آپ کے پیچھے صف باندھی اور یہ نفل نماز جماعت سے اواکی گئی۔ کیونکہ دو سری حدیث میں موجود ہے کہ آوی کی نفل نماز گھر بی میں بہتر ہے اور فرض نماز کا مبحد میں باجماعت اواکرنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ایوب انساری کو اس حدیث پر شبہ اس لئے ہوا کہ اس میں اعمال کے بغیر صرف کلمہ پڑھ لینے پر جنت کی بشارت وی گئی ہے۔ گریہ حدیث اس بارے میں مجمل ہے دیگر احادیث میں تفصیل موجود ہے کہ کلمہ طیبہ بے شک جنت کی کئی ہے۔ گر ہر کئی ہے دروری ہیں۔ ای طرح کلمہ طیبہ کے دندانے فرائض و واجبات کو اداکرنا ہے۔ محمل کلمہ طیبہ کے دندانے فرائض و واجبات کو اداکرنا ہے۔ محمل کا میں اور اس کے مطابق عمل نہ کرنا ہے نتیج ہے۔

حضرت امیرالمحد ثین امام بخاری روایتے رحمت اللہ علیہ اگرچہ اس طویل حدیث کو یمال اپنے مقصد باب کے تحت لائے ہیں کہ نفل نماز ایسی حالت میں باجماعت پڑھی جا سکتی ہے۔ گر اس کے علاوہ بھی اور بہت سے مسائل اور اس سے ثابت ہوتے ہیں مثلاً معذور لوگ اگر جماعت میں آنے کی سکت نہ رکھتے ہوں تو وہ اپنے گھر ہی میں ایک جگہ مقرر کرکے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی ثابت ہوا کہ مممانان خصوصی کو عمدہ سے عمدہ کھانا کھانا مناسب ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بغیر سوچ سمجھے کی پر نفاق یا کفر کا فتوی لگا دیناجائز میں۔ لوگوں نے آخضرت سان کے سامنے اس مخص مالک نامی کا ذکر برے لفظوں میں کیا جو آپ کو ناگوار گزرا اور آپ نے فرمایا کہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہے اسے تم لوگ منافق کیسے کہ سکتے ہو۔ آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ محض رسی رواجی کلمہ گو نہیں ہے بلکہ کلمہ پڑھنے سے اللہ کی خوشنودی اس کے مدنظر ہے۔ پھر اسے کیسے منافق کما جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی نکلا کہ جو لوگ المحدیث حضرات پر ھنے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں وہ سخت خطا کار ہیں۔ جبکہ المحدیث حضرات نہ صرف کلمہ توحید پڑھتے ہیں بلکہ اسلام طعن کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کتے رہتے ہیں وہ سخت خطا کار ہیں۔ جبکہ المحدیث حضرات نہ صرف کلمہ توحید پڑھتے ہیں بلکہ اسلام کے سے عامل اور قرآن و حدیث کے صبح تابعدار ہیں۔

اس پر حضرت مولانا وحید الزمان مرحوم فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت وہ حکایت یاد آئی کہ شیخ مجی الدین ابن عربی پر آخضرت ساتھیا کی خواب میں خطّی ہوئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ ان کے پیر شیخ ابور بن مغربی کو ایک مخص برا بھلا کہا کرتا تھا۔ شیخ ابن عربی اس سے دشمنی کی خواب میں خطّی ہوئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ ان پر اپنی خطّی ظاہر کی۔ انہوں نے وجہ بوچھی۔ ارشاد ہوا تو فلال مخص سے کیوں دشمنی رکھتا ہے۔ شیخ نے عرض کیا یارسول اللہ! وہ میرے پیر کو برا کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اپ پیر کو برا کسنے کی وجہ سے تو اس سے دشمنی رکھی اور اللہ اور اس کے رسول سے جو وہ محبت رکھتا ہے اس کا خیال کر کے تو نے اس سے محبت کیوں نہ رکھی۔ شیخ نے تو بہ کی اور صبح کو معذرت کے لئے اس کے پاس گئے۔ مومنین کو لازم ہے کہ الجدیث سے محبت رکھیں کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھی کوجہ تھی اور اس کے رسول سے جسم کو معذرت کے لئے اس کے پاس گئے۔ مومنین کو لازم ہے کہ الجدیث سے محبت رکھیں کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے پنیمرصاحب کے خلاف وہ کی کی رائے اور قیاس کو کیوں مانیں بچ ہے خلاف وہ کی کی رائے اور قیاس کو کیوں مانیں بچ ہے

#### ما عاشقیم بے دل دلدار ما محمرً ما بلبلیم نالان گلزار ما محمرً

حضرت ابو ابوب کے انکار کی وجہ یہ بھی تھی کہ محض کلمہ پڑھ لینا اور عمل اس کے مطابق نہ ہونا نجات کے لئے کافی نہیں ہے۔
اس خیال کی بنا پر انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ رسول کریم سائے اساکیو کر فرہا گئے ہیں۔ گرواقعاً محموہ بن الربیج سے تھے اور انہوں
نے اپنی مزید تقویت کے لئے دوبارہ عتبان بن مالک کے ہاں حاضری دی اور مکرر اس حدیث کی تصدیق کی۔ حدیث فہ کور میں آخضرت سائے کیا ہے جمل ایک ایسا لفظ بھی فرہا دیا تھا جو اس چیز کا مظرب کہ محض کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ابتغاء لوجہ اللہ اللہ کی رضا مندی کی طلب و تلاش) بھی ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ یہ چیز کلمہ پڑھنے اور اس کے نقاضوں کو پورا کرنے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لحاظ ہے یہاں آپ نے ایک اجمالی ذکر فرمایا۔ آپ کا یہ مقصد نہ تھا کہ محض کلمہ پڑھنے ہے وہ محض جنتی ہو سکتی ہو سکتی ہے۔ اس لحاظ ہے یہاں آپ نے ایک اجمالی ذکر فرمایا۔ آپ کا یہ مقصد نہ تھا کہ محض کلمہ پڑھنے ہو وہ محض جنتی ہو سکتی ہو

#### باب گھرمیں نفل نماز پڑھنا

(۱۱۸۷) ہم سے عبدالاعلیٰ بن حماد نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے وہیب
بن خالد نے بیان کیا 'ان سے ابوب شختیانی اور عبیداللہ بن عمر نے'
ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر شہری نے بیان کیا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں بھی کچھ نمازیں پڑھا
کرو اور انہیں بالکل قبریں نہ بنالو (کہ جمال نمازی نہ پڑھی جاتی ہو)
وہیب کے ساتھ اس حدیث کو عبدالوہاب ثقفی نے بھی ابوب سے
دوایت کیا ہے۔

٣٧- بَابُ النَّطَوُّع فِي الْبَيَتِ

11AV – حَدُّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدُّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((اجْعَلُوا فِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تَتَجِدُوهَا فَي يُتُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تَتَجِدُوهَا فَي أَيُوبَ.

[راجع: ٤٣٢].

آ بینے مراد یمال نفل ہی ہے کیونکہ دوسری حدیث میں ہے کہ آدی کی افضل نماز وہ ہے جو گھر میں ہو۔ گر فرض نماز کا المیت کے استیار میں پڑھتا الندا جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے وہ بھی قبر ہوا۔ قبرستان میں نماز پڑھتا ممنوع ہے۔ اس لئے بھی طرمایا کہ گھروں کو قبرستان کی طرح نماز کے لئے مقام ممنوعہ نہ بنا لو۔ عبد الوہاب کی روایت کو امام مسلم

**281** 

رافي نائي جامع الصحيح مين نكالا ب-



# ١ - بَابُ فَصْلِ الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ والْـمَدِيْنَةِ

1 / ١٨ - حَدُّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدُّثَنَا مَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدُّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ قَرَعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أَرْبَعًا قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ عَشْرَةً وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ عَشْرَةً فَعَنْمَ عَشْرَةً فَعَنْمَ عَشْرَةً فَعَنْمَ عَشْرَةً فَعَرْوَةً. [راجع: ٥٨٦]

١١٨٩ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٍّ قَالَ: حَدُّثَنَا عَلِيٍّ قَالَ: حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِسَيِّ هُوَانَ قَالَ: ((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إلى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُول فَي وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ،

# باب مکه او (مدینه (زاد جماالله شرفاد تعظیماً) کی مساجد میں نماز کی فضیلت کابیان

(۱۱۸۸) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ جمعے عبدالملک نے قزعہ سے خبردی 'انہوں نے کہا کہ جمعے عبدالملک نے قزعہ سے خبردی 'انہوں نے بتلایا کہ میں نے انہیں نبی کریم ماٹھ کے ساتھ بارہ جماد کئے تھے۔

کے ساتھ بارہ جماد کئے تھے۔

(۱۸۹) (دوسری سند) ہم سے علی بن مدینی نے بیان کیا کہ کہ ہم سے
سفیان عبینہ نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے سعید بن مسیب
نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑاتھ نے کہ نبی کریم سڑیجا نے فرمایا کہ تین
مجدوں کے سواکسی کے لئے کجاوے نہ باندھے جائیں۔ (لینی سفرنہ کیا
جائے) ایک معجد حرام ' دو سرے رسول اللہ سٹھیل کی معجد اور تیسرے
مجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ (ان چار باتوں کا بیان آگے آ رہاہے)

آ سبر اتصیٰ کی وجہ سمیہ علامہ قطلانی کے لفظوں میں یہ ہے۔ وسمی به لبعدہ عن مسجد مکة فی المسافة یعنی اس لئے اس ا سیسی کا نام مجد اقعیٰ رکھا گیا کہ مجد کمہ سے مسافت میں یہ دور واقع ہے۔ لفظ رحال رحل کی جمع ہے یہ لفظ اونٹ کے کبوہ پر بولا جاتا ہے۔ اس زمانہ میں سفر کے لئے اونٹ کا استعال ہی عام تھا۔ اس لئے میں لفظ استعال کیا گیا۔ مطلب بيہ ہوا كہ صرف بيہ تين مساجد ہى اليا منصب ركھتى ہيں كہ ان يل نماز پڑھنے كے ليے 'ان كى زيارت كے ليے سفركيا جائے ان تين كے علاوہ كوئى بھى جگہ مسلمانوں كے لئے بيہ ورجہ نہيں ركھتى كہ ان كى زيارت كے لئے سفركيا جا سكے۔ حضرت ابو سعيد فدرى گى روايت سے يمى حديث بخارى شريف بيں جے: عن قزعة عن ابى سعيد قال سمعت منه حديثا فاعجبنى فقلت له انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فاقول عليے رسول الله صلى الله عليه و سلم مالم اسمع قال سمعته يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقطى الحديث

لینی قرعہ نای ایک بزرگ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث نی جو مجھ کو بے حد پند آئی۔
میں نے ان سے کما کہ کیا فی الواقع آپ نے اس حدیث کو رسول اللہ سٹھیل سے ساہے؟ وہ بولے کیا بیہ ممکن ہے کہ میں رسول کریم سٹھیل کی الیں حدیث بیان کروں جو میں نے آپ سے نہ سنی ہو۔ ہرگز نہیں بے شک میں نے آخضرت سٹھیل سے سا۔ آپ نے فرمایا کہ کواوے نہ باندھو مگر صرف ان می تین مساجد کے لئے۔ لینی بید میری معجد اور معجد حرام اور معجد اقصیٰ۔ ترفی میں بھی بید حدیث نوجود ہو اور امام ترذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح لیتی بید حدیث حسن صحیح لیتی ہو میں عربی میں بید حدیث ان ہی لفظول میں فرایت سے بید حدیث ان ہی لفظول میں موجود ہے اور ابن ماجہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت سے بید حدیث ان ہی لفظول میں فرای ہو نہ اللہ او بیت المقدس موئی ہے اور حضرت امام مالک نے مؤطا میں اسے بھرہ بن ائی بھرہ غفاری سے روایت کیا ہے۔ وہال والی مسجد ایلیا او بیت المقدس کے لفظ ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ ہے بالکل صحیح قابل اعتاد ہے اور اسی ولیل کی بنا پر بغرض حصول تقرب الی الله سامان سفر تیار کرنا اور زیارت کے لئے گرے لگا یہ صرف ان ہی تین مقالت کے ساتھ مخصوص ہے دیگر مساجد میں نماز اوا کرنے جانا یا قبرستان میں اموات مسلمین کی دعائے مغفرت کے لئے جانا یہ امور ممنوعہ نہیں۔ اس لئے کہ ان کے بارے میں دیگر احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ نماز باجماعت کے لئے کسی بھی مسجد میں جانا اس ورجہ کا ثواب ہے کہ جر جرقدم کے بدلے دس دس نیکیوں کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اس طرح قبرستان میں دعائے مغفرت کے لئے جانا خود حدیث نبوی کے تحت ہے۔ جس میں ذکر ہے فانھا تذکر الاخرة یعنی وہاں جانے ہے آ خرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ بنقی بزرگوں کے مزارات پر اس نبیت سے جانا کہ وہاں جانے سے وہ بزرگ خوش ہو کر ہماری حاجت روائی کے وسیلہ بن جائیں گے بلکہ وہ خود الی طاقت کے مالک ہیں کہ ہماری جر مصیبت کو دور کر دیں گے یہ جملہ اوہام باطلہ اور اس صدیث کے تحت قطعاً ناجائز امور ہیں۔ اس سلسلہ میں علامہ شوکانی فرماتے ہیں:

واول من وضع الاحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور اهل البدع الرافضة ونحوهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد يدعون بيوت الله التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع المشاهد يدعون بيوت الله التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا فان الكتاب والسنة انما فيها ذكر المساجد دون المشاهد وهذا كله في شدالرحال واما الزيارة فمشروعة بدونه (نيل الاوطار)

لین اہل بدعت اور روافض ہی اولین وہ ہیں جنہوں نے مشاہد و مقابر کی زیارت کے لئے احادیث وضع کیں ' یہ وہ لوگ ہیں جو
ساجد کو معطل کرتے اور مقابر و مشاہد و مزارات کی حد درجہ تعظیم بجا لاتے ہیں۔ مساجد جن میں اللہ کے ذکر کرنے کا حکم ہے اور
خالص اللہ کی عبادت جمال مقصود ہے ان کو چھوڑ کر یہ فرضی مزارات پر جاتے ہیں اور ان کی اس درجہ تعظیم کرتے ہیں کہ وہ درجہ
شرک تک پہنچ جاتی ہے اور وہاں جھوٹ بولتے اور ایسانیا دین ایجاد کرتے ہیں جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ کتاب و سنت میں
شرک تک بہنچ جاتی ہے اور وہاں جموث بولتے اور ایسانیا دین ایجاد کرتے ہیں جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ کتاب و سنت میں
شرک تک بہنچ جاتی ہے اور وہاں جموث بولتے اور ایسانیا دین ایجاد کرتے ہیں جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ کتاب و سنت میں

و سنت میں بہت می تاکیدات موجود ہیں۔ ان محکرات کے علاوہ شرعی طریق پر قبرستان جانا اور زیارت کرنا مشروع ہے۔

رہا آخضرت التہ ایک قبر شریف پر حاضر ہونا اور وہاں جاکر آپ پر صلوفہ و سلام پر هنا به ہر مسلمان کے لئے عین سعادت ہے۔ گر فرق مراتب نہ کنی زندیق "کے تحت وہاں بھی فرق مراتب کی ضرورت ہے۔ جس کا مطلب بیہ ہے کہ زیارت سے قبل معجد نبوی کا حق ہے۔ وہ معجد نبوی جس میں ایک رکعت ایک ہزار رکعتوں کے برابر درجہ رکھتی ہے اور خاص طور پر دوضة من ریاض الحنة کا درجہ اور بھی بردھ کر ہے۔ اس معجد نبوی کی زیارت اور وہاں ادائے نماز کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرنا اس کے بعد آنخضرت ساتھ کیا کی قبر شریف پر بھی حاضر ہونا اور آپ پر صلوفہ و سلام پر حمنا۔ آپ کے بعد حضرت صدیق اکبر و حضرت عمرفاروق رضی اللہ عنما کے اوپر سلام پر بھنا کہ بھی جانم وہ بانا اور وہاں دو رکعت ادا کرنا ہے جملہ امور مسنون ہیں جو سنت صححہ سے قابت ہیں۔

اس تفصیل کے بعد کچھ اہل بدعت قتم کے لوگ ایسے بھی ہیں جو اہلحدیث پر اور ان کے اسلاف پر خاص کر حضرت علامہ ابن تیمیہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ آنحضرت ساتھ کی قبر شریف پر صلوۃ و سلام سے منع کرتے ہیں۔ یہ صریح کذب اور بہتان ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس سلسلہ میں جو فرمایا ہے وہ میں ہے جو اوپر بیان ہوا۔ بلق رسول کریم ساتھ کی قبر پر حاضر ہو کر دورد و سلام بھیجنا ، یہ علامہ ابن تیمیہ کے مسلک میں مدینہ شریف لے جانے والوں اور مجد نبوی میں حاضری دینے والوں کے لئے ضروری ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کے مسلک میں مدینہ شریف لے جانے والوں اور مجد نبوی میں حاضری دینے والوں کے لئے ضروری ہے۔

چنانچه صاحب صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ الدحلان علامه محمد بشرصاحب سسواني مرحوم تحرير فرمات بين:

لانزاع لنا في نفس مشروعية زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم واما ما نسب الى شيخ الاسلام ابن تيميةً من القول بعدم مشروعية زيارة قبر نبينا صلى الله عليه و سلم فافتراء بحت قال الامام العلامة ابو عبدالله محمد بن احمد بن عبدالهادي المقدسي الحنبلي في الصارم المنكي ان شيخ الاسلام لم يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في شئي من كتبه ولم ينه عنها ولم يكرهها بل استحبها و حض عليها ومصنفاته ومناسكه طأفحة بذكر استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه و سلم سائر القبور قال في بعض هناسكه باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشرف على مدينة النبي صلى الله عليه و سلم قبل الحج او بعده فليقل ما تقدم فاذا دخل استحب له ان يغتسل نص عليه الامام احمد فاذا دخل المسجد بدء برجله اليمني وقال بسم الله والصلوة على رسول الله اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك ثم ياتي الروضة بين القبر والمنبر فيصلي بها ويدعوا بما شاء ثم ياتي قبرالنبي صلى الله عليه وسلم فيستقبل جدار القبر لا يمسه ولا يقبله ويجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على راسه ليكون قائما وجاه النبي صص ويقف متباعد كما يقف او ظهر في حياته بخشوع و سكون ومنكسر الراس خاض الطرف مستحضرا بقلبه جلالة موقفه ثم يقول السلام عليك يا رسول الله و رحمة الله و بركاته السلام عليك يا نبى الله و خيرته من خلقه السلام عليك يا سيد المرسلين وياخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله واشهد انك قد بلغت رسلت ربك ونصحت لامتك ودعوت الى سبيل ربك بالحكمة الموعظة الحسنة وعبدت الله حتى اتاك اليقين فجزاك الله افضل ما جزي نبيا ورسولا عن امته اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمود الذي وعدته ليغبطه به الاولون والاخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيداللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيداللهم احشرنا في ذمرته وتوف على سنة و اوردنا حوضه واسقنا بكاسه شربا رويا لا نظما بعده ابدأ ثم ياتي ابا بكر و عمر فيقول السلام عليك يا ابا بكر الصديق السلام عليك يا عمر الفاروق السلام عليكما يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعيه ورحمة الله وبركاته جزاكما الله عن صحبة نبيكما وعن الاسلام خيرا السلام عليكم بماصبرتم فنعم عقبي الدار قال ويزور قبور اهل البقيع وقبور الشهداء ان امكن هذا كلام الشب رحمه الله بحروفه انتهى مافي الصارم. (صيانة الانسان عن وسوسة الدحلان ص: ٣)

یعنی شری طریقہ پر آنخضرت سالی کی قبر شریف کی زیارت کرنے میں قطعاً کوئی نزاع نہیں ہے اور اس بارے میں علامہ ابن تیمیہ پر یہ محض جمونا بہتان ہے کہ تجر نبوی سالی کی زیارت کو ناجائز کہتے تھے 'یہ محض الزام ہے۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد نے اپنی مشہور کتب الصارم المکی میں لکھا ہے کہ شری طریقہ پر زیارت قبور سے علامہ ابن تیمیہ نے برگز منع نہیں کیا نہ اسے مکروہ سمجھا۔ بلکہ وہ است مستحب قرار دیتے ہیں اور اس کے لئے رغبت دلاتے ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں اپنی کتاب بابت ذکر منامک جم میں آنخضرت المنہ کی قرار دیتے ہیں اور اس کے لئے رغبت دلاتے ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں اپنی کتاب بابت ذکر منامک جم میں آنخضرت المنہ کی قرر شریف کی زیارت کے سلسلہ میں باب منعقد فرایا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ جب کوئی مسلمان جم سے پہلے یا بعد میں مدید شریف بائے تو پہلے وہ زعا مسئون پڑھے جو شہوں میں داخلہ کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ پھر عشل کرے اور بعد میں محبد نبوی میں پہلے بائی بائی کی فر مبارک کی طرف منہ کرے اور دہواں رحمنک پھراس کی طرف منہ کرے کہ اور دہواں سلام اور جو چاہے دعا مانگے۔ اس کے بعد آنخضرت المنظ کی قبر مبارک پر آئے اور دہوار کی طرف منہ کرے کھڑا ہو اور پھر وہاں سلام اور دور زھے (جن کے افغاظ پیجے نقل کئے جی ہیں) پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی تھی ماسے آئے اور وہاں بھی سلام پڑھے جیسا درور زھے (جن کے افغاظ پیجے نقل کئے جی ہیں) پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی تھیا کے دور مسلمین اور شداء کی زیارت مسئونہ کرے۔ کہ نہ کہ کہ دور دیوا اور پھراگر ممکن ہو تو تو تھی غرقد نامی قبرستان میں جا کر وہاں بھی قبور مسلمین اور شداء کی زیارت مسئونہ کرے۔

سابق امتوں میں کچھ لوگ کوہ طور اور تربت بابرکت حضرت کی طالتا وغیرہ کی زیارت کے لئے دور دراز سے سفر کر کے جایا کرتے سے۔ اللہ کے سچ رسول اللہ طالعین نے ایسے تمام سفروں سے منع فرما کر اپنی امت کے لئے صرف یہ تمین زیارت گاہیں مقرر فرمائیں۔ اب جو عوام اجمیر اوار پاک بٹن وغیرہ وغیرہ مزارات کے لئے سفر باندھتے ہیں یہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے عاصی نافرمان اور آپ کے باغی ٹھرتے ہیں۔ بال تبور المسلمین اپنے شہریا قریہ میں ہوں وہ اپنوں کی موں یا بیگانوں کی وہاں مسنون طریقہ پر زیارت کرنا مشروع ہے کہ گورستان والوں کے لئے دعائے مغفرت کریں اور اپنی موت کو یاد کر کے دنیا سے بے رغبتی افتدیار کریں۔ سنت طریقہ صرف یمی ہے۔

علامہ ابن حجراس حدیث کی بحث کے آخر میں فرماتے ہیں فمعنی الحدیث لا تشد الرحال الی مسجد من المساجد او الی مکان من الامکنة لاجل ذلک المکان الا الی الثلاثة المذکورة و شد الرحال الی زیارة او طلب علم لیس الی المکنان بل الی من فی ذلک المکان والله اعلم افتح البخاری کینی حدیث کا مطلب اسی قدر ہے کہ کسی بھی مجد یا مکان کے لئے سفرنہ کیا جائے اس غرض سے کہ ان مساجد یا مکان کی محض زیارت ہی موجب رضائے اللی ہے ہاں یہ تین مساجد یہ ورجہ رکھتی ہیں جن کی طرف شد رحال کیا جانا چاہئے اور کسی کیات کی محض زیارت ہی موجب رضائے رکا اس ممافعت میں واضل نہیں اس کے لئے کہ یہ سفر کسی مکان یا عدرسہ کی عمارت کے کئے نہیں کیا جاتا بلکہ مکان کے مکین کی ملاقات اور عدرسہ میں مخصیل علم کے لئے کیا جاتا ہے۔

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحِ فَالْ: أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحِ وَغَيْدِ اللهِ الأَغَرَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْد اللهِ النّبي اللهُ قَالَ: ((صَلاَةٌ فِي عَنْد أَنْ النّبي اللهُ قَالَ: ((صَلاَةٌ فِي مَنْ عَنْد أَنْ النّبي هذَا خَيْرٌ مِنْ أَنْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا مَا الْحَرَامَ)).

(۱۹۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہمیں امام مالک نے زید بن رباح اور عبیداللہ بن ابی عبداللہ اغر سے خبردی' انہیں ابو جریرہ رضی اللہ عنہ نے خبردی' انہیں ابو عبداللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے سوا تمام مسجدوں میں نماز سے ایک ہزار درجہ زیادہ افضل ہے۔

میری معجد سے مسجد نبوی مراد ہے۔ حضرت امام کا اشارہ میں ہے کہ معجد نبوی کی زیارت کے لئے شد رحال کیا جائے اور جو وہاں جائے گالازماً رسول کریم ملی کیا و حضرات شیخین پر بھی درود و سلام کی سعاد تیں اس کو حاصل ہوں گی۔

#### باب مسجد قباء کی فضیلت

(۱۹۱۱) ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیاانہوں نے کہا کہ ہم سے
اساعیل بن علیہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں ایوب پختیائی نے خبر
دی اور انہیں نافع نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما چاشت
کی نماز صرف دو دن پڑھتے تھے۔ جب مکہ آتے کیونکہ آپ مکہ میں
چاشت ہی کے وقت آتے تھے۔ اس وقت پہلے آپ طواف کرتے اور
پھر مقام ابراہیم کے پیچے دو رکعت پڑھتے۔ دو سرے جس دن آپ
مجد قباء میں تشریف لاتے آپ کا یمال ہم ہفتہ کو آنے کا معمول تھا۔
جب آپ مبحد کے اندر آتے تو نماز پڑھے بغیریا ہر نکلنا براجائے۔ آپ
بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یمال سوار اور پیل
دونوں طرح آیا کرتے تھے۔

191 – حَدُّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدُّثَنَا ابْنُ عُلَيْةً قَالَ أَخْبِرَنَا أَيُّوبُ عَنْ الْفِعِ ((أَنَّ ابْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا كَانَ لَا يُصَلِّي مِنَ الصَّحَى إِلاَّ فِي يَومَيْنِ: يَومِ لَا يُصَلِّي مِنَ الصَّحَى إِلاَّ فِي يَومَيْنِ: يَومِ يَقْدَمُ مَكَّةٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا صَحَى قَيْطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ خَلْفَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ خَلْفَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَيَومَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاء فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلُّ سَبْتٍ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَى يُصَلِّي فِيْهِ. قَالَ: وَكَانَ يُخْرُجَ مِنْهُ حَتَى يُصَلِّي فِيْهِ. قَالَ: وَكَانَ يُخْرُجَ مِنْهُ حَتَى يُصَلِّي فِيْهِ. قَالَ: وَكَانَ يُخْرُجَ مِنْهُ حَتَى يُصَلِّي اللهِ هَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ هَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ كَانَ يَوْرُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا).

٧- بَابُ مَسْجِدِ قَبَاء

[أطرافه في: ۱۱۹۳، ۱۱۹۶، ۲۳۲۲].

1197 - قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ لَهُ: ((إِنَّمَا أَصْنَعُونَ، وَلاَ أَصْنَعُونَ، وَلاَ أَصْنَعُونَ، وَلاَ أَصْنَعُ أَحَدًا أَنْ صَلِّى فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْس وَلاَّ غُرُوبَهَا)).

قباشر مدینہ سے ۳ میل کے فاسد پر ایک مشہور گاؤں ہے۔ جمال اجرت کے وقت آخضرت بی بیانے نے چند روز قیام فرمایا تھ اور یمال آپ نے اولین مجد کی بنیاد رکھی جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ کو اپنی اس اولین مجد سے اس قدر محبت تنی آپ ہفتہ میں ایک وفعہ یمال ضرور تشریف لاتے اور اس مجد میں دو رکعت تحیة المسجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ ان دو رکعتوں کا بہت بڑا تواب ہے۔

آج كل حرم نبوى كے متصل بس اؤہ سے قباء كو بسيس دو رُتى رہتى ہيں۔ الحمد لله كه 1801ء كيم 1877ء كے ہر دو سفروں ميس مدينة المنورہ كى حاضرى كى سعادت پر باربام مجد قباء بھى جانے كا اتفاق ہوا تھا۔ ١٢ كا سفر جم ميرے خاص الخاص مربان قدر دان حضرت الحان محمد بارہ آف رگون وارد حال كرا چى ادام الله اقبالهم وبادك لهم وبادك عليهم كے محرم والد ماجد حضرت الحاج اساعيل پارہ مرتجد كے في بدل كے لئے كيا تھا۔ اللہ پاك قبول فرماكر مرحوم اساعيل پارہ كے لئے وسيله آخرت بنائے اور كراى قدر حاتى محمد پارہ اور ان كے بجوب بدل كے لئے كيا تھا۔ اللہ پاك قبول فرماكر مرحوم اساعيل پارہ كے لئے وسيله آخرت بنائے اور كراى قدر حاتى محمد پارہ اور ان كے بجوب

اور جملہ متعلقین کو دارین کی نعتوں ہے نوازے اور ترقیات نصیب کرے اور میری عاجزانہ دعائیں ان سب کے حق میں قبول فرمائے۔

آمین ثم آمین

٣-بَابُ مَنْ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاء كُلُّسَبْتِ ١٩٩٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِیْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاء كُلُّ سَبْتِ مَاشِيًا وَرَاكِبًا، وَكَانٌ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَفْعَلُهُ)).

[راجع: ١١٩١]

معلوم ہوا کہ مسجد قباء کی ان دو رکعتوں کاعظیم ثواب ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے آمین۔ یمی وہ تاریخی مسجد ہے جس کا ذكر قرآن مجيد ميں ان لفظوں ميں كيا كيا ہے ﴿ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّفْوٰي مِنْ أَوَّل يَوْمِ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ط فِيْهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَلِّمِرِينَ ﴾ (التوبه: ١٠٨) يعني يقيناً اس مسجد كي بنياد اول دن سے تقوىٰ ير ركھي گئي ہے۔ اس ميں تيرا نماز كے لئے كھڑا ہونا انسب ہے۔ کیونکہ اس میں ایسے نیک دل لوگ ہیں جو یا کیزگی چاہتے ہیں۔ اور اللہ یا کی چاہنے والول سے محبت کرتا ہے۔

رضی اللہ عنمابھی ایباہی کرتے۔

٤- بَابُ إِنْيَانَ مَسْجِدٍ قُبَاء رَاكِبًا

١٩٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَأَنَّ النَّبِيُّ ه يَأْتِي قُبَاء رَاكِبًا وَمَاشِيًا)) زَادَ ابْنُ نُمَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع فَيْصَلِّي فِيْهِ رَكْعَتَيْن.[راجع: ١١٩١]

باب مسجد قباء آنا بھی سواری پر اور بھی پیدل (یہ سنت نبوی

باب جو شخص مسجد قباء میں ہر ہفتہ حاضر ہوا

(۱۱۹۳) ہم سے مول بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم

سے عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن

وینار نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما

نے' انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ کومسجد

قباء آتے پیدل بھی (بعض دفعہ) اور سواری پر بھی اور عبداللہ بن عمر

(۱۱۹۳) ہم سے مسدد بن مربد نے بیان کیا کما کہ ہم سے کیلی بن سعید قطان نے بیان کیا اور ان سے عبید اللہ عمری نے بیان کیا کہ مجھ ے نافع نے ابن عمر بی فیا سے بیان کیا کہ نبی کریم ماہی کے قباء آتے بھی پیدل اور بھی سواری یر۔ ابن نمیرنے اس میں بیہ زیادتی کی ہے کہ ہم سے عبیداللہ بن عمیرنے نے بیان کیا اور ان سے نافع نے کہ پھر آپ اس میں دو رکعت نماز پڑھتے تھے۔

آج کل تو سواریوں کی اس قدر بہتات ہو گئی ہے کہ ہر ساعت سواری موجود ہے۔ اس لئے آنخضرت ہا ﷺ نے ہر دو عمل کر کے د کھلائے۔ بھر بھی پدل جانے میں زیادہ ثواب یقین ہے۔ مسجد قباء میں حاضری مسجد نبوی ہی کی زیارت کا ایک حصا سمجھنا جاہئے۔ للذا ات مدیث لا تشد الرحال کے تحت نہیں لایا جا سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

باب آنخضرت ملتَّالِيم كَ قِبرشريف اور منبرمبارك ك ٥- بَابُ فَضْل مَا بِيْنَ الْقَبْر درمانی حصه کی فضلت کابیان وَالْمِنبَر

١١٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن أَبِي بَكُر عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْـمَازِنِيُّ رَضِيَ آللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ 🛱 قَالَ: ((مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْحَنَّةِ)).

(۱۱۹۵) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم کو امام مالک یے خروی انسیس عبداللہ بن الی بکرنے انسیس عباد بن تميم في اورانسيس (ان كے چيا)عبدالله بن زيد مازني رضي الله عند نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھراور میرے اس منبرکے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک

نیزی مجد نبوی ہے جس میں ایک رکعت ہزار رکعتوں کے برابر درجہ رکھتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ التھا نے فرمایا جس نے میری معجد میں چالیس نمازوں کو اس طرح باجماعت اوا کیا کہ تجبیر تحریمہ فوت نہ ہو سکی اس کیلئے میری شفاعت واجب ہو گ۔ (۱۱۹۲) ہم سے مسدد بن مسرمدنے بیان کیا'ان سے یحیٰ نے'ان سے عبيدالله عمري سن بيان كياكه مجهد س خبيب بن عبدالرحمن في بيان کیا' ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے ابو ہریرہ واللہ نے کہ نبی كريم طالية فرمايا كه ميرك محراور ميرك منبرك درميان كي زمین جنت کے باغول میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبرقیامت کے دن میرے حوض پر ہو گا

١١٩٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنِي خُبَيبُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ قَالَ : ((مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض الْجَنْةِ، وَمِنبَرِي عَلَى حَوضِي)).

[أطرافه في : ۱۸۸۸، ۱۹۸۸، ۲۷۳۳۰.

آ بير مرح النجو كلير آپ اپنے گھر يعني حضرت عائشہ رہي آھا كے جمرہ ميں مدفون ميں 'اس لئے حضرت امام بخاري نے اس حديث پر "قبرادر ا منبر کے درمیان" باب منعقد فرمایا حافظ ابن حجر رواتلہ کی ایک روایت میں (بیت) گھر کے بجائے قبر ہی کا لفظ ہے۔ گویا عالم تقدير ميں جو كھ مونا تھا' اس كى آپ نے پہلے بى خبردے دى تھى۔ بلاشك وشبہ يد حصہ جنت بى كاب اور عالم آخرت ميں يد جنت بى کا ایک حصہ بن جائے گا۔ "میرا منبرمیرے حوض پر ہے۔" کامطلب یہ ہے کہ حوض پمیں پر ہو گا۔ یا یہ کہ جہاں بھی میرا حوض کو ٹر ہو گا وہاں ہی بیہ منبر رکھا جائے گا۔ آپ اس پر تشریف فرما ہوں گے اور اپنے دست مبارک سے مسلمان کو جام کوثر بلائیں گے۔ مگر اہل بدعت کو وہاں حاضری ہے روک دیا جائے گا۔ جنبوں نے اللہ اور رسول اللہ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال معلوم فراكر فرمائيس كـ و سحقالمن بدل معقالمن غير دوري موان كوجنول في ميرب بعد ميرب وين كوبدل ديا-

باب بيت المقدس كي مسجد كابيان

(194) مم سے ابو الوليد نے بيان كيا انهوں نے كما مم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عبدالملک بن عمیرنے بیان کیا' انہوں نے زیاد کے غلام قزعہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی الله عنه كو رسول الله صلى الله عليه وسلم كے حواله سے جار حديثيں بیان کرتے ہوئے سناجو مجھے بہت پیند آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

٦- بَابُ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِس ١١٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ مَولَى زيادٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِأَرْبَعِ عَنِ النَّبِيِّ 

نے فرملیا کہ عورت اپنے شوہریا کسی ذی رحم محرم کے بغیردودن کا بھی سنر نہ کرے اور دوسری ہی کہ عیدالفطر اور عیدالفنی دونوں دن روزے نہ رکھے جائیں۔ تیسری حدیث ہی کہ صبح کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک اور عمر کے بعد سورج چھینے تک کوئی نفل نمازنہ پڑھی جائے۔ چوتھی ہی کہ تین مجدول کے سواکسی کے لئے کجادے نہ باندھے جائیں۔ مجد حرام 'مجد اقصیٰ اور میری مجد (یعنی مجد نبوی)

الْمَرْأَةُ يَومَيْنِ إِلاَّ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَخْرَمٍ. وَلاَ صَومَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى. وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ: بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ. وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي)). [راجع: ٥٨٦]



# ١ - بَابُ اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلاَةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلاَةِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: يَسْتَعِيْنُ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِسَمَا شَاءَ. وَوَضَعَ أَبُو إِسْحَاقَ قَلَنْسُوتَهُ فِي الصَّلاَةِ وَرَفَعَهَا وَوَضَعَ عَلِيٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَفَّهُ عَلَى رُصْعِهِ الأَيْسَوِ. إِلاَ أَنْ يحُكُ جَلْدًا أَوْ يُصْلِحَ قَوبًا.

## باب نماز میں ہاتھ سے نماز کا کوئی کام کرنا

اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ نماز میں آدمی اپنے جس مے جس جس چاہے 'مدد لے سکتا ہے۔ ابواسحاق نے اپنی فرلی نماز پڑھتے ہوئے رکھی اور اٹھائی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ہمتیلی بائیس پنچ پر رکھتے البتہ اگر تھجلانا یا کپڑا درست کرنا ہو تا (تو کر لیتے تھے)

آئی مثل نمازی کے سامنے ہے کوئی گزر رہا ہو اس کو ہٹا دیا یا بعدے کے مقام پر کوئی ایک چیز آن پڑے جس پر بجدہ نہ ہوسکے تو سیک تو اس کا سرکا دیا۔ آگے جاکر حضرت امام بخاری نے حضرت علی بناٹھ کا جو اثر نقل کیا ہے' اس سے یہ نکالا کہ بدن کھلانا یا کپڑا اس کا سرکا دیا۔ آگے جاکر حضرت امام بخاری نے حضرت علی بنائے کا مول کی نماز میں عادت بنالینا خشوع اور خضوع کے منافی ہے۔ مراہے کامول کی نماز میں عادت بنالینا خشوع اور خضوع کے منافی ہے۔ مراہے کامول کی نماز میں عادت بنالینا خشوع اور خضوع کے منافی ہے۔ مراہے کامول کی نماز میں عادت بنالینا خشوع اور خضوع کے منافی ہے۔ مردی انہیں امام مالک مردی منافی کی مدین سلیمان نے خبردی انہیں این عباس کے حضر اللہ عن معجومہ بن سلیمان نے خبردی انہیں این عباس کے حضونا منافی کے مدین سلیمان نے خبردی انہیں این عباس کے حضونا منافی کے مدین سلیمان نے خبردی انہیں این عباس کے حضونا منافی کے مدین سلیمان نے خبردی انہیں این عباس کے حضونا منافی کے مدین سلیمان نے خبردی انہیں این عباس کے مدین سلیمان نے خبردی انہیں این عباس کے مدین سلیمان نے خبردی انہیں ایک کامور کیا کہ مدین سلیمان نے خبردی انہیں کرد مدین سلیمان نے خبردی انہیں ایک کامور کیا کہ کامور کیا کہ کیا کہ کو کو کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کو کیا کہ کو کو کھر کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کو کو کو کھر کیا کہ کو کیا کہ کامور کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کھر کیا کہ کو کھر کھر کی کو کھر کیا کہ کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کیا کہ کو کھر کو کھر کو کھر کیا کہ کو کھر کو کھر کو کھر کیا کہ کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کی کھر کی کھر کو کھر کی کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کی کھر کو کھر کی کھر کی کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کھ

كَرَيْبٍ مَولَى ابْنُ عَبَّاسِ أَنْهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – وَهِيَ خَالَتُهُ – قَالَ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى عَرْض الْوسَادَةِ واضْطَجَعَ رَسُولُ الله 👪 وأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَام رَسُولُ اللهِ اللُّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلِ أَوْ فَبْلَهُ بِقَلِيْلِ أَوْ فَبْلَهُ بِقَلِيْلِ أَو بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ، ثُمُّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَلَسَ فَمَسَحَ النَّومَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتِ خَوَاتِيْمَ سُورَةِ آل عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنَّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُصُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصلِّي. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمُّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بَأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا بِيَدِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن، ثُمَّ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ رَكْعَتَينِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمُّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمُّ أَوْتَوَ، ثُمُّ اصْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذَّنْ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ، ثُمُّ خَرَجَ فَصَلَّى المُبْعُ. [راجع: ١١٧]

غلام كريب نے حفرت عبدالله بن عباس رضى الله عنماسے خبروى کہ آپ ایک رات ام المؤمنین حفرت میمونہ رضی اللہ عنها کے يمال سوك - ام المؤمنين رضي الله عنها آپ كى خالد تھيں - آپ نے بیان کیا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹ گیااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی اس کے طول میں لیٹے۔ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے حتی کہ آدھی رات ہوئی یا اس سے تھوڑی در پہلے یا بعد۔ تو آپ صلی الله علیہ وسلم بیدار ہو کر بیٹھ گئے اور چرے پر نیند ك خمار كو اين دونول بالتمول سے دور كرنے لگے۔ پر سورة آل عمران کے آخر کی دس آیتی پڑھیں۔ اس کے بعد ایک پانی کی مشک ك پاس كے جولئك رہى تقى اس سے آپ صلى الله عليه وسلم نے ا چھی طرح وضو کیا۔ پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنمانے کہا کہ میں بھی اٹھااور جس طرح آنحضور صلی الله علیہ وسلم نے کیاتھامیں نے بھی کیا اور پھرجاکر آپ کے بہلو میں کھڑا ہو گیاتو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپناداہنا ہاتھ میرے مریر رکھااور میرے داہنے کان کو پکڑ کراسے اپنے ہاتھ سے مرو ڑنے لگے۔ پھر آپ نے دو رکعت نماز پڑھی' پھر دو رکعت پڑھی' پھر دو ر کعت برهی کردو رکعت برهی کاردو رکعت برهی کاردو رکعت بر هی۔ اس کے بعد (ایک رکعت) و تربر هااورلیٹ گئے۔ جب مؤذن آیا تو آب دوبارہ اٹھے اور دو ہلکی رکعتیں پڑھ کرباہر نماز (فجر) کے لئے تشريف لے گئے۔

حضرت عبداللہ بن عباس میں کا کان مرو ڑنے ہے آپ کی غرض ان کی اصلاح کرنی تھی کہ وہ بائیں طرف ہے دائیں کی اصلاح کرنی تھی کہ وہ بائیں طرف ہے دائیں کی اصلاح کرنی تھی کہ وہ بائیں طرف ہے دائیں طرف ہے۔ یہیں ہے امام بخاریؓ نے ترجمہ باب نکالا کیونکہ جب نمازی کو دو سرے کی نماز درست کرنے کے لئے ہاتھ ہے کام لینا درست ہوا تو اپنی نماز درست کرنے کے لئے تو بطریق اولی ہاتھ ہے کام لینا جائز ہوگا (وحیدی) اس حدیث ہے یہ بھی نکلا کہ آپ بھی تجدکی نماز تیرہ رکھتیں بھی پڑھتے تھے۔ نماز میں عمداً کام کرنا بالاتفاق مفد صلوۃ ہے۔ بھول چوک کے لئے امید عفو ہے۔ یہاں آپ شہر کے ان تجد کے آخر میں ایک رکھت و تر پڑھ کر ساری نماز کا طاق کر

لینا بھی ثابت ہوا۔ اس قدر وضاحت کے باوجود تجب ہے کہ بہت سے ذی علم حضرات ایک رکعت وتر کا انکار کرتے ہیں۔

## بب نماز میں بات کرنا منع ہے

(۱۹۹) ہم سے عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے محمہ بن فضیل نے بیان کیا کہا کہ ہم سے محمہ بن فضیل نے بیان کیا ان سے ایرا ہیم نے ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑا نے نے بیان کیا کہ (پہلے) نبی کریم طاق کیا نماز پڑھتے ہوتے اور ہم سلام کرتے تو آپ اس کا جواب دیتے تھے۔ جب ہم نجاشی کے یہاں سے واپس ہوئے تو ہم نے (پہلے کی طرح نماز بی میں) سلام کیا۔ لیکن اس وقت آپ نے جواب نہیں دیا بلکہ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ نماز میں آدی کو فرصت

ہم سے محمہ بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا کہ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا ان سے مریم بن سفیان نے بیان کیا ان سے معمش نے اور ان سے علقمہ نے اور ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بن اللہ نے نمی کریم مال کیا کے حوالہ سے پھرالی بی روایت بیان کی۔

(۱۳۰۰) ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا انہوں نے کماہم کو عیلی بن یونس نے خردی انہیں اساعیل بن ابی خالد نے انہیں حارث بن شیل نے انہیں ابو عمرو بن سعد بن ابی ایاس شیبانی نے بتایا کہ مجھ سے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے عمد میں نماز پڑھنے میں باتیں کرلیا کرتے تھے۔ کوئی بھی اپنے قریب کے نمازی سے اپنی ضرورت بیان کر دیتا۔ پھر آیت ﴿ حافظوا علی الصلوات ﴾ الخ اتری اور ہمیں (نماز میں) خاموش رہنے کا تھم علی الصلوات ﴾ الخ اتری اور ہمیں (نماز میں) خاموش رہنے کا تھم

## ٢ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ

1199 حَدُّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدُّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدُّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ ابْنَ فُصَيْلٍ قَالَ حَدُّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْبَرِيَّ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ((كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيُّ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُ عَلَيْنَا. فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيُّ سَلَّمُنَا فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْنَا وَقَالَ: ((إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شَعْلاً)).

[طرفاه في: ١٢١٦، ٣٨٧٥].

حَدُّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدُّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدُّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلَى اللهُ عَنْهُ وَسَلّمَ نَحْوَهُ.

19

آیت کا ترجمہ یہ ہے "نمازوں کا خیال رکھو اور ﴿ والى نمازل کا اور الله کے سامنے ادب سے چیکے کھڑے رہو (سورة بقرہ) درمیانی نماز سے عصر کی نماز مراد ہے۔ آیت اور حدیث سے ظاہر ہوا کہ نماز میں کوئی بھی دنیاوی بات کرنا قطعاً منع ہے۔

## باب نماز میں مردوں کا سبحان اللہ اور الحمد للّٰد کمنا

(۱۲۰۱) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالعزيز بن ابي حازم نے بيان كيا ان سے ان كے باپ ابو حازم سلمه بن دینار نے اور ان سے سل بن سعد رضی الله عنه نے که نبی کریم صلی الله علیه و سلم بنو عمرو بن عوف (قبا) کے لوگوں میں ملاپ کرنے تشریف لائے 'اور جب نماز کاوفت ہو گیاتو بلال بڑاٹھ نے ابو بکرصدیق الله عليه وسلم تو اب تك نهي تريم صلى الله عليه وسلم تو اب تك نهيس تشريف لائے اس لئے اب آپ نماز بڑھائے۔ انہوں نے فرمایا اچھا اگر تمهاری خواہش ہے تو میں روھا دیتا ہوں۔ خیربلال بواٹن نے تکبیر کھی۔ ابو بكر بنالله آگے برجے اور نماز شروع كى ـ اتنے ميں نبى كريم صلى الله عليه وسلم تشريف لے آئے اور آپ صفول سے گزرتے ہوئے پہلی صف تک پہنچ گئے۔ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ بجانا شروع کیا۔ (سل نے) كهاكه جانة مو تصفيح كياب يعنى تاليال بجانا اور ابو بكر والله نمازين کی طرف بھی دھیان نہیں کیا کرتے تھے' لیکن جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجائیں تو آپ متوجہ ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم صف میں موجود ہیں۔ آنحضور ملی ایمان نے اشارہ سے انسیں اپنی جگہ رہنے کے لئے کہا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ الفاكر الله كاشكر كيااورالنے ياؤں پيچيے آگئے اور نبي كريم صلى الله عليه وسلم آگے بوجہ گئے۔

٣-بَابُ مَايَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالْحَمَّدِ فِي الصَّلاَةِ لِلرِّجَالَ

١٢٠١ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((خُرَجَ النُّبيُّ اللَّهُ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَحَانَتِ الصَّلاَةُ، فَجَاءَ بلاَلٌ أَبَا بَكُر رَضِي اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: حُبسَ النَّبيُّ اللَّهُ، فَتَوُم النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ. إِنْ شِنْتُمْ. فَأَقَامَ بِلاَلٌ الصَّلاَةَ، فَتَقَدُّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ غَنْهُ فَصَلَّى، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﴿ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشُقُهَا شَقًا حَتَّى قَامَ فِي الصُّفِّ الأُوُّل، فَأَخَذَ النَّاسُ بِالنَّصْفِيْعِ - وَ قَالَ سَهْلٌ: هَلْ تَدْرُونُ مَا التَّصْفِيْحُ؟ هُوَ الْتَصْفِيْقُ- وَكَانَ أَبُوبَكُر رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْتَفَتَ، فَإِذَا النَّبِيُّ اللَّهِ فِي الصُّفِّ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ: مَكَانَكَ. فَرَفَعَ أَبُوبَكُرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ ا اللهُ، ثُمُّ رَجَعَ الْقَهْقَرَي وَرَاءَهُ، فَتَقَدُّمَ النبي ١٨٤]). [راجع: ٦٨٤]

 باب نماز میں نام لے کر دعایا بد دعاکر نایا کسی کو سلام کرنا بغیر اس کے مخاطب کئے اور نمازی کو معلوم نہ ہو کہ اس سے نماز میں خلل آتا ہے

٤ - بَابُ مَنْ سَـمَّى قَومًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى غَيْرِهِ مَوَاجَهَةٍ وَهُوَ

غرض امام بخاریؓ کی بیہ ہے کہ اس طرح سلام کرنے سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ السلام علیک ایھا النبی میں آنخضرت مٹاییا کو سلام كرا ب كين نمازي آپ كو خاطب نيس كرا اور نه آخضرت ملكم كو خربوتي ب- جب تك فرشة آپ كو خرنيس دية تواس ب نماز فاسد نہیں ہوتی۔

> ١٢٠٢ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدُ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَينُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا نَقُولُ: التَّحِيَّةَ فِي الصَّلاَةِ وَنُسَمِّي وَيُسَلَّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْض. فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((قُولُوا التَّحِيَّاتُ اللهِ وَالصَّلُوَاتُ وَالطُّيِّبَاتُ، السُّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلاًّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلُّ عَبْدٍ للهِ صَالِحِ فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ)). [راجع: ٨٣١]

(۱۲۰۲) ہم سے عمرو بن عیسیٰ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے ابو عبدالصمد العمى عبدالعزيز بن عبدالصمد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حصین بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے ابو وا کل نے بیان کیا' ان سے حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه في بيان كياكه جم پہلے نماز میں یوں کما کرتے تھے فلال پر سلام اور نام لیتے تھے۔ اور آپس میں ایک شخص دو سرے کو سلام کرلیتا۔ نبی کریم صلی الله علیه و سلم نے س کر فرمایا اس طرح کماکرو۔ (ترجمہ) " یعنی ساری تحیات ' بند گیاں اور کورنشیں اور اچھی باتیں خاص اللہ ہی کے لئے ہیں اور اے نبی! آپ پر سلام ہو' اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ ہم پر سلام ہو اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود شیس اور گواہی دیتا ہوں کہ محمر صلی الله عليه وسلم اس كے بندے اور رسول بين"۔ اگرتم نے يه براه ايا تو الله ك ان تمام صالح بندول يرسلام بنجاديا جو آسان اور زمين مں ہیں۔

میری این میادات اور طیبات سے مراد مال حلال سے کی جانے والی عبادات ' یہ سب خاص اللہ ہی کے لئے ہیں۔ ان میں ہے جو ذرہ برابر بھی کی غیرے لئے کرے گاوہ عنداللہ شرک ٹھسرے گا۔ لفظ نبوی قولوا الخ سے ترجمہ باب لکاتا ہے۔ کیونکہ اس وقت تک عبداللہ بن مسعود بڑاتھ کو یہ مسلم معلوم نہ تھا کہ نماز میں اس طرح سلام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے 'اس لئے آمخضرت التائيم نے ان کو نماز لوٹانے کا تھم نہیں فرمایا۔

باب تالی بجانالین ہاتھ پر ہاتھ مارنا صرف عور توں کیلئے ہے

٥- بَابُ التَّصْفِيْقِ لِلنَّسَاء

١٢٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ اللَّهِ عَدالَ: ((التَّسْبَيْحُ لِلرِّجَال وَالنَّصْفِيْقُ لِلنَّسَاء)).

(۱۲۰۳) م سے علی بن عبدالله مرین نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان بن عیید نے بیان کیا کما کہ ہم سے زہری نے بیان کیا ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہررہ ، واللہ نے کہ نی کریم مالی اے فرمایا (نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو) مردوں کو سجان اللہ کمنا اور عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مار کر یعنی تالی بجا کرامام کو اطلاع دینی چاہئے۔

تی جملے است کے کہا کہ عورت اس طرح تالی ہجائے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھلی کو بائیں ہاتھ کی بشت پر مارے اگر کھیل کے طور پر المستر منظم کے اور اگر کھیل کے طور پر المستر منظم باتھ پر مارے تو نماز فاسد بد و اور وہ بھی تالی بجا دے تو اس کی نماز فاسد نہ ہو گی کیونکہ آخضرت ملی این محابہ کو جنہوں نے نادانستہ تالیاں بجائی تھیں نماز کے اعادہ کا تھم نہیں دیا۔ (وحیدی)

(۱۲۰۴۷) ہم سے یکی بلخی نے بیان کیا کہ اکم کو وکیع نے خبردی ' انہیں سفیان توری نے 'انہیں ابو حازم سلمہ بن دینار نے اور انہیں سل بن سعد بن الله كن كريم ملتهام في الله كمنا مردول کے لئے ہے اور عور توں کے لئے تالی بجانا۔

سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((التسبيخ لِلرِّجَال وَالتَّصْفِيقُ لِلنَّسَاء)).

١٢٠٤ - حَدُّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ

[راجع: ٦٨٤]

معلوم ہوا کہ امام بھول جائے اور اس کو ہوشیار کرنا ہو تو مرد لفظ سجان الله بلند آواز ہے کہیں اوراگر کسی عورت کو لقمہ دینا ہو تو وہ تالی بجائے 'اس سے عورتوں کا باجماعت نماز بر هنا ہمی ابت موا۔

> ٦- بَابُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَيْ فِي صَلاَتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرِ يَنْزِلُ بِهِ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَن النَّبِيُّ اللَّهِ

١٢٠٥ حَدُّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثْنَا يُونُسُ: قَالَ الزُّهُويُّ: أَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ: ((أَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ بَيْنَمَا هُمْ فِي الْفَجْرِ يَومَ الإِثْنَيْنِ وَأَبُو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّي بهم، فَفَجَأَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ غَنْهَا، فَنَظَرَ اِلْيُهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ، فَتَبَسَّمَ يَصْحَكُ. فَنَكُصَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَقبيْهِ

باب جو شخص نماز میں الٹے پاؤں پیچیے سرک جائے یا آگ بڑھ جائے کسی حادثہ کی وجہ سے تو نماز فاسد نہ ہو گی سل 

(۱۲۰۵) ہم سے بشرین محمد نے بیان کیا' اسیں امام عبد اللہ بن مبارک نے خبردی 'کما کہ ہم سے بونس نے بیان کیا' ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبردی کہ پیر کے روز مسلمان ابو بکررضی اللہ عنہ کی اقتداء میں فجر کی نمازیڑھ رہے تھے کہ اجانک نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عائشه رضی الله عنها کے حجرے کابردہ ہٹائے ہوئے دکھائی دیئے۔ آپ نے دیکھا کہ صحابہ صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ بیہ دیکھ کر آپ کھل کر مشکرا دیئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ الٹے یاؤں پہلیے ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم نماز كے لئے تشریف لائس كے اور مسلمان ني كريم صلی الله علیه و سلم کو دیکھ کراس درجہ خوش ہوئے کہ نماز ہی توڑ ڈالنے کا ارادہ کرلیا۔ لیکن آنحضور صلی الله علیه وسلم نے ہاتھ کے اشارہ سے ہدایت کی کہ نماز پوری کرو۔ پھر آپ صلی الله علیه وسلم نے پردہ ڈال دیا اور جمرے میں تشریف لے گئے۔ پھراس دن آپ نے انتقال فرمایا۔ ساتھیا۔

وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ يُرِيْدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَئِنُوا فِي صَلاَتِهِمْ فَرْحًا بِالنَّبِيِّ اللهِ حَيْنَ رَأَوْهُ. فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُوا. ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السَّرَ. وَتُولِّي ذَلِكَ الْيَومَ اللهِ)).

[راجع: ٦٨٠]

حضرت امام بخاری رہ تینے کا مقصدیہ ہے کہ اب بھی کوئی خاص موقع اگر اس قتم کا آ جائے کہ امام کو پیچھے کی طرف ہمنا پڑے یا کوئی ا حادثہ ہی ایبا داعی ہو تو اس طرح سے نماز میں نقص نہ آئے گا۔

# ٧- بَابُ إِذَا دَعَتِ الْأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلاَةِ

٦٠٠٦ وقالَ اللّيثُ: حَدَّتَنِي جَعْفَرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ هُلَّاتُ: ((نَادَتِ الْمُرَأَةُ الْبُنَهَا وَهُوَ فِي صُومَعَةٍ قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللّهُمُ أُمِّي وَصَلاَتِي. قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللّهُمُ أُمِّي وَصَلاَتِي. فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللّهُمُ لاَ أُمِّي وَصَلاَتِي. فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ، قَالَ : يَمُوتُ جُرَيْجُ وَلَكُ تَا عُرَيْجُ وَلَكُ اللّهُمُ لاَ اللّهُمُ لاَ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ الللللهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ الللللهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللللهُمُ اللّهُمُ اللّهُ الللللهُمُ اللّهُ الللللهُمُ اللّهُ اللللللهُمُ اللللهُمُ اللّهُ الللللهُمُ اللّهُ الللللهُمُ اللللله

[أطرافه في ٢٤٨٦، ٣٤٣٦، ٣٤٦٦].

### باب اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہواور اس کی ماں اس کو بلائے توکیا کرے؟

(۱۲۰۲) اور لیث بن سعد نے کما کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن ہرمزاعرج نے کہ حضرت ابو ہریرہ بواتھ نے بیان کیا کہ نبی کریم اٹھائے نے فرمایا (بی اسرائیل کی) ایک عورت نے اپنے بیٹے کو پکارا'اس وقت وہ عبادت خانے میں تھا۔ مال نے پکارا كه اك جرت اجرت إلى وييش من يوكيا اور دل مين كن لكاكه اے اللہ! میں اب مال کو دیکھوں یا نماز کو۔ پھرمال نے یکارا اے جریج! (وہ اب بھی اس پس و پیش میں تھا) کہ اے اللہ! میری مال اور میری نماز! مال نے بھریکارا اے جریج! وہ (اب بھی میں) سونے جارہا تھا۔ اے اللہ! میری ماں اور میری نماز! (آخر) ماں نے تنگ ہو کرید دعا کی اے اللہ! جریج کو موت نہ آئے جب تک وہ فاحشہ عورت کا چرہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی عبادت گاہ کے قریب ایک چرانے والی آیا کرتی تھی جو بمریاں چراتی تھی۔ انفاق سے اسکے بچہ بیدا ہوا۔ لوگوں نے پوچھاکہ یہ کس کابچہ ہے؟اس نے کہاکہ جریج کاہے۔وہ ایک مرتبہ انی عباوت گاہ سے نکل کر میرے پاس رہا تھا۔ جرتے نے بوچھا کہ وہ عورت کون ہے؟جس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے کہ اس کا بچہ مجھ سے ہے۔ (عورت بچ کو لے آئی تو) انہوں نے بچے سے یوچھا کہ بچ! تهمارا باب کون ؟ بچه بول یزا که ایک بمری چرانے والا گذریا میرا باپ

تر المراق المال كى اطاعت فرض ہے اور باپ سے زیادہ مال كاحق ہے۔ اس مسلد میں اختلاف ہے بعضوں نے كما جواب ند دے اگر وے گاتو نماز فاسد ہو جائے گی۔ بعضوں نے کہا جواب وے اور نماز فاسد نہ ہوگی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا کہ جب تو نماز میں ہو اور تیری مال تھے کو بلائے تو جواب دے اور اگر باپ بلائے تو جواب نہ دے۔ امام بخاری جریج کی صدیث اس باب میں لائے کہ مال کا جواب نہ دینے سے وہ (تنگی میں) جتا ہوئے۔ بعضوں نے کہا جریج کی شریعت میں نماز میں بات کرنا مباح تھا تو ان کو جواب دینالازم تھا۔ انہوں نے نہ دیا تو مال کی بدوعا ان کو لگ گئی۔

ایک روایت میں ہے کہ اگر جرتے کو معلوم ہو تا تو جواب دیتا کہ مال کا جواب دینا بھی اپنے رب کی عبادت ہے۔ بابوس ہرشیر خوار يج كو كتے جيں يا اس بچ كانام مو گا۔ اللہ نے اس كو بولنے كى طاقت دى۔ اس نے اپناباب بتلايا۔ جرتج اس طرح اس الزام سے برى ہوئے۔ معلوم ہوا کہ مال کو ہرحال میں خوش رکھنا اولاد کے لئے ضروری ہے ورنہ ان کی بدرعا اولاد کی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے۔

### باب نمازمیں کنکری اٹھانا کیساہے؟

(١٢٠٤) جم سے ابو نعيم نے بيان كيا كماكہ جم سے شيبان نے بيان كيا ، ان سے کی بن کثیرنے 'ان سے ابو سلمہ نے 'انہوں نے کہا کہ مجھ ے معیقیب بن ابی طلحہ صحابی بن اللہ نے بیان کیا کہ رسول الله ملتا الله نے ایک مخص سے جو ہر مرتبہ سجدہ کزتے ہوئے کنکریاں برابر کر تاتھا فرمایا اگر ایبا کرناہے تو صرف ایک ہی بار کر۔

٨- بَابُ مَسْح الْحَصَى فِي الصَّلاَةِ ١٢٠٧ - حَدُّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدُّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: حَدَّثِنِي مُعَيْقِيْبٌ : ((أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ فِي الرَّجُل يُسَوِّي التَّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ: ((إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً)).

کیونکہ بار بار ایساکرنا نماز میں خشوع و خضوع کے ظاف ہے۔

### ٩- بَابُ بَسْطِ النُّوبِ فِي الصَّلاَّةِ للشجود

١٢٠٨ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا غَالِبٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيُّ ﴾ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأرْض بَسَطَ ثُوبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ)).

[راجع: ٣٨٥]

تہ ہور اس کے شوی ابتداء میں ایک معمولی چھپر کی شکل میں تھی۔ جس میں بارش اور دھوپ کا پورا اثر ہوا کرتا تھا۔ اس لئے شایت کنیسی سے معالم کرما میں اساکر لیا کہ تا تھا ، سمال کا معالم کا کا کا معالم کا کا معالم کا م مرما میں محابہ کرام "ایبا کر لیا کرتے تھے۔ اب بھی کمیں ایبا ہی موقع ہو تو ایبا کرلیزا درست ہے۔

باب نماز میں سجدہ کے لئے کیڑا بھانا

کیماہے؟

(۱۲۰۸) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما کہ ہم سے بشربن مفضل نے بیان کیا کما کہ ہم سے غالب بن قطان نے بیان کیا ان سے بحر بن عبدالله مزنی نے اور ان سے انس بن مالک بناٹھ نے کہ ہم سخت گرمیوں میں جب نی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور چرنے کو زمین پر بوری طرح رکھنا مشکل ہو جاتا تو اینا کیڑا بچھا کر اس پر سجدہ کیا کرتے تھے۔

## ١ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلاَة

١٢٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ حَدُّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضِ عَنْ أَبِي النَّضِ عَنْ أَبِي النَّضِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
 ((كُنْتُ أَمُدُ رِجْلَي فِي قِبْلَةِ النَّبِيِّ (رُحُلَي فِي قِبْلَةِ النَّبِيِّ وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَرَفَعْتُهَا، فَإِذَا قَامَ مَدَدُّتُهَا)).

[راجع: ٣٨٢]

مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَدْثَنَا مَحْمُودُ قَالَ حَدُّتَنَا شَبْهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَبَابَةُ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((غَنِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((غَنِ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةً قَالَ: ((إِنْ اللهَّيْطَان عَرَضَ لِي فَشَدٌ عَلَيٌ يَقْطَعَ الصَّلاَةَ عَلَيٌ يَقْطَعَ الصَلاَةَ عَلَيٌ فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَذَعَتُهُ وَلَقَدُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَى اللهُ مِنْهُ فَذَعَتُهُ مِنْ عَلَيْهِ السَّلامُ : هِرَبُ لِي مُلْكًا لاَ سَلَيْمَان عَلَيْهِ السَّلامُ : هِرَبُ لِي مُلْكًا لاَ سَلَيْمَان عَلَيْهِ السَّلامُ : هِرَبُ لِي مُلْكًا لاَ يَنْعَى لاَ حَدِي ﴾ فَرَدُهُ اللهَ يَنْعَلى اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ : هِرَبُ لِي مُلْكًا لاَ خَاسِنا)) ثُمُ قَالَ النَّصَرُ بْنُ شُمَيل : فَذَعَتُهُ مِنْ قَوْلِ اللهِ خَاسِنا)) ثُمُ قَالَ النَّصَرُ بْنُ شُمَيل : فَذَعَتُهُ مِنْ قَوْلِ اللهِ خَاسِنا)) ثُمُ قَالَ النَّصَرُ بْنُ شُمَيل : فَذَعَتُهُ مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : هَيْوَمَ يُدَعُونَ ﴾ أَيْ يُدْفَعُونَ . بِلْدُالِ اللهِ وَالسَّارِيْدِ اللهُ كَذَا قَالَ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالتًا . وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ كَذَا قَالَ وَلَيْهُ اللهُ كَذَا قَالَ وَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالتًا . . وَلَمَتُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الله

[راجع: ٢٦١]

## باب نماز میں کون سے کام درست ہیں ؟

(۱۲۰۹) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک ؓ نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک ؓ نے بیان کیا 'ان سے ابو النفر سالم بن ابی امیہ نے 'ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے عائشہ رہی ہیں نے فرمایا کہ میں اپنا پاؤں نبی کریم مائے کیا کے سامنے پھیلالیتی تھی اور آپ نماز پڑھتے ہوتے جب آپ عبدہ کرنے لگتے تو آپ مجھے ماتھ لگاتے 'میں پاؤل سمیٹ لیتی۔ پھرجب آپ کھڑے ہوجاتے تو میں پھرپھیلالیتی۔

آئی ہے۔ یہاں یہ اعتراض نہ ہو گاکہ دوسری مدیث میں ہے کہ شیطان عمر کے سایہ سے بھی بھاگتا ہے۔ جب حضرت عمر بڑاٹھ سے کسین سیطان ڈرتا ہے تو آنحضرت ملی اللہ عند سے کمیں سیطان ڈرتا ہے تو آنحضرت محررضی اللہ عند سے کمیں

بیان کیاہے۔

افضل ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چور ڈاکو بدمعاش کوتوال سے زیادہ ڈرتے ہیں باوشاہ سے اتنا نہیں ڈرتے وہ یہ سیجھتے ہیں کہ بادشاہ کو ہم آ جائے گا۔ تو اس سے یہ نہیں نکانا کہ کوتوال بادشاہ سے افضل ہے، اس حدیث سے امام بخاری ؒ نے یہ نکالا کہ دشن کو دھکا نیا اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ امام ابن قیمؒ نے کتاب العلوۃ میں الجدیث کا فرجب قرار دیا کہ نماز میں کھنکارنا یا کوئی گھر میں نہ ہو تو دروازہ کھول دینا 'سمانپ مجھو نکلے تو اس کا مارنا' سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دینا' کسی ضرورت سے آگے ہیں مرک جانا یہ سب کام درست ہیں۔ ان سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ (وحیدی) بعض شخوں میں نہ قال النصر بن شمیل والی عبارت نہیں ہوتی۔

١ - بَابُ إِذَا انْفَلَعَتِ الدَّابَّةُ فِي الصَّلاَةِوقَالَ قَتَادَةُ : إِنْ أُخِذَ ثُوبُهُ
 يَتْبعُ السَّارِقَ وَيَدَعُ الصَّلاَةَ

حَدُّنَا الأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ ((كُنَّا جَدُّنَا شُعْبَةُ قَالَ ((كُنَّا جَدُّنَا الأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ ((كُنَّا جُرُفِ نَهْ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّى، وَإِذَا لِجَامُ جُرُفِ نَهْ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّى، وَإِذَا لِجَامُ دَائِيهِ بِيَدِهِ، فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ ثَنَازِعُهُ، وَجَعَلَ دَائِيهِ بِيَدِهِ، فَجَعَلَتِ الدَّابَةُ ثَنَازِعُهُ، وَجَعَلَ دَائِيهِ بِيَدِهِ، فَجَعَلَتِ الدَّابَةُ ثَنَازِعُهُ، وَجَعَلَ النَّيْعِ بَيْدِهِ، فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَتَعَلَى اللَّهُمُّ الْعَلَى المَعْبَ الدَّيْخِ. فَلَمَّا الشَّيْخِ. فَلَمَّا الشَّيْخِ. فَلَمَّا الشَّيْخِ. فَلَمَّا الشَّيْخِ. فَلَمَّا الشَّيْخِ. فَلَمَّا الشَيْخِ. فَلَمَّا الشَّيْخِ. فَلَمَّا الشَّيْخِ. فَلَمَّا الشَّيْخِ. فَلَمَّا الشَّيْخِ. فَلَمَّا الشَّيْخِ. فَلَمَّا الشَّيْخِ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ، وَإِنِّي عَزَوَاتِ أَوْ فَمَانِ وَشَهِرْتُ مَعْرَواتٍ أَوْ صَابِعً غَرَوَاتٍ أَوْ فَمَانِ وَشَهِرْتُ تَنْ أَنْ أَدْعَهَا تَوْجِعُ وَشَهِرْتُ تَنْ أَنْ أَدْعَهَا تُوجِعُ أَلِى مَالَّفِهَا فَيَشَقَّ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَنْ أَدْعَهَا تُوجِعُ أَلَى مَالَّفِهَا فَيْشَقُ عَلَى ).

[طرفه في: ٦١٢٧].

١٢١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا بُونُسُ عَنِ النُّهُ وَيَ قَالَ: قَالَتْ عَاتِشَةً الزُّهْرِيُ عَنْ عُرْوَةً قَالَ: قَالَتْ عَاتِشَةً

## ہاب اگر آدمی نماز میں ہواور اس کاجانور بھاگ پڑے۔ ادر قمادہ نے کما کہ اگر کسی کا کپڑا چور لے بھاگے تواس کے پیچھے دوڑے اور نماز چھوڑ دے

تبجدكابيان

(۱۲۱۱) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ارزق بن قیس نے بیان کیا کہ ہم اہواز میں (جو کئی بستیاں ہیں بھرہ اور ایران کے بیج میں) خارجیوں سے جنگ کر رہے تھے۔ ایک بار میں شرکے کنارے بیٹھا تھا۔ استے میں ایک شخص (ابو برزہ محابی آیا اور نماز پڑھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے گوڑ نے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہے۔ اچانک گھوڑا ان سے چھوٹ کر بھا گئے لگا۔ تو وہ بھی اس کا پیچھا کرنے گئے۔ شعبہ نے کہا یہ ابوبرزہ اسلمی بڑھی تھے۔ یہ دیکھ کرخوارج میں سے ایک شخص کمنے لگا کہ اب اللہ ابس شخ کا ناس کر جب وہ شخ واپس لوٹے تو فرمایا کہ میں نے تمماری باتیں سن لی ہیں اور (تم کیا چیز ہو؟) میں نے رسول اللہ ساتھ اللہ اس کے ساتھ چھ یا سات یا آٹھ جمادوں میں شرکت کی ہے اور میں نے آپ کی آسانیوں کو دیکھا ہے۔ اس لئے جھے یہ اچھا معلوم ہوا کہ اپنا گھوڑا ساتھ نے کرلوٹوں نہ کہ اس کو چھوڑ دوں وہ جمال چاہے جل گھوڑا ساتھ نے کرلوٹوں نہ کہ اس کو چھوڑ دوں وہ جمال چاہے جل گھوڑا ساتھ نے کرلوٹوں نہ کہ اس کو چھوڑ دوں وہ جمال چاہے جال

(۱۲۱۲) ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا کما کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی کما کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی انسیں زہری نے ان سے عودہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ نے بتلایا کہ جب سورج

رَضِيَ الله عَنها: ((خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُ اللهُ عَنها: ((خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُ اللهُ فَقَرَأ سُورَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ رَكَعَ الْمَالِنَ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةٍ الْحَرَى، ثُمَّ رَكَعَ حَتَى قَصَاهَا وَسَجَدَ، ثُمَّ أَخْرَى، ثُمَّ رَكَعَ حَتَى قَصَاهَا وَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي النَّائِيةِ ثُمَّ قَالَ : ((إِنَّهُمَا لَعَلَىٰ ذَلِكَ فِي النَّائِيةِ ثُمَّ قَالَ : ((إِنَّهُمَا لَعَنَا مِنْ النَّاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَعَلَ وَعَدْتُهُ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُ فِي النَّائِيةِ وَعِدْتُهُ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُ فِي النَّائِيةِ وَعِدْتُهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِي النَّائِيةِ حَيْنَ رَأَيْتُمُونِي وَعَدْتُ الْقَدْمُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِي رَأَيْتُ وَيُعْلَىٰ مِنَ الْجَنَّةِ حِيْنَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ الْتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ وَيُونَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ الْقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ وَيُونَ النَّهُ اللهُ وَلَيْتُ اللهُ وَلَيْنَ الْحَيْ وَهُو اللهُ وَيُونَ مُ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِينَ السَّوَائِينَ عَمْرُو ابْنُ لُحَيْ وَهُو اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[راجع: ١٠٤٤]

الرہن لگاتو نی کریم ملی اور انماز کے لئے) کھڑے ہوئے اور ایک لمبی مورت پڑھی ' پھرر کوع کیا اور بہت لمبار کوع کیا۔ پھر سراٹھایا اس کے بعد دو سری سورت شروع کر دی ' پھر ر کوع کیا اور ر کوع پورا کر کے اس ر کعت کو ختم کیا اور سجدے میں گئے۔ پھردو سری ر کعت میں بھی آپ نے ای طرح کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرملیا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ اس لئے جب تم ان میں گربن دیکھو تو نماز شروع کر دوجب تک کہ یہ صاف ہو جائے اور دیکھو میں نے اپنی ای جگہ سے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے جن کا جھھ دیکھو میں نے اپنی ای جگہ سے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے جن کا جھھ نوشہ لینا چاہتا ہوں۔ ابھی تم لوگوں نے دیکھا ہو گا کہ میں آگ بڑھنے نوشہ لینا چاہتا ہوں۔ ابھی تم لوگوں نے دیکھا ہو گا کہ میں آگ بڑھنے آگ بوض آگ بوض آگ کو کھا کے جاری تھی۔ تم لوگوں نے دیکھا ہو گا کہ جنم کے بعض آگ کو کھا کے جاری تھی۔ تم لوگوں نے دیکھا ہو گا کہ جنم کے بعض آگ کو کھا۔ یہ وہ مخض ہے جس نے سانڈ کی رسم عرب اس ہولئاک منظر کو دیکھا۔ یہ وہ مخض ہے جس نے سانڈ کی رسم عرب اندر عمرو بن کمی کو دیکھا۔ یہ وہ مخض ہے جس نے سانڈ کی رسم عرب میں جاری کی تھی۔ میں جاری کی تھی۔ میں جس نے سانڈ کی رسم عرب میں جاری کی تھی۔ میں جس نے سانڈ کی رسم عرب میں جاری کی تھی۔ میں جاری کی تھی۔ میں جاری کی تھی۔ میں جاری کی تھی۔ میں جس میں جاری کی تھی۔ میں جاری کی تھی۔ میں جس میں جاری کی تھی۔ میں جس میں جاری کی تھی۔ میں جس میں جاری کی تھی۔ میں جاری کی تھی۔ میں جس میں جاری کی تھی۔ میں جس میں جب جس نے سانڈ کی رسم عرب میں جس میں جاری کی تھی۔ میں جس میں جس میں جس میں جس میں جس میں جس کی تھی۔ میں جس میں جس میں جس میں جس کی دیکھوں کی تھی۔ میں جس میں جس میں جس میں جس کی دیکھوں کی تھی۔ میں جس کی دیکھوں کی تھی۔ میں جس کی دیکھوں کی دیکھوں کی تھی۔ میں جس میں جس کی دیکھوں کی تھی۔ میں جس کی دیکھوں کی تھی۔ میں جس کی دیکھوں کی تھی۔ میں کی تھی۔ میں جس کی دیکھوں کی تھی۔ میں کی تھی کی دیکھوں کی تھی۔ میں کی تھی دی کی دیکھوں کی تھی۔ میں کی تھی کی دیکھوں کی تھی دی کی دیکھوں کی تھی کی دیکھوں کی تھی کی دو تھی کی دیکھوں کی تھی کی دیکھوں کی دیکھوں کی دی کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی ت

سائبہ اس او نٹنی کو کہتے ہیں جو جاہلیت میں بنوں کی نذر مان کرچھوڑ دی جاتی تھی۔ نہ اس پر سوار ہوتے اور نہ اس کا دودھ سینے بھتے۔ یکی عمرو بن کمی عرب میں بت پرستی اور دو سری بت سی منظرات کا بانی ہوا ہے۔ حدیث کی مطابقت ترجمہ سے فاہر ہم اس لئے کہ خوشہ لینے کے لئے آپ کا آگے بوحنا اور دوزخ کی جیت کھا کر پیچے بٹنا حدیث سے جابت ہو گیا اور جس کا چار پایہ چھوٹ جاتا ہے دہ اس کے تعامنے کے واسطے بھی بھی آگے بوحتا ہے بھی پیچے بٹتا ہے۔ (فتح الباری) خوارج ایک گروہ ہے جس نے حضرت علی بڑات کی خلافت کا انکار کیا۔ ساتھ بی حدیث کا انکار کرکے حسب اللہ کتاب اللہ کا نعرو لگایا۔ یہ گروہ بھی افراط و تفریط میں جٹلا ہو کہ گمراہ ہوا۔

١٧ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْبُصَاقِ
 وَالنَّفْخِ فِي الصَّلاَةِ وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ
 اللهِ بْنِ عَمْرٍو: نَفَخَ النَّبِيُ ﴿ فَي اللهِ عَمْرٍو: نَفَخَ النَّبِيُ ﴿ فَي اللهِ اللهِي

باب اس بارے میں کہ نماز میں تھوکنااور پھونک مارنا کمال تک جائز ہے؟ اور عبداللہ بن عمرو ﷺ منقول ہے کہن کی حدیث میں منقول ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمن کی نماز میں بھونک ماری

یعنی ایسے صاف طور پر اف نکالی کہ جس سے ف پوری اور لمی آواز سے ظاہر ہوئی۔ ابن بطال نے کما کہ نماز میں تھوک کی این بطال نے کما کہ نماز میں تھوک کی ہونک مارنا بھی جائز ہے کیونکہ ان دونوں میں فرق نہیں دانے کے جواز پر علماء نے اتفاق کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پھونک مارنا بھی جائز ہے کیونکہ ان دونوں میں فرق نہیں

ہے۔ ابن دقیق نے کماکہ نماز میں پھونک مارنے کو اس لئے مبطل نماز کہتے ہیں کہ وہ کلام کے مطابہ ہے اور بیابت مردود ہے کیونکہ صحیح طور پر ثابت ہے کہ آتخضرت ملی کیا نے نماز میں پھونک ماری (فتح الباری)

٦٢١٣ – حَدُّتُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدُّتَنَا صَادَّ عَنْ أَلُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ النَّبِيُّ اللهُ رَأَى لَخَمَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَتَعَيَّظَ عَلَى لَخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَتَعَيْظَ عَلَى لَخَامَةً فِي قِبْلَ الْمَسْجِدِ وَقَالَ: ((إِنَّ اللهَ قِبْلَ أَحْدِكُمْ، فَإِذَا كَانَ فِي صَلاَةٍ فَلاَ يَبْوُقَنُ – أَمْ نَوَلَ فَحَتُهَا أَوْ قَالَ: لاَ يَتَنَجَّمَنُ ) – ثُمُ نَوَلَ فَحَتُهَا أَوْ قَالَ: اللهُ عَنْهُمًا: بِيَدِهِ)). وقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا: إِذَا بَوْقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبُونَ عَلَى يَسَارِهِ.

(۱۲۱۳) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ابوب سختیانی نے ان سے نافع نے ان سے نافع نے ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک دفعہ مبعد میں قبلہ کی طرف رینٹ دیکھی۔ آپ مبعد میں موجود لوگوں پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تہمارے سامنے ہے اس لئے نماز میں تعوکانہ کرو ایے فرمایا کہ رینٹ نہ نکالا کرو۔ پھر آپ اترے اور خود بی اپنے ہاتھ سے اس کے مریخ ڈالا۔ ابن عمر بی آپ اترے اور خود بی اپنے ہاتھ سے اس کھرج ڈالا۔ ابن عمر بی آپ اترے کہ کہ جب کی کو تھوکناہی ضروری ہو تو اپنی بائیں طرف تعوک لے۔

[راجع: ٤٠٦]

آ بجرم اس سے یہ معلوم ہوا کہ برے کام کو دیکھ کرتمام جماعت پر ناراض ہونا جائز ہے تاکہ سب کو تبیہ ہو اور آئندہ کے لئے اسکا لحاظ رکھیں۔ نماز میں قبلہ کی طرف تعوی سے منع فرمایا۔ نہ کہ مطلق تعوک ڈالنے سے بلکہ اپنے پاؤں کے پنج تعوی اجازت فرمائی جیسا کہ اگلی حدیث میں ذکور ہے۔ جب تعوک مجد میں پختہ فرش ہونے کی وجہ سے دفن نہ ہو سکے تو رومال میں تعوی ناچاہے۔ پھونک مارنا نماز میں خشوع کے خلاف ہے۔

١٢١٤ حَدُّلْنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدُّلْنَا غُنْلَرٌ قَالَ حَدُّلْنَا غُنْلَرٌ قَالَ حَدُّلْنَا غُنْلَرٌ قَالَ حَدُّلْنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ اللهُ قَالَ: ((إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبُّهُ، فَلاَ يَبْرُقُنُ بَيْنَ يَدِيْدِهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْدِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَبْرُقُنُ بَيْنَ يَدَيْدِ وَلاَ عَنْ يَمِيْدِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمِالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى)).

[راجع: ۲٤١]

١٣ - بَابُ مَنْ صَفْقَ جَاهِلاً مِنَ
 الرِّجَالِ فِي صَلاَتِهِ لَـمْ تَفْسُدْ صَلاَتُهُ
 فِيْهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

(۱۲۱۳) ہم سے محمہ بن بشار نے بیان کیا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا ان سے شعبہ نے انہوں نے کما کہ میں نے قادہ سے سنا وہ انس بن مالک سے روایت کرتے تھے کہ نبی کریم سٹھی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ اس لئے اس کو سامنے وہ تھوکنا چاہئے اور نہ دائیں طرف البتہ بائیں طرف البتہ بائیں طرف البتہ بائیں طرف البتہ تھوک لے۔

باب اگر کوئی مردمسکاہ نہ جاننے کی وجہ سے نماز میں دستک دے تواس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ اس باب میں سل بن سعد گی ایک روایت نبی کریم ملٹھ کیا ہے ہے (300) S (300)

باب اس بارے میں کہ اگر نمازی سے کوئی کے کہ آگے

بڑھ جایا ٹھسرجااوروہ آگے بڑھ جائے یا ٹھسرجائے تو کوئی

قباحت نہیں ہے۔

(۱۲۱۵) ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا کہ کہ کم کوسفیان توری نے خبر

وی' انسیں ابو حازم نے 'ان کو سل بن سعد بن ﷺ نے بتلایا کہ لوگ بی

(جو اور گزر چی ہے اور آگے بھی آئے گی) ١٤ - بَابُ إِذَا قِيْلَ لِلْمُصَلِّى: تَقَدُّمْ أُو الْتَظِرْ فَانْتَظَرَ -فَلاَ بَأْسَ

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ (كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمَّ عَاقِدُو أَزُرهِمْ مِنَ الصُّغَرِ عَلَى رَفَابِهِمْ، فَقِيْلَ لِلنَّسَاء: لاَ تَوْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوي الرِّجَالُ **جُلُوسً**ا)). [راجع: ٣٦٢]

١٢١٥– حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرِ قَالَ

كريم مليدًا ك ساتھ نمازاس طرح برصے كه تمبند چھوٹے ہونے كى وجہ سے اسیں اپنی گردنوں سے باندھے رکھتے اور عورتوں کو (جو مردوں کے بیجیے جماعت میں شریک رہتی تھیں) کمہ دیا جاتا کہ جب تک مرد بوری طرح سمٹ کرنہ بیٹھ جائیں تم اینے سر (سجدے سے)

المام نماز میں بھول جائے یا کسی دیگر ضروری امریر امام کو آگاہ کرنا مو تو مرد سجان اللہ کمیں اور عورت تالیاں بجائمیں اگر کسی سرونے نادانی کی وجہ سے تالیاں بجائیں تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ چنانچہ سل کی حدیث میں جو دو بابوں کے بعد آ رہی ہے کہ محابہ نے ناوانی کی وجہ سے ایساکیا اور آپ نے ان کو نماز لوٹانے کا تھم نیس فرایا۔ حدیث اور باب میں یول مطابقت ہوئی کہ ب بات عورتوں کو حالت نماز میں کمی عمیٰ یا نماز سے پہلے۔ شق اول میں معلوم ہوا کہ نمازی کو مخاطب کرنا اور نمازی کے لئے کسی کا انتظار کرنا جائز ہے اور شق ٹانی میں معلوم ہوا کہ نماز میں انظار کرنا جائز ہے۔ حضرت امام بخاریؓ کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ کسی کا انظار اگر شری ہے تو جائز ہے ورنہ نہیں (فتح الباری)

١٥- بَابُ لاَ يَرُدُّ السَّلاَمَ فِي

#### الصُّلاَة

١٢١٩ - حَدُّثُنَا عَبْدًا لَلْهِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ: حَدَّثُنَا ابنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَن عَبْدِ اللهِ قَالَ: ((كُنْتُ أُسَلَّمُ عَلَى النَّبِيِّ 🗱 وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُ عَلَى، فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى وَقَالَ: ((إِنَّ فِي المثلاةِ لَشُعْلَى.

[راجع: ١١٩٩]

## باب نماز میں سلام کاجواب (زبان سے)

(۱۲۱۹) ہم سے عبداللہ بن الی شیب نے بیان کیا کہ کم سے ابن فضيل نے بيان كيا' ان سے اعمش نے' ان سے ابراہيم نے' إن سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود فنے کماکہ (ابتداء اسلام میں) نبی کریم ملتٰ پیا جب نماز میں ہوتے تو میں آپ کو سلام کر تا تو آپً جواب دیتے تھے۔ مگرجب ہم (حبشہ سے جمال ہجرت کی تھی) واپس آئے تو میں نے (پہلے کی طرح نماز میں) سلام کیا۔ گر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا (کیونکہ اب نماز میں بات چیت وغیرہ کی ممانعت نازل ہو گئی تھی)اور فرمایا کہ نماز میں اس سے مشغولیت ہوتی ہے۔

آئی ہے اللہ علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسود بڑاتھ کی بید واپسی مکہ شریف کو تھی یا مدینہ منورہ کو۔ حافظ نے فتح الباری میں اے ترجیح دی ہے کہ مدینہ منورہ کو تھی جس طرح پہلے گزر چکا ہے اور جب بید واپس ہوئے تو آپ مائیج ابدر کی لڑائی کے لئے تیاری فرما رہے تھے۔ اگل حدیث سے بھی اس تائید ہوتی ہے کہ نماز کے اندر کلام کرنا مدینہ میں حرام ہوا۔ کیونکہ حضرت جابر افساری مدینہ شریف کے باشندے تھے۔

٦٢١٧ - حَدُّنَا أَبُو مَعْمَوِ قَالَ: حَدُّنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدُّنَا كَبْيُرُ بْنُ شِنْظَيْرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((بَعَنْنِي رَسُولُ اللهِ فَلَى غَلْهُمَا قَالَ: ((بَعَنْنِي رَسُولُ اللهِ فَلَى غَلْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُمَا اللهِ اللهِ عَنْهُمَا اللهِ اللهِ عَلْهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَانْطَلَقْتُ، اللّهِي رَسُولُ اللهِ فَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْ، فَوَقَعَ فِي فَلْهِ مَا الله أَعْلَمُ بِهِ، فَقَلْتُ فِي نَفْسِي: فَلْهُ رَسُولَ اللهِ فَلَى وَجَدَ عَلَى أَنِي الْمَأْتُ فِي نَفْسِي: عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْ أَنِي الْمَأْتُ فِي نَفْسِي: عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْ أَنِي الْمَأْتُ فِي مَلْمُتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْ أَنِي الْمَأْتُ فِي مَلْمُتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْ أَنِي الْمَأْتُ فِي مَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْ أَنِي الْمَأْتُ فِي مَلَى اللهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْ أَنِي الْمَأْتُ فِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْ أَنِي الْمَالُولُ فَلَى اللهِ اللهِ عَلَى وَ قَالَ: ((إنْمَا مَنَاهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَرَدُ عَلَيْ وَقَلَى اللهِ عَلَى وَاللهِ مَتَوْجُهَا إِلَى غَيْرِ مَنَاهُ عَلَيْهُ فَلَاهُ اللهِ عَلَى وَاحِلَتِهِ مُتَوجَهَا إِلَى غَيْرِ وَقَالَ: ((إنْمَا وَكَانُ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوجَهَا إِلَى غَيْرِ وَكَانُ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوجَهَا إِلَى غَيْرِ وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوجَهَا إِلَى غَيْرِ وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوجَهَا إِلَى غَيْرِ وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوجَهَا إِلَى غَيْرِي وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوجَهَا إِلَى غَيْرِكُونَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوجَهَا إِلَى عَلَى مَا اللهِ الل

(۱۳۱۷) ہم ہے ابو معرف بیان کیا کہا کہ ہم ہے عبدالوارث نے بیان کیا کہا کہ ہم ہے کثر بن شنظیو نے بیان کیا ان ہے عطاء بن ابی رہاح نے ان ہے جابر بن عبدالله رضی الله عنمانے کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے جھے اپنی ایک ضرورت کے لئے (غزوہ بی مصطلق میں) بھیجا۔ میں جاکرواپس آیا میں نے کام پورا کردیا تھا۔ پھر میں نے نبی کریم ساتھا کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو سلام کیا۔ لیکن آپ نے کوئی جواب نمیں دیا۔ میرے دل میں الله جانے کیا بات کیا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید رسول الله صلی الله علیہ وسلم مجھ پر اس لئے خفا ہیں کہ میں دیر سے آیا ہوں۔ میں نے پھر وبارہ سلام کیا اور جب اس مرتبہ بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو وبارہ سلام کیا اور جب اس مرتبہ بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو مرتبر) سلام کیا اور اب آپ نے جواب دیا اور فرایا کہ پہلے جو دوبار مرتبر) سلام کیا اور اب آپ نے جواب دیا اور فرایا کہ پہلے جو دوبار میں وقت اپنی او نمنی پر سے اور اس کا رخ قبلہ کی طرف نہ تھا بلکہ میں طرف تھا۔

المسلم کی روایت میں ہے کہ یہ غزوہ بنی المصطلق میں تھا۔ اور مسلم بی کی روایت میں یہ بھی وضاحت ہے کہ آپ نے ہاتھ سیسی کے اشارے سے جواب دیا اور جابر زائیر کا منہوم و متظر ہونا اس لئے تھا کہ انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ یہ اشارہ سلام کا جواب ہے۔ کیونکہ پہلے زبان سے سلام کا جواب دیتے تھے نہ کہ اشارہ سے۔

### بب نماز میں کوئی حادثہ بیش آئے توہاتھ اٹھا کردعا کرنا

(۱۲۱۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا' ان سے ابو حازم سلمہ بن وینار نے اور ان سے سل بن سعد رضی اللہ حند نے کہ رسول اللہ صلی اللہ

١٦- بَابُ رَفْعِ الأَيْدِي فِي الصَّلاَةِ لأَمْرِ يَنْزِلُ بِهِ

علیہ وسلم کو میہ خبر پنجی کہ قباء کے قبیلہ ہو عمرو بن عوف میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے۔ اس لئے آپ کی اصحاب کو ساتھ لے کران میں ملاپ كرانے كے لئے تشريف لے كئے۔ وہال آپ صلح صفائى كے لئے تھر گئے۔ ادھر نماز کاوقت ہو گیا تو بلال نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسیس آئے اور نماز کا وقت ہو گیا' تو کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں اگرتم چاہتے ہو تو پڑھادوں گا۔ چنانچہ بلال نے تکبیر کهی اور ابو بكرنے آگے برده كرنيت بانده لى - است ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم بھی تشریف لے آئے اور صفول سے گزرتے ہوئے آپ پہلی صف میں آ کھڑے ہوئے اوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنے شروع کر ديء (سل سن كما تصفيح كمعنى تصفيق كمين) آپ نيان کیا کہ ابو بکر بن اللہ نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جب لوگوں نے بہت دستگیں دیں تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کفرے ہیں۔ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے اشارہ سے ابو بکر کو نماز بڑھانے کے لئے کما۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنه نے ہاتھ اٹھا کراللہ تعالی کاشکر اداکیا اور پھرالٹے یاؤں پیھیے کی طرف چلے آئے اور صف میں کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بوھ کر نماز پڑھائی۔ نمازے فارغ ہو کر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگو! میر کیابات ہے کہ جب نماز میں کوئی بات پیش آتی ہے تو تم تالیاں بجانے لگتے ہو۔ یہ مسلد تو عورتوں کے لئے ہے۔ حمیس اگر نماز میں کوئی حادث پیش آئے تو سحان الله كماكرو اس كے بعد آب ابو بكر رضى الله عنه كى طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ابو برا میرے کئے کے باوجود تم نے نماز کیوں نمیں پڑھائی؟ ابو بکررضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ابو تحافہ کے بيني كو زيب نهيل ديناكه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي موجودگ میں نماز پڑھائے۔

أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءِ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءً، فَخَرَجَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَحُبسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَحَانَتِ الصُّلاَةُ، فَجَاءَ بِلاَلٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمُا فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَدْ حُبسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلاَةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمُّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِنْتَ. فَأَقَامَ بِلاَلُ الصَّلاَةَ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكُر رَضِيَ ا لله عَنْهُ وَكَبَّرَ لِلنَّاسِ، وَجَاءَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ مِنَ الصُّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيْحِ - قَالَ سَهْلٌ: ٱلتَّصْفِيْحُ هُوَ التَّصْفِيْقُ- قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَأْمُونُهُ أَنْ يُصَلِّي، فَرَفَعَ أَبُوبَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحِمِدَ اللهُ، ثُمُّ رَجَعَ الْقَهْقَرَي ورَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصُّفِّ، وَتَقَدُّمَ رَسُولُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَالَكُمْ حَيْنَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاَةِ أَخَذْتُمْ بالتَصْفِيْح، إنَّمَا التَّصْفِيْحُ لِلنَّسَاءِ. مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ)). ثُمَّ الْنَفْتَ إِلَى أَبِي بِكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : ١١يا أبا بَكْر، مَا مَنعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حيى أشرت إليْك؟)) قَالَ ٱبُوبَكُو: مَا كان ينبغي لابن أبي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي بَيْنَ

يَدَيُ رَسُولِ اللهِ ١ ﴿ إِن اللهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

حفرت ابو بكر بنافذ نے رب كے سامنے ہاتھوں كو اشاكر الحمداللہ كما۔ سو اگر اس ميں پھے برج ہو تا تو آپ ضرور منع فرماديت للينتيجيا اور اس سے مدیث كى مناسبت باب سے ظاہر ہوئى۔

## ١٧- بَابُ الْحَصْرِ فِي الصَّلاَةِ بِالسَّالاَةِ بِالسَّالِةِ السَّالاَةِ السَّالاَةِ السَّالاَةِ السَّالاَةِ

(۱۲۱۹) ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا کما کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے اور ان بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو ہریرہ بی تھ کے کماز میں کمریر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ بشام اور ابوبلال محمد بن سلیم نے ابن سیرین سے اس مدیث کو روایت کیا ان سے ابو ہریرہ نے اور ان سے نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے .

(۱۳۲۰) ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا کما کہ ہم سے یکیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے ہشام بن حسان فردوی نے بیان کیا۔
ان سے محمد بن سیرین نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ بناتھ نے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمریر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع

1719 حَدُّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدُّثَنَا خَدُّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدُّثَنَا خَمْ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِي حَمَّادٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نُهِيَ عَنِ الْمُحَصَّرِ فِي الصَّلَاةِ )). وَقَالَ هِشَامٌ وَأَبُو هِلاَلٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي الْحَدْدِ فِي ١٢٢٠].

١٢٢٠ حَدَّتَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ
 يَحْيَى قَالَ حَدَّتَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ
 عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ ا لللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ فَيْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ فَيْخَصَّرًا)).

[راجع: ١٢١٩]

الیمن کوکھ پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا۔ حکمت اس میں بیہ ہے کہ ابلیس ای حالت میں آسان سے اتارا گیا اور یہود اکثر ایسا کیا کیا ہے۔ کرتے تھے یا دوزخی ای طرح راحت لیس مح۔ اس لئے اس سے منع کیا گیا' یہ متکبروں کی بھی علامت ہے۔

١٨- بَابُ يُفْكِرُ الرَّجُلُ الشَّيءَ فِي بلب آدى نمازيس كى بات كا فكركرك الصَّلاَةِ الصَلاَةِ الصَّلاَةِ الصَّلاَةِ الصَّلاَةِ الصَّلاَةِ الصَّلاَةِ الصَّلاَةِ الصَّلاَةِ الصَّلاَةِ الصَّلاَةِ الصَلاَةِ الصَلاَةِ الصَلاَةِ الصَلاَةِ الصَلاَةِ الصَلاَةِ الصَلاَةِ الصَلاَةِ الصَلاقِ الصَلاقِ

وَقَالَ عَمْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إني الأَجَهَّزُ اور حضرت عمر بن تُتَّرَ نے کما کہ میں نماز پڑھتا رہتا ہوں اور نماز ہی میں جَیْشِی وَأَنَا فِی الصَّلاَةِ جَیْشِی وَأَنَا فِی الصَّلاَةِ جَیْشِی وَأَنَا فِی الصَّلاَةِ

آخر من اور کا مقصد یہ ہے کہ نماز میں کچھ سوچنے سے نماز باطل نہ ہوگی کیونکہ اس سے بچنا دشوار ہے پھر اگر سوچنا دین اور استیں کے استیالی کو جس کا آخرت سے متعلق ہو تو خفیف بات ہے اور اگر ونیادی کام ہو تو بہت بھاری ہے۔ علاء رحمم اللہ نے اس نمازی کو جس کا نماز میں دنیادی امور پر دھیان ہو اور اللہ سے عافل ہو ایسے مخض کے ساتھ تشبید دی ہے جو کمی باوشاہ کے سامنے بطور تحفد ایک مری ہوئی لونڈی پیش کرے۔ فاہر ہے کہ باوشاہ اس تحفد ہے انتمائی ناخوش ہوگا۔ اس لئے کما کیا ہے کہ

برنبان تبع و دل در گاؤنر ایں چنیں تبع کے دارد اثر

ینی جب زبان پر تبیع جاری ہو اور دل گر کے جانوروں گایوں اور گدموں میں لگا ہوا ہو تو ایسی تبیع کیا اثر پیدا کر سمق ہے۔

حفرت عمر سن الله خد کور کو این ابی شیبہ نے باسناد صبح روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بناٹھ کو اللہ نے اپنے دین کی خدمت و نصرت کیلئے پیدا فرمایا تھا۔ ان کو نماز میں بھی وی خیالات دامن میر رہتے تھے' نماز میں جہاد کے لئے فوج کشی اور جنگی تدابیر سوچتے تھے چو نکہ نماز نفس اور شیطان کے ساتھ جاد ہے اور ان حربی تدابیر کو سوچنا ہمی از قتم جماد ہے الندا مفسد نماز نہیں۔ (حواقی سفید 'پ: ۵/ ص:

> ١٢٢١ – حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدُّثُنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ هُوَ ۖ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيْعًا وَدَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وُجُوهِ الْقَومِ مِنْ تَعَجُّبهمْ لِسُرعَتِهِ فَقَالَ: ((ذَكَرْتُ - وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ - تِبرًا عِنْدَنَا فَكُوهْتُ أَنْ يُمْسِيَ - أَوْ يَبَيْتَ - عِنْدَنَا، فَأَمَرْتُ بقِسْمَتِهِ)). [راجع: ٥٥١]

١٢٢٢ - حَدُّثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ الأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((إِذَا أُذَّنَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِيْنَ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَدِّنُ أَقْبَلَ، فَإِذَا نُوْبَ أَدْبَرَ، فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ، فَلاَ يَزَالُ بالْمرْء يَقُولُ لَهُ اذْكُرْ مَا لَـمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حتى لاَ يَدْري كُمْ صَلِّي)). قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ: إِذًا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلكَ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَين وَهُوَ قَاعِدٌ،

(۱۲۲۱) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کما کہ ہم سے روح بن عبادہ نے 'کماکہ ہم سے عمرنے جو سعید کے بیٹے ہیں' انہوں نے کما کہ مجھے ابن الی ملیکہ نے خردی عقبہ بن حارث را اللہ سے 'انہول نے کماکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز ردمی۔ آپ سلام پھرتے ہی بدی تیزی سے اٹھے اور اپن ایک بوی ك حجرو من تشريف لے محك ، كربابر تشريف لائد آپ نے اپى جلدی پر اس تعجب و حیرت کو محسوس کیاجو صحابہ کے چروں سے ظاہر مور ماتھا'اس لئے آپ نے فرمایا کہ نماز میں مجھے سونے کا ایک ڈلایاد آ کیا جو ہمارے پاس تقسیم سے باتی رہ کیا تھا۔ مجھے برا معلوم ہوا کہ مارے پاس وہ شام تک یا رات تک رہ جائے۔ اس لئے میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔

نماز می آنخضرت ما الله کو سونے کا وہ بقایا والا تقتیم کے لئے یاد آگیا سیس سے باب کا مطلب ثابت ہوا۔

(۱۲۲۲) ہم سے کی بن بمیرنے بیان کیا کہ ہم سے لیث نے ان سے جعفر بن ربعہ نے اور ان سے اعرج نے اور ان سے حفرت اذان دی جاتی ہے توشیطان بیٹھ موڑ کر ریاح خارج کر تا ہوا بھا گتا ہے تاكد اذان نه س سكے . جب مؤذن دپ موجاتا ہے تو مردور بحر آجاتا ہے اور جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے (اور تکبیر کمی جاتی ہے) تو پھر بھاگ جاتا ہے۔ لیکن جب مؤذن جیپ ہو جاتا ہے تو پھر آ جاتا ہے اور آدمی کے دل میں برابر و ساوس بیدا کرتا رہتا ہے۔ کہتا ہے کہ (فلال فلال بات) یاد کر۔ کم بخت وہ باتیں یاد دلا تاہے جو اس نمازی کے ذبن میں بھی نہ تھیں۔ اس طرح نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے کہا کہ جب

وَسَمِعَهُ أَبُو سَلَمَةَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ. [راجع: ٢٠٨]

کوئی یہ بھول جائے (کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں) تو بیٹھے بیٹھے (سہو کے) دو سجدے کرلے۔ ابو سلمہ نے یہ ابو ہریرہ بڑاٹھ سے سناتھا۔

معلوم ہوا کہ نماز میں شیطان وساوس کے لئے پوری کوشش کرتا ہے' اس لئے اس بارے میں انسان مجبور ہے۔ پس جب نماز کے اندر شیطانی وساوس کی وجہ سے بید نہ معلوم رہے کہ کتنی رکعتیں پڑھ چکا ہوں تو یقین پر بنا رکھ' اگر اس کے فئم میں نماز پوری نہ ہو

(۱۲۲۳) ہم سے محمہ بن شخی نے بیان کیا کہا ہم سے عثان بن عمر نے کہ کہا کہ جھے ابن ابی ذئب نے خبر دی 'انہیں سعید مقبری نے کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ صدیثیں بیان ابو ہریرہ بخش سے ایک مرتبہ ملا اور کرتا ہے (اور حال یہ ہے کہ) میں ایک شخص سے ایک مرتبہ ملا اور اس سے میں نے (بطور امتحان) دریافت کیا کہ گذشتہ رات نبی کریم مائی ہے نے عشاء میں کون کون سی سور تیں پڑھی تھیں ؟اس نے کہا کہ ہاں مجھے نہیں معلوم۔ میں نے پوچھا کہ تم نماز میں شریک تھے ؟ کہا کہ ہاں شریک تھا۔ میں نے کہا گیاں فلال شریک تھا۔ میں نے کہا لیکن جھے تو یاد ہے کہ آپ نے فلال فلال سور تیں پڑھی تھیں۔

اندرشیطانی و ساوس کی وجہ سے یہ نہ معلوم رہے کا تو پوری کرکے سمو کے دو سجدے کرلے۔ (قسطانی) حکائتنا مُحتَمَّدُ بْنُ السُمُنَّی قَالَ حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدِ الْسَمَقْبُويِّ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((يَقُولُ النَّاسُ: أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((يَقُولُ النَّاسُ: أَبُو هُرَيْرَةَ. فَلَقَيْتُ رَجُلاً فَقُلْتُ: بِمَ أَكُورَ أَبُوهُرَيْرَةً. فَلَقَيْتُ رَجُلاً فَقُلْتُ: بِمَ فَوَلَ النَّاسُ فَقَالَ: لاَ أَدْرِي. فَقُلْتُ : لَم تَشْهَدْهَا؟ فَقَالَ: لاَ أَدْرِي. فَقُلْتُ : لم تَشْهَدْهَا؟ فَالَ: بَلَى. قُلْتُ: لَكِنْ أَنَا أَدْرِي، فَرَأَ فَلَانُ الْذِي، فَرَأَ فَلَانُ الْذِي، فَرَأَ فَلَانَ الْذِي، فَرَأُ فَلْكَ: اللهِ فَلَانُ الْذِي، فَرَأَ فَلَانَ الْذِي، فَرَأَ

اس روایت میں ابو ہریرہ نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ میں احادیث دو سرے بہت سے صحابہ کے مقابلے میں زیادہ کیوں بیان کرتا ہوں۔ ان کے کئے کا مطلب بیہ ہے کہ میں آپ کی باتوں کو اور دو سرے اعمال کو یاد رکھنے کی کوشش دو سروں کے مقابلے میں زیادہ کرتا تھا۔ ایک روایت میں آپ نے یہ بھی فرایا تھا کہ میں ہر وقت آنحضور سائیجا کے ساتھ رہتا تھا، میرے اہل و عیال نہیں تھے، کھانے کمانے کی فکر نہیں تھی 'صفہ' میں رہنے والے غریب صحابہ کے ساتھ مبعد نبوی میں دن گر رتا تھا اور آنحضور سائیجا کا ساتھ مبعد نبوی میں دن گر رتا تھا اور آنحضور سائیجا کا ساتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ اس لئے میں نے احادیث آپ سے زیادہ سنیں اور چو نکہ محفوظ بھی رکھیں اس لئے انہیں بیان کرتا ہوں۔ یہ حدیث کتاب انعلم میں پہلے بھی آ بھی ہے۔ وہیں اس کی بحث کا موقع بھی تھا۔ ان احادیث کو امام بخاری رہاتھ نے ایک خاص عنوان کے تحت اس لئے جمع کیا ہے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے کی چیز کا خیال آنے یا بچھ سوچنے سے نماز نہیں ٹوئی۔ خیالات اور تھا اس کے فرق کا یماں بھی لحاظ ضرور ہو گا۔ اگر امور تھرات ایک چیزیں ہیں جن سے بچتا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن حالات اور خیالات کی نوعیت کے فرق کا یماں بھی لحاظ ضرور ہو گا۔ اگر امور آثرت کے متعلق خیالات نماز میں آئیں تو وہ ونیاوی امور کی بہ نبیت نماز کی خوبیوں پر کم اثر انداز ہوئے (تنہم البخاری) باب اور حدیث میں مطابقت ہیں ہے کہ وہ محالی نماز میں اور خطرات میں مستخرق رہتا تھا۔ پھر بھی وہ اعادہ صلوۃ کے ساتھ مامور نہیں ہوا۔



#### باب اگر چار رکعت نماز میں پہلا قعدہ نہ کرے اور بھولے ١ – بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّهُو إِذَا قَامَ سے اٹھ کھڑا ہوتو سجدہ سہو کرے مِنْ رَكْعتَى الْفَرِيضَةِ

آپیج مے اسمو بھول چوک سے ہونے والی غفلتوں کو کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں علائے نداہب کا انتظاف ہے۔ شافعیہ کے نزدیک 🕰 کے سارے سجدے مسنون ہیں اور مالکیہ خاص نقصان کے سجود سمو کو واجب کہتے ہیں اور حنابلہ ارکان کے سوا اور واجبات کے ترک پر واجب کہتے ہیں اور سنن قولیہ کے ترک پر غیرواجب نیزایے قول یا فعل کے زیادہ پر واجب جانتے ہیں جس کے عمداً کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور حنفیہ کے ہاں سمو کے سب تحدے واجب ہیں (فتح الباری) بھول چوک انسانی فطرت میں داخل ہے اس لئے نماز میں سمو کے مسائل کابیان کرنا ضروری ہوا۔

مجة المند حفرت شماه ولى الله مِلتَي فرمات بين. وسن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما اذا قصر الانسان في صلوته ان يسجد سجدتين تداركا لما فرط ففيه شبه القضاء وشبه الكفارة والمواضع التي ظهر فيها النص اربعة الاول قوله صلى الله عليه و سلم اذا شك احدكم في صلوته ولم يدركم صلى ثلثا او اربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم الخ يعني ثي التَهْظِر نے اس صورت میں کہ انسان اپنی نماز میں کوئی قصور کرے دو سجدے کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کو تاہی کی تلافی ہو جائے۔ پس اس کو قضا کے ساتھ بھی مناسبت ہے اور کفارہ کے ساتھ بھی اور وہ مواضع جن میں نص صدیث سے تحدہ کرنا ثابت ہے چار ہیں۔ اول یہ کہ نی سہوم نے فرمایا جب تم میں کوئی نماز میں شک کرے اور نہ جانے تین یا چار کتنی رکعات بڑھی ہن تو وہ شک دور کر کے'جس مقدار پریقین ہو سکے اس پر نماز کی بناکر لے۔ پھرسلام پھیرنے ہے بیشتر دو تحدے کر لے۔ پس اگر اس نے پانچ رکعات بڑھی ہیں تو وہ ان دو تحدول سے اس کو شفع کر لے گا اور اس نے پڑھ کر چار کو پورا کیا ہے تو یہ دونوں تحدے شیطان کے لئے سرزنش ہوں گے اور نیکی میں زیادتی ہوگی اور رکوع و مجود میں شک کرنا بھی اس قتم سے ہے۔ (محة الله البائغه)

١٢٢٤ - حَدَثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (١٣٢٣) بم سے عبدالله بن يوسف تنيس نے بيان كيا كماك بم كوامام مالک بن انس نے خبر دی' انہیں ابن شماب نے' انہیں عبدالرحمن

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس عَن ابْن

شِهَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ((صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ مِنْ بَعْضِ الصَّلُواتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسُ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. فَلَمَّا قَصَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيْمَهُ كَبُرَ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ)). [راجع: ٢٩٨] وَهُو جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ)). [راجع: ٢٩٨] أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَلْبُوسُفَ قَالَ الرَّحْمَنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ اللهِ ابْنِ اللهِ اللهِ ابْنِ اللهِ اللهِ ابْنِ اللهُ عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ المُحْدَنِينِ مِنَ الظَّهْرِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ ابْنِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهُ

اعرج نے اور ان سے عبداللہ بن بحیبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹی اللہ علیہ کسی (چار رکعت) نماز کی دو رکعت پڑھانے کے بعد (قعدہ تشمد کے بغیر) کھڑے ہو گئے 'پہلا قعدہ تنمیں کیا۔ اس لئے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نماز پورٹی کر چکے تو ہم سلام پھیرنے کا تظار کرنے گئے۔ لیکن آپ نے سلام سے پہلے بیٹھے سلام سے پہلے بیٹھے سلام کھیرے کا انتظار کرنے گئے۔ لیکن آپ نے سلام سے پہلے بیٹھے سے پھر اللہ اکبر کما اور سلام ہی سے پہلے دو سجدے بیٹھے بیٹھے کئے پھر سلام کھی اللہ اکبر کما اور سلام ہی سے پہلے دو سجدے بیٹھے بیٹھے کئے پھر

(۱۲۲۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف تعیسی نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم کو امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے خبردی' انہیں کچیٰ بن سعید انصاری نے خبردی' انہیں کچیٰ بن سعید انصاری نے خبردی اور ان سے عبداللہ بن بحیینہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظمری دو رکعت پڑھنے کے بعد بیٹے بغیر کھڑے ہو گئے اور قعدہ اولیٰ نہیں کیا۔ جب نماز پوری کر چکے تو دو سجدے کئے۔ پھران کے بعد سلام پھیرا۔

[راجع: ۸۲۹]

اس میں ان پر رد ہے جو کتے ہیں کہ سو کے سب عجدے سلام کے بعد ہیں۔ (فتح الباری) ۲- بَابُ إِذَا صَلَّى خَمْسًا بِاب الركسي نے پانچ ركعت نماز براھ لى توكياكرے؟

شیخ من شاید مقصود امام بخاری کا بیہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی بات رہ جائے تو سلام ہے پہلے بحدہ سہو کرے جس طرح کہ پورا اوپ سیست کررا اور اگر نماز میں کچھ ذیادتی ہو جائے جس طرح کہ اس باب کی صدیث میں ہے تو سلام کے بعد سجدہ سہو کرے۔ مزنی ایو ثور ای کے قائل ہیں۔ ابن عبدالبرنے بھی اس قول کو اوئی بتلایا ہے اور حننیہ اگرچہ سلام ہے پہلے سجدہ سہو کرنا اوئی نہیں کہتے لیکن جواز کے وہ بھی قائل ہیں۔ صاحب ہدایہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ خطابی نے کہا کہ ذیادت اور نقصان کا فرق کرنا یہ چندال صحیح نہیں کیونکہ ذوالیدین کی صدیث میں باوجود نقصان کے سجدے سلام کے بعد کئے۔ بعض علاء نے کہا کہ امام احمد کا طریقہ سب سے اقویٰ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک صدیث کو اس کے محل میں استعمال کرنا چاہئے اور جس صورت میں کوئی صدیث وارد نہیں ہوئی اس میں سلام سے پہلے سجدہ سمو کرے۔ اور اگر رسول اللہ ساتھیا ہے یہ صدیثیں مروی نہ ہوتیں تو میرے زدیک سب سجدے سلام سے پہلے ہوتے۔ کیونکہ یہ بھی شان نماز سے ہیں۔ پس ان کا سجالانا سلام سے پہلے ٹھیک ہے۔ (فقی

۱۲۲۸ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ (۱۲۲۷) بم سے ابوالولید نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ' عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْوَاهِیْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ان سے حَكم نے 'ان سے ابراہیم نحی نے 'ان سے علقمہ نے اور ان عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ سے عبداللہ بن مسعود بِاللهِ نے کہ رسول الله سُلَّيَا اللهِ

وَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيْلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاقِ؟ فَقَالَ: ((وَمَا ذَاك؟)) قَالَ: ((صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَمَ)). [راجع: ٤٠١]

٣- بَابُ إِذَا سَلَّمَ فِي رَكَعْتَيْنِ أَوْ
 فِي ثَلاَثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ
 سُجُود الصَّلاَةِ أَوْ أَطُولَ

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : ((صَلّى بَنَا النّبِيُ الظّهْرَ – أَوِ الْعَصْرَ – فَسَلّمَ، فَقَالَ النّبِيُ الْقَصْرَ – فَسَلّمَ، اللهِ انْقَصَتْ؟ فَقَالَ النّبِيُ الطّلاقةُ يَا رَسُولَ اللهِ انْقَصَتْ؟ فَقَالَ النّبِيُ الطّلاقةُ يَا رَسُولَ ((أَحَقُ مَا يَقُولُ؟)) قَالُوا: نَعَمْ. فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ أَخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ صَلّى رَكْعَتَيْنِ أَخْرَيَيْنِ، فَسَلّمَ وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ مِنَ الْمَعْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، فَسَلّمَ وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ مَن الْمُهْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، فَسَلّمَ وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ مِنَ الْمُعْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، فَسَلّمَ وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ مِنَ الْمُعْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، فَسَلّمَ وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ مِنَ الْمُعْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، فَسَلّمَ وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ مَن الْمُعْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، فَسَلّمَ وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ مَنْ الْمُعْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، فَسَلّمَ وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ مَنَ الْمُعْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، فَسَلّمَ وَتَكَلَّمَ، وَقَالَ : مَنَالَى مَا بَقِي وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ : هَكَذَا فَعَلَ النّبِي عَلَى الْمُعْرِبِ رَكْعَتَيْنِ مَا لَهُ مَا اللّهِ الْمُعْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ : هَكَذَا فَعَلَ النّبِي عَلَى وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ :

٤ - بَابُ مَنْ لَـــْم يَتَشَــَهُـدْ فِي
 سَجْدَتَــىَ السَّهْو

وَسَلَّمَ أَنَسُّ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَعَشَهُدَا. وَقَالَ قَتَادَةُ: لاَ يَعَشَهُدُ

١٣٢٨ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبِرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيْمَةَ السَّخْتِيَانِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

رکعت پڑھ لیں۔ اس لئے آپ سے پوچھاگیا کہ کیا نماز کی رکعتیں نیادہ ہو گئی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیابات ہے؟ کہنے والے نے کما کہ آپ نے بانچ رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس پر آپ نے سلام کے بعد دو سحد کئے۔

باب دو رکعتیں یا تین رکعتیں پڑھ کرسلام پھیردے تونماز کے سجدول کی طرح یا ان سے لمبے سہو کے دو سجدے کرے۔

فعبہ کے بیان کیا' ان سے سعد بن ابی ایاس نے بیان کیا' کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے سعد بن ابراہیم نے ' ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریہ وہ اللہ نے کہ نبی مائی اللہ نے ظہریا عصر کی نماز پڑھائی جب آپ نے سلام پھیرا تو ذوالیدین کمنے لگا کہ یارسول اللہ (اللہ اللہ اللہ کیا نماذ کی رکعتیں گھٹ گئی ہیں؟ (کیونکہ آپ نے بھول کر صرف دو رکعتوں پر سلام پھیر دیا تھا) نبی کریم مائی اللہ نے اصحاب سے دریافت کیا کہ کیا یہ بھیر دیا تھا) نبی کریم مائی اللہ نے اصحاب سے دریافت کیا کہ کیا یہ بھیر دیا تھا) دو رکعت اور پڑھائیں پھردو سجدے کئے۔ سعد نے بیان کیا کہ عودہ بن زبیر کو میں نے دیکھا کہ آپ نے مغرب سعد نے بیان کیا کہ عودہ بن زبیر کو میں نے دیکھا کہ آپ نے مغرب کی دو رکعت پڑھی اور دو سجدے کئے اور فرمایا کہ نبی کریم مائی آئی ایک رکعت پڑھی اور دو سجدے کئے اور فرمایا کہ نبی کریم مائی آئی ایک طرح کیا تھا۔

## باب سہوکے سجدوں کے بعد پھر تشہد نہ پڑھے۔

اور حفرت انس اور حسن بھری نے سلام پھیرا (بینی سجدہ سو کے بعد) اور تشد نہیں پڑھاور قادہ نے کماکہ تشدنہ پڑھے۔

(۱۲۲۸) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم کو امام مالک بن انس نے خبردی' انہیں ابوب بن ابی تمیمہ ختیانی نے خبردی' انہیں محمد بن سیرین نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ

سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ:

((أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ الْمَصَرَفَ مِنْ الْنَتَيْنِ،

فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقْصِرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ

نَسِيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ

اللهِ اللهُ ا

رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو ذوالیدین نے بوچھا کہ یارسول اللہ اکیانماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ۔ لوگوں نے کماجی ہاں! یہ سن کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور دور کعت جو رہ کما ور اپنے سجدے کئی تھیں ان کو پڑھا' پھر سلام پھیرا' پھر اللہ اکبر کما اور اپنے سجدے کی طرح (یعنی نماز کے معمولی سجدے کی طرح) سجدہ کیایا اس سے لمبا کی طرح (یعنی نماز کے معمولی سجدے کی طرح) سجدہ کیایا اس سے لمبا

[راجع: ٤٨٢]

آ و سرے مقام پر حفرت امام بخاری نے دو سرا طریق ذکر کیا ہے جس میں دو سرا مجدہ بھی مذکور ہے لیکن تشد مذکور سیس تو لیکنینے کو بہتی اور ابن عبدالبروغیرو نے ضعیف کما ہے۔ (خلاصہ فتح الباری)

حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَمَّثَنَا حَمَّثَنَا حَمَّلَا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ : ((قُلْتُ لِمُحَمَّدِ: فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ تَشَهُدٌ؟ قَالَ: لَيْسَ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً)).

٥- بَابُ يُكَبِّرُ فِي سَجْدَتَي السَّهْو

ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' کہا کہ ہم ہے ہم ہے ہور بن زید نے بیان کیا' ان سے سلمہ بن علقمہ نے ' انہوں نے کہا کہ میں نے جمد بن سیرین سے بوچھا کہ کیا ہجدہ سومیں تشد ب ؟ آپ نے جواب دیا کہ ابو ہریرہ بناتی کی حدیث میں تواس کاذکر نمیں ہے۔

باب سہو کے سجدوں میں تکبیر کہنا۔

اس میں اختلاف ہے کہ نماز سے ملام پھیر کر جب سمو کے عجدے کو جائے تو تھییر تحریمہ کے یا عجدے گی تھیے کافی ہے۔ مور مے مزد یک میں کافی ہے اور احادیث کا ظاہر بھی میں ہے (فتح الباری)

برید بن الراہیم نے بیان کیا کہ ہم سے بزید بن الراہیم نے بیان کیا کہ ہم سے بزید بن الراہیم نے بیان کیا کہ ہم سے بزید بن الراہیم نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ ان سے البو ہررہ ہوئی نے بیان کیا کہ نبی کریم سی ہوئی نے تیسرے پہر ک دو ممان الب گمان یہ ب کہ فازوں اظریا عصر ایس سے کوئی نماز پڑھی۔ میران الب گمان یہ ب کہ وہ عصر بی کی نماز تھی۔ اس میں آپ نے صرف دو ہی رکعت پر سلام بھیر دیا۔ پھر آپ ایک درخت کے شنے سے جو مسجد کی اگلی صف میں تھا کیک اگل صف میں تھا کیک اگل صف میں او بکر اور عمر بی تھے گئی انہ با باتھ اس پر رکھے ہوئے تھے۔ عاضر بن میں ابو بکر اور عمر بی تھی تھے لیکن انہیں بھی کچھ کہنے کی عاضر بن میں ابو بکر اور عمر بی تھی تھے لیکن انہیں بھی کچھ کہنے کی

٢٢٩ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ:
 حَدْثُنَا يَزِيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ
 أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّى النَّبِيُ الله عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّى النَّبِيُ الله إِحْدَى صَلاَتِي الْعَشِيِّ – قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهَا الْعَصْرُ – قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهَا الْعَصْرُ – قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهَا الْعَصْرُ بَوْمَعَيْنِ، ثُمُ الله عَنْهَا إلى خَشْبَة فِي مُقَدَّمِ الْمَصْدِحِدِ فَوَصَعَ يدَهُ عَلَيْهَا، وَفِيْهِمْ أَتُوبَكُر وَعُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَهَابَا أَنْ

يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: أَقْصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ وَرَجُلُّ يَدْعُوهُ النَّبِيُ اللَّهُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَنسِيْتَ أَمْ قَصُرَتْ؟ فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَىْم تُقْصَرُ. قَالَ: بَلَى قَدْ نَسِيْتَ. فَصَلَّى رَكْعَنَيْنِ ثُمُّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ فَسَجَدَ وَكُبْرَ).

[راجع: ٤٨٢]

مَدُّنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ قَالَ: حَدُّنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الأَسَدِيِّ حَلِيْفِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الأَسَدِيِّ حَلِيْفِ بَنِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

آبُ إِذَا لَـمْ يَدْرِكُمْ صَلَّى: لَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا؟ سَجْدَ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ
 جَالِسٌ

١٢٣١ - حَدَّثُنَا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ
 حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الدَّسْتُوَائِيُّ
 عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ

مت نہیں ہوئی۔ جو (جلد باز قتم کے) لوگ نماز پڑھتے ہی معجد سے نکل جانے کے عادی تھے۔ وہ باہر جاچکے تھے۔ لوگوں نے کماکیا نمازی کل جانے کے عادی تھے۔ وہ باہر جاچکے تھے۔ لوگوں نے کماکیا نمازی رکعتیں کم ہو گئیں۔ ایک مخص جنہیں نبی کریم الٹی ہے ذوالیدین کہتے تھے۔ وہ بولے یارسول اللہ! آپ بھول گئے یا نماز میں کمی ہو گئی؟ آنجو ضور ملٹی ہے نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نہ نمازی رکعتیں کم ہوئیں۔ وہ کہ نہیں۔ اس کے بعد آپ نے دو رکعت اور پڑھی اور سلام پھیرا پھر تکبیر کمی اور معمول آپ نے دو رکعت اور پڑھی اور سلام پھیرا پھر تکبیر کمی اور معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل سجدہ کیا۔ جب سجدہ سے مرافعایا تو پھر تجبر کمی اور کمیر کی اور معمول کی طرح سجدہ سے موبلی تھا۔ اس کے بعد آپ نے سرافعایا اور تکبیر کمی۔ یا سے طویل تھا۔ اس کے بعد آپ نے سرافعایا اور تکبیر کمی۔

باب اگر کسی نمازی کوید یادند رہے کہ تین رکعتیں پڑھی بیں یا چار تووہ سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے ہی دوسجدے کر لے

(۱۲۹۳) ہم سے معاذین فضالہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے مشام بن ابی عبداللہ دستوائی نے بیان کیا ان سے کی بن ابی کثیرنے ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ

أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ هَلَا: وَإِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَوَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُواطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الْأَذَانُ، فَإِذَا تُصِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُولِبَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُولِبَ الْمَبْوِيْبُ أَقْبَلَ خَتَّى يَخُطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُو كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَمَالُمْ يَكُنْ يَذْكُو إِحَتَّى يَظُلِّ لَكُونُ الرَّجُلُ إِحَتَّى يَظَلِّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلِّى. فَإِذَا لَمْ يَدُرِ اللهُ يَدُو اللهُ يَدُو اللهُ اللهُ يَدُو اللهُ الل

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لئے اذان ہوتی ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سے ، جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے۔ پھرجب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ بڑتا ہے۔ لیکن اقامت ختم ہوتے ہی پھر آ جاتا ہے اور نمائے ور نماذی کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور کمتا ہے کہ فلاں فلاں بات یاد کرد اس طرح اسے وہ باتیں یا ددلاتا ہے جو اس کے ذہن میں نمیں تھیں۔ لیکن دو سمری طرف نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتی رکھتیں اس نے پڑھی ہیں۔ اس لئے اگر کسی کو یہ یاد نہ رہے کہ تین رکھت پڑھیں یا چار تو بیٹھے ہی بیٹے سمو کے دو سجدے رہے کہ تین رکھت پڑھیں یا چار تو بیٹھے ہی بیٹھے سمو کے دو سجدے

[راجع: ۲۰۸]

الین جس کو اس قدر بے انداز وسوے پڑتے ہوں اس کے لئے صرف سمو کے دو سجدے کافی ہیں۔ حسن بھری اور سلف کا است جس کے است معلوم ایک گروہ ای طرف گئے ہیں کہ اس مدیث سے کثیر الوساوس آدی مراد ہے اور امام بخاریؓ کے باب سے بھی یمی معلوم ہوتا ہے (للطامة الغزنوی) اور امام مالکؓ شافقؓ اور احمدؓ اس مدیث کو مسلم وغیرہ کی مدیث پر حمل کرتے ہیں جو ابو سعید ؓ سے مروی ہے کہ اگر شک دو یا تمین میں ہے تو دو سجھے اور اگر تمین یا چار میں ہے تو تمین سمجے۔ بقیہ کو پڑھ کر سمو کے دو سجدے سلام سے پہلے دے دے۔ (نصرالباری ، ج: ۱/ ص: ۲/ ص: ۲/ ص)

٧- بَابُ السَّهْوُ فِي الْفَرْضِ وَالنَّطَوُّعِ وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَجْدَتَينِ بَعْدَ وِثْرِهِ

١٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ ابنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي الْحَبْرَنَا مَالِكُ عَنْ ابنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهُ فَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهُ فَقَالَ ((إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدْرِي كُمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ)) واحد كُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ)) [راجع: ١٠٨]

باب سجدہ سہو فرض اور نقل دونوں نمازوں میں کرنا چاہئے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے ونز کے بعد بیہ دو سجدے کئے۔

(۱۲۳۲) ہم سے عبداللہ بن پوسف تنیسی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے خبردی' انہیں ابن شہاب نے' انہیں ابو ہریرہ رضی انہیں ابو ہریہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہیں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہو تا ہے تو شیطان آگراس کی نماز ہیں شبہ پیدا کر دیتا ہے چھراسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکھتیں پڑھیں۔ تم ہیں سے جب کی کوابیا انفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر

ا یعنی نفل نماز میں بھی فرض کی طرح سجدہ سہو کرنا چاہتے یا ند۔ پھر ابن عباس بہت کے فعل اور مدیث ذکور سے ثابت کیا کیٹیسی کے سجدہ سہو کرنا چاہئے۔ اس میں ان پر رد ہے جو اس بارے میں فرض اور نفل نمازوں کا امتیاز کرتے ہیں۔

٨- بَابُ إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ
 بيدهِ وَاسْتَمَعَ

١٢٣٣ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ عَنْ كُرَيْبٍ أَنْ ابْنَ عَبَّاس وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً وَعَبْدَ الرَّحْمُن بْن أَزْهَرَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُم أَرْسَلُوهُ إِلَى عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالُوا: اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيْعًا وَسَلْهَا عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصِرِ وَقُلْ لَّهَا: إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّك تُصَلِّيْهُمَا. وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ. نَهَى عَنْهَا، وَقَال ابْنُ عَبَّاس: وَكُنْتُ أَضُرِبُ النَّاس مع عُمر بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا. فَقَالَ كُرَيْبٌ: فَدخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سلَمةَ. فَخَرَجْتُ إلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقُولِهَا، فَردُونِي إِلَى أُمَّ سَلَمَةً بِمِثْل مَا أَرْسَلُونِي به إلى عَانِشَة. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: سَمِعْتُ النَّبِيِّ اللَّهِ يَنْهَى عَنْهَا، ثُمُّ رأيته يصليهما حِيْنَ صلّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دخل علَى وعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَام من الأنْصَار فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهَ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنِبِهِ قُولِي لَهُ : تَقُولُ لَكَ أَمُّ سَلَمَةً يَا رَسُولَ اللهِ سَمِغْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْن وَأَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا، فَإِنْ أَشَارَ بيَدِهِ

## باب اگر نمازی سے کوئی بات کرے اور وہ من کرہاتھ کے اشارے سے جواب دے تو نماز فاسد نہ گی۔

(۱۲۳۳) جم سے یکی بن سلیمان نے بیان کیا کما کہ مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا'کہا کہ مجھے عمرو بن حارث نے خبردی'انہیں بکیر نے 'انہیں کریب نے کہ ابن عباس 'مسور بن مخرمہ اور عبدالرحمٰن بن از ہر بڑائی نے انسیں حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجا اور کہا حفزت عائشہ منافیا ہے ہم سب کا سلام کہنا اور اس کے بعد عصر کے بعد کی دو رکعتوں کے بارے میں دریافت کرنا۔ انہیں یہ بھی بتادینا کہ ہمیں خبر ہوئی ہے کہ آپ میہ دو ر گعتیں بڑھتی ہیں۔ حالانکہ ہمیں آ تخضرت سائیلیا سے یہ حدیث مینی ہے کہ می کریم سائیلیا نے ان دو رکعتوں سے منع کیا ہے اور ابن عباس بیسیانے کما کہ میں نے عمر بن خطاب بالتر کے ساتھ ان رکعتوں کے پڑھنے پر لوگوں کو مارا بھی تھا۔ كريب ن بيان كياكه ميں حضرت عائشه رضى الله عنها كي خدمت میں حاضر ہوا اور پیغام پہنچایا۔ اس کاجواب آپ نے بیہ دیا کہ ام سلمہ ؓ ے اس کے متعلق دریافت کر۔ چنانچہ میں ان حضرات کی خدمت میں واپس ہوا اور حضرت عائشہ پہنچہ کی مُفتکو نقل کر دی۔ انہوں نے مجھے ام سلمہ بینیوں کی خدمت میں بھیجاانہیں پیغامات کے ساتھ جن کے ساتھ حضرت عائشہ بینیو کے یمال بھیجاتھا۔ حضرت ام سلمہ وہانیا نے یہ جواب دیا کہ میں نے نبی کریم مائیلم سے ساہے کہ آپ عصر کے بعد نمازی ہے ہے روکتے تھے لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ عصر کے بعد آپ خودیہ دو رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ میرے گھر تشریف لائے میرے پاس انصار کے قبیلہ بنو حرام کی چند عورتیں بیٹی ہوئی تھیں۔ اس لئے میں نے ایک باندی کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے اس سے کمہ دیا تھا کہ وہ آپ کے بازو میں ہو کریہ بوچھے کہ ام سلمہ کہتی ہی کہ یارسول اللہ ! آپ تو ان دو

فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ. فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِينِهِ، فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ. فَلَمَّا الْصَرَفَ قَالَ: ((يَا بِنْتَ أَبِي أُميَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَنَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَعَلُونِي عَنِ الرَّكْعَنَيْنِ اللَّتَيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّهُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَالُونِي عَنِ الرَّكْعَنَيْنِ اللَّيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُلْمُنْ الْمُنْ ال

[طرفه في: ٤٣٧٠].

رکعتوں ہے منع کیا کرتے تھے صلا نکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ خود
انسیں پڑھتے ہیں۔ اگر آنحضور ما پیلے ہاتھ ہے اشارہ کریں قوتم پیچے
ہٹ جانا۔ باندی نے پھرائی طرح کیا اور آپ نے ہاتھ ہے اشارہ کیا قو
پیچے ہٹ گئی۔ پھرجب آپ فارغ ہوئ تو (آپ نے ام سلمہ ہے)
فرمایا کہ اے ابو امیہ کی بیٹی! تم نے عصر کے بعد کی دو رکعتوں کے
متعلق پوچھا' بات یہ ہے کہ میرے پاس عبدالقیس کے پھھ لوگ آ
گئے تھے اور ان کے ساتھ بات کرنے میں میں ظمر کے بعد کی دو
رکعتیں نہیں پڑھ سکا تھاسویہ وی دورکعت ہیں۔

آ نمازی سے کوئی بات کرے اور وہ من کر اشارہ سے کچھ جواب دے دے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ جیسا کہ خود نبی کریم ساتھیا کا میں میں است خود نبی کریم ساتھیا کا میں جوائی اشارہ اس حدیث سے خابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جانتا کے فعل سے حسب موقع کمی خلاف شریعت کام پر مناسب طور پر مارنا اور مختی سے منع کرنا بھی ثابت ہوا۔

٩- بَابُ الإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ قَالَهُ
 كَرِيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
 عَنِ النَّبِيِّ ﴿

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ فَلَى اَللَّهِ مَنَى اللهِ عَمْدِو بُنِ عَوفٍ كَانَ اللهِ فَلَى اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ فَلَا اللهِ عَمْدُ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ اللهِ فَلَا اللهُ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ اللهُ اللهُ

## باب نمازیں اشارہ کرنا۔ یہ کریب نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی الله عنها سے نقل کیا' انہوں نے نمی کریم مال کیا سے

(۱۲۳۳) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے یعقوب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے ان سے سل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو خبر پنجی کہ بنی عمرو بن عوف کے لوگوں میں باہم کوئی جھڑا پیدا ہو گیا ہے تو آپ چند صحابہ رضوان اللہ علیم کے ساتھ ملاپ کرانے کے لئے وہل تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ابھی مشغول بی سے کہ نماز کاوقت ہو گیا۔ اس لئے بلال نے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ابھی تک تشریف نمیں لائے۔ اوھر نماز کاوقت ہو گیا۔ اس ہے۔ کیا آپ لوگوں کی امامت کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہل اگر تم ہو کیا وضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہل اگر تم رضی اللہ عنہ نے کہیر کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہیر کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہیر کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کئیر کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تھیر کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو میں رسول اللہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کئیر (تحریمہ) کی۔ اشخ میں رسول اللہ

ملی الله علیه وسلم بھی صفول سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آکر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے (حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کو آگاہ کرنے کے لئے) ہاتھ بر ہاتھ بجانے شروع کردیئے لیکن حضرت ابو بحررضی الله عنه نمازيس كسى طرف وحيان نبيس ديا كرتے تھے۔ جب لوگوں نے بت تالیاں بجائیں تو آپ متوجہ ہوئے اور کیادیکھتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كرے بين- آنحضور فسلى الله عليه وسلم ف اشارہ سے انہیں نماز پڑھاتے رہنے کے لئے کما' اس پر ابو بکر رضی الله عنه في ماته الماكر الله تعالى كاشكر اداكيا اور الله ياول يحيى كى طرف آ كرصف مين كمرت بو كئ - كررسول الله صلى الله عليه وسلم نے آگے برے کر نماز پر ھائی۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا۔ لوگو! نماز میں ایک امریش آیا توتم لوگ ہاتھ پر ہاتھ کیوں مارنے لگے تھے' یہ وستک دیناتو صرف عورتوں کے لئے ہے۔ جس کو نماز میں کوئی ماد شد پیش آئے تو سجان اللہ کے کیونکہ جب بھی کوئی سجان اللہ سے گاوہ ادهر خیال کرے گا اور اے ابو برا میرے اشارے کے باوجود تم لوگوں کو نماز کیوں نہیں بر حاتے رہے؟ ابو بکرر منی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بھلا ابو تحافہ کے بیٹے کی کیا مجال تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمے نماز پڑھائے۔ لِلنَّاسِ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ 🛍 يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيْقِ، وَكَانَ ٱبُوبَكُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَ يُلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمَّا أَكُثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ، فَإِذَا رَسُولُ ا للهِ 🐌، فَأَشَارَ إَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُهُ أَنَّا يُصَلِّيَ، فَرَفَعَ أَبُوبَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ ا للهُ، وَرَجَعَ الْقَهْقَرِي وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصُّفَّ، فَتَقَدُّمَ رَسُولُ اللهِ 🕮 فَصَلَّى لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهُا النَّاسُ، مَا لَكُمْ حِيْنَ نَانَكُم شَيْءٌ فِي الصَّالَةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيْقِ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنَّسَاء، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حَينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ إِلاَّ الْتَفَتَ. يَا أَبَا بَكْرِ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصِلِّيَ لِلنَّاسِ حِيْنَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟)) فَقَالَ أَبُوبَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لِإِبْنِ أَبِي فُحَالَةً أَنْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللهِ 🕮 )).

[راجع: ٦٨٤]

باب اور مدے میں مطابقت ظاہر ہے کہ آنخضرت ساتھا نے خود اشارہ سے حضرت الدیکر بڑاتھ کو نماز پڑھاتے رہنے کا تھم فرمایا۔ اس سے حضرت الدیکر بڑاتھ کی فضیلت بھی ثابت ہوئی اور یہ بھی کہ جب آنخضرت ساتھ نے اپنی حیات مقدسہ میں حضرت الدیکر بڑاتھ کو اپنا نائب مقرد فرمایا تو بعد وفات نبوی آپ کی ظافت بالکل حق بجانب تھی۔ صد افسوس ان لوگوں پر جو آنکھیں بند کر کے محض تعصب کی بنیاد پر ظافت صدیقے سے بعادت کرتے ہیں۔ اور جمہور امت کا ظاف کر کے معصیت رسول کے مرتکب ہوتے ہیں۔

977 - حَدِّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُورِيُّ عَنْ جَدَّثَنَا الْعُورِيُّ عَنْ جَدَّثَنَا الْعُورِيُّ عَنْ جَدَّالُمَا قَالَتْ: جَشَامٍ عَنْ قَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءً قَالَتْ:

(۱۳۳۵) ہم سے یکیٰ بن سلیمان نے بیان کیا کما کہ جھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا ان سے سفیان توری نے ان سے ہشام بن عودہ نے ان سے فاطمہ بنت منذر نے اور ان سے اساء بنت الی بکر ر اس وقت وہ ایس کیا کہ میں حضرت عائشہ کے باس گئی۔ اس وقت وہ

کھڑی نماز بڑھ رہی تھیں۔ لوگ بھی کھڑے نماز بڑھ رہے تھے۔ میں

نے یوچھا کہ کیابات ہوئی؟ توانہوں نے سرسے آسان کی طرف اشارہ

کیا۔ میں نے یوچھا کہ کیا کوئی نشانی ہے؟ تو انہوں نے اپنے سرکے

(١٢٣٠١) م سے اساعيل بن ابى اولس نے بيان كيا كماك مجھ سے امام

مالک نے بیان کیا' ان سے بشام نے' ان سے ان کے باپ عروہ بن

نبیر نے اور ان سے نی کریم ماٹھایا کی زوجہ مطمرہ حضرت عائشہ

((دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ تُصَلَّى قَائِمَةً وَالنَّاسُ قِيَامٌ، فَقُلْتُ: مَا شَأَنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السُّمَاء. فَقُلْت : آيَةً؟ فَقَالَتُ برَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ)). [راجع: ٨٦]

اس روایت سے بھی بحالت نماز اشارہ کرنا ثابت ہوا۔

١٢٣٦ - حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدُّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَاتِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي ﴿ أَنَّهَا قَالَتْ: ((صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ – وَهُوَ شَاكِ – جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَومٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمُّ بِهِ، فَإِذَا

[راجع: ٦٨٨]

رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا)).

صدیقہ وٹی اُن کیا کہ رسول الله ملٹی کیار تھے۔ اس کئے آپ اُ نے گھر ہی میں بیٹھ کر نماز پڑھی لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ لیکن آپ نے انہیں بیٹھنے کااشارہ کیااور نماز کے بعد فرمایا کہ امام اس لئے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اس لئے جب وہ ركوع كرے توتم بھى ركوع كرو اور جب وہ سرا تھائے توتم بھى سر

ا یعنی آخضرت سی ایس کے بحالت بیاری بیٹھ کر نماز پڑھی اور مقتریوں کی طرف نماز میں ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس سے سین معلوم ہوتا ہے کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں لیکن وفات کی بیاری میں آپ نے بیٹھ کر نماز بر هائی اور محابہ نے آپ کے پیچھے کورے ہو کر نماز برهی اس سے معلوم ہوا کہ پہلا امر منسوخ ہے (کرمانی)

اشارے سے کماکہ ہاں۔



جنائز جنازة کی جمع ہے۔ جس کے معنی میت کے ہیں۔ لفظ جنائز کی وضاحت حضرت مولانا شیخ الحدیث عبیداللہ مبارک بوری

وامت يركاتم كه تقطول على بي بي كتاب الجنائز بفتح الجيم لاغير جمع جنازة بالفتح والكسرو الكسر افصح اسم للميت في النعش او بالفتح اسم لذلك وبا لكسر اسم النعش وعليه الميت وقيل عكسه وقيل هما لغتان فيهما فان لم يكن عليه ميت فهو سرير ونعش وهي من جنزه يجنزه باب ضرب اذا ستره ذكره ابن فارس وغيره اورد كتاب الجنائز بعد الصلوة كاكثر المصنفين من المحدثين و الفقهاء لان الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك لهمه الصلوة عليه لما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب لاسيما عذاب القبر الذي سيدفن فيه وقيل لان للانسان حالتين حالة الحياة و حالة المماة ويتعلق بكل منهما احكام العبادات واحكام المعاملات واهم العبادات الصلوة فلما فرغوا من احكامها المتعلقة بالاحياء ذكروا ما يتعلق بالموثى من الصلوة وغيرها قبل شرعت صلوة الجنازة بالمدينة في السنة الاولى من الهجرة فمن مات بمكة قبل الهجرة لم يصل عليه (مرعاة 'جلد: ٢/ ص: ٣٠٣)

ظامہ ہے کہ لفظ جنائز جیم کے زیر کے ساتھ جنازہ کی جمع ہے اور لفظ جنازہ جیم کے زیر اور زیر دونوں کے ساتھ جائز ہے گر ذیر کے ساتھ لفظ جنازہ نیادہ فصیح ہے۔ میت جب چار پائی یا تخت جی چھپا دی جائے تو اس وقت لفظ جنازہ میت پر بولا جاتا ہے۔ یا خالی اس تخت پر جس پر میت کو رکھا جائے۔ جب اس پر میت نہ ہو تو وہ تخت یا چار پائی ہے۔ یہ باب ضرب یعزب سے ہے جب میت کو چھپالے (علامہ شوکلن نے بھی نیل الاوطار میں تقریباً ایسا ہی لکھا ہے) محد ثین اور فقماء کی اکثریت نماز کے بعد ہی کتاب البحائز لاتے ہیں اس لئے کہ میت کی تجییزو تکفین و طل وغیرہ نماز جنازہ ہی کہ پیش نظر کی جاتی ہے۔ اس لئے کہ اس نماز میں اس کے لئے نجلت اخروی اور عذاب قبر سے بچنے کی دعا کی جاتی جا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان کے سامنے دو ہی حالتیں ہوتی ہیں ایک حالت زندگ سے متعلق ہے دو سری حالت کے متعلق عبادات اور معاطلت کے احکامات وابستہ ہیں اور عبادات ہیں اہم چیز نماز دو سری حالت موت سے متعلق ہے اور ہر حالت کے متعلق عبادات اور معاطلت کے احکامات وابستہ ہیں اور عبادات ہیں اہم چیز نماز جنازہ نہیں پر می گئ جبرت کے پہلے ہی سال مدینہ شریف میں مشروع ہوئی۔ جو لوگ ہجرت سے قبل کمہ ہی میں فوت ہوئے ان کی نماز جنازہ نہیں پر می گئ۔ انتھی واللہ اعلم ہالصواب۔

حضرت ابو دَر بِهُتُّرُ والى مديث باب ك دَيل ش محرّم في الحديث فرطت بيل. قال الحافظ ليس في قوله الادخل الجنة من الاشكال ما تقدم في السياق الماضي اي في حديث انس المتقدم لانه اعم من ان يكون قبل التعذيب او بعده النهي ففيه اشارة الى انه مقطوع له بدخول الجنة لكن ان لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة فان على عنه دخل اولا والا عذب بقدرها ثم اخرج من النار وخلد في الجنة كذا قرروا في شرح الحديث (مرعاة علد: ١/

لینی حافظ ابن جرا فرماتے ہیں کہ اس مدیث میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ کلمہ طیبہ توحید ورسالت کا اقرار میں کرنے والله اور شرک جلی اور خفی سے پورے طور پر پر بیز کرنے والا ضرور جنت میں جائے گا خواہ اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو۔ اس کا یہ جنت میں جانا یا تو گناہوں کا عذاب بھکتنے کے بعد ہو گایا پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اس کا جنت میں ایک نہ ایک دن داخل ہونا قطعی ہے اور اگر وہ گناہ کیبرہ کا مرتکب نہیں ہوا اور کلمہ طیبہ بی پر رہاتو وہ اول بی میں جنت میں واقل ہو حائے گا۔

اس بارے میں جو مختلف احادیث وارد ہوئی ہیں۔ سب میں تعلیق کی ہے کہ کی حدیث میں اجمال ہے اور کی میں تعمیل ہے سب کو چیش نظرر کھنا ضروری ہے۔ ایک شرک ہی الیا گناہ ہے جس کے لئے دوزخ میں بینتی کی سزا مقرد کی گئی ہے۔ خود قرآن مجید میں ہے ﴿ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ بُغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ بُشَاءً ﴾ (النساء: ١٦) بعنی ہے شک اللہ پاک ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے اور اس گناہ کے علاوہ وہ جس بھی گناہ کو چاہے بخش سکتا ہے۔ اعاذنا الله من الشوک الجلی والعفی۔ آمین

# ١ – بَابُ فِي الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهَ

وَقِيْلَ لِوَهَبِ بْنِ مُنبِّهِ أَلَيْسَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ
مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ
مِفْتَاحٌ إِلاَّ لَهُ اسْنَانُ فَإِنْ جِنْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ
أَسْنَانُ لُوتِحَ لَكَ، وإلاَّ لَنْم يُفْتَحُ لَكَ.

## باب جنازوں کے باب میں جو حدیثیں آئی ہیں

ان کابیان اور جس مخص کا آخری کلام لاالله الاالله ہو'اس کابیان۔ اور دہب بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ ہے کما گیا کہ کیالا اللہ الااللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور ہے لیکن کوئی کنجی الیک نہیں ہوتی جس میں دندانے نہ ہوں۔ اس لئے اگر تم وندانے والی کنجی لاؤ کے تو تالا (قفل) کھلے گاورنہ نہیں کھلے گا۔

باب ما جاء حدیث باب کی شرح اور تغیرہ۔ لینی حدیث باب میں جو آیا ہے کہ میری امت میں ہے جو مخض توحید پر مرے گاوہ بمثت میں وافل ہو گا۔ اگرچہ اس نے زنا چوری وغیرہ بھی کی ہو۔ اس سے بیہ مراد ہے کہ اس کا آخری کلام جس پر اس کا خاتمہ ہو لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ لینی اس کو دخول جنت تب ہی نعیب ہو گا کہ وہ خدا کے ساتھ شریک نہ بناتا ہو اور اس کی موت کلے پر ہو اور لا اللہ اللہ نام ہے سارے کلے کا جس طرح قل ہو اللہ نام ہے ساری سورة کا۔ کتے ہیں کہ میں نے قل ہو اللہ پڑھی اور مطلب بیہ ہوتا ہے کہ وہ سورت پڑھی جس کے اول میں قل ہو اللہ کے الفاظ ہیں۔ المعامة الغزنوی۔

١٢٣٧ - حَدِّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ
 حَدِّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ حَدِّثَنَا وَاصِلٌ
 الأُخْدَبُ عَنِ السَمَعْرُورِ بْنِ سُويْدِ عَنْ أَبِي
 فَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
 اللهِ ﷺ: ((أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي أوْ قَالَ: بَشَرْنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمْنِي لاَ

(۱۲۳۷) ہم ہے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم ہے مہدی بن میمون نے کماہم ہے واصل بن حیان احدب (کبڑے) نے 'ان میمون نے کماہم ہے واصل بن حیان احدب (کبڑے) نے 'ان ہے معرور بن سوید نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ذر غفاری بڑا تھا۔ نے کہ رسول اللہ ساتھ کیا نے فرمایا (کہ خواب میں) میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا (فرشتہ) آیا۔ اس نے جھے خبردی 'یا آپ نے یہ فرمایا کہ اس نے جھے خوش خبری دی کہ میری امت میں ہے جو کوئی

بال اگرچه زناكيا بواگرچه چوري كي بو ـ

يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا دَخَلَ الجُنَّةَ)). قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ)).

[اَطراف في: ۲۰۶۸، ۸۸۳۲، ۲۲۲۳، ۷۲۸۰، ۲۲۲۲، ۳۶۶۲، ۶۶۶۲،

**YA3Y**].

این رشید نے کما اختال ہے کہ امام بخاری کی یہ مراد ہو کہ جو فض اظامی کے ساتھ یہ کلہ تو حید موت کے وقت پڑھ المستر سیریک کے اسکے گزشتہ گناہ ساقط ہو کر معاف ہو جائیں گے اور اظلامی ملتزم توبہ اور ندامت ہے اور اس کلے کا پڑھنا اس کیلئے نشانی ہو اور الاوزر کی حدیث اس واسطے لائے تاکہ ظاہر ہو کہ مرف کلمہ پڑھنا کائی نہیں بلکہ احتقاد اور عمل ضروری ہے۔ اس واسطے کتاب اللباس میں الا ذرا کی حدیث کے آخر میں ہے کہ الا عبداللہ المام بخاری کتے ہیں کہ یہ حدیث موت کے وقت کیلئے ہے یا اس سے پہلے جب توبہ کرے اور نادم ہو۔ وہیب کے اثر کو مؤلف نے اپنی تاریخ میں موصولاً روایت کیا ہے اور الو قیم نے حلیہ میں (فخ

١٢٣٨ - حَدِّثَنَا عُمَوُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : شَقِيْقٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ هَلَا: ((مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ دَخَلَ النَّالَ)). وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا ذَخَلَ الْجَنَّة.

[طرفاه في: ٦٦٨٣ ، ٢٦٦٨٦].

جائے گا۔

اس کی مزید وضاحت مدیث انس بر الله میں موجود ہے کہ اللہ پاک نے فربایا اے این آدم! اگر قو دنیا بھر کے گناہ لے کر مجھ میں موجود ہے کہ اللہ پاک نے فربایا اے این آدم! اگر قو دنیا بھر کے گناہ لے کر مجھ میں ہے کہ سیست کے سیست کے سیست کے سیست کر آدک گا (رواہ الرفدی) خلاصہ سے کہ شرک بدترین گناہ ہے اور توحیداعظم ترین نیکی ہے۔ موجد گزگار مشرک عبادت گزار سے بسر حال ہزار درجے بستر ہے۔

باب جنازه میں شریک ہونے کا حکم

(۱۲۳۹) ہم سے ابو الولید نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کا ان سے اشعث بن ابی الشعثاء نے انہوں نے کما کہ ہیں نے معاویہ بن سوید مقرن سے سنا وہ براء بن عاذب سے نقل کرتے تھے کہ ہمیں نبی کریم مال کھیا نے سات کاموں کا حکم دیا اور سات کاموں سے روکا۔ ہمیں آپ نے حکم دیا تھا جنازے کے ساتھ چلنے مریش کی سے روکا۔ ہمیں آپ نے حکم دیا تھا جنازے کے ساتھ چلنے مریش کی

مزاج پری وعوت قبول کرنے مطلوم کی مدد کرنے کا قتم پوری کرنے کا سام کے جواب دینے کا چھینک پریو حمک الله کسنے کا اور آپ نے ہمیں منع کیا تھا چاندی کا برتن (استعال میں لانے) سے سونے کی انگو تھی پہننے سے ویشم اور دیباج (کے کپڑول کے پہننے) سے تعیسے تعیسے استیرق سے۔

بِاتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدُ السَّلاَمِ، وَتَشْمِيْتِ الْفَاطِسِ. وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِطَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ وَالدَّيْبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ))

[أطرافه في: ٤٤٥، ١٣٥٥، ١٣٥٥، ١٥٥٥، ١٥٥٥، ١٥٥٥، ١٥٥٥، ١٥٥٥، ١٥٥٥، ١٥٥٥، ١٥٥٥، ١٥٥٥، ١٥٥٥، ١٥٥٥، ١٥٥٥، ١٥٥٥، ١٥٥٥، ١٥٥٥، ١٥٥٥،

7775, 0775, 3055].

دیاج اور تمی اور استبرق یہ بھی رئیٹی کپڑوں کی قتمیں ہیں۔ تمی کپڑے شام سے یا معرسے بن کر آتے اور استبرق موٹا ریشی کپڑا۔ یہ سب چھ چزیں ہوئیں۔ ساتویں چیز کا بیان اس روایت میں چھوٹ گیا ہے۔ وہ رئیٹی چارجاموں پر سوار ہوتا یا ریشی گدیوں پر جوزین کے اوپر رکھی جاتی ہیں۔

> ، ١٧٤٠ حَدُّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا عَمْرُو بُنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الأُوزَاعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدٌ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْسٌ: رَدُّ الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَمْسٌ: رَدُّ السُّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمُرْيِضِ، وَاتَّبَاعُ السُّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمُويْضِ، وَاتَّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ اللَّعْوَةِ، وتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ)). تَابَعَهُ عَبْدُ الرُّزَّاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. وَرَوَاهُ سَلاَمَةُ عَنْ عُقَيْلٍ.

(۱۲۴۰) ہم سے محد نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے عمروبن ابی سلمہ نے بیان کیا' ان سے امام اوزاع نے ' انہوں نے کما کہ مجھے ابن شملب نے خبردی ' کما کہ مجھے سعید بن مسیب نے خبردی کہ ابو ہریہ شماب نے خبردی ' کما کہ مجھے سعید بن مسیب نے خبردی کہ ابو ہریہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں سلام کا جواب دینا' معلوم کرنا' جنازے کے ساتھ چلنا' وعوت قبول کرنا' مریض کا مزاج معلوم کرنا' جنازے کے ساتھ چلنا' وعوت قبول کرنا' اور چھینک پر (اس کے الحمداللہ کے جواب میں) یو حمک اللہ کہنا۔ اس روایت کی متابعت عبدالرزاق نے کی ہے۔ انہوں نے کما کہ مجھے معمر نے خبردی تھی۔ اور اس کی روایت سلامہ نے بھی عقبل سے ک

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے جنازہ میں شرکت کرنا بھی حقوق مسلمین میں داخل ہے۔ حافظ نے کہا کہ عبدالرزاق کی روایت کو امام مسلم ؓ نے نکالا ہے اور سلامہ کی روایت کو ذیلی نے زہریات میں۔

باب میت کوجب کفن میں لپیٹاجاچکا ہو تواس کے پاس جانا (جائزہے)

(۱۲۳۱'۳۲) ہم سے بشرین محد نے بیان کیا اسیں عبداللہ بن مبارک نے خبردی اسیں فردی اسیں

٣- بَابُ الدُّحُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ
 الْـمَوتِ إِذَا أُذَرِجَ فِي أَكْفَانِهِ

١٦٤١، ١٧٤٧– حَدَّثَنَا بِشَرْ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي زہری نے 'کما کہ مجھے ابو سلمہ نے خبردی کہ نبی کریم سائیلم کی زوجہ مطمرہ حضرت عائشہ وی فی ان انہیں خبردی کہ (جب آنخضرت ملی کیا کی وفات ہو گئی) ابو بکر بڑاتھ اپنے گھرہے جو منح میں تھا گھو ڑے پر سوار ہو كرآئ اور ارتى عمور مين تشريف لے محكے۔ پھرآب كى مُفتكوكة بغير عائشة ك جرويس آئ (جال ني كريم النظام ك لغش مبارک رکھی ہوئی تھی) اور نبی کریم مٹھیا کی طرف گئے۔ حضور اکرم کوبرد حبره (یمن کی بی بوئی دهاری دارچادر) سے دُهانک دیا گیا تھا۔ پمرآپ نے حضور کا چرہ مبارک کھولا اور جمک کراس کابوسہ لیا اور رونے لگے۔ آپ نے کمامیرے مال باب آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے نبی! اللہ تعالی دو موتیں آپ پر تبھی جمع نہیں کرے گا۔ سوا ایک موت کے جو آپ کے مقدر میں تھی سو آپ وفات پا چکے۔ ابو سلمہ نے کما کہ مجھے ابن عباس بھاتا نے خبردی کہ حضرت ابو برواللہ جب باہر تشریف لائے تو معزت عمر ہوائٹہ اس وقت لوگوں سے مجھ باتیں کر رے تھے۔ حضرت صدیق اکبر بڑاٹھ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ لیکن حضرت عمر الله نسيل ماني عجر دوباره آپ نے بیضے کے لئے کما۔ لیکن حفرت عمر بزای اسی مانے۔ آخر حفرت ابو بکر بزای نے کلمہ شادت پڑھاتو تمام مجمع آپ کی طرف متوجہ ہو گیااور حضرت عمر ہوالتہ كوچھو ژديا۔ آپ نے فرمايا امابعد! اگر كوئى فخص تم ميں سے محمد التي ا کی عبادت کرتا تھا تو اے معلوم ہونا چاہے کہ محمد التی جا کی وفات ہو چى اور اگر كوئى الله كى عبادت كرتاب توالله باقى رہنے والا ہے۔ كبھى وہ مرنے والا نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے "اور محمد صرف اللہ کے رسول بین اور بت سے رسول اس سے پہلے بھی گزر چکے بین"۔ الثاكرين تك (آپ نے آيت تلاوت كى) قتم الله كى ايسامعلوم ہوا كه حضرت ابو بكر والله كر الله كالله كالله على الله على الله معلوم ى نه تماكه يه آيت بمي الله ياك في قرآن مجيد من الاري ب- اب تمام محابہ نے یہ آیت آپ سے سکھ لی پھر تو ہر مخص کی زبان پر سی آیت تقی ۔

مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ ۖ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: ﴿إِلَّقْبُلَ ٱبُوبَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلُّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَالِشَةَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهَا، فَتَيَمَّمَ النَّبِيُّ ﴿ وَهُوَ مُسْجِّي بُرْدِ حِبَرَةٍ - فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمُّ أَكَبُّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَى فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا نَبِيَ اللهِ، لاَ يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ: أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كَتَبَ اللَّه عَلَيْكَ فَقَد مُتَّهَا)). قَالَ أَبُو سَلَمَةُ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَلَّ أَبَابَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ وَعُمَوُ رَضِيَ الله عُنْهُ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَقَالَ: اجْلِسْ، فَأَبَى. فَقَالَ: اجْلِسْ، فَأَنِي. فَتَشَهَّدَ أَبُوبَكُر رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ، فَمَالَ إلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُواً عُمَرَ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُم يَعْبُدُ مُحَمِّدًا ﴿ فَإِنَّ مُحَمِّدًا ﴿ قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، إلى الشَّاكِرِيْنَ﴾ [آل عمران: ١٤٤]. وَ اللهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَـمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ حَتَّى تَلاَهَا أَبُوبَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ، فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌّ إِلاًّ بتلوها).

[أطرافه في: ٣٦٦٧، ٣٦٦٩، ٤٤٥٢،

. [041. 1200].

[أطرافه في: ٣٦٧٨، ٣٦٧٠، ٤٤٥٣،

3033, 4033, 1140].

آخضرت کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر بڑاتھ نے آپ کا چرہ مبارک کھولا اور آپ کو بوسہ دیا۔ پیس سے ترجمہ الباب طابت ہوا۔ وفات نبوی پر صحابہ کرام میں ایک شملکہ کچ گیا تھا۔ گر بر وقت حضرت صدیق اکبر نے امت کو سنبعالا اور حقیقت جال کا اظہار فرمایا جس سے مسلمانوں میں ایک گونہ سکون ہو گیا اور سب کو اس بات پر اطمینان کلی حاصل ہو گیا کہ اسلام اللہ کا چو دین ہے وہ اللہ جو بیشہ ذندہ رہنے والا ہے۔ آخضرت ما تھا ہے کی وفات سے اسلام کی بقا پر کوئی اثر نہیں پڑ سکا۔ آپ رسولوں کی جماعت کے ایک فرد فرید ہیں۔ اور دنیا میں جو بھی رسول آئے اپ اپ وفت پر سب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسے ہی آپ بھی اپنا ممن پورا کر کے ملاء اعلیٰ سے جا ہے۔ صلی اللہ علی جبیہ وبارک وسلم۔ بعض صحابہ کا یہ خیال بھی ہو گیا تھا کہ آخضرت سے آبار دوبارہ زندہ ہوں گیا۔ ایک محمد وعلی آل

(۱۲۳۳) ہم سے بچلی بن بکیرنے بیان کیا کما کہ ہم سے لیث بن سعد نے کما' ان سے عقیل نے ' ان سے ابن شاب نے ' انہوں نے فرمایا کہ مجھے خارجہ بن زید بن ثابت نے خبردی کہ ام العلاء انصار کی ایک عورت نے جنہوں نے نبی کریم ملتھا اے بیعت کی تھی 'نے انسیں خبر دی که مهاجرین قرعه وال کرانسار میں بانث دیئے گئے تو حضرت عثمان بن مظعول مارے حصہ میں آئے۔ چنانچہ ہم نے انہیں اپنے گرمیں ر کھا۔ آخروہ بیار ہوئے اور اس میں وفات یا گئے۔ وفات کے بعد عسل وياكيا اور كفن مين لييف وياكياتو رسول الله ساليكي تشريف لائد مين نے کما ابو سائب آپ ہر اللہ کی رحمتیں ہوں میری آپ کے متعلق شادت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی عزت فرمائی ہے۔ اس پر نبی كريم النيام نے فرمايا تهيس كيے معلوم ہوا كہ اللہ تعالى نے ان كى عزت فرمائی ہے؟ میں نے کمایا رسول اللہ! میرے مال باب آپ پر قربان ہوں پھر کس کی اللہ تعالی عزت افزائی کرے گا؟ آپ نے فرمایا اس میں شبہ نمیں کہ ان کی موت آ چکی ، قتم اللہ کی کہ میں بھی ان ك لئے خيرى كى اميد ركھتا ہوں ليكن والله! مجھے خود اپنے متعلق بھى معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معالمہ ہو گا۔ حالا نکہ میں اللہ کا رسول

١٢٤٣ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلاءِ - امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ بَايَعَتِ النَّبِيُّ اللَّهِ الْحُبَرَتْهُ أَنَّهُ الْتُسمَ الْمُهَاجِرُونَ قُرْعَةً، فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُون فَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبَيَاتِنَا، فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيْهِ، فَلَمَّا تُولِّنِي وَغُسُّلَ وَكُفَّنَ فِي أَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ الله. فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ الله قَدْ أَكْرَمَهُ ؟)) فَقُلْتُ: بأبي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللَّهُ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: ((أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِيْنُ. وَا للهِ إِنِّي لأَرْجُو لَهُ الْخَيرَ، وَا للهِ مَا أَدْرِي – وَأَنَا رَسُولُ اللهِ – مَا يُفْعَلُ بِي)). قَالَتْ:

فَوَ اللهِ لاَ أَزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا.

ہوں۔ ام العلاء نے کما کہ خدا کی قتم! اب میں بھی کسی کے متعلق (اس طرح کی)گواہی نہیں دول گی۔

اس روایت میں کئی امور کا بیان ہے۔ ایک تو اس کا کہ جب مهاجرین مدینہ میں آئے تو آتخضرت ساتھیا نے ان کی پریشانی است کی کریشانی است کے حصہ میں آب کے لئے انسار سے ان کا بھائی چارہ قائم کرا دیا۔ اس بارے میں قرعہ اندازی کی گئی اور جو مهاجر جس انساری کے حصہ میں آیا وہ اس کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے سکے بھائیوں سے زیادہ ان کی خاطر تواضع کی۔ ترجمہ باب اس سے نکلا کہ آخضرت ساتھ کیا نے خسل و کفن کے بعد عثمان بن مظعون کو دیکھا۔ حدیث سے یہ بھی نکلا کہ کسی بھی بندے کے متعلق حقیقت کا عظم اللہ بی کو حاصل ہے۔ ہمیں اپنے ظن کے مطابق ان کے حق میں نیک گمان کرنا چاہئے۔ حقیقت حال کو اللہ کے حوالے کرنا چاہئے۔

کی معاندین اسلام نے یہاں اعتراض کیا ہے کہ جب آنخضرت مٹھ کیا کو خود اپنی بھی نجات کا یقین نہ تھا تو آپ اپنی امت کی کیا سفارش کریں گے۔

اس اعتراض کے جواب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آنخضرت ملڑ تیا کا یہ ارشاد گرامی ابتدائے اسلام کا ہے ' بعد میں اللہ نے آپ کو سور و فتح میں اللہ نے آپ کو سور و فتح میں بھارت دی کہ آپ کے ایکھے اور چھلے سب گناہ بخش دیئے گئے تو یہ اعتراض خود رفع ہو گیا اور ثابت ہوا کہ اس کے بعد آپ کو اپنی نجات سے متعلق لیقین کامل حاصل ہو گیا تھا۔ پھر بھی شان بندگی اس کو مشلزم ہے کہ پرور دگارکی شان صدیت بھیشہ کھوظ خاطر رہے۔ آپ کا شفاعت کرنا برحق ہے۔ بلکہ شفاعت کبری کا مقام محمود آپ کو حاصل ہے۔

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. مِثْلَهُ. وَقَالَ نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ عُقَيْلٍ: مَا يُفْعَلُ بِهِ. وَتَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَمَعْمُرٌ.

ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا اور ان سے لیٹ نے سابقہ روایت کی طرح بیان کیا' نافع بن پزید نے عقبل سے (مایفعل ہی کے بجائے) مایفعل بد کے الفاظ نقل کئے ہیں اور اس روایت کی متابعت شعیب' عمرو بن دینار اور معمر نے کی ہے۔

[أطرافه في : ۲۲۸۷، ۳۹۲۹، ۲۰۰۳،

3 . . ٧ ، ٨ . ٧].

اس صورت میں ترجمہ ہیہ ہوگا کہ قتم اللہ کی میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ طالا نکہ اس کے حق میں میرا گمان نیک بی ہے۔

1748 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ: مَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : ((لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ عَنْهُ وَنِي اللهُ أَكْثِلُ أَبِي جَعَلْتُ عَنْهُ وَنِي عَنْ وَجْهِدِ أَبْكِي، وَيَنْهَونِي عَنْ وَجْهِدِ أَبْكِي، وَيَنْهَونِي عَنْهُ وَجْهِدٍ أَبْكِي، وَيَنْهَونِي عَنْهُ، وَالنَّبِي اللهِ لاَ يَنْهَانِي، فَجَعَلَتْ عَمَّقَ عَنْهُ، وَالنَّبِي اللهِ اللهِ يَنْهَانِي، فَجَعَلَتْ عَمَّقَ

(۱۲۳۳) ہم سے محر بن بشار نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے غندر
نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ
میں نے محمد بن مکدر سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن
عبداللہ رضی اللہ عنما سے سنا انہوں نے کہا کہ جب میرے والد
شہید کر دیئے گئے تو میں ان کے چرب پر پڑا ہوا کپڑا کھولتا اور روتا
تھا۔ دو مرے لوگ تو مجھ اس سے روکتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ
علیہ و ملم کچھ نہیں کہ رہے تھے۔ آخر میری چچی فاطمہ جسی رونے

فَاطِمَةُ تَبْكِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((تَبْكِيْنَ أَوْ لاَ تَبْكِيْنَ، مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ)) تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْـمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ ا للَّهُ عَنْهُ.

لگیں تونی کریم النہ یا نے فرمایا کہ تم لوگ روؤیا جی رہو۔ جب تک تم لوگ میت کو اٹھاتے نہیں ملائکہ تو برابراس پر اپنے بروں کا سابیہ كئے ہوئے ہيں۔ اس روايت كى متابعت شعبہ كے ساتھ ابن جريج نے کی'انہیں ابن منکد رنے خبر دی اور انہوں نے جابڑ سے سنا۔

[أطرافه في : ١٢٩٣، ٢٨١٦، ٢٤٠٨٠].

منع کرنے کی وجہ میہ تھی کہ کافروں نے حضرت جابڑ کے والد کو قتل کر کے ان کے ناک کان بھی کاٹ ڈالے تھے۔ ایس حالت میں صحابہ نے بیہ مناسب جانا کہ جابر ان کو نہ دیکھیں تو بہتر ہو گا تاکہ ان کو مزید صدمہ نہ ہو۔ حدیث سے نکلا کہ مردے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ای کئے آنخضرت مائیا نے جابر کو منع نہیں فرمایا۔

### ٥- بَابُ الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ

١٧٤٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْـمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿﴿أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيُّ فِي الْيُوم الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفٌ بهمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا)).

[أطرافه في : ١٣١٨، ١٣٢٧، ١٢٢٨،

۳۳۳۱، ۰۸۸۳، ۱۸۸۳۱.

(۱۲۳۵) ہم سے اساعیل نے بیان کیا 'انہوں نے کماہم سے مالک نے بیان کیا' ان سے این شاب نے' ان سے سعید بن مسیب نے' ان سے ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ مان کیا نے نجاشی کی وفات کی خبراسی دن دی جس دن اس کی وفات موئی تھی۔ پھر آپ نماز یر صنے کی جگہ گئے۔ اور لوگوں کے ساتھ صف باندھ کر (جنازہ کی نماز میں) چار تکبیرس کہیں۔

باب آدی این ذات سے موت کی خبر میت کے وار ثوں کو سنا

آ ﴾ برمنے البحضوں نے اس کو برا سمجھا ہے' امام بخاریؓ نے یہ باب لا کر ان کا رد کیا۔ کیونکہ آنحضرت میں کیا نے خود نجاثی اور زید اور تسیستی این اور عبداللہ بن رواحہ کی موت کی خبریں ان کے لوگوں کو سائیں' آپ نے نجاشی پر نماز جنازہ پڑھی۔ حالانکہ وہ حبش کے ملک میں مرا تھا۔ آپ مدینہ میں تھے تو میت غائب پر نماز پڑھنا جائز ہوا۔ الجدیث اور جمہور علاء کے نزدیک بیہ جائز ہے اور حنفیہ نے اس میں خلاف کیا ہے۔ یہ حدیث ان پر جمت ہے۔ اب یہ تاویل کہ اس کا جنازہ آنخضرت کے سامنے لایا گیا تما فاسد ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ دوسرے اگر سلمنے بھی لایا گیا ہو تو آنخضرت کے سلمنے لایا گیا ہو گانہ کہ صحابہ کے انہوں نے تو غائب پر نماز

نجاثی کے متعلق حدیث کو مسلم و احمد و نسائی و ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور سب نے ہی اس کی تقیح کی ہے۔ علامہ شو کانی قرائح بين: وقد استدل بهذه القصة القائلون بمشروعية الصلوة على الغائب عن البلد قال في الفتح و بذلك قال الشافعي واحد وجمهور السلف حتى قال ابن حزم لم يات عن احمد من الصحابة منعه قال الشافعي الصلوة على الميت دعاء له فكيف لا يدعى له وهو غائب او في

القبر. (نیل الاوطار) لینی جو حضرات نماز جنازہ غائرانہ کے قائل ہن انہوں نے اسی واقعہ سے دلیل بکڑی ہے اور فتح الباری میں ہے کہ امام شافعی اور احمد اور جمهور سلف کا نیمی مسلک ہے۔ بلکہ علامہ ابن حزم کا قول تو بیہ ہے کہ کسی بھی محالی ہے اس کی ممانعت نقل نسیں ہوئی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جنازہ کی نماز میت کے لئے دعا ہے۔ پس وہ غائب ہو یا قبر میں اتار دیا گیا ہو' اس کے لئے دعا کیوں نہ

نجاثی کے علاوہ آنخضرت لٹھائیے نے معاویہ بن معاویہ لیثی کا جنازہ غائمانہ ادا فرمایا جن کا انقال مدینہ میں ہوا تھا اور آنخضرت لٹھائیے تبوک میں تھے اور معاویہ بن مقرن اور معاویہ بن معاویہ مزنی کے متعلق بھی ایسے واقعات نقل ہوئے ہیں کہ آنخضرت ساتھ نے ان کے جنازے غائبانہ ادا فرمائے۔ اگرچہ بیہ روایات سند کے لحاظ ہے ضعیف ہں۔ پھر بھی واقعہ نجاثی ہے ان کی تقویت ہوتی ہے۔

جو لوگ نماز جنازہ غائبانہ کے قائل نہیں ہیں وہ اس بارے میں مختلف اعتراض کرتے ہیں۔ علامہ شوکانی بحث کے آخر میں فرماتے جي والحاصل انه لم يات المانعون من الصلوة على الغائب بشنى يعتد به الخ يعني مانعين كوئي اليي دليل ند لا سك جي جي مختني شار مي لايا جائے۔ پس ثابت ہوا کہ نماز جنازہ غائبانہ بلا کراہت جائز و درست ہے تفصیل مزید کے لئے نیل الاوطار' (جلد: ٣/ ص: ٥٦٠) کا مطالعه كياجائے۔

> ١٢٤٦ - حَدُّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْن بلاَل عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿(أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيْبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفُرٌ فَأُصِيْبَ، ثُمُّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ -وَإِنَّ عَيْنَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَتَذْرِفَان – ثُمُّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ)).

(۱۲۳۲) ہم سے ابو معمر نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے ابوب نے' ان سے حمید بن بلال نے اور ان سے انس بن مالک رضی الله عنه نے که نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه زيد رضى الله عنه نے جھنڈا سنبعالا ليكن وه شہید ہو گئے۔ پھر جعفر رضی الله عند نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھرعبداللد بن رواحہ بناتھ نے سنبعالا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي آتكھول ميں آنسوبه رہے تھے۔ (آپؓ نے فرمایا) اور پھرخالد بن ولید ؓ نے خود اپنے طور پر جھنڈا اٹھالیا اور ان کو فتح حاصل ہوئی۔

[أطرافه في: ۲۷۹۸، ۳۰۶۳، ۳۶۳۰،

یہ غزوہ موجہ کا واقعہ ہے جو ۸ھ میں ملک شام کے پاس بلقان کی سرزمین یر ہوا تھا۔ مسلمان تین ہزار تھے اور کافربے شار' آپ نے زیدین حارثہ کو امیر لٹکر بنایا تھا اور فرما دیا تھا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ حضرت جعفر بڑپٹنہ قیادت کریں اگر وہ بھی شہید ہو جائس تو پھر عبداللہ بن رواحہ۔ یہ تیوں مردار شہیر ہوئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید پنے (از خود) کمان سنبھالی اور (اللہ نے ان کے ہاتھ یر) کافروں کو فکست فاش دی۔ نبی کریم ماٹی کیا نے لٹکر کے لوٹنے سے پہلے ہی سب خبرس لوگوں کو سنا دیں۔ اس مدیث میں حضور مانیا کے کی معجزات بھی ذکور ہوئے ہی)

> ٥- بَابُ الإذْن بِالْجَنَازَةِ وَقَالَ أَبُو رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

باب جنازه تيار موتولوگوں كو خردينا اورابو رافع نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی

آذَنْتُمُونِي؟)).

١٢٤٧ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُهُ، فَمَاتَ باللَّيْل، فَدَفَنُوهُ لَيْلاً. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ: ((مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي؟)) قَالُوا : كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْناً – وَكَانَ ۚ ظُلْمَةٌ – أَنَّ نَشُقُ عَلَيْكَ. فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْه.

[راجع: ۱۵۷]

ر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔

٦- بَابُ فَضْل مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَتَ

وَقَالَ اللَّهُ عَزُّوجَلُّ: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ﴾ [البقرة: ١٥٥٦

١٢٤٨ - حَدُّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ ((مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاَثٌ لَـْم يَبلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُمْ)).

[طرفه في: ١٣٨١].

١٢٤٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِم قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُن بْنُ الأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِي ﷺ: ﴿ أَلا كُنتُمْ اللَّه عليه وسلم ن فرماياكم تم لوكول في مجمع خبر كيول ندوى-

(۱۲۴۷) ہم سے محد بن سلام بیکندی نے بیان کیا انسیں ابو معاویہ نے خبردی 'انہیں ابواسحاق شیبانی نے 'انہیں تعجی نے 'ان سے ابن اس کی عیادت کو جایا کرتے تھے۔ چو تکہ ان کا انتقال رات میں ہوا تھا اس لئے رات ہی میں لوگوں نے انہیں دفن کر دیا اور جب صبح ہوئی تو آنحضور ملی کا بردی آب نے فرمایا (کہ جنازہ تیار ہوتے وقت) مجھے بتانے میں (کیا) رکاوٹ تھی ؟ لوگوں نے کما کہ رات تھی اور اند هیرا بھی تھا۔ اسلئے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں آپکو تکلیف مو - پھر آنحضور ملتا اللي قبرير تشريف لائے اور نمازير هي -

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مرنے والوں کے نماز جنازہ کے لئے سب کو اطلاع ہونی چاہئے اور اب بھی ایسے مواقع میں جنازہ قبر

باب اس مخص کی فضیلت جس کی کوئی اولاد مرجائے اور وہ اجر کی نیت سے مبرکرے

اور الله تعالی نے (سورہ بقرہ میں) فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا۔

(١٢٣٨) بم سے ابو معرف بيان كيا كماكه بم سے عبدالوارث ف ان سے عبدالعزیز نے اور ان سے انس رضی الله عند نے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے اگر تین بیچ مرجائیں جو بلوغت كوند پنج مول تو الله تعالى اس رحمت كے نتيج ميں جو ان بچوں سے وہ رکھتا ہے مسلمان (بیج کے باب اور ماں) کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔

(١٢٣٩) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے شعبہ نے " ان سے عبدالرحلٰ بن عبداللہ اصبانی نے ان سے ذکوان نے اور ان سے حضرت ابوسعید خدری والتر نے کہ عور توں نے نبی کریم مالی اللہ

ے درخواست کی کہ جمیں بھی نصیحت کرنے کے لئے آپایک دن خاص فرما دیجئے۔ آنحضور ملڑ کیا نے (ان کی درخواست منظور فرماتے جوئے ایک خاص دن میں) ان کو وعظ فرمایا اور بتلایا کہ جس عورت کے تین بچے مرجائیں تو وہ اس کے لئے جنم سے پناہ بن جاتے ہیں۔ اس پر ایک عورت نے پوچھا مضور! اگر کسی کے دو بی بچے مرس ؟ آپ نے فرمایا کہ دو بچوں پر بھی۔

(۱۲۵۰) شریک نے ابن اصبانی سے بیان کیا کہ ان سے ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے ابو سالح نے بی کریم بیان کیا اور ان سے ابو سعید اور ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے کسلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے۔ حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیہ بھی کما کہ "وہ نیچ ہوں"۔
یہ بھی کما کہ "وہ نیچ مراد ہیں جو ابھی بلوغت کونہ پنیچ ہوں"۔

(۱۲۵۱) ہم ہے علی نے بیان کیا' ان سے سفیان نے' انہوں نے کما کہ میں نے زہری سے سنا اور انہوں فرما کہ میں نے زہری سے سنا اور انہوں نے ابو ہریرہ بڑاتھ سے کہ نبی کریم ساڑھیا نے فرمایا کہ کسی کے اگر تین نبی جائے گا اور اگر جائے گا بھی تو مرف قتم پوری کرنے کے لئے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ (قرآن کی آیت یہ ہے) تم میں سے ہرا یک کو دو ذرخ کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔

((أَنَّ النَّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِي ﷺ: اجْعَلْ لَنَا يَوَمَّا. فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا خَجَابًا مِنَ لَهَا خَجَابًا مِنَ النَّارِ)). قَالَتِ امْرَأَةً: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: ((واثْنَانِ)).

[راجع: ١٠١]

١٢٥٠ وقال شريْك عن ابن الأصبهاني حَدْثني أبو صالح عَنْ أبي سَيْدٍ وأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبي هُمَا قَالَ أبوهُرَيْرَةَ : ((لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ)). [راجع: ١٠٢]

1701 حَدُّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ اللهُ قَالَ: ((لاَ يَمُوتُ لِمُسْلِمِ فَلَالَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إلاَّ تَحِلُةً لَكُمْ الْقَسَمِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ اللهِ وَارِدُهَا ﴾. [طرفه في: 1707].

جیج مرح ا المبیر مرح الله کی وفات پر اگر مال باپ صبر کریں تو اس پر ثواب ملتا ہے۔ قدرتی طور پر اولاد کی موت مال باپ کے لئے بہت برنا المبیر میں کا مطابق اس پر ثواب بھی اتا ہی ملے گا۔ اس کے گناہ معاف ہو جائینگے اور آخرت میں اس کی جگہ جنت میں ہوگی۔ آخر میں یہ بتایا ہے کہ جنم سے یوں تو ہر مسلمان کو گزرنا ہو گالیکن جو مومن بندے اس کے مستق نہیں ہول کے 'ان کا گزرنا بس ایسا ہی ہو گا جیسے قسم پوری کی جا رہی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس پر قرآن مجید کی آیت بھی لکھی ہے۔ بعض علماء نے اس کی بہ توجیہ بیان کی ہے کہ پل صراط چونکہ ہے ہی جنم پر ہے اور اس سے ہرانسان کو گزرنا ہو گا۔ اب جو نیک ہے وہ اس سے بآسانی گزر جائے گا لیکن بد عمل یا کافراس سے گزر نہ سکیں گے اور جنم میں چلے جائینگے تو جنم سے گزرنے سے کی مراد ہے۔

یماں اس بات کا بھی لحاظ رہے کہ حدیث میں نلبالغ اولاد کے مرنے پر اس اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بالغ کا ذکر شیں ہے حالا تکہ بالغ اور خصوصاً جوان اولاد کی موت کا سانحہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے ماں باپ کی اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ایک بچ کی موت پر بھی ہی وعدہ موجود ہے۔ جمال تک صبر کا تعلق ہے وہ بسرحال بالغ کی موت پر بھی ملے گا۔ الغرض دوزخ کے اوپر سے گزرنے کا مطلب بل صراط کے اوپر سے گزرنا مراد ہے جو دوزخ کے پشت پر نصب ہے ہیں مومن کا دوزخ میں جاتا ہی پل صراط کے اوپر سے گزرتا ہے۔ آیت شریفہ ﴿ وان منكم الا واددها ﴾ كا يمى مفهوم ہے۔

باب تمی مرد کا تسی عورت سے قبر کے پاس بیہ کمنا کہ صبر کر۔

(۱۲۵۲) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم مالی کیا ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹی ہوئی رور بی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ خداسے ڈراور صبر کر۔

(تنصیل آگے آرہی ہے)

باب میت کوپانی اور بیری کے بتوں سے عنسل دینا اور وضو کرانا

اور ابن عمر بی این نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے بچے (عبد الرحمٰن)
کے خوشبولگائی پھراس کی نغش اٹھا کرلے گئے اور نماز پڑھی' پھروضو نہیں کیا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا' زندہ ہویا مردہ۔ سعد بڑائیز نے فرمایا کہ اگر (سعید بن زید ؓ) کی نغش نجس ہوتی تو میں اسے چھوتا ہی نہیں۔ نبی کریم ملی تا کا ارشاد ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔

(۱۲۵۲) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ جھ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے ابوب سختیانی نے اور ان سے محمد بن سیرین نے ان سے ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بٹی (زینبیا ام کلثوم رضی اللہ عنما) کی وفات ہوئی آپ وہاں تشریف لائے 'اور فرمایا کہ تین یا پانچ مرتبہ عسل دے دو اور اگر مناسب سمجھوتو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو۔ عسل کے پانی میں بیری کے بے ملالواور آخر میں کافوریا رہے کہا کہ) کچھ کافور کا استعمال کرلینا اور عسل سے فارغ ہونے پر جھے

٧- باب قولِ الرَّجلِ للمرأةِ عندَ
 القبر : اصبري

١٢٥٢ حَدِّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدِّثَنَا شَعْبَةُ
 قَالَ حَدِّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ
 الله عَنْهُ قَالَ: ((مَرَّ النَّبِيُّ اللهِ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ
 قَبْرٍ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ : ((اتَّقِي اللهُ،
 وَاصْبِرِيْ)).

[أطرافه في: ١٢٨٣، ١٣٠٢، ٢١٥٤]. ٨- بَابُ غُسْلِ الْـمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْـمَاءِ وَالسِّدْرِ

وَحَنَّطَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما ابنًا لِسَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ، وَصَلَّى وَلَمْ يَتُوصًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَيْمَا: الْمُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلاَ مَيُّنَا. وَقَالَ سَعْدٌ: لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسَسْتُهُ وَقَالَ النّبِي الله وَلاَ مَيْنًا. وَقَالَ النّبِي الله وَلاَ مَيْنًا لَا يَنْجُسُ عَبْلِ الله وَقَالَ النّبِي الله وَلاَ مَنْ الله وَقَالَ النّبِي الله وَلاَ مَنْ الله وَقَالَ النّبِي الله وَلاَ مَنْ الله وَلَا مَنْ عَبْلِ الله قَالَ حَدَّنِي مَا لِكَ عَنْ أَيُّوبَ السّعْتِياني قالَ حَدَّنِي مَا لِكَ عَنْ أَيُّوبَ السّعْتِياني قالَ حَدَّنِي مَا لِكَ عَنْ أَيُّوبَ السّعْتِياني قالَ مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِيْرِيْنَ عَنْ أَيُوبَ السّعْتِياني قالَ مَدَّنِي مَا لِكَ عَنْ أَيُّوبَ السّعْتِياني قالَ مَدْ مُحَمَّدِ بْنِ مِيْرِيْنَ عَنْ أَيُوبَ السّعْتِياني قالَ الله عَنْ أَيُوبَ السّعْتِياني قالَ الله عَنْ أَيُوبَ السّعْتِياني عَنْ أَمُ عَطِيلة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِيْرِيْنَ عَنْ أَيُوبَ السّعْتِياني عَنْ أَمُ عَطِيلة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِيْرِيْنَ عَنْ أَيُوبَ السّعْتِياني عَنْ أَمُ عَطِيلة عَنْ أَيْ وَسُعِي الله عَنْهَا قَالَتُ : ((أَعْسِلْنَهَا فَلَاقًا أَوْ حَمْسًا أَوْ أَكُونَ الله فَيْكَ أَنْ خَمْسًا أَوْ أَكُونَ مَنْ ذَلِكَ إِمَاءٍ وَمِيدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِوَةِ كَافُورًا أَوْ حَمْسًا أَوْ مَشْنًا مِنْ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِوةِ كَافُورًا أَوْ خَمْسًا أَوْ مَشْنًا مِنْ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِوةِ كَافُورًا أَوْ خَمْسًا أَوْ مُسْمَا أَوْ مُشْنَا مِنْ

كَافُورٍ. فَإِذَا كُرَغْتُنَّ فَآذِنِّنِي)). فَلَمَّا فَرَغْنَا

آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ: ((أَشْعِرْنَهَا

**(328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328** 

خردے دینا۔ چنانچہ ہم نے جب عسل دے لیا تو آپ کو خردیدی۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے ہمیں اپناازار دیا اور فرملیا کہ اے ان کی

قیض بنادو۔ آپ کی مرادایے ازارے تھی۔

ايَّاهُ))، يَعْنِي إِزَارَه. [راجع: ١٦٧] مؤطا میں وصل کیا۔ اگر مردہ نجس ہوتا تو عبداللہ بن عمر بی اللہ اس کو نہ جھوتے نہ اٹھاتے اگر چھوتے تو اسینے اعضاء کو دھوتے۔ امام بخاری ؒ نے اس سے اس مدیث کے ضعف کی طرف اشارہ کیا کہ جو میت کو نملائے وہ عسل کرے اور جو اٹھائے وہ وضو کرے۔ عبدالله بن عباس کے قول کو سعید بن منصور نے سند میچ کے ساتھ وصل کیا اور یہ کہ "مومن نجس نہیں ہوتا۔" اس روایت کو مرفوعاً خود امام بخاری ؓ نے کتاب الغسل میں روایت کیا ہے اور سعد بن ابی و قاص کے قول کو ابن ابی شیبہ نے نکالا کہ سعد کو سعید بن زید کے مرنے کی خر لی۔ وہ گئے اور ان کو عسل اور کفن دیا ' خوشبو لگائی اور گھریں آ کر عسل کیا اور کہنے گئے کہ میں نے گرمی کی وجہ سے عسل کیا ہے نہ کہ مردے کو عسل دینے کی وجہ ہے۔ اگر وہ نجس ہو تا تو میں اسے ہاتھ ہی کیوں لگاتا۔ رسول الله ماتھ ہے اپنی بیٹی کو اپنا ازار تبرک کے طور پر عنایت فرمایا۔ اس لئے ارشاد ہوا کہ اسے قیص بنا دو کہ بیہ ان کے بدن مبارک سے ملا رہے۔ جمہور کے نزدیک میت کو عسل دلانا فرض ہے۔

باب میت کوطاق مرتبه غسل دینامستحب ہے

(۱۲۵۳) ہم سے محرفے بیان کیا' انہوں نے کماکہ ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے بیان کیا' ان سے ابوب نے' ان سے محمد نے' ان سے ام عطید رضی الله عنهانے کہ ہم رسول کریم سائی ا کی بیٹی کو عسل دے ربی تھیں کہ آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ تین یا پانچ مرتبہ عسل دو یا اس سے بھی زیادہ۔ پانی اور بیری کے پتوں سے اور آخریس کافور بھی استعال کرنا۔ پھرفارغ ہو کر مجھے خبردے دینا۔ جب ہم فارغ ہوئ تو آپ کو خبر کر دی۔ آپ نے اپناازار عنایت فرمایا اور فرمایا کہ بیر اندر اس کے بدن پر لپیٹ دو۔

ابوب نے کما کہ جھ سے حفصہ نے بھی محد بن سیرین کی صدیث کی طرح بیان کیاتھا۔ حفصہ کی حدیث میں تھا کہ طاق مرتبہ غسل دینااور اس میں بیہ تفصیل تھی کہ تین یا یانچ یا سات مرتبہ (عسل دیٹا)اور اس میں بیہ بھی بیان تھا کہ میت کے دائیں طرف سے اور اعضاء وضو سے غسل شروع کیا جائے۔ یہ بھی اس حدیث میں تھا کہ اہم عطیہ رضی

٩- بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وَتُرًا ١٢٥٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أُمُّ عَطِيُّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((دَخَل عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَنَحْنُ نُفْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: <sub>((</sub>أَغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَـَمْسًا أَوْ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاء وَسِيْر وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنِّنِي)). فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ : ((أَشْعِرْنَهَا أِيَّاهُ)). [راجع: ١٦٧]

فَقَالَ أَيُوبُ: وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُحَمَّدٍ، وَكَانَ فِي حَدِيْثِ حَفْصَةَ: ((أَغْسِلْنَهَا وِتْرًا)) وَكَانَ فِيْهِ ((ثَلاَثًا أَوْ خَـمْسًا أَوْ سَبْعًا)) وَكَانَ فِيْهِ أَنَّهُ قَالَ : ((ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا))

وَكَانَ فِيْدِ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةً قَالَتْ: وَمَشَطْنَاهَا الله عنهان كماكه بم في تكلى كرك ان كم بالول كو تين لول من ثَلاَثَةَ قُرُون.

تقشيم كرديا تفايه

معلوم بوا کہ عورت کے سریس کھی کر کے اس کے بالول کی تین لٹیں گوندھ کر پیچیے ڈال دیں۔ امام شافعیؓ اور امام احد بن حنبل کا نہی قول ہے۔

# • ١ - بَابُ يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ الْمَيِّتِ

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ ا للهِ ((فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: ((ابْدَأَنْ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا)). [راجع: ١٦٧]

١٢٥٥ – حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ

١ ١ – بَابُ مَوَاضِعِ الْوُصُوءِ مِنَ الميّت

حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاء عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمُّ عَطِيَّةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَمَّا غَسُّلْنَا ابْنَةُ النُّبيُّ ﷺ قَالَ لَنَا – وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا –: ((ابْدَوُوا بَـمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الْوُضُوء

١٢٥٦ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ

مِنْهَا)). [راجع: ١٦٧]

#### باب اس بیان میں کہ (عنسل)میت کی دائیں طرف سے شروع كياجائ

(1700) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کماکہ ہم سے اساعیل بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے فالدنے بیان کیا' ان سے حفصہ بنت سیرین نے اور ان سے ام عطیمہ رضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بی کے عسل کے وتت فرمایا تھا کہ دائیں طرف سے اور اعضاء وضوے عسل شروع

ہراچھا کام دائیں طرف سے شروع کرنا مشروع ہے اور اس بارے میں کی احادیث وارد ہوتی ہیں۔

باب اس بارے میں کہ پہلے میت کے اعضاء وضو کو دھویا

(۱۲۵۲) ہم سے یکیٰ بن موسیٰ نے بیان کیا کماکہ ہم سے وکیع نے بیان کیا' ان سے سفیان نے' ان سے خالد حذاء نے' ان سے حفم بنت سیرین نے اور ان سے ام عطیہ "نے کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم کی صاحزادی کو ہم عسل دے رہی تھیں۔ جب ہم نے عسل شروع کر دیا تو آب نے فرمایا کہ عسل دائیں طرف سے اور اعضاء وضوے شروع کرد۔

اس سے معلوم ہوا کہ پہلے استنجاء وغیرہ کرا کے وضو کرایا جائے اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنابھی ثابت ہوا پر عشل دلایا جائے اور عسل دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔

باب اس بیان میں کہ کیاعورت کو مرد کے ازار کا گفن دیا جا

١٢ – بَابُ هَلْ تُكَفَّنُ الْـمَرْأَةُ فِي إزَار الرَّجُلِ

(۱۲۵۷) ہم سے عبدالرحن بن حماد نے بیان کیا کما کہ ہم کو ابن عون نے خبردی انسیں محمہ نے ان سے ام عطیہ نے بیان کیا کہ نبی کون نے خبردی انسیں محمہ نے ان سے ام عطیہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھ کے کہ ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر آپ نے ہمیں فرمایا کہ تم اسے تین یا پانچ مرتبہ عسل دواور اگر مناسب سمجھوتو اس سے زیادہ مرتبہ بھی عسل دے سکتی ہو۔ پھرفارغ ہو کر مجھے خبر دیا دیتانچہ جب ہم عسل دے بھی تو آپ کو خبردی اور آپ نے اپنا دار منایت فرمایا اور فرمایا کہ اسے اسکے بدن سے لیسٹ دو۔

ابن بطال نے کما کہ اس کے جواز پر انفاق ہے اور جس نے بید کما کہ آنخضرت مٹھی کی بات اور تھی دو مرول کو ایسا نہ کرنا چاہے۔ اس کا قول بے دلیل ہے۔

### باب میت کے عسل میں کافور کا استعال آخر میں ایک بار کیا جائے

ماد بن عرف بیان کیا کہ ہم سے حاد بن عرف بیان کیا کہ اکہ ہم سے حماد بن عرف بیان کیا کہا کہ ہم سے حماد بن عرف اور ان سے ام وید نے بیان کیا گاں سے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ و سلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اسے تین یا بانچ مرتبہ عسل دے دو اور اگر تم مناب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ بانی اور بیری کے بیوں سے نملاؤ اور آخر میں کافور یا (یہ کماکہ) کچھ کافور کا بھی استعال کرنا۔ پھرفارغ ہو کر جھے خبر دینا۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہائے بیان کیا کہ جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے کملا بجوایا۔ آپ نے اپنا تبیند ہمیں دیا اور فرمایا کہ اسے اندر جسم پر لیبٹ دو۔ ایوب نے حفصہ بنت سیرین سے روایت کی 'ان سے جسم پر لیبٹ دو۔ ایوب نے حفصہ بنت سیرین سے روایت کی 'ان سے ام عطیہ نے ای طرح حدیث بیان کی۔

(۱۲۵۹) اورام عطیه رضی الله عنهان اس روایت میں یوں کماکہ نی صلی الله علیه و سلم نے فرمایا کہ تین یا پانچ یا سات مرتبہ یا اگر تم مناسب سمجھوتواس سے بھی زیادہ عسل دے سکتی ہو۔ حفصہ نے بیان کیا کہ ام عطیه رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے سرکے بال ٧٥٧ - حَدُّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَون عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ (رَّتُولِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ فَقَالَ لَنَا: أَغْسِلْنَهَا ثَلاَنًا أَوْ خَمْسًا أَو أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ رَأَيْتُنَ، فَإِذَا فَرَغْتُنُ قَاذِنْنِي. فَلَمَّا فَرَغْنَا فَآذَنَاهُ، فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ فَرَغْنَا فَآذَنَاهُ، فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ وَقَالَ: (رَأَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ)). [راجع: ١٦٧]

# ١٣ - بَابُ يُجْعَلُ الْكَافُورُ فِي آخِرِهِ

١٢٥٨ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيْ عَنْ أَيْ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَمْ عَطِيْةً قَالَتْ: ((تُوقِيَّتْ لُحْدَى بِنَاتِ النَّبِيُّ الله فَخَرَجَ فَقَالَ: ((أَغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ حَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْنًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتَن فَي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْنًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتَا فَرَغْتَا فَرَغْتَا فَرَغْتَا وَسُدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الله عَنْ أَمْ الله عَنْ أَمْ الله عَنْ أَمْ الله عَنْ أَمْ عَنْ خَوْهِ.
 آيُوبَ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أَمْ عَنْ عَفْصَةً عَنْ أَمْ عَطِيَّةً رَضِيَ الله عَنْهَا بنَحْوهِ.

[راجع: ١٦٧]

1709 - وَقَالَتْ: إِنَّهُ قَالَ: ((أَغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسُنَا أَوْسَبُعًا أَكْثُورَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَا) قَالَتْ خَفْصَةُ قَالَتْ أَمَّ عَطِيَّةً رَأْسَهَا ثَلاَثَةً رَأْسَهَا ثَلاَثَةً

قُرُون)). [راجع: ١٦٧]

\$ ١ - بَابُ نَقْض شَعْر الْمَرْأَةِ وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعْرُ الْمَيِّتِ.

١٢٦٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ا للهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَيُّوبُ وَسَمِعْتُ حَفْصَةً بِنْتَ سِيْرِيْنَ قَالَتْ: حَدَّثَتَنَا أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ 🕮 ثَلاَثَةَ قُرُونِ، نَقَصْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلاَثَةَ قُرُونِ)). [راجع: ١٦٧]

١٥- بَابُ كَيْفَ الإشْعَارُ لِلْمَيِّتِ؟

وَقَالَ الْحَسَنُ: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدُّرْعِ

١٢٦١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ ا للهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَوَنَا ابْنُ جُرَيجٍ أَنَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سِيْرِيْنَ يَقُولُ: ((جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ اللاَتِي بَايَعْنَ -قَدَمَتِ الْبَصْرَةَ تُبَادِرْ إِبْنًا لَهَا قَلَمْ تُدْرِكُهُ، فَحَدَّثَتُنَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ هُ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: (رَأَغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَـمْسًا أَوْ أَكْثِرَ ۚ مِنْ ذَلِكَ إِنْ

تين ليُول مِين تقسيم كرديعٌ تقه ـ

باب میت عورت ہو تو عسل کے وقت اس کے بال کھولنا اور ابن سیرین روز شیرے کہا کہ میت (عورت) کے سرکے بال کھولنے میں کوئی حرج نہیں

(۱۲۷۰) ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا کماکہ ہم سے عبداسد بن وہب نے بیان کیا انسیں ابن جر ج نے خبردی ان سے ابوب نے بیان کیا کہ میں نے حفصہ بنت سیرین سے سنا انہوں نے کما کہ حفرت ام عطید رضی الله عنهانے ہم سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی صاحبزادی کے بالوں کو تین لثوں میں تقسیم کردیا تھا۔ پہلے بال کھولے گئے پھرانہیں دھو کران کی تین چوٹیال کردی

#### باب ميت يركيرا كونكر ليشاعات

اور حسن بقری را اللہ نے فرمایا کہ عورت کے لئے ایک پانچوال کپڑا چاہئے جس سے قیص کے تلے رانیں اور سرین باندھے جائیں

اس کو این آبی شیبہ نے وصل کیا۔ امام حسن بھری کتے ہیں کہ عورت کے کفن میں پانچ کپڑے سنت ہیں۔ احمد اور ابوداؤد میں اس کو این آبی کی روایت میں لیل بنت قانف سے بیہ ہے کہ میں بھی ان عورتوں میں تھی جنہوں نے حضرت ام کلاؤم بنت رسول کریم سانجا کو عسل دیا تھا۔ پہلے آپ نے کفن کے لئے تہبند دیا پھر کرمۃ اور او ڑھنی یعنی سربندھن پھر چادر پھر لفافہ میں لپیٹ دی سمئیں۔ معلوم ہوا کہ عورت کے کفن میں میا پانچ کپڑے سنت ہیں اگر میسر ہوں ورنہ مجبوری میں ایک بھی جائز ہے۔

(۱۲۷۱) ہم سے احمد نے بیان کیا کما کہ مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بان کیا' انہیں ابن جر یج نے خردی' انہیں ایوب نے خردی' کما کہ میں نے ابن سیرین سے سنا' انہوں نے کما کہ ام عطید وہ اُتھ کے یمال انسار کی ان خواتین میں سے جنول نے نبی کریم مالی اے بیت کی تھی' ایک عورت آئی۔ بھرہ میں انہیں اپنے ایک بیٹے کی تلاش تھی' کیکن وہ نہ ملا۔ پھراس نے ہم سے بیہ حدیث بیان کی کہ ہم رسول اللہ مٹھیا کی صاحزادی کو عسل دے رہی تھیں کہ آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ تین یا یانچ مرتبہ عسل دے دو اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو۔ عسل یانی اور بیری کے بتوں سے ہونا

رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاء وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنْنِي )). الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنْنِي )). قَالَ: فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إلينا حِقْوَهُ فقال: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ))، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ. وَلاَ أَدْرِيْ أَيُّ بَنَاتِهِ. وَزَعَمَ أَنَّ الإِشْعَارَ وَلاَ أَدْرِيْ أَيُّ بَنَاتِهِ. وَزَعَمَ أَنَّ الإِشْعَارَ الْفُفْنَهَا فِيْهِ. وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ يَأْمُرُ بالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلاَ تُؤْزَرَ.

[راجع: ١٦٧]

١٦ - بَابُ هَلْ يُجْعَلُ شَعْرُ الْـمَوْأَةِ
 ثَلاَئَةَ قُرُونِ

1777 - حَدُّثَنَا قُبَيْصَةُ سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ عَنْ اَمُ الْهُذَيْلِ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((ضَفَرْنَا شَعْرَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَنْهَا قَالَتْ: ((ضَفَرْنَا شَعْرَ بِنْتِ النَّبِيِّ قَالَ سُفْيَانَ: ((نَاصِيَتَهَا وَقَرَنَيْهَا)).

[راجع: ١٦٧]

١٧ – بَابُ يُلْقَى شَعْرُ الْـمَوْأَةِ خَلْفَهَا
 ثلاثة قرون

1777 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانِ قَالَ : حَدَّثَنَنَا حَفْصَةُ عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ ((تُوفِيَّتْ إِحْدَى بِنَاتِ النَّبِيِّ عَنْهَا قَالَتْ ((اغْسِلْنَهَا بِالسَّدْرِ وِثْرًا ثَلاَثًا أَوْ حَـمْسَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ بَالسَّدْرِ وِثْرًا ثَلاَثًا أَوْ حَـمْسَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَالُورٍ، فَإِذَا فَوَغَتْنً كَافُورٍ، فَإِذَا فَوَغَتْنً كَافُورٍ، فَإِذَا فَوَغَتْنً

چاہے اور آخریس کافور بھی استعال کرلینا۔ عسل سے فارغ ہو کر مجھے خبر کرا دینا۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم عسل دے چکیں (تو اطلاع دی) اور آپ نے ازار عنایت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے اندر بدن سے لپیٹ دو۔ اس سے زیادہ آپ نے پچھ نمیں فرمایا۔ مجھے یہ نمیں معلوم کہ یہ آپ کی کوئی بیٹی تھیں (یہ الیوب نے کما) اور انہوں نے بنایا کہ اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نعش لپیٹ دی جائے۔ ابن میرین جھی کی فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے بدن میں اسے لپیٹا جائے 'ازار کے طور یرنہ باندھا جائے۔

### باب اس بیان میں کہ کیاعورت میت کے بال تین کٹوں میں تقسیم کردیئے جائیں ؟

(۱۲۹۲) ہم سے قبیصہ نے حدیث بیان کی' ان سے سفیان نے بیان کی' ان سے سفیان نے بیان کی' ان سے ہشام نے' ان سے ام بڑیل نے اور ان سے ام عطیہ فلسے انہوں نے کہا کہ ہم نے آنخضرت ماٹیا کیا کی بیٹی کے سرکے بال گوندھ کر ان کی تین چوٹیاں کر دیں اور وکیع نے سفیان سے یوں روایت کیا' ایک پیشانی کی طرف کے بالوں کی چوٹی اور دو ادھرادھر کے بالوں کی۔

### باب عورت کے بالوں کی تین کٹیں بنا کراس کے بیچھے ڈالدی جائیں

(۱۲۹۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے کی بن سعید نے بیان کیا ان سے ہشام بن حسان نے بیان کیا کہ ہم سے حفصہ نے بیان کیا ان سے ہشام بن حسان نے بیان کیا کہ ہم سے حفصہ نے بیان کیا ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنها نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی ایک صاحبزادی کا انقال ہو گیاتو نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے اور فرملیا کہ ان کوپانی اور بیری کے بتوں سے تین یا پانچ مرتبہ عسل دے لو۔ اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ بھی دے سے تی ہواور آخر میں کافوریا (آپ نے یہ فرملیا کہ) تھوڑی سی کافور استعال کرو پحرجب عسل دے چکو تو مجھے خبردو۔ چنانچہ فارغ ہو کر ہم استعال کرو پحرجب عسل دے چکو تو مجھے خبردو۔ چنانچہ فارغ ہو کر ہم

فَآذِنْنِي)). فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَٱلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا فَلاَثَةَ قُرُونٍ وَٱلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا)). [راجع: ١٦٧]

نے آپ کو خبردی تو آپ نے (ان کے کفن کے لئے) اپناازار عنایت کیا۔ ہم نے اس کے سرکے مالوں کی تین چوٹیاں کرکے انہیں پیچھے کی طرف ڈال دیا تھا۔

صبیح ابن حبان میں ہے کہ آنخضرت میں کے ایسا تھم دیا تھا کہ بالوں کی تین چوٹیاں کر دو۔ اس حدیث سے میت کے بالوں کا گوند صنابھی ٹابت ہوا۔

# ١٨ - بَابُ النَّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ

1778 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفَّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَنْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيْضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهِنَّ قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةً)).

[أطرافه في: ١٢٧١، ١٢٧٢، ١٢٧٣،

٧٨٣/٦.

# باب اس بارے میں کہ کفن کے لئے سفید کپڑے ہونے مناسب ہیں

(۱۳۹۳) ہم سے محر بن مقاتل نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم کو عبداللہ نے فہردی' انہوں نے کما کہ ہم کو عبداللہ نے فہردی' انہوں نے کما کہ ہمیں ہشام بن عروہ نے فہردی' انہیں ان کے باپ عروہ بن زبیر نے اور انہیں (ان کی خالہ) ام المومنین حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے تین سفید سوتی دھلے ہوئے کپڑول میں کفن ویا گیاان میں نہ قیص تھی نہ عمامہ۔

ا بلکہ ایک ازار سمی ایک چادر ایک لفافہ پس سنت ہی تین کپڑے ہیں عمامہ باندھنا بدعت ہے۔ حنابلہ اور ہمارے امام احمد المستحقیقی اس خنبل نے اس کو محروہ رکھا ہے اور شافعیہ نے قیص اور عمامہ کا بڑھانا ہی جائز رکھا ہے۔ ایک حدیث بیس ہے کہ سفید کپڑوں میں کفن دیا کرو۔ ترفری نے کما آنخضرت ساتھیا کے کفن کے بارے میں جنتی حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان سب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی سے حدیث زیادہ صحیح ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے زمانہ کے لوگ زندگی بحر شادی عمی کس اور بدعات میں گرفار رستے ہیں اور مرتے وقت بھی بیچاری میت کا بیچھا نہیں چھوڑتے۔ کمیں کفن خلاف سنت کرتے ہیں کمیں لفافہ کے اوپر ایک چادر ڈالتے ہیں کمیں مید پر شامیانہ تانے ہیں کمیں تجادسوال چملم کرتے ہیں۔ کمیں قبر میں بیری مریدی کا شجر رکھتے ہیں۔ کمیں قبر کو بخت کرتے ہیں صندل شریقی چادر چڑھاتے ہیں۔ کمیں قبر پر میلہ اور جمج کرتے ہیں اور اس کا نام عرس رکھتے ہیں۔ کمیں قبر کو بخت کرتے ہیں اس پر عمارت اور گنبد المصافح ہیں۔ کمیں قبر کو بخت کرتے ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کی آبھیں کھولے اور ان کو نیک توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین (وحیدی)

روایت میں کفن نہوی کے متعلق لفظ "سحولیة" آیا ہے۔ جس کی تشریح علامہ شوکائی کے لفظوں میں یہ ہے۔ سحولیة بصم المهملتین ویروی بفتح اوله نسبة الی سحول قریة بالیمن قال النووی والفتح اشهر وهو روایة الاکثرین قال ابن الاعرابی وغیره هی نباب بیض نقیة لا تکون الامن القطن وقال ابن قتیبة ثیاب بیض ولم یخصها بالقطن وفی روایة لملبخاری "سحول" بدون نسبة وهو حمع سحل والسحل الثوب الابیض النقی ولا یکون الا من قطن کما تقدم وقال الازهری بالفتح المدینة وبالضم الثیاب وقیل النسبة الی القریة منصد

واما بالفتح فنسبة الى القصار لانه يسحل الثياب اي ينقيها كلا في الفتح (نيل الاوطار ' جلد: ٣/ ص: ٣٠)

ظاصہ یہ کہ لفظ "سحولیہ" سین اور حاء کے ضمہ کے ساتھ ہے اور سین کا فتح بھی روایت کیا گیا ہے۔ جو ایک گاؤں کی طرف نبست ہے جو یمن میں واقع تھا۔ ابن اعرابی وغیرہ نے کما کہ وہ سفید صاف ستھرا کپڑا ہے جو سوتی ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں لفظ "سحول" آیا ہے جو سحل کی جمع ہے اور وہ سفید وحلا ہوا کپڑا ہوتا ہے۔ ازہری کہتے ہیں کہ سحول سین کے فتح کے ساتھ شہر مراد ہوگا اور سین کے ضمہ کے ساتھ دھونی مراد ہوگا جو کپڑے کو دھوکر صاف شفاف بنا دیتا ہے۔

#### باب دو كپرول ميس كفن دينا

(۱۲۷۵) ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا' کما کہ ہم سے حماد نے' ان سے ابوب نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس بڑا ﷺ نے بیان کیا کہ ایک شخص میدان عرف میں (احرام باند سے ہوئے) کھڑا ہوا تھا کہ اپنی سواری سے گر پڑا اور سواری نے انہیں کچل دیا۔ یا اوقصته کہا۔ نبی کریم ماٹھ کے ان کے لئے فربایا کہ پانی اور بیری کے بتول سے عسل دے کر دو کپڑوں میں انہیں کفن دواور یہ بھی ہمایت فربائی کہ انہیں خوشبونہ لگاؤ اور نہ ان کا سرچھیاؤ۔ کیونکہ یہ قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔

19 - بابُ الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ - ١٢٦٥ حَدِّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدِّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدِّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدِّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدِّبَيْرٍ عَنِ حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلُّ وَاقِفَ عَنْ رَاحِلَتِهِ وَجُلُّ وَاقِعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأُوقَصَتْهُ - قَالَ النَّبِيُ الله عَنْهُمَا وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ النَّبِي الله عَنْهُمُ وَالْمَانُ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي مُوبَاءِ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي مُوبَانِ مَ الْقِيَامَةِ مُلَبَيْنٍ، وَلاَ تُحَنَّطُوهُ، وَلاَ تُحَمَّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَومَ الْقِيَامَةِ مُلَبَيًا)).

[أطرافه في: ١٢٦٦، ١٢٦٧، ١٢٦٨، ١٨٣٩، ١٨٤٩، ١٨٥٠، ١٨٥٩.].

ٹابت ہوا کہ محرم کو دو کپڑوں میں دفالیا جائے۔ کیونکہ وہ حالت احرام میں ہے اور محرم کے لئے احرام کی صرف دو ہی چادریں بیں' برخلاف اس کے دیگر مسلمانوں کے لئے مرد کے لئے تین چادریں اور عورت کے لئے پانچ کپڑے مسنون ہیں۔

#### باب ميت كوخوشبولگانا

الا ۱۳۲۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے الیوب نے ' ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ ایک فخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفہ میں وقوف کئے ہوئے تھا کہ وہ اپنے اونٹ سے گر پڑا اور اونٹ نے انہیں کچل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے عسل دیمر دو کپڑوں کا کفن دو' خوشبونہ لگاؤ اور نہ سرڈھکو کیونکہ اللہ تعالی قیامت کے دن انہیں لبیک کہتے ہوئے

٧- بَابُ الْحَنُوطِ لِلْمَيْتِ
 ١٢٦٦ - حَدُّنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدُّنَا حَمَّادٌ
 عَنْ آيُوبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ
 عَبْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ يَعَرَفَةَ لِكُونُ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَاقْصَعْتُهُ - أَوْ قَالَ: فَاقْعَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: بَنْهُ هُمَ وَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ الله

اٹھائے گا۔

يَبْعَثُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا)).

محرم کو خوشبوند لگائی جائے' اس سے ثابت ہوا کہ غیر محرم میت کو خوشبولگانی چائے۔ باب کامقعد کی ہے۔ محرم کو خوشبو کلیسی کے لئے اس واسلے منع فرمایاکہ وہ حالت احرام ہی میں ہے اور قیامت میں اس طرح لبیک پکار تا ہوا اٹھے گا اور ظاہر ہے کہ

مُرم كو مالت احرام مِن فوشبو كا استعال منع بـ - ٢١ - بَابُ كَيْفَ يُكُفِّنُ الْمُحْرِمُ؟ ٢١ - جَدُنْنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ أَخْبَرنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ أَخْبَرنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا (رَأَنَّ رَجُلاً وقصة بَعِيْرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ (رَأَنَّ رَجُلاً وقصة بَعِيْرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ (رَأَنَّ رَجُلاً وقصة بَعِيْرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ الله عَنْهُمَا وَمُو مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُ الله ((اغسِلُوهُ بَمَاء وسِدْرٍ، وكَفَنُوهُ فِي تَوْبَيْنِ، وَلاَ يَبَعْنُهُ وَلِهُ عَنْهُمُ وَا رَأْسَهُ، فَإِنَّ الله يَبْعَثُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ مُلبًا)). وَفِي نُسْخَةٍ مُلبًا)). وَفِي نُسْخَةٍ مُلبًا)). وَفِي نُسْخَةٍ مُلبًا)

٢٢ - بَابُ الْكَفَنِ فِي الْقَمِيْسِ
 الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لاَ يُكَفُّ، وَمَنْ كُفَّنَ

### باب محرم كو كيو نكر كفن ديا جائے

(۱۲۷۵) ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم کو ابو عوانہ نے خبردی' انہیں ابو بشر جعفر نے' انہیں سعید بن جبیر نے' انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باند سے ہوئے سے کہ ایک مخص کی گردن اس کے اونٹ نے تو ڑ ڈالی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ انہیں پانی اور بیری کے چوں سے عسل دے دواور دو کپڑوں کا کفن دواور خوشبو نہ لگاؤنہ ان کے سرکو ڈھکو۔ اس لئے کہ اللہ تعالی انہیں اٹھائے گا' اس حالت میں کہ وہ لیک اس حالت میں کہ وہ لیک

(۱۲۷۸) ہم ہے مسدد نے بیان کیا' ان سے جماد بن زید نے' ان سے عمود اور ایوب نے' ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس بی شریم التی ایک ساتھ میدان عرفات میں کریم التی کیا کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑا ہوا تھا' اچانک وہ اپنی سواری سے گر پڑا۔ ایوب نے کما او نٹنی نے اس کی گردن تو ڈوالی۔ اور عمرو نے یوں کما کہ او نٹنی نے اس کو گرتے ہی مار ڈالا اور اس کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے بتوں سے عسل دو اور دو کیڑوں کا کفن دو اور خوشبونہ لگاؤ نہ سر ڈھکو کیونکہ قیامت میں یہ اٹھایا جائے گا۔ ایوب نے کما کہ (لینی) تلبیہ کہتے ہوئے (اٹھایا جائے گا) اور عمرو نے (اپنی روایت میں ملبی کے بجائے) ملبیا کالفظ نقل کیا۔ (یعنی لبیک کمتا ہوا اٹھے گا)

باب قیص میں کفن دینااس کاحاشیہ سلا ہوا ہو یا بغیر سلا ہوا ہواور بغیر قیص کے

#### كفن دينا

الا ۱۹۱۱) ہم سے مسدونے بیان کیا کہ ہم سے کی بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے عبیداللہ عمری نے کہا کہ جھے سے نافع نے عبداللہ بن عمر سے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی (منافق) کی موت ہوئی تو اس کابیٹا (عبداللہ صحابی) نبی کریم ساڑھیا کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ یارسول اللہ! والد کے کفن کے لئے آپ اپنی قیص عنایت فرمایئے اور ان پر نماز پڑھئے اور مغفرت کی دعا سے جئے۔ چنانچہ نبی کریم ساڑھیا نے اپنی قیص (غایت مروت کی وجہ سے) عنایت کی اور فرمایا کہ مجھے بتانا میں نماز جنازہ پڑھوں گا۔ عبداللہ نے اطلاع بجوائی۔ جب بگر لیا اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھے سے منع نہیں کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا کہ جھے افتیار دیا گیا ہے جیساار شاد باری ہے " تو ان کے لئے استغفار کریا نہ کراور اگر تو سر جیسا ارشاد باری ہے " تو ان کے لئے استغفار کریا نہ کراور اگر تو سر عبی استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہر گر معاف نہیں کرے گا" جسی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ بھی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ بھی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھانا"۔

(۱۲۷۰) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے ابن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے ابن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے عمرو نے' انہوں نے جابر بن ترخ سے سنا کہ نبی کریم میں اللہ ہے تو عبداللہ بن ابی کو دفن کیا جارہا تھا۔ آپ نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور اسے اپنی قبر سے نکلوایا۔

بغير قميص

١٢٦٩ - حَدَّنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّنَا يَحْتَى اللهِ قَالَ: حَدَّنَى اللهِ قَالَ: حَدَّنَى اللهِ قَالَ: حَدَّنَى اللهِ قَالُ: حَدَّنَى اللهِ قَنْ اللهِ قَالُ: حَدَّنَى اللهِ قَنْ اللهِ اللهِ قَالُ: حَدَّقَنِى اللهِ قَنْ اللهِ اللهِ قَالُ: ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالُ: أَعْطِنِي قَمِيْصَكَ أَكَفَّنَهُ إِلَى النّبِيُّ وَصَلً عَلَيْهِ وَاسْتَفْهِرْ لَهُ. فَأَعْطَاهُ النّبِيُّ وَصَلً عَلَيْهِ وَاسْتَفْهِرْ لَهُ. فَأَعْطَاهُ النّبِيُّ فَقَالَ: ((آذِنِي أُصَلِّي عَلَيْهِ)). فَقَالُ عَلَيْهِ جَلَبَهُ فَقَالَ: الله عَنْ عَلَيْهِ جَلَبَهُ فَقَالَ: الله عَلَيْهِ جَلَبَهُ عَمْرُ رَضِيَ الله عَنْهُ فَقَالَ: الله عَلَيْهِ جَلَبَهُ عَمْرُ رَضِيَ الله عَنْهُ فَقَالَ: الله عَلَيْهِ جَلَبَهُ عَمْرُ رَضِيَ الله عَنْهُ فَقَالَ: اللهِ عَلَيْهِ جَلَبَهُ فَقَالَ: اللهِ عَلَيْهِ جَلَبَهُ فَقَالَ: اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ تَعْقَلُونَ لَهُمْ اللهِ اللهِ تَسْتَعْفُورُ لَهُمْ اللهِ اللهُ تَعْقَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[أطرافه في: ٤٦٧٠، ٢٦٧٤، ٤٦٧٥].

١٢٧٠ حَدُّنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ
 حَدُّنَا ابْنُ عُينْنَةَ عَنْ عَمْرٍ سَمِعَ جَابِرًا
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَتَى النَّبِيُ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَأَخْرَجَهُ فَنَفَثَ فِيْهِ مِنْ رِيْقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ)).

[أطرافه في: ١٣٥٠، ٣٠٠٨، ٥٧٩٥].

آ عبداللہ بن ابی مشہور منافق ہے جو جنگ احد کے موقع پر رائے میں سے کتنے بی سادہ اور مسلمانوں کو برکا کرواپس لے آیا میں میں اور یہ مسلمان دلیل پردئی ہیں۔ ہمارا داؤ میں اور یہ مهاجر مسلمان دلیل پردئی ہیں۔ ہمارا داؤ کے گاتو ہم ان کو مدینہ سے نکال باہر کریں گے۔ اس کا بیٹا عبداللہ سچا مسلمان محابی رسول تھا۔ آپ نے ان کی دل ہمئی گوارا نہیں کی اور ازراہ کرم اپنا کرمة اسکے کفن کیلئے عنایت فرمایا۔ بعضوں نے کہا کہ جنگ بدر میں جب حضرت عباس قید ہو کر آئے تو وہ نگھ تھے۔

ان كايد حال زار ديكه كراس عبدالله بن ابي في الخاكر؟ ان كو كنچا ديا تقاد آخفرت في اس كابدله اداكر دياكه بد احسان باتى نه رب-

ان منافق لوگوں کے بارے میں پہلی آیت ﴿ اِسْتَفْفِرْ لَهُمْ أَوْلاَ تَسْتَفْفِرْ لَهُمْ أَوْلا تَسْتَمْفِرْ لَهُمْ أَوْلاَ تَسْتَفْفِرْ لَهُمْ أَوْلاَ تَسْتَفَفِرْ لَهُمْ أَوْلاَ تَسْتَمْفِرْ لَهُمْ أَوْلاَ تَسْتَمْفِرْ لَهُمْ أَوْلاَ تَسْتَمْفِرْ لَهُمْ أَوْلاً مِنْ اللهِ وَلَى عَلَى الله مِنْ اللهِ وَلَا تُصَلِّ عَلَى اللهُ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

### ٣٧- بَابُ الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيْصٍ

1 ٢٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: ((كُفِّنَ النَّبِيُ ﷺ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ سَحُول كُوسُفٍ لَيْسَ فِيْهَا فَيْنِصٌ وَلاَ عِمَامَةً)). [راجع: ١٢٦٤]

قَمِيْسٌ وَلاَ عِمَامَة)). [راجع: ١٢٦٤]
١٢٧٧ – حَدُّتَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدُّتَنَا يَحْيَى
عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدُّتَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (رَأَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ كُفُّنَ
فِي ثَلاَثَةٍ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَبُو نُمَيْمٍ لاَ يَقُولُ عَمْامَةٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَبُو نُمَيْمٍ لاَ يَقُولُ ثَلَاثَةٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ سُفْيَانَ يَقُولُ لَيْلُولُ فَلَاثَةٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ سُفْيَانَ يَقُولُ لَكُولُهُ فَلَاثَةً وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ سُفْيَانَ يَقُولُ لَكُولُهُ فَلاَثَةٌ ). [راجع: ١٢٦٤]

٢- بَابُ الْكَفَنِ وَلاَ عِمَامةٍ
١٢٧٣ - حَدُثَنا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدُثَنِي
مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ
كُفَّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُولِيَّةٍ
لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ)).

### باب بغیر قمیص کے کفن دینا

مستملی کے نسخہ میں یہ ترجمہ باب نسی ہے اور وہی ٹھیک ہے کوئکہ یہ مضمون اسطلے باب میں بیان ہو چکا ہے۔

(ال ۱۲) ہم سے ابو قعیم نے بیان کیا کہ ہم سے مفیان توری نے بیان کیا ان سے عروہ بن زبیر نے ان سے بیان کیا ان سے عروہ بن زبیر نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سوتی دھلے ہوئے کپڑول کا کفن دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں نہ قیص تھی اور نہ عمامہ۔

(۱۲۷۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا' ان سے کیلی نے' ان سے ہشام نے' ان سے اس المومنین نے' ان سے اس المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا جن میں نہ قیص تھی اور نہ عمامہ تھا۔ حضرت امام ابو عبداللہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو تعیم نے لفظ علایہ نمیں کما اور عبداللہ بن ولید نے سفیان سے لفظ علایہ نمیں کما اور عبداللہ بن ولید نے سفیان سے لفظ علایہ نمیں کما اور عبداللہ بن ولید نے سفیان سے لفظ علایہ نمیں کما اور عبداللہ بن ولید نے سفیان سے لفظ علایہ نمیں کما اور عبداللہ بن ولید نے سفیان سے لفظ علایہ نمیں کما ہور عبداللہ بن ولید ہے۔

# بأب عمامه كي بغير كفن دين كابيان

(۱۲۷۳) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کما کہ مجھ سے مالک نے بیان کیا' ان سے بشام بن عروہ بن زبیر کیا' ان سے ان کے باپ عروہ بن زبیر نے' ان سے عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو حول کے تین سفید کیڑوں کا کفن دیا گیا تھانہ ان میں تمیں متی اور نہ عمامہ تھا۔ اور نہ عمامہ تھا۔

مطلب یہ ہے کہ چوتھا کیڑا نہ تھا۔ قطلانی نے کہا امام شافعیؓ نے قیص پہنانا جائز رکھا ہے گراس کو سنت نہیں سمجھا اور ان کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر پڑھ کا فعل ہے جے بیعی نے نکالا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو پانچ کیڑوں میں کفن دیا۔ تین لفافے اور ایک قیص اور ایک عمامہ کیوہ نہیں گراولی کے خلاف ہے قیص اور ایک عمامہ کیوہ نہیں گراولی کے خلاف ہے (وحیدی) بھتریمی ہے کہ صرف تین جادروں میں کفن دیا جائے۔

# ٢٥ بابُ الْكَفَنِ مِنْ جَمِيْعِ الْـمَال

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِي وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ وَقَتَادَةُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ: الْحَنُوطُ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ: يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ بِالدَّيْنِ، ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ. وَقَالَ سُفْيَانُ: أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغَسْلِ هُوَ مِنَ الْكَفَن.

### کفن کی تیاری میت کے سارے مال میں سے کرنا چاہیے

اور عطاء اور زہری اور عمروین دینار اور قادہ رضی اللہ عنہ کا یمی قول ہے۔ اور عمروین دینار نے کہا خوشبودار کا خرچ بھی سارے مال سے کیا جائے۔ اور ابراہیم نخعی نے کہا پہلے مال میں سے کفن کی تیاری کریں ' پھر قرض ادا کریں۔ پھروصیت پوری کریں اور سفیان ثوری نے کہا قبراور غسال کی اجرت بھی کفن میں داخل ہے۔

(۲۷ کا) ہم سے احمد بن محمد کی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے اور ان سے ان کے والد ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف بڑاتھ کے ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف بڑاتھ کے ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف بڑاتھ کے سامنے ایک دن کھانا رکھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مععب بن عمیر بڑاتھ (غزوہ احد میں) شہید ہوئے وہ مجھ سے افضل تھے۔ لیکن ان کے کفن کے لئے ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز مہیانہ ہو سکی۔ اسی طرح جب حزہ بڑاتھ شہید ہوئے یا کسی دو سرے صحابی کا نام لیا وہ بھی مجھ سے افضل تھے۔ لیکن ان کے کفن کے لئے بھی صرف ایک بی چادر مل افضل تھے۔ لیکن ان کے کفن کے لئے بھی صرف ایک بی چادر مل سکی۔ مجھے تو ڈر لگنا ہے کہ کمیں ایسانہ ہو کہ ہمارے چین اور آرام کے سامان ہم کو جلدی سے دنیا ہی میں دے دیئے گئے ہوں پھروہ کے سامان ہم کو جلدی سے دنیا ہی میں دے دیئے گئے ہوں پھروہ کے سامان ہم کو جلدی سے دنیا ہی میں دے دیئے گئے ہوں پھروہ

الم المحدثين رحمته الله عليه في اس مديث سے يہ البت كياكه حضرت معب اور حضرت امير حزه وي كاكل مال اتنابى المست كي كه حضرت معب اور حضرت امير حزه وي كاكل مال اتنابى عليہ المست كله ميت قرض دار ہو تو مرف اتناكفن ديا جائے كه ستر پوشى ہو جائے يا سارا بدن و هائكا جائے ۔ حضرت اس كو ترجيح دى ہے كه سارا بدن و هائكا جائے ، مرف اتناكفن دينا چاہئے ۔ حضرت معب بن عمير الله تقريق جليل القدر محالى جي رسول كريم الله يا جرت سے بہلے بى ان كو مدينه شريف الساكفن دينا چاہئے۔

بطور معلم القرآن و مبلغ اسلام بھیج ویا تھا۔ بجرت سے پہلے بی انہوں نے مدید میں جعد قائم فرمایا جبکہ مدید خود ایک گاؤں تھا۔ اسلام سے قبل بی قریش کے حیمین نوجوانوں میں عیش و آرام میں زیب و زینت میں شہرت رکھتے تھے گراسلام لانے کے بعد یہ کائل درویش بن گئے۔ قرآن پاک کی آیت ﴿ رِجَالٌ صَدَفُوا مَا عَاهَدُواللّٰهَ عَلَيْهِ ﴾ (الاحزاب: ٢٣) ان بی کے حق میں نازل ہوئی۔ جنگ احد میں بی شمید ہوئے دوسی الله عنه وادصاه)

# ٢٦ بَابُ إِذَا لَــٰم يُوجَدُ إِلاَّ ثَوبٌ وَاحِدٌ

### باب اگرمیت کے پاس ایک ہی کپڑا نکلے

(۱۲۷۵) ہم سے محمہ بن مقاتل نے بیان کیا کہا کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی کہا کہ ہم کو شعبہ نے خبردی انہیں سعد بن ابراہیم نے انہیں ان کے باب ابراہیم بن عبدالرحمٰن نے کہ عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹھ کے سامنے کھانا حاضر کیا گیا۔ وہ روزہ سے عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹھ کے سامنے کھانا حاضر کیا گیا۔ وہ روزہ سے اس وقت انہوں نے فرمایا کہ ہائے! مععب بن عمر بڑاٹھ شہید کے گئے 'وہ مجھ سے بہتر تھے۔ لیکن ان کے کفن کے لئے صرف ایک چادر میسر آسکی کہ اگر اس سے ان کا سر ڈھائکا جاتا تو پاؤل کھل جاتے اور پاؤل ڈھائکا جاتا تو پاؤل کھل جاتے اور پائٹھ بھی (اس طرح) شہید ہوئے وہ بھی مجھ سے اچھے بھی فرمایا اور حمزہ بڑاٹھ بھی (اس طرح) شہید ہوئے وہ بھی مجھ سے اچھے دنیا کی کشادگی ہمارے لئے خوب ہوئی یا یہ فرمایا کہ دنیا کی کشادگی ہمارے لئے خوب ہوئی یا یہ فرمایا کہ دنیا ہی تو اس کاڈر لگتا ہے کہ کمیں ایسانہ ہو دنیا ہمیں بست دی گئی اور ہمیں تو اس کاڈر لگتا ہے کہ کمیں ایسانہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ اس دنیا ہیں ہم کو مل گیا ہو پھر آپ اس طرح رونے گئے کہ کھانا بھی چھوڑ دیا۔

[زاجع: ١٢٦٤]

تریج میں اور معب کے ہاں صرف ایک جادر ہی ان کا کل متاع تھی' وہ بھی ننگ' وہی ان کے کفن میں دے دی تھی۔ باب اور مستریک میں مطابقت فلہر ہے۔ مستریک میں مطابقت فلہر ہے۔

طانکہ حضرت عبدالرحمٰن روزہ وار تنے دن بحر کے بھوکے تنے پھر بھی ان تصورات میں کھانا ترک کر دیا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف عشوہ مبشوہ مبشوہ میں اور اس قدر مالدار تنے کہ رکیس التجار کا لقب ان کو حاصل تھا۔ انتقال کے وقت دولت کے انبار ورثاء کو طے۔ ان حالات میں بھی مسلمانوں کی ہر ممکن خدمات کے لئے ہروقت حاضر رہا کرتے تنے۔ ایک دفعہ ان کے کئی سو اونٹ مع غلہ کے ملک شام سے آئے ہتے۔ وہ سارا غلہ حدید والوں کے لئے مفت تقسیم فرما دیا۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

باب جب گفن کا کپڑا چھوٹا ہو کہ سراور پاؤں دونوں نہ

٧٧- بَاتُ إِذَا لَهُمْ يَجِدُ كَفَنَّا إِلَّا مَا

يُوَارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غُطِّيَ بِهِ رَأْسَهُ

غِيَاثٍ قَالَ حَدُّثَنَا أَبِي قَالَ حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ غِيَاثٍ قَالَ حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ غِيَاثٍ قَالَ حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدُّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدُّثَنَا خَبَّابٌ رَضِيَ الله قَالَ حَدُّثَنَا خَبَّابٌ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ فَكَ نَلْتَمِسُ وَجُدَ اللهِ، فَوَقَعَ أَجُرُنَا عَلَى اللهِ: فَمِنّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْنًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنًا مَنْ أَيْنَعَتْ له مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنًا مَنْ أَيْنَعَتْ له مُرْتُهُ فهو يَهدِبُها. قُتِلَ يومَ أُحُدٍ فلم نَجِدُ مَلَ لَكُفّتُه إِلاَّ بُردَةً إِذَا غَطَينا بها رأسَهُ مَا تُحَدِ خَرَجَتْ رِجَلاهُ، وإِذَا غَطَينا رِجلَيهِ خَرَجَ رأسَهُ وأَن نُعَطَى رأسَهُ وأَن النهي فَكَان نُعَطَى رأسَهُ وأَن لَمَعَلَ على رجليهِ من الإذخور).

رجيد من الردعو)). [أطرافه في: ۳۸۹۷، ۹۹۱۳، ۹۹۱۳، ۲۰۶۷، ۲۰۶۲، ۲۵۲۲، ۱۲۳۲، ۱۲۶۲].

۱۹۶۸ ، ۱۹۹۳ ، ۱۹۹۳ ، ۱۹۹۳ ).
باب اور مدیث میں مطابقت فاہر ہے کیونکہ حضرت مععب بن عمیر رہاتھ کا کفن جب ناکلٹی رہا تو ان کے بیروں کو اذخر نامی گھاس سے ڈھاک دہا گیا۔

٢٨ - باب مَنِ استعد الكفَنَ
 في زمنِ النبي الله في الله أينكر عليه

### دُهك عيس تو سرچمپادي (اور پاؤن پر گھاس وغيره دُال دي)

(۲۷۱) ہم سے عربی حفق بن غیاث نے بیان کیا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شیرے والد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شیق نے بیان کیا کہا ہم سے خباب بن ارت بڑا اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے بیان کیا کہا ہم سے خباب بن ارت بڑا اللہ کے بیان کیا کہ ہم نے بی کریم ساتھ کی ساتھ صرف اللہ کے لئے ہجرت کی۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر ملنائی تھا۔ ہمارے بعض ساتھی تو انتقال کر گئے اور (اس دنیا میں) انہوں نے اپنے کئے کا کوئی پھل نہیں دیکھا۔ مععب بن عمیر بڑا اللہ بھی انہوں نے اپنے کئے کا کوئی پھل نہیں بعض ساتھیوں کامیوہ پک کیا اور وہ چن چن کر کھاتا ہے۔ (مععب بن عمیر بڑا اللہ میں شہید ہوئے ہم کو ان کے کفن میں ایک عبر بڑا اللہ میں اور وہ بھی ایک کہ اگر اس سے سر چمپاتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے اور اگر پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا۔ چمپاتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے اور اگر پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا۔ آخر یہ دکھے کر نی کریم ساتھی خال دیں اور اگر پاؤں پر سبز گھاس اذ خر نامی ڈال دیں۔

باب ان کے بیان میں جنوں نے نبی کریم مٹی کیا کے زمانہ میں اپنا کفن خود بی تیار رکھااور آپ نے اس پر کسی طرح کا اعتراض نہیں فرملیا

(کے ۱۳ ) ہم ہے عبداللہ بن مسلمہ تعنی نے بیان کیا کہ ہم ہے عبداللہ بن مسلمہ تعنی نے بیان کیا کہ ہم ہے عبداللہ بن ابی حازم نے بیان کیا ان سے ان کے بلب نے اور ان سے سل آئے کہ ایک عورت نبی کریم سائے کم کی خدمت میں ایک بی موڈ کے موڈی حاشیہ دار چادر آپ کے لئے تحفد لائی۔ سمل بن سعد نے رحاضرین ہے) یو چھاکہ تم جانے ہو چادر کیا ؟ لوگوں نے کما کہ جی ہاں ؟

نَعَمْ. قَالَتْ: نَسْجَتُهَا بِيَدَيْ، فَجِنْتُ لِأَكْسُوكَهَا، فَأَحَلْهَا النّبِيُ ﴿ مُحْتَاجًا النّبِيُ ﴿ مُحْتَاجًا النّبِيُ اللّهِ مُحْتَاجًا النّبِيُ اللّهِ مُحْتَاجًا فَلَانٌ فَقَالَ: اكْسُنِيْهَا مَا أَحْسَنَهَا. قَالَ الْقَومُ: مَا أَحْسَنَهَا النّبِسيُ ﴿ الْقَومُ: مَا أَحْسَنْتَ، لَبْسَهَا النّبِسيُ ﴿ اللّهَ لَا لَبْسَيّهَا النّبِسيُ اللّهُ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمْ سَأَلْتُهُ وَعَلِمْتَ أَنّهُ لاَ يَودُهُ قَالَ: إِنّي وَا فَتِهِ مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهَا، إِنّهَا مَا اللّهُ لِنَكُونَ كَفَيي. قَالَ سَهْلٌ : فَكَانَتُ كَفَنَهُ ﴾.

[أطرافه في: ۲۰۹۳، ۵۸۱۰، ۲۰۹۳].

شملہ۔ سل نے اپنے ہاتھ ہے اسے بنا ہے اور آپ کو پہنانے کے لئے

کہ میں نے اپنے ہاتھ ہے اسے بنا ہے اور آپ کو پہنانے کے لئے

لائی ہوں۔ نبی کریم سٹی کیا نے وہ کپڑا قبول کیا۔ آپ کو اس کی اس وقت

ضرورت بھی تھی پھراسے ازار کے طور پر باندھ کر آپ ہاہر تشریف

لائے تو ایک صاحب (عبدالرحمٰن بن عوف ؓ) نے کہا کہ یہ تو بری انچی

چادر ہے 'یہ آپ جھے پہناد ہے ۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے (مانگ کر)

پھے اچھا نہیں کیا۔ رسول اللہ سٹی کیا نے اسے اپنی ضرورت کی وجہ

سٹی انچا کمی کاسوال رو نہیں کرتے۔ عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے جواب

دیا کہ خدا کی تنم! میں نے اپنے پہننے کے لئے آپ سے یہ چادر نہیں

دیا کہ خدا کی قتم! میں اسے اپنا کفن بناؤں گا۔ سل ؓ نے بیان کیا کہ وی چادر ان کا کفن بنی۔

چادر ان کا کفن بی۔

جہدے ہے اس کویا حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے اپنی زندگی بی میں اپنا کفن میا کرلیا۔ یک بلب کا مقصد ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ کی اسٹین کی بیٹ کے معتد بزرگ سے کی واقعی ضرورت کے موقع پر جائز سوال بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک احادیث سے نبی اکرم سائھ اپر قیاس کر کے جو آج کے پیروں کا تیمک حاصل کیا جاتا ہے یہ درست نہیں کیونکہ یہ آپ ساٹھ کیا کی خصوصیات اور مجزات میں سے ہیں اور آب فرایعہ خیرو برکت ہیں کوئی اور نہیں۔

٢٩ - بَابُ اتّباعِ النّسَاءِ الْحَنَائِزَ
 ١٢٧٨ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ
 عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:
 ((نُهِيْنَا عَنْ اتّباعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُغْزَمْ
 عَلَيْنَا)). [راحع: ٣١٣]

باب عور توں کاجنازے کے ساتھ جانا کیہاہے؟

(۱۲۷۸) ہم سے قبیمہ بن مقبہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے
سفیان ثوری نے بیان کیا' ان سے خالد مذاء نے' ان سے ام ہزیل
حفمہ بنت سیرین نے' ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ
ہمیں (عور توں کو) جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا گر تاکید سے
منع نہیں ہوا۔

بسر حال عورتوں کے لئے جنازہ کے ساتھ جانا منع ہے۔ کیونکہ عورتیں ضعیف القلب ہوتی ہیں۔ وہ خلاف شرع حرکات کر سکتی ہیں۔ شارع کی اور بھی بہت سی مصلحتیں ہیں۔

باب عورت کااپنے خاوند کے سوااور کسی پر سوگ کرنا کیماہے؟

(١٢٤٩) جم سدد بن مرد في بيان كيا انهول في كماكه جم س

٣- بَابُ حَدُّ الْـمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ
 زُوْجِهَا

١٢٧٩ - حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا بِشْرُ

بْنُ الْمُفَصَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلَقْمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: تُولِّيَ ابْنَ لِأُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، فَلَمَّا كَانَ الْيَومُ النَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ: ((نُهِيْنَا أَنْ نُجِدُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِ إِلاَّ بِزَوْجٍ)). [راجع: ٣١٣]

مُدُّنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدُّنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدُّنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدُّنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ: اَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَفْيَانَ الشَّامِ وَعَتْ أَمُّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الشَّامِ وَعَتْ أَمُّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الشَّالِثِ فَمَسَحَتْ مِنَ الشَّالِثِ فَمَسَحَتْ عَنْ الشَّالِثِ فَمَسَحَتْ عَنْ الشَّيِّ وَلَيْوِمِ النَّالِثِ فَمَسَحَتْ عَنْ الشَّيِّ وَلَيْوِمِ النَّالِثِ فَمَسَحَتْ عَنْ عَرْضَيْهَا وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ عَلَى اللَّهِ وَالْيَومِ الآخِوِ هَذَا لَغَيْهُا وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ عَلَى اللَّهِ وَالْيَومِ الآخِو الْرَبَعَةُ النَّبِيُ وَالْيَومِ الآخِو أَنْ تُومِنُ بِا لِلْهِ وَالْيَومِ الآخِو أَنْ تُومِنَ بَا لِلْهِ وَالْيَومِ الآخِو أَنْ تُومِنَ اللَّهِ وَالْيَومِ الآخِو أَنْ تُومِنَ اللَّهِ وَالْيَومِ الآخِو أَنْ تُومِنَ اللَّهِ وَالْيَومِ الآخِو أَنْ تُومِنَ عَلَى مَيْتِ فَوقَ ثَلَاثٍ، إِلاَّ عَلَى مَيْتِ فَوقَ ثَلَاثٍ، إلاَّ عَلَى وَعَشْرًا) عَلَيْهِ أَرْبَعَةً أَشْهُو وَعَشْرًا)).[أطراف في : ١٢٨١، ١٣٣٤، ٣٠٥،

بشربن مغفل نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے سلمہ بن علقمہ نے اور ان سے محربن سرین نے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنها کے ایک بیٹے کا انقال ہو گیا۔ انقال کے تیسرے دن انہوں نے صفرہ خلوق (ایک قتم کی زرد خوشبو) منگوائی اور اسے اپنے بدن پرلگایا اور فرمایا کہ خاوند کے سواکی دو سرے پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔

(۱۲۸۰) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ایوب بن موک نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ایوب بن موک نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھے حمید بن نافع محے زینب بنت ابی سلمہ سے خبردی کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبرجب شام سے آئی تو ام حبیبہ رضی اللہ عنما (ابو سفیان کی صاحبزادی اور ام المؤمنین) نے تیمرے دن صفرہ (خوشبو) منگوا کر اپنے دونوں رضاروں اور بازووں پر ملا اور فرمایا کہ آگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بید نہ سناہو تاکہ کوئی بھی عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ شو ہر کے سوا دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ شو ہر کے سوا کسی کاسوگ تین دن سے زیادہ منائے اور شو ہر کاسوگ چار مینے دس دن کرے۔ تو جھے اس وقت اس خوشبو کے استعمال کی ضرورت نہیں دن کرے۔ تو جھے اس وقت اس خوشبو کے استعمال کی ضرورت نہیں دن کرے۔ تو جھے اس وقت اس خوشبو کے استعمال کی ضرورت نہیں دن کرے۔ تو جھے اس وقت اس خوشبو کے استعمال کی ضرورت نہیں دیں گئی۔

جبہ میں خود رائڈ ہوہ اور بردھیا ہوں' میں نے اس صدیث پر عمل کرنے کے خیال سے خوشبو کا استعال کرلیا۔ قال ابن حجر المین المین میں خود رائڈ ہوہ اور بردھیا ہوں' میں نے اس صدیث پر عمل کرنے کے خیال سے خوشبو کا استعال کرلیا۔ قال ابن حجر المین شیبة مو و هم لانه مات بالمدینة بلا خلاف وانعا الذی مات بالشام اخو ها یزید بن ابی سفیان والحدیث فی مسندی ابن ابی شیبة والمدادمی بلفظ جاء نعی لاخی ام حبیبة او حمیم لها ولاحمد نحوه فقوی کونه اخاما لین علامہ ابن ججر نے کما کہ بی وجم ہے۔ اس کے کہ ابو سفیان کا انتقال بلا اختلاف مدینہ میں ہوا ہے۔ شام میں انتقال کرنے والے ان کے بحائی بزید بن ابی سفیان تھے۔ مند ابن ابی شیبہ اور داری اور سند احمد وغیرہ میں بی وضاحت موجود ہے۔ اس صدیث سے ظاہر ہوا کہ صرف ہوی اپنے خاوند پر چار ماہ دس دو کے مورت میں سوگ کر عتی ہے اور کی بھی میت پر تمن دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے۔ بیوی کے خاوند پر انتا سوگ کرنے کی صورت میں بھی بہت ہے اسلام مصالح پیش نظر ہیں۔

(۱۲۸۱) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے عبدالله بن ابی بکرنے بیان کیا' ١٢٨١ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ

نَنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ عَنْ رَبْنَ بَنْ بَافِعِ عَنْ رَبْنَ بَنْ بَنْ فَالَتْ: 
وَخَلْتُ عَلَى أُمَّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِسِي اللهِ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى يَقُولُ ((لاَ يَحِلُ لاِمْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَومِ الآخِرِ رُولاَ يَحِلُ لاِمْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَومِ الآخِرِ تُحِدُ عَلَى مَيْتٍ فَوقَ ثَلاَثٍ، إلاَّ عَلَى زُوجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)).

[راجع: ١٢٨٠]

جَحْشِ حِيْنَ تُولِّنَيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطَيْبِ جَحْشٍ حِيْنَ تُولِّنَيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطَيْبِ مِنْ فَمَسَّتْ، ثُمَّ قَالَتْ: مَا لِي بِالطَّيْبِ مِنْ خَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَلَمَّا عَلَى الْمِرْأَةِ عَلَى الْمِنْرَأَةِ عَلَى الْمِرْأَةِ تَوْمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيْتِ فَوقَ ثَلاَثْنِ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)). [طرفه في: ٣٣٥].

٣٩- بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ
١٢٨٣- حَدُثَنَا آدَمُ قَالَ حَدُثَنَا شُعْبَةُ
قَالَ حَدُثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ
اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَرَّ النبيُّ اللهِ بِإِمْرَأَةٍ تَبْكِي
عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: ((اتَّقِي اللهُ وَاصْبِرِي)).
قَالَتْ: إِيَّكَ عَنِّي، فَإِنِّكَ لَمْ تُصِبُ
يمُمِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ. فَقِيْلَ لَهَا : إِنَّهُ
النبيُّ اللهُ فَأَتَتْ بَابَ النبيُّ اللهَ فَلَمْ تَجِدْ
عِنْدَهُ بَوَابِيْنَ ؛ فَقَالَتْ : لَمْ أَعْرِفْكَ،
فَقَالَ: ((إنَّمَا الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

ان سے محمد بن عمرو بن حزم نے 'ان سے حمید بن نافع نے 'ان کو زینب بنت ابی سلمہ نے خبردی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی دوجہ مطمرہ حضرت ام حبیبہ ؓ کے پاس گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا ہے کہ کوئی بھی عورت جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لئے شو ہر کے سواکسی مردے پر بھی تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ ہاں شو ہر پر چار مینے دس دن تک سوگ منائے۔

(۱۲۸۲) پھر میں حضرت زینب بنت جمش کے یمال گئی جب کہ ان کے بھائی کا انقال ہوا' انہوں نے خوشبو منگوائی اور اسے لگایا' پھر فرمایا کہ جھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر بیہ کہتے ہوئے سا ہے کہ کسی بھی عورت کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو' جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے۔ لیکن شوہر کا سوگ (عدت) چار مینے دس دن تک کرے۔

#### باب قبرول کی زیارت کرنا

(۱۲۸۳) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن فی بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک شنے کہ نی کریم مل فی لیا کا گزرایک عورت پر ہواجو قبر پر جیٹی ہوئی رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور مبر کر۔ وہ بولی جاؤتی بر پرے ہو۔ یہ مصبت تم پر پڑی ہوتی تو پت چا۔ وہ آپ کو پنچان نہ سکی تھی۔ پھرجب لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ نبی کریم مل پیل سے او اب وہ آب کو وہ ان دروازہ پر پیٹی۔ وہاں اسے کوئی دربان نہ ملا۔ پھراس نے کہا کہ میں آپ کو پیچان نہ سکی تھی۔ (معاف فرماسے) مرتوجب صدمہ شروع ہو اس وقت کرنا چاہئے۔

(اب کیاہو تاہے)

الأُولَى)). [راجع: ١٢٥٢]

المسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ "میں نے تہیں قبر کی زیارت کرنے ہے منع کیا تھا، لیکن اب کرسکتے ہو اس سے معلوم است المین کے اس کے کہ ابتدائے اسلام میں ممافت تھی اور پھر بعد میں اس کی اجازت مل گئی"۔ دیگر احادیث میں یہ بھی ہے کہ قبروں پر جایا کُرو کہ اس سے موت یاد آتی ہے لینی اس سے آدمی کے دل میں رفت پیدا ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ "اللہ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو قبروں کی بہت زیارت کرتی ہیں"۔ اس کی شرح میں قرطبی نے کہاکہ یہ لعنت ان عورتوں پر ہے جو رات دن قبروں ہی میں پھرتی رہیں اور خاوندوں کے کاموں کا خیال نہ رکھیں 'نہ ہیہ کہ مطلق زیارت عورتوں کو منع ہے۔ کیونکہ موت کو یاد کرنے میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں۔ لیکن عور تیں اگر قبرستان میں جاکر جزع فزع کریں اور خلاف شرع امور کی مرتحب ہوں تو پھران کے لئے قبروں کی زیارت جائز نہیں ہوگی۔

علامہ عینی حنی فراتے ہیں : ان زیادہ القبور مکروہ للنساء بل حرام فی ہذا الزمان ولا سیما نساء مصر لیخی حالات موجودہ ہیں عورتوں کے لئے زیارت تبور کروہ بلکہ حرام ہے خاص طور پر معری عورتوں کے لئے۔ یہ علامہ نے اپنے حالات کے محطابق کما ہے ورنہ آج کل ہر جگہ عورتوں کا یمی حال ہے۔

مولانا وحید الزمان صاحب مرحوم فراتے ہیں۔ امام بخاریؒ نے صاف نہیں بیان کیا کہ قبروں کی زیارت جائز ہے یا نہیں۔ کیونکہ اس میں اختلاف ہے اور جن حدیثوں میں زیارت کی اجازت آئی ہے وہ ان کی شرط پر نہ تھیں 'مسلم نے مرفوعاً نکالا "میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب زیارت کرو کیونکہ اس سے آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے۔" (وحیدی)

حضرت امام بخاری ؓ نے جو حدیث یمال نقل فرمائی ہے اس سے قبروں کی زیارت یوں ثابت ہوئی کہ آپ نے اس عورت کو وہاں رونے سے منع فرملیا۔ مطلق زیارت سے آپ نے کوئی تعرض نہیں فرملیا۔ اس سے قبروں کی زیارت ثابت ہوئی۔ گر آج کل اکثر لوگ قبرستان میں جاکر مردوں کا وسیلہ طاش کرتے اور بزرگوں سے حاجت طلب کرتے ہیں۔ ان کی قبروں پر چادر پڑھاتے پھول ڈالتے ہیں وہاں جماڑو بی کا انتظام کرتے اور فرش فروش بچھاتے ہیں۔ شریعت میں یہ جملہ امور ناجائز ہیں۔ بلکہ ایس زیارات قطعاً حرام ہیں جن سے اللہ کی حدود کو تو ڑا جائے اور وہاں خلاف شریعت کام کئے جائیں۔

#### ٣٢ – بَابُ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ

((يُعَذَّبُ الْمَيَّتُ بِبَعْضِ بُكَاءً أَهْلِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النُّوحُ مِنْ سُنْتِهِ)) يَقُوْلُ تَعَالَى إِذَا كَانَ النُّوحُ مِنْ سُنْتِهِ)) يَقُوْلُ تَعَالَى ﴿قُولُ أَنْفُسَكُمْ وَأَهلِيْكُمْ نَارًا﴾ وقَالَ النّبي الله عَنْ ومَسْؤُولٌ عَنْ رَعْتِهِ فَهُو كَمَا رَعِيْتِهِ)) فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنْتِهِ فَهُو كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا : ﴿ وَلاَ تَزِرُ وَالْإِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى﴾.

وَهُوَ كَقَولِهِ: ﴿وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ – ذُنُوبًا - إِلَى حَمْلِهَا لاَ يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ ﴾ وَمَا

### باب آنخضرت ماٹھائیا کابیہ فرمانا کہ میت پر اس کے گھروالوں کے رونے سے

عذاب ہوتا ہے لینی جب رونا ماتم کرنا میت کے خاندان کی رسم ہو۔
کیونکہ اللہ پاک نے سورہ تحریم میں فرمایا کہ اپنے نفس کو اور اپنے گھر
والوں کو دو زخ کی آگ ہے بچاؤ لینی ان کو برے کاموں سے منع کرو
اور نبی کریم سٹے کیا نے فرمایا تم میں ہر کوئی تگہبان نے اور اپنے ہا تحوں
ہے بوچھاجائے گا اور اگر بیر رونا پیٹینا اس کے خاندان کی رسم نہ ہو اور
پر اچانک کوئی اس پر رونے گئے تو حضرت عائشہ بی ہے کا دلیل لینا اس
آیت سے صبح ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دو سرے کا بوجھ نہیں
اٹھائے گا۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دو سرے کو اپنا بوجھ اٹھانے

يُرْخَصُ مِنَ الْبُكَاءِ فِي غَيْرِ نَوْحٍ وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا)) عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا)) وَذَلِكَ لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

١٢٨٤ - حَدُّثُنَا عَبْدَانُ وَمُحَمَّدٌ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أبي مُخْمَانَ قالَ: حَدَّثِنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((أَرْسَلَتْ البُّنَّةُ النَّبِيُّ اللَّهِ : إِنَّ ابْنَا لِي قُبِضَ ، فَأَلِنَا. فَأَرْسَلَ يُقْرِىءُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ : ((إنَّ اللَّهُ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَل مُسَمِّى، فَلْتَصْبُرْ وَلْتَحْتَسِبْ)). فَأَرْسَلَتْ إلَيْهِ تُقْسَمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا. فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَمُعَادُ بْنُ جَبَلِ وَأَبَيُّ بْنُ كَعْبِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ. فَرُفِعَ إِلَى رَسُول ا اللهِ الصُّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ - قَالَ: حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: كَأَنَّهَا شَنَّ - فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: ((هَٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الوحسماء)).

[أطرافه في : ٥٦٥٥، ٢٠٢٢، ٥٦٢٥، ٧٣٧٧، ٧٣٧٧].

کوبلائے تو وہ اس کابو جھ نہیں اٹھائے گا۔ اور بغیر نوحہ چلائے پیٹے رونا درست ہے۔ اور آنخضرت مٹھ کیا نے فرمایا کہ دنیا میں جب کوئی ناحق خون ہو تا ہے تو آدم کے پہلے بیٹے قائیل پر اس خون کا چھ وبال پڑتا ہے کیونکہ ناحق خون کی بناسب سے پہلے اس نے ڈالی۔

(۱۲۸۴) م سے عبدان اور محد بن مقاتل نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہمیں امام عبداللہ بن مبارک نے خردی کماکہ ہم کو عاصم بن سلیمان نے خبردی 'انہیں ابوعثان عبدالرحمٰن نهدی نے 'کماکہ مجھ ے اسامہ بن زید فی ا نے بیان کیا کہ نی کریم النظام کی ایک صاحزادی (حضرت زینب ف) نے آپ کو اطلاع کرائی کہ میرا ایک لڑکا مرنے کے قریب ہے'اس لئے آپ تشریف لائیں۔ آپ نے اسی سلام كملوايا اور كملواياكه الله تعالى بى كاسارا مال ب، جو ل الياوه اس کا تھااور جو اس نے دیا وہ بھی اس کا تھااور ہر چیزاس کی بارگاہ سے وقت مقررہ پر بی واقع ہوتی ہے۔ اس کئے مبر کرد اور اللہ تعالی سے اواب کی امید رکود پر حضرت زینب رق اینا نے قتم دے کراین يمال بلوا بهيجا اب رسول الله سائي ماجان كيك الحص آب ك ساته سعد بن عبادہ ، معاذ بن جبل ابی بن کعب و ندید بن ابت اور بہت سے دوسرے محلبہ وی می تھے۔ بے کو رسول اللہ مان کے سامنے کیا گیا۔ جس کی جاکئی کا عالم تھا۔ ابو عثان نے کما کہ میرا خیال ہے کہ اسامہ رافت نے فرمایا کہ جینے برانامشکیرہ ہو تاہے (اور پانی کے مکرانے کی اندر سے آواز ہوتی ہے۔ ای طرح جاکئی کے وقت بچہ کے ملق ے آواز آری تھی) یہ دیکھ کررسول الله النظیم کی آنکموں سے آنسو به نكلے - سعد والله بول المح كه يارسول الله! بيد رونا كيمائع؟ آب نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ جے اللہ تعالی نے این (نیک) بندول کے دلول میں رکھا ہے اور اللہ تعالی بھی این ان رحمل بندول پر رحم فرماتا ہے جو دو سرول پر رحم کرتے ہیں۔

اس مسئلہ میں ابن عمراور عائشہ جہنظ کا ایک مشہور اختلاف تھا کہ میت پر اس کے گھروالوں کے نوحہ کی وجہ سے عذاب ہو سیر جیکا سیر جیکا کیا نہیں؟ امام بخاری روانجے نے اس باب میں اس اختلاف پر سے طویل محاکمہ کیا ہے۔ اس سے متعلق مصنف متعدد اصادیث لیکن ابن عمر پہنے کے پیش نظریہ حدیث تھی "میت پر اس کے گھر والوں کے نوحہ سے عذاب ہوتا ہے"۔ حدیث صاف تھی اور خاص میت کے لئے لیکن قرآن میں ایک عام تھم بیان ہوا ہے۔ عائشہ کا جواب یہ تھا کہ ابن عمر سے غلطی ہوئی انحضور ساتھ کا ارشاد ایک خاص واقعہ سے متعلق تھا۔ کسی یمودی عورت کا انقال ہو گیا تھا۔ اس پر اصل عذاب کفری وجہ سے ہو رہا تھا لیکن مزید اضافہ گھر والوں کے نوحہ نے بھی کر دیا تھا کہ وہ اس کے استحاق کے خلاف اس کا ماتم کر رہے تھے اور خلاف واقعہ نیکیوں کو اس کی طرف منسوب کر رہے تھے۔ اس لئے حضور ساتھ ہے اس موقع پر جو کچھ فرمایا وہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں تھا۔ لیکن علماء نے حضرت ابن عمر کر رہے تھے۔ اس لئے حضور ساتھ کے اس استدلال کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ دو سری طرف ابن عمر جی تھا کی حدیث کو بھی ہر حال میں نافذ بھی تا کہ دو سرے شرع اصول کی حیثیت سے نہیں کیا بلکہ اس کی نوک بلک دو سرے شرع اصول و شواہد کی روشن میں درست کئے گئے ہیں اور پھراسے ایک اصول کی حیثیت سے نشلیم کیا گیا ہے۔

علاء نے اس مدیث کی جو مختلف وجوہ و تفعیلات بیان کی ہیں انہیں حافظ ابن حجر روائیے نے تفعیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اس پر امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے محاکم مسئول عن دعیته ہر بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے محاکم مسئول عن دعیته ہر مخص عگراں ہے اور اس کے مانختوں سے متعلق اس سے سوال ہو گا۔ یہ حدیث متعدد اور مختلف روائنوں سے کتب احادیث اور خود مخص عگراں ہے اور اس کے متعلق سوال ہو گا۔ یہ معمولی سے بخاری میں موجود ہے۔ یہ ایک مفصل حدیث ہے اور اس میں تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ بادشاہ سے لے کر ایک معمولی سے معمولی خادم تک رائی حیثیت رکھتا ہے اور ان سب سے ان کی رحیتوں کے متعلق سوال ہو گا۔ یہاں صاحب تغنیم البخاری نے ایک فاضلانہ بیان کلھا ہے جے ہم شکریہ کے ساتھ "تشریح" میں نقل کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں ہے کہ ﴿ فَوٰۤ اَنْفُسَکُمْ وَاَمْلِیکُمْ نَاوَا ﴾ (التحریم: ۱) خود کو اور اپنے گھروالوں کو دوزخ کی آگ ہے بچاؤ۔ امام بخاری رہتے نے اس موقع پر واضح کیا ہے کہ جس طرح اپنی اصلاح کا بھم شریعت نے دیا ہے اس طرح اپنی رعیت کی اصلاح کا بھی تھم ہے اس لئے ان میں ہے کسی ایک کی اصلاح ہے ففلت تباہ کن ہے۔ اب اگر مردے کے گھر غیر شرعی نوحہ و ماتم کا رواج تھا لیکن اپنی زندگی میں اس نے انہیں اس سے نہیں روکا اور اپنے گھر میں ہونے والے اس مکر پر واقلیت کے باوجود اس نے تسائل سے کام لیا و شریعت کی نظر میں وہ بھی مجرم ہے۔ شریعت نے امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کا ایک اصول بنا دیا تھا۔ ضروری تھا کہ اس اصول کے تحت اپنی زندگی میں اپنے گھروالوں کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کرتا۔ لیکن اگر اس نے الیا نہیں کیا 'قوگویا وہ خود اس عمل کا سبب بنا ہم زندگی میں اپنی کھروالوں کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کرتا۔ لیکن اگر اس نے الیا نہیں کیا 'قوگویا وہ خود اس عمل کا سبب بنا منا المانہ طور پر) قتل کیا جاتا ہے تو اس قتل کی ایک صد تک ذمہ داری آدم میلائی کے سب سے پہلے بیٹے (قابیل) پر عائد ہوتی ہے "۔ ملما (طالمانہ طور پر) قتل کیا جاتا ہے تو اس قتل کی ایک صد تک ذمہ داری آدم میلائی کیا۔ اس سے پہلے دنیا اس سے نواقف تھی۔ اب عہمی کھا جاتا کو قتل کر دیا تھا۔ یہ روئے ذبین پر سب سے پہلا طالمانہ قتل تھا۔ اس سے پہلے دنیا اس سے تھا آدم" کے بیٹے قائیل نے کی تھی' اس لئے قیامت تک ہونے والے طالمانہ قتل کے گناہ کا ایک دعہ اس کے نام بھی کھا جائے گا۔ شریعت کے اس اصول کو اگر سامنے رکھا جائے تو عذاب و ثواب کی بہت می بنیادی گرمیں کھل ایک دعہ اس کے نام بھی کھا جائے گا۔ شریعت کے اس اصول کو اگر سامنے رکھا جائے تو عذاب و ثواب کی بہت می بنیادی گرمیں کو اس سے نیادی گرمیں کا کہ سے دیا تھا۔

اخت عائش بینی کے بیان کردہ اصول پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے۔ انہوں نے فرمایا تھاکہ قرآن نے خود فیصلہ کر دیا ہے کہ ممکن

انسان پر دو سرے کی کوئی ذمہ داری نہیں"۔ حضرت عائشہ رہی تھائے فرمایا تھا کہ مرنے والے کو کیا افقیار ہے؟ اس کا تعلق اب اس عالم ناسوت سے ختم ہو چکا ہے۔ نہ وہ کسی کو روک سکتا ہے اور نہ اس پر قدرت ہے۔ پھر اس ناکردہ گناہ کی ذمہ داری اس پر عائد کرنا کس طرح صبحے ہو سکتا ہے؟

اس موقع پر اگر خور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ شریعت نے ہر چیز کے لئے اگرچہ ضابطے اور قاعدے متعین کر دیے ہیں لین بعض او قات کی ایک بیں بہت ہے اصول بیک وقت جمع ہو جاتے ہیں اور یہیں ہے اجتماد کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ سوال پیدا ہو تا ہے کہ یہ جزئی کس ضابطے کے تحت آ سکتی ہے ؟ اور ان مخلف اصول میں اپنے مضمرات کے اعتبار ہے جزئی کس اصول ہے زیادہ قریب ہے؟ اس سلم بیں حضرت عائشہ بڑا تھا نے اپنا اور اس سلم بیل حصرت عائشہ بڑا تھا نے اپنا اور اس سلم کیا تھا کہ میت پر نوحہ و ماتم کا میت سے تعلق قرآن کے بیان کردہ اس اصول ہے متعلق ہے کہ "کسی انسان پر دو سرے کی ذمہ داری نہیں"۔ جیسا کہ ہم نے تفصیل ہے بتایا کہ عائشہ بڑا تھا کہ اجتماد کو امت نے اس مسلم بیل قبل کہ منسل ہیں قبل نہیں کیا ہے۔ اس باب پر ہم نے یہ طویل نوٹ اس لئے لکھا کہ اس میں روز مرہ زندگی ہے متعلق بعض امرت نے اس مسلم بیل وجہ ہے رو کر تا ہے جو اس سلم بیل ہونی اس کے اظہار کی جہ ہے تھے۔ جہاں تک نوحہ و ماتم کا سوال ہے اس اسلام ان غیر ضروری اور لغو حرکوں کی وجہ ہے رو کر تا ہے جو اس سلم میں کہ جاتی تھیں۔ ورنہ عزیز و قریب یا کسی بھی متعلق کی موت پر غم قدرتی چیز ہے اور اسلام نہ صرف اس کے اظہار کی اعزت ویتا ہے بلکہ حدیث ہے معلوم ہو تا ہے کہ بعض افراد کو جن کے دل میں اسے عزیز و قریب کی موت ہے کئی غیر نو قریب کی موت ہے کئی غیر و قریب کی موت ہو تا ہے کہ بعض افراد کو جن کے دل میں اسے عزیز و قریب کی موت ہے کئی عزیز و قریب کی موت ہے کہ بعض افراد کو جن کے دل میں اسے عزیز و قریب کی موت ہے کہ کسی جائی تائیز میر امریز ہو گیاادر آ کھوں ہے آنسو چھلک پڑے (تفیم البھاری)

نصوص شرعیہ کی موجودگی میں ان کے خلاف اجتماد قابل قبول نہیں ہے۔ خواہ اجتماد کرنے والا کوئی ہو۔ رائے اور قیاس ہی وہ پماریاں ہیں جنہوں نے امت کا بیڑہ غرق کر دیا اور امت تقتیم ور تقتیم ہو کر رہ گئی۔ حضرت امام بخاری رہائی نے خضرت عائشہ ہی ہے۔ میں میں جنہوں نے امت کا بیڑہ غرق کر دیا اور امت تقتیم ور تقتیم ہو کر رہ گئی۔ حضرت امام بخاری رہائی۔ نے حضرت عائشہ ہی ہے۔

کے قول کی مناسب توجیہ فرمادی ہے 'وبی ٹھیک ہے۔ ۱۲۸۵ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمانَ عَنْ هِلاَّلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((شَهِدْنَا بِنْتًا

لِرَسُولِ اللهِ اللهِ قَالَ : وَرَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

تَدْمَعَان، قَالَ فَقَالَ : ((هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ

لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟)) فَقَالَ أَبُوطَلْحَةَ : أَنَا.

قَالَ : ((فَانْزِلْ)). قَالَ : فَنْزَلَ فِي قَبْرِهَا.

[طرفه في : ١٣٤٢].

ہلال بن علی نے اور ان سے انس بن مالک بڑاتھ نے کہ ہم نی کریم ماٹھ کے کا ایک بیٹی (حضرت ام کلثوم بڑی کھا) کے جنازہ میں حاضر تھے۔ (وہ حضرت عثمان غنی بڑاتھ کی بیوی تھیں۔ جن کا ۵ھ میں انقال ہوا) حضور اکرم ملٹی کے قبر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کما کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ آنحضور ملٹی کے ا پوچھا۔ کیا تم میں کوئی الیا مخص بھی ہے کہ جو آج کی رات عورت کے پاس نہ گیا ہو۔ اس پر ابو طلحہ بڑاتھ نے کما کہ میں ہوں۔ رسول کریم ملٹی کے باس نہ گیا ہو۔ اس پر ابو طلحہ بڑاتھ نے کما کہ میں ہوں۔ رسول کریم ملٹی کے نامایا کہ پھر قبر میں تم اترو۔ چنانچہ وہ ان کی قبر میں اترے۔

(۱۲۸۵) ہم سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا کماہم سے ابوعامر

عقدی نے بیان کیا کما ہم سے قلیح بن سلیمان نے بیان کیا ان سے

ا معرت عثان بواتھ کو آپ نے نہیں اتارا۔ ایباکرنے سے ان کو تنبیہ کرنا منظور تھی۔ کہتے ہیں حضرت عثان بواتھ نے اس سیرین شب میں جس میں حضرت ام کلثوم بڑاتھ نے انتقال فرمایا ایک لونڈی سے محبت کی تھی۔ آٹھنرت بال کا ای کا ایہ کام پند

نه آیا (وحیری)

حضرت ام کلوم رہ سے سے پہلے رسول کریم میں کہا کی صاحبزادی حضرت رقیہ حضرت عثان کے عقد میں تھیں۔ ان کے انقال پر آخضرت میں ہے ہا کہ اگر میرے پاس تیسری بٹی ہوتی تو آخضرت میں ہے اس کلوم رہی ہے ہے اس میں بٹی ہوتی تو اس بھی عثان ہی جو وقعت آخضرت میں ہے والے میں تھی وہ فلامرے۔ اس سے حضرت عثان ہو تھ کے دوقعت آخضرت میں جانے مل میں تھی وہ فلامرے۔

١٢٨٦ - حَدُّنَا عَبْدَانُ قَالَ حَدُّنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنِي اللهِ قَالَ اَخْبَرَنِي اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (رَّتُوُفِيتُ اللهُ عَنْهُ بِمَكُةً وَجَنْنَا لِنَسْهَدَهَا، وَحَضَرُهَا ابْنُ عُمَرَ وَ وَجَنْنَا لِنَسْهَدَهَا، وَحَضَرُهَا ابْنُ عُمَرَ وَ وَجَنْنَا لِنَسْهَدَهَا، وَحَضَرُهَا ابْنُ عُمَرَ وَ لَبَيْ اللهُ عَنْهُمَا، وَإِنِّي ابْنُ عَبْلُسَ إِلَى لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا - أَوْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا - أَوْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى اللهِ عَنْهُمَا لِعَمْرِو بْنِ عُشْمَانُ: أَلا تَنْهَى عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ : ((إِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ)).

(۱۲۸۲) ہم سے عبدان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے عبداللہ
بن مبارک نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم کو ابن جری نے خبردی'
انہوں نے کما کہ جھے عبداللہ بن عبیداللہ بن ابی ملیکہ نے خبردی کہ
عثان رضی اللہ عنہ کی ایک صالبزادی (ام ابان) کا مکہ میں انقال ہو گیا
قا۔ ہم بھی ان کے جنازے میں حاضر ہوئے۔ عبداللہ بن عررضی اللہ
عنما اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما بھی تشریف لائے۔ میں ان
وونوں حضرات کے ورمیان میں بیٹا ہوا تھا یا یہ کما کہ میں ایک
بزرگ کے قریب بیٹھ گیا اور دو سرے بزرگ بعد میں آئے اور
میرے بازو میں بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن عربی ہی ان عمروبن عثان سے کما
(جوام ابان کے بھائی شے) رونے سے کیوں نہیں روکتے۔ نبی کریم صلی
اللہ علیہ و سلم نے تو فرمایا ہے کہ میت پر گھر والوں کے رونے سے
عذاب ہوتا ہے۔

(۱۲۸۷) اس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے بھی تائید کی کہ عمررضی اللہ عنہ نے بھی ایسائی فرملیا تھا۔ پھر آپ بیان کرنے گئے کہ میں عمررضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے چلاجب ہم بیداء تک پنچ تو ساتھ ایک ببول کے درخت کے نیچ چندسوار نظر پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاکر دیکھو تو سسی یہ کون لوگ ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے دیکھاتو صہیب ہے۔ پھر جب اس کی اطلاع دی تو بیان ہے کہ میں ندوبارہ آیا اور کہا آپ نے فرمایا کہ انہیں بلالاؤ۔ میں صہیب تھے کیاس دوبارہ آیا اور کہا کہ چلئے امیر المؤمنین بلاتے ہیں۔ چنانچہ وہ خدمت میں حاضر ہوئے۔ (خیریہ قصہ تو ہو چکا) پھر جب حضرت عمر بناتھ زخمی کئے گئے تو صہیب رفتی ہوئے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ وہ کمہ رہے تھے ہائے میرے بھائی ! ہائے میرے صاحب! اس پر عمر بناتھ نے فرمایا کہ صہیب رضی

الله عنه ! تم محمد ير روت مو عن تم نهيل جانة كد رسول الله صلى الله

علیہ وسلم نے فرملا تھاکہ میت پر اس کے محروالوں کے رونے سے

لَهَالَ خُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا صُهَيْبُهُ ا أَتَبْكِي عَلَى وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ 🕮: ((إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَدُّبُ بِهَفْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟)). [طرفه في: ١٢٩٠، ١٢٩٢].

١٢٨٨ – قَالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ((فَلَمَّا مَاتَ غُمَرُ رَحْبِيَ اللهُ عَنْهُ ذَكُرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: رَحِمَ اللَّهُ غُمَرَ، وَاللَّهِ مَا حَدَّثُ رَسُولَ اللهِ 🦚 إِنَّا اللَّهَ لَيُعَدِّبَ الْـمُؤْمِنَ بُنكَاء أَهْلِهِ عَلَيْهِ، لَكِنَّ رَسُــولَ اللهِ 🦚 قَالَ: ((إِنَّ اللَّهُ لَيْزِيْدُ الْكَالِمَ عَذَابًا بِهُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ))، وَقَالَتْ: حَسَبُكُمْ الْقُرْآنَ: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَاذِرَةٌ وَزْرَ أَحْرَى﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ: وَاللَّهِ ﴿ هُوَ أَصْحَكَ وَأَبْكَى﴾. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً : وَا لَٰذِهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ ا لَٰهُ عَنْهُمَا شَيْنًا.

(۱۲۸۸) ابن عباس رضی الله حنمانے فرمایا که جب عمر رضی الله عنه کا انتال ہو کیا تو میں نے اس مدیث کا ذکر عائشہ رمنی اللہ عنها سے كياد انون في فرملياكه رحمت عمر مود بخدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے یہ نہیں فرملیا ہے کہ الله مومن براس کے محروالول کے رونے کی وجہ سے عذاب کرا الله الخضرت ملی الله علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالی کافر کا عذاب اس کے گھروالوں کے رونے کی وجد سے اور زیادہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کئے لگیس کہ قرآن کی ب آیت تم کوبس کرتی ہے کہ وکوئی کسی کے گناہ کا ذمہ دار اور اس کا بوجد اٹھانے والا نہیں"۔ اس بر ابن عباس رضی الله عنمانے اس وقت (یعنی ام ابان کے جنازے میں) سور و مجم کی بیہ آیت پڑھی "اور الله بى بساتا ہے اور وى رلاتا ہے"۔ ابن انى مليك نے كماك خداك

فتم! بن عباس كي بيه تقرير من كرابن عمر رضي الله عنمان كي جواب

[طرفاه في : ۲۸۹، ۲۸۹۳].

ا یہ آیت سورہ فاطریں ہے۔ مطلب اہام بخاری مطلع کا یہ ہے کہ کمی مخص پر فیرے قتل سے سزانہ ہوگی محربال جب اس سیسی کو بھی اس قعل میں ایک طرح کی شرکت ہو۔ جیے کی کے خاندان کی رسم رونا پیٹنا نوحہ کرنا ہو اور وہ اس ے مع نہ کر جائے تو بے شک اس کے گروالوں کے نوحہ کرنے سے اس پر عذاب ہو گا۔ بعضوں نے کما کہ حضرت عمر والله کی مدعث اس پر محول ہے کہ جب میت نود کرنے کی وصت کر جائے۔ بعضوں نے کما کہ عذاب سے یہ مطلب ہے کہ میت کو تکلیف ہوتی ہے اس کے گھر والول کے نوحہ کرنے سے۔ الم ابن تیمیہ نے ای کی تائید کی ہے مدیث لا تعمل نفس کو خود الم بخاری مرفع نے ویات وغیرہ میں وصل کیا ہے۔ اس سے امام عفاری نے یہ نکالا کہ ناحق خون کوئی اور بھی کرتا ہے تو قائیل پر اس کے گناہ کا ایک حصہ ڈالا جاتا ہے اور اس کی وجہ آنخضرت مان ملے نے یہ بیان فرائی کہ اس نے ناحق خون کی بنا سب سے پہلے قائم کی قواس طرح جس کے خاندان میں نوحہ کرنے اور رونے بیٹنے کی رسم ہے اور اس نے منع نہ کیا تو کیا عجب ہے کہ نوحہ کرنے والوں کے گناہ کا ایک حصہ اس پر بھی ڈالا جائے اور اس کو عزاب او - (وحيري)

ځيس ديا ـ

عزاب ہو تاہے۔

١٢٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ

(۱۲۸۹) ہم سے عبداللہ بن يوسف تنيسي فيان كيا انسين امام مالك

نے خبروی 'انہیں عبداللہ بن ابی بکرنے 'انہیں ان کے باپ نے اور انہیں عبدالرحلٰ نے 'انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و انہیں عبدالرحلٰ نے 'انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے سالہ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا گزر ایک بیودی عورت پر ہوا جس کے مرنے پر اس کے گھروالے رو رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں حالانکہ اس کو قبر میں عذاب کیاجارہا ہے۔

أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكُو عَن البِيْهِ عَنْ عَمْوَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْهَا أَخْبَرَثُهُ أَنْهَا قَالَتُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ اللهِ تَقُولُ: ((إِنْمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَنْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا، فَقَالَ : ((إِنَّهُمْ يَنْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنْهَا لِيُعَذِّبُ فِي قَبْرِهَا)).

[راجع: ١٢٨٨]

اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں لینی اس کے گروالوں کے رونے سے یا اس کے کفری وجہ سے دو سری صورت میں اسکی خراب میں سکتھ ہوگئی ہوگئی اس کے مطلب بیہ ہوگئی ہوگئی اور اس کی جان عذاب میں گرفتار ہے۔ اس مدیث سے امام بخاری نے حضرت عمر بڑاتھ کے انگلی حدیث کی تفیر کی کہ آنخضرت ساتھ کیا کی مراد وہ میت ہے جو کافر ہے۔ لیکن حضرت عمر بڑاتھ نے اس کو عام سمجھا اور اس کئے مہیب بڑاتھ پر انکار کیا۔ (وحیدی)

١٢٩٠ حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ خَلِيْلٍ، قَالَ حَدَّثُنَا عَلِي بْنُ مُسْهِدٍ قَالَ، حَدَّثُنَا أَبُو السُّحَاق، وَهُوَ الشُّيْبَانِيُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي عُمَرُ رَضِيَ اللهُ أَبِيْبٍ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ : وَا أَخَاهُ. فَقَالَ عَمْرُ: أَمَّا عَلِمْتَ أَنْ النَّبِي عَمْرُ: أَمَّا عَلِمْتَ أَنْ النَّبِي عَمْرُ : وَا أَخَاهُ. فَقَالَ عُمْرُ: أَمَّا عَلِمْتَ أَنْ النَّبِي عَمْرُ: (إِنْ عَلَمْتَ أَنْ النَّبِي عَمْرُ: (إِنْ الْمَيْتَ لَيْعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيْجِ))

(۱۲۹۰) ہم سے اساعیل بن غلیل نے بیان کیا ان سے علی بن مسر نے بیان کیا ان سے ابو بردہ نے اور ان نے بیان کیا ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابار کیا ان سے ابو اسحاق شیبائی نے ان سے والد ابو موی اشعری نے کہ جب حضرت عمر والتہ کو زخی کیا گیاتہ صبیب رضی اللہ عنہ بیہ کتے ہوئے آئے اہائے میرے بھائی! اس پر حضرت عمر والتہ نے فرمایا کہ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ نبی مالی ایک کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ نبی مالی ایک کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ نبی مالی ایک کیا جاتا ہے کہ مردے کو اس کے گھروالوں کے رونے سے عذاب کیاجاتا ہے۔

[راجع: ١٢٨٧]

تریم اور اللہ بن عمر شہر اور کرے چاڑنا اور نوحہ کرنا یہ سب کام حرام ہیں۔ ایک جماعت سلف کا جن میں حضرت عمراور میں ایک جماعت سلف کا جن میں حضرت عمراور میراور عبداللہ بن عمر شہر اور جمور علاء اس کی یہ تاریخ کے دونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے اور جمور علاء اس کی یہ تاریخ کرتے ہیں کہ عذاب اے ہوتا ہے جو رونے کی وصت کر جائے اور ہم کتے ہیں کہ آخضرت میں کہتے ہوا کہ میت پر رونے سے اس کو عذاب ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کے ارشاد کو مانا اور من لیا۔ اس پر ہم کچھ زیادہ نہیں کرتے۔ امام نودی نے اس پر اجماع نقل کیا کہ جس رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے وہ رونا پیار کر رونا اور نوحہ کرنا ہے نہ کہ صرف آنو بمانا۔ (وحدی )

٣٣– بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّيَاحَةِ عَلَى الْـمَيِّتِ

بب ميت پر نوحه كرنا

ب یا ۔ مردہ ہے

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : دَعْهُنَّ يَبْكِيْنَ عَلَى أَبِي سُلَيْمَان، مَالَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقُلْقَةٌ وَالنَّفْعُ: النُّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ، وَاللَّقْلَقَةُ: الصوت.

اور حضرت عمر بناٹنے نے فرمایا عورتوں کو ابو سلیمان (خالد بن ولید) پر رونے دے جب تک وہ خاک نہ اڑا ئیں اور چلائیں نہیں۔ نقع سر يرمثى والني كواور لقلقه جلانے كو كتے ہيں۔

(نوحه کفتے ہیں میت پر چلا کر رونا اور اس کی خوبیال بیان کرنا)

١٢٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ كَذِبًا عَلَيٌّ لَيْسَ كَكِذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوا مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ))، سَـمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : ((مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذُّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ)).

١٢٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيْدِ بْن الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ : ((الْـمَيَّتُ يُعَذُّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ)). تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَوِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ. وَقَالَ آدَمُ عَنْ شُعْبَةً: ((الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاء الْحَيِّ عَلَيْهِ)). [راجع: ١٢٨٧]

٣٤- بَابٌ

١٢٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَـمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ ا للَّهُ عَنْهُمَا ۚ قَالَ : ((جَيْءَ بِأَبِي يَومَ أَحُدِ

(۱۲۹۱) ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کما کہ ہم سے سعید بن عبید نے ان سے علی بن ربعہ نے اور ان سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم ماڑیا ہے ساآپ فرماتے سے کہ میرے متعلق کوئی جھوٹی بات کمنا عام اوگوں سے متعلق جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے جو شخص بھی جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے وہ ابنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔ اور میں نے نبی کریم ماٹھیا سے یہ بھی سنا کہ کسی میت پر اگر نوحہ و ماتم کیا جائے تو اس نوحہ کی وجہ سے بھی اس پر عذاب ہو تاہے۔

(۱۲۹۲) ہم سے عبدان عبداللہ بن عثان نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے باپ نے خردی انسیں شعبہ نے انسیں قادہ نے انسیں سعید بن مسيب ن انسيس عبدالله بن عمر في الناف اين باب حضرت عمر والله سے کہ نی کریم الن کیانے فرمایا کہ میت کو اس پر نوحہ کئے جانے کی وجہ سے بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ عبدان کے ساتھ اس حدیث کو عبدالاعلی نے بھی بزید بن زریع سے روایت کیا۔ انہوں نے كما بم سے سعيد بن الي عروبہ نے بيان كيا كما بم سے قادہ نے۔ اور آدم بن الی ایاس نے شعبہ سے یوں روایت کیا کہ میت پر زندے كے رونے سے عذاب ہو تاہے۔

(۱۲۹۳) ہم سے علی بن عبداللہ بن مرینی نے بیان کیا' ان سے سفیان بن عیید نے بیان کیا کہ اک جم سے محد بن منکد رئے بیان کیا کما کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری بی اللہ سے سنا انہوں نے فرمایا کہ میرے والد کی لاش احد کے میدان ہے لائی گئی۔ (مشرکوں نے) آپ

قَدْ مُثَلَ بِهِ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ
اللهِ ﴿ وَقَدْ سُجِّى ثَوبًا فَلَمَبْتُ أُرِيْدُ أَنْ
اكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي، ثُمَّ ذَهَبْتُ
اكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِيْ، فَأَمَرَ رَسُولُ
اللهِ ﴿ فَلَى فَنَهُانِي قَوْمِيْ، فَأَمَرَ رَسُولُ
اللهِ ﴿ فَلَى فَنَهُانِي مَوْمِيْ مَوْتَ صَائِحَةٍ
فَقَالَ: ((مَنْ هَذِهِ؟)) فَقَالُوا: البُنَةُ عَمْرٍو –
فَقَالَ: ((فَلِمَ تَبْكِي؟ –
أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو – قَالَ: ((فَلِمَ تَبْكِي؟ –
أَوْ لَا تَبْكِي –، فَمَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلَّهُ
أَوْ لَا تَبْكِي –، فَمَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلَّهُ
إِلْجُنِحَتِهَا حَتَى رُفِعَ)).[راجع: ١٢٤٤]

#### ٣٥- بَابُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْـجُيُوبَ

1998 - حَدَّثَنَا أَبُو نَمَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْهُم قَالَ حَدَّثَنَا مُنْهُم قَالَ حَدَّثَنَا وَبَيْدٌ الْيَامِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ فَقَادُ : ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْحُدُودَ، وَشَقُ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْحَامِيْةِي).

[أُطِّرافُه في: ٢٩٧، ١٢٩٨، ٣٥١٩].

یعن ماری امت سے فارج ہیں۔ معلوم موا کبدیہ حرکت سخت نا پندیدہ ہے۔

# ٣٦- بَابُ رِثَاءِ النَّبِيِّ ﴿ سَعْدَ بُنَ

1790 - حَدِّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَامِرِ بْنِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَغْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ يَعُودُنِي

کی صورت تک بگاڑ دی تھی۔ لغش رسول اللہ سٹی کیا کے سامنے رکمی گئے۔ اور سے ایک کبڑا ڈھکا ہوا تھا میں نے چاہا کہ کبڑے کو ہٹاؤں۔
لیکن میری قوم نے جمعے روکا۔ پھردوبارہ کبڑا ہٹانے کی کوشش کی۔ اس
مرتبہ بھی میری قوم نے جمعے کو روک دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ سٹی کیا
کے حکم سے جنازہ اٹھایا گیا۔ اس وقت کی ذور زور سے رونے والے
کی آواز سائی دی تو رسول اللہ سٹی کیا نے پوچھا کہ یہ کون ہے ؟ لوگوں
نے کہا کہ یہ عمرو کی بٹی یا (یہ کہا کہ) عمرو کی بہن ہیں۔ (نام میں سفیان
کو شک ہوا تھا) آپ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہیں؟ یا یہ فرمایا کہ روی نئیں کہ ملائلہ برابر اپنے پووں کا سامیہ کئے رہے ہیں جب سک اس کا جنازہ اٹھایا گیا۔

# باب آنخضرت کایہ فرمانا کہ گریبان چاک کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں

(۱۲۹۳) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان توری نے اس سے زبید یای نے بیان کیا کہ اس سے ابراہیم نخعی نے ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بھٹھ نے کہ رسول اللہ میں ہے فرایا کہ جو عور تیں (کمی کی موت پر) اپنے چروں کو پیٹی اور گریبان چاک کرلیتی ہیں اور جاہلیت کی باتیں بکی ہیں وہ ہم میں سے شہیں ہیں۔

باب نبي كريم ملتي الماسعدين خوله رفاقت كي وفات برافسوس كرنا

(۱۲۹۵) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا' انہیں امام مالک نے خبردی۔ انہیں ابن شماب نے ' انہیں عامر بن سعد بن الى و قام نے خبردی۔ انہیں ان کے والد سعد بن الى و قام نے کہ رسول اللہ ساتھ ہے اور انہیں ان کے والد سعد بن الى و قام نے کہ رسول اللہ ساتھ ہے۔ جمہد الوداع کے سال (احد میں) میری عیادت کے لئے تشریف لائے۔

عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدُّ بِي، فَقُلْتُ : إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ ٱلْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدُّقُ بِعُلَقَيْ مَالِي؟ قَالَ: ((لاً)). فَقُلْتُ: بَالشُّطْرِ؟ فَقَالَ: ((لاً)). ثُمُّ قَالَ: ((الثُّلُثُ وَالْثُلُثُ كَبِيْرٌ – أَوْ كَثِيْرٌ – إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغي بها وَحْهَ اللهِ إلاَّ أَجرْتَ بهَا، حَتَّى مَا تَحْعَل فِي فِي امْرَأَتك)). فَقُلْتُ: يَا رسُولَ الله ، أَحَلُّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: ((إنْكَ لَنْ تُخَلُّفَ فَتَغْمَلُ عَمَلاً صَالَحًا إلاُّ أَزْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرَفْعَةً، ثُمُّ لَعَلُّكَ أَنْ تُخَلُّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدُّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خُوْلَةَ. يَرثِي لَهُ رَسُــولُ اللهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكُّةً)).

میں سخت بیار تھا۔ میں نے کہا کہ میرا مرض شدت اختیار کرچکا ہے میرے پاس مال و اسباب بہت ہے اور میری صرف ایک لڑکی ہے جو وارث ہو گی تو کیا میں اپنے دو تمائی مال کو خیرات کر دوں ؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کما آدھا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک تمائی کردو اور یہ بھی بدی خیرات ہے یا بہت خیرات ہے اگر تو اینے دار ثوں کو اینے پیچیے مالدار چھوڑ جائے تو یہ اس سے بهتر ہو گاکہ مخابی میں انہیں اس طرح چھوڑ کر جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یہ یاد رکھو کہ جو خرچ بھی تم اللہ کی رضا کی نیت سے کرو گے تو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ حتیٰ کہ اس لقمہ پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو۔ پھر میں نے پوچھا کہ یارسول الله ! میرے ساتھی تو مجھے چھوڑ کر (مجة الوداع کرکے) مکہ سے بارب ہیں اور میں ان سے بیچے رہ رہا ہوں۔ اس پر آنحضور سال اللہ نے فرمایا کہ یمال رہ کر بھی اگرتم کوئی نیک عمل کرو گے تو اس سے تمهارے درجے بلند ہول گے اور شاید ابھی تم زندہ رہو گے اور بہت سے لوگوں کو (مسلمانوں کو) تم سے فائدہ پننچے گا اور بہتوں کو (کفار و مرتدین کو) نقصان۔ (پھر آپ نے دعا فرمائی) اے اللہ! میرے ساتھیوں کو بجرت پر استقلال عطافرمااور ان کے قدم پیچھے کی طرف نہ لوٹا۔ لیکن مصیبت زدہ سعد بن خولہ تھے اور رسول الله ملی اے ان کے مکہ میں وفات پا جانے کی وجہ سے اظهار غم کیا تھا۔

تر مرا اس موقع پر حضور اکرم مٹھا نے اسلام کا وہ زریں اصول بیان کیا ہے جو اجماعی زندگی کی جان ہے۔ احادیث کے ذخیرہ میں اس طرح کی احادیث کی کی نمیں اور اس سے ہماری شریعت کے مزاج کا پند چانا ہے کہ وہ اپنی اتباع کرنے والوں سے کس طرح کی زندگی کا مطالبہ کرتی ہے۔ خدا وند تعالی خود شارع ہیں اور اس نے اپنی تمام دوسری مخلوقات کے ساتھ انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اس لئے انسان کی طبیعت میں فطری طور پر جو رجحانات اور صلاحتیں موجود ہیں خدا وند تعالیٰ اپنے احکام و اوا مرمیں انہیں نظرانداز نسی کرتے۔ شریعت میں معاد و معاش سے متعلق جن احکام پر عمل کرنے کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے' ان کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی عبادت اس کی رضا کے مطابق ہو سکے اور زمین میں شرو فساد نہ تھلے۔ اہل و عیال پر خرج کرنے کی اہمیت اور اس پر اجرو ثواب کا اتحقاق صلہ رحی اور خاندانی نظام کی اہمیت کے پیش نظرہ کہ جن پر معاشرہ کی صلاح وبقا کا مدار ہے۔ مدیث کاب حصد کہ اگر کوئی مخص اپنی ہوی کے منہ میں لقمہ دے تو اس پر بھی اجرو تواب ملے گاای بنیاد پر ہے۔ کون نہیں جانیا کہ اس میں حظ نفس بھی ہے۔ لیکن اگر ازدواجی زندگی کے ذریعہ مسلمان اس خاندانی نظام کو پروان چرها اے جس کی ترتیب اسلام نے دی اور اس کے مقتنیات پر عمل کی کوشش کرتا ہے تو تفناء شوت بھی اجر و ٹواب کا ہاعث ہے۔ پیٹے نووی روایتی نے لکھا ہے کہ حظ نفس اگر حق کے مطابق ہو تو اجرو ٹواب میں اس کی وجہ سے کوئی کی نہیں ہوتی۔ مسلم میں اس سلطے کی ایک حدیث بہت زیادہ واضح ہے' آخصور مٹائیا نے فرمایا کہ تمہاری شرمگاہ میں صدقہ ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین نے عرض کی کہ یارسول اللہ !کیا ہم اپنی شہوت بھی پوری کریں اور اجر بھی پائیں ہے ؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں!کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ اگر حرام میں جٹلا ہو گئے تو پھر کیا ہو گا؟ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ شریعت ہمیں کن حدود میں رکھنا چاہتی ہے اور اس کے لئے اس نے کیا کیاجتن کئے ہیں اور ہمارے بعض فطری رجھانات کی وجہ سے جو بری خرایاں پیدا ہو سکتی تھیں' ان کے سد باب کی کس طرح کوشش کی ہے۔

حافظ ابن حجر رہ اللہ نے کھما ہے کہ اس کے باوجود کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینے اور دوسرے طریقوں سے خرچ کرنے کا داعیہ نفعانی اور شہوانی بھی ہے۔ خود یہ لقمہ جس جسم کا جزو بے گا شوہر اس سے منتفع (فائدہ) اٹھاتا ہے لیکن شریعت کی طرف سے پھر بھی اجروثواب کا وعدہ ہے۔ اس لئے اگر دو سرول پر خرچ کیا جائے جن سے کوئی نسبت و قرابت نہیں اور جہاں خرچ کرنے کے لئے پچھ زیادہ مجاہدہ کی بھی ضرورت ہوگی تو اس پر اجروثواب کس قدر مل سکتا ہے۔ تاہم سے یاد رہے کہ ہر طرح کے خرچ اخراجات میں مقدم اعزہ و اقرباء ہیں۔ اور پھردو سرے لوگ کہ اعزا پر خرچ کر کے آدمی شریعت کے کئی مطالبوں کو ایک ساتھ پورا کرتا ہے۔

سعد بن خولہ رفاتھ مہاجرین میں سے تھے۔ لیکن آپ کی وفات کمہ میں ہوگئ تھی۔ یہ بات پند نہیں کی جاتی تھی کہ جن لوگوں نے اللہ اور رسول سے تعلق کی وجہ سے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے بجرت کی تھی وہ بلا کسی سخت ضرورت کے کمہ میں قیام کریں۔ چنانچہ سعد بن وقاص رفات نہ ہو جائے اور رسول اللہ ساتھ آپائے نے کریں۔ چنانچہ سعد بن فولہ رفات نہ ہو جائے اور رسول اللہ ساتھ آپ نے اس کی معد بن فولہ رفاتھ پر اس لئے اظہار غم کیا تھا کہ مہاجر ہونے کے باوجود ان کی وفات کمہ میں ہوگئی۔ اس کے ساتھ آپ نے اس کی بھی وعا کی کہ اللہ تعالی محابہ کو بجرت پر استقلال عطا فرمائے تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فقصان کس طرح کا ہوگا۔ کیونکہ یہ بحویدیات سے متعلق ہے۔ (تغیم البخاری)

ترجمہ باب رفاء سے وہی اظہار افسوس اور رنج وغم مراد ہے نہ مرھیے پڑھنا۔ مرھیے اس کو کہتے ہیں کہ میت کے فضائل اور مناقب بیان کئے جائیں اور لوگوں کو بیان کر کے رالیا جائے۔ خواہ وہ نظم ہویا نثریہ تو ہماری شریعت میں منع ہے خصوصاً لوگوں کو جمع کر کے سانا اور رالنا اس کی ممافعت میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ میچ صدیث میں وارد ہے جس کو احمد اور ابن ماجہ نے نکالا کہ آنخضرت مان کیا نے مرتبوں سے منع فرمایا۔

سعد کا مطلب یہ تھا کہ اور محابہ تو آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ روانہ ہو جائیں گے اور میں مکہ بی میں پڑے پڑے مرجاؤں گا۔ آپ کے پہلے گول مول فرمایا جس سے سعد نے معلوم کرلیا کہ میں اس بیاری سے مروں گا نہیں۔ پھر آگے صاف فرمایا کہ شاید تو زندہ رہے گا اور تیرے ہاتھ سے مسلمانوں کو فائدہ اور کافروں کا نقصان ہو گا۔ اس حدیث میں آپ کا ایک بڑا مجزہ ہے جیسے آپ کی پیش گوئی تھی ویبا بی ہوا۔ سعد آخضرت میں بیش کو فات کے بعد مدت تک زندہ رہے عمال اور ایران انہوں نے فتح کیا۔ رہائد وحیدی)

باب عمی کے وقت سر منڈوانے کی ممانعت

(۱۲۹۱) اور تھم بن مویٰ نے بیان کیا کہ ہم سے کی بن حمزہ نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن جابر نے کہ قاسم بن تخلیمرہ نے ان سے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو بردہ بن ابو مویٰ نے بیان کیا کہ

٣٧- بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ

١٢٩٦ - وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا
 يَحْيَى بْنُ حَـمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
 جَابِرِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنُ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ:

حَدَّثِنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ ا لللهُ عَنْهُ قَالَ: ((وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدُ عَلَيْهَا شَيُّنا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا برِيْءٌ مِيمَّنْ بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ بَرِيءَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَةِ).

#### ٣٨- بَابُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ

١٢٩٧ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ عَن النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَ : ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)). [راجع: ٢٩٤]

#### ٣٩– بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ

١٢٩٨ - حَدُّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقُّ الْجُيُوبَ،

ابومویٰ اشعری بناته بیار برے ایسے کہ ان پر عثی طاری تھی اور ان کا سر ان کی ایک بیوی ام عبدالله بنت الی رومه کی گود میں تھا(وہ ایک زور کی چیخ مار کر رونے گئی) ابو موکیٰ بڑاتھ اس وقت کچھ بول نہ سکے لیکن جب ان کو ہوش ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی اس کام سے بیزار ہوں جس سے رسول الله طاقیام نے بیزاری کا ظمار فرمایا۔ رسول اور گریبان جاک کرنے والی عورتوں سے اپنی بیزاری کااظهار فرمایا تھا۔

معلوم ہوا کہ عنی میں سرمنڈوانا مریبان چاک کرنا اور چلا کر نوحہ کرنا یہ جملہ حرکات حرام ہیں۔

# باب رخسار پینے والے ہم میں سے نہیں ہیں۔

(لین ہماری امت سے خارج ہیں)

(١٢٩٤) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے عبدالرحن بن مهدى نے بيان كيا' انهول نے كماكه مم سے سفيان اوری نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے عبداللہ بن مرونے' ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بولائد نے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرماياجو فخص (كسى ميت بر) ايخ رخسار یٹے "گریبان محاث اور عمد جالمیت کی می باتیں کرے وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔

جو لوگ عرصہ دراز کے شہید شدہ بزرگوں پر سینہ کونی کرتے ہیں وہ غور کریں کہ وہ کسی طرح آنخضرت ساتھ کیا کی بعاوت کر رہے

### باب اس بارے میں کہ مصیبت کے وقت جاہلیت کی باتیں اور واویلا کرنے کی ممانعت ہے

(۱۲۹۸) ہم سے عمرین حفص نے بیان کیا' ان سے ان کے باپ حفص نے اور ان سے اعمش نے اور ان سے عبداللہ بن مرہ نے ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه جو (كسى كى موت ير) است رخسار یٹے "گریبان چاک کرے اور جاہیت کی باتیں کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)).

[راجع: ١٢٩٤]

یعنی اس کابیہ عمل ان لوگوں جیسا ہے جو غیر مسلم ہیں یا بیہ کہ وہ ہماری امت سے خارج ہے۔ بسرطال اس سے بھی نوحہ کی حرمت ثابت ہوئی۔

# ٤- بَابُ مَنْ جَلَس عِنْدَ الْـمُصِيْبَةِ يُعْرَفُ فِيْهِ الْـحُزْنُ

[طرفه في: ١٣٠٥، ٤٢٦٢].

## باب جو شخص مصببت کے وقت ایسا بیٹھے کہ وہ عمکین دکھائی دے

(۱۲۹۹) ہم ہے محمہ بن شیٰ نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا کہا کہ جس نے بی سے سا انہوں نے کہا کہ جسے عموہ نے خبر دی کہا کہ جس نے عائشہ بڑی ہیا سے سنا آپ نے کہا کہ جب بی کریم سائیلا کو زید بن حاریث جعفراور عبداللہ بن رواحہ بڑی ہی شہادت رفزوہ موجہ جس) کی خبر لی او آپ اس وقت اس طرح تشریف فرما سے کہ غم کے آثار آپ کے چرے پر ظاہر سے۔ جس دروازے کے سوراخ سے دکھ رہی تھی۔ استے جس کی خرایا کہ اخیس رونے کے گھر کی عورتوں کے رونے کاذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں رونے سے منع کردے۔ وہ گئے لیکن واپس آکر کہا کہ وہ تو نہیں مانتیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ انہیں منع کردے۔ اب وہ تیسری مرتبہ واپس ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ افتی اس کی وہ تو ہم پر غالب آگئی ہیں (عمول نے کہا کہ) حضرت عائشہ بڑی ہوا کہ قبین ہوا کہ (ان کے اس کہنے پر) رسول کریم نے فرمایا کہ پھران کے منہ جس مٹی جھو تک دے۔ اس پر مسول کریم نے فرمایا کہ تیما برا ہو۔ رسول کریم میں جھو تک دے۔ اس پر میں دہ تیما برا ہو۔ رسول کریم میں جس کہا کہ تیما برا ہو۔ رسول کریم میں جس کم کا میم دے در ہوں وہ تیمیں گئیا ہے۔ جس کام کا تیما دے در ہوں کہا کہ تیما برا ہو۔ رسول کریم میں جو تکلیف جس ڈال دیا۔

آپ نے عورتوں کے بازنہ آنے پر سخت ناراضکی کا اظہار فرمایا اور غصہ بیں کما کہ ان کے مند بیں مٹی جمو تک دو۔ آپ خود بھی بے حد عمکین تھے۔ یکی مقصد باب ہے۔

( ۱۳۰۰) ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا 'ان سے محمد بن فضیل نے بیان کیا 'ان سے عاصم احول نے اور ان سے انس رضی اللہ عند نے کہ جب قاربوں کی ایک جماعت شہید کردی گئی تو رسول کریم صلی

١٣٠٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ عَلِيٍّ قَالَ
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمِّ
 الأُحْوَلُ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ:

((قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْرًا حِيْنَ قُتِلَ الْقُرَّاءُ ؛ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَزنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدُ مِنْهُ)). [راجع: ١٠٠١]

الله عليه وسلم ايك مهينه تك قنوت يرصح رہے۔ ميں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھی نہیں دیکھا کہ آپ ان دنوں سے زیادہ مجھی غمکین رہے ہوں۔

تربير مير الله الله الله معزز ترين جماعت تقى جو ستر نفوس پر مشتل تقى- حضرت مولانا شيخ الحديث عبيدالله صاحب مبار کوری مر ظلم العالی کے لفظوں میں اس جماعت کا تعارف بیہ ہے:

وكانوإ من اوزاع الناس ينزلون الصفة يتفقهون العلم ويتعلمون القرآن وكانوا رداء للمسلمين اذا نزلت بهم نازلة وكانوا حقا عمار المسجد وليوث الملاحم بعثهم رسول الله صلى الله عليه و سلم الى اهل نجد من بني عامر ليدعوهم الى الاسلام ويقروا عليهم القران فلما نزلوا بئر معونة قصدهم عامر بن الطفيل في احباء من بني سليم وهم رعل وذكوان وعصية فقاتلوهم (فاصيبوا) اي فقتلوا جميعا وقيل ولم ينج منهم الاكعب بن زيد الانصاري فانه تخلص وبه رمق وظنوا انه مات فعاش حتى استشهد يوم الخندق واسر عمرو بن امية الضمري وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة اي في صفر على راس اربعة اشهر من احد فحزن رسول الله صلى الله عليه و سلم حزنا شديدا قال انس مارايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدعلي احدما وجدعليهم (مرعاة ج: ٢/ ص: ٣٢٢)

لینی بعض اصحاب صفه میں ہے ہیہ بهترین الله والے بزرگ تھے جو قرآن پاک اور دینی علوم میں مهارت حاصل کرتے تھے اور بیہ وہ لوگ تھے کہ مصائب کے وقت ان کی دعائمیں اہل اسلام کے لئے پشت بناہی کا کام دیتی تھی۔ یہ مسجد نبوی کے حقیقی طور بر آباد کرنے ، والے اہل حق لوگ تھے جو جنگ و جہاد کے مواقع پر بہادر شیروں کی طرح میدان میں کام کیا کرتے تھے۔ انہیں رسول اللہ ﷺ الل نجد کے قبیلہ بنو عامر میں تبلیغ اسلام اور تعلیم قرآن مجید کے لئے روانہ فرمایا تھا۔ جب یہ بئر معونہ کے قریب پنیے تو عامر بن طفیل نامی ایک غدار نے رعل اور ذکوان نامی قبائل کے بہت ہے لوگوں کو ہمراہ لے کر ان پر حملہ کر دیا اور بیر سب وہاں شہید ہو گئے۔ جن کا رسول کریم ملتی کے اس قدر صدمہ ہوا کہ آپ نے یورے ایک ماہ تک قبائل رعل و ذکوان کے لئے تنوت نازلہ پڑھی۔ یہ مہھ کا داقعہ ہے۔ کما گیا ہے کہ ان میں سے صرف ایک بزرگ کعب بن زید انصاری کی طرح فی نظے۔ جے ظالموں نے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ یہ بعد تک زندہ رہے۔ یمال تک کہ جنگ خدق میں شہید ہوئے۔ رکھانی آمین

المصيبة

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَغْبِ الْقَرَظِي : الْـجَزَعُ الْقَولُ السَّيُّءُ وَالظُّنُّ السَّيُّءُ وَقَالَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَشِّي وَحُزْنِيْ إِلَى اللَّهِ ﴾

١٣٠١ - حَدُثَنَا بشر بن الْحَكَم قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ

١٤- بَابُ مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ باب جو مخص مصيبت كوقت (ايخ نفس ير زور وال كر) اینارنج ظاہرنہ کرے۔

اور محمد بن کعب قرظی نے کہا کہ جزع اس کو کہتے ہیں کہ بری بات منہ سے نکالنا اور برورد گارہے بر گمانی کرنا' اور حضرت یعقوب مایش نے کہا تھامیں تواس بے قراری ادر رئیج کاشکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ (سور ہُ

(۱۰ ۱۹) ہم سے بشرین حکم نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا اکما کہ ہم سے اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحہ نے بیان کیا ا کہ انہوں نے انس بن مالک رہائھ سے سنا' آپ نے بتلایا کہ ابو طلحہ

روفت ابوطلح گری ہا اموں نے کہا کہ اس کا انقال بھی ہوگیا۔ اس وقت ابوطلح گریں موجود نہ تھے۔ ان کی ہوی (ام سلیم) نے جب دیکھا کہ بچے کا انقال ہوگیاتو انہوں نے بچھ کھاناتیار کیااور بچے کو گھر کے ایک کونے میں لٹا دیا۔ جب ابوطلح تشریف لائے تو انہوں نے بوچھا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ ام سلیم نے کہا کہ اسے آرام مل کیا ہے اور میراخیال ہے کہ اب وہ آرام ہی کررہا ہوگا۔ ابوطلح نے ام سمجھا کہ وہ صحح کمہ رہی ہیں۔ (اب بچہ اچھا ہے) پھر ابوطلح نے ام سلیم کے باس رات گزاری اور جب صح ہوئی تو عسل کیا لیکن جب باہر جانے کا ارادہ کیا تو ہوی (ام سلیم) نے اطلاع دی کہ بچ کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے نی کریم ساتھ نماز پڑھی اور آپ ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے نی کریم ساتھ نماز پڑھی اور آپ اللہ تعالی تم دونوں کو اس رات میں پر کت عطا فرمائے گا۔ سفیان بن اللہ تعالی تم دونوں کو اس رات میں پر کت عطا فرمائے گا۔ سفیان بن کی انتیں بیوی سے نو بیٹے دیکھے جو سب کے سب قرآن کے عالم کیا نہیں بیوی سے نو بیٹے دیکھے جو سب کے سب قرآن کے عالم کیا نہیں بیوی سے نو بیٹے دیکھے جو سب کے سب قرآن کے عالم کی انہیں بیوی سے نو بیٹے دیکھے جو سب کے سب قرآن کے عالم کی انہیں بیوی سے نو بیٹے دیکھے جو سب کے سب قرآن کے عالم کی انہیں بیوی سے نو بیٹے دیکھے جو سب کے سب قرآن کے عالم کی انہیں بیوی سے نو بیٹے دیکھے جو سب کے سب قرآن کے عالم

بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنهُ يَقُولُ: ((اشْتَكَى
ابْنُ لأَبِي طَلْحَة، قَالَ فَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَة
حَارِجٌ. فَلَمَّا رَأَتِ امْرَأَتُهُ أَنّهُ قَدْ مَاتَ
هَيَّاتُ شَيْنًا وَنَحْنهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ. فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَة قَالَ : كَيْفَ الْفُلاَمُ؟ قَالَتْ: هَذَ هَدَأَتْ نَفْسُهُ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ هَدَأَتْ نَفْسُهُ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحٍ. وَظَنَّ أَبُو طَلْحَة أَنْهَا صَادِقَةً. الله قَالَ فَبَاتَ. فَلَمَّا أَرَادَ اللهِ عَلَى مَعَ الله يَكُونَ عَدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنه مَاتَ، فَصَلَى مَعَ النبي عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَن الله اللهِ عَلَى اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ ا

[طرفه في: ٧٠٤٥].

تھ بھرے اور اب وہ پورے سکون کے سکتے کا مطلب سے تھا کہ بچے کا انقال ہو گیا ہے اور اب وہ پورے سکون کے سکتے کا مطلب سے تھا کہ بچے کا انقال ہو گیا ہے اور اب وہ پورے سکون کے سکتے کے ماتھ ہو گیا ہے اور اب وہ آرام سے سو رہا ہے۔ اس لئے وہ خود بھی آرام سے سوۓ مفروریات سے فارغ ہوئے اور بیوی کے ساتھ ہم بستر بھی ہوئے اور اس پر آنحضور ساتھ ہے برکت کی بستر بھی ہوئے اور اس پر آنحضور ساتھ ہے برکت کی بشارت دی۔ سے کہ ان کے غیر معمولی مبرو ضبط اور خدا وند تعالی کی تھمت پر کال یقین کا ثمرہ تھا۔ بیوی کی اس اوا شنای پر قربان جائے کہ کس طرح انہوں نے اپنے شو ہر کو ایک ذہنی کوفت سے بچالیا۔

محدث على بن مرتى في حضرت ابو طلح يه ان نو لؤكول كے نام نقل كے بيں جو سب عالم قرآن ہوئے اور اللہ في ان كو بدى رق بخشى۔ وہ نو نيچ يہ تقد اسحاق اسائيل بيقوب عمير عرا محر عبدالله أثريد اور قاسم۔ انقال كرنے والے بيچ كو ابو عمير كتے تھے۔ الحضرت التي بيار سے فرمايا كرتے تھے ابو عمير تممارى مغير بين چيا كيى ہے؟ يہ بچ بدا خوبصورت اور وجيہ تھا۔ ابو طلح اس سے بدى محبت كيا كرتے تھے۔ بيچ كى مال ام سليم كے استقلال كو ديكھ كہ مند پر تيو رئى نہ آنے دى اور رزى كو ايما جھيايا كہ ابو طلح سمجے واقعى بچ اچھا ہو گيا ہے۔ بير يہ ديكھ كہ ام سليم في بات بحى الى كى كہ جموث نہ ہو كيونكہ موت ور حقيقت راحت ہے۔ وہ محصوم بان تھى اس كے لئے تو مرنا آرام عى آرام تھا۔ اوھر بيارى كى تكليف كئى۔ اوھر دنيا كے فكرول سے جو مستقبل بيل ہوتے نجات پائى۔ ترجمہ بلب بيس سے لكان ہے كہ ام سليم في اور صدمہ كو في ليا بالكل ظاہر نہ ہوئے ديا۔

دوسری روایت میں یوں ہے کہ ام سلیم نے اپنے خاوند سے کما کہ اگر کچھ لوگ عاریت کی چیز لیس پھرواپس دینے سے انکار کریں تو کیما ہے؟ اس پر ابو طلح بولے کہ ہر گز انکار نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ عاریت کی چیزواپس کر دینا چاہئے تب ام سلیم نے کما کہ یہ بچہ بھی اللہ کا تھا۔ آپ کو عاریت ملا ہوا تھا' اللہ نے اسے لے لیا تو آپ کو رنج نہ کرنا چاہے۔ اللہ نے ان کو صبر و استقلال کے بدلے نو لڑکے عطا کئے جو سب عالم قرآن ہوئے۔ بچ ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔

#### ٤٢ – بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّلْمَةِ الأُوْلَى

وَقَالَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ: نِعْمَ الْعِدْلَانِ
وَبِعْمَ الْعِلْاَوَةُ: ﴿ اللّٰذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ
مُصِيْبَةٌ قَالُوا: إِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ
وَرَحْمَةٌ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ وَقَولِهِ
تَعَالَى: ﴿ وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ،
وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِيْنَ ﴾.

أَن اللّٰهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَنِ اللّٰهِ عَنْهُ عَنِ اللّٰهِ عَنْهُ عَنِ اللّٰهِ عَنْهُ عَنْ الطّنْهُ عِنْدَ الطّنْهُ عِنْدَ الطّنْهُ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### باب صبروہی ہے جو مصیبت آتے ہی کیاجائے۔

اور حضرت عمر بن الله نے کما کہ دونوں طرف کے بوجھے اور جے کابو جھ کیا اس آیت میں خوشخبری سنا صبر کرنے والوں کو جن کو مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم سب الله ہی کی ملک والوں کو جن کو مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم سب الله ہی کی ملک ہیں اور الله ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ آیے لوگوں پر ان کے مالک کی طرف سے شاباشیاں ہیں اور مہرانیان اور کی لوگ راستہ پانے والے ہیں۔ اور الله نے سور ہ بقرہ میں فرمایا صبر اور نماز سے مدد ماگو۔ والے ہیں۔ اور الله نے سور ہ بقرہ میں فرمایا صبر اور نماز سے مدد ماگو۔ اور وہ نماز بہت مشکل ہے گر ضدا سے ڈرنے والوں پر مشکل نہیں۔ اور وہ نماز بہت مصل ہے گر ضدا سے ڈرنے والوں نے کما کہ ہم سے غندر نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے ' ان سے خابت نے ' انہوں نے کما کہ ہم سے مندر نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے ' ان سے خابت نے ' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے انس بڑائی سے سا۔ آپ نی کریم صلی اللہ علیہ و بیان کیا کہ میں نے انس بڑائی سے نقل کرتے سے کہ آپ نے فرمایا صبر تو وہی ہے جو صدمہ کے شروع میں کیاجائے۔

جہر مرک الب میں حضرت عمر بناتھ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مصیبت کے وقت مبر کی فغیلت بیان کی کہ اس مسیب کے مقیبت کے وقت مبر کی فغیلت بیان کی کہ اس مسیب کے سار بندے پر اللہ کی رخمیں ہوتی ہیں اور سیدھے رائے پر چلنے کی توفیق ملتی ہے۔ حضرت عمر بناتھ والے قول کو طاکم نے مسیدرک میں وصل کیا ہے حضرت عمر بناتھ نے صلوات اور رخمت کو تو جانور کے دونوں طرف کے بوجھے قرار دیا اور چ کا بوجھ جو پیٹے پر رہتا ہے اے ﴿ اولئک هم المسهندون ﴾ سے تعیر فرمایا۔ پیچھے بیان ہوا ہے کہ ایک عورت ایک قبر بیٹی ہوئی رو رہی تھی آپ نے اس وقت آپ کے اس وقت آپ نے اس وقت آپ کے اس وقت آپ کے فرمایا کہ اب کیا رکھا ہے مبر تو مصیبت کے شروع بی میں ہوا کرتا ہے۔

٣٤ – بَابُ قَولِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ))

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّهِيِّ اللهِ الْقَلْبُ)). النَّبِيِّ اللهِ (رَكَنْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ)).

باب نبی کریم مانی کیا کاید فرمانا که "اے ابراہیم! ہم تمهاری جدائی پر غمگین ہیں"۔

(۱۳۰۱۳) ہم سے حسن بن عبدالعزیزنے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے یکیٰ بن حسان نے بیان کیا' انہوں نے کماکہ ہم سے قریش نے جو حیان کے بیٹے ہیں ' نے بیان کیا' ان سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک رضی الله عند نے بیان کیا کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ و سلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے یہاں گئے۔ یہ ابراہیم (رسول الله ملی ا کے صاحبزادے بھاتھ) کو دورھ بلانے والی انا کے خاوند تھے۔ آنحضورً نے ابراہیم بڑگنہ کو گود میں لیا اور پیار کیا اور سونگھا۔ پھراس کے بعد ہم ان کے یمال پھر گئے۔ دیکھا کہ اس وقت ابراہیم وم تو ڑ عبدالرحمٰن بن عوف بنافر بول يرب كه يارسول الله ! اور آپ بهي لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے ؟ حضور اکرم ملتی ایم نے فرمایا ابن عوف! یہ بے صبری نہیں یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ دوبارہ روئے اور فرمایا۔ آئھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے ندھال ہے پر زبان ے ہم کمیں گے وہی جو ہمارے پروردگار کو پند ہے اور اے ابراہیم! ہم تہماری جدائی سے عملین ہیں۔ اس حدیث کو موسیٰ بن اساعیل نے سلیمان بن مغیرہ سے ان سے ثابت نے اور ان سے انس بنالید نے نبی کریم ملی اللہ سے روایت کیاہے۔

٩٣٠٣ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَيْشٌ هُوَ ابْنُ حَيَّانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ: ((دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَينِ – وَكَانَ ظِنْرًا لإِبْرَاهِيْمَ – فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ الْهُ الْمُرَاهِيْمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ الْمُرَاهِيْمَ بَعْدَ ذَلِكَ – وَإِبْرَاهِيْمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ – فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ ذُرْفَانَ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْـمَن بْنُ عَوفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: ((يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةً)). ثُمُّ أَتُبْعَهَا بِأُخْرَى فَقَالِ ﷺ: ((إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنْ، وَلاَ نَقُولُ إلاَّ مَا يَرضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُونُونَ). رَوَاهُ مُوسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ رضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنْ

حضرت امام بخاری پی بتلانا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے آنھوں سے آنسو نکل آئیں اور دل عمکین ہو اور زبان سے کوئی لفظ اللہ کی نارانسکی کا نہ نکلے تو ایسا رونا بے مبری تہیں بلکہ یہ آنسو رحت ہیں اور یہ بھی ثابت ہوا کہ مرنے والے کو محبت آمیز لفظوں سے مخاطب کر کے اس کے حق میں کلمہ خیر کمنا درست ہے۔ آنخضرت میں کیا ہوئے سے جو مشیت ایزدی کے تحت حالت شیر خوارگی ہی میں انقال کر گئے۔ دضی الله عنه واد ضاہ۔

باب مریض کے پاس رونا کیساہے؟

(۱۹۰ س۱۱) ہم سے اصخ بن فرج نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن وہب نے کما کہ مجھے خبر دی عمرو بن حارث نے انہیں سعید بن حارث انساری نے اور ان سے عبداللہ بن عمر جہ اللہ نے بیان کیا کہ سعد بن عبادہ بن تخریم ملی کیا کہ عبادت کے لئے عبادہ بن تخریم ملی کیا میں مرض میں مبتل ہوئے۔ نبی کریم ملی کیا عبادت کے لئے عبدالرحمٰن بن عوف 'سعد بن ابی و قاص اور عبداللہ بن مسعود رہی کیا کیا

مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ اللهِ فَقَالَ : ((قَدْ قَضَى؟)) قَالُوا: لاَ يَا أَهْلِهِ فَقَالَ : ((قَدْ قَضَى؟)) قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَبَكَى النّبِيُ ﷺ. فَلَمَّا رَأَى اللّهِ مُكَاءَ النّبِي ﷺ مَكُوا. فَقَالَ: ((أَلاَ تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ اللهَ لاَ يُعَدِّبُ بِنَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَدِّبُ بِهِدًا)) وَاللّهِ عَلَيْهِ) بِعَدَّبُ بِهِدَا) وَاللّهِ عَلَيْهِ). وَكَانَ وَرَحْمُ. وَإِنْ الْمَيْتَ يُعَدِّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)). وَكَانَ عُمْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَضُوبُ فِيْهِ بِالْعَصَا، وَيَرْعِي بِالْعَرَاقِ، وَيَحْمِي بِالنّرَابِ.

کے ساتھ ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ اندر گئے تو تیار داروں کے بچوم میں انہیں پایا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیاوفات ہو گئی ؟ لوگوں نے بچوم میں انہیں یارسول اللہ انہی کریم طاق کے ان ان کے مرض کی شدت کو دکھ کر) رو پڑے۔ لوگوں نے جو رسول اکرم طاق کے مرف روتے ہوئے دیکھا تو وہ سب بھی رونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سنو! اللہ تعالی آ تکھوں سے آنسو نگئے پر بھی عذاب نہیں کریگا اور نہ دل کے غم پر۔ ہاں اس کاعذاب اس کی وجہ سے ہو تا ہے' آپ نے ذیل کی طرف اشارہ کیا (اور اگر اس زبان سے اچھی بات نگلے تو) یہ نوحہ وماتم کی وجہ سے بھی عذاب بہو تا ہے۔ حضرت عمر بخاتھ میت پر ماتم کی وجہ سے بھی عذاب ہو تا ہے۔ حضرت عمر بخاتھ میت پر ماتم کرنے پر ڈنڈے سے مارتے' پھر بھینگتے اور رونے والوں کے منہ میں کرنے پر ڈنڈے سے مارتے' پھر بھینگتے اور رونے والوں کے منہ میں مٹی جھونک دیتے۔

تر مرا نے مراز کی عاشیہ اهله کا ترجمہ بعضوں نے یوں کیا ہے دیکھا تو وہ بے ہوش ہیں اور ان کے گرداگرد لوگ جمع ہیں۔ آپ نے الم الم الم کو اکٹھا دکھ کر یہ گمان کیا کہ شاید سعد کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے زبان کی طرف اشارہ فرما کر ظاہر فرمایا کہ یمی زبان باعث محت ہے اگر اس سے اگر اس سے کلمات خیر تکلیں اور یمی باعث عذاب ہے اگر اس سے برے الفاظ نکالے جائیں۔ اس حدیث سے حضرت عمر بناٹھ کے جلال کا بھی اظمار ہوا کہ آپ ظاف شریعت رونے پٹنے والوں پر انتمائی مختی فرماتے۔ فی الواقع اللہ طاقت دے تو شری اوامر و نوابی کے لئے یوری طاقت سے کام لین چاہئے۔

حضرت سعدین عبادہ انساری خزرتی بڑاتھ برے جلیل القدر صحابی ہیں۔ عقبہ ثانیہ میں شرف الاسلام سے مشرف ہوئے۔ ان کا شا بارہ نقباء ہیں ہے۔ انسار کے سرداروں ہیں سے شے اور شان و شوکت ہیں سب سے بڑھ پڑھ کر تھے۔ بدر کی مہم کے لئے آخضرت میں سب سے بڑھ پڑھ کر تھے۔ بدر کی مہم کے لئے آخضرت میں آتھا نے ہو مشاورتی اجلاس طلب فرمایا تھا اس میں حضرت سعد ٹے فرمایا کہ یا رسول اللہ (ساتھا ہے)! آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ اللہ کی قتم! اگر آپ ہم انسار کو سمندر میں کورنے کا تھم فرمائیں گے تو ہم اس میں کود پڑیں گے اور اگر خطی میں تھم فرمائیں گے تو ہم اوبال بھی اونوں کے کیلیج بچھلا ویں گے۔ آپ کی اس پر جوش تقریر سے نبی کریم میں گھا ہوئے۔ اکثر غزوات میں انسار کا جھنڈا اکثر آپ بی کے ہاتھوں میں رہتا تھا۔ سخاوت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ خاص طور پر اصحاب صفہ پر آپ کے جود و کرم کی بارش بھرت برسا کرتی تھی۔ نبی کریم میں رہتا تھا۔ سخاوت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ خاص طور پر اصحاب صفہ پر آپ کے جود و کرم کی بارش بھرت برسا کرتی تھی۔ نبی کریم میں جو کے۔ ہما ہیں ہوئے آپ کی عمادت کے لیے تشریف لائے تو آپ کی بیاری کی تکلیف وہ صالت دکھ کر حضور گی آتھوں سے آپ کی اس بیاری ہیں حضور میں ہیں ہونہ میں برنہ خالات کے لیے تشریف لائے تو آپ کی بیاری کی تکلیف وہ صالت دکھ کر حضور گی آتھوں سے آپ کی اس بیاری ہو گے۔ ہماہ ہیں برنہ خالات فانہ میں بھا وال تھی آپ کی شمادت اس طرح ہوئی کہ کی دشمن نے نعش مبارک کو عسل خانہ میں ڈال ویا۔ انقائی کے دوت ایک بیوی اور تین بیٹے آپ نے چھوڑے۔ اور حوران بی ہی سپرو خاک کے گئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ آھیں۔

باب کس طرح کے نوحہ وبکاسے منع کرنااوراس پر

٥ ٤- بَابُ مَا يُنْهَى عَن النَّوح

#### جھڑکنا جائے

(۵۰۱۱) ہم سے محمد بن عبدالله بن حوشب نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے ان سے کی بن سعید انساری نے کما کہ مجھ عمرہ بنت عبدالرحمٰن انصاری نے خبردی 'انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے سنا آپ نے فرمایا کہ جب زید بن حارثة ، جعفر بن ابي طالب اور عبدالله بن رواحه رضي الله عنهم كي شهادت کی خبر آئی تو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم اس طرح بیشے که غم کے آثار آپ کے چرے پر نمایاں تھے۔ میں دروازے کے ایک سوراخ سے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ایک صاحب آئے اور كماكه يارسول الله إ جعفرك كمركى عورتين نوحه اورماتم كررى بين-آنحضور صلی الله علیہ وسلم نے روکنے کے لئے کما۔ وہ صاحب گئے لیکن پھرواپس آگئے اور کہا کہ وہ نہیں مانتیں۔ آپ نے دوبارہ روکئے کے لئے بھیجا۔ وہ گئے اور پھرواپس چلے آئے۔ کما کہ بخدا وہ تو مجھ پر غالب آئن ہیں یا یہ کما کہ ہم پر غالب آئن ہیں۔ شک محربن حوشب کو تھا۔ (عائشہ رضی الله عنهانے بیان کیا کہ) میرایقین بیہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ چران کے منہ میں مٹی جھو تک دے۔ اس پر میری زبان سے نکلا کہ اللہ تیری ناک خاک آلودہ کرے تو نہ تو وہ کام کر سکا جس کا آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے تھم دیا تھااور نہ آپ کو تکلیف دینا چھوڑ تاہے۔

وَالْبُكَاء، وَالزُّجْرِ عَنْ ذَلِكَ ١٣٠٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوشَبِ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: ﴿(لَـمَّا جَاءَ قُتْلُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ النَّبِـيُّ اللَّهِ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ - وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ شَقٍّ الْبَابِ – فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفُر - وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ - فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَلَهَبَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَى فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ، وَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَـمْ يُطْعِنَهُ. فَأَمَرَهُ النَّانِيَةَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَلَهَبَ، ثُمَّ أَتَى فَقَالَ : وَا لِلَّهِ لَقَدْ غَلَبْنَنِي – أَوْ غَلَبْنَنَا، الشُّكُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَوشَبٍ – فَزَعَمَتْ أَنَّ النَّبيُّ قَالَ: ((فَاحْثُ فِي أَفْرَاهِهِنَّ التُرَابَ)). فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ، فَوَ اللهِ مَا أَنْتَ بِفَاعِل، وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ 👪 مِنَ الْعَنَاء. [راجع: ١٢٩٩]

ترجيح اندير بن حارشكى والده كانام سعدى اور باب كانام حارث اور ابو اسامه كنيت تقى ـ بنى قضاعه ك چثم و چراغ تنے جويمن كا ایک معزز قبیلہ تھا۔ بھین میں قزاق آپ کو اٹھا کر لے گئے۔ بازار عکاظ میں غلام بن کر چار سو درہم میں تحکیم بن حزام کے ہاتھ فردخت ہو کر ان کی بچو پھی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنها کی خدمت میں پہنچ گئے اور وہاں سے نبی کریم الزیج کی خدمت میں آ گئے۔ ان کے والد کو یمن میں خبر موئی تو وہ دو ڑے ہوئے آئے اور دربار نبوت میں ان کی واپس کے لئے درخواست کی۔ آئخضرت ساتھا جا نے زید بن مار شرک کل اختیار دے دیا کہ اگر وہ گھر جانا چاہیں تو خوشی سے اپنے والد کے ساتھ بطے جائیں اور اگر چاہیں تو میرے پاس رجیں۔ زید بن حارث والله نے اپنے گر دالوں پر آنخضرت مالئے کو ترجع دی اور والد اور پچا کے ہمراہ نہیں گئے۔ اس لئے کہ آنخضرت جہے کے احمانات اور اخلاق فاضلہ ان کے ول میں گھر کر چکے تھے۔ اس واقعہ کے بعد آنحضور مٹھی ان کو مقام جر میں لے گئے اور عاضرين كو خطاب كرتے موسة فرمايا كه لوكو! كواه ربوش نے زيدكو النابيا بناليا۔ وه ميرے وارث بي اور بي اس كا وارث بول- اس ئے بعد وہ زیدین محمہ یکارے حانے ملکے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ متبی لڑکوں کو ان کے والدین کی طرف

منسوب كركے يكارو - الله كے يمال انساف كى بات ہے - محروہ زيد بن حارث كے نام سے يكارے جانے لكے -

آنخضرت میں کا ناک انکاح ام ایمن اپنی آزاد کردہ لونڈی سے کرا دیا تھا۔ جن کے بطن سے ان کا لڑکا اسلمہ پیدا ہوا۔ ان کی فضیلت کے لئے ہی کانی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید جن ایک آیت جن ان کا نام لے کر ان کا ایک واقعہ بیان فربلا ہے جبکہ قرآن مجید جن کئی سمانی کا نام لے کر کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ فزوہ موجہ ہے جن بی براد رانہ شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر مال کی تھی۔ ان کے بعد فوج کی کمان حضرت جعفر طیار نے سنجھالی۔ یہ نبی کریم المنظم کے محترم بھیا ابو طالب کے بیٹے ہے۔ والدہ کا نام فالممہ تھا۔ یہ شروع بی جن اکتیں آدمیوں کے ساتھ اسلام لے آئے تھے۔ حضرت علی بھٹھ سے دس سال بوے تھے۔ صورت اور سیرت جن رسول اللہ ساتھ اسلام اور تیفیر اسلام سے تھی آکر ہجرت جبشہ جن یہ ہمی شریک ہوئے اور نجاشی کے دربار جن انہوں نے اسلام اور تیفیر اسلام کے بارے جن ایکی پر جوش تقریر کی کہ شاہ جش مسلمان ہو گیا۔ کے جن اس وقت مدینہ تشریف انہوں نے اسلام اور تیفیر اسلام کے بارے جن ایک واپنے کے سے نگا ایا اور فربلا کہ جن نہیں کہ سکا کہ جھے تہمارے آئے ان کو اپنے کے سے نگا ایا اور فربلا کہ جن نہیں کہ سکا کہ جھے تہمارے آئے ان کو اپنے کے سے نگا ایا اور فربلا کہ جن نہیں کہ سکا کہ جھے تہمارے آئے تو ترین صدمہ ہوا۔ حضرت جعفر بھٹ کا گھراتم کہ وہ بن گیا۔ اس موقع پر آپ نے فربلا جو کہا جو کا اور اس خبرے آخضرت ساتھ کے ترین صدمہ ہوا۔ حضرت جعفر بھٹ کا گھراتم کہ وہ بن گیا۔ اس موقع پر آپ نے فربلا جو کہاں حدیث جن فرکور ہے۔ خودہ میں کیا کہ بھی جارہ جن میں کہ حدث میں مدیث جن فرکور ہے۔

ان کے بعد حضرت عداللہ بن بلی بواحہ نے فرج کی کمان سنجال۔ بیعت عقبہ بی بیہ موجود تھے۔ بدر' احد' خندق اور اس کے بعد کے تمام غزوات بیں سوائے فئے کہ اور بعد والے غزوات بیں بیہ شریک رہے۔ برے بی فرمانبردار اطاعت شعار محالی تھے۔ قبیلہ نزئرن سے ان کا تعلق تھا۔ لیلۃ العقبہ بی اسلام لا کر بنو حارث کے نقیب مقرر ہوئے اور حضرت مقداد بن اسود کندی سلمہ مؤاخات قائم ہوا۔ فئے بدر کی خوشخری مدینہ بیں سب سے پہلے لانے والے آپ بی تھے۔ جنگ مونہ بیں بمادرانہ جام شمادت نوش فرملیا۔ ان کے بعد آخضرت ساتھ کی بیش کوئی کے مطابق اللہ کی تکوار حضرت خالد بڑائی نے قیادت سنجالی اور ان کے ہاتھ یر مسلمانوں کو فئے عظیم حاصل ہوئی۔

حضرت امام بخاری رائیے نے اس مدیث سے ثابت فرمایا کہ پکار کر میان کرکر کے مرنے والوں پر نوحہ و ماتم کرنا یمال تک ناجائز ہے کہ آنخضرت مٹی کیا نے حضرت جعفر بڑٹھ کے گھر والوں کے لئے اس حرکت ٹازیبا نوحہ و ماتم کرنے کی وجہ سے ان کے منہ میں مٹی ڈالنے کا تھم فرمایا جو آپ کی خفلی کی دلیل ہے اور یہ ایک محاورہ ہے جو انتمائی ناراضکی پر دلالت کرتا ہے۔

١٣٠٦ - خَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آيُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمَّ عَطِيْةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: ((أَحَدَ عَلَيْنَا النّبِيُ وَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((أَحَدَ عَلَيْنَا النّبِيُ عَنْدَ الْبَيْهَةِ أَنْ لاَ نُنُوحَ، فَمَا وَقُتْ مِنَّا الْمَرَاةً غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ. أَمُ سُلَيْم، وَأَمُّ الْفَلاَء، وَالْبَنَةُ أَبِي سَبْرَةَ الْمِرَاةُ مُعَادِ وَالْمَرَاةُ مُعَادِ وَالْمَرَاةُ مُعَادِ وَالْمَرَاةُ مُعَادِ وَالْمَرَاةُ مُعَادِ وَالْمَرَاةُ مُعَادِ وَالْمَرَةُ، وَالْمَرَاةُ مُعَادِ وَالْمَرَاقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرَاقُ مُعَادِ وَالْمَرَاقُ مُعَادِ وَالْمَرَاقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرَاقُ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرَاقُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللّهُ وَالْمَرَاقُ الْمَالَةُ الْمَرَاقُ الْمَرَاقُ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ فِي عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُرَاقُ الْمُعَلِقُ الْمَرَاقُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمُرَاقُ الْمُعَادِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ا

(۱۳۰۱) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم
سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ابوب شختیانی نے' ان سے محمد
نے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت ہم سے یہ عمد بھی لیا تھا کہ ہم (میت پر) نوحہ نہیں کریں گی۔ لیکن اس اقرار کو پانچ عورتوں کے سوااور کی پر) نوحہ نہیں کریں گی۔ لیکن اس اقرار کو پانچ عورتوں کے سوااور کی نے پورا نہیں کیا۔ یہ عورتیں ام سلیم' ام علاء' ابو سرہ کی صاحبزادی جو معاذ کے گھریں تھیں اور اس کے علاوہ دو عورتیں یا (یہ کہا کہ) ابو ہرہ کی صاحبزادی معاذ کی بیوی اور ایک دو سری خاتون (رضی اللہ عد،

[طرفاه في : ٤٨٩٢، ٢٢٢٥].

آئی جرم اور کا مدیث کے راوی کو یہ شک ہے کہ یہ ابو سرہ کی وہی صاجزادی ہیں جو معاذ بڑاتھ کے گھر میں تھیں یا کسی دو سری صاجزادی معاذ کی اس عبد کا حق ادا کرنے والوں میں تھیں وہ ابو سرہ کی صاجزادی نہیں تھیں۔ معاذ کی جو بوی اس عبد کا حق ادا کرنے والوں میں تھیں وہ ابو سرہ کی صاجزادی نہیں تھیں۔ معاذ کی جو رو ام عمرو بنت خلاد تھی۔

آنخضرت سی ایک مسلمان مردوں 'عورتوں سے اسلام پر ثابت قدمی کی بیعت لیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر آپ نے عورتوں سے اسلام پر ثابت قدمی کی بیعت کے اصطلاحی معنی اقرار کرنے کے ہیں۔ یہ ایک طرح کا حلف نامہ ہوتا ہے۔ بیعت کی بہت می فتمیں ہیں۔ جن کا تفصیلی بیان اپنے موقع پر آئے گا۔

اس حدیث سے بیہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو پھر بھی کمزوریوں کا مجسمہ ہے۔ محابیات کی شان مسلم ہے پھر بھی ان میں بہت سی خواتین سے اس عہد پر قائم نہ رہا گیا جیسا کہ نہ کور ہوا ہے۔

# ٢٤- بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

١٣٠٧ - حَدُّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا الرُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بَنِ رَبِيْعَةَ عَنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَامِرِ بَنِ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَالَ : ((إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ النَّبِيِّ فَالَ تَعْيَلُ قَالَ : ((إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ النَّبِيِّ فَالَ سَفْيَانُ قَالَ النَّهِيِّ قَالَ اللَّهِيِّ قَالَ: الزُهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: الزُهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: الزُهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: النَّبِيِّ فَالَ: النَّهِيِّ فَالَ: النَّهِيِّ فَالَ: النَّهِيِّ فَالَ النَّهِيِّ فَالَ: النَّهِيِّ فَالَ النَّهِيِّ فَالَ: النَّهِيِّ فَالَ: النَّهِيِّ فَالَ: النَّهِيِّ فَالَ النَّهِيِّ فَالَ: النَّهِيِّ فَالَ: النَّهِيِّ فَالَ اللَّهِيِّ فَالَ اللَّهُ اللَّهِيِّ فَالَ اللَّهِيِّ فَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالَ اللَّهِيِّ فَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْع

#### ٧٤ - بَابُ مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ

١٣٠٨ - حَدِّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ
 حَدِّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ
 الله عَنْهُمَا عَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ الله قَالَ: ((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ
 جَنَارَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ
 خَتْى يُخَلِّفَهَا أَوْتُخَلِّفَةُ أَوْ تُوْضَعَ مِنْ قَبْلِ

# باب جنازه د مکھ کر کھڑے ہوجانا

(ک • ۱۱) ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان
بن عیینہ نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے سالم نے ان سے
ان کے باپ عبداللہ بن عربی ہے ان سے عامر بن رہید ٹے اور
ان سے نبی کریم ملی ہے فرمایا کہ جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ
اور کھڑے رہو یمال تک کہ جنازہ تم سے آگے نکل جائے۔ سفیان
نے بیان کیا ان سے زہری نے بیان کیا کہ جمعے سالم نے اپ باپ
عبداللہ بن عربی ہی اسے خبردی۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں عامر بن ربیعہ
بنا تھ نبی کریم ملی ہے حوالہ سے خبردی تھی۔ حمیدی نے یہ نیادتی
کی ہے۔ "یمال تک کہ جنازہ آگے نکل جائے یا رکھ دیا جائے"۔

# باب اگر کوئی جنازہ دیکھ کر کھڑا ہوجائے تواسے کب بیٹھنا جائے ؟

(۱۳۰۸) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے
لیٹ بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے نافع نے اور ان
سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے عامر بن ربیعہ رض اللہ عنہ کے
حوالہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے
کوئی جنازہ دیکھے تو اگر اس کے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو کھڑا ہی ہو
جائے تا آ نکہ جنازہ آگے نکل جائے یا آگے جانے کی بجائے خود جنازہ

باب جو شخص جنازہ کے ساتھ ہووہ اس وقت تک نہ بیٹھے

جب تک جنازہ لوگوں کے کاند هوں سے اتار کرزمین پرنہ

ر کھ دیا جائے اور اگر پہلے بیٹھ جائے تواس سے کھڑا ہونے

كے لئے كماجائے۔

(٩٠٠١) جم سے احمد بن يونس نے بيان كيا ان سے ابن الي ذئب نے '

ان سے سعید مقبری نے اور ان سے ان کے والد نے کہ ہم ایک

جنازہ میں شریک تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مروان کا ہاتھ بگرا

اور بد دونوں صاحب جنازہ رکھے جانے سے پہلے بیٹھ گئے۔ اتنے میں

ابو سعید رضی الله عنه تشریف لائے اور مروان کا ہاتھ پکر کر فرمایا که

ا تُعو! خدا كي قتم! يه (ابو مريره والله ين جانت بي كه ني كريم الله الله

ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رہائتہ بولے کہ ابوسعید رضی اللہ

أَنْ تُخَلُّفَهُ)). [راجع: ١٣٠٧]

٤٨ – بَابُ مَنْ تَبَعَ جَنَازَةً فَلاَ يَقْعَدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ فَإِنْ

قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْـمَقُبريِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : ((كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُوهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِيَدِ مَرْوَانَ فجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ: قُمْ، فَوَ اللهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ صَدَقَى).

١٣٠٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ

[طرفه في: ١٣١٠].

آئی برمرا حضرت ابو ہریرہ رہالٹر کو یہ حدیث یاد نہ رہی تھی۔ جب حضرت ابو سعید خدری رہالٹر نے یاد دلائی تو آپ کو یاد آئی اور آپ کلیسیسے نے اس کی تصدیق کی۔ اکثر محابہ اور تابعین اس کو متحب جانتے ہیں اور شعبی اور نخعی نے کہا کہ جنازہ زمین پر رکھے جانے سے پہلے بیٹ جانا کروہ ہے اور بعضوں نے کھڑے رہے کو فرض کما ہے۔ نسائی نے ابو ہریرہ اور ابو سعید جہن سے تکالا کہ ہم نے آخضرت التيايم كوكسى جنازے من بيضة موئ نسي ديكھاجب تك جنازه زمين يرند ركھاجاتا۔

عنہ نے سچ کماہے۔

KESSIC .

١٣١٠ حَدُّثَنَا مُسْلِمٌ - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيْمَ - قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فُمَنْ تَبعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوْضَعَ)).

(۱۳۱۹) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا' ان سے بیکیٰ بن ابی کثیرنے' ان سے ابو سلمہ اور ان سے ابو سعید خدری رضی الله عنہ نے کہ نی کریم صلی الله عليه وسلم في فرماياكه جب تم لوك جنازه ويممو تو كفرے موجاؤ اور جو شخص جنازہ کے ساتھ چل رہا ہو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تك جنازه ركه نه ديا جائه۔

[راجع: ١٣٠٩]

اس بارے میں بت کچھ بحث و متحص کے بعد شخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ صاحب مدظلم فرماتے ہیں: والقول الراجع عندي هو ماذهب اليه الجمهور من انه يستحب ان لايجلس التابع والمشيع للجنازة حتى توضع بالارض وان النهي في قوله

فلا يقعد محمول على التنزيه والله تعالى اعلم

ويلل على استحباب القيام الى ان توضع مارواه البيهقي (ص: ٢٤/ ج: ٣) من طريق ابي حازم قال مشيت مع ابي هريرة و ابن الزبير والحسن بن على امام الجنازة حتى انعهينا الى المقبرة فقاموا حتى وضعت ثم جلسوا فقلت لبعضهم فقال ان القائم مثل الحامل يعني في الاجو (مرعاة جلد: ٢/ ص: ٣٤١)

لینی میرے نزدیک قول رائج وہی ہے جد هر جمهور محتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ جنازہ کے ساتھ چلنے والوں اور اس کے رخصت کرنے والول کے لئے متحب ہے کہ وہ جب تک جنازہ زمین ہر نہ رکھ دیا جائے نہ بیٹمیں اور حدیث میں نہ بیٹھنے کی نمی تنزیمی ہے اور اس قیام کے استحباب پر بیہقی کی وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جسے انہوں نے ابو حازم کی سند سے روایت کیا ہے کہ ہم حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمراور عبداللہ بن زہیراور حسن بن علی رہی تھا ہے ساتھ ایک جنازہ کے ہمراہ گئے۔ پس بہ جملہ حضرات کھڑے ہی رہے جب تک وہ جنازہ زمین پر نہ رکھ ویا گیا۔ اس کے بعد وہ سب بھی بیٹھ گئے۔ میں نے ان میں سے بعض سے سئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ کمڑا رہنے والا بھی ای کے مثل ہے جو خود جنازہ کو اٹھا رہاہے لینی ثواب میں بید دونوں برابر ہیں۔

٩ - بَابُ مَنْ قَامَ لِـجَنَازَةِ يَهُودِي باب اس مخض كيارے ميں جو يبودى كاجنازہ ديكھ كر كھڑا

(۱۱۳۱۱) ہم سے معاذین فضالہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے مشام نے بیان کیا' ان سے کی بن الی کثیرنے بیان کیا' ان سے عبيداللد بن مقسم في اور ان سے جابر بن عبداللد رضى الله عنماني کہ جارے سامنے سے ایک جنازہ گزراتو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کورے ہو گئے اور ہم بھی کورے ہو گئے۔ پھرہم نے کما کہ یا رسول الله ابیہ تو یمودی کاجنازہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ ١٣١١ - حَدُّنَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : ((مَرُّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ ﴾ وَقُمْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ ا لَهِ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيّ، قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ

آخضرت النجام كايودي كے جنازے كے لئے مجى كرے مو جانا كا بركر رہا ہے كہ آپ ك قلب مبارك يي محض انسانيت ﷺ کے رشتہ کی بنا پر ہرانسان سے کس قدر محبت تھی۔ یبودی کے جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہونے کی کئی وجوہ بیان کی ممثی ہیں۔ آئدہ صدیث میں بھی کچھ ایبا بی ذکر ہے۔ وہاں آمخضرت میں اس خود اس سوال کا جواب فرمایا ہے۔ الیست نفسا لینی جان کے معالمہ هی مسلمان اور غیرمسلمان برابر بین - زندگی اور موت هر دویر وارد هوتی بین - حضرت جابر کی روایت مین مزید تفعیل موجود ہے - مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه و سلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله انها يهودية فقال ان الموت فزع فاذا رايتم الجنازة فقوموا معلق علیه لینی ایک جنازہ گزرا جس پر آمخضرت ملتی اور آپ کی افتدا میں ہم سب کمڑے ہو گئے۔ بعد میں ہم نے کما کہ حضور یہ ایک یمودید کا جنازہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو بے شک موت بہت ہی تھبراہٹ میں ڈالنے والی چیز ہے۔ موت کسی کی بھی ہو آسے و کھید كر تحبرابث موني چائے پس تم جب بھي كوئي جنازه ديكھو كمڑے مو جايا كرو-

نسائی اور حاکم میں حضرت انس بواٹند کی حدیث میں ہے کہ انما قمنا للملنکة ہم فرشتوں کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوتے ہی اور احمد میں بھی مدیث الو مولی سے الی بی روایت موجود ہے۔ پس خلاصہ الکلام یہ کہ جنازہ کو دیکھ کر بلا امتیاز ند ب عبرت حاصل کرنے کے لئے 'موت کو یاد کرنے کے لئے 'فرشتوں کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جانا چاہئے۔ حدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے۔

المنافر المنافر المنافرة المن

# ٥- بَابُ حَـْملِ الرِّجَالِ الْجَنَازَةَ دُونَ-النَّسَاء

١٣١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبِرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْمَحُدْرِيِّ رَضِيَ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْمَحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ ((إِذَا وُضِعَتِ الْمَخَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى وُضِعَتِ الْمَخَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ عَيْرَ صَالِحَةً قَالَتْ يَا قَدَمُونِي. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةً قَالَتْ يَا قَدَمُونِي. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةً قَالَتْ يَا وَيُلْهَا، أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا وَيُلْهَا، أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا

الاسالا) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے عمروبن مرہ نے بیان کیا کہ ہیں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیل سے سا۔ انہوں نے کہا کہ سمل بن حنیف اور قیس بن سعد ش قط قادسیہ ہیں کی جگہ بیٹے ہوئے تھے۔ اتنے ہیں پچھ لوگ ادھر سے ایک جنازہ لے کر گزرے تو یہ دونوں بزرگ کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا گیا کہ جنازہ تو ذمیوں کا ہے (جو کافر ہیں) اس پر انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم اللہ الم اس سے اس طرح سے ایک جنازہ گزرا نے فرمایا کہ نبی کریم اللہ الم اس سے اس طرح سے ایک جنازہ گزرا تھا۔ آپ اس کے لئے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ سے کہا گیا کہ بیہ تو یہودی کا جنازہ تھا۔ آپ نے کہا گیا کہ بیہ قبیل اور ابو عمزہ نے امامی کیا ان سے عمرونے 'ان سے بیودی کا جنازہ تھا۔ ان ابن ابی لیل نے کہ میں قیس اور سمل رضی اللہ عنما کے ساتھ تھا۔ ان دونوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ دونوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ دونوں نے بیان کیا نے کہا ان سے شعبی نے اور ان سے ابن ابی لیل نے

# باب اس بارے میں کہ عور تیں نہیں بلکہ مردہی جنازے کواٹھائیں

کہ ابو مسعود اور قیس رضی اللہ عنماجنازہ کے لئے کھرے ہوجاتے

(۱۳۱۲) ہم سے عبدالعزیز نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا' ان کے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا' ان کے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے سعید مقبری نے بیان کیا' ان سے ان کے باپ کیسان نے کہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب میت چار پائی پر رکھی جاتی ہے اور مرد اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں تو آگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ مجھے آگے لے چلو۔ لیکن اگر نیک نمیں ہو تا تو کہتا ہے ہائے بربادی! مجھے کمال لئے جا رہے ہو۔ اس آواز کو انسان کہتا ہے ہائے بربادی! مجھے کمال لئے جا رہے ہو۔ اس آواز کو انسان کے سواتمام مخلوق خداستی ہے۔ اگر انسان کمیں سنیائے تو ہے ہوش

ہوجائے۔

#### باب جنازے کو جلد لے چلنا

اور انس بناتی نے کہا کہ تم جنازے کو پہنچادیے والے ہوتم اس کے سامنے بھی چل سکتے ہو پیچھے بھی' دائیں تھی اور بائیں بھی' سب طرف چل سکتے ہو اور انس بڑاٹھ کے سوا اور لوگوں نے کہا جنازے کے قریب چلنا چاہے۔

(۱۳۱۵) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم نے زہری سے س کریہ حدیث یاد کی' انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی الله عنه سے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ لے کر جلد چلا کرو کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو بھلائی کی طرف نزدیک کررہے ہواور آگراس کے سواہے توایک شرہے جے تم اپنی مردنوں سے اتارتے ہو۔

# باب نیک میت چاریائی پر کہتاہے کہ مجھے آگے بردھائے چلو (جلد دفناؤ)

(١٣١٦) مم سے عبداللہ بن يوسف تنيسى نے بيان كيا' انہوں نے كما کہ ہم سے ایث نے بیان کیا' انہوں نے کماکہ ہم سے سعید مقبری نے بیان کیا۔ ان سے ان کے والد (کیبان) نے اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی الله عنه سے سنا آپ نے کماکہ نبی کریم صلی الله علیہ و سلم فرمایا کرتے تھے کہ جب میت چاریائی پر رکھی جاتی ہے اور لوگ اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں اس وقت اگر وہ مرنے والانیک ہو تاہے تو كتا ہے كه مجفى جلد آكے بردهائے چلو۔ ليكن اگر نيك نميں مو تا تو كتاب كه بائ بربادى! مجمع كمال لئ جارب مو- اس كى يه آواز انسان کے سوا ہر مخلوق خداستی ہے۔ کہیں اگر انسان سن بائے تو ب ہوش ہو جائے۔

كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ لَصَعِقَ)). [طرفه في: ١٣١٦، ١٣٨٠]. ١ ٥- بَابُ السُّرْعَةِ بِالْجَنَازَةِ

وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ ا اللهُ عَنْهُ: أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ. فَامْشُوا بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِيْنِهَا وَعَنْ شِـمَالِهَا. وَقَالَ غَيْرُهُ : قَرِبْيًا مِنْهَا.

١٣١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفَظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْـمُسيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدُّمُونَهَا، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ)).

#### ٥٢ - بَابُ قُول الـمَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الْىجَنَازَةِ : قَدِّمُونِي

١٣١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِي اللَّهِ يَقُولُ: ((إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرُّجَالُ عَلَى أغْنَاقِهِمْ. فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةٌ قَالَتْ: قَدْمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٌ قَالَتْ لأَهْلِهَا: يَا وَيْلَهَا، أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوَتُهَا كُلُّ شَيْء إلاَّ الإنْسَانُ، وَلَوْ سَمِعَ الإنْسَانُ لَصَعِقَ)). [راجع: ١٣١٤]

# باب امام کے بیچیے جنازہ کی نماز کے لئے دویا تین صفیں کرنا

(١١١١) م سدد نے بيان كيا انهوں نے كماكہ ممسے ابوعوانہ وضا یک کی نے بیان کیا' ان سے قادہ نے بیان کیا' ان سے عطاء نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنمانے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے نجاشی کی نماز جنازہ روشی تو میں دوسری یا تيسري صف ميں تھا۔

#### ٥٣– بَابُ مَنْ صَفَّ صَفَّيْن أَوْ ثَلاَثَةً عَلَى الْجَنَازَةِ خَلْفَ الْإَمَام

١٣١٧ - حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصُّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ).

[أطرافه في: ١٣٢٠، ١٣٣٤، ٣٨٧٧، ۸٧٨٣، ٩٧٨٣ ].

بسرطال وو صف مول یا تین صف مر طرح جائز ہے۔ مرتبین صفیل بنانا بستر ہے۔

٤ ٥- بَابُ الصُّفُوفِ عَلَى الْجَنَازَةِ

١٣١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَعَى النَّبِيُّ ﷺ إِلَــى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيِّ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُوا خَلْفَهُ، فَكَبُّرَ أَرْبُعًا)). [راجع: ١٧٤٥]

١٣١٩ - حَدُّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الشُّيْبَانِيُّ عَنْ ِ الشُّعْبِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيُّ ﴿ أَتَى عَلَى قَبْرِ مَنْبُوذٍ فَصَفَّهُمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. قُلْتُ مَنْ حَدَّثُكَ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)). [راجع: ۸۵۷]

• ١٣٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْج أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابرَ

#### باب جنازه کی نماز میں صفیں باندھنا

(۱۳۱۸) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جم سے معمرنے' ان سے زہری نے 'ان سے سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم في اپنا اصحاب كو نجاشي كي وفات كي خبر سائی کھر آپ آگ برھ گئے اور لوگوں نے آپ کے پیچیے صفیں بنا لیں 'پرآپ نے جار مرتبہ تکبیر کی۔

(۱۳۱۹) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بان کیا کہ کہ ہم سے شیبانی نے ان سے تعبی نے بیان کیا کہ مجھے نی کریم طافیا کے ایک محالی نے خردی کہ آنحضور طافیا ایک قرر آئے جو اور قبروں سے الگ تھلگ تھی۔ صحابہ نے صف بندی کی اور آپ نے چار تجبیریں کہیں۔ میں نے بوچھا کہ یہ حدیث آپ سے کس نے بیان کی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ابن عباس میں انے۔

(۱۳۲۰) ہم سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا کما کہ ہم کو ہشام بن یوسف نے خبردی کہ انہیں ابن جریج نے خبردی 'انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عطاء بن الی رہاح نے خبردی انہوں نے جابر بن عبداللہ جی کے ایک مرد ایک ایک ایک مرد ایک مرد صالح (نجاشی حبش کے بادشاہ) کا انقال ہو گیا ہے۔ آؤ ان کی نماز جنازہ ردهو- جابر بن الله نے بیان کیا کہ چرہم نے صف بندی کرلی اور نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہم صف باند سے

النَّبِيُّ ﷺ: ((قَدْ تُونُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَش، فَهَلُمٌ فَصَلُوا عَلَيْهِ)). قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلِّى النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ : كُنْتُ فِي الصُّفِّ الثَّانِي. [راجع: ١٣١٧]

بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ

کھڑے تھے۔ ابو الزمیرنے جابر رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے نقل کیا که میں دو سری صف میں تھا۔

ان سب حدیثوں سے میت غائب پر نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا ثابت ہوا۔ امام شافعی اور امام احمد اور اکثر سلف کا یمی قول ہے۔ علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ کسی بھی صحابی ہے اس کی ممانعت ثابت نہیں اور قیاس بھی اسی کو مقتضی ہے کہ جنازے کی نماز میں رعا کرنا ہے اور دعا کرنے میں یہ ضروری نہیں کہ جس کے لئے دعا کی جائے وہ ضرور حاضر بھی ہو۔

نی کریم ساتھ کیا نے شاہ حبش نجاشی کا جنازہ غائبانہ اوا فرمایا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ درست ہے محراس بارے میں علائے احناف نے بہت کچھ تاویلات سے کام کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کما کہ آنخضرت مٹاہیم کے لئے زمین کا بردہ مثاکر اللہ نے نجاشی کا جنازہ ظاہر کر دیا تھا۔ کچھ کتے ہیں کہ یہ خصوصیات نبوی سے ہے۔ کچھ نے کما کہ یہ خاص نجاثی کے لئے تھا۔ بسرحال یہ تاویلات دوراز کار ہیں۔ نبی کریم ملٹائیا سے نجاشی کے لئے پھر معاویہ بن معاویہ مزنی کے لئے' نماز جنازہ غائبانہ ثابت ہے۔ حضرت مولانا عبیداللہ صاحب شیخ الحدیث مبار کیوری مد ظله العالی فرماتے ہیں:

واجيب عن ذلك بان الاصل عدم الخصوصية ولو فتح باب هذا الخصوص لانسد كثير من احكام الشرع قال الخطابي زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهذا الفعل فاسدلان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا فعل شيئا من افعال الشريعة كان علينا اتباعه والايتسابه والتخصيص لا يعلم الابدليل ومما يبين ذلك انه صلى الله عليه و سلم خرج بالناس الى الصلوة فصف بهم وصلوا معه فعلم ان هذا التاويل فاسد وقال ابن قدامه نقتدي بالنبي صلى الله عليه و سلم مالم يثبت ما يقتضي اختصاصه (مرعاه)

لینی نجاثی کے لئے آنخضرت مٹائیم کی نماز جنازہ غائبانہ کو مخصوص کرنے کا جواب سے دیا گیا ہے کہ اصل میں عدم خصوصیت ہے اور اگر خواہ مخواہ ایسے خصوص کا دروازہ کھولا جائے گا' تو بہت سے احکام شریعت ہی کمہ کر مسدود کر دیئے جائیں گے کہ یہ خصوصیات نبوی میں سے ہیں۔ امام خطانی نے کہا کہ یہ گمان کہ نماز جنازہ غائبانہ آخضرت التھ الے ساتھ مخصوص سمی بالکل فاسد ہے۔ اس لئے کہ جب رسول کریم ساتھ کا کوئی کام کریں تو اس کا اتباع ہم یر واجب ہے۔ تخصیص کے لئے کوئی کھلی دلیل ہونی ضروری ہے۔ یمال تو صاف بیان كيا كيا ہے كه رسول كريم علي إلوكوں كو جمراه لے كر نجاشى كى نماز جنازه يزهانے كے لئے نكلے صف بدى جوكى اور آب نے نماز یر حائی۔ ظاہر ہوا کہ یہ تاومل فاسد ہے۔ ابن قدامہ نے کہا کہ جب تک کسی امریس آنخضرت میں پیلے کی خصوصیت صحیح دلیل سے ثابت نہ ہو ہم اس میں آمخضرت مانچا کی افتدا کریں گے۔

کچھ روایات جن سے کچھ اختصاص پر روشنی پڑ سکتی ہے مروی ہیں گروہ سب ضعیف اور ناقابل استناد ہیں۔ علامہ ابن حجرنے فرمایا کہ ان پر توجہ نمیں دی جا سکتی۔ اور واقدی کی ہے روایت کہ آنخضرت سٹھیلم کے لئے نجاثی کے جنازہ اور زمین کا درمیانی پردہ ہٹا دیا گیا تھا بغیر سند کے ہے جو ہر گز استدلال کے قاتل نہیں ہے۔ شخ عبدالحق محدث وہلوی نے شرح سفرالمعادت میں ایسا ہی لکھا ہے۔

٥ - بَابُ صُفُوفِ الصِّبْيَان مَعَ باب جنازے كى نماز ميں يج بھى مردول كے برابر

#### کھڑے ہوں

(۱۳۲۱) ہم سے موئ ابن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا کہ ہم سے شیبانی نے بیان کیا ان سے عامر نے اور ان سے ابن عباس بی شی نے بیان کیا کہ رسول کریم سال پیا کا گزرایک قبر رہوا۔ میت کو ابھی رات ہی دفنایا گیا تھا۔ آنحضور سال پیلے نے دریافت فرمایا کہ دفن کب کیا گیا ہے ؟ لوگوں نے کہا کہ گذشتہ رات۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں اطلاع کرائی ؟ لوگوں نے کوش کیا کہ اندھیری رات میں دفن کیا گیا اس لئے ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے چھے میں بنا لیں۔ ابن عباس بی شی انہیں میں تھا مفیں بنالیں۔ ابن عباس بی شی شرکت کی۔ (نابالغ تھالیکن) نماز جنازہ میں شرکت کی۔

## باب جنازے پر نماز کا مشروع ہونا

اور آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جو شخص جنازے پر نماز پڑھے اور آپ نے صحابہ سے فرمایا تم اپنے ساتھی پر نماز جنازہ پڑھ لو۔ اور آپ نے فرمایا کہ نجائی پر نماز پڑھو۔ اس کو نماز کما اس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ اور نہ اس میں بات کی جاسکتی ہے اور اس میں تحبیر ہے اور سلام ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماجنازے کی نماز نہ پڑھتے جب تک باوضو نہ ہوتے اور سورج نگلے اور ڈوجے کے وقت نہ پڑھتے اور جنازے کی نماز میں رفع یدین کرتے اور امام حسن بھری نہ پڑھتے اور جنازے کی نماز میں امامت کا زیادہ حقد ارائی کو جانتے جس کو فرض نماز میں امامت کا زیادہ حقد ارائی کو جانتے جس کو فرض نماز میں امامت کا زیادہ حقد ارائی کو جانتے جس کو فرض نماز میں امامت کا ذیادہ حقد ارائی کو جانتے جس کو فرض نماز میں امامت کا ذیادہ حقد ار آب عید کے دن یا جنازے پر وضو نہ ہو تو پائی ڈھونڈ ھے ' تیم نہ کرے اور جب عید کے دن یا جنازے پر وضو نہ ہو تو پائی مناز پڑھ رہے ہوں تو اللہ اکبر کمہ کر شریک ہو جائے۔ اور سعید بن نماز پڑھ رہے ہوں تو اللہ اکبر کمہ کر شریک ہو جائے۔ اور سعید بن مسیب نے نے کما رات ہو یا دن 'سغرہو یا حضر جنازے میں چار تکبیریں

## الرِّجَالِ عَلَى الْجَنَائِزِ

١٣٢١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدُّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (رأَنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَا مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلاً فَقَالَ: ((مَتَى دُفِنَ هَذَا؟)) قَالُوا: الْبَارِحَة. قَالَ: ((أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي؟)) قَالُوا: دَفَنَاهُ فَلَا : دَفَنَاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ. فَقَامَ فَي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ. فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيْهِمْ، فَصَلَى عَلَيْدِي).

# ٦٥- بَابُ سُنَّةِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِز

وَقَالَ النّبِيُ فَقَا: ((مَنْ صَلّى عَلَى الْحَنَازَةِ)) وَقَالَ: ((صَلُوا عَلَى صَاحِبُكُمْ)) وَقَالَ ((صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)) وَقَالَ ((صَلُوا عَلَى النّجَاشِيُّ)) سَمُّاهَا صَلاَةً لَيْسَ فِيهَا، وَفِيهَا رَكُوعُ وَلاَ مَسُجُودٌ، وَلاَ يُتَكَلّمُ فِيهَا، وَفِيهَا تَكْبِيْرٌ وَلَا مُسُجُودٌ، وَلاَ يُتَكَلّمُ فِيهَا، وَفِيهَا تَكْبِيْرٌ وَتَسَلِيْمٌ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُصَلّى إِلاَّ طَاهِرًا، وَلاَ يُصَلّى عِنْدَ طُلُوعِ الشّمْسِ وَلاَ عُرُوبِهَا، وَيَوفَعُ يِدَيْهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: وَلاَ عُرُوبِهَا، وَيَوفَعُ يِدَيْهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: وَلاَ عُرُوبِهَا، وَيَرفَعُ يِدَيْهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: رَضَوهُمْ لِفَرَائِضِهِم. وَإِذَا أَحْدَثَ يَومَ الْمِيْدِ أَوْ عِنْدَ الْحَنَازَةِ يَطْلُبُ الْماءَ وَلاَ الْمَعْمُ، وَإِذَا الْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يَتَكُمْمُ، وَإِذَا الْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُتَكُمْرُهُ، وَإِذَا الْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ. وَقَالَ ابْنُ يُصَلّونَ يَذَخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرةٍ. وَقَالَ ابْنُ

**(372)** کے۔ اور انس رضی اللہ عنہ نے کما پہلی تکبیر جنازے کی نماز شروع

كرنے كى ہے اور اللہ جل جلاله نے (سور او بوب میں) فرمایا ان منافقوں میں جب کوئی مرجائے تو ان پر مجھی نماز نہ پڑھیو۔ اور اس میں صفیں ہیں اور امام ہو تاہے۔ وَالْحَضَرِ أَرْبَعًا. وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تَكْبِيْرَةُ الْوَاحِدَةِ اسْتِفْتَاحُ الصَّلاَّةِ. وَقَالَ: ﴿ وَلاَ تُصَلُّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾. وَفِيْهِ صُفُوفٌ وَإِمَامٌ. [راجع:

الْمُسَيَّبِ: يُكَبِّر باللَّيْل وَالنَّهَار وَالسَّفَر

[101

سی کاری رمایٹر نے اپنی خداداد بصیرت کی بنا پر ایسے ہی لوگوں کا یمال رد فرمایا ہے اور بتلایا ہے کہ جنازہ کی نماز نماز ہے اسے محض دعا کمنا غلط ہے۔ قرآن مجید میں' فرامین دربار رسالت میں' اقوال محابہ اور تابعین اور تبع تابعین میں اسے لفظ نماز ہی ہے تعبیر کیا گیاہے۔ اس کے لئے باوضو ہونا شرط ہے۔

قسطلائی کہتے ہیں کہ امام مالک اور اوزاعی اور احمد اور اسحاق کے نزدیک او قات مکروہہ میں نماز جنازہ جائز نہیں۔ لیکن امام شافعی ّ کے نزدیک جنازہ کی نماز او قات مروجہ میں بھی جائز ہے۔

اس نماز میں حضرت عبداللہ بن عمر میں اور تعمیر کے ساتھ رفع پدین کرتے تھے۔ اس روایت کو حضرت امام بخاری نے کتاب رفع الیدین میں نکالا ہے۔ اس میں اور نمازوں کی طرح تحبیر تحریمہ بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ چار تحبیروں سے بیہ نماز مسنون ہے۔ اس کی امامت کے لئے بھی وہی مخص زیادہ حقدار ہے جو بنجو تتہ نماز پڑھانے کے لائق ہے۔ الغرض نماز جنازہ نماز ہے۔ یہ محض دعانہیں ہے جو لوگ ایبا کتے ہیں ان کا قول صحیح نہیں۔

تحبیرات جنازہ میں ہر تحبیر پر رفع الیدین کرنا اس بارے میں امام شافعیؓ نے حضرت انس بڑھنے سے بھی میں روایت کیا ہے کہ وہ تحبيرات جنازه من ايخ باته اتحايا كرت تھے۔ امام نوويٌ فرماتے بن: واختلفوا في رفع الايدى في هذه التكبيرات مذهب الشافعي الرفع في جميعها وحكاه ابن المنذرعن ابن عمر وعمر بن عبدالعزيز وعطاء وسالم بن عبدالله وقيس ابن ابي حازم والزهري والاوزاعي و احمد و اسحاق واختاره ابن المنذر وقال الثوري وابو حنيفة واصحاب الراى لا يرفع الا في التكبير الاولى (مسلم مع ثووي مطبوعه كراجي ، جلد: ا) ینی تھبیرات جنازہ میں ہر تھبیریر رفع الیدین کرنے میں علاء نے اختلاف کیا ہے۔ امام شافعی کا ذہب یہ ہے کہ ہر تھبیریر رفع الیدین کیا جائے۔ اس کو عبداللہ بن عمراور عمر بن عبدالعزیز اور عطاء اور سالم بن عبداللہ اور قیس ابن ابی حازم اور زہری اور اوزاعی اور احمد اور اسحاق سے نقل کیا ہے اور ابن منذر کے نزدیک مختار فرہب یی ہے اور امام ثوری اور امام ابو حنیفہ اور امحاب الرائ کا قول یہ ہے کہ صرف تحبیر اولی میں ہاتھ اٹھائے جائیں ہر تحبیر پر رفع الیدین کے متعلق کوئی صحیح مرفوع حدیث موجود نہیں ہے۔ واللہ اعلم

> ١٣٢٢ - حَدَّثَنَا سُليَمْانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدُّثَنَا شُعبْةُ عَنِ الشُّيْبَانِيِّ عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرُّ مَعَ نَبِيِّكُمْ ﷺ عَلَى

(۱۳۲۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ ن ان سے شیبانی نے اور ان سے شعبی نے بیان کیا کہ مجھے اس صحابی نے خبردی تھی جو نبی کریم ملتی ایا کے ساتھ ایک الگ تھلگ قبریر

قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَك؟ قَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)).

٥٧- بَابُ فَضْلِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ ﴿ إِذَا صَلَّيْتَ

قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ

هِلاَل: مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنَّا،

وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمُّ رَجَعَ فَلَهُ قِيْرَاطً.

اس باب کا مقصد سے بتاتا ہے کہ نماز جنازہ بھی نماز ہے اور تمام نمازوں کی طرح اس میں وہی چیزیں ضروری ہیں جو نمازوں کے لئے ہونی چاہئیں۔ اس مقصد کے لئے حدیث اور اقوال محابہ و تابعین کے بہت سے کلڑے ایسے بیان کئے ہیں جن میں نماز جنازہ کے لئے «نماز» کا لفظ بولا گیا جبکہ آنخضرت مٹھائیا امام ہوئے اور آپ کے چیجے محابہ نے مشماز» کا لفظ بولا گیا جبکہ آنخضرت مٹھائیا امام ہوئے اور آپ کے چیجے محابہ نے صف باندھی۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی مسلمان جس پر نماز جنازہ پڑھنی ضروری تھی اور اس کو بغیر نماز پڑھائے وفن کر دیا گیاتو اس کی قبریر نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے۔

# باب جنازہ کے ساتھ جانے کی فضیلت

اور زید بن ثابت بڑائن نے فرمایا کہ نماز پڑھ کرتم نے اپناحق ادا کردیا۔ حمید بن ہلال (تابعی) نے فرمایا کہ ہم نماز پڑھ کر اجازت لینا ضروری سیسے ہے۔ جو مخص بھی نماز جنازہ پڑھے اور پھرواپس آئے تواسے ایک قیراط کا ثواب ملتا ہے۔

[راجع: ٥٥٧]

حافظ نے کہا کہ یہ اثر مجھ کو موصولاً نہیں ملا۔ اور امام بخاری کی غرض ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی صرف نماز جنازہ پڑھ کر گھر کو لوٹ جانا چاہے تو جنازے کے وارثوں سے اجازت لے کر جانا چاہیے۔ اور اس بارے میں ایک مرفوع حدیث وارد ہے جو ضعیف ہے۔ (وحیدی)

٦٣٢٣ - حَدُّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدُّثَنَا جَوِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَقُولُ: ((مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيْرَاطً، فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُوهُرَيْرَةَ عَلَيْنَا)).

[راجع: ٤٧]

١٣٢٤ - فَصَدُقَتْ - يَفْنِي عَائِشَةَ - أَبَا مُورَيرَةَ وَقَالَتْ: سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا: لَقُولُهُ. فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا: لَقَدْ فَوُطْنَا فِي قَرَارِيْطٍ كَئِيرَةٍ))

(۱۳۲۳) جم سے ابو النعمان نے بیان کیا' ان سے جریر بن حازم نے بیان کیا' کہا کہ میں نے نافع سے سا' آپ نے بیان کیا کہ ابن عمر شکھنٹ کے بیان کیا کہ جو دفن تک جنازہ کے بیان کیا کہ جو دفن تک جنازہ کے ساتھ رہے اسے ایک قیراط کا ثواب ملے گا۔ ابن عمر شکھنٹا نے فرمایا کہ ابو جریرہ احادیث بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔

(۱۳۲۳) پھر ابو ہریرہ رفائنہ کی حضرت عائشہ نے بھی تصدیق کی اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مٹھ کے اس پر ابن عمر میں ہوتا ہے۔ اس پر ابن عمر میں ہوتا نے کما کہ پھر تو ہم نے بہت سے قیراطوں کا نقصان اٹھایا۔ (سورہ زمر میں جو لفظ) فرطت آیا ہے اس کے کہی معنی ہیں میں نے

ضائع کیا۔

**فَرَّطْتُ:** ضَيَّعْتُ مِن أَمْرِ اللهِ.

ترابی میں اس کے ساتھ ساتھ علیہ کی عادت ہے کہ قرآن کی آیوں میں جو لفظ وارد ہوئے ہیں اگر مدیث میں کوئی وہی لفظ آ باتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے لفظ کی بھی تغییر کر دیتے ہیں۔ یہاں عبداللہ بن عمر جی کے کام میں فرطت کا لفظ آیا اور قرآن میں بھی ﴿ فَرَ ظَتُ فِیٰ جَنْبِ اللّٰهِ ﴾ (الزمر: ۵۱) آیا ہے تو اس کی بھی تغییر کر دی یعنی میں نے اللہ کا تھم کچھ ضائع کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جی ہے نے حضرت ابو ہریرہ بڑا ہو کی نبیت کہا انہوں نے بہت حدیثیں بیان کیں۔ اس سے یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت ابو ہریہ بڑا ہو کہ شہد رہا کہ شاید ابو ہریہ ہمول گئے ہوں یا حدیث کا مطلب اور پچھ ہو وہ نہ سمجھے ہوں۔ جس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما نے بھی ان کی شمادت دی تو ان کو پورا یقین آیا اور انہوں نے افسوس سے کہا کہ ہمارے بہت سے قیراط اب تک ضائع ہوئے۔ حضرت امام کا مقصد باب اس شخص کی فضیلت بیان کرنا ہے جو جنازے کے ساتھ جائے 'اسے ایک قیراط کا ثواب ملے گا۔ قیراط ایک بڑا وزن مثل احد پہاڑ کے مراد ہے اور جو شخص دفن ہونے تک ساتھ رہے اسے دو قیراط برابر ثواب طے گا۔

٨٥- بَابُ مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ
 ١٣٢٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
 قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيْدِ

بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ الْـمُقْبَرِيُّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ ح. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبِ بْنِ

سَعِيْدِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابِ ح. [راجع: ٤٧]

وَحَدَثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ يَصَلَّيَ اللهِ عَنْهُ يَصَلَّيَ اللهِ عَنْهُ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيْرَاطًانُ ؟ قَالَ: لَهُ قِيْرَاطَانُ ؟ قَالَ: لَهُ قِيْرَاطَانُ ؟ قَالَ: فَنْ مَا الْقِيْرَاطَانُ ؟ قَالَ:

مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ.

باب جو شخص دفن ہونے تک ٹھمرارہے

(۱۳۲۵) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہ میں نے ابن ابی دئی ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہ میں نے ابن ابی ذئیب کے سامنے یہ حدیث پڑھی ان سے ابو ہریرہ بناٹھ سے بوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بی کریم ماٹھ کیا سے ساتھا۔ (دو سری سند) ہم سے احمد بن شبیب نے بیان کیا کہ ابن شماب نے کما کہ (مجھ سے فلال کیا ان سے بونس نے بیان کیا کہ ابن شماب نے کما کہ (مجھ سے فلال کے بیمی حدیث بیان کی)

اور جھے سے عبدالر حمٰن اعرج نے بھی کما کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بنازہ میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تواسے ایک قیراط کا تواب ملتا ہے۔ بوچھاگیا کہ دو قیراط کا تواب ملتا ہے۔ بوچھاگیا کہ دو قیراط کا تواب کی برابر۔

ینی دنیا کا قیراط مُت سمجھو جو درہم کا بار ہوال حصہ ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آخرت کے قیراط احد بہاڑ کے برابر ہیں۔ ۹ ۵ – بَابُ صَلاَقِ الصَّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ بِلِول کے ساتھ بچوں کا بھی نماز جنازہ میں عَلَی الْحَنَائِزِ

١٣٢٦ - حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِي عَنْ عَامِرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿﴿أَتِّي رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَائِرًا فَقَالُوا: هَذَا دُفِنَ - أَوْ دُفِنَتِ الْبَارِحَةَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، ثُمُّ صَلَّى عَلَيْهَا)). [راجع: ٨٥٧]

(۱۳۲۷) ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے يكي بن ابي كيرن انهول نے كها جم سے ذائد نے بيان كيا انهول نے ان سے ابو اسحال شیبانی نے ان سے عامرنے 'ان سے ابن عباس رضی الله عنمانے که رسول الله صلی الله علیه و سلم ایک قبریر تشریف لائے۔ محابہ نے عرض کیا کہ اس میت کو گزشتہ رات میں د فن کیا گیاہے۔ (صاحب قبر مرد تھایا عورت تھی) ابن عباس رضی اللہ عنمانے کما کہ پھر ہم نے آپ کے پیچھے صف بندی کی اور آپ نے نماز جنازه يرْ هائي.

باب اور صدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ کیو کر ابن عباس اس واقعہ کے وقت نیج بی تھے۔ گر آپ کے ساتھ برابر صف میں شریک ہوئے۔

#### ٦٠ بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بالنمصلي والمسجد

١٣٢٧ - حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُمَا خَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((نعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّجَاشِيُّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ يَومَ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ: ((اسْتَغْفِرُوا لأَخِيْكُمْ)).

[راجع: ١٢٤٥]

١٣٢٨ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((إِنَّ النَّبِيُّ صَفَّ بِهِمْ بالْمُصَلِّي، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا)).

[راجع: د١٢٤]

المم نووى فرمات مين قال ابن عبدالبر وانعقد الاجماع بعد ذلك على اربع واجمع الفقهاء واهل الفتوى بالامصار على اربع على ماجاء في احاديث الصحاح وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت اليه (نووى) ليني ابن عبدالبرنے كماكه تمام فقماء

# باب نماز جنازه عيد گاه ميں اور مسجد ميں (مردو جگه جائزے)

(۱۳۲۷) ہم سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ایث نے بیان کیا' ان سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان دونوں حضرات سے ابو ہریرہ رضی الله عند نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے نجاشی کی وفات کی خبردی' اسی دن جس دن ان کا انقال ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لئے خدا سے مغفرت جاہو۔

(IMYA) اور ابن شماب سے بوں بھی روایت ہے انہوں نے کما کہ مجھ سے سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید گاہ میں صف بندی کرائی بمر(نماز جنازه کی) چار تکبیریں کہیں۔ اور اہل فتویٰ کا چار تکبیروں پر اجماع ہو چکا ہے جیسا کہ احادیث صحاح میں آیا ہے اور جو اس کے خلاف ہے وہ نواور میں داخل ہے جس کی طرف النقات نہیں کیا جا سکتا۔

يج الحديث مولاتا عبيدالله ميار كورى مرظله قرمات بيل. والواجح عندى انه لا ينبغى ان يزاد على اربع لان فيه خروجا من الخلاف ولان ذلك هو الغالب من فعله لكن الامام اذ اكبر خمسًا تابعه الماموم لان ثبوت الخمس لامردله من حيث الرواية العمل الخ (مرعاة عنه عنه) من عديه المناسبة المنا

یعنی میرے نزدیک رائج کی ہے کہ چار تکبیروں سے زیادہ نہ ہوں۔ اختلاف سے بچنے کا کی راستہ ہے نبی کریم سٹھی کے فعل سے اکثر کی ثابت ہے۔ لیکن اگر امام پانچ بحبیریں کہے تو مقتر یوں کو اس کی پیروی کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ روایت اور عمل کے لحاظ سے یانچ کا بھی ثبوت موجود ہے جس سے انکار کی مخبائش نہیں ہے۔

١٣٢٩ - حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْدِرِ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً قَالَ: حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَن نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا ((أَنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَى النِّبِيِّ عَلَيْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ النِّبِيِّ عَلَيْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيْبًا مِنْ مَوضِعِ الْجَنَائِذِ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيْبًا مِنْ مَوضِعِ الْجَنَائِذِ عِنْدَ الْمَسْجِدِي).

(۱۳۲۹) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' ان سے ابوضمونے بیان کیا' ان سے ابوضمونے بیان کیا' ان سے ابوضمونے بیان کیا' ان سے نافع بیان کیا' ان سے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے کہ یمود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنے ہم فرہب ایک مرد اور عورت کا جنہوں نے زناکیاتھا' مقدمہ لے کر آئے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عکم سے معجد کے نزدیک نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ کے پاس انہیں سکسار کرداگیا۔

[أطرافه في : ٣٦٣٥، ٢٥٥٦، ١٨١٩،

1315, 7777, 7307].

جَازه كى نماز محمد بين بلاكرابت جائز و ورست بـ جيهاكه مندرج ذيل حديث بـ ظاهر بـ: عن عائشة انها قالت لما توفى سعد بن ابى وقاص ادخلوا به المسجد حتى اصلى عليه فانكروا ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم غلى سهيل بن عليه و سلم غلى سهيل بن المسجد رواه لجماعة الا البخارى

لینی حضرت عائشہ رفی ہے سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے جنازہ پر انہوں نے فرمایا کہ اسے مجد میں داخل کرویمال تک کہ میں بھی اس پر نماز جنازہ ادا کروں۔ لوگوں نے اس پر مچھ انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ قتم اللہ کی رسول اللہ میں نے بیضاء کے دونوں بیٹوں سیمیل ادر اس کے بھائی پر نماز جنازہ مجد بی میں اداکی تھی۔

اور ایک روایت میں ہے کہ سمیل بن بیضاء کی نماز جنازہ آنخضرت مٹڑیا نے معجد کے پیچوں کی اوا فرمائی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ معجد میں پڑھی جا سکتی ہے۔

حضرت ابو مرره اور حضرت عمر من الله مردو كاجنازه معجد عي من اداكيا كيا تعا

علامہ شوکائی فرماتے ہیں والحدیث یدل علی جواز ادخال المیت فی المسجد والصلوة علیه فیه وبه قال الشافعی واحمد واسحاق والجمهور لینی یہ حدیث والات کرتی ہے کہ میت کو مجد میں واخل کرتا اور وہاں اس کا جنازہ پڑھنا درست ہے۔ امام شافعی اور احمد اور اسحاق اور جمهور کابھی یمی قول ہے۔ جو لوگ میت کے نلپاک ہونے کا خیال رکھتے ہیں ان کے نزدیک معجد میں نہ میت کا لانا درست نہ وہاں نماز جنازہ جائز۔ گریہ خیال بالکل غلط ہے' مسلمان مردہ اور زندہ نجس نہیں ہوا کرتا۔ جیسا کہ حدیث میں صاف موجود ہے۔ ان المومن لا ینجس حیاولا مینا بے شک مومن مردہ اور زندہ نجس نہیں ہوتا۔ لینی نجاست حقیقی سے وہ دور ہوتا ہے۔

بنو بیضاء تین بھائی تھے۔ سل و سہیل اور صغوان ان کی والدہ کو بطور وصف بیضاء کما گیا۔ اس کا نام دعد تھا اور ان کے والد کا نام وہب بن رہید قریشی فہری ہے۔

اس بحث کے آخر میں حضرت مولانا شیخ الحدیث عبیداللہ صاحب مبارک پوری فرماتے ہیں۔ والحق انه یجوز الصلوة علی الجنائز فی المصلی فی المسجد من غیر کراهة والافضل الصلوة علیها خارج المسجد لان اکثر صلواته صلی الله علیه و سلم علی المجنائز کان فی المصلی اللخ (مرعاة) کی لینی حق کی ہے کہ مجد میں نماز جنازہ بلا کراہت ورست ہے اور افضل ہیہ ہے کہ مسجد سے باہر پڑھی جائے کیونکہ اکثر نی کریم مائیج نے اس کو عیدگاہ میں پڑھا ہے۔

اس مدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اسلامی عدالت میں اگر کوئی غیر مسلم کا کوئی مقدمہ دائر ہو تو فیصلہ بسر طال اسلامی قانون کے تحت کیا جائے گا۔ آپ نے ان یمودی زانیوں کے لئے سنگساری کا علم اس لئے بھی صادر فرمایا کہ خود تورات میں بھی یمی علم تھا جے علماء یمود نے بدل دیا تھا۔ آپ نے کویا ان بی کی شریعت کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ (سٹھیلے)

# باب قبروں پر مسجد بنانا مکروہ ہے

اور جب حسن بن حسن بن علی رضی الله عنهم گزر گئے 'تو ان کی بیوی (فاطمہ بنت حسین) نے ایک سال تک قبر پر خیمہ لگائے رکھا۔ آخر خیمہ اٹھایا گیاتولوگوں نے ایک آواز سنی دکیاان لوگوں نے جن کو کھویا تھا' ان کو پایا ؟ دو سرے نے جواب دیا نہیں بلکہ نا امید ہو کرلوٹ سی : : ٦٦ بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنِ اتّخاذِ
 الْـمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

وَكُما مَاتَ الْحَسَنُ بُنُ الْحَسَنِ بَنِ عَلِيًّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ضَرَبَتِ الْمُرَّتُهُ الْقُبُّةَ عَلَى وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ضَرَبَتِ الْمُرَّتُهُ الْقُبُّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنْقً، ثُمَّ رُفِعَتْ، فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ: أَلاَ هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا؟ فَأَجَابَهُ آخَوُ: بَلْ يُتِسُوا فَانْقَلَبُوا.

یہ حسن حضرت حسن بن علی شکھٹا کے صاحبزادے اور برے نقات تابعین میں سے تھے۔ ان کی بیوی فاطمہ حضرت حسین المیسی اور ان کے ایک صاحبزادے تھے ان کا نام نائی بھی حسن تھا۔ گویا تین پشت تک میں مبارک نام رکھا گیا۔ ان کی بیوی نے اپنے ول کو تعلی دینے اور غم غلط کرنے کے لئے سال بھر تک اپنے محبوب شوہر کی قبر کے پاس ڈیرہ رکھا۔ اس پر ان کو ہا تف غیب سے ملامت ہوئی اور وہ واپس ہو گئیں۔

(۱۳۳۳) ہم سے عبیداللہ بن مویٰ نے بیان کیا ان سے شیبان نے ان سے بلال وزان نے ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رہی ہوا نے ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رہی ہوا کہ نبی کریم سی ہی ہے اپنے مرض وفات میں فرمایا کہ یہود اور نساری پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بتالیا۔ حضرت عائشہ رہی تی قبر کھی رہی حضرت عائشہ رہی قبر کھی رہی

١٣٣٠ حَدِّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عُرْوَةَ شَيْبَانَ عَنْ عُرْوَةَ شَيْبَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَارِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النّبِي اللهُ عَنْهَا عَنِ النّبِي اللهُ قَالَ فِي مَرَضَهِ اللّذِي مَاتَ فِيْهِ: ((لَعَنَ اللهُ اللّهَ اللهُودَ وَالنّصَارَى اتّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاتِهِمْ اللّهَ لَيْهُورَ أَنْبِيَاتِهِمْ

### جنازے کے احکام وسائل کھی کھی کھی ہے گائی ہے کہ ان کے احکام وسائل ک

(اور حجرہ میں نہ ہوتی) کیونکہ مجھے ڈراس کا ہے کہ کمیں آپ کی قبر بھی معجد نہ بنالی جائے۔ مَسْجِدًا)). قَالَتْ : وَلَوْ لاَ ذَلِكَ لأَبْرَزُوا قَبْرَهُ، غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتْخَذَ مَسْجِدًا.

[راجع: ٤٣٥]

العنی خود قبروں کو پوجنے گئے یا قبروں پر معجد اور گرجا بنا کر دہاں خدا کی عبادت کرنے گئے۔ تو باب کی مطابقت حاصل ہو گئ۔

امام ابن قیم نے کہا جو لوگ قبروں پر وفت معین میں جمع ہوتے ہیں وہ بھی گویا قبر کو معجد بناتے ہیں۔ دو سری حدیث میں

میری قبر کو عید نہ کر لینا لینی عید کی طرح دہاں میلہ اور مجمع نہ کرنا۔ جو لوگ ایبا کرتے ہیں وہ بھی ان یمودیوں اور نصرانیوں کے پیرو
ہیں جن پر آخضرت میں ہے نے لعنت فرمائی۔

افوس! ہمارے زمانے میں گور پر سی ایی شائع ہو رہی ہے کہ بیان ملکان خدا اور رسول سے ذرا بھی نہیں شرائے ' قبروں کو اس قدر پخت شاندار بناتے ہیں کہ ان کی عمارات کو دکھ کر مساجد کا شبہ ہوتا ہے۔ طلائکہ آتخضرت سائی ان کی عمارات کو دکھ کر مساجد کا شبہ ہوتا ہے۔ طلائکہ آتخضرت سائی ان کی ساتھ قبروں پر ایک تقیرات کے لئے منع فرمایا ہے۔ حضرت علی بڑی نے نے ابو ہمیاج اسری کو کما تھا بعث علی ما بعث علیه درسول الله صلی الله علیه و سلم لا تدع تمثالا الاطمسته ولا قبرا مشرفا الاسویته رواہ الجماعة الا البحاری وابن ماجه لین کیا عمل تم کو اس فدمت کے لئے نہ سلم لا تدع تمثالا الاطمسته ولا قبرا مشرفا الاسویته رواہ الجماعة الا البحاری وابن ماجه لین کیا عمل تم کو اس فدمت کے لئے نہ جمیون جس کے لئے جمعے آخضرت سائی الم المحمد الله علیہ کی قبرنہ رہے تو مثانہ دے اور کوئی او فی قبرنہ رہے تو مثانہ دے اور کوئی او فی قبرنہ دے تو ترابرنہ کردے۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ قبروں کا حد سے زیادہ اونچا اور پانند کرنا بھی شارع کو نا پند ہے۔ علامہ شوکانی فرماتے ہیں۔ فیدان السنة ان القبر لا یوفع رفعا کثیرا من غیر فرق بین من کان فاضلا ومن کان غیر فاضل والظاهر ان رفع القبور زیادہ علی القدر الماذون حرام ایمنی سنت کی ہے کہ قبر کو حد شرع سے زیادہ بلند بنایا جائے خواہ وہ کسی فاضل عالم صوفی کی ہویا کسی غیر فاضل کی اور ظاہر ہے کہ شرع امازت سے زیادہ قبروں کو اونچا کرنا حرام ہے۔ آگے علامہ فرماتے ہیں:

ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا اوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور وايضا هو من اتخاذ القبور مساجد وقد لعن النبى صلى الله عليه و سلم فاعل ذلك كما سياتى وكم قد سرى عن تشييدا بنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الاسلام منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للاصنام وعظم ذلك فظنوا انها قادرة على جلب المنافع ودفع الضرر فجلعوها مقصدالطلب قضاء الجوانج و ملجاء لنجاح المطالب وسالوا منها ما يساله العباد من ربهم وشدوا اليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا وبالجملة انهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالاصنام الا فعلوه فانا لله وانا اليه راجعون ومع هذا المنكر الشنيع الكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغارحمية للدين الحنيف لا عالما ولا متعلما ولا اميرا ولا وزيرا ولا ملكا وتوارد الينا من الاخبار ما لايشك معه ان كثيرا من هولاء المقبورين او اكثرهم اذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا واذ قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولى المقبورين او اكثرهم والي واعترف بالحق وهذا من ابين الادلة الدالة على ان شر كهم قد بلغ فوق شرك من قال انه تعالى ثاني اثنين الفلاني تلعثم وتلكاء والي واعترف بالحق وهذا من ابين الادلة الدالة على ان شر كهم قد بلغ فوق شرك من قال انه تعالى ثاني اثنين اوثلث ثلاثة فيا علماء الدين وياملوك المسلمين اى رزء للاسلام اشد من الكفر واى بلاء لهذا الدين اضر عليه من عباده غيرالله واى مسكر يجب انكاره ان لم يكن انكار هذا الشرك البين واجبا.

| حيا   | ناديت | لو   | اسمعت | لقد  |
|-------|-------|------|-------|------|
| تنادى | لمن   | حياة | Y     | ولكن |
| اضاعت | بها   | نفخت | نارا  | ولمو |

رشا باز الما الم معارف م

(نيل الاوطار ع: ١٠/ ص: ٩٠)

لینی بزرگوں کی قبروں پر بنائی ہوئی عمارات ، قب اور زیارت گاہیں ہے سب اس مدیث کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے قطعاً باجاز ہیں۔ یمی قبروں کو مساجہ بنانا ہے جس پر آنخضرت سٹھیا نے لعنت فرمائی ہے اور ان قبور کے پختہ بنانے اور ان پر عمارات کو مزن کرنے سے اس قدر مفاسد پیدا ہو رہے ہیں کہ آج ان پر اسلام رو رہا ہے۔ ان میں سے مثلا ہے کہ ایسے مزاروں کے بارے میں جائل لوگ وہی اعتقادات رکھتے ہیں جو کفار بتوں کے بارے میں رکھتے ہیں بلکہ ان سے بھی بردھ کر۔ ایسے جائل ان قبور والوں کو نفع دینے والے اور نقصان دور کرنے والے تصور کرتے ہیں۔ اس لئے ان سے حاجات طلب کرتے ہیں۔ اپنی مرادیں ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان سے ایسے ہی دعائیں کرتے ہیں جیسے بندگان خدا کو خدا سے دعائیں کرنی چاہئیں۔ ان مزرات کی طرف کجاوے بائدھ بائدھ کرسفر کرتے ہیں اور وہاں جاکر ان قبروں کو مسلح کرتے ہیں اور ان سے فریاد رسی چاہتے ہیں۔ مختمریہ کہ جالمیت میں جو پکھ بتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا وہ سب پکھ ان قبروں کے مساتھ ہو رہا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

اور اس کھلے ہوئے برترین کفر ہونے کے باوجود ہم کی بھی اللہ کے بندے کو نہیں پاتے جو اللہ کے لئے اس پر غصہ کرے اور
دین حنیف کی کچھ غیرت اس کو آئے۔ عالم ہوں یا متعلم' امیر ہوں یا وزیر یا بادشاہ' اس بارے میں سب خانوشی افقیار کئے ہوئے ہیں۔
یماں تک کہ سناگیا ہے کہ یہ قبر پرست وحمٰن کے سامنے اللہ کی جموثی قشم کھا جاتے ہیں۔ گراپنے پیروں مطابخ کی جموثی قسموں کے
وقت ان کی زبانیں اور کھڑانے لگ جاتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان کا شرک ان لوگوں سے بھی آگے بوحا ہوا ہے جو دوخدا یا تین
خدا مائتے ہیں۔ پس اے دین کے عالمو! اور مسلمانوں کے بادشاہو! اسلام کے لئے ایسے کفرسے بوھ کر اور معیبت کیا ہوگی اور غیراللہ
کی پرستش سے بوھ کر دین اسلام کے لئے اور نقصان کی چیز کیا ہوگی آور مسلمان اس سے بھی بڑھ کر اور کس معیبت کا شکار ہوں گ
اور اگر اس کھلے ہوئے شرک کے خلاف ہی آواز انکار بلند نہ کی جا سکی تو اور کونیا گیاہ ہوگا جس کے لئے زبانیں کھل سکیں گ۔ کی

''اگر تو زندوں کو پکار تا تو سنا سکتا تھا۔ گر جن (مردوں) کو تو پکار رہا ہے وہ تو زندگی سے قطعاً محروم ہیں۔ اگر تم آگ میں پھو تک مارتے تو وہ روشن ہوتی لیکن تم راکھ میں پھو تک مار رہے ہو جو بھی جسی روشن نہیں ہو سکتی''۔

خلاصہ یہ کہ ایسی قبور اور ایسے مزارات اور ان پر یہ عرس 'قوالیاں 'میلے ٹھیلے 'کانے بجانے قطعاً حرام اور شرک اور کفریں۔ اللہ ہرمسلمان کو شرک جلی اور خفی ہے بچائے۔ آمین

صدیث علی بڑاتھ کے ذیل میں مجت الند حضرت شاہ ولی اللہ مرحوم فرماتے ہیں: ونھی ان یجصص القبر وان بہنی علیه وان یقعد علیه وقال لا تصلوا البھا لان ذلک ذریعة ان بنخذها الناس معبودا وان یفرطوا فی تعظمها ہما لیس بحق فیحرفوا دینهم کما فعل اهل الکتاب وهو قوله صلی الله علیه و سلم لعن الله البھود و النصاری اتخلوا قبورا انبیائهم مساجد الخ (حجة الله البائفة ج: ٢/ ص: ١٦١ کراتشی) اور قبر کو پختہ کرنے اور اس پر عمارت بنانے اور اس پر بیضے ہے منع فرمایا اور یہ مجی فرمایا کہ قبروں کی طرف نماذ نہ پڑھو کیونکہ یہ اس بات کا ذرایعہ ہے کہ لوگ قبروں کی پرستش کرنے گئیں اور لوگ ان قبروں کی اتن زیادہ تعظیم کرنے گئیں جس کی وہ مستحق نہیں ہیں۔ پس لوگ اپنے دین میں تحریف کر ڈالیں جسا کہ اٹل کتاب نے کیا۔ چنانچہ آنخضرت مان بیا یہود اور نصاری پر ضدا کی لعنت ہو۔ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پس حق یہ ہے کہ تو سط انتظار کرے۔ نہ تو مردہ کی اس قدر تعظیم کرے کہ دہ شرک ہو جائے اور نہ اس کی اہانت اور اس کے ساتھ عداوت کرے کہ مرنے کے بعد اب یہ سارے معاملات ختم کر کے مرنے واللہ مو چکا ہے۔

# باب اگر کسی عورت کانفاس کی حالت میں انتقال ہو جائے تو اس پر نماز جنازہ پڑھنا

(اساسا) ہم سے مسدونے بیان کیا۔ کما کہ ہم سے بزید بن زریع نے ان سے سمرہ ان سے حبراللہ بن بریدہ نے ان سے سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک عورت (ام کعب) کی نماز جنازہ پڑھی تھی جس کا نفاس میں انقال ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کمر کے مقائل کھڑے ہوئے۔

# باب اس بارے میں کہ عورت اور مرد کی نماز جنازہ میں کہاں کھڑا ہوا جائے ؟

(۱۳۳۲) ہم سے عمران بن میسرو نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا اور ان سے ابن عبدالوارث نے بیان کیا اور ان سے ابن بریدہ نے کہ ہم سے سموہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے پیچے ایک عورت کی نماز جنازہ برخمی تھی جس کا زیگی کی حالت میں انتقال ہو گیا تھا۔ آپ اس کے پیچ

#### 77- بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى النَّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا

١٣٣١ - حَدُّنَنَا مُسَدُّدٌ حَدُّنَنَا قَالَ يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدُّنَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدُّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرِيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ هُ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا)). [راجع: ٣٣٢]

٣٧- بَابُ أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْـمَرْأَةِ وَالرَّجُل؟

1٣٣٢ - حَدُّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدُّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً قَالَ: حَدُّثَنَا سَـمُرَةً بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيُّ وَرَاءَ النَّبِيُّ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا)). [راجع: ٣٣٢]

ین بعض اہل علم ای طرف گئے ہیں کہ جنازہ کی نماز ہیں امام مرو میت کے سرکے پاس کھڑا ہو اور عورت کے بدن کے وسط ہیں کرکے پاس۔ امام احمد اور اعن اور امام شافع کا یمی قول ہے اور یمی حق ہے اور ہدایہ ہیں حضرت امام ابو حنیفہ ہے ایک روایت بیہ بھی ہے کہ امام مرد میت کے سرکے پاس اور عورت کے وسط ہیں کھڑا ہو اس لئے کہ حضرت انس ہو تی نے ایسا ہی کیا تھا اور فرمایا تھا کہ سنت یمی ہے۔

٣٤- بَابُ التُّكْبِيْرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا وَ قَالَ خُمَيْدٌ: صَلَّى بِنَا أَنَسَّ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ فَكَبُّرَ ثَلاَّتُنَا ثُمُّ سَلَّمَ، فَقِيْلَ لهَ: فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة، ثُمَّ كَبُّرَ الرَّابِعَة، ثُمَّ

### باب نماز جنازه میں چار تکبیریں کهنا

اور حمید طویل نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی تو تین تحبیریں کہیں پھرسلام پھیردیا۔ اس پر انہیں لوگوں نے یاد دہانی کرائی تو دوبارہ قبلہ رخ ہو کرچو تھی تکبیر بھی کہی پھر

أَنْ الله عليه عليه الم شافعي اور امام احمد اور اسحال أور سفيان ثوري اور ابو صنيفة اور امام مالك كايي قول ب اور سلف كااس سیسی اختلاف ہے۔ کسی نے پانچ تحبیریں کمیں 'کسی نے تین 'کسی نے سات۔ امام احد نے کما کہ جارے کم نہ ہوں اور سات سے زیادہ نہ موں۔ بیعتی نے روایت کیا کہ آمخضرت الن کیا کے زمانہ میں جنازہ پر لوگ سات اور چھ اور پانچ اور چار تجبیریں کما كرتے تھے . حضرت عمر والله نے چار پر لوگوں كا اتفاق كرا ديا (دحيدى)

> ١٣٣٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيُّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿﴿أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيُّ فِي الْيُومِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، وَخَرَجَ بهمْ إلَى الْمُصَلِّي فَصَفَّ بهمْ وَكَبُّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ)). [راجع: ١٧٤٥]

١٣٣٤ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَيْنَاءَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيُّ الله عَلَى أَصْحَمَةُ النَّجَاشِيُّ فَكُبُرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَرْبَعًا)). وَقَالَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدُ الصُّمَدِ عَنْ سَلِيْمٍ ((أصْحَمَةَ)).

(۱۳۳۳ ) ہم سے عبداللہ بن يوسف تنيسى نے بيان كيا كماكہ ہميں امام مالک نے خبردی انسیں ابن شاب نے انسیں سعید بن مسیب ن انسیں ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے کہ نجاثی کاجس دن انقال ہوا اسی دن رسول الله صلی الله علیه وسلم فے ان کی وفات کی خروی اور آپ محابہ کے ساتھ عیدگاہ گئے۔ پھرآپ نے صف بندی کرائی اور **جار** تکبیریں کہیں۔

(۱۳۳۳) م سے محد بن سان نے بیان کیا کما کہ مم سے سلیم بن حیان نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے سعید بن میناء نے بیان کیااور ان سے جارِ رمنی الله عنه نے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اصمہ نجاشی کی نماز جنازه پرهائی تو چار تحبیری کهیں۔ پربید بن ہارون واسطی اور عبدالعمدنے سلیم سے امحمہ نام نقل کیاہے اور عبدالعمد نے اس کی متابعت کی ہے۔

[راجع: ١٣١٧]

نجاثی جش کے ہربادشاہ کا لقب ہواکر ؟ تھا۔ جیسا کہ ہر ملک میں بادشاہوں کے خاص لقب ہواکرتے ہیں شاہ جش کا اُصل نام امحمه تھا۔

> ٣٥- بَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ: يَقْرَأُ عَلَى

باب نماز جنازہ میں سور ہ فاتحہ پڑھنا (ضروری ہے) اور امام حسن بصری ؓ نے فرمایا کہ بیچے کی نماز جنازہ میں پہلے سور ہ فاتحہ

الطَّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ: اللَّهَمُّ اجْمَلُهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطاً وَأَجْرًا.

١٣٣٥ حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ حَدُّنَا غُندُرٌ قَالَ: حَدُّنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ قَالَ: ((صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبُّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا)) وَحَدُّنَا مُحَمَّدُ بُنِ كَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ بْنُ كَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ بُنُ كَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوفٍ: قَالَ ((صَلَيْتُ خَلْفَ ابْنَ عَبُّاسٍ رَضِيَ الله قَالَ ((صَلَيْتُ خَلْفَ ابْنَ عَبُّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأً بِفَاتِحَةِ الْكَتِابِ.
قال : لِيعْلَمُوا أَنْهَا سُنَةً)).

(۱۳۳۵) ہم سے محمہ بن بشار نے بیان کیا۔ کما کہ ہم سے غندر (محمہ بن جعفر) نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے سعد بن ابراہیم نے اور ان سے طلحہ نے کما کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنما کی اقتداء میں نماز (جنازہ) پڑھی (دو سری سند) ہم سے محمہ بن کثیر نے بیان کیا کما کہ ہمیں سفیان ثوری نے خبر دی 'انہیں سعد بن ابراہیم نے 'انہیں طلحہ بن عبداللہ بن عوف نے 'انہوں نے بتلایا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے میں نے ابن عباس رضی اللہ عنما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے سور و فاتحہ (ذرا ایکار کر) پڑھی۔ پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ سور و فاتحہ (ذرا ایکار کر) پڑھی۔ پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ سی طریقہ نبوی ہے۔

جنازہ کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی الی ہی واجب ہے جیسا کہ دو سری نمازوں میں کیونکہ حدیث لا صلوۃ لمن لم يقرا بفاتحة لليسين ليسين الكتاب ہرنماز كو شامل ہے۔ اس كی تفصیل حضرت مولانا عبيدالله صاحب شخ الحدیث مرخلد العالی كے لفظوں میں بہ ہے۔

والحق والصواب ان قراة الفاتحة في صلوة الجنازة واجبة كما ذهب اليه الشافعي واحمد واسحاق وغيرهم لانهم اجمعوا على انها صلوة وقد ثبت حديث لا صلوة الا بفاتحة الكتاب فهي داخلة تحت العموم واخراجها منه يحتاج الى دليل ولانها صلوة يجب فيها القيام فوجبت فيها القراة كسائر الصلوات ولانه وردالامر بقراتها فقلروي ابن ماجة باسناد فيه ضعف يسير عن ام شريك قالت امرنا رسول الله صلى الله صلى الله عليه و سلم ان نقراء على ميتنا بفاتحة الكتاب وروى الطبراني في الكبير من حديث ام عفيف قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرا على ميتنا بفاتحة الكتاب قال الهيشمي وفيه عبدالمنعم ابو سعيد وهو ضعيف انتهى.

والامر من ادلة الوجوب وروى الطبراني في الكبير ايضاء من حديث اسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا صليتم على الجنازة فاقرنوا بفاتحة الكتاب قال الهيثمي وفيه معلى بن حمران ولم اجد من ذكره وبقية رجاله موثقون وفي بعضهم كلام هذا وقد صنف حسن الشر نبلاني من متاخرى الحنفية في هذه المسئلة رسالة اسمها النظم المستطاب لحكم القراء ة في صلوة الجنازة ام الكتاب وحقق فيها ان القراء ة اولى من ترك القراء ة ولا دليل على الكراهة وهو الذي اختاره الشيخ عبدالحي اللكهنوى في تصانيفه لعمدة الرعاية والتعليق الممجد و امام الكلام ثم انه استدل بحديث ابن عباس على الجهر بالقراء ة في الصلوة على الجنازة لانه يدل على انه جهر بها حتى صمع ذالك من صلى معه واصرح من ذلك ما ذكر ناه من رواية النسائي بلفظ صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرا بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى اسمعنا فلما فرغ اخذت بيده فسالته فقال سنة وحق وفي رواية اخرى له ايضا صليت خلف ابن عباس على جنازة فسمعته يقرا بفاتحة الكتاب الخ ويدل على الجهر باندعاء حديث عوف بن مالك الاتي فان الظاهر انه حفظ المدعاء المذكور لما جبازة فسمعته يقرا بفاتحة الكتاب الخ ويدل على الجهر باندعاء حديث عوف بن مالك الاتي فان الظاهر انه حفظ المدعاء المذكور لما

واختلف العلماء في ذلك فذهب بعضهم الى انه يستحب الجهر بالقراء ة والدعاء فيها واستدلوا بالروايات التي ذكرناها انفا و ذهب

الجمهور الى انه لا يندب الجهر بل يندب الاسرار قال ابن قدامة ويسر القراء ة والدعاء في صلُّوة الجنازة لا نعلم بين اهل العلم فيه خلاٍ فا انتهى.

واستدلوا لذلك بما ذكرنا من حديث ابي امامة قال السنة في الصلوة على الجنازة ان يقراء في التكبيرة الاولى بام القرآن مخافتة لحديث اخرجه النسائي ومن طريقه ابن حزم في المحلى (ص: ١٣٩ / ج: ٥) قال النووى في شرح المهذب رواه النسائي باسناد على شرط الصحيحين وقال ابو امامة هذا صحابى انتهى وبماروى الشافعي في الام (ص: ٢٣٩ / ج: ١ والبيهقي (ص: ٣٩ / ج: ٣) من طريقه عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى قال اخبرني ابو امامة بن سهل انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة في الصلوة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرا بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه الحديث وضعفت هذه الرواية بمطرف لكن قواها البيهقي بما رواه في المعرفة والسنن من طريق عبيدالله بن ابي زياد الرصا في عن الزهرى بمعنى رواية مطرف وبما روى الحاكم (ص: ٣٥٠ / ج: ١) والبيهقي من طريقه (ص: ٣٦٠ / ج: ٣) عن شر حبيل بن سعد قال حضرت عبدالله بن مسعود صلى على جنازة بالابواء فكبر ثم قرا بام القرآن رافعًا صوته بها ثم صلى على النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال اللهم عبدك و ابن عبدك الحديث وفي اخره ثم انصرف فقال اللها الناس اني لم اقرا علنا (اى جهرا) الا لتعلموا انها سنة قال الحافظ في الفتح وشرحبيل مختلف في توثيقه انتهى.

واخرج ابن الجارود في المنتفّى من طريق زيد بن طلحة التيمي قال سمعت ابن عباس قرا على جنازة فاتحة الكتاب وسورة وجهر بالقراءة وقال انما جهرت لاعلمكم انها سنة.

وذهب بعضهم الى انه يخير بين الجهر و الاسرار وقال بعض اصحاب الشافعي انه يجهر بالليل كالليلة ويسر بالنهار. قال شيخنا في شرح الترمذي قول ابن عباس انما جهرت لتعلموا انها سنة يدل على ان جهره كان للتعليم اى لالبيان ان الجهر بالقراءة سنة قال واما قول بعض اصحاب الشافعي يجهر بالليل كالليلة فلم اقف على رواية تدل على هذا انتهى. وهذا يدل على ان الشيخ مال الى قول الجمهور ان الاسرار بالقراءة مندوب هذا ورواية ابن عباس عندالنسائي بلفظ فقرا بفاتحة الكتاب وسورة تدل على مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في الصلوة الجنازة قال الشوكائي لا محيص عن المصير الى ذلك لانها زيادة خارجة من مخرج صحيح قلت ويدل عليه ايضا ما ذكره ابن حزم في المحلي (ص: ٣١٩) ج: ٥) معلقا عن محمد بن عمرو بن عطاء ان المسور بن معرمة صلى على الجنازة فقرا في التكبير الأولى بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة رفع بها صوته فلما فرغ قال لا اجهل ان تكون هذا الصلوة عجماء ولكن اردت ان اعلمكم ان فيها قراءة. (مرعاة المفاتح ع: ٢٠/ص: ٢٥٨)

حضرت مولانا شخ الحدیث عبداللہ مبارک بوری د ظلہ العالی کے اس طویل بیان کا ظلمہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جنازہ میں پڑھی واجب ہے جیسا کہ امام شافعی اور اجر اور اسحاق وغیرہم کا ندھب ہے۔ ان سب کا اجماع ہے کہ سورہ فاتحہ بی نماز ہے اور مدیث میں موجود ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھوم سے فارج کرنے موجود ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھوم سے فارج کرنے کی کوئی صحح دلیل نہیں ہے اور اسے اس موجود ہے۔ جس میں قیام واجب ہے۔ لیس دیگر نمازوں کی طرح اس میں بھی قرآت کا مرت محم موجود ہے۔ جسا کہ ابن ماجہ میں ام شریک سے مروی ہے کہ ہمیں رسول واجب ہے اور اس لئے بھی کہ اس کی قرآت کا مرت محم موجود ہے۔ جساکہ ابن ماجہ میں ام شریک سے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ ساتھ ہے جازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا محم فرمایا ہے۔ اگرچہ اس مدیث کی سند میں کچھ ضعف ہے مگر دیگر دلاکل و شواہد کی بنا پر اس سے استدلال درست ہے اور طرائی میں بھی ام عفیف سے ایسا بی مروی ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں جنازہ کی نماز میں مورہ ہے۔ طرائی میں اساء بنت بزید سے بھی ایسا بی مروی ہے کہ آنخفرت شاتھ نے فرمایا جب فرمایا جب کہ زمو تو سورہ فاتحہ بڑھا کو قرار ہو۔

متا فرین حنیہ یں ایک مولانا حسن شرنیانی مرحم نے اس مسلم پر ایک رسالہ بنام النظم المستطاب لحکم القراء 8 فی صلوة

الجنازة بام الكتاب كما ہے۔ جس ميں ثابت كيا ہے كہ جنازہ ميں سورہ فاتحد پڑھنا نہ پڑھنے سے بمترہ اور اس كى كراہيت پر كوئى دليل نہيں ہے۔ اليابى مولانا عبدالحى لكھنؤى "نے اپنى تصانيف عمدة الرعاب اور تعليق المجد اور امام الكلام وغيرہ ميں لكھا ہے۔

پھر صدیث ابن عباس سے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کے جمر پر دلیل پکڑی گئی ہے کہ وہ صدیث صاف دلیل ہے کہ انہوں نے اے
بالجمر پڑھا۔ یمال تک کہ مقتذبوں نے اسے سنا اور اس سے بھی زیادہ صریح دلیل وہ ہے جے نسائی نے روایت کیا ہے۔ راوی کابیان ہے
کہ میں نے ایک جنازہ کی نماز حضرت ابن عباس بی اور کی چیچے پڑھی۔ آپ نے سورہ فاتحہ اور ایک سورہ کو جمر کے ساتھ ہم کو سناکر
پڑھا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کریہ مسلمہ آپ سے بوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک یمی سنت اور حق ہے اور
جنازہ کی دعاؤں کو جمرے پڑھنے پر عوف بن مالک کی صدیث دلیل ہے۔ جنہوں نے آخضرت میں جاتے ہے ہی بلند آواز سے
پڑھنے پرس سن کران دعاؤں کو حفظ ویاد کرلیا تھا اور اس سے بھی زیادہ صریح واٹلہ کی صدیث ہے۔

اور علاء کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے روایات ذکورہ کی بنا پر جرکو متحب مانا ہے جیسا کہ ہم نے ابھی کا ذکر کیا ہے۔ جمہور نے آہستہ پڑھنے کو سنت بتایا گیا ہے اخرجہ النسائی۔ جمہور نے آہستہ پڑھنے کو سنت بتایا گیا ہے اخرجہ النسائی۔ علامہ ابن حزم نے محلی میں اور بیمق وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے کہ رسول کریم ساڑی کے ایک محالی نے فرمایا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ آہستہ بڑھی جائے۔

شرحیل بن سعد کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے پیچھے ایک جنازہ میں بمقام ابواء شریک ہوا۔ آپ نے سور و فاتحہ اور درود اور دعاؤں کو بلند آواز سے پڑھا مجر فرمایا کہ میں جرسے نہ پڑھتا گراس لئے پڑھا تاکہ تم جان لو کہ بیہ سنت ہے۔

اور مشقی ابن جارود میں ہے کہ زید بن طلحہ تیمی نے حضرت عبداللہ بن عباس بھن کے پیچے ایک جنازہ کی نماز پڑھی جس میں انہوں نے سورہ فاتحہ اور ایک سورت کو بلند آواز سے پڑھا اور بعد میں فرمایا کہ میں نے اس لئے جرکیا ہے تاکہ تم کو سکھلاؤں کہ سے سنت ہے۔

بعض علاء کتے ہیں کہ جراور سر ہر دو کے لئے افتیار ہے۔ بعض شافعی حضرات نے کما کہ رات کو جنازہ میں جراور دن میں سر
کے ساتھ پڑھا جائے۔ ہمارے شخ مولانا عبدالرحلٰ مبارک پوری روز پی قول جمور کی طرف ہیں اور فرماتے ہیں کہ قرآت آہت ہی متحب ہے اور نسائی والی روایات عبداللہ بن عباس جہوا میں دلیل ہے کہ جنازہ میں سورہ فاتحہ مع ایک سورہ کے پڑھنا مشروع ہے۔ مصور بن مخرمہ نے ایک جنازہ میں کہلی بجبیر میں سورہ فاتحہ اور ایک مختصری سورت پڑھی۔ پھر فرمایا کہ میں نے قرآت جرسے اس لئے کی ہے کہ تم جان لوکہ اس نماز میں بھی قرآت ہے اور یہ نماز گوگی (بغیر قرآت والی) نہیں ہے۔ انتھی مختصرا

خلاصہ المرام ہے کہ جنازہ میں سورہ فاتحہ مع ایک سورۃ کے پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت قاضی نناء اللہ پانی پی حفی روائی ہ مشہور کتاب مالا بد منه میں اپنا وصیت نامہ بھی ورج فرمایا ہے۔ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میرا جنازہ وہ مخض پڑھائے جو اس میں سورہ فاتحہ پڑھے۔ پس ثابت ہوا کہ جملہ اہل حق کا یمی مختار مسلک ہے۔

علائے احناف کا فتوی ! فاضل محرّم صاحب تغییم البخاری نے اس موقع پر فرمایا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک بھی نماز جنازہ میں سور و فاتحہ پڑھنی جائز ہے۔ جب دو سری دعاؤں سے اس میں جاسعیت بھی زیادہ ہے تو اس کے پڑھنے میں حرج کیا ہو سکتا ہے۔ البتہ دعا اور ثناء کی نیت سے اس کی نیت سے نہیں۔ (تغییم البخاری' پ ۵' ص: ۱۲۲)

فاضل موصوف نے آخر میں جو پکھ ارشاد فرمایا ہے وہ صحیح نہیں جب کہ سابقہ روایات ندکورہ میں اسے قرآت کے طور پر پڑھنا البت ہے۔ پس اس فرق کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ بسرطال خدا کرے ہمارے، محترم حنفی بھائی جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنی شروع فرہ دیں یہ بھی ایک نیک اقدام ہوگا۔ روایات بالا میں حضرت ابن عباس مین اوغیرہ نے جو بیہ فرمایا کہ بیہ سنت اور حق ہے اس کی وضاحت حضرت مولانا شیخ الحدیث مذ ظلہ العالی نے یوں فرمائی ہے۔

والمراد بالسنة الطريقة المالوفة عنه صص لا مايقابل الفريضة فانه اصطلاح عرفي حادث فقال الأشرف الضمير المونث لقراء ة الفاتحة وليس المراد بالسنة انها ليست بواجبة بل ما يقابل البدعة اى انها طريقة مروية وقال القسطلاني انها اى قراء ة الفاتحة في الجنازة سنة اى طريقة الشارع فلا ينا في كونها واجبة وقد علم ان قول الصحابي من السنة كذا حديث مرفوع عند الاكثر قال الشافعي في الام واصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ان شاء الله تعالى انتهى (مرعاة المفاتيح ص:

یعنی یمال لفظ سنت سے طریقہ مالوفہ نبی کریم مل الم اللہ مراد ہے نہ وہ سنت جو فرض کے مقابلہ پر ہوتی ہے۔ یہ ایک عرفی اصطلاح استعال کی گئی ہے یہ مراد نہیں کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ وہ سنت مراد ہے جو بدعت کے مقابلہ پر بولی جاتی ہے۔ یعنی یہ طریقہ مرویہ ہو اور قبطلانی نے کما کہ جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنی سنت ہے لینی شارع کا طریقہ ہے اور یہ واجب ہونے کے منانی نہیں ہے۔ امام شافعی نے کتاب الام میں فرمایا ہے کہ صحابہ کرام لفظ سنت کا استعال سنت یعنی طریقہ رسول اللہ ساتھ پر کرتے تھے۔ اقوال صحابہ میں حدیث مرفوع پر بھی سنت کا لفظ بولا گیا ہے۔ بسرحال یمال سنت سے مراد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا طریقہ نبوی ہے اور یہ واجب ہے کہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی جیسا کہ تفصیل بالا میں بیان کیا گیا ہے۔

٦٦- بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ مَا يُدْفَنُ

- ١٣٣٦ حدثنا حَجَّاجُ بنُ مِنهالِ قَالَ حدَّثَنَى سُلْيمانُ حدَّثَنَى سُلْيمانُ الشَّيباني قَالَ: حدَّثَنِي سُلْيمانُ الشَّيباني قَالَ: سَمِعْتُ الشَّيباني قَالَ: سَمِعْتُ الشَّيبِيُّ قَالَ: هَنْ (رَأَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ فَلَّا عَلَى قَبْرِ مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ فَلَا عَلَى قَبْرِ مَنْ مَرْ مَعَ النَّبِيِّ فَلَا عَلَى قَبْرِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا)). [راجع: ١٨٥] حدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا عَمْرُو؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)). [راجع: ١٨٥] حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ: عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي حَدَّدُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ: رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي وَلَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي وَاللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي وَاللهُ عَنْ أَبِي وَاللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي وَاللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي

أَسْوَدَ - رَجُلاً أَوْ امْرَأَةً - كَانَ يَقُمُّ

الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، وَلَهْ يَعْلَم النَّبِيُّ

🕮 بِمَوتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَومٍ فَقَالَ عَلَيْهِ

# باب مردہ کو دفن کرنے کے بعد قبر پر نماز جنازہ پڑھنا

(۱۳۹۳) ہم سے تجاج بن منهال نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ کی بیان کیا کہا کہ ہیں نے شعبی سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ جھے اس صحابی نے خبر دی جو نبی کریم میں گھائے کے ساتھ ایک الگ تھلگ قبر سے گزرے تھے۔ قبر پر آپ امام سے اور صحابہ نے آپ کے پیچے نماز جنازہ پڑھی۔ شیبانی نے کہا کہ میں نے شعبی سے پوچھا کہ ابو عمروا یہ آپ سے کس صحابی نے بیان کیا تھا تو انہوں نے بتالیا کہ ابن عباس جی شیافی نے۔

(۱۳۳۷) ہم سے محمہ بن فضل نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے حملہ بن زید نے بیان کیا' ان سے ابو رافع خماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ابو رافع نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ کالے رنگ کا ایک مرد یا ایک کالی عورت معجد کی خدمت کیا کرتی تھیں' ان کی وفات ہو گئ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو ان کی وفات کی خبر کسی نے نہیں دی۔ ایک دن آپ نے خودیاد فرمایا کہ وہ محض دکھائی نہیں دیتا۔ صحابہ دی۔ ایک دن آپ نے خودیاد فرمایا کہ وہ محض دکھائی نہیں دیتا۔ صحابہ

نے کہا کہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! ان کا تو انتقال ہوگیا۔
آپ نے فرمایا کہ پھرتم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ صحابہ نے عرض
کیا کہ یہ وجوہ تھیں (اس لئے آپ کو تکلیف نہیں دی گئی) گویا لوگوں
نے ان کو حقیر جان کر قابل توجہ نہیں سمجھالیکن آپ نے فرمایا کہ چلو
مجھے ان کی قبر بٹا دو۔ چنانچہ آپ اس کی قبر پر تشریف لائے اور اس پر
نماز جنازہ پڑھی۔

السَّلاَمُ وَالسَّلاَمُ: مَا فَعَلَ ذَلِكَ الإِنْسَانُ؟ قَالُوا: مَاتَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي؟)) فَقَالُوا : إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا - قِصْتُهُ - قَالَ فَحَقَّرُوا شَانَهُ. قَالَ: ((فَدُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ)). فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. [راجع: ٤٥٨]

یہ جرم ہے کالا مرد یا کالی عورت مجد نبوی کی جاروب کش بڑے بڑے بادشلہان ہفت اقلیم سے اللہ کے نزدیک مرتبہ اور ورجہ میں مرتبہ اور ورجہ میں اللہ علی عند میں عدا ماڑیج نے ڈھونڈ کر اس کی قبر پر نماز پڑھی۔ واہ رہے قسمت! آپ کی کفش برواری اگر ہم کو بمشت میں نصیب ہو جائے تو ایسی دنیا کی لاکھوں سلطتیں اس پر تصدق کر دیں (وحیدی)

حضرت امام بخاری روایٹیے نے اس سے ثابت فرمایا کہ اگر کسی مسلمان مردیا عورت کا جنازہ نہ پردھا گیا ہو تو قبر پر دفن کرنے کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بعض نے اسے نبی کریم ساتھ ہا کے ساتھ خاص بتلایا ہے مگریہ دعویٰ بے دلیل ہے۔

باب اس بیان میں کہ مردہ لوٹ کرجانے والوں کے جو توں کی آواز سنتاہے۔ ٣٧- بَابُ الْـمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفَقَ النَّعَالِ

یماں سے بید نکلا کہ قبرستان میں جوتے پین کر جانا جائز ہے۔ ابن منیرنے کما کہ امام بخاری رایج نے بید باب اس لئے قائم کیا کہ دفن کے آداب کا لحاظ رکھیں اور شور وغل اور زمین پر زور زور سے چلنے سے پر بیز کریں جیسے زندہ سوتے آدمی کے ساتھ کرتا ہے۔

١٣٣٨ - حَدُّنَا عَيْاشٌ قَالَ حَدُّنَا عَبْدُ (١٣٣٨) الم عايِّرُ الأَعْلَى قَالَ حَدُّنَا سَعِيْدٌ ح.. وَقَالَ لِي لَيْ عَبِلِنَ كَيا كَما كَمْ مَ عَيَالُ كَيا كَما كَمْ مَ عَلَيْفَةُ: قَالَ حَدُّنَا ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدُّنَا سَدِ) الم بخارى نے كم سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ عَيْدِ بِن دَرِيعِ نَ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ

 ہے۔ نبی کریم ملی لیا نے فرمایا کہ پھراس بندہ مومن کو جنت اور جسم

جَمِيْعًا. وَأَمَّا الْكَافِرُ - أَوِ الْـمُنَافِقُ -فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ : لاَ دَرَيْتَ، وَلاَ تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أَذُنَيْهِ، فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ إِلاًّ التُّقَلَيْنِ).

[طرفه في : ٢١٣٧٤].

وونوں د کھائی جاتی ہیں اور رہا کافریا منافق تو اس کاجواب یہ ہو تا ہے کہ مجھے معلوم نہیں' میں نے لوگوں کو ایک بات کتے ساتھاوہی میں بھی کمتارہا۔ پھراس سے کماجاتا ہے کہ نہ تونے پچھ سمجھااور نہ (اچھے لوگول کی) پیروی کی۔ اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھو ڑے سے بڑے زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنے بھیانک طریقہ سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سواارد گرد کی تمام مخلوق سنتی ہے۔

يَهِ بِين الله عديث سے بيد فكا كه بر مخص كے لئے دو دو محكانے بنے بين ايك جنت ميں اور ايك دوزخ ميں اور بيد قرآن شريف سے بھی ثابت ہے کہ کافروں کے ٹھکانے جو جنت میں ہیں ان کے دوزخ میں جانے کی وجہ سے ان ٹھکانوں کو ایماندار کے

قبر میں تین باتوں کا سوال ہوتا ہے من ربک تیرا رب کون ہے ؟ مومن جواب ریتا ہے رہی الله میرا رب اللہ ہے پھر سوال ہوتا ہے وما دینک تیرا دین کیا تھا' مومن کتا ہے دینی الاسلام میرا دین اسلام تھا۔ پھر یوچھا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ وہ بولتا ہے نبی محمد صلى الله عليه وسلم ميرے ني رسول حضرت محمد الليم إلى - ان جوابات پر اس كے لئے جنت كے دروازے كھول دي جاتے ہیں اور کافراور منافق ہرسوال کے جواب میں یمی کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ جیسالوگ کہتے رہتے تھے میں بھی کہہ دیا کرتا تھا۔ میرا کوئی دین مذہب نہ تھا۔ اس پر اس کے لئے دوزخ کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔

لم لادریت ولم آلا تلیت کے ذیل مولانا وحید الزمان مرحوم فرماتے ہیں۔ لیخی نہ مجتمد ہوا نہ مقلد اگر کوئی اعتراض کرے کہ مقلد تو ہوا کیونکہ اس نے پہلے کما کہ لوگ جیسا کہتے تھے میں نے بھی ایبا ہی کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تقلید کچھ کام کی نہیں کہ سے انے پر ہر مخص عمل کرنے لگا۔ بلکہ تقلید کے لئے بھی غور لازم ہے کہ جس مخص کے ہم مقلد بنتے ہیں آیا وہ لائق اور فاضل اور سمجه دار تھایا نہیں اور دین کاعلم اس کو تھایا نہیں۔ سب باتیں بخوبی تحقیق کرنی ضروری ہیں۔

> ٦٨- بَابُ مَنْ أَحَبُ الدُّفْنَ فِي الأرْض الْـمُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

١٣٣٩ – حَدَّثُنَا مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاق قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن ابْن طَاوُس عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَرْسِلَ مَلَكُ الْمَوتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَا عَيْنَهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ عَزُّوجَلَّ فَقَالَ: أَرْمَنُلْتِنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يُوِيْدُ الْمَوتَ. لَوَدُ

# بلب جو هخص ارض مقدس یا ایسی بمی کسی برکت والی جگه دفن ہونے کا آر زومند ہو

(۱۳۳۹) جم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کما کہ ہم کو معمرنے خبردی انسی عبداللہ بن طاؤس نے 'انہیں ان کے والدنے اور ان سے ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ ملک الموت (آوی کی شکل میں) موی مالئل کے پاس بھیج گئے۔ وہ جب آئے تو مومیٰ طابق نے (نہ پہچان کر) انسیں ایک زور کا طمانچہ مارا اور ان کی آنکھ پھوڑ ڈالی۔ وہ واپس اینے رب کے حضور میں بنیے اور عرض کیا کہ یااللہ تونے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا

جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالی نے ان کی آ تھے پہلے کی طرح کردی اور فرملیا که دوباره جااور ان سے که که آپ اینا ماتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھئے اور پیٹھ کے جتنے بال آپ کے ہاتھ تلے آ جائیں ان کے ہربال کے بدلے ایک سال کی زندگی دی جاتی ہے۔ (موی طابق تک جب الله تعالى كايه پيغام پنچاتو) آپ نے كماكه اے الله! بهركيا مو كا؟ الله تعالی نے فرمایا کہ پھر بھی موت آنی ہے۔ موسیٰ علائلہ بولے تو ابھی کیوں نہ آ جائے۔ پھرانہوں نے اللہ سے دعاکی کہ انہیں ایک پھرکی ماریر ارض مقدس سے قریب کر دیا جائے۔ ابو ہر پرہ بڑھٹنے نے بیان کیا کہ نبی كريم النايل في فرمايا كه اگريس وبال جو تا تو تنهيس ان كي قبرد كهاتا كه لال ملے کے پاس رائے کے قریب ہے۔ ا للهُ عَزُّ وَجَلُّ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنةٌ. قَالَ: أَيْ رَبِّ، ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : ثُمَّ الْمَوتُ. قَالَ: فَالآنُ. فَسَأَلَ اللَّهُ أَنْ يُدنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ الْـمُقَدُّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله إلَى جَانِبِ الطُّرِيْقِ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الأخمر)).

بیت المقدس مویا کمه مدیند ایسے مبارک مقامات میں دفن مونے کی آرزو کرنا جائز ہے۔ امام بخاری رمایتے کا مقصد باب میں ہے۔ باب رات میں دفن کرنا کیساہے؟اور حضرت ابو بکر صدیق مِنْ اللهُ رات میں دفن کئے گئے۔

( ۱۳۴۰) م سے عثان بن الی شیب نے بیان کیا کما کہ م سے جریر نے بیان کیا' ان سے شیبانی نے' ان سے تعجی نے اور ان سے ابن عباس بی این کیا کہ نبی کریم مان کیا نے ایک ایسے مخص کی نماز جنازہ پڑھی جن کا انتقال رات میں ہو گیا تھا (اور اسے رات ہی میں دفن کردیا گیاتھا) آپ اور آپ کے اصحاب کھڑے ہوئے اور آپ نے ان کے متعلق یوچھاتھا کہ یہ کن کی قبرہے۔ لوگوں نے بتایا کہ فلال کی ہے جے کل رات ہی دفن کیا گیا ہے۔ پھرسب نے (دوسرے روز) نماز جنازه پرهمی۔

٣٩ – بَابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ وَدُفِنَ أَبُوبَكْرِ رَضِيَ ا لللهُ عَنْهُ لَيْلاً

، ١٣٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُل بَعْدَ مَا دُفِنَ بَلَيْلَةٍ، قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ: ((مَنْ هَذا؟)) فَقَالُوا: فُلاَنَّ، دُفِنَ الْبَارِحَةَ. فَصَلُّوا عَلَيْهِ)).

[راجع: ۵۵۷]

معلوم ہوا کہ رات کو دفن کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بلکہ بمتریبی ہے کہ رات ہویا دن مرنے والے کے کفن دفن میں دىر نەكى جائے۔

> • ٧- بَابُ بِناء الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقَبْر ١٣٤١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَن أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ

# باب قبرر مسجد تغمير كرنا كيساسي؟

(۱۳۱۱) ہم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا 'کما مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے' ان سے ان کے باپ

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَـمَّا الشَّتَكَي النُّبِيُّ ﷺ ذَكَرَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيْسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، وَكَانَتْ أَمُّ سَلَمَةً وَأَمُّ حَبِيْبَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَتَا أَرْضَ الْحَبشَةِ فَذَكُوْتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيْرَ فِيْهَا. فَرَفْعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ((أُولَيكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمُّ صَوَّرُوا فِيْهِ تِلْكَ الصُّورَةِ، أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ ا اللهِ)). [راجع: ٤٢٧]

نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنهانے کہ جب نبی کریم صلی الله عليه وسلم بماريزے تو آپ كي بعض بيويوں (ام سلمه رضي الله عنها اور ام حبیبه رضی الله عنها) نے ایک گرے کاذکر کیا جے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھاجس کانام ماریہ تھا۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی الله عنما ووتوں حبش کے ملک میں گئی تھیں۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی اور اس میں رکھی ہوئی تصاویر کابھی ذکر کیا۔ اس پر آنحضور صلی الله علیه وسلم نے سرمبارک اٹھاکر فرمایا کہ بیہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی صالح شخص مرجاتا تواس کی قبربر سجد تقمیر کردیتے۔ پھراس کی مورت اس میں رکھتے۔ اللہ کے نزدیک بید لوگ ساری مخلوق میں برے ہیں۔

رَبِيْ عِيرٍ اللَّهُ عَلَى فَرَاتَ مِينَ : قال القرطبي انما صوروا اوائلهم الصور ليتانسوا بها ويتذكروا افعالهم الصالحة فيجتهدون لينيك كاجتهادهم ويعبدون الله عند قبورهم ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان ان اسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور و يعظمونها فحذر النبي صلى الله عليه و سلم عن مثل ذلك سداللذريعة المودية الى ذلك بقوله اولئك شرارالخلق عندالله وموضع الترجمة بنوا على قبره مسجدا وهو مول على مذمة من اتخذ القبر مسجدا ومقتضاه التحريم لاسيما وقد ثبت اللعن عليه ليخي قرطبی نے کہا کہ بنوا آسرائیل نے شروع میں اپنے بزرگوں کے بت بنائے تاکہ ان سے انس حاصل کریں اور ان کے نیک کاموں کو یاد کر كر كے خود بھى ايسے ہى نيك كام كريں اور ان كى قبروں كے ياس بيٹھ كر عبادت اللي كريں۔ پيچھے اور بھى زيادہ جالل لوگ پيدا ہوئے۔ جنہوں نے اس مقصد کو فراموش کر دیا اور ان کو شیطان نے وسوسوں میں ڈالا کہ تمہارے اسلاف ان بی مورتوں کو بوجے تھے او رانمی کی تعظیم کرتے تھے۔ پس نبی کریم ماٹھیا نے اس شرک کا سد باب کرنے کے لئے سختی کے ساتھ ڈرایا اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یی لوگ بدترین مخلوق ہں۔ اور ترجمہ الباب لفظ حدیث بنوا علی قبرہ مسجدا سے ثابت ہوتا ہے لینی آنخضرت ملتی ہے اس مخص کی مذمت كى جو قبركومبحد بنالے۔ اس سے اس فعل كى حرمت بھى ثابت ہوتى ہے اور ايساكرنے پر لعنت بھى وارد ہوكى ہے۔

حضرت نوح ملائلا کی قوم نے بھی شروع شروع میں اس طرح اینے بزرگوں کے بت بنائے 'بعد میں پھران بتوں ہی کو خدا کا درجہ وے دیا گیا۔ عموماً جملہ بت برست اقوام کا ہمی حال ہے۔ جبکہ وہ خود کہتے بھی ہیں کہ ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيفَوَ بُوْنَاۤ إِلَى اللَّهِ دُلْفَى ﴿ (الزمر: ٣) یعنی ہم ان بتوں کو محض اس لئے یوجتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ ہے قریب کر دیں۔ باتی یہ معبود نہیں ہیں یہ تو ہمارے لئے وسیلہ ہیں۔ اللہ یاک نے مشرکین کے اس خیال باطل کی تردید میں قرآن کریم کا بیشتر حصہ نازل فرمایا۔

صد افسوس! کہ کسی نہ کسی شکل میں بہت سے مدعیان اسلام میں بھی اس قتم کا شرک داخل ہو گیا ہے۔ حالانک شرک اکبر ہویا اصغراس کے مرتکب پر بنت ہمیشہ کے لئے حرام ہے ۔ گراس صورت میں کہ وہ مرنے ہے پہلے اس سے تائب ہو کر خالص خدا پرست بن جائے۔ اللہ یاک ہر قتم کے شرک سے بچائے۔ آمین!

باب عورت کی قبرمیں کون اترے؟ (۱۳۴۲) ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا' ان سے فلیح بن سلیمان نے

٧١ – بَابُ مَن يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ ١٣٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان قَالَ **◆**(390)**▶** 

حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْنَا بنت رَسُول اللهِ ﷺ ورَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ - فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: ((هَلْ فِيْكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَـُم يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟)) فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً: أَنَا. قَالَ: ((فَأَنْزِلْ فِي قَبْرِهَا)) فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا قَالَ ابْنُ الْـُمُبَارَكِ قَالَ فُلَيْحٌ : أَرَاهُ يَعْنِي الذُّنْبَ. قَالَ أَبُوعَبْدَ اللهِ: ﴿لِيَفْتَرِفُوا﴾ أَيْ لِيَكْتَسِبُوا.

بیان کیا' ان سے ہلال بن علی نے بیان کیا' ان سے انس بن مالک بوٹٹند نے کہ ہم رسول اللہ ملتا ہیا کی بیٹی کے جنازہ میں حاضر تھے۔ آنحضور النَّالِيم قبرير بيتے ہوئے تھا میں نے ديکھا كه آپ كى آكھول سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے یوچھا کہ کیاایا آدی بھی کوئی یمال ہے جو آج رات کوعورت کے پاس نہ گیا ہو۔ اس پر ابوطلحہ بناٹھ بولے کہ میں حاضر ہوں۔ حضور اکرم ملی اللہ است فرمایا کہ پھرتم قبر میں اتر جاؤ۔ انس في كماكه وه اتر كئ اور ميت كو دفن كيا. عبدالله بن مبارك نے بیان کیا کہ فلی نے کما کہ میراخیال ہے کہ ﴿ لم يقارف ﴾ کامعنی یہ ہے کہ جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ امام بخاری روایتی نے کما کہ سورہ انعام میں جو ﴿ ليقترفوا ﴾ آيا ہے اس كامعنى يى ہے تاكه كريں۔

[راجع: ١٢٨٥]

ا کے بات عجیب مشہور ہو گئ ہے کہ موت کے بعد شوہر ہوی کے لئے ایک اجنبی اور عام آدمی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا' یہ انتمائی لغو اور غلط تصور ہے۔ اسلام میں شوہراور بیوی کا تعلق اتنا معمولی نہیں کہ وہ مرنے کے بعد ختم ہو جائے اور مرد عورت کے لئے اجنی بن جائے۔ پس عورت کے جنازے کو خود اس کا خاوند بھی اثار سکتا ہے اور حسب ضرورت دو سرے لوگ بھی جیسا کہ اس مدیث سے ٹابت ہوا۔

> ٧٢- بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الشَّهيْدِ ١٣٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي نُوبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ: ((أَيُّهُمْ أَكْثُرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟)) فَإِذَا أَشِيْرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحَدِ وَقَالَ: ((أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هَوُلاَء يَومَ الْقِيَامَةِ)). وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَهُم يُغَسَّلُوا

# باب شهید کی نماز جنازه پر هیس یا نهیس؟

(۱۳۳۳) م سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا انهول في كماك ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے ابن شاب نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک نے 'ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دو دوشہیدوں کو ملا کر ایک بی کیڑے کا کفن دیا۔ آپ دریافت فرماتے کہ ان میں قرآن کے زیادہ یاد ہے۔ کی ایک کی طرف اشارہ سے ہایا جاتا تو آپ بغلی قبر میں اس کو آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت میں ان کے حق میں شمادت دوں گا۔ پھر آپ ا نے سب کو ان کے خون سمیت دفن کرنے کا تھم دیا۔ نہ انہیں عنسل دیا گیااورنه ان کی نماز جنازه پر هی گئی۔

وَكُمْ يُصَلُّ عَلَيْهِمْ.

[أطرافه في: ١٣٤٥، ١٣٤٦، ١٣٤٧، ١٣٤٤، ١٣٤٤، ١٣٤٤، ١٣٤٤ عَدْ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا اللّهٰ يُزِيْدُ بْنُ أَبِي حَبِيْبِ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر ((أَنْ النّبِي اللّهُ خَرَجَ يَومًا فَصَلّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاتَهُ عَلَى الْمَيْتِ، ثُمُّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِيْدِ عَلَى الْمَيْتِ، ثُمُّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِيْدِ عَلَى الْمَيْتِ، ثُمُّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِيْدِ فَقَالَ : ((إِنِي فَرَطَّ لَكُمْ، وَمَا أَنَا شَهِيْدُ عَلَيكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوضِي عَلَيكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوضِي الآرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا الأَرْضِ. وَإِنِّي وَاللهِ مَا الأَرْضِ. وَإِنِّي وَاللهِ مَا اللهِ مَا الأَرْضِ. وَإِنِّي وَاللهِ مَا اللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيْهَا)).

[أطرافه في : ٣٥٩٦، ٤٠٤١، ٤٠٨٥،

۲۲۱۲، ۲۰۰۱].

والله اعلم ـ

حامش نر . ی حاویکے)

X371, 7071, PV.3].

(۱۳۳۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا' ان سے برید بن ابی صبیب نے بیان کیا' ان سے بن سعد نے بیان کیا' ان سے مقبہ بن عامر نے کہ نبی کریم صلی ابو الخیریزید بن عبداللہ نے ' ان سے عقبہ بن عامر نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ایک دن باہر تشریف لائے اور احد کے شہیدوں پر اس طرح نماز پڑھی جسے میت پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر منبر پر تشریف لائے اور فرمایا۔ ویکھو میں تم سے پہلے جاکر تمہارے لئے میرسامان بنوں گا اور میں تم پر گواہ رہوں گا۔ اور قسم اللہ کی میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی تنجیاں دی گئی ہیں یا (بیہ فرمایا کہ) مجھے زمین کی تنجیاں دی گئی ہیں اور قسم خدا کی مجھے اس کاڈر اس کاڈر ہے کہ تم لوگ دنیا عاصل کرنے میں رغبت کرو گے۔ (نتیجہ بیہ کہ آخرت سے عافل ہو حاصل کرنے میں رغبت کرو گے۔ (نتیجہ بیہ کہ آخرت سے عافل ہو

جہر میں استہ فی سہیل اللہ جو میدان جنگ میں مارا جائے اس پر نماز جنازہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ ای باب کے استہ فیل میں ہر دو احادیث میں یہ اختلاف موجود ہے۔ ان میں تطبق یہ ہے کہ دو سری حدیث جس میں شدائے احد پر نماز کا ذکر ہے اس سے مراد صرف دعا اور استعفار ہے۔ امام شافع گئے ہیں کانہ صلی اللہ علیہ و سلم دعالمهم واستعفار لهم حین قرب اجلہ بعد ثمان سنین کالمودع للاحیاء والاموات (تحفة الاحوذی) لین اس حدیث میں جو ذکر ہے یہ معرکہ احد کے آٹھ سال بعد کا ہے۔ لین آخضرت سائی اپنے اپنے اپنے اس مدعدی مناز احد سے بھی رخصت ہونے کے لئے وہاں گئے اور ان کے لئے دعائے مغفرت فرمائی۔ طویل بحث کے بعد المحدث الکبیر مولانا عبد الرحمٰن مبارک پوری مرحوم فرماتے ہیں۔ قلت الظاهر عندی ان الصلوة علی الشهید طویل بحث کے بعد المحدث الکبیر مولانا عبد الرحمٰن مبارک پوری مرحوم فرماتے ہیں۔ قلت الظاهر عندی ان الصلوة علی الشهید لیست بواجبة فیجوز ان بصلی علیها و یجوز ترکھا واللہ اعلم لیمن میرے نزدیک شہید پر نماز جنازہ پڑھنا اور نہ پڑھنا ہر دو امور جائز ہیں

باب دویا تین آدمیوں کوایک قبرمیں دفن کرنا

(۱۳۳۵) ہم سے سعید بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے این شماب نے بیان سے لیا کہ ہم سے ابن شماب نے بیان

٧٣– بَابُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالنَّلاَثَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

١٣٤٥ - حَدُّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدُّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ

(392) SHOW (

کیا۔ ان سے عبدالرحمٰن بن کعب نے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنمانے انہیں خبردی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دودو شہیدوں کو دفن کرنے میں ایک ساتھ جمع فرمایا تھا۔

### باب اس شخص کی دلیل جو شهداء کاعنسل مناسب نهیں سمجھتا

(۱۳۳۲) ہم سے ابو الولید نے بیان کیا کہا کہ ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا کا کہ ہم سے لیٹ بن کعب نے بیان کیا کا ان سے عبدالرحمٰن بن کعب نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم ملٹی کے فرمایا کہ انہیں خون سمیت دفن کر دولین احد کی لڑائی کے موقع پر اور انہیں عنسل نہیں دیا تھا۔

## باب بغلی قبرمیں کون آگے رکھاجائے۔

امام بخاری نے کما کہ بغلی قرکولحداس لئے کماگیا کہ یہ ایک کونے میں ہوتی ہے اور ہر جائز (اپنی جگہ سے مئی ہوئی چیز) کو ملحد کمیں گے۔ اس سے ہے (سورہ کمف میں) لفظ ملتحدا لعنی بناہ کا کونہ اور اگر قبر سیدھی (صندوقی) ہو تو اسے ضریح کہتے ہیں۔

(۱۳۴۷) ہم سے محربن مقاتل نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبردی انہوں نے کہا کہ ہمیں بیث بن سعد نے خبردی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بیث بن سعد عبداللہ بن کہا کہ جمیں بیث بن اللہ عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم احد کے دو دو شہید مردول کو ایک بی کبڑے میں کفن دیتے اور پوچھتے کہ ان میں قرآن کس نے زیادہ یاد کیا ہے۔ پھر جب کسی ایک طرف اشارہ کر دیا جا گاتو کد میں ان پر گواہ بول۔ کہ میں ان پر گواہ بول۔ آپ خون سمیت انہیں وفن کرنے کا تھم دیا نہ ان کی نماز جنازہ آپ خون سمیت انہیں وفن کرنے کا تھم دیا نہ ان کی نماز جنازہ آپ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ ((أَنَّ النَّبِيُّ اللهِ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحْدٍ)). [راجع: ١٣٤٣]

مدیث اور باب میں مطابقت ظاہرہے۔ ۷۴ – بَابُ مَنْ لَمْ یَوَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ

١٣٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثِ الْرَحْمَنِ لَيْثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَيْثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ كَعْبِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ اللَّهُ: ((ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَانِهِمْ))، يَعْنِي يَومَ أُحُدٍ، وَلَامٍ يُفَسِّلُهُمْ. [راجع: ١٣٤٣]

٧٥- بَابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحَدِ.
وَسُمِّيَ اللَّحَدِ لأَنْهُ فِي نَاحِيَةِ وَكُلُّ جَائِرٍ
مُلْتَحَدًا﴾: مَعْدِلاً. وَلَوْ كَانْ
مُسْتَقِيْمًا كَانْ ضَرِيْحًا.

(۸سمسا) پر ہمیں امام اوزاعی نے خروی۔ انہیں زہری نے اور ان

ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم بوچھتے جاتے تھے کہ ان میں قرآن زیادہ کس نے حاصل کیا

ہے ؟ جس كى طرف اشارہ كرديا جاتا آپ لحد ميں اى كو دو سرے سے

آ گے بڑھاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ

میرے والداور چھاکوایک ہی کمبل میں کفن دیا گیاتھا۔

برهی اور نه انهیں عسل دیا۔

شَهِيْدٌ عَلَى هَوُلاَء)).

وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلُّ عَلَيْهِمْ،

١٣٤٨ - وَأَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِقَتْلَى أُحُدِ: ((أَيُّ هَوُلاء أَكْثُو أَخْذًا لِلْقُو آن؟)) فَإِذَا أُشِيْرَ لَهُ إِلَى رَجُلِ قَدَّمَهُ فِي اللَّحَدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ - وَقَالَ جَابِرٌ - فَكُفَّنَ أَبِي وَعَمِي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ)).

[راجع: ١٣٤٣]

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ: حَدَّثَنِي قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ

وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ)). [راجع: ١٣٤٣]

اور سلیمان بن کثیرنے بیان کیا کہ مجھ سے زہری نے بیان کیا'ان سے اس شخص نے بیان کیا جنہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنماہے شاتھا

مسلک راج میں ہے جو حضرت امام نے بیان فرمایا کہ شہید فی سبیل اللہ پر نماز جنازہ نہ پر می جائے۔ تفصیل پیچے گزر چی ہے۔ باب اذ خراور سو تھی گھاس قبر میں ٧٦- بَابُ الإِذْخَرِ وَالْحَشِيْشِ فِي

(۱۳۳۹) ہم سے محمد بن عبداللہ بن حوشب نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا۔ کہا ہم سے خالد حذاء نے 'ان سے عکرمہ ن ان سے ابن عباس بھن ان کے نبی کریم ملی ان نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مکہ کو حرم کیا ہے۔ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے (یہال قتل و خون) حلال تھااور نہ میرنے بعد ہو گااور میرے لئے بھی تھوڑی دیر کے لئے (فتح مکہ کے دن) حلال ہوا تھا۔ پس نہ اس کی گھاس اکھاڑی جائے نہ اس کے درخت قلم کئے جائیں۔ نہ یمال کے جانوروں کو (شکار کے لئے) بھگایا جائے اور سوا اس شخص کے جو اعلان کرنا چاہتا ہو (کہ یہ گری ہوئی چیز کس کی ہے) کسی کے لئے وہاں سے کوئی گری

١٣٤٩ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ حَوْشَب قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمِةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((حرَّم الله عزُّ وَجَلُّ مَكَّةً، فَلَمْ تَحِلُّ لأَحدِ قَبْلَى وَلأَحَدِ بَعْدي، أُحِلُّتُ لِي ساعةً منء نهار : لا يُختلَى خلاها، وَلاَ لْعُضِدُ شجرُها، ولا يُنفُرُ صَيْدُها، وَلا تُلتقط لقطتها إلا لمعرّف). فقال العبّاسُ

رضَى الله عَنْهُ إلا الإذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ : ((إلاَّ الإِذْخِرَ)).

وَقَالَ أَبُوهُوَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيُّ ﴾: ((لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا)). وَقَالَ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْهَةً ((سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((لَقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ)).

[P3, YAO1, TTAI, 3TAI, .[2717 , 7173].

ہوئی چیزاٹھانی جائز نہیں۔ اس پر حضرت عباس بڑھنے نے کہا"لیکن اس ہے اذخر کا اسٹناء کر دیجئے کہ یہ ہمارے سناروں کے اور ہماری قبروں میں کام آتی ہے"۔ آپ نے فرمایا کہ مگراذ خرکی اجازت ہے۔ ابو ہریرہ وٹاٹھ کی نبی کریم مٹائیا سے روایت میں ہے۔ "ہماری قبرول اور گھرول ك لئة "- اور ابان بن صالح نے بيان كيا ان سے حسن بن مسلم ن ان سے صفیہ بنت شیب نے کہ انہوں نے نبی کریم مالی اسے ای طرح سناتھا۔ اور مجاہد نے طاؤس کے واسطہ سے بیان کیا اور ان سے محرول كے لئے (اذخر اكھاڑناحرم سے)جائز كرد يجئے۔

پس آب نے اذخر نامی گھاس اکھاڑنے کی اجازت وے دی۔

ترم الله المرمه كابعي اثبر من اذخرياكي سوكمي كماس كاؤالنا ثابت بوا- وبال حرم مكة المكرمه كابعي اثبات بنوا- الله في شر مکہ کو امن والا شر فرملیا ہے۔ قرآن مجید میں اسے بلد امین کما گیا ہے۔ لینی وہ شرجہاں امن عی امن ہے ' وہاں نہ کسی کا قتل جائز ہے نہ کی جانور کا مارنا جائز حتی کہ وہاں کی گھاس تک بھی اکھاڑنے کی اجازت نہیں۔ یہ وہ امن والا شرہے جے خدا نے روز ازل ى سے بلد الاشن قرار دیا ہے۔

> ٧٧- بَابُ هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحَدِ لِعِلَّةٍ.

## باب کہ میت کو کسی خاص وجہ سے قبریا لحد سے باہر نکالاجا سكتابع؟

امام بخاری ؓ نے اس باب میں اس کا جواز ہاہت کیا اگر کسی پر زہر کھلانے یا ضرب لگانے سے موت کا کمان ہو تو اس کی لاش بھی قبر ے نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ مسلمان کی لاش کا چرناممی مدیث سے ثابت نہیں ہے۔

( ۱۳۵۰) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا عمرونے کما کہ میں نے جابر بن عبداللہ جہنے سے سا انبول نے کما کہ رسول الله ماليكم تشريف لائے تو عبدالله بن الي (منافق) كو اس کی قبریس ڈالا جاچا تھا۔ لیکن آپ کے ارشاد پراسے قبرے نکال لیا گیا۔ پھر آپ نے اسے اپنے گھٹنول پر رکھ کرلعلب وہن اس کے منہ میں ڈالا اور اپنا کرمنہ اسے پہنایا۔ اب اللہ ہی بمترجانا ہے۔ (غالبًا مرنے کے بعد ایک منافق کے ساتھ اس احسان کی وجہ سے تھی کہ)

• ١٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو: سَـمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَتَى رَسُولُ اللهِ 🚳 عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَيٌّ بَعْدَ مَا أَدْخِلَ خُفْرَتُهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرِجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَتُ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهِ، وَالْبُسَةُ قَمِيْصَةُ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ وَكَانَ كُسَا

عَبَّاسًا قَمِيْصًا وَ قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ : وَكَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ: يَا عَبُدِ اللهِ: يَا اللهِ: يَا اللهِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلْبِسْ أَبِي قَمِيْصَكَ الَّذِي يَلِي جلْدَكَ. قَالَ سُفْيَانُ: فَيُرَوْنَ أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ أَلْبَسَ عَبْدَ اللهِ، قَمِيْصَهُ مُكَافَاةً لِمَا صَنَعَ)).

١٣٥١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا بِشُورُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((لَـمًّا حُضَرَ أُخُدُّ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: مَا أَرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصِحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنِّي لاَ أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزُّ عَلَيٌّ مِنْكَ، غَيْرَ نَفْس رَسُول ِ اللهِ ﷺ. فَإِنَّ عَلَىٌّ دَيْنًا، فَاقْض، وَاسْتُوص بَأْخُوَاتِكَ خَيْرًا. فَأَصْبَحْنَا، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيْل، وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْر، ثُمُّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكُهُ مَعَ الآخَرِ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُوٍ، فَإِذَا هُوَ كَيُوم وَضَغْتُهُ هُنَيَّةً، غَيْرَ أَذُنِه).

[طرفه في: ١٣٥٢].

انہوں نے حضرت عباس بڑاتھ کو ایک قیص پہنائی تھی (غزوہ بدر میں جب حفرت عباس بخاتم مسلمانوں کے قیدی بن کر آئے تھے)سفیان نے بیان کیا کہ ابوہارون موی بن انی عیسیٰ کہتے تھے کہ رسول اللہ مالیا کے استعال میں دو کرتے تھے۔ عبداللہ کے لڑکے (جو مومن مخلص من والنز) نے کہا کہ یارسول اللہ ! میرے والد کو آپ وہ قیص پنا و بیجئے جو آپ کے جسد اطر کے قریب رہتی ہے۔ سفیان نے کما لوگ سمجھتے ہیں کہ آخضرت النہا کے اپنا کرمۃ اس کے کرتے کے بدل پہنادیا جو اس نے حضرت عباس بڑاٹھ کو پہنایا تھا۔

(۱۳۵۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما کہ ہم کوبشرین مففل نے خبر دی کما کہ ہم سے حسین معلم نے بیان کیا ان سے عطاء بن ابی رباح نے 'ان سے جابر ہواٹھ نے بیان کیا کہ جب جنگ احد کاوقت قریب آ گیا تو مجھے میرے باپ عبداللہ نے رات کو بلا کر کما کہ مجھے ایساد کھائی دیتا ہے کہ نی کریم مٹھالیم کے اصحاب میں سب سے پہلا مقول میں ہی مول گااور دیکھونی کریم ماٹھایا کے سوا دوسرا کوئی مجھے (اپ عزیزول اور وارثول میں) تم سے زیادہ عزیز نہیں ہے' میں مقروض ہوں اس لئے تم میرا قرض ادا کر دینا اور اینی (نو) بہنوں سے اچھاسلوک کرنا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے میرے والدہی شہید ہوئے۔ قبر میں آپ کے ساتھ میں نے ایک دو سرے فخص کو بھی دفن کیا تھا۔ پر میرا دل نہیں مانا کہ انہیں دوسرے صاحب کے ساتھ بول ہی قبر میں رہنے دوں۔ چنانچہ چھ مہینے کے بعد میں نے ان کی لاش کو قبرے نکالا دیکھا تو صرف کان تھوڑا سا گلنے کے سواباتی ساراجم ای طرح تھا جيے دفن کيا گيا تھا۔

المنظم المراث کے والد عبداللہ بڑاتھ آنخضرت مل الم کے سے جال شارتھ اور ان کے دل میں جنگ کا جوش بحرا ہوا تھا۔ انہوں نے سے · کلیکیتی است کی کہ میں کافروں کو ماروں گا اور مروں گا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے آیک خواب بھی دیکھا تھا کہ مبشر بن عبداللہ جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے وہ ان کو کمہ رہے تھے کہ تم ہارے پاس ان ہی دنوں میں آنا چاہتے ہو۔ انہوں نے یہ خواب آنخفرت سور کیا ک خدمت میں بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمماری قسمت میں شمادت کھی ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ خواب سچا ثابت ہوا۔ اس مدیث سے ایک مومن کی شان بھی معلوم ہوئی کہ اس کو آنخضرت مان کیا سب سے زیادہ عزیز ہوں۔

(۱۳۵۲) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہم سے سعید بن عامر نے بیان کیا کا کہ ہم سے سعید بن عامر نے بیان کیا کا ان سے شعبہ نے ان سے ابن الی نجیج نے ان سے عطاء بن الی رباح نے اور ان سے جابر بڑا تھ نے بیان کیا کہ میر سے باپ کے ساتھ ایک ہی قبر میں ایک اور صحابی (حضرت جابر ہے چیا) دفن تھے۔ لیکن میرا دل اس پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اس لئے میں نے ان کی لاش نکال کردو سری قبر میں دفن کردی۔ باب بغلی یا صند وقی قبر بنانا

(۱۳۵۳) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبردی 'انہوں نے کہا ہمیں لیٹ بن سعد نے خبردی 'انہوں نے کہا ہمیں لیٹ بن سعد نے خبردی 'انہوں نے کہا کہ جھے سے ابن شہاب نے بیان کیا۔ ان سے عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک نے 'اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ وسلم ایک عنما نے بیان کیا کہ احد کے شہداء کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کفن میں دو دو کو ایک ساتھ کرکے پوچھتے تھے کہ قرآن کس کو زیادہ یاد تھا۔ پھرجب کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تو بغلی قبر میں اسے یاد تھا۔ پھرجب کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تو بغلی قبر میں اسے آگے کر دیا جاتا۔ پھر آپ فرماتے کہ میں قیامت کو ان (کے ایمان) پر گواہ بنوں گا۔ آپ نے انہیں بغیر عسل دیئے خون سمیت دفن کرنے کا تھم دیا تھا۔

باب ایک بچه اسلام لایا بھراس کا انتقال ہو گیا' تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ اور کیا بچے کے سامنے

اسلام کی دعوت پیش کی جاسکتی ہے؟

حن 'شریخ 'ابراہیم اور قادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ والدین میں سے جب کوئی اسلام لائے تو ان کا بچہ بھی مسلمان سمجھا جائے گا۔ ابن عباس بڑا بھی اپی والدہ کے ساتھ (مسلمان سمجھے گئے تھے اور مکہ کے کرور مسلمانوں میں سے تھے۔ آپ اپنے والد کے ساتھ نہیں

1۳0٧ - حَدُّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ حَدُثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتِّى أَخْرَجْتُهُ، فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حَدِّقٍ). [راجع: ١٣٥١]

٧٨ - بَابُ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي الْقَبْرِ ١٣٥٣ - حَدَّنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّنَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ كَعْبِ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ كَعْبِ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ النّبِي اللهِ يَعْبُ الرَّحُدُ اللهُ عَنْ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحُدٍ ثُمَّ يَعْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحُدٍ ثُمَّ يَعْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحُدِ ثُمَّ يَعْمَلُ اللهِ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدْمَهُ فِي اللَّحَدِ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدْمَهُ فِي اللَّحَدِ فَقَالَ: ((أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هَوُلاَءٍ يَومَ الْقَيَامَةِ))، فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَانِهِمْ، وَلَنْم اللَّهِمْ، وَلَنْم اللَّهُمْ)). [راجع: ١٣٤٣]

٧٩ بابُ إذا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ
 هَلْ يُصلِّي عَلَيْهِ، وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى
 الصَّبِيِّ الإِسْلاَمُ؟

وقال الْحَسَنُ وَشُرَيْحُ وَإِبْرَاهِيْمُ وَقَتَادَةُ: إذا أَسُلُمَ أَحَدُهُمَا فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ وكان ابْنُ عِبْاسِ رَضيَ الله عَنهُمَا مَعَ أُمَّهِ من الْمُسْتَضْعَفَيْن، ولثم يكُنُ مَعَ أَبِيْهِ

عَلَى دِيْنِ قَوْمِهِ، وَقَالَ: الاِسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى.

١٣٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ا للهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِـمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ خَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصُّبْيَانِ عِنْدَ أَطُم بَنِي مُغَالَةً -وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صُيَّادٍ الْـحُلُّمَ – فَلَمْ يَشْعُوْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ اللَّهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ الإِبْن صَيَّادٍ : ((تَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللهِ؟)) فَنَظَرَ إلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّينَ. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهَا: أَتَشَهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللهِ؟ فَرَفَضَهُ وَقَالَ: ((آمَنْتُ بِا للهِ وَبِرُسُلهِ)). فَقَالَ لَهُ: مَاذَا تَرَى؟ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِيْنِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((خُلُّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ)). ثُمُّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﴾: ((إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْنًا)). فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُ. فَقَالَ: ((اخْسَأْ، فَلَمْ تَعْدُو قَدْرَكَ)). فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصْرِبْ عُنُقَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنْ يَكُنُّهُ فَلَنْ تُسَلُّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَـُمْ يَكُنُّهُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ)).

[أطرافه في : ٣٠٥٥، ٦١٧٣، ٦٦١٨]. ١٣٥٥ - وَقَالَ سَالِمٌ: سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((انْطَلَقَ بَعْدَ

تھے جو ابھی تک اپنی قوم کے دین پر قائم تھے۔ حضور اکرم بلٹھیلم کا ارشاد ہے کہ اسلام غالب رہتا ہے مغلوب نہیں ہو سکتا۔

(۱۳۵۴) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خردی' انہیں یونس نے' انہیں زہری نے 'کماکہ مجھے سالم بن عبداللد نے خبروی کہ انہیں ابن عمر بھی ان خبروی کہ عمر والله رسول الله الله الله على مات كله و مرع اصحاب كى معيت مين ابن صياد ك پاس گئے۔ آپ کو وہ بنو مغالہ کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ملا۔ ان ونول ابن صیاد جوانی کے قریب تھا۔ اسے آنحضور ملتالیم کے آنے کی کوئی خربی نہیں ہوئی۔ لیکن آپ نے اس پر اپناہاتھ رکھا تواسے معلوم ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا اے ابن صیاد! کیاتم گوائی دیتے ہو کہ میں الله کا رسول ہوں۔ ابن صیاد رسول الله سائی آیا کی طرف دیکھ کربولا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے نی کریم الن الم اے دریافت کیا۔ کیا آپ اس کی گوائی دیتے میں کہ میں بھی اللہ کارسول ہوں؟ یہ بات س کررسول الله مالی اے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا میں اللہ اور اس کے پیغیروں پر ایمان لایا۔ پھر آپ نے اس سے بوچھا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ ابن صیاد بولا کہ میرے یاس سی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ نبی کریم ملی کیا نے فرمایا پھرتو تیراسب کام گذ لم مو گیا۔ پھر آپ نے (الله تعالی کے لئے) اس سے فرمایا اچھامیں نے ایک بات دل میں رکھی ہے وہ بتلا۔ (آپ نے سورہ دخان کی آیت کا تصور کیا۔ ﴿ فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبین ﴾ ابن صیاد نے کماوہ دخ ہے۔ آپ نے فرمایا چل دور ہو توایی بساط سے آگے مجھی نہ بروھ سکے گا۔ حضرت عمر بناتھ نے فرمایا يارسول الله! مجھ كو چھوڑ ديجئے ميں اس كى گردن مار ديتا ہوں۔ آپً نے فرمایا 'اگریہ دجال ہے تو تو اس پر غالب نہ ہو گااور اگر دجال سیں ہے تواس کامار ڈالنا تیرے لئے بھترنہ ہو گا۔

(۱۳۵۵) اور سالم نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنم سے سناوہ کہتے تھے پھرایک دن آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم اور الی

ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبَىُّ بْنُ كَعْبِ إِلَى النُّخْلِ الَّتِي فِيْهَا ابْنُ صَيَّادٍ، وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مَن ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ - يَعْنِي فِي قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا رَمْزَةٌ، أَوْ زَمَرَةٌ - فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللهِ ﷺوَهُوَ يَتَّقِي بِجَلُوعِ النَّحْلِ، فَقَالَتْ لابْنِ صَيَّادٍ : يَا صَافِ - وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ - هَذَا مُحَمَّدٌ ﷺ، فَنَارَ ابْنُ صَيَّادٍ. فَقَالَ النُّبيُّ ﷺ: ((لَو تَرَكْتُهُ بَيُّنَ)). وَقَالَ شُعَيبٌ في حَدِيْنِهِ: زَمْزَمَةٌ فَرَفَصَهُ. زَمْزَمَةٌ. وَقَالَ إسْحَاقُ وَ عُقيلٌ رَمْرَمةٌ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: رَمْزَةً.[أطرافه في: ٢٦٣٨، ٣٠٣٣،

بن كعب وونوں مل كران كھورك ورختوں ميں گئے۔ جمال ابن صياد تفا (آپ صلی الله علیه وسلم چائے تھ که ابن صیاد آپ کونه دیکھے اور) اس سے پہلے کہ وہ آپ کو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غفلت میں اس سے کچھ باتیں س لیں۔ آخر آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دکھ پایا۔ وہ ایک چادر او ڑھے پڑا تھا۔ پچھ گن گن یا پھن پھن کر رہا تھا۔ لیکن مشکل یہ ہوئی کہ ابن صیاد کی مال نے دور ہی ہے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كو ديكه پايا - آپ صلى الله عليه وسلم تحجور کے تنول میں چھپ چھپ کرجا رہے تھے۔ اس نے پکار کرابن صیاد ے کہ دیا صاف! یہ نام ابن صیاد کا تھا۔ دیکھو محمد آن پنچے۔ یہ سنتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش اس کی مال ابن صیاد کو باتیں کرنے دیتی تو وہ اپنا حال کھولتا۔ شعیب نے اپنی روایت میں زمزمة فرفصه اور عقیل نے دمرمة نقل کیاہے اور معمر نے دمزہ کہاہے۔

ا بن صیاد ایک یمودی لڑکا تھا جو مدینہ میں دجل و فریب کی باتیں کر کر کے عوام کو بمکایا کرتا تھا۔ آنخضرت بالگائیا نے اس پر تعلیر بھی فراما۔ اس وقت وہ نابالغ تھا۔ اس سے امام بخاری کا مقصد باب ثابت ہوا۔ آپ اس کی طرف سے مایوس ہو گئے کہ وہ ایمان لانے والا نہیں یا آپ نے جواب میں اس کو چھوڑ دیا یعنی اس کی نسبت لا و نعم کچھ نہیں کہا صرف اتنا فرما دیا کہ میں اللہ کے سب پنیبروں پر ایمان لایا۔

بعض روایتوں میں فرفصہ صاد مهملہ سے ہے کہ یعنی ایک لات اس کو جمائی۔ بعضوں نے کہا کہ آپ نے اسے دہا کر جمینجا آپ نے جو کچھ اس سے بوچھا اس سے آپ کی غرض محض میر تھی کہ اس کا جھوٹ کھل جائے اور اس کا پیفیری کا دعویٰ غلط ہو۔ ابن صیاد نے جواب میں کما کہ میں بھی سچا کمبی جھوٹا خواب دیکھا ہوں' یہ مخص کائن تھا اس کو جھوٹی کچی خبریں شیطان دیا کرتے تھے۔ وخان کی جگہ صرف لفظ دخ کما۔ شیطانوں کی اتنی عی طاقت ہوتی ہے کہ ایک آدھ کلمہ ایک لیتے ہیں' اس میں جموث ملا کر مشہور کرتے ہیں (خلاصہ وحیدی) مزید تغصیل دو سری جگه آئے گی۔

> ١٣٥٦ - حَدُّنَا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثُنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ رَحْيِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيُّ يَخْلُمُ النَّبِيُّ ﴿ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ الْنِيُّ 🕮 يَمُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ

(۱۳۵۲) جم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما کہ جم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ثابت نے' ان سے انس بن مالک رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ ایک یمودی لڑکا (عبدالقدوس) نی کریم صلی اللہ عليه وسلم كي خدمت كياكرتا قعا' ايك دن وه بيار مو كيا. آب اس كا مزاج معلوم کرنے کے لئے تشریف لائے اور اس کے سرمانے بیٹ

لَهُ: ((أَسُلِمْ)). فَنَظَرَ إِلَى أَبِيْهِ وَهُوَ عِنِدْ هُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمَ ﴿ اللَّهِ. فَأَسْلَمَ. فَخَرَجَ النَّبِيُ ﴿ وَهُوَ يَقُولُ: ((الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ)).

[طرفه في: ٢٥٦٥].

١٣٥٧ - حَدُّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: مَسْمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ اللهُ عَنْهُمَا الْمُسْتَضْعَفِينَ: أَنَا مِنَ الْوِلْدَانِ، وَأُمِّي مِنَ النِّسَاءِ)).

[أطرافه في: ٤٥٨٧، ٤٥٨٨، ٤٥٩٧].

ربوب وبالمساور وبالله الله المنان قال أخبرنا شهنب قال ابن شهاب : يُصلَى على كُلُّ مَولُودٍ مُتَوَلِّى وَإِنْ كَانَ لِفَيَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنْهُ وَلِلَا عَلَى فِطْرَةِ الإسلام، يَدَّعِي أَبَوَاهُ وَلِلاَ عَلَى فِطْرَةِ الإسلام، يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإسلام، يَدَّعِي أَبَوَاهُ عَلَى ع

گئے اور فرمایا کہ مسلمان ہو جا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا' باپ وہیں موجود تھا۔ اس نے کما کہ (کیامضا کقہ ہے) ابو القاسم سالیجا جو کچھ کتے ہیں مان لے۔ چنانچہ وہ بچہ اسلام لے آیا۔ جب آخضرت مالیجا باہر فکلے تو آپ نے فرمایا کہ شکرہے اللہ پاک کا جس نے اس نیچ کو جنم سے بچالیا۔

(کصا) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ عبیداللہ بن زیاد نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنماکویہ کستے ساتھا کہ میں اور میری والدہ (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مکہ میں) کمزور مسلمانوں میں سے تھے۔ میں بچوں میں اور میری والدہ عورتوں میں۔

جن كا ذكر سورة نباءكى آيتوں من به ﴿ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان اور الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الخ) ﴾

دی انہوں نے بیان کیا کہ ابن شماب ہراس نیچ کی جو وفات پاگیا ہو
دی انہوں نے بیان کیا کہ ابن شماب ہراس نیچ کی جو وفات پاگیا ہو
نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ اگرچہ وہ حرام بی کا پچہ کیوں نہ ہو کیو نکہ اس کی
پیدائش اسلام کی فطرت پر ہوئی۔ یعنی اس صورت میں جب کہ اس
کے والدین مسلمان ہونے کے دعویدار ہوں۔ اگر صرف باپ مسلمان
ہواور مال کا فم جب اسلام کے سواکوئی اور ہوجب بھی۔ پچہ کے رونے
کی پیدائش کے وقت اگر آواز سائی دیتی تو اس پر نماز پڑھی جاتی۔
لیکن اگر پیدائش کے وقت کوئی آواز نہ آتی تو اس کی نماز شمیں پڑھی
جاتی تھی۔ بلکہ ایسے بیچ کو کیا حمل کر جانے کے درجہ میں سمجھا جاتا
ھا۔ کیونکہ حضرت ابو ہریوہ بڑھ نے نے روایت کیا ہے کہ نمی کریم سائھیا
فقا۔ کیونکہ حضرت ابو ہریوہ بڑھ نے نے روایت کیا ہے کہ نمی کریم سائھیا
نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت (اسلام) پر پیدا ہو تا ہے۔ بھراس کے مل
باپ اسے یہودی یا فعرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں جس طرح تم دیکھتے ہو
باپ اسے یہودی یا فعرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں جس طرح تم دیکھتے ہو

ہے؟ پھرابو ہریرہ بنائن نے اس آیت کو تلاوت کیا۔ "بیر الله کی فطرت ہے جس پراس نے لوگوں کو پیدا کیاہے۔ الآبة۔

نُمُّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ ﴿فِطْرَةَ ا للهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ الآية.

آ أطرافه في: ١٣٥٩، ١٣٨٥، ٤٧٧٥،

يَ الله الله الله الله الكروه جار مين كا بجه مو تو اس كو عسل اور كفن وينا واجب بن اسى طرح وفن كرنا ليكن نماز واجب سيس سين كونكه اس نے آواز نسيس كى اور اگر چار مينے سے كم كامو تو ايك كرات ميں لپيث كروفن كروير-

> ١٣٥٩ - حَدُّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ا للهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى ((مَا مِنْ مَولُودٍ إلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَـ مْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟)) ثُمُّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيُّمُ ﴾.

(۱۳۵۹) ہم سے عبدان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہمیں عبداللہ نے خروی انہوں نے کہا کہ ہم کو یونس نے خردی انہیں زہری نے ' انہیں ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبردی اور ان سے ابو ہریرہ رضى الله عنه في بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہو تا ہے لیکن اس کے مال باپ اسے یمودی یا نعرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بالکل اس طرح جیسے ایک جانور ایک صحیح سالم جانور جنتاہے۔ کیاتم اس کاکوئی عضو (پیدائش طوریر) کٹاہوا دیکھتے ہو؟ پھر ابو ہررہ و فائد نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کی فطرت ہے جس ر لوگوں کو اس نے بیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کوئی تبدیلی مکن نہیں میں دین قیم ہے۔

[راجع: ١٣٥٨]

باب کا مطلب اس مدیث سے بوں فکتا ہے کہ جب ہرایک آدمی کی فطرت اسلام پر ہوئی ہے تو نیچے پر بھی اسلام پیش کرنا اور اس کا اسلام لانا صحیح ہوگا۔ ابن شماب نے اس مدیث ہے یہ نکلا کہ ہر بچے پر نماز جنازہ پڑھی جائے کیونکہ وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا ے۔ اس یمودی یے نے این باب کی طرف دیکھا گویا اس سے اجازت جاس جب اس نے اجازت دی تو وہ شوق سے مسلمان ہو گیا۔ باب ادر صدیث می مطابقت یہ کہ آپ نے بچے سے مسلمان ہونے کے لیے فرمایا۔ اس صدیث سے اطلاق محمدی پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ آپ از راہ ہدردی مسلمان اور غیر مسلمان سب کے ساتھ معبت کا برتاؤ فرماتے اور جب بھی کوئی بیار ہوتا اس کی مزاج پری کے كَ تشريف لے جاتے (مانكم)

باب جب ایک مشرک موت کے وقت • ٨- بَابُ إِذَا قَالَ النَّمُشُوكُ عِنْدَ الْمَوتُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

لااله الاالله كمه لے

تستنظمی از ایر اللہ اللہ اللہ کو بھی آپ نے نزع سے پہلے ایمان لانے کو فرمایا ہو گایا اگر نزع کی حالت شروع ہو گئ تھی تو یہ



ابوطالب کی خصوصیت ہوگی جیسے آپ کی دعاسے اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔

• ١٣٦ - حَدُّنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ((أَنَّهُ لَـمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ ا للهِ اللهُ فَوَجَدَ عِنْدَ أَبَاجَهْلِ بْنَ هِشَام وَعَبْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِي اللهِ اله ا اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْـمُغِيْرَةِ، قَالَ رَسُولُ ا للهِ 🍓 لأبي طَالِبٍ : ((يَا عَمَّ، قُلْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ كَلِّمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ)). فَقَالَ أَبُوجَهُلِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ : يَا أَبَا طَالِبٍ: أَتَوْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْـمُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَوَلْ رَسُولُ اللهِ يُعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودَان بِيلْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُوطَالِبِ آخِرَ مَا كُلَّمَهُمْ : هُوَ عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ الْـمُطَّلِبِ، وَأَبِي أَنْ يَقُولَ لاَ إِلَهُ إِلاًّ اللهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ 🕮: (زأَمَّا وَاللهِ المُسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهَ عَنْكَ)) فَانْزَلَ ا لله تَعَالَى فِيْهِ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ﴾ الآية. [أطرافه في: ٣٨٨٤، ٢٧٧٥، ٢٧٧٤،

۱۸۲۲].

(۱۳۷۰) جم سے اسحال بن راہویہ نے بیان کیا کما کہ جمیں یعقوب بن ابراہیم نے خروی کما کہ مجھے میرے باپ (ابراہیم بن سعد) نے صالح بن کیان سے خردی انسیں این شماب نے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے سعید بن مسیب نے اپنے باپ (مسیب بن حزن اسے خردی ' ان کے باپ نے انہیں یہ خردی کہ جب ابو طالب کی وفات کاونت قريب آياتو رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كياس تشريف لاك، دیکھا تو ان کے پاس اس وقت ابو جمل بن ہشام اور عبداللہ بن ابی امید بن مغیرہ موجود تھے۔ آپ نے ان ے فرمایا کہ چھا! آپ ایک کلمہ "لا الله الا الله" (الله ك سواكوكي معبود شيس كوكي معبود شيس) كهم ویجے تاکہ میں اللہ تعالی کے ہاں اس کلمہ کی وجہ سے آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ اس پر ابوجهل اور عبدالله بن ابی امید مغیرہ نے کما ابوطالب! کیاتم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھرجاؤ گ ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم برابر كلمه اسلام ان ير بيش كرت رہے۔ ابوجمل اور ابن الی امیہ بھی اپی بات وہراتے رہے۔ آخر ابوطالب کی آخری بات یہ تھی کہ وہ عبدالمطلب کے دین پر ہیں۔ انہوں نے لا البہ الا اللہ كئے سے انكار كرديا بھر بھى رسول كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه مين آپ كے لئے استغفار كرا رجول گا۔ ا آنکه مجھے منع نہ کر دیا جائے اس پر اللہ تعالی نے آیت ﴿ وما کان للنبى ﴾ تازل فرمائى ـ (التوبه: ١١١١)

جی جی میں کفار و مشرکین کے لئے استففار کی ممافت کردی گئی تھی۔ ابو طالب کے آنخفرت میں ہے ہوے احسانات تھے۔

انہوں نے اپنے بچوں سے زیادہ آنخفرت میں ہی پالا اور پرورش کی اور کافروں کی ایذا دی سے آپ کو بچاتے رہے۔ اس
لئے آپ نے محبت کی وجہ سے یہ فرمایا کہ فیر میں تممارے لئے وعاکر تا رہوں گا اور آپ نے ان کے لئے وعا شروع کی۔ جب سورہ تو بہ
کی آیت ﴿ وما کان للنبی ﴾ نازل ہوئی کہ پنجبر اور ایمان والوں کے لئے نہیں چاہئے کہ مشرکوں کے لئے وعاکریں' اس وقت آپ
رک گئے۔ حدیث سے یہ لکلا کہ مرتے وقت بھی اگر مشرک شرک سے قوبہ کر لے قواس کا ایمان صحیح ہو گا۔ باب کا یمی مطلب ہے۔ گر
یہ قوبہ سکرات سے پہلے ہوئی چاہئے۔ سکرات کی قوبہ قبول نہیں جیسا کہ قرآنی آیت ﴿ فَلَمْ بَلُكَ يَنْفَعُهُمْ اِلْمَانَهُمْ لَمُا زَاوَ بَاصَنَا ﴾ (غافر:

## باب قبربر تھجور کی ڈالیاں لگانا

اور بریده اسلمی صحابی رضی الله عنه نے وصیت کی تھی کہ ان کی قبر پر دو شاخیں لگادی جائیں اور حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنمانے عبدالرحمٰن بن ابی بکر رضی الله عنہ کی قبر پر ایک خیمہ تنا ہوا دیکھا تو کہنے گئے کہ اے غلام! اسے اکھاڑ ڈال اب ان پر ان کا عمل سابیہ کرے گا اور خارجہ بن زید نے کما کہ عثمان رضی الله عنه کے ذمانہ میں جو ان تھا اور چھلانگ لگائے میں سب سے زیادہ وہ سمجھا جا تا بو عثمان بن مظعون رضی الله عنه کی قبر پر چھلانگ لگا کر اس پار کود جا تا اور عثمان بن محیم نے بیان کیا کہ خارجہ بن زید نے میرا ہاتھ پکڑ کر اور عثمان بن محیم نے بیان کیا کہ خارجہ بن زید نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک قبر پر بیشھنا اس کو منع ہے جو پیشاب یا پاخانہ کے لئے اس پر بیٹھے۔ اور نافع پر بیٹھنا اس کو منع ہے جو پیشاب یا پاخانہ کے لئے اس پر بیٹھے۔ اور نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما قبروں پر بیٹھا نے بیان کیا کہ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما قبروں پر بیٹھا

٠٨٦ بَابُ الْحَريدِ عَلَى الْقَبْرِ وَأُوصَى بُرَيْدَةُ الأَسْلَمِيِّ أَنْ يُجْعَلَ فِي وَأُوصَى بُرَيْدَةُ الأَسْلَمِيِّ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِ جَرِيْدَانِ وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فُسْطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: انْزعْهُ يَا عُلاَمُ، فَإِنْمَا يُظِلُهُ عَمَلُهُ. وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ: رَأَيْتَنِي وَنَحْنُ شَبّانٌ فِي رَمَنِ عُشْمَانَ بَنِ مَظْعُونِ فِي رَمَنِ عُشْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ فَي رَمَنِ عُشْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ حَتَى يُجَاوِزَهُ. وَقَالَ عُشْمَانَ بْنُ حَكِيْمٍ: وَقَالَ عُشْمَانَ بْنُ حَكِيْمٍ: أَخَدَ بِيَدِي حَارِجَةً فَأَجْلَسَنِي عَلَى قَبْرِ وَأَخْرَنِي عَنْ عَمَّهِ يَزِيْدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: وَقَالَ وَطَالَ عُشْمَانَ بَنْ تَابِتٍ قَالَ: وَقَالَ وَأَخْلَسَنِي عَلَى قَبْرٍ وَقَالَ اللهُ عَنْهُمَا ثُمْ بُنُ عَلَى قَبْرِ وَقَالَ اللهُ عَنْهُمَا ثُونِ اللهُ عَنْهُمَا لَكُوهَ ذَلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ. وَقَالَ إِنْمَا لَكُوهَ ذَلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ. وَقَالَ يَعْمَو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَنُ بُولُ عَمْونَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَكُوهُ ذَلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ. وَقَالَ يَعْمَونَ مَنْ عَمْونَ مَنْ عَمْونَ وَقَالَ عَنْمَانَ بُنُ عَلَى قَبْرِ وَقَالَ اللهُ عَنْهُمَا لَهُ مُونَ عَمْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا لَكُوهُ وَلَاكَ الْمَنْ عَمْونَ وَعَلَى قَبْدِ مَنْ عَمْونَ وَقَالَ عَنْمَانَ عَلَيْهِ وَقَالَ يَعْمُونَ وَعَنِي اللهُ عَنْهُمَا لَهُ عَنْهُمَا لَعْمُونَ مَنْ مَنْ عَمْونَ وَقَالَ عَنْمُ مَنْ مَانُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا لَاللهُ عَنْهُمَا لَكُونُ وَلَالَ اللهُ عَنْهُمَا لَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا لَاللهُ عَنْهُمَا لَاللهُ عَنْهُمَا لَكُونَ اللهُ عَلْمَ وَلَالِكُونَ اللهُ عَنْهُمَا لَاللهُ عَلَى اللهُ عَل

(۱۳۳۱) ہم سے یکیٰ بن جعفر بیکندی نے بیان کیا' کما کہ ہم سے ابو معاویہ نے بیان کیا' ان سے المعش نے' ان سے مجلم نے' ان سے مجلم نے' ان سے مجلم نے' ان سے مجلم نے ' ان سے المعش نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم مٹاہیا کا گزر الی دو قبرول پر ہوا جن پر عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ان پر عذاب کی بہت بڑی بات پر نہیں ہو رہا ہے صرف یہ کہ ان میں ایک مخص پیشاب سے نہیں پچنا تھا اور دو سرا مخص چغل خوری میں ایک مخص پیشاب سے نہیں پچنا تھا اور دو سرا مخص چغل خوری کیا کر تا تھا۔ پھر آپ نے کھور کی ایک ہری ڈالی لی اور اس کے دو کوئے کے کوئے ایک عکرا گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یارسول اللہ (سائیل)! آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شاید اس وقت تک کے لئے ان پر عذاب پچھ ہاکا ہو جائے جب تک یہ شاید اس وقت تک کے لئے ان پر عذاب پچھ ہاکا ہو جائے جب تک یہ شاید اس وقت تک کے لئے ان پر عذاب پچھ ہاکا ہو جائے جب تک یہ شاید اس وقت تک کے لئے ان پر عذاب پچھ ہاکا ہو جائے جب تک یہ شاید اس وقت

١٣٦١ - حَدُّنَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو مَعُاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوِس عَنِ اللهِ عَنْهُمَا وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْهُمَا لَيُعَدُّبَانِ فَقَالَ: ((إِنَّهُمَا لَيُعَدُّبَانِ فِي كَبِيْرٍ: أَمَّا لَيُعَدُّبَانِ فِي كَبِيْرٍ: أَمَّا الْجَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبُولِ، أَمَّا الآخِرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ)). فَمُ أَحَدُ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَهَا بِنِصْفَيْنِ، ثُمُّ فَمُ أَحَدَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَهَا بِنِصْفَيْنِ، ثُمُّ فَمُ أَحَدَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَهَا بِنِصْفَيْنِ، ثُمُ فَمُ أَخَذَ جَرِيْدَةً رَاحُدِةً. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ فَكُنْ لَا يَشْمَلُهُا أَنْ وَمُعُلَا اللهِ لِمُ مَنْهُمَا، مَا لَنْم يَيْبَسَا)).

[راجع: ٢١٦]

آخضرت النجار نے ایک قبر کم کور کی ڈالیاں لگا دی تھیں۔ بعضوں نے یہ سمجا کہ یہ مسنون ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ یہ است سیسیکی است کا خاصہ تھا اور کسی کو ڈالیاں لگانے ہیں کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ امام بخاری ابن عمر بیکھٹا کا اثر ای بات کو ثابت کرنے کے لئے لائے۔ ابن عمر اور بریدہ بھی آئی کے اثر کو ابن سعد نے وصل کیا۔ خارجہ بن زید کے اثر کو امام بخاری نے تاریخ صغیر میں وصل کیا۔ اس اثر اور اس کے عمل بی فائدہ دیت وصل کیا۔ اس اثر اور اس کے عمل بی فائدہ دیت وصل کیا۔ اونچی چیز لگانا جیسے شاخیں وغیرہ یا قبر کی عمارت اونچی بنانا یا قبر پر بیٹھنا ہے چیزیں ظاہر میں کوئی فائدہ یا نقصان دینے والی نہیں ہیں۔ یہ فارجہ بن زید اٹل مدینہ کے سات فقماء میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچا بزید بن ثابت سے نقل کیا کہ قبر پر بیٹھنا اس کو کمروہ ہے جو اس پر پافانہ یا پیشاب کرے۔ (وحیدی)

علامہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: قال ابن رشید و یظهر من تصرف البخاری ان ذلک خاص بھما فلذلک عقبہ بقول ابن عمر انما یظله عملہ دفتح الباری کیٹی ابن رشید نے کما کہ امام بخاری کے تصرف سے یکی ظاہر ہے کہ شاخوں کے گاڑنے کا عمل ان بی دونوں قبروں کے ساتھ خاص تھا۔ اس لئے امام بخاری اس ذکر کے بعد بی حفرت عبداللہ بن عمر شخط کا قول لائے ہیں کہ اس مرنے والے کا عمل بی اس کو سابیہ کر سکے گا۔ جن کی قبر پر خیمہ دیکھا گیا تھا وہ عبدالرحلٰ بن ابو بکر صدیق شخط اور حضرت عبداللہ بن عمر شخط نے سے خیمہ دور کرا دیا تھا۔ قبروں پر بیٹھنے کے بارے میں جمہور کا قول کی ہے کہ ناجائز ہے۔ اس بارے میں کئی ایک احادیث بھی وارد ہیں چند حدیث طاحظہ ہوں۔

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثبابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر رواه الجماعة الا البخارى و الترمذى ليتى رسول الله الله الله الله على كم على سے كوكى اگر كى انگارے پر بيٹھے كه وه اس كے كپڑے اور جم كو جلا دے تو اس سے بمتر ہے كہ قبر بيٹھے ـ

دو سری حدیث عمرو بن حزم سے سموی ہے کہ رانی رسول الله صلی الله علیه وسلم منکنا علی قبر فقال لا تو ذ صاحب هذا القبر اولا تو ذوه رواه احمد لینی مجھے آنخضرت سن آبا نے ایک قبر پر تکمیہ لگائے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دے۔ ان بی احادیث کی بنا پر قبرول پر بیٹمنا منع ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر جہنظ کا فعل جو ذکور ہوا کہ آپ قبروں پر بیٹا کرتے تھے سوشلید ان کا خیال یہ ہو کہ بیٹھنا اس کے لئے منع ہے جو اس پر پافانہ بیٹاب کرے۔ مرد گر احادیث کی بنا پر مطلق بیٹھنا بھی منع ہے جیسا کہ ذکور ہوایا ان کا قبر پر بیٹھنے سے مراد صرف شیک لگانا ہے نہ کہ اور بیٹھنا۔

صدیث فدکور سے قبر کاعذاب بھی ثابت ہوا جو برحق ہے جو کئی آیات قرآنی و احادیث نبوی سے ثابت ہے۔ جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے اور اپنے آپ کو مسلمان کملاتے ہیں۔ وہ قرآن و حدیث سے بے بسرہ اور گمراہ ہیں۔ هدا هم الله۔ آمین

باب قبرکے پاس عالم کابیٹھنااور لوگوں کو نصیحت کرنااور لوگوں کااس کے اردگر دبیٹھنا

سورہ قمر میں آیت ﴿ يخرجون من الاجداث ﴾ ميں اجداث سے قریس مراد ہیں۔ اور سورہ انفطار میں بعثرت کے محنے اٹھائے جانے

٨٧– بَابُ مَوعِظَةِ الْـمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ ﴾: الأَجْدَاثِ ﴾: الأَجْدَاثِ ﴾: الأَجْدَاثِ ﴾:

کے ہیں۔ عربوں کے قول میں ﴿ بعثرت حوضی ﴾ کا مطلب ہے کہ حوض کا نچلا حصہ اوپر کر دیا۔ ایفاض کے معنے جلدی کرنا۔ اور اعمش کی قرائت میں الی نصب (بفتح نون) ہے لیمن ایک شئی منصوب کی طرف تیزی سے دوڑے جارہے ہیں تاکہ اس سے آگے بڑھ جائیں۔ نصب (بضم نون) واحد ہے اور نصبب (بفتح نون) مصدر ہے اور صورہ کی قرول سے لکانا ہے۔ اور

سورة انبیاء میں پنسلون یخرجون کے معنے میں ہے۔

بَغَنَرْتُ حَوضِي: أَىٰ جَعَلْتُ أَسْفَلَهُ أَعْلاَهُ. الإيفَاضُ: الإِسْرَاعُ. وَقَرَأَ الأَعْمَشُ: ﴿إِلَى نَصْبِ﴾: إِلَى شَيْءٍ مَنْصُوبٍ يَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ. وَالنَّصْبُ وَاحِدٌ ، وَالنَّصْبُ مَصْدَرٌ. يَومَ الْحُرُوجِ مِنْ قُبُورِهِمْ: ﴿يَنْسِلُونَ﴾ يَخْرُجُونَ.

آ معرت امام بخاری نے اپنی عادت کے مطابق یمال بھی کئی ایک قرآنی الفاظ کی تشری فرما دی ہے۔ قبروں کی مناسبت سے المست المست کے معنی اور بعثوت کے معنی بیان کر دیئے۔ آیت میں ہے کہ قبروں سے اس طرح نکل کر بھاگیں گے جیسے تھانوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ اس مناسبت سے ایفاض اور نصب کے معنے بیان کئے۔ اور ذلک یوم المحروج میں خروج سے قبروں سے نکلنا مراد ہے۔ اس لئے ینسلون کا معنی بیان کرویا۔ کیونکہ وہ بھی یخرجون کے معنے میں ہے۔

حضرت مجتد مطلق امام بخاری ؓ نے یہ ثابت فرمایا کہ قبرستان میں اگر فرصت نظر آئے تو امام عالم محدث وہاں لوگوں کو آخرت یاد دلانے اور ثواب و عذاب قبر پر مطلع کرنے کے لئے قرآن و صدیث کی روشن میں وعظ سنا سکتا ہے۔ جیسا کہ خود آنخضرت سی ایک خود میں اسلامی کے سالمی سنا کی سنا کے سالمی سنا کے سنا کے سنا کے سنا کی سنا کی سنا کی سنا کی سنا کے سنا کی سنا کی سنا کے سنا کے سنا کے سنا کی سنا کے سنا کی سنا کی سنا کی سنا کے سنا کی سنا کے سنا کے سنا کی سنا کی سنا کی سنا کی سنا کی سنا کے سنا کی سنا کی سنا کے سنا کی کی سنا کی سنا کی سنا

گر کس قدر افسوس کی بلت ہے کہ بیشتر لوگ جو قبرستان جاتے ہیں وہ محض تفریحاً وہاں وقت گزار دیتے ہیں اور بہت سے حقہ و سگریٹ نوشی میں مصروف رہتے ہیں۔ اور بہت سے مٹی لگنے تک ادھر ادھر مٹر گشت کرتے رہتے ہیں۔ اس لئے ایسے معزات کو سوچنا چاہئے کہ آخر ان کو بھی ای جگہ آنا ہے اور قبر میں داخل ہونا ہے۔ کسی نہ کسی دن تو قبروں کو یاد کر لیا کریں یا قبرستان میں جا کر تو موت اور آخرت کی یاد سے اپنے دلوں کو بکھلایا کریں۔ اللہ تعالی سب کو نیک سمجھ عطا کرے۔ آمین۔

ائل بدعت نے بجائے مسنون طریقہ کے قبرستانوں میں اور نت نئے طریقے ایجاد کر لئے ہیں اور اب تو نئی بدعت یہ نکالی گئی ہے کہ دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دیتے ہیں۔ خدا جانے اہل بدعت کو ایسی نئی نئی بدعات کہاں سے سوجمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بدعت سے

بَهَاكُرَ مَنْتَ يَرَ عُمَلَ بِيرَا بُونَ كَا وَنِيْ يَخْدَدُ أَمِنَ الْمَرْفِرُ وَمِنْ اللّهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنّا فِي جَنَازَةِ فِي بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا النّبِيُ اللهِ فَقَعَد، وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ فَأَتَانَا النّبِي الْهُ فَقَعَد، وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مَنْ أَحَدِ مِخْصَرَةِهِ، فُمَّ قَالَ: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ بِمِخْصَرِتِهِ، فُمَّ قَالَ: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ بِمِخْصَرِتِهِ، فُمَّ قَالَ: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ مَكَانُهَا مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ إِلاَ كُتِبَ مَكَانُهَا مَنْ مَكَانُهَا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَحَدِ مَنْ أَحَدِ مَنْ مَنْ فَسِ مَنْفُوسَةٍ إِلاَ كُتِبَ مَكَانُهَا

(۱۳ ۱۲) ہم سے عثمان ابن ابی شیبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے جریر نے بیان کیا ان سے مصور بن معتمر نے بیان کیا ان سے سعد بن عبیدہ نے ان سے ابو عبدالرحلٰ عبداللہ بن حبیب نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم بقیج غرقد میں ایک جنازہ کے ساتھ تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے باس ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کرید نے گئے۔ کی آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نمیں یا کوئی جان

مِنَ الْـجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلاًّ فَلا كُتِبَتْ شَفِيَّةً أَوْ سَمِيْدَةً)). فَقَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ نَتْكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ، فَمَنْ كَانْ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السُّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السُّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْل الشُقَاوَةِ فَسَيَصِيْرُ إلى عَمَل أَهْل الشُقَاوَةِ؟ قَالَ: ((أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فُيَيسُّرونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشُقَاوَةِ فَيسَرُونَ لِعَمَلِ الشُقَاوَةِ. ثُمَّ فَرَأً: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّفَى ﴾ الآية)).

[أطرافه في: ٤٩٤٥، ٤٩٤٦، ٤٩٤٧)

A3P3, Y17F, 0.FF, Y0YY].

الیی نہیں جس کا ٹھکانا جنت اور دوزخ دونوں جگہ نہ لکھا گیا ہو اور بیہ بھی کہ وہ نیک بخت ہو گی یا بد بخت۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا يارسول الله صلى الله عليه وسلم! پهركيون نه جم ايني تقذير ير بحروسه كر لیں اور عمل چھوڑ دیں کونکہ جس کا نام نیک دفتر میں لکھا ہے وہ ضرور نیک کام کی طرف رجوع ہو گا اور جس کا نام بد بختوں میں لکھا ہے وہ ضرور بدی کی طرف جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جن کانام نیک بختوں میں ہے ان کو اچھے کام کرنے میں ہی آسانی معلوم ہوتی ہے اور بد بختوں کو برے کامول میں آسانی نظر آتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت كي ﴿ فامامن اعطى واتقى الخ ﴾

یعن جس نے اللہ تعالی کی راہ میں دیا اور پر بیز گاری افتیار کی اور اجھے دین کو سچا مانا اس کو ہم آسانی کے گھر لینی بہشت میں پہنچنے کی توفق دیں گے۔ حافظ ابن حجر فرماتے میں کہ اس مدیث کی شرح واللیل کی تفسیر میں آئے گی۔ اور یہ مدیث نقدر کے اثبات میں ایک اصل عظیم ہے۔ آپ کے فرمانے کا مطلب سے ہے کہ عمل کرنا اور محنت اٹھانا ضروری ہے۔ جیسے حکیم کمتا ہے کہ دوا کھائے جاؤ حالا نكه شفا دينا الله كاكام إ-

باب جو شخص خود کشی کرے اس کی سزا کے بیان میں۔ ٨٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي قَاتِل ِ النَّفْسِ

اس باب کے لانے سے حضرت امام بخاری روائج کی غرض میہ ہے کہ جو مخص خود کشی کرے جب وہ جنمی ہوا تو اس پر سیسی کی نماز نہ پڑھنا چاہئے اور شاید امام بخاری نے اس مدیث کی طرف اشارہ کیا جے اصحاب سنن نے جابر بن سموہ سے نکالا کہ آنخضرت مٹیج کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا۔ اس نے اپنے تین تیروں سے مار ڈالا تھاتو آنخضرت مٹیج ان اس بر نماز جنازہ نمیں برحائی۔ مرنائی کی روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ محابہ نے بڑھ لی تو معلوم ہوا کہ اور لوگوں کی عبرت کے لئے جو امام اور مقتدیٰ ہو وہ اس پر نماز نہ پڑھے لیکن عوام لوگ پڑھ لیں۔ اور امام مالک ؓ اور شافعیؓ اور ابو حنیفہ ؓ اور جمہور علاء یہ کہتے ہیں کہ فاسق پر نماز پڑھی جائے گی۔ یہ بھی فاس ہے اور عترت اور عمر بن عبدالعزیز اور اوزاعی کے نزدیک فاسق پر نماز نہ پڑھیں' اس طرح باغی اور ڈاکویر (وحیدی)

حافظ ابن حجر ابن منیرکا قول یول نقل فرماتے ہیں۔ عادة البخاری اذا توقف فی شنی ترجم علیه ترجمة مبهمة کانه بنبه علی طریق الاجتهاد وقد نقل عن مالك ان قاتل النفس لا تقبل توبته ومقتضاه ان لا يصلي عليه وهو نفس قول البخاري.

لینی امام بخاری روزی کی عادت سے ہے کہ جب ان کو سمی امریس توقف ہو تا ہے تو اس بر مبهم باب منعقد فرماتے ہیں۔ مویا وہ طریق اجتاد پر متنبه کرنا چاہتے ہیں اور امام مالک سے منقول ہے کہ قاتل نفس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور اس کا مقتفیٰ ہے کہ اس پر نماز جنازہ نه برهمی جائے۔ امام بخاری کا نبی مشاہے۔

١٣٦٣ - حَدُّتَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّتَنَا يَزِيْدُ بَنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدُّتَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ ثَابِتِ بَنِ الصَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ : ((مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ النِّسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، الإِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُو كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ عُدَّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَمٌ)).[أطرافه في: ٤١٧١، ٤١٧٦، ٤٨٤٣].

١٣٦٤ - وقال حَجَّاجٌ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّلْنَا جَرِيْرُ بْنُ حَارِمٍ عَنِ الْحَسَنِ ((قَالُ حَدَّلْنَا جُنْدَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ جُنْدَبٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِيْنَا وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكُذِبَ جُنْدَبٌ عَنِ النّبِيِّ فَهَا قَالَ: ((كَانْ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ قَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ اللهُ عَزُ وَجَلُّ: بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ)).

- ١٣٦٥ حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ فَي ((الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ). النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ). واللّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ). واللّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ).

[طرفه في: ٣٤٦٣].

٨٠- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ الصَّلاَةِ عَلَى السَّلاَةِ عَلَى السُّنَافِقِيْنَ وَالإسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِيْنَ
 ١٠٠ انهُ عُمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَدِ النَّسِةِ

رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ.

(۱۳۹۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا کہ ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا کہ ہم سے والد مذاء نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے خابت بن ضحاک بڑا تھ نے کہ نبی کریم مٹا ہیا نے فرمایا کہ جو مخص اسلام کے سواکسی اور دین پر ہونے کی جمعوثی قتم قصداً کھائے تو وہ ویسائی ہو جائے گاجیسا کہ اس نے اپنے لئے کما ہے اور جو شخص اپنے کو دھار دار چیز سے ذری کر لے اسے جنم میں اسی ہتھیار سے خاب ہو تا رہے گا۔

(۱۳۲۲) اور جاج بن منهال نے کها کہ ہم سے جریر بن حاذم نے بیان کیا' ان سے امام حسن بھری نے کہا کہ ہم سے جندب بن عبدالله بحلی بنائخ نے ای (بھرے کی) معجد میں صدیث بیان کی تھی نہ ہم اس حدیث کو بھولے ہیں اور نہ یہ ڈر ہے کہ جندب بناٹخ نے رسول اللہ مائ ہم کے بیار جھوٹ باندھا ہو گا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مخص کو زخم لگا' اس نے (زخم کی تکلیف کی وجہ سے) خود کو مار ڈالا۔ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی۔ اس کی سزامیں جنت حرام کرتا ہوں۔

(۱۳۷۵) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہ کہیں شعیب نے خبر دی کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی کہا کہ ہم کو ابو الزناد نے خبر دی کان سے اعرج نے کان سے ابو ہریرہ بھتھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ کھا کے فرمایا کہ جو مخص خود اپنا گلا گھونٹا رہ بانا گلا گھونٹا رہ گا اور جو برجھے یا تیر سے اپنے تیک مارے وہ دو ذخ میں بھی اس طرح اینے تیک مارے وہ دو ذخ میں بھی اس طرح اینے تیک مار تارہے گا۔

باب منافقوں پر نماز جنازہ پڑھنااور مشرکوں کے لئے طلب مغفرت کرنانالیند ہے۔

اس کو عبداللہ بن عمررضی الله عنمانے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیاہے۔

١٣٦٦ - حَدُّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثِنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ ا للَّهَ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ: ((لَـمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيّ ابْنُ سَلُولَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ. فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَتَبَتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ ا للهِ أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أَبَيِّ وَقَدْ قَالَ يُومَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا أُعَدُّدُ عَلَيْهِ قُولَهُ: فَتَبَسُّمَ رَسُولُ اللهِ أَخُرْ عَنَّى يَا عُمَرُ)). فَلَمَّا أَكْثَوْتُ عَلَيْهِ قَالَ: ((إنِّي خُيَّرْتُ فَاخْتَرْتُ. لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السُّبْعِيْنَ فَغُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا)). قَالَ فَصَلَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَمْكُثُ إِلَّا يَسِيْرًا حَتَّى نَزَلَتِ الآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةِ: ﴿ وَلاَ تُصَلُّ عَلَى أَحَدٍ مُّنَّهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾ - إِلَى - ﴿ وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ قَالَ: فَعَجَبْتُ بَعْدُ مِنْ جَرَاءَتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَومَدِدٍ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. [أطرافه في : ٤٦٧١].

(۱۳۷۱) ہم سے بچل بن بکیرنے بیان کیا کما کہ ہم سے بیث بن سعد نے بیان کیا'ان سے عقیل نے'ان سے ابن شماب نے'ان سے عبید الله بن عبدالله ن ان سے ابن عباس نے اور ان سے عمر بن خطاب بن الله في مالاك جب عبدالله بن الى ابن سلول مراتو رسول ارادے سے کھڑے ہوئے تو میں نے آپ کی طرف بڑھ کرعرض کیا يارسول الله !آب ابن الي كى نماز جنازه يراهات بي حالا لكه اس ف فلال دن فلال بات كمي تقى اور فلال دن فلال بات ميس اس كى كفركى باتيل كنف لكا ليكن رسول الله التيليم بيس كرمسكرا دية اور فرمايا عمرا اس ونت بیچیے ہٹ جاؤ۔ لیکن جب میں بار بار اپنی بات وہرا تا رہا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے اختیار دے دیا گیاہے' میں نے نماز پڑھانی پند کی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ سر مرتبہ سے نیادہ مرتبہ اس کے لئے مغفرت مانکنے پر اسے مغفرت ال جائے گی تو اس کے لئے اتنی ہی زیادہ مغفرت مانگوں گا۔ حضرت عمر بناٹھ نے بیان کیا کہ آمخضرت مٹی لیے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور واپس ہونے کے تھوڑی در بعد آپ پر سورہ براء ہ کی دو آیتی نازل ہوئیں۔ «کسی بھی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ آپ ہر گزنہ پڑھائے" آیت وهم فاسقون تک اوراس کی قبر پر بھی مت کمڑا ہو'ان لوگول نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو شیس مانا اور مرے بھی تو نا حضور اپنی اسی دن کی دلیری پر تعجب ہوتا ہے۔ حالانکہ الله اور اس کے رسول (ہرمصلحت کو) زیادہ جانتے ہیں۔

عبدالله بن ابی مدینه کا مشہور ترین منافق تھا۔ جو عمر بھر اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا اور اس نے ہر نازک موقع پر مسلمان کو اور اسلام کو دھوکا دیا۔ گر آنخضرت سٹھی رحمۃ للعالمین تھے۔ انقال کے وقت اس کے لاکے کی درخواست پر جو سیا مسلمان تھا اُ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر بڑھئے نے مخالفت کی اور یاد دلایا کہ فلال فلال مواقع پر اس نے ایسے ایسے گتافانہ الفاظ استعال کئے تھے۔ عمر آنخضرت سٹھی اُ نی فطری محبت و شفقت کی بنا پر اس پر نماز پڑھی۔ اس کے بعد وضاحت کے ساتھ ارشاد باری نازل ہوا کہ ﴿ وَلاَ نُصَلِّ عَلَى اَحَدِ مِنْهُمْ مَّانَ اَبْدًا ﴾ (التوبہ: ۱۸۳) یعنی کسی منافق کی آپ کبھی بھی نماز

جنازہ ند پر حیں۔ اس کے بعد آنخضرت ملی ہے مصرت عمر بھی فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں اس دن آنخضرت میں ہے سامنے ایس جرأت نه کرتا۔ بسرطال الله پاک نے حضرت عمر بواٹن کی رائے کی موافقت فرمائی اور منافقین اور مشرکین کے بارے میں کھلے لفظوں میں جنازہ پڑھانے سے روک دیا گیا۔

آج كل نفاق اعتقادي كاعلم نا ممكن ہے۔ كيونكه وى والهام كاسلىلە بند ہے۔ الذاكى كلمه محومسلمان كو جو بظاہر اركان اسلام كا یابند ہو' اعتقادی منافق نہیں کما جا سکتا۔ اور عملی منافق فاسق کے درجہ میں ہے۔ جس پر نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

> ٨٥- بَابُ ثَنَاء النَّاس عَلَى الْمَيِّتِ ١٣٦٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((مَرُّو بِجَنَازَةٍ فَٱلْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَجَبَتْ)). ثُمُّ مَرُّوا بأُخْرَى فَأَثْنُوا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: ((وَجَبَتْ)). فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: ((هَذَا الْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًا فَوَجَتْ لَهُ النَّارُ. أَنْتُمْ شُهَدَاءُ ٢ للهِ فِي الأَرْضِ)).

> > [طرفه في : ٢٦٤٢].

١٣٦٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم قَالَ حَدُّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ : قَدِمْتُ الْـمَدِيْنَةَ - وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضُ -فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَمَرَّتْ بهمْ جَنَازَةٌ فَٱلْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَوُ ﴿ وَجَبَتْ: ثُمُّ مُرُّ بأخْرَى فَأَلْنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرُّ بِالنَّالِلَةِ

باب اوگوں کی زبان پر میت کی تعریف موتو بمترہ (١٣٧٤) مم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما کہ مم سے شعبہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا کما کہ میں نے انس بن مالک بڑاٹھ سے سنا' آپ نے فرمایا کہ محابہ کا گزر ایک جنازہ پر ہوا' لوگ اس کی تحریف کرنے لگے (کہ کیا اچھا آدمی تھا) تو رسول الله ملی الله ملی الله ملی الله ما الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ما ا جنازے کا گزر ہوا تو لوگ اس کی برائی کرنے لگے آنحضور ملی کیا نے پعر فرمایا که واجب ہو منی۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب بواتھ نے بوچھا کد کیاچیزواجب ہو گئ ؟ آنخضرت سائھیانے فرمایا کہ جس میت کی تم لوگوں نے تعریف کی ہے اس کے لئے تو جنت واجب ہو گئی اور جس کی تم نے برائی کی ہے اس کے لئے دوزخ واجب ہوگئی۔ تم لوگ زمین میں اللہ تعالی کے کواہ ہو۔

(۱۳۷۸) جم سے عفان بن مسلم صفار نے بیان کیا کما کہ جم سے داؤد بن الى الفرات نے ان سے عبدالله بن بريده نے ان سے ابو الاسود و کلی نے کہ میں مدینہ حاضر موا۔ ان ونوں وہاں ایک بیاری مجیل رہی تقى يى حضرت عمر بن خطاب بوالتدكى خدمت ميس تفاكه ايك جنازه سامنے سے گزرا۔ لوگ اس میت کی تعریف کرنے لگے تو حضرت عمر بن فرمایا کہ واجب ہوگئ مجرایک اور جنازہ گزرا اوگ اس کی بھی توریف کرنے گئے۔ اس مرتبہ بھی آپ نے ایبا بی فرملیا کہ واجب ہو گئی۔ پھر تیسرا جنازہ لکلا' لوگ اس کی برائی کرنے گئے' اور اس مرتب بمی آپ نے یی فرمایا کہ واجب ہوگئ۔ ابو الاسود دکلی نے

فَأْلِنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبِتْ يَا أَمِيْرَ الْـمُوْمِييْنَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ 🕮: ((أَيْمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةً بِخَيْرِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ)). فَقُلْنَا: وَلَلاَّلَة؟ قَالَ: ((وَثَلاَثَةً)). فَقُلْنا : وَاثْنَان؟ قَالَ: ((وَاثْنَانَ)). ثُمَّ لَمْ نَسْأَلُهُ عَنِ الْوَاحِدِ.

بیان کیا کہ میں نے بوچھا کہ امیرالمؤمنین کیا چیزواجب ہوگئ؟ آب نے فرملیا کہ میں نے اس وقت وہی کماجو رسول اللہ التی کیا نے فرملیا تھا کہ جس مسلمان کی اچھائی پر چار مخص گواہی دے دیں اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ہم نے کما اور اگر تین گوائی دیں؟ آپ نے فرمایا کہ تین پر بھی ، چر ہم نے پوچھا اور اگر دو مسلمان گوائی دی؟ آپ نے فرمایا کہ دورِ بھی۔ پھرہم نے یہ شیس پوچھا کہ اگرایک مسلمان کواہی دے توکیا؟

[طرفه في: ٢٦٤٣].

ك الله عليه وسلم فمر بحن انس عن ابيه عند الحاكم كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بجنازة فقال ما هذه الجنازة قالوا جنازة فلان الفلاني كان يحب الله ورسوله ويعمل بطاعة الله ويسمى فيها وقال ضد ذلك في التي اثنوا عليها شرا ففيه تفسير ما ابهم من الخير والشرفي رواية عبدالعزيز والحاكم ايضا من حديث جابر فقال بعضهم لنعم المرا لقدكان عفيفا مسلما وفيه ايضا فقال بعضهم بئس المراكان ان كان لفظا غليظا (فتح البارى)

اینی مند حاکم میں نفر بن انس عن ابید کی روایت میں ہوں ہے کہ میں حضور بڑ کے باس بیٹا ہوا تھا کہ ایک جنازہ وہال سے گزارا گیا۔ آپ نے بوجھا کہ بیکس کا جنازہ ہے ؟ لوگوں نے کما کہ فلان بن فلان کا ہے جو اللہ اور رسول سے محبت رکھتا اور طاعت النی میں عمل کرتا اور کوشال رہتا تھا اور جس بر برائی کی حمی اس کا ذکر اس کے بر عکس کیا گیا۔ پس اس روایت میں ابہام خمرو شرکی تفصیل ذکور ہے اور حاکم میں حدیث جاریمی یول ہے کہ بعض لوگول نے کما کہ یہ مخص بہت اچھا پاک وامن مسلمان تھا اور دوسرے کے لئے کما گیا کہ وہ برا آدی اور بد اخلاق سخت کلای کرنے والا تھا۔

خلاصہ ہے کہ مرنے والے کے متعلق الل ایمان نیک لوگوں کی شمادت جس طور بھی ہو وہ برا وزن رکھتی ہے لفظ انتم شهداء الله في الارض مي اى حقيقت كي طرف اشاره ب- خود قرآن مجيد من بهي بيد مضمون ان لفظول مي ذكور ب وَكَذَٰلِكَ جَعَلَنْكُمْ أمَّة وَسَظَا لِتَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (البقرة: ١٣٣١) بهم لے تم كو درمياني امت بنايا ہے تأكم تم لوگوں ير گواه بن جاؤ۔ شمادت كي ايك صورت بير مجی ہے جو یمال مدیث میں ذکور ہے۔

#### ٨٦ - باب ما جاءً في عذابِ القبر، اور الله تعالى في (سورة انعام مين) فرمايا وقوله تعالى

﴿ وَلَوْ قُوا إِذِ الطَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ المتوت والمملايكة باسطو أيديهم أغرجُوا أنْفُسَكُمْ الْيَومَ تُجْزَونَ عَذَابَ الْهُونَ [الأنعام: ٩٣]

## بلب عذاب قبر كابيان

اوراے پینمبر! کاش تواس وقت کو دیکھے جب ظالم کافرموت کی تختیوں میں گر فآر ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ چھیلائے ہوئے کہتے جاتے بیں کہ اپنی جانیں نکالو آج تمهاری سزامیں تم کو رسوائی کاعذاب العنی قبر کاعذاب) موناہ۔ امام بخاریؓ نے کماکہ لفظ ہون قرآن میں ہوان کے مصنے میں ہے یعنی ذلت اور رسوائی اور ہون کامعنی نرمی اور ملائمت ہے

اور الله في سورة توبه ميس فرمايا كه جم ان كو دوبار عذاب ديس كهد (يتى ونيام اور قبريس) كريوك عذاب ميس لوثائ جائيس كهد اور سورة مومن ميس فرمايا فرعون والول كوبرت عذاب في كميرليا، صبح اور شامت كه دن تو فرعون شام آگ كه سائ لائ جات بيس اور قيامت كه دن تو فرعون والول كه كه كما جائ كان كوسخت عذاب ميس لے جاؤ۔

امام بخاریؓ نے ان آ تیوں سے قبر کا عذاب ابت کیا ہے۔ اس کے سوا اور آیتیں بھی ہیں۔ آیت ﴿ یُعَیِّتُ اللّٰهُ الّٰدِینَ اَ مَنْوَا بِالْفَوْلِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ا

(۱۳۲۹) ہم سے حفق بن عمر نے بیان کیا 'کہا ہم سے شعبہ نے 'ان سے علقمہ بن مرثد نے 'ان سے سعد بن عبیدہ نے اور ان سے براء بن عازب بی را کہ نبی کریم سائیلیا نے فرمایا کہ مومن جب اپنی قبر میں بنھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ وہ شمادت دیتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد سائیلیا اللہ کے رسول ہیں۔ تو بی اللہ کے اس فرمان کی تعبیرہ جو سورہ ابراہیم میں ہے کہ اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں ٹھیک بات یعنی توحید پر مضبوط رکھتا ہے۔

ہم سے محدین بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر نے کما کہ ہم سے شعبہ نے کی حدیث بیان کی۔ ان کی روایت میں بد زیادتی ہم ہے کہ شعبہ نے کی وایت میں مدین الله الذین امنوا ﴾ "الله مومنوں کو ثابت قدمی بخشا ہے" عذاب قبرکے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

( ﴿ کَ اللّٰ اللّٰهِ مَدِیْ کَ بِاللّٰ کَا اللّٰهِ مَدِیْ کَ بِاللّٰ کَیا اللّٰهِ مَا ہِمَ سے اِنتھوب بن ابراہیم نے ان سے ان کے والد نے ان سے صالح نے ان سے بن ابراہیم نے ان سے ان کے والد نے ان سے صالح نے ان سے نافع نے کہ ابن عمر بھاؤا نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم ماٹھی کویں (جس میں بدر کے مشرک مقولین کو ڈال دیا گیا تھا) والوں کے قریب آئے اور فرملیا تمہارے مالک نے جو تم سے سچا وعدہ کیا تھا اسے تم لوگوں نے بالیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ مردوں کو خطاب کرتے لوگوں نے بالیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ مردوں کو خطاب کرتے

والمهَونُ الرَّفْقُ. وقوله جلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ سَنَعَذَبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴾ [التوبة: ١٠١]. وقوله تعالى: ﴿ وَحَاقَ بِآلَ فِرْعَونَ سُوءُ الْعَذَابِ، النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشَيًّا، وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ

قَالَ أَبُوعَبُدِ اللهِ الْهُوْن: هو السهوات:.

فِرْعَونَ أَشَدُ الْمُعَذَابَ ﴾ [خافر: ﴿ 3].

١٣٦٩ حَدُّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدُّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلَدِ عَنْ سَعْلِهِ بَنِ عَلَيْكِ عَنْ سَعْلِهِ بْنِ عَلَيْكِ عَنْ سَعْلِهِ بْنِ عَلَيْكِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ فَيْ قَالَ: ((إِذَا أَفْعِدَ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ فَيْ قَالَ: ((إِذَا أَفْعِدَ الْسُمُوْمِنُ فِي قَبْرِهِ أَتِي ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ السُمُوْمِنُ فِي قَبْرِهِ أَتِي ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ السُمُوْمِنُ فِي قَبْرِهِ أَتِي ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهِ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلَلِكَ إِلاَ اللهِ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلَلِكَ فَولُهُ: ﴿ يَكُنُّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُندَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَدَا، وَزَادُ: ﴿يُثِبِّتُ اللهُ الدِيْنَ آمَنُوا﴾ نَوَلَتْ في عَدَابِ الْقَبْرِ. [طرفه في: ٢٩٩٩].

١٣٧٠ حَدَّتُنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي
 حَدَّتَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي
 عَنْ صَالِحِ قَالَ حَدَّتَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ: ((اطَّلَعَ النَّبِيُ اللهِ عَلَى أَهْلِ الْقَلِيْبِ فَقَالَ: ((وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا)). فَقَيْلَ لَهُ:

جنازے کے اعلم وسائل

أَتَدْعُو أَمْوَاتًا؟ فَقَالَ: ((مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ، وَلَكِنْ لاَ يُجيُّبُونَ)).

[طرفه في : ۳۹۸۰، ۲۲، ۲۹].

١٣٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((إنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ حَقٌّ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى ﴾ )).

[طرفاه في : ٣٩٧٩، ٣٩٨١].

١٣٧٢ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ الأَشْعَثُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا ((أَنَّ يَهُودِيَةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَلَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ الْقَبْرِ فَقَالَ: نَعَمْ، عَذَابُ الْقَبْرِ فَقَالَ: نَعَمْ، عَذَابُ الْقَبْرِ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ ا للهِ ﷺ بَعْدُ صَلَّى صَلاَةً إلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)). زَادَ غُنْدَرُّ: ((عَذَابُ الْقَبْرِ حَقِّ)).

١٣٧٣ - حَدُثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حدُّثَنَا ابْنُ وَهَبِ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْن شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَقُولُ: ﴿﴿قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيْبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتَتِنُ فِيْهَا الْمَرْءُ.

بیں ؟ آپ نے فرمایا کہ تم کچھ ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو البتہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔

(اكساا) مم سے عبداللہ بن محد نے بیان كيا كما مم سے سفيان بن عيينہ نے 'ان سے بشام بن عودہ نے 'ان سے ان كے والدنے اور ان سے عاکشہ وی اف نے فرمایا کہ رسول الله سی اے بدر کے کافروں کو میہ فرمایا تھا کہ میں جو ان سے کما کرتا تھااب ان کو معلوم ہوا ہو گا کہ وہ م اور الله في سوره روم مين فرمايا ال پينمبرا تو مردول كونسين ساسکتا۔

(۲۷ اس اس عبدان نے بیان کیا کما مجھ کو میرے باپ (عثان) نے خردی انہیں شعبہ نے انہوں نے اشعث سے سنا انہوں نے اسے والد ابو المعثاء سے اسول مسروق سے اور انہوں نے عائشہ ری اس نے عذاب کے ایک یمودی عورت ان کے پاس آئی۔ اس نے عذاب قبر كاذكر چھيرويا اور كهاكه الله تحمد كوعذاب قبرسے محفوظ ركھے۔ اس دریافت کیا۔ آپ نے اس کاجواب سے دیا کہ ہال عذاب قبر حق ہے۔ عائشہ وی او بیان کیا کہ چریس نے مھی ایسانسی و یکھا کہ آپ نے کوئی نماز برهی مو اور اس میس عذاب قبرے خداکی بناه نه ماتی مو-غندرنے عذاب القبر حق کے الفاظ زیارہ کئے۔

(ساكسا) مم سے كيلى بن سليمان نے بيان كيا انہوں نے كمامم سے عبدالله بن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجمعے یونس نے ابن شاب سے خبردی 'انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیرنے خبردی 'انہوں نے اسابنت الی بکررضی الله عنماسے سناکه رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ نے قبرکے امتحان کا ذکر کیا جہاں انسان جانجا جاتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُس کا

ذكركررب تص توملمانون كى بچكيان بنده كئين-

(١٧٧ ١١١) مم سے عياش بن وليد نے بيان كيا كما مم سے عبدالاعلى نے بیان کیا کما کہ ہم سے سعید نے بیان کیا ان سے قمارہ نے اور ان ے انس بن مالک بڑائ نے کہ رسول الله مٹھیا نے فرمایا کہ آدی جب اپنی قبریس ر کھاجاتا ہے اور جنازہ میں شریک ہونے والے لوگ اس سے رخصت ہوتے ہیں تو ابھی وہ ان کے جو تول کی آواز سنتا ہو تا ہے کہ دو فرشتے (مکر کیر) اس کے پاس آتے ہیں ' وہ اسے بھاکر پوچھے ہیں کہ اس مخص یعن محد رسول الله طاق اے بارے میں توکیا اعقاد رکھتاتھا؟ مومن توبیہ کے گاکہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر اس سے کماجائے گاکہ توبید دیکھ اپنا جنم کا ممکانا لیکن اللہ تعالی نے اس کے بدلہ میں تمارے لئے جنت میں محکانادے دیا۔ اس وقت اسے جنم اور جنت وونوں ٹھکانے و کھائے جائیں گے۔ قادہ نے بیان کیا کہ اس کی قبر خوب کشادہ کر دی جائے گی (جس سے آرام و راحت ملے) پر قادہ نے انس کی حدیث بیان کرنی شروع کی والما اور منافق و کافرے جي كماجائ كاكد اس مخص كے بارے ميں توكيا كمتا تعاتو وہ جواب وے گاکہ مجھے کچے معلوم نہیں میں بھی وی کتا تھاجو دو سرے لوگ کتے تھے۔ پھراس سے کماجائے گانہ تونے جاننے کی کوشش کی اور نہ سجھنے والوں کی رائے پر چلا۔ پھراے لوہے کے گر ذوں سے بدی ذور ہے مارا جائے گا کہ وہ چیخ پڑے گا اور اس کی چیخ کو جن اور انسانوں کے سوااس کے آس پاس کی تمام مخلوق سے گی۔

باب قبرے عذاب سے بناہ ما تکنا

(20 سا) ہم سے محربن مٹنی نے بیان کیا کہ ہم سے بیکی بن سعید قطان نے کما ہم سے محربن مٹنی نے بیان کیا کہ محمد سے عون بن الی جحیفہ نے اس سے براء بن عازب بیان کیا ان سے براء بن عازب

فَلَمًّا ذَكَرَ ذَلِكَ مِنَعٌ الْـمُسْلِمُونَ صَحُّةً)). [راحع: ٨٦]

١٣٧٤ حَدُّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ لْتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ- وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ - أَتَاهُ مَلَكَان لَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولان: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا الرُّجُلِ؟ لِمُحَمَّدِ ﴿ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. فَيَقَالُ لَهُ: أَنْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكِ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبَدَلُكَ الله به مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَــمِيْعًا<sub>))</sub> قَالَ لَتَّادَةُ: ((وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ فِي قَبْرِهِ)). لُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيْثِ أَنَسِ قَالَ : ((وَأَمَّا الْـمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَلَا الرَّجُلِ؟ لَيَقُولُ: لاَ أَدْرِيْ، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُهُ النَّاسُ. فَيَقُالُ: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ. وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرَبَةً، لِمُعِيخُ صَيحةً يُسمعُها مَن يَليهِ غيرَ النُّقُلَينِ)). [راجع: ١٣٣٨]

٨٧- بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ١٣٧٥- حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدُّنَا يَحْتَى قَالَ حَدُّنَا شَعْبَةُ قَالَ: حَدُّنِي عَوِنْ بْنُ أَبِي جُعَيْفَةً عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الْبَرَاءِ

بْنِ عَاذِبِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: ((خَرَجَ النَّبِيِّ ﴿ وَقَلْ وَجَبَتِ النَّبِيِّ اللَّهِ وَقَلْ وَجَبَتِ النَّمْسُ، فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ: ((يَهُودُ تُعَدَّبُ فِي قُبْرِهَا)). وَقَالَ النَّصْرُ: أَخْبَرَنَا تُعَدِّبُ أَي النَّصْرُ: أَخْبَرَنَا تُعَدِّبُ أَي النَّصْرُ: أَخْبَرَنَا تُعَدِّبُ أَي النَّصْرُ: أَخْبَرَنَا مَعْدَتُ أَبِي قَالَ: مَنْهَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَونٌ مسَعِعْتُ أَبِي قَالَ: مَسْعِعْتُ أَبِي قَالَ: مَسْعِعْتُ أَبِي قَالَ: مَسْعِعْتُ أَبِي قَالَ: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي اللهُ اللهُو

١٣٧٦ - حَدُّتَنَا مُعَلَّى قَالَ حَدُّتَنَا وُهَيْبٌ
 عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : حَدُّتُشِي ابْنَةُ
 خَالِدٍ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِي ((أَنْهَا سَمِعَتِ
 النَّبِيِّ ﴿ وَهُوَ يَتَعُودُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْوِ)).
 [طرفه في : ١٣٦٤].

- حَدُّنَا هِشَامٌ قَالَ حَدُّنَا يَخْتِى عَنْ أَبِي حَدُّنَا يَخْتِى عَنْ أَبِي حَدُّنَا يَخْتِى عَنْ أَبِي مَلَمَةَ عَنْ أَبِي مَلَمَةَ عَنْ أَبِي مَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((اللّهُمُّ إِنِّي رَسُولُ اللهِ عَلَى يَدْعُو: ((اللّهُمُّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَلَى اللهِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَلَى اللهُ النَّارِ، وَمِنْ عَلَى اللهُ النَّارِ، وَمِنْ عَلَى اللهُ الل

نے اور ان سے ابو ابوب انصاری بڑھڑ نے بیان کیا کہ نمی کریم اٹھ ﷺ مینہ سے باہر تشریف لے گئے "سورج غروب ہو چکا تھا' اس وقت آپ کو ایک آواز سائی دی۔ (یمودیوں پر عذاب قبر کی) پھر آپ نے فرمایا کہ یمودی پر اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور نفر بن شمیل نے بیان کیا کہ ہمیں شعبہ نے خبر دی' ان سے عون نے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا' انہوں نے اپنے باب ابو جمیفہ سے سا' انہوں نے براء سے سا' انہوں نے ابو ابوب انصاری بڑھڑ سے اور انہوں نے نمی کریم الٹھ ہے۔ نا ابوابوب انصاری بڑھڑ سے اور انہوں نے بیان کیا' کہا ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا' کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا' ان سے موکیٰ بن مقبہ نے بیان کیا۔ کہا کہ جمعہ سے خالد بن معید بن عاص کی صاحبزادی (ام خالد) نے بیان کیا' انہوں نے نمی کریم سے دبی کریم سے بناہ مانگتے سا۔

(ککسا) ہم ہے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم ہے ہشام دستوائی نے بیان کیا ان سے کی بن ابی کیرنے بیان کیا ان سے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اس طرح دعا کرتے تے "اے اللہ! بس قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور دوزخ کے عذاب سے اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے اور کانے دجال کی بلاسے تیری بناہ چاہتا ہوں "۔

عدّاب قبرك بارك من علامه شخ سفار في الاثرى التي مشهور كتاب لوامع انواد البهيه من قرات بين ومنها اى الامود التى المود التى يجب الايمان بها وانها حق لا ترد عذاب القبر قال الحافظ جلال الدين السيوطى فى كتابه "ضرح الصدور فى احوال الموتى والقبور" قد ذكر الله عذاب القبر فى القرآن فى عدة اماكن كما بينته فى الاكليل فى اسراد التنزيل انتهى قال الحافظ ابن رجب فى كتابه "اموال القبور" فى قوله تعالى (فلو لا اذا بلغت الحلقوم الى قوله ان هذا لهو الحق المبين) عن عبدالرحمن بن ابى ليلى قال تلا وسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايات قال اذا كان عند الموت قبل له هذا فان كان من اصحاب اليمين احب لقاء الله واحب الله لقاء ه وان كان من اصحاب اليمين احب لقاء الله وكره الله لقاء ه.

وقال الامام المحقق ابن القيم في كتاب الروح قول السائل ما الحكمة في ان عذاب القبر لم يذكر في القران صريحا مع شدة الحاجة الى معرفته والايمان به ليحذره الناس ويتقى فاجاب عن ذلك بوجهين مجمل ومفصل اما المجل فان الله تعالى نزل على رسوله وحيين فاوجب على عباده الايمان بهما والعمل بما فيهما وهما الكتاب والحكمة قال تعالى وانزل عليك

الكتاب والحكمة وقال تعالى هوالذى بعث فى الاميين رسولا منهم الى قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال تعالى واذكرن ما يتلى فى بيوتكن الاية. والحكمة هى السنة باتفاق السلف وما اخبر به الرسول عن الله فهو فى وجوب تصديقه و الايمان به كما اخبر به الرب عليه لسان رسوله فهذا اصل متفق عليه بين اهل الاسلام لا ينكره الامن ليس منهم وقال النبى صلى الله عليه وسلم انى او تيت الكتاب ومثله معه قال المحقق واما الجواب المفصل فهوان نعيم البرزخ وعذابه مذكور فى القران مواضع منها قوله تعالى ولو ترى اذ الظلمون فى غمرات الموت الاية وهذا خطاب لهم عند الموت قطعا وقد اخبرت الملائكة وهم الصادقون انهم حينئذ يجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولو تاخر عنهم الصادقون انهم حينئذ يجزون عذاب الهون وقوله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا الى قوله يعرضون عليها غدوا وعشيا الاية فذكر عذاب الدارين صريحا لا يحتمل غيره ومنها قوله تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذى فيه يصعقون. يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون انتهى كلامه.

واخرج البخارى من حديث ابى هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوا اللهم انى اعوذبك من عذاب القبر واخرج الترمذى عن على رضى الله عنه انه قال مازلنا فى شك من عذاب القبر حتى نزلت الهكم التكاثر حتى زرتم المقابر وقال ابن مسعود اذا مات الكافر اجلس فى قبره فيقال له من ربك وما دينك فيقول لا ادرى فيضيق عليه قبره ثم قرا ابن مسعود فان له معيشة ضنكا قال المعيشة الضنك هى عذاب القبر وقال البراء بن عازب المخافي في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر قال عذاب القبر وكذا قال قتادة والربيع بن انس فى قوله تعالى سنعذبهم مرتين احدهما فى الدنيا والاخرى عذاب القبر

اس طویل عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے جس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تفصیلی ذکر حافظ جلال الدین سیوطیؒ کی کتاب "شرح الصدور" اور "اکلیل فی اسراد السنویل" میں موجود ہے۔ حافظ این رجب نے اپنی کتاب "احوال القبود" میں آیت شریف ﴿ فَلَوْلاَ إِذَا بَلَعَبَ الْحُلْقُومُ ﴾ (الواقعہ: ۸۳) کی تفییر میں عبدالرحمٰن بن الی لیا سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم مٹھیلے نے ان آیات کو طاوت فرمایا اور فرمایا کہ جب موت کا وقت آتا ہے قو مرنے والے سے یہ کما جاتا ہے۔ پس اگر وہ مرنے والا دائیں طرف والوں میں سے ہے تو وہ اللہ تعالی سے طاقات کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ تعالی اس کی طاقات کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ پاکس اس کی طاقات کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ پاکس اس کی طاقات کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ پاکس اس کی طاقات کو محمود رکھتا ہے اور اللہ پاکس اس کی طاقات کو محمود رکھتا ہے اور اللہ پاکس اس کی طاقات کو محمود رکھتا ہے۔

اور علامہ محقق امام ابن قیم نے کتاب الروح میں لکھا ہے کہ کمی نے ان ہے پوچھا کہ اس امر میں کیا حکمت ہے کہ صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے حالا نکہ یہ ضروری تھا کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو اس سے ڈر پیدا ہو۔ حضرت علامہ نے اس کا جواب مجمل اور مفصل ہر دو طور پر دیا۔ مجمل تو یہ دیا کہ اللہ نے اپنے رسول پر دو قسم کی وی نازل کی ہے اور ان دونوں پر ایمان لانا اور ان دونوں پر عمل کرنا واجب قرار دیا ہے اور دہ کتاب اور حکمت ہیں جیسا کہ قرآن مجید کی کئی آیات میں موجود ہے اور سلف صالحین سے متفقہ طور پر حکمت سے سنت (صدیث نبوی) مراد ہے اب عذاب قبر کی خبراللہ کے رسول میں قبلے نے صحح اصادیث میں دی ہے۔ پس وہ خبریقینا اللہ بی کی طرف سے ہم کی تھدیتی واجب ہے اور جس پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ (جیسا کہ رب تعلق نے اسپنے رسول کی ذبان حقیقت ترجمان سے صحح احادیث میں عذاب قبر کے متعلق بیان کرایا ہے) پس یہ اصول اہل اسلام میں متعقہ ہے اس کا وی قبل اگر کر شکل ہے جو اہل اسلام سے باہر ہے۔ نبی کریم میں قران کہ خبردار رہو کہ میں قرآن مجید دیا کیا ہوں اور اس کی مثل ایک اور اگراب (مدیث) ہمی دیا گیا ہوں۔

پھر محقق علامہ ابن قیم نے تفصیلی جواب میں فرایا کہ برزخ کا عذاب قرآن مجید کی بہت می آیات سے ثابت ہے اور برزخ کی بہت می نہتوں کا بھی قرآن مجید میں ذکر موجود ہے۔ (بی عذاب و ثواب قبرہ) ان آیات میں سے ایک آیت ﴿ وَلَا تَزَى إِذِ الطَّلِمَانَ اللَّهِ عَمَوْاتِ الْمَوْتِ اللَّهِ عَمَوْاتِ الْمَوْتِ اللَّهِ عَمَوْاتِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمَوْاتِ الْمَوْتِ اللَّهِ عَمَوْاتِ اللَّهِ عَلَى ہِ ہوشی کے عالم میں دیکھے) ان کے لئے موت کے وقت یہ خطاب قطعی ہے اور اس موقع پر فرشتوں نے خبروی ہے جو بالکل سچ ہیں کہ ان کافروں کو اس دن رسوائی کا عذاب کیا جاتا ہے اور کما جاتا ہے کہ یہ عذاب تمارے لئے اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحی جموثی ہاتیں ہاند صاکرتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبرکیا کرتے تھے۔ یہاں اگر عذاب کو دنیا کے خاتمہ پر مؤخر مانا جائے تو یہ صبح خمیں ہو گا یہاں تو "آج کا دن" استعال کیا گیا ہے اور کما گیا ہے کہ تم کو آج کے دن رسوائی کاعذاب ہو گا۔ اس آج کے دن سے یقینا قبر کے عذاب کا دن مواد ہے۔

اور دو سری آیت میں یوں ندکور ہے کہ ﴿ وَحَاقَ بِالِ فِزعَوْنَ سُوٓءَ الْعَذَابِ ٥ اَلنَّادُ اِمُوْصُوْنَ عَلَيْهَا خُدُوَّا وَّعَشِيْنًا ﴾ (المومن: ٣٦) لينی فرعونيوں کو سخت ترین عذاب دارین کا صرت ذکر ہے۔ اس آیت میں عذاب دارین کا صرت ذکر ہے۔ اس کے سوا اور کس کا احتمال ہی شیس (دارین سے قبر کا عذاب اور پھر قیامت کے دن کا عذاب مراد ہے)

تیری آیت شریفہ ﴿ فَذَرْهُمْ حَتّٰی یُلْفُوا یَوْمَهُمُ الَّذِی فِیْهِ یُصْمَقُوْنَ ﴾ (المور: ۳۵) ہے۔ لینی اے رسول! ان کافروں کو چھوڑ و جیجے۔ یمال تک کہ وہ اس دن سے ملاقات کریں جس میں وہ بے ہوش کر دیتے جائیں گے، جس دن ان کاکوئی مکر ان کے کام نہیں آ سے گا اور نہ وہ مدد کئے جائیں گے۔ (اس آیت میں بھی اس دن سے موت اور قبر کا دن مراد ہے)

قال الحافظ ابن رجب وقد تواترت الاحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم فى عذاب القبر لينى حافظ ابن رجب فرات بي كه عذاب قبرك حق بونا ثابت بـ يرعلامه نے ان احاديث عذاب قبركا حق بونا ثابت بـ يرعلامه نے ان احاديث كاذكر فرمايا بـ بسياكه بمال بحى يند احاديث فدكور بوكى بس ـ كاذكر فرمايا بـ بسياكه بمال بحى يند احاديث فدكور بوكى بس ـ

باب اثبات عذاب القبر پر حفرت طاقط الن مجرِّ قرائة مين: لم ينعرض المصنف في الترجمة لكون عذاب القبر يقع على الروح فقط او عليها وعلى الجسد و فيه خلاف شهير عندالمتكلمين وكانه تركه لان الادلة التي يرضاها ليست قاطعة في احد الامرين فلم يتقلد الحكم في ذلك واكتفى باثبات وجوده خلافا لمن نفاه مطلقا من الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسي ومن وافقهم وخالفهم في ذلك اكثر المعتزلة وجميع اهل السنة وغيرهم واكثروا من الاحتجاج له وذهب بعض المعتزلة كالجياني الى انه يقع على

الكفار دون المومنين وبعض الاحاديث الاتيه ترد عليهم ايضا (فتح الباري)

ظامہ یہ کہ مصنف (امام بخاری ) نے اس بارے میں کچھ تعرض نہیں فرمایا کہ عذاب قبر فقط روح کو ہوتا ہے یا روح اور جمم ہر دو پر ہوتا ہے۔ اس بارے میں مختلمین کا بہت اختلاف ہے۔ حضرت امام نے قصد آ اس بحث کو چھوڑ دیا۔ اس لئے کہ ان کے حسب منشاء کچھ دلائل قطعی اس بارے میں نہیں ہیں۔ اس آپ نے ان مباحث کو چھوڑ دیا اور صرف عذاب قبر کے وجود کو ثابت کر دیا۔ جبکہ خوارج اور اور ای لوگوں کی جملہ ابلسنت بلکہ پچھ معزلہ نے بھی خوارج اور اور ان لوگوں کی جملہ ابلسنت بلکہ پچھ معزلہ نے بھی خالفت کی ہے اور بعض معزلہ جیانی وغیرہ ادھر مجے ہیں کہ عذاب قبر صرف کافروں کو ہوتا ہے ایمان والوں کو نہیں ہوتا۔ نہ کور بعض امادیث ان کے اس فلط عقیدہ کی تردید کر رہی ہیں۔

بسرطال عذاب قبربر حق ہے جو لوگ اس بارے میں شکوک و شہمات پیدا کریں ان کی محبت سے ہر مسلمان کو دور رہنا واجب ہے اور ان کھلے ہوئے دلا کل کے بعد مجی جن کی تشفی نہ ہو ان کی ہدایت کے لئے کوشال ہونا بیکار محض ہے۔ وباللہ التوفیق۔ -

تفصیل مزید کے لئے حضرت مولانا المین عبیداللہ صاحب مبارک پوری مد عملہ العالی کا بیان ذیل قاتل مطالعہ ہے حضرت موصوف لکھتے ہیں:

باب البات عذاب القبر قال في اللمعات المراد بالقبر ههنا عالم البرزخ قال تعالى ومن وراء هم برزخ الى يوم يبعثون وهو عالم بمن اللنبا والاخرة له تعلق بكل منهما وليس المراد به الحفرة التي ينفن فيه المبت فرب مبت لا ينفن كالفريق والمحريق والماكول في بطن الحبوانات يعذب وينهم ويسال وانما خص العذاب بالذكر للاهتمام ولان العذاب اكثر لكثرة الكفار والعصاة انتهى قلت حاصل ما قبل في بيان المراد من البرزخ انه اسم لانقطاع الحياة في هذا العالم المشهود اى دار الغنيا وابتداء حياة اخرى فيهنا الشني من العذاب أو النعيم بعد انقطاع الحياة في هذا العالم المشهود اى دار الغنيا وابتداء حياة اخرى فيهنا الشني من العذاب أو النعيم بعد انقطاع الحياة في هذا العالم على الموثى ان يقبروا والا فالكافر ومن شاء الله عذابه من العصاة يعذب بعد البرزخ ونعيمه الى القبر المم للمكان الذى يكون فيه الميت البرزخ ونعيمه الى القبر المم للمكان الذى يكون فيه الميت من الارض ولا شك ان محل الانسان ومسكنه بعد انقطاع الحياة المديوية هي الارض كما انها كانت مسكنا له في حياته قبل موته قال من الارض ولا شك ان محل الانسان ومسكنه بعد انقطاع الحياة المديوية هي الارض كما انها كانت مسكنا له في حياته قبل موته قال تعالى الم نجعل الارض كفاتا احياء وامراتا اى ضامة للاحياء والامرات تجمعهم وتضمهم وتحزهم فلا محل الميت الا الارض سواء كان غريقا او حريقا او ماكولا في بطن الحيوانات من السباع على الارض والطيور في الهواء والحيتان في البحر فان الغريق يرسب في الما فيسقط الى اسفله من الارض او الحبل ان كان تحته جبل وكذا الحريق بعد ما يصير مادا لا يستقر الا على الارض محل جميع الاجسام أيسلمية ومقرها لاملجالها الا اليها فهي كفات لها واعلم انه قد تظاهرت الدلائل من الكتاب والسنة على ثبوت عذاب القبر واجمع عليه الساسة وقد كثرت الاحاديث في عذاب القبر حتى قال غير واحد انها متواترة لا يصح عليها التواطق وان لم يصح مثلها من الأين الى المربودة وحدورة علية المربودة عليه التواطور في علاء الول / ص ٢٠٠٠٠)

مخفر مطلب یہ کہ لمعات میں ہے کہ یماں قبرے مراد عالم برزخ ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ مرنے والوں کے لئے قیامت ہے پہلے ایک عالم اور ہے جس کا نام برزخ ہے اور یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جس کا تعلق دونوں سے ہے اور قبر سے دہ گڑھا مراد نہیں جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے کو تکہ بست ہی میت دفن نہیں کی جاتی جیں جیسے ڈوب والا اور جانے والا اور جانوروں کے چیوں میں جانے والا۔ طلائکہ ان سب کو عذاب و ثواب ہوتا ہے اور ان سب سے سوال جواب ہوتے ہیں اور یماں عذاب کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے' اس لئے کہ اس کا خاص اہتمام ہے اور اس لئے کہ اکثر طور پر گنگاروں اور جملہ کافروں کے لئے



میں کہتا ہوں کہ حاصل ہے ہے کہ برزخ اس عالم کا نام ہے جس میں دار دنیا سے انسان زندگی منقطع کر کے ابتدائے دار آخرت میں پہنچ جاتا ہے۔ پس دنیاوی زندگی کے انقطاع کے بعد وہ پہلا جزا اور سزا کا گھرہے بھر قیامت کے دن ہرنفس کو اس کا پورا پورا بدلہ جنت یا دوزخ کی شکل میں دیا جائے گا اور عذاب اور ثواب برزخ کو قبر کی طرف اس لئے منسوب کیا گیا ہے کہ انسان اس کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس لئے بھی کہ غالب موتی قبر ہی میں داخل کئے جاتے ہی ورنہ کافراور گنگار جن کو اللہ عذاب کرنا جاہے اس صورت میں بھی وہ ان کو عذاب کر سکتا ہے کہ وہ دفن نہ کئے جائیں۔ بیہ عذاب مخلوق سے بردہ میں ہوتا ہے ﴿ الا من شاء الله ﴾

اور سہ بھی کما گیا ہے کہ تاویل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قبراسی جگہ کا نام ہے جمال میت کا زمین میں مکان ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مرنے کے بعد انسان کا آخری مکان زمین ہی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے تمہارے لئے زمین کو زندگی اور موت ہر حال میں ٹھکانا بنایا ہے۔ وہ زندہ اور مردہ سب کو جمع کرتی ہے اور سب کو شامل ہے پس میت ڈوہنے والے کی ہو یا جلنے والے کی یا بطن حیوانات میں جانے والے کی خواہ زمین کے بھیڑیوں کے پیٹ میں جائے یا ہوا میں پر ندوں کے شکم میں یا دریا میں مجھلیوں کے پیٹ میں' سب کا نتیجہ مٹی ہونا اور زمین ہی میں ملنا ہے اور جان لو کہ کتاب وسنت کے ظاہر دلا کل کی بنا پر عذاب قبر برحق ہے جس پر جملہ اہل اسلام کا اجماع ہے اور اس بارے میں اس قدر تواتر کے ساتھ احادیث مروی ہیں کہ اگر ان کو بھی صحیح نہ تشکیم کیا جائے تو دین کا پھر کوئی بھی امر صحیح نہیں قرار دیا جا سکتا۔ مزید تفصیل کے لئے کتاب الروح علامہ ابن قیم کا مطالعہ کیا جائے۔

#### باب غیبت اور بیشاب کی آلودگی سے ٨٨- بَابُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغِيْبَةِ وَالْبُول قبر كاعذاب هونا

١٣٧٨ - حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدُّثَنَا جَرِيْرٌ عَن الأَعْمَش عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُس قَالَ ا أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرُّ النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبُانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ. ثُمَّ قَالَ: بَلَى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيْمَةِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَولِهِ)). قَالَ: ((ثُمُّ أَخَذَ عُوْدًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِالْنَتَيْنِ، ثُمُّ غَرَزَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ ثُمُّ قَالَ : لَعَلَّهُ يُخْفُفُ عَنْهُمَا، مَا لَمْ يَيْبَسَا)).

(۱۳۷۸) م سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما مم سے جریر نے بیان کیا'ان سے اعمش نے'ان سے مجاہد نے'ان سے طاؤس نے کہ ابن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کہ رسول الله ملی الله عنمانے ماگزر دو قبرول پر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کے مردول پر عذاب ہو رہا ہے اور سے بھی نہیں کہ کسی بڑی اہم بات پر ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا که بال! ان میں ایک فخص تو چفل خوری کیا کر تا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے کے لئے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ پھر آپ نے ایک ہری شنی لی اور اس کے دو مکڑے کرکے دونوں کی قبروں پر گاڑ دیا اور فرمایا کہ شاید جب تک ب ختك نه مول ان كاعذاب كم مو جائـــ ـ

[راجع: ٢١٦]

كَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن المنير المواد بتخصيص هذين الامرين بالذكر تعظيم امرهما لانفي الحكم عما عداهما فعلى هذا لايلزم من ذكر هما حصر عذاب القبر فيهما لكن الظاهر من الاقتصار عليه ذكرهما انهما امكن في ذلك من غيرهما

وقد روى اصحاب السنن من حديث ابي هريرة استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه ثم اورد المصنف حديث ابن عباس في قصة القبرين وليس فيه للغيبه ذكروا انسا ورد بلفظ النميمة وقد تقدم الكلام عليه مستوفي في الطهارة (فتح الباري)

لینی زبن بن منیرنے کما کہ باب میں صرف دو چیزوں کا ذکر ان کی اہمیت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ دو سرے گناہوں کی نفی مراد نہیں۔ پس ان کے ذکر ہے یہ لازم نہیں آٹا کہ عذاب قبران ہی دو گناہوں پر منحصر ہے۔ یہاں ان کے ذکر پر کفایت کرنا اشارہ ہے کہ ان کے ارتکاب کرنے پر عذاب قبر کا ہونا زیادہ ممکن ہے۔ حدیث ابو مریرہ روائد کے لفظ یہ میں کہ پیٹاب سے پاکی حاصل کرو کیونکہ عام طور پر عذاب قبرای سے ہوتا ہے۔ باب کے بعد مصنف ؓ نے یہاں حدیث ابن عباس پھیٹیا سے دو قبروں کا قصہ نقل فرمایا۔ اس میں غیبت کا لفظ نہیں ہے بلکہ چفل خور کا لفظ وارد ہوا ہے مزید وضاحت کتاب اللمارة میں گزر چکی ہے۔

غیبت اور چغلی قریب قریب ایک ہی قتم کے مناہ ہیں اس لئے ہردو عذاب قبر کے اسباب ہیں۔

### ٨٩ - بَابُ الْمِيْتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

١٣٧٩ - حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ : حَدُّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَلَّهِ قَالَ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيُّ، إِنْ كَانْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمَنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثُكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

[طرفاه في : ۲۷۲۰، ۲۰۱۵]. ۔ لَدُنْ ﷺ مطلب بیہ ہے کہ اگر جنتی ہے تو میج و شام اس پر جنت پیش کر کے اس کو تسلی دی جاتی ہے کہ جب تو اس قبرے اٹھے گا تو تیرا آخری ممکنایہ جنت ہو گی اور اس طرح دوزخی کو دوزخ د کھلائی جاتی ہے کہ وہ اینے آخری انجام پر آگاہ رہے۔ ممکن ہے کہ بید عرض کرنا صرف روح پر ہو اور بیہ بھی ممکن ہے کہ روح اور جسم ہر دو پر ہو۔ صبح اور شام سے ان کے او قات مراد ہی جبکہ عالم برزخ میں ان کے لئے نہ صبح کا وجود ہے نہ شام کا و یحتمل ان یقال ان فائدۃ العرض فی حقیم تبشیرا رواحهم باستقرارها فی الجنة مقتونة باجسادها (فتح) لعنی اس پیش کرنے کا فائدہ مومن کے لئے ان کے حق میں ان کی روحوں کو یہ بثارت دینا ہے کہ ان کا آخری مقام قرار ان کے جسموں سمیت جنت ہے۔ ای طرح دوزنیوں کو ڈرانا کہ ان کا آخری ٹھکانا ان کے جسموں سمیت دوزخ ہے۔ قبر میں عذاب و نواب کی صورت یہ بھی ہے کہ جنتی کے لئے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس ہے اس کو جنت کی ترو ہازگی حاصل ہوتی رہتی ہے اور دوزخی کے لئے دوزخ کی طرف ایک کھڑی کھول دی جاتی ہے جس سے اس کو دوزخ کی گرم ارم جوائیں پہنچتی رہتی ہیں۔ صبح و شام ان ہی کھڑکیوں ہے ان کو جنت و دوزخ کے کامل نظارے کرائے جاتے ہیں۔ یااللہ! اینے فضل و کرم ہے ناشر بخاری شریف مترجم اردو کو اس کے والدین و اساتذہ دجملہ معاونین کرام و شائقین عظام کو قبر میں جنت کی طرف ہے ترو تازگی

## باب مردے کو دونوں وقت صبح اور شام اس کا ٹھکانا ہتلایا جاتا ہے

(24سا) مم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے امام مالک نے یہ حدیث بیان کی انہوں نے کما کہ ہم سے نافع نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه جب تم ميس الله كوئي فخض مرجاتا ہے تواس کا ٹھکانا اسے صبح وشام دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں اور جو دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں۔ پھر کما جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانا ہے یمال تک کہ قیامت کے دن اللہ جھ کو اٹھائے نفیب فرمائیو اور قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائیو اور دوزخ سے ہم سب کو محفوظ رکھیو۔ آمین۔

## باب ميت كاچاريائي ير مات كرنا

(۱۳۸۰) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے سعید بن ابی سعید نے بیان کیا' ان ے ان کے باب نے بیان کیا' ان سے ابو سعید خدری رضی الله عنه نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے پھر مرد اس کو اپنی گردنوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ مردہ نیک ہو تو کہتاہے کہ ہاں آگے گئے چلو مجھے بردھائے چلوا دراگر نیک نہیں ہو تا توكتا ہے۔ ہائے رے خرالي! ميرا جنازه كمال لئے جا رہے ہو۔ اس آواز کو انسان کے سواتمام محلوق خدا سنتی ہے۔ اگر کہیں انسان سن يائيں توہے ہوش ہو جائيں۔

### ٩ - بَابُ كَلاَمِ الْمَيْتِ عَلَى الجنازة

• ١٣٨ - حَدَّثَنَا قُعَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاخْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَغْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدَّمُونِي، قَدُّمُونِي. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا، أَيِّنَ تَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا

الإنسان لَصَعِق)). [راجع: ١٣١٤]

تَنْ الله الله الله الله على جاتے وقت اللہ پاک برزخی زبان میت کو عطا کر دیتا ہے۔ جس میں وہ اگر جنتی ہے تو جنت کے شوق میں کہتا سیمی کے جمعے کو جلدی جلدی کے چلو تاکہ جلد اپنی مراد کو حاصل کروں اور اگر وہ دوزخی ہے تو وہ گھبرا گھبرا کر کہتا ہے کہ ہائ مجھے کمال لئے جارہے ہو۔ اس وقت اللہ پاک ان کو اس طور پر مخفی طریقہ سے بولنے کی طاقت ویتا ہے اور اس آواز کو انسان اور جنول کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے۔

اس صدیث سے ساع موتی پر بعض لوگوں نے دلیل پکڑی ہے جو بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید میں صاف ساع موتی کی نفی موجود ہے۔ ﴿ إِنَّكَ لاَ تَسْمِعُ الْمَوْلَى ﴾ (النمل: ٨٠) أكر مرف والے مارى آوازيں من پاتے تو ان كوميت عى ندكما جاتا۔ اس لئے جملہ اتمة بدى نے ساع موتی کا انکار کیا ہے۔ جو لوگ ساع موتی کے قائل ہیں ان کے دلائل بالکل بے وزن ہیں۔ دو سرے مقام پر اس کا تفصیلی بیان

## ٩١- بَابُ مَا قِيْلَ فِي أُولاَدِ المسلمين

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبيِّ ((مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْولَدِ لَـمْ يَبْلُفُوا الْحِنْثَ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ)).

## باب مسلمانون كى نابالغ اولاد كمال رہےگی؟

اور حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ جس کے تین نابالغ نیچ مرجائیں تو یہ بیچے اس کے لئے دوزخ سے روک بن جائس کے یاب کہا کہ وہ جنت میں داخل ہو گا۔

1۳۸۱ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُونُ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ وَمَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَمْوَتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَمْوَتُ لَهُ وَلَائَةٌ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَمْوَلُلُ اللهِ اللهِ اللهُ الْحَنْةُ بِفَصْلُولُ اللهِ اللهُ الْحَنْدُ بِفَصْلُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(۱۳۸۱) ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے
اساعیل بن علیہ نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا
اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے بھی تین نابالغ بیچ مر
جائیں تو اللہ تعالی اپنے فضل و رحمت سے جو ان بچوں پر کرے گا' ان
کو بہشت ہیں لے حائے گا۔

رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ)). [راجع: ١٢٤٨]

آ بہتے مرح الب منعقد کرنے اور اس پر حدیث ابو ہریرہ بواٹھ لانے سے امام بخاری رواٹھ کا مقصد صاف ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی اولاد جو البیت کے البیت میں البیانی میں مرجائے وہ جنتی ہے ' تب ہی تو وہ اپنے والدین کے لئے دوزخ سے روک بن سکیں گے۔ اکثر علاء کا یمی قول ہے اور امام احد ؓ نے حضرت علی بواٹھ سے روایت کیا ہے کہ مسلمانوں کی اولاد جنت میں ہوگی۔

پر آپ نے یہ آیت پڑھی ﴿ وَالَّذِیْنَ اَمْنُوْا وَاتَبَعَتْهُمْ ذُرِیَتَهُمْ ﴾ (الطور: ۲۱) لیعنی جو لوگ ایمان لاے اور ان کی اولاد نے بھی ان کی اتباع کی ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ جنت میں جمع کر دیں گے۔ قال النووی اجمع من یعتد به من علماء المسلمین علی ان من مات من اطفال المسلمین فہو من اهل الجنة و توقف بعضهم الحدیث عائشة یعنی الذی اخرجه مسلم بلفظ توفی صبی من الانصار فقلت طوبی له لم یعمل سوا و لم یدر که فقال النبی صلی الله علیه وسلم او غیر ذلک یا عائشة! ان الله خلق للجنة اهلا الحدیث قال والجواب عنه انه لعله نها ها عن المسارعة الی القطع من غیر دلیل او قال ذلک قبل ان یعلم ان اطفال المسلمین فی الجنة (فتح الباری)

یعنی امام نووی نے کما کہ علاء اسلام کی ایک بڑی تعداد کا اس پر اجماع ہے کہ جو مسلمان بچہ انتقال کر جائے وہ جنتی ہے اور بعض علاء نے اس پر توقف بھی کیا ہے۔ جن کی دلیل جعزت عائشہ بڑی تھا والی حدیث ہے جے مسلم نے روایت کیا ہے کہ انصار کے ایک پچ کا انتقال ہو گیا، میں نے کما کہ اس کے لئے مبارک ہو اس بچے نے بھی کوئی براکام نہیں کیا یا یہ کہ کسی برے کام نے اس کو نہیں پایا۔ آخضرت طاب ہے اس کر فرمایا کہ اے عائشہ! کیا اس خیال کے خلاف نہیں ہو سکتا، ب شک اللہ نے جنت کے لئے بھی ایک مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اور دو ذرخ کے لئے بھی۔ اس شبہ کا جواب یہ ویا گیا ہے کہ شاید بغیر دلیل کے آخضی جنتی ہونے کا فیصلہ ویت منع فرمایا یا آپ نے شاید اس کا طمار اس وقت فرمایا ہو جبکہ آپ کو اطفال المسلمین کے بارے میں کوئی قطعی علم نہیں دیا گیا تھا۔ بعد میں آپ کو اللہ پاک نے بتلا دیا کہ مسلمانوں کی اولاد یقینا جنتی ہوگی۔

١٣٨٢ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيً بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ شُعْبَةُ عَنْ عَدِيً بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ الله تُعَنْهُ قَالَ: لَمَّا تُوفِّيَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ)).

(۱۳۸۲) ہم سے ابو الولید نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عدی بن ثابت نے بیان کیا انہوں نے براء بن عاذب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے) کا انقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں ان کے لئے ایک دودھ پلانے والی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں ان کے لئے ایک دودھ پلانے والی

[طرفاه في : ٣٢٥٥، ٦١٩٥].

اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ مسلمانوں کی اولاد جنت میں داخل ہو گی۔ آنخضرت مٹھ کیا کے صاحبزادے کے لئے اللہ نے مزید

## جنازے کے اوکام وسائل جنازے کے اوکام وسائل

فضل یہ فرمایا کہ چونکہ آپ نے حالت رضاعت میں انقال فرمایا تھا الغد پاک نے ان کو دودھ پلانے کے لئے جنت میں ایک انا کو مقرر فرما دیا۔ ﴿ اللهم صل علی محمد و علی ال محمد وبارک وسلم ﴾

خاتمہ ! الحمد لله والمنة كه رات اور دن كى سفر و حضر كى متواتر محنت كے بتيجه بيں آج اس پاك و مقدس كتاب كے پانچوس پارے كے ترجمہ و تشريحات سے فراغت حاصل ہوئى۔ اس خدمت كے لئے جس قدر محنت كى گئى اسے اللہ پاك ہى بهتر جانتا ہے۔ يہ محض اس كاكرم ہے كہ اس نے اس محنت شاقد كى توفيق عطا فرمائى اور اس عظیم خدمت كو يمال تك پہنچايا۔ ميرى زبان بيس طاقت نہيں كہ بيں اس پاك پروردگار كا شكر اوا كر سكول۔ اللہ پاك اسے تبول فرمائے اور تبول عام عطا كرے اور جمال كميں بھى مجھ سے كوئى لفزش ہوئى ہو كلام رسول كى اصل منشاء كے خلاف كيس كوئى لفظ درج ہو كيا ہو اللہ پاك اسے معاف كرے۔ بيل نے اچى دانست بيل اس امركى يورى سعى كى ہے كہ كى جگہ بھى اللہ اور اس كے صبيب مائي كى منشاء كے خلاف ترجمہ و تشريح ميں كوئى لفظ نہ آنے اس امركى يورى يورى سعى كى ہے كہ كى جگہ بھى اللہ اور اس كے صبيب مائي كى منشاء كے خلاف ترجمہ و تشريح ميں كوئى لفظ نہ آنے پائے پھر بھى ميں حقيرنا چيز ظلوم و بمول معترف ہوں كہ خدا جانے كمال كمال ميرے تام كو لغزش ہوئى ہوگى۔ للذا يمى كم سكتا ہوں كہ اللہ ياك ميرى قلمى لغزشوں كو معاف كرے اور ميرى نيت ميں زيادہ علوص عطا فرمائے۔

میں نے یہ بھی خاص کوشش کی ہے کہ اختلافی امور میں مسالک مختلفہ کی تفصیل میں کسی بھی اعلیٰ و ادنیٰ بزرگ 'امام 'محدث عالم' فاضل کی شان میں کوئی گتافانہ جملہ قلم پر نہ آنے پائے۔ اگر کسی جگہ کوئی ایبا فقرہ نظر آئے تو امید ہے کہ علائے ماہرین مجھ کو مطلع فرما کر شکریہ کا موقع دیں گے اور میری ہر فلطی کو بنظر اصلاح مطالعہ فرما کر مجھ کو نظر خانی کی طرف رہنمائی فرمائیں گے۔ میرا مقصد صرف کلام رسول کی خدمت ہے جس سے کوئی غرض فاسد مقصود نہیں ہے ' پھر بھی انسان ہوں 'ضعیف البنیان ہوں ' اپنی جملہ غلطیوں کا مجھ کو اعتراف ہے۔ ان علمائے کرام کا بے حد مفکور ہوں گا جو میری اصلاح فرما کر میری دعائیں حاصل کریں گے۔

آخر میں میں اپنے ان جملہ شاکفین کرام کا بھی از حد مشکور ہوں جن کی مساعی جیلہ کے نتیجہ میں سے خدمت یمال تک پنجی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک جملہ بھائیوں کو دارین کی نعتوں سے نوازے اور اس خدمت کی جمیل کرائے۔ وبالله التوفیق و هو خیر الرفیق والسلام علی عباد الله الصالحین آمین

ناچيز

محد داؤد راز ولد عبدالله (غفرالله له ولوالديه آمين) (د بلي رجيج الاول ۸۹ساره)



# بِيِّهُ إِلَّهُ الْمُؤَالِجُهُمُ الْمُحَالِحُهُمُ اللَّهُ الْمُحَالِحُهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## جهثاباره

## باب مشر کین کی نابالغ اولاد کابیان

# ٩ - بَابُ مَا قِيْلَ فِي أُولاَدِ الْـمُشْرِكِيْنَ

على اختيار القول الصائر الى انهم فى الجنة كما سياتى تحريره وقد رتب ايضا احاديث هذا الحاب ترتيبا يشير الى المذهب المختار فانه صدره بالحديث الدال على التوقف ثم ثنى بالحديث المرجح لكونهم فى الجنة ثم ثلث بالحديث المصر بذالك فانه قوله فى سياقه واما الصبيان حوله فاولاد الناس قد اخرجه فى التعبير بلفظ اما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة فقال بعض المسلمين واولاد المشركين فقال اولاد المشركين ويويده مارواه ابويعلى من حديث انس مرفوعًا سالت ربى اللاهين فى ذرية البشر ان لا يعذبهم فاعطانيهم اسناده حسن (فتح البارى 'جزء: سادس / ص: ۱)

قال ابن القيم ليس المراد بقوله يولد على الفطرة انه خرج من بطن امه يعلم الدين لان ولله بقول الله اخرجكم من بطون أمهاتكم لا تسمون شيئا ولكن المراد الفطرة مقتضيه لمعرفة دين الاسلام ومحبته فنفس الفطرة تستلزم الاقرار والمحبة وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك لانه لا يتغير بتهويد الابوين مثلا بحيث يخرجان الفطرة عن القبول وانما المرد ان كل مولود يولد على اقراره بالربوبية فلو خلى وعدم المعارض لم يعدل عن ذالك الى غيره كما انه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرف عنه الصارف من ثم شبهت الفطرة باللبن بل كانت اياه في تاويل الرويا والله اعلم - (فتح البارى ع - ٢/ ص - ٣)

مختر مطلب یہ ہے کہ یہ باب ہی ظاہر کر رہا ہے کہ حضرت امام بخاری اس بارے میں متوقف تھے۔ اس کے بعد سورہ ردم میں آپ نے اصادیث کو اس طرز پر مرتب فرمایا ہے جو ذہب مخار کی طرف راہنمائی کر رہی ہے۔ پہلی حدیث تو توقف پر دال ہے۔ دو سری حدیث سے ظاہر ہے کہ ان کے جنتی ہونے کو ترجیح حاصل ہے۔ تیری حدیث میں اس خیال کی مزید صراحت موجود ہے جیسا لفظ اما الصبیان فاولاد الناس سے ظاہر ہے۔ اس کو کتاب التعبیر میں لفظوں میں نکالا ہے لیکن وہ بچے جو اس بزرگ کے اردگرد نظر آئے پس ہر بچے بھی فطرت پر پیدا ہو تا ہے بعض نے کما کہ وہ مسلمانوں کی اولاد تص اس کی تائید ابو یعلی کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ میں نے اولاد آدم میں بے خبروں کی بخشش کا سوال کیا تو اللہ نے جھے ان سب کو عطا فرما دیا۔

علامہ این قیم نے فرمایا کہ حدیث کل مولود یولد علی الفطرة سے مرادیہ نہیں کہ ہر بچہ دین کا علم حاصل کرکے پیدا ہو تا ہے اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم کو اللہ نے ماؤل کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ لیکن مراد

یہ ہے کہ بیچ کی فطرت اس بات کی مقتفی ہے کہ وہ دین اسلام کی معرفت اور محبت حاصل کر سکے۔ پس نفس فطرت اقرار اور محبت کو لازم ہے خالی قبول فطرت مراد نہیں۔ بایں طور کہ وہ مال باپ کے ڈرانے دھمکانے سے متغیر نہیں ہو سکتی۔ پس مرادی ہے کہ ہر بچہ اقرار ربوبیت پر پیدا ہو تا ہے اپس اگروہ خالی الذہن ہی رہے اور لوئی معارضہ اس کے سامنے نہ آئے تو وہ اس خیال سے نمیں ہٹ سکے گا جیسا کہ وہ اپنی مال کی چھاتیوں سے دودھ پینے کی محبت پر پیدا ہوا ہے یمال تک کہ کوئی ہٹانے والا بھی اسے اس محبت سے ہٹا نہیں سکتا۔ اس لئے فطرت کو دودھ سے تشیبہ دی گئ ہے بلکہ خواب میں بھی اس کی تعبیر ہی ہے۔ (۱۳۸۳) ہم سے حبان بن موئ مروزی نے بیان کیا کما کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہا کہ ہمیں شعبہ نے خبر دی انہیں ابوبشر جعفرنے 'انہیں سعید بن جبیرنے 'ان کو ابن عباس بھ اللہ کہ نبی کریم ملٹھایا سے مشرکوں کے نابالغ بچوں کے بارے میں بوچھا كيا۔ آپ نے فرمايا كه الله تعالى نے جب انہيں پيدا كيا تھا اسى وقت وہ خوب جانتا تھا کہ یہ کیاعمل کریں گے۔

١٣٨٣ - حَدُّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ا للهِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: ((سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺعَنْ أُولاَدِ الْـمُشْرِكِيْنَ، فَقَالَ: ((اللهُ إِذَ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ)).

[طرفه في : ٢٥٩٧].

مطلب سے کہ اللہ تعالی ان سے اپ علم کے موافق سلوک کرے گا۔ بظاہر سے حدیث اس خرب کی تائید کرتی ہے کہ مشرکول کی اولاد کے بارے میں توقف کرنا چاہئے۔ امام احمد اور اسحال اور اکثر اہل علم کا یمی قول ہے اور بیمق نے امام شافعی سے بھی ایا ہی نقل کیا ہے۔ اصولاً بھی ہے کہ نابالغ بیجے شرعاً غیر مکلف ہیں چر بھی اس بحث کا عمدہ حل یمی ہے کہ وہ اللہ کے حوالہ ہیں جو خوب جانتا ہے کہ وہ جنت کے لائق ہیں یا دوزخ کے۔ مومنین کی اولاد تو بھتی ہے لیکن کافروں کی اولاد میں جو نلبالغی کی حالت میں مرجائیں بہت اختلاف ہے۔ امام بخاری کا خرب یہ ہے کہ وہ بیعتی ہیں کونکہ بغیر گناہ کے عذاب نہیں ہو سکتا اور وہ معصوم مرے ہیں۔ بعضول نے کما اللہ کو افتیار ہے اور اس کی مثیت پر موقوف ہے چاہے بہشت میں لے جائے 'چاہے دوزخ میں۔ بعضوں نے کما اپنے مال باپ ک ساتھ وہ بھی دوزخ میں رہیں گے۔ بعضوں نے کما خاک ہوجائیں گے۔ بعضوں نے کما اعراف میں رہیں گے۔ بعضوں نے کما ان کا امتحان كيا جائے گا- والله اعلم بالصواب (وحيدي)

١٣٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْشِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُوَيْوَةَ رَضِي ا اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِي اللَّهِ عَنْ ذَرَادِيٌّ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ: ((اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ)).[طرفاه في : ٢٥٩٨، ٦٦٠٠].

(۱۳۸۴) ہم سے ابو الیمان علم بن نافع نے بیان کیا کما کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خردی انہوں نے کما کہ مجھے عطاء بن یزید لیثی نے خبردی' انہوں نے ابو ہریرہ رصنی اللہ عنہ سے سنا' آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کے نابالغ بچول کے بارے میں بوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانیا ہے جو بھی وہ عمل كرنے والے ہوئے۔

اگر اس کے علم میں یہ ہے کہ وہ بوے ہوکر ایکھے کام کرنے والے تھے تو بہشت میں جائیں گے ورنہ دوزخ میں۔ بظاہریہ اللیک اس کے علم میں تو یمی تھا کہ وہ بجین میں بی صدیق مشکل ہے کیونکہ اس کے علم میں جو ہوتا ہے وہ ضرور فلاہر ہوتا ہے۔ تو اس کے علم میں تو یمی تھا کہ وہ بجین میں بی مرجائیں گے۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ قطعی بات تو یک تھی کہ وہ بھپن میں ہی مرجائیں گے اور پروروگار کو اس کاعلم بے شک تھا گراس کے ساتھ پروردگاریہ بھی جانیا تھا کہ اگریہ زندہ رہتے تو نیک بخت ہوتے یا بد بخت ہوتے۔ والعلم عند الله-

١٣٨٥ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي اللهِ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((كُلُّ مَولُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ الْبَهِيْمَةِ تُنْتَجُ ، هَلْ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ الْبَهِيْمَةِ تُنْتَجُ ، هَلْ تَوَى فَيْهَا جَدْعَاءَ؟)). [راجع: ١٣٥٨]

(۱۳۸۵) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا 'ان سے ابن ابی ذئب نے 'ان سے زہری نے 'ان سے ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن نے اور الن سے ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے بھراس کے ماں باپ اسے یہودی یا نفرانی یا مجوی بنا دیتے ہیں بالکل اس طرح جیسے جانور کے نیچے صبح سالم ہوتے ہیں۔ کیاتم نے (پیدائش طور پر) کوئی ان کے جسم کا حصہ کٹا ہواد یکھا ہے۔

آئی ہے ہے۔ اس مدیث سے امام بخاری نے کان وغیرہ کاٹ کر ان کو عیب دار کر دیتے ہیں۔ اس مدیث سے امام بخاری نے اپنا فدہب ثابت کیا کہ جب ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو اگر دہ بجپن بی میں مرجائے تو اسلام پر مرے گا اور جب اسلام پر مرا تو بہتی ہوگا۔ اسلام میں سب سے بڑا جزو توحید ہو تو ہر بچہ کے دل میں خدا کی معرفت اور اس کی توحید کی قابلیت ہوتی ہے۔ اگر بری صحبت میں نہ رہے تو ضرور وہ موحد ہوں لیکن مشرک ماں باپ 'عزیز واقرباء اس فطرت سے اس کا دل پھرا کر شرک میں بھنا دیتے ہیں۔ (وحیدی)

٩٣- بَابُ

اس بلب کے زیل حضرت ابن حجر فرماتے ہیں:

كذا ثبت لجميعهم الا لابي ذر وهو كالفصل من الباب الذي قبله وتعلق الحديث به ظاهر من قوله في حديث سمرة المذكور والشيخ في اصل الشجرة ابراهيم والصبيان حوله اولاد الناس وقد تقدم التنبيه على انه اورده في التعبير بزيادة قالوا واولاد المشركين فقال اولاد المشركين سياتي الكلام على بقية الحديث مستوفى في كتاب التعبير ان شاء الله تعالى (فتح الباري، ج: ١/ ص: ٣)

یعنی تمام تسخوں میں (بجز ابوذر کے) یہ باب ای طرح درج ہے اور یہ گویا پچھلے باب سے فصل کے لئے ہے اور حدیث کا تعلق سمرہ فدکور کی روایت میں لفظ ( والشیخ فی اصل الشجرة ابراهیم والصبیان حوله اولاد الناس سے ظاہر ہے اور پیچے کما جا چکا ہے کہ حضرت امام نے اسے کتاب التعبیر میں ان لفظوں کی زیادتی کے ساتھ روایت کیا ہے کہ کیا مشرکوں کی اولاد کے لئے بھی کی تحص ہے۔ فرمایا ہاں اولاد مشرکین کے لئے بھی اور پوری تفصلات کا بیان کتاب التعبیر میں آئے گا۔ (وحیدی)

یہ حقیقت مسلم ہے کہ انبیاء کے خواب بھی دی اور الهام کے درجہ بیں ہوتے ہیں' اس لحاظ ہے آخضرت سڑھیے کا اگرچہ یہ ایک خواب ہے گراس میں جو کچھ آپ نے دیکھا وہ بالکل برحق ہے جس کا اختصاریہ ہے کہ پہلا آپ نے وہ مختص دیکھا جس کے جبڑے دوزخی آکٹروں سے چیرے جا رہے تھے۔ یہ وہ مختص ہے جو دنیا میں جھوٹ بولٹا اور جھوٹی باتوں کو پھیلا تا رہتا ہے۔ دو سرا مختص آپ نے وہ دیکھا جس کا سر پھرسے کچلا جا رہا تھا۔ یہ وہ ہے جو دنیا میں قرآن کا عالم تھا گر عمل سے بالکل خالی رہا اور قرآن پر نہ رات کو عمل کیا نہ دن کو' قیامت تک اس کو یکی عذاب ہو تا رہے گا۔ تیسرا آپ نے نور کی شکل میں دوزخ کا ایک گڑھا دیکھا۔ جس میں بدکار مرد وعورت میل رہے تھے۔ چوتھا آپ نے ایک نسر میں غرق آدمی کو دیکھا جو نکانا چاہتا تھا گر فرشتے اس کو ماد ماد کر دائیں ای نسر میں غرق کردیتے تھے۔ یہ وہ مختص تھا جو دنیا میں سود کھا تھا اور درخت کی جڑ میں شخفے والے بزرگ معرت سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ اسلام تھے اور

آپ کے ارد کرد وہ معصوم بچ جو بجپن ہی میں انقال کر گئے۔ وہ مسلمانوں کے ہوں یا دیگر قوموں کے اور وہ آگ برحمکانے والا دونرخ کا داروغہ تھا۔

یہ تمام چیزیں آئضرت سٹ کھا کو عالم رؤیا میں و کھائی سکیں اور آپ نے اپنی امت کی ہدایت و عبرت کے لئے ان کو بیان فرادیا۔ حضرت امام بخاری رہ تھی نے اس سے ثابت فرمایا کہ مشرکین کی اولاد جو بھین میں انتقال کرجائے جنتی ہے۔ لیکن دو سری روایات کی بناء پر الیا نہیں کما جا سکتا۔ آخری بات کی ہے کہ اگر وہ رہتے تو جو بھی وہ کرتے اللہ کو خوب معلوم ہے۔ پس اللہ پاک مخار ہے وہ جو معالمہ چاہے ان کے ساتھ کرے ہاں مسلمانوں کی نابلغ اولاد یقینا سب جنتی ہیں جیساکہ متعدد دلائل سے ثابت ہے۔

(١٣٨٦) بم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا کہ اکد ہم سے ابورجاء عمران بن تمیم نے بیان کیااور ان سے سموبن جندب والت نے کہ نی کریم مان کیا نماز (فجر) پڑھنے کے بعد (عموماً) ہماری طرف منہ کرکے بیٹھ جاتے اور پوچھتے کہ آج رات سمی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو۔ راوی نے کماکہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تا تو اسے وہ بیان کردیتا اور آپ اس کی تعبیراللہ کو جو منظور ہوتی بیان فرماتے- ایک دن آپ نے معمول کے مطابق ہم سے دریافت فرمایا کیا آج رات کسی نے تم میں کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کی کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے۔ انہوں نے میرے ہاتھ تھام لئے اور وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے مسئے-(اور وہال سے عالم بالا کی مجھ کو سیر کرائی) وہال کیاد بھا ہول کہ ایک شخص تو بیٹا ہوا ہے اور ایک شخص کمڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں (امام بخاری نے کماکہ) ہارے بعض اصحاب نے (غالباعباس بن ففیل اسقاطی نے موی بن اساعیل سے یوں روایت کیا ہے) لوب كا آئكس تقاجى وو بيض والے كے جبرے ميں ڈال كراس ك مرکے چیجے تک چردیتا پروومرے جڑے کے ساتھ بھی ای طرح كريا تھا۔ اس دوران ميں اس كاپىلا جبڑا صحح اور اپني اصلى حالت پر آجاتا اور پھر پہلے کی طرح وہ اسے دوبارہ چیرتا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ کے دونوں آدمیوں نے کما کہ آگ چلو-چنانچہ ہم آگے برھے توایک ایے مخص کے پاس آئے جو سرکے بل ١٣٨٦ - حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ إِذَا صَلَّى صَلاَّةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُوْيَا؟)) قَالَ: فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصُّهَا، فَيَقُولُ: ((مَا شَاءَ اللهُ)). فَسَأَلُنَا يَومًا فَقَالَ: ((هَلْ رَأَى مِنْكُمْ أَحَدٌ رُؤْيَا؟)) قُلْنَا: لاَ. قَالَ: ((لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَأَخَذَا بِيَدِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلَّ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ – قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى كَلُّوبُ مِنْ حَدِيْدٍ يُدْخِلُهُ فِي شِدْقِهِ - حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمُّ يَفْعَلُ بِشِدْقِةِ الآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هَذَا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ. قُلْتُ : مَا هَذَا؟ قَالاً : انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِعِ علَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قَاتِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَو صَخْرَةٍ، فَيَشْدَخُ بِهَا رَأْسَهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهُ

لیٹا ہوا تھا اور دو سرا مخص ایک برا سا پھر لئے اس کے سریر کھڑا تھا۔ اس پھرسے وہ لیٹے ہوئے محض کے سرکو کچل دیتا تھا۔ جب وہ اس کے سرپر پھر مار تا تو سرپر لگ کروہ پھردور چلاجا تا اور وہ اسے جاکر اٹھا لاتا۔ ابھی پھرلے کرواپس بھی نہیں آتا تھا کہ سردوبارہ درست ہوجاتا۔ بالکل ویسائی جیسا پہلے تھا۔ واپس آگروہ پھراسے مار تا۔ میس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ان دونوں نے جواب دیا کہ ابھی ادر آگ چلو۔ چنانچہ ہم آگے برھے تو ایک تور جیے گڑھے کی طرف چلے۔ جس کے اور کا حصہ تو تک تھالیکن نیچے سے خوب فراخ۔ نیچے آگ بھڑک رہی تھی۔جب آگ کے شعلے بھڑک کراوپر کو اٹھتے تو اس میں جلنے والے لوگ بھی اوپر اٹھ آتے اور ایسامعلوم ہو تاکہ اب وہ باہر نکل جائیں گے لیکن جب شعلے دب جاتے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے۔اس تنور میں نگلے مرد اور عور تیں تھیں۔ میں نے اس موقع پر بھی پوچھاکہ یہ کیاہے؟ لیکن اس مرتبہ بھی جواب یمی ملا کہا کہ ابھی اور آگے چلو' ہم آگے چلے-اب ہم خون کی ایک نمرے اوپر تھے نمر کے اندر ایک مخض کھڑا تھا اور اس کے چیمیں (یزید بن ہارون اور وہب بن جریر نے جریر بن حازم کے واسطہ سے وسطہ النم کے بجائے شط النهر نهرك كنارے كے الفاظ نقل كتے بيں) ايك مخص تھا۔جس ك سامن يقرركما بوا تعا- نركا آدى جب بابر لكنا جابتا تو يقروالا مخص اس کے منہ پر آئی زورے پھر مار تاکہ وہ اپنی پہلی جگہ پر چلا جاتا اور اسی طرح جب بھی وہ نگلنے کی کوشش کرتا وہ مخص اس کے منہ بر پھراتی ہی زور سے بھر مار تاکہ وہ اپنی اصلی جگہ بر سریس چلا جاتا- میں نے بوچھا یہ کیا ہو رہاہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابھی اور آگے چلو- چنانچہ ہم اور آئے برھے اور ایک ہرے بحرے باغ میں آئے۔جس میں ایک بہت بڑا درخت تھااس درخت کی جڑ میں ایک بدی عمروالے بزرگ بیٹے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کھے بچے بھی بیٹے ہوئے تھے۔ درخت سے قریب ہی ایک مخص اپنے آگے آگ سلگار ہاتھا۔ وہ میرے دونوں ساتھی مجھے لے کراس درخت پرچڑھے۔

الْحَجَرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلاَ يَرجعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَتُمَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ، فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ، قُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالاً: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا إِلَى نَقْبٍ مِثْلَ التُّنُورِ أَبِنغَلاَهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلَهُ وَاسِعٌ يَتُوَقَّدُ تَخْتُهُ نَارًا، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ وَ أَنْ يَخُرُجُوا، فَإِذَا خَمَدتْ رَجَعُوا فِيْهَا، وَفِيْهَا رِجَالٌ وَيْسَاءٌ عُرَاةً. فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالاً: انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ، فِيْهِ رَجُلُّ قَائِمٌ، عَلَى وَسَطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةً - قَالَ يَزِيْدُ وَوَهَبُ بْنُ جَرِيْوِ عَنْ جَرِيْرٍ بْنِ حَازِمٍ: وَعَلَى شَطُّ النَّهْرِ رَجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةً - فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرُّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيْهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلُّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى في فِيْهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ. فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالاً: انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوضَةٍ خَضْرَاءَ فِيْهَا شَجَرَةً عَظِيْمَةً، وَلِمِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيْبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، فَصَعِدًا بِي إِلَى الشُّجَرَةِ وَأَدْخَلَانِي دَارًا لَـُم اَرَ قَطُّ أَحْسَنَ وَ أَفْضَلَ مِنْهَا، فِيْهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَالٌ، ثُمُّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدًا بِي إِلَى الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِي دَارًا

هِيَ أَخْسَنُ وَأَفْضَلُ، فِيْهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ. فَقُلْتُ: طَوَّفُتمَانِي اللَّيْلَةَ فَأَخْبَرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ. قَالاً: نَعَمْ. أَمَّا الَّذِيْ رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابُ يُحَدُّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتَحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاق، فَيُصْنَعُ بِهِ مَا رَأَيْتُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ ا للهُ الْقُرْآنَ، فَنامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلُ فِيْهِ بِالنَّهَارِ، يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ. وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ. وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ آكِلُو الرُّبَا. وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَالصُّبْيَانُ حَولَهُ فَأُولاَدُ النَّاسِ. وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ. وَالدَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ ذَارُ عَامَّةٍ الْمُوْمِنِيْنَ. وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشهدَاء. وأَنا جَبْرَيْيْلُ، وَهَذَا مِيْكَائِيْلُ. فَارْفَعْ رَأْسَكَ. فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوقِي مِثْلُ السَّحَابِ، قَالاً : ذَاكَ مَنْزِلُكَ. فَقُلْتُ: دَعَانِي أَدْخُلْ مَنْزِلِي. قَالاً: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكُمِلْهُ، فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ)).

[راجع: ٥٤٨]

DECEMBER (427) اس طرح وہ مجھے ایک ایسے گھریس اندر لے گئے کہ اس سے زیادہ حسین وخوبصورت اور بابرکت گھریس نے مجھی سیس دیکھاتھا۔ اس گریس بو رہے ، جوان عور تیں اور بچے (سب بی قتم کے لوگ) تھے۔ میرے ساتھی مجھے اس گھرے نکال کر پھرایک اور در خت پر چر ها کر مجھے ایک اور دو سرے گھریں لے گئے جو نمایت خوبصورت اور بمتر تھا۔ اس میں بھی بہت سے بو ڑھے اور جوان تھے۔ میں نے اب ساتھیوں سے کماتم لوگوں نے مجھے رات بحرخوب سر کرائی-کیا جو کچھ میں نے دیکھااس کی تفصیل بھی کچھ بتلاؤ کے ؟ انہوں نے کہا ہاں وہ جوتم نے دیکھاتھااس آدمی کاجبڑالوہے کے آئکسسے بھاڑاجا رہا تھا تو وہ جھوٹا آدمی تھاجو جھوٹی باتیں بیان کیا کرتا تھا۔ اس سے وہ جھوٹی ہاتیں دو سرے لوگ سنتے۔ اس طرح ایک جھوٹی بات دور دور تك كيل جاياكرتي تفئ- اس قيامت تك يمي عذاب موتارب كا-جس مخض کوتم نے دیکھا کہ اس کا سر کچلاجارہاتھاتو وہ ایک ایساانسان تھاجے اللہ تعالی نے قرآن کاعلم دیا تھالیکن وہ رات کو پڑاسو تا رہتااور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اسے بھی سے عذاب قیامت تک ہو تا رہے گااور جنہیں تم نے تنور میں دیکھاتو وہ زناکار تھے۔اور جس کوتم نے سرمیں دیکھاوہ سود خوار تھا اور وہ بزرگ جو درخت کی جڑ میں بیٹے ہوئے تھے وہ ابراہیم میلائل تھے اور ان کے ارد گرد والے يح اوكول كي نابالغ اولاد تقى اور جو مخض آك جلا ربا تعاوه دوزخ كا داروغه تفا اور وه گھر جس میں تم پہلے داخل ہوئے جنت میں عام مومنوں کا گھر تھا اور یہ گھرجس میں تم اب کھڑے ہو' یہ شمداء کا گھر ہے اور میں جرئیل ہوں اور یہ میرے ساتھ میکائیل ہیں- اچھااب ابنا سرا ٹھاؤیں نے جو سراٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اور بادل کی طرح کوئی چزہے۔ میرے ساتھیوں نے کما کہ یہ تممارا مکان ہے۔ اس يريس نے كماكه كھر مجھے اينے مكان ميں جانے دو- انمول نے كما کہ ابھی تمہاری عمریاتی ہے جوتم نے بوری نیس کی اگر آپ وہ بوری كرليخ توايخ مكان مين آجاتي-

## باب پیرے دن مرنے کی فضیلت کابیان

٩٤ – بَابُ مَوتِ يَوم الإثْنَيْن

آ ﷺ جمعہ کے دن کی موت کی نغیلت ای طرح جمعہ کی رات مرنے کی نغیلت دو سری احادیث میں آئی ہے۔ پیر کا دن بھی موت للمنت کے لئے بہت افضل ہے کیونکہ آنخضرت مٹھیے نے اس دن وفات پائی اور حضرت ابوبکر بڑھ نے اس دن کی آرزو کی مگر آپ

کا انقال منگل کی شب میں ہوا۔ (وحیدی)

١٣٨٧ - حَدَّثَنَا مُعَلِّي بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَام عَنْ أَبَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ((دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: فِي كُمْ كُفَّنتُمُ النَّبِيُّ ﴾؛ قَالَتْ : فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بيْض سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةً. وَقَالَ لَهَا : فِي أَيِّ يَومٍ تُولِّقِيَ رَسُولُ اللهِ قَالَتْ : يَومَ الإِثْنَيْنِ. قَالَ : فَأَي يَومِ هَٰذَا؟ قَالَتْ: يَومُ الإِثْنَيْنِ. قَالَ : أَرْجُو فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ. فَنَظرَ إِلَى ثُوبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرُّضُ فِيْهِ، بهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانَ فَقَالَ: اغْسِلُوا ثَوبِي هَذَا وَزِيْدُوا عَلَيْهِ نُوبَيْنِ فَكَفُّنُونِيْ فِيْهَمَا. قُلْتُ إِنَّ هَذَا خَلَقٌ. قَالَ: إنَّ الْحَيُّ أَحَقُّ بِالْجَدِيْدِ مِنَ الْمَيُّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمَهِلَّةِ. فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثَّلاَثَاء، وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُمنِّحَ)).

(١٣٨٤) م سے معلى بن اسد نے بيان كيا انبول نے كما مم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا' ان سے بشام بن عروہ نے' ان سے ان کے باب نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہ میں (والد ماجد حفرت) ابو بكر وثاثة كي خدمت مين (ان كي مرض الموت میں) حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ نبی کریم ملٹی کیا کو تم لوگوں نے کتنے کیڑوں کا کفن دیا تھا؟ حضرت عائشہ رہی کھیانے جواب دیا کہ تین سفید د صلے ہوئے کپڑوں کا- آپ کو کفن میں فمیض اور عمامہ نمیں دیا گیا تھا اور ابو بكر بناتي نے ان سے يہ بھي يو چھاكه آپ كي وفات كس دن موكى تقی- انہوں نے جواب دیا کہ پیر کے دن۔ چھر پوچھا کہ آج کون سادن ہے؟ انہوں نے کما آج پیر کادن ہے۔ آپ نے فرملیا کہ چر مجھے بھی امید ہے کہ اب سے رات تک میں بھی رخصت ہوجاؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا کیڑا دیکھا جے مرض کے دوران میں آپ پین رہے تھے۔ اس کیڑے پر زعفران کا دمبد لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے اس کیڑے کو دھولینا اور اس کے ساتھ دو اور ملالینا پھر مجھے کفن انس کا دینا۔ میں نے کما کہ بیا تو پرانا ہے۔ فرمایا کہ زندہ آدی نے کا مردے سے زیادہ مستحق ہے ' یہ تو پیپ اور خون کی نذر موجائے گا۔ پھر منگل کی رات کا پچھ حصہ گزرنے پر آپ کا انقال موا اور منج ہونے سے پہلے آپ کو دفن کیا گیا۔

ا البير المراديق الوجر صديق والتو نے بير كے دن موت كى آرزوكى' اس سے باب كامطلب ثابت موا- معرت صديق والتو نے اپن کفن کے لئے اپنے روز مرہ کے کیڑوں کو بی زیادہ پند فرمایا جن میں آپ روزانہ عبادت الی کیا کرتے تھے۔ آپ کی صاجزادی حضرت عائشہ وٹی کھانے جب آپ کا بیہ حال دیکھا تو وہ ہائے ہائے کرنے لگیں گر آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو بلکہ اس آیت کو مرمو ﴿ وجاء ن سكرة الموت بالعق ﴾ يين آج سكرات موت كاونت آكيا- حفرت مدنق بزائر كي فضائل ومناقب كے لئے وفتر بھي اللف ب رمنی الله عنه وارضاه

طلمه ابن حجر قرائة مين: وروى ابوداو د من حديث على مرفوعًا لا تغاله ا في الكفن فانه يسلب سريعا ولا يعارضه حديث جابر في

الامر بتحسين الكفن اخرجه مسلم فانه يجمع بينهما بحمل التحسين على الصفة وحمل المغالات على الثمن وقيل التحسين في حق الميت فاذا اوصى بتركه اتبع كما فعل الصديق ويحتمل ان يكون اختار ذالك الثوب بعينه لمعنى فيه من التبرك به لكونه صار اليه من النبي صلى الله عليه او لكونه جاهدا فيه او تعبد فيه ويويده ما رواه ابن سعد من طريق القاسم بن محمد بن ابي بكر قال قال ابوبكر كفنوني فی ٹوبی الذین کنت اصلی فیھما (فتح الباری ، ج : ٧/ ص : ٥) اور اپوداؤو نے حدیث علی بڑائھ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ فیتی کیڑا کفن میں نہ دو وہ تو جلدی ہی ختم ہوجاتا ہے۔ حدیث جابر میں عمرہ کفن دینے کا بھی تھم آیا ہے۔ عمرہ سے مراد صاف ستمرا کیڑا ادر کیتی سے گراں قیت کپڑا مراد ہے۔ ہر دو حدیث میں میں تطبیق ہے۔ اور یہ بھی کما گیاہے کہ محسین میت کے حق میں ہے اگر وہ چھوڑنے کی وصیت کر جائے تو اس کی اتباع کی جائے گی۔ جیسا کہ حضرت صداق اکبر بڑاٹھ نے کیا۔ یہ بھی اختال ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنے ان کیڑوں کو بطور تبرک پیند فرمایا ہو کیونکہ وہ آپ کو نبی کریم ساتھ اے حاصل ہوئے تھے یا یہ کہ ان میں آپ نے برے برے مجابدے کئے تھے یا ان میں عبادت اللی کی تھی۔ اس کی تائیر میں ایک روایت میں آپ کے بید لفظ بھی منقول ہیں کہ مجھے میرے ان ہی دو کیڑوں میں کفن دینا جن میں میں نے نمازیں ادا کی ہیں۔

وفي هذا الحديث استحباب التكفين في الثياب البيض وتثليث الكفن وطلب الموافقة فيما وقع للاكابر تبركا بذلك وفيه جواز التكفين في الثياب المفسولة وايثار الحي بالجديد والدفن بالليل وفضل ابي بكر وصحة فراسته وثباته عند وفاته وفيه اخذ المرء العلم عمن دونه وقال ابوعمر فيه ان التكفين في الثوب الجديد والخلق سواء

لینی اس مدیث سے ثابت ہوا کہ سفید کپڑوں کا گفن دینا اور تین کپڑے گفن میں استعال کرنامتحب ہے اور اکابر سے نبی اکرم الناجيم كى بطور تبرك موافقت طلب كرنا بھي مستحب ہے۔ جيسے صدیق اكبر رفائند نے آنخضرت النابيم كے بوم وفات پير كے دن كى موافقت کی خواہش ظاہر فرمائی اور اس مدیث سے دھلے ہوئے کیڑوں کا کفن دینا بھی جائز ثابت ہوا اور یہ بھی کہ عمرہ نے کیڑوں کے لئے زندوں پر ایثار کرنامتحب ہے جیسا کہ صدیق اکبر بڑگئے نے فرمایا اور رات میں دفن کرنے کا جواز بھی ثابت ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹھ کی فضیلت و فراست بھی ثابت ہوئی اور یہ بھی ثابت ہوا کہ علم حاصل کرنے میں بردوں کے لئے چھوٹوں سے بھی استفادہ جائز ہے۔ جیسا کہ صدیق اکبر بڑاتھ نے اپنی صاحبزادی ہے استفادہ فرمایا۔ ابو عمرنے کہا کہ اس سے بیہ بھی ثابت ہوا کہ نے اور برانے کپڑوں کا کفن دیٹا برابر ہے۔

## ٩٥ - بَابُ مَوتِ الْفُجْأَةِ الْبَغْتَةِ

١٣٨٨ – حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي ا للهُ عَنْهَا ((أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﴾: إنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَو تَكَلَّمَتْ تَصَدُّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدُّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ : ((نَعَمْ)).

[طرفه في : ۲۷۲۰].

### باب ناگهانی موت کابیان

(۱۳۸۸) ہم سے سعید بن الی مریم نے بیان کیا کہ ہم سے محد بن جعفرنے بیان کیا کما مجھے ہشام بن عروہ نے خبردی انسیں ان کے باپ نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی الله عنمانے کہ ایک مخض نے نبی کریم مٹھائیا سے بوجھا کہ میری ماں کا اجانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کاموقع ملیا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتیں۔اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کردوں تو کیاانہیں اس كاثواب ملے كا؟ آب نے فرمايا بال ملے كا-

آریج بی اب کی حدیث لاکر امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ مومن کے لئے ناگمانی موت سے کوئی ضرر نہیں۔ کو آنخضرت مٹائیم نے الکینیسی اس سے پناہ مانگی ہے کہ ناگمانی موت اس سے پناہ مانگی ہے کہ ناگمانی موت مومن کے لئے راحت ہے اور بدکار کے لئے غصے کی پکڑ ہے۔ (وحیدی)

97- بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهُمَا فَلَمْ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَقُولُهُ اللهِ عَزُّوجَلُ: ﴿ فَاقْبَرَهُ ﴾. أَقْبَرْتُ الرَّجُلُ : الرجل اقبره لِعِنْ : الرجل اقبره لِعِنْ : الرجل اقبره لِعِنْ : الرجل اقبره لِعِنْ :

دَفَنْتُهُ ﴿ كِفَاتًا ﴾ يَكُونُونَ فَيْهَا أَخْيَاءً، وَيُدَفُونَ فِيْهَا أَخْيَاءً،

۱۳۸۹ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدُّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانُ عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْتَى بْنُ أَبِي حَرْبِ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْتَى بْنُ أَبِي رَكْبِيًا عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَتْ: ((إِنْ كَانَ رَسُولُ رَضِي اللهِ عَنْهُ قَالَتْ: ((إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَتْ: ((إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَتُ فِي مَرَضِهِ : ((أَيْنَ أَنَا اللهِ عَنْهُ اللهُ بَيْنَ النَّومِي قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ عَائِشَةً . فَلَمَّا كَانَ يَومِي قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ عَلَيْمَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَدُفِنَ فِي بَيْتِي)).

[راجع: ۸۹۰]

## باب نبی کریم ملتی اور ابو بکراور عمر بی شده کی قبروں کابیان

اور سور ہ میس میں جو آیا ہے فاقبرہ تو عرب لوگ کیتے ہیں اقبرت الرجل اقبرہ یعنی میں نے اس کے لئے قبرہنائی اور قبر تہ کے معنی میں نے اس مے لئے قبرہنائی اور قبر تہ کے معنی میں زمین ہی پر گزاروگے اور مرنے کے بعد بھی اس میں دفن ہوں گے۔ زمین ہی پر گزاروگے اور مرنے کے بعد بھی اس میں دفن ہوں گے۔ سلیمان بن بلال نے بیان کیا اور ان سے بشام بن عروہ نے (دو سری سلیمان بن بلال نے بیان کیا اور ابی ہے شام بن عروہ نے (دو سری سند۔ امام بخاری نے کہا) اور جھے سے محمد بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے ابو مروان کی بن ابی ذکریا نے بیان کیا ان سے بشام بن عروہ نے کہا تان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑی ہوائے کہ رسول اللہ ساتھ ہی بن اپنی باری کن کے میں ہے۔ کل کن کے رسول اللہ ساتھ ہی ہی باری کی دن کے میں ہے۔ کل کن کے میں ہوگی؟ عائشہ بڑی ہی باری کی دن کے میں ہی کہا فرماتے شے میں باری کو دن کے متعلق خیال فرماتے شے کے بہاں ہوگی؟ عائشہ بڑی ہوائے کے۔ چنانچہ جب میری باری آئی تو اللہ تعالی کے بہت دن بعد آئے گی۔۔ چنانچہ جب میری باری آئی تو اللہ تعالی نے آپ کی روح اس طال میں قبض کی کہ آپ میرے سینے سے ٹیک نے آپ کی روح اس طال میں قبض کی کہ آپ میرے سینے سے ٹیک نے آپ کی روح اس طال میں قبض کی کہ آپ میرے سینے سے ٹیک نے آپ کی روح اس طال میں قبض کی کہ آپ میرے سینے سے ٹیک نے آپ کی روح اس طال میں قبض کی کہ آپ میرے سینے سے ٹیک نے آپ کی روح اس طال میں قبض کی کہ آپ میرے سینے سے ٹیک لئے ہوئے تھے اور میرے ہی گھر میں آپ دفن کے گئے۔

ا المستحد الم

آپ کے اظال حند میں سے ہے کہ آپ ایام بیاری میں دو سری بیویوں سے حضرت عائشہ بی فی اے گھر میں جانے کے لئے معذرت فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ جملہ ازواج مطہرات نے آپ کو جمرہ عائشہ معدیقہ بی فی اجازت دے دی اور آخری ایام آپ نے وہیں بر کئے۔ اس سے حضرت عائشہ بی فیا کی بھی کمال فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تف ہے ان نام نماد مسلمانوں پر جو حضرت عائشہ معدیقہ بی فیات کا انکار کریں۔ اللہ تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے۔

- ١٣٩٠ حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلاَلِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((قَالَ عَنْهَا قَالَتْ: ((قَالَ رَسُولُ اللهِ قَلْمًا فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مَنْهُ : ((لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى منهُ : ((لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَانِهِمْ مَسَاجِدَ)). لَوْ لاَ رَخْشِيَ – أَو لَيْتَخَذُ مَسْجِدًا)). وَعَنْ هِلاَل خُشِيَ – أَنْ يُتَخذَ مَسْجِدًا)). وَعَنْ هِلاَل خُشِي – أَنْ يُتَخذَ مَسْجِدًا)). وَعَنْ هِلاَل فَلْنَي عَرْوَةُ بْنُ الزّبَيْرِ وَلَمْ يُولَدُ فَلَى الرّبَيْرِ وَلَمْ يُولَدُ فَلِيلًا لَيْ الرّبَيْرِ وَلَمْ يُولَدُ لَيْ الرّبَيْرِ وَلَمْ يُولَدُ فَي إِلَى إِلَيْهِ إِلَى اللهِ إِلَى إِلَيْهِ إِلَى اللهُ اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوبُكُو بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ عَنْهُ مُسَنَّمًا

حدَّثَنَا فَرْوَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيْهِ لَـمًا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ فَي زَمَانِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْـمَلِكِ أَخَدُوا فِي بِنَانِهِ، فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ، فَفَزِعُوا وَظُنُوا فِي بِنَانِهِ، فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ، فَفَزِعُوا وَظُنُوا أَتْهَا قَدَمُ النّبِيِّ فَيَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةً : لاَ يَعْلَمُ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةً : لاَ يَعْلَمُ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةً : لاَ وَاللهِ، مَا هِيَ قَدَمُ النّبِيِّ فَيْهُمْ مُووَةً : لاَ قَدَمُ النّبِيِّ فَيْهُمْ مُووَةً : لاَ قَدَمُ النّبِيِّ فَيْهُمْ مُووَةً . لاَ قَدَمُ النّبِيِّ فَيْهُمْ مُووَةً . لاَ قَدَمُ النّبِيِّ فَيْهُمْ مُورَةً فَي إلاَّ

(۱۳۹۰) ہم سے موکٰ بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے ہال بن حمید نے ' ان سے عودہ نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض کے موقع پر فرمایا تھاجس سے آپ جانبر نہ ہوسکے تھے کہ اللہ تعالی کی یہود ونصاری پر لعنت ہو۔ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنالیا۔ اگریہ ڈرنہ ہو تاتو آپ کی قبرہمی کھلی رہنے دی جاتی۔ لیکن ڈراس کا ہے کہ کمیں اسے بھی کی قبرہمی کھلی رہنے دی جاتی۔ لیکن ڈراس کا ہے کہ کمیں اسے بھی لوگ سجدہ گاہ نہ بنالیں۔ اور ہلال سے روایت ہے کہ عودہ بن زبیر نے میری کنیت (ابوعوانہ یعنی عوانہ کے والد) رکھ دی تھی ورنہ میرے کوئی اولادنہ تھی۔

ہم سے محمر نے بیان کیا کہا کہ ہمیں عبداللہ نے خبردی کہا کہ ہمیں الو کربن عیاش نے خبردی اور ان سے سفیان تمار نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم ما پہلے کی قبر مبارک دیکھی ہے جو کوہان نما ہے۔

ہم نے فروہ بن ابی المغراء نے بیان کیا کہا کہ ہم سے علی بن مسمر نے بیان کیا 'ان سے اس کے والد نے کہ ولید بیان کیا' ان سے اس کے والد نے کہ ولید بین عبدالملک بن مروان کے عمد حکومت میں (جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کی) دیوار گری اور لوگ اسے (زیادہ اونی) اٹھانے گئے تو وہاں ایک قدم ظاہر ہوا۔ لوگ یہ سمجھ کر گھرا گئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے۔ کوئی شخص ایبا نہیں تھاجو قدم کو بیچان سکتا۔ آخر عوہ بن زیبر نے بتایا کہ نہیں خدا گواہ ہے لیہ رسول اللہ علیہ و سلم کا قدم نہیں ہے بلکہ یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کا قدم نہیں ہے بلکہ یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کا قدم نہیں ہے بلکہ یہ تو عمر رضی

١٣٩١ - وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهِ عَنْهَا أَنْهَا أُوصَتْ عَبْدَ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، لاَ تَدْفِيِّي مَعَهُمْ، وَادْفِنِي مَعَ صَوَاحِبِي بِالبَقِيْعِ، لاَ أَزَكِّي بِهِ أَبَدًا. [طرفه في: ٧٤٢٧].

(۱۳۹۱) ہشام اپنے والد سے اور وہ عائشہ رہی ہیں سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے عبداللہ بن زبیر بی ہی کو وصیت کی تھی کہ مجھے حضور اکرم رہالتہ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ وفن نہ کرنا۔ بلکہ میری دوسری سوکنوں کے ساتھ بقیع غرقد میں مجھے دفن کرنا۔ میں یہ نہیں جاتی کہ ان کے ساتھ میری بھی تعریف ہوا کرے۔

آ ہوا یہ کہ ولید کی خلافت کے زمانہ ہیں اس نے عمر بن عبدالعزیز کو جو اس کی طرف سے مدینہ شریف کے عال تھ' یہ لکھا سیسی کے ازواج مطرات کے حجرے گرا کر معجد نبوی کو وسیع کردو اور آنخضرت سی تیا کی قبر مبارک کی جانب دیوار بلند کر دو کہ نماذ میں ادھر منہ نہ ہو عمر بن عبدالعزیز نے یہ حجرے گرانے شروع کے تو ایک پاؤں ذہین سے نمودار ہوا جے حضرت عروہ نے شناخت کیا اور بتلایا کہ یہ حضرت عمر بنا پی کا پاؤں ہے جے یوں ہی احترام سے دفن کیا گیا۔

حضرت عائشہ رہی کے اپنی کمر نفسی کے طور پر فرمایا تھا کہ میں آنخضرت ساتھ جرؤ مبارک میں دفن ہوں گی تو لوگ آپ کے ساتھ جرؤ مبارک میں دفن آپ کے ساتھ میرا بھی ذکر کریں گے اور دو سری بیویوں میں مجھے کو ترجیح دیں گے جے میں پند نہیں کرتی۔ للذا جھے بقیع غرقد میں دفن ہوں۔ سجان ہونا پندہ جمال میری مبنیں ازواج مطمرات مدفون ہیں اور میں اپنی سے جگہ جو خالی ہے حضرت عمر بناٹھ کے لئے دے دیتی ہوں۔ سجان اللہ کتنا برا ایٹار ہے۔ سلام اللہ تعالی علیهم اجمعین۔

جرهٔ مبارک کی دیواریں بلند کرنے کے بارے میں حضرت حافظ این حجر فرماتے ہیں۔

ای حاقط حجرة النبی صلی الله علیه وسلم وفی روایة الحموی عنهم والسبب فی ذلک ما رواه ابوبکر الاجری من طبری شعیب بن اسحاق عن هشام عن عروة قال اخبرنی ابی قال کان الناس یصلون الی القبر فامر به عمر بن عبدالعزیز فرفع حتی لایصلی الیه احد فلما هدم بدت قدم بساق ورکبة ففزع عمر بن عبدالعزیز واوی الاجری من طریق مالک بن مغول عن رجاء بن حیوة قال کتب الولید بن عبدالملک الی عمر بن عبد العزیز وکان قد اشتری حجر ازواج النبی صلی من طریق مالک بن مغول عن رجاء بن حیوة قال کتب الولید بن عبدالملک الی عمر بن عبد العزیز وکان قد اشتری حجر ازواج النبی صلی الله علیه وسلم ان اهدمهاووسع بها المسجد فقعد عمر فی ناحیة ثم امر بهدمها فما رایته باکیا اکثر من یومتذ ثم بناه کما اراد فلما ان بنی البیت علی القبر وهدم البیت الاول ظهرت القبور الثلاثة وکان الرمل الذی علیها قد انهار ففزع عمر بن عبدالعزیز و اراد ان یقوم فیسویها بنفسه فقلت له اصلحک الله انک ان قمت قام الناس معک فلو امرت رجلا ان یصلحها ورجوت انه یامرنی بذالک فقال یا مزاحم یعنی مولاه قم فاصلحها قال فاصلحها قال رجاء وکان قبر ابی بکر عند وسطه النبی صلی الله علیه وسلم وعمر خلف ابی بکر راسه عند وسطه اس عبارت کا قاصه وی مضمون ہے جو گرر چکا ہے) (قو الباری ترجه / ص)

١٣٩٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ اللهُ عَلَيْ الْحَدِيْدُ الْحَدِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ اللهُ عَلْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو اللهِ مُيْمُونِ عَلْ عَمْرِو اللهِ مُنْ مُدُمُونِ الأَوْدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ اللهِ اللهُ عَمْرَ اللهُ اللهِ اللهُ عَمْرَ اللهُ اللهِ اللهُ عَمْرَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۳۹۳) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے جریر بن عبدالحمید نے بیان کیا کہا کہ ہم سے جریر بن عبدالحمید غیران کیا کہا کہ ہم سے حصین بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ میری موجودگی میں حضرت عمر بن خطاب بڑا تھ نے عبداللہ بن عمر بی اللہ! ام المومنین عائشہ بی آلیا کی فدمت میں جااور کمہ کہ عمر بن خطاب نے المومنین عائشہ بی آلیا کی فدمت میں جااور کمہ کہ عمر بن خطاب نے آپ کو سلام کما ہے اور پھر ان سے معلوم کرنا کہ کیا ججھے میرے

دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی آپ کی طرف سے اجازت مل عتی ہے؟ حضرت عائشہ رہے تھانے کما کہ میں نے اس جگہ کو اپنے لَئے بیند کر رکھاتھالیکن آج میں اپنے پر عمر بناتھ کو ترجیح دیتی ہوں۔ جب این عمر بھن واپس آئے تو عمر بھاٹھ نے دریافت کیا کہ کیا پیغام لائے ہو؟ کما کہ امیر المؤمنین انہول نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ عمر بوالتہ بیاس کر بولے کہ اس جگہ دفن ہونے سے زیادہ مجھے اور كوئي چيزعزيز نيس تقي- ليكن جب ميري روح قبض موجائ تو مجھے اٹھا کرلے جاتا اور پھر دوبارہ عائشہ بی آپیا کو میرا سلام پہنچا کران ہے کمنا کہ عمرنے آپ سے اجازت جابی ہے۔ اگر اس وقت بھی وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہیں دفن کردیتا 'ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کردینا۔ میں اس امرخلافت کاان چند صحابہ سے زیادہ اور کی كومستحق نهيس سمجمتاجن سے رسول الله مالي إنى وفات كے وقت تک خوش اور راضی رہے۔ وہ حضرات میرے بعد جے بھی خلیفہ بنائیں 'خلیفہ وہی ہو گااور تمهارے لئے ضروری ہے کہ تم اپنے خلیفہ کی ہاتیں توجہ سے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ آپ نے اس موقع پر حضرت عثان على وطلحه وزير عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن الي وقاص ر المنتفير ك نام لئے- اتنے ميں ايك انسارى نوجوان داخل موا اور کما کہ اے امیرالمؤمنین آپ کوبشارت ہو' اللہ عزوجل کی طرف ے 'آپ کا اسلام میں پہلے داخل ہونے کی وجہ سے جو مرتبہ تھاوہ آپ کو معلوم ہے۔ چرجب آپ ظیفہ ہوئے تو آپ نے انساف کیا۔ پر آپ نے شمادت پائی- حضرت عمر بناٹھ بولے میرے بھائی کے بیٹے! کاش ان کی وجہ سے میں برابر چھوٹ جاؤں۔ نہ مجھے کوئی عذاب ہو اورنہ کوئی ثواب-ہاں میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وصیت کر تا مول کہ وہ مماجرین اولین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھ 'ان کے حقوق پھانے اور ان کی عرت کی حفاظت کرنے اور میں اسے انسار کے بارے میں بھی اچھا بر تاؤ رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنهول نے ایمان والول کو اینے گھرول میں جگه دی- (میری وصیت

عَنْهَا فَقُل: يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكِ السَّلاَمَ، ثُمَّ سَلْهَا أَنْ أَدْلَنَ مَعَ صَاحِبَيٍّ. قَالَتْ: كُنْتُ أُرِيْدُهُ لِنَفْسِي، فَلْأُوثِرَنَّهُ الْيُومَ عَلَى نَفْسِي. فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ لَهُ: مَا لَدَيْك؟ قَالَ: أَذِنَتْ لَكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ. قَالَ: مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمُ إِلَيُّ مِنْ ذَلِكَ الْمَصْجِع، فَإِذَا قُبِصْتُ فَاحْمِلُونِي، ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ قُلْ: يَسْتَأْذِنْ عُمَرُ بْنُ الْحُطَّابِ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَادْفُنُونِي، وَإِلاًّ فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ، إِنِّي لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقُّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْ هَوُلاَءِ النَّفَرِ الَّذِيْنَ تُولِّقَيَ رَسُولُ ا للهِ 🦓 وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَمَنِ اسْتَخْلَفُوا بَعْدِي فَهُوَ الْخَلِيْفَةُ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيْعُوا فَسَمَّى عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرُّحْمَٰنِ بْنِ عَوفٍ وَسَعْدَ بْنِ أَبِي وَقُاصِ. وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌ مِنَ الأَنْصَار فَقَالَ: ۚ أَيْشِو ۚ يَا أَمِيْوَ الْـمُؤْمِنِيْنَ بِبُشْرَى ا اللهِ عَزُورَجَلُ: كَانَ لَكَ مِنَ الْقَدَمِ فِي الإِسْلاَمِ مَا قَدْ عَلَمْتَ، ثُمَّ استُخْلِفَتَ فَعَدَلْتَ، ثُمُّ الشُّهَادَةُ بَعْدَ هَذَا كَلُّهُ. فَقَالَ: لَيْتَنِي يَا ابْنُ أَخِي وذلك كَفَافًا لاَ عَلَىًّ وَلاَ لِي. أُوْصِي الْحَلِيْفَةَ خُرْمَتَهُمْ مِنْ بَعْدِي بِالنَّمُهَاجِرِيْنَ الْأُوَّلِيْنَ خَيْرًا، أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَأَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ. وَأُوصِيْهِ بِالأَنْصَارِ خَيْرًا، الَّذِيْنَ تَبَوُّوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ أَنْ يُقْبَلَ مِن مُحْسِنِهِمْ

وَيُعْفَى عَنْ مُسِينِهِمْ. وَأُوصِيْهِ بِلِمَّةِ اللهِ وَذَمَّةِ رَسُولِهِ ﷺ أَنْ يُولَفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَأَنْ لاَ يُكَلَّفُوا فَوقَ طَاقَتِهمْ)).

[أطرافه في : ٣٠٥٢، ٣١٦٢، ٣٧٠٠، ለለለያን ۷٠٢٧٦.

ہے کہ) ان کے اجھے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے اور ان میں جو برے ہوں ان سے درگذر کیا جائے اور میں ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں اس ذمہ داری کو بورا کرنے کی جو اللہ اور رسول کی ذمہ داری ہے العنی غیرمسلموں کی جو اسلامی حکومت کے تحت زندگی گذارتے ہیں) کہ ان سے کئے گئے وعدوں کو بورا کیاجائے۔انہیں بچا كرلژا جائے اور طاقت ہے زیادہ ان پر كوئی بارنہ ڈالا جائے۔

تربير مير اسيدنا حضرت عمر بن خطاب بناته كى كنيت ابوحفمه ب- عدوى قريش بين- نبوت كے چھے سال اسلام ميں داخل ہو يے بعضوں نے کہا کہ پانچویں سال میں۔ ان سے پہلے چالیس مرد اور گیارہ عورتی اسلام لا چکی تھیں اور کہا جاتا ہے کہ چالیسویں مرد حضرت عمر بناتن بی تھے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے دن بی سے اسلام نمایاں ہونا شروع ہوگیا۔ اس وجہ سے ان کا لقب فاروق ہوا۔ حضرت ابن عباس بہن کھ جیں کہ میں نے حضرت عمر بڑاتھ سے پوچھا تھا کہ آپ کا لقب فاروق کیے ہوا؟ فرمایا کہ حضرت حمزہ بڑاتھ ميرے اسلام سے تين دن پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ اس كے بعد الله تعالى نے اسلام كے لئے ميراسينہ بھى كھول ديا تو ميس نے كما الله لا اله الا هو له الاسماء الحسلى الله ك سواكوكي معود برحق شيس اى ك لئ سب اليحم نام بي- اس ك بعد كوكي جان مجم كو رسول الله التيام كى جان سے بيارى نه تقى- اس كے بعد ميں نے دريافت كياكه رسول الله التي كمان تشريف فرما بين تو ميرى بن نے محمد كو بتلايا کہ آپ دار ارتم بن ابی ارتم میں جو کوہ معًا کے پاس ہے متریق رکھتے ہیں۔ میں ابوار تم کے مکان پر عاصر ہوا جبکہ حضرت عمزہ بواتھ بھی آپ کے محابہ کے ساتھ مکان میں موجود تھے اور رسول اللہ مٹھ کے مجر میں تشریف فرماتھ۔ میں نے دروازے کو پیٹا تو لوگوں نے نکانا چاہا۔ حضرت عزہ والتی نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہوگیا؟ سب نے کما کہ عمر بن خطاب والتی آئے ہیں مجر آنخضرت مٹائیا تشریف لائے اور مجھے کیڑوں سے پکڑ لیا۔ پھر خوب زور سے مجھ کو اپنی طرف کھینچا کہ میں رک نہ سکا اور گھٹنے کے بل کر گیا۔ اس کے بعد آخضرت مل الله الله الله الله عراس كفرے كب تك باز نسي آؤ ك؟ توب ساخت ميرى زبان سے لكا اشهد ان لا اله الا الله وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسوله اس پر تمام دار ارقم کے لوگوں نے نعرہ تجبیر بلند کیا کہ جس کی آواز حرم شریف میں سی گئے۔ اس کے بعد میں نے کما کہ یا رسول اللہ! کیا ہم موت اور حیات میں دین حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کوں نس فتم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم سب حق پر ہو' اپنی موت میں بھی اور حیات میں بھی۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ پھراس حق کو چھپانے کاکیا مطلب۔ قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ہم ضرور حق کو لے

چنانچہ ہم نے حضور سائھ یا کو دو صفول کے درمیان نکالا۔ ایک صف میں حضرت حزہ بڑاٹھ اور دو سری صف میں میں تھا اور میرے اندر جوش ایمان کی وجہ سے ایک چکی جیسی گز گزاہٹ تھی۔ یمال تک کہ ہم مجد حرام میں پینچ گئے تو مجھ کو اور حضرت عمزہ رہاتھ کو قریش نے دیکھااور ان کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ ایبا صدمہ انہیں اس سے پہلے مجمعی نہ پہنچا تھا۔ ای دن آنخضرت ما پہنچا نے میرا نام فاروق رکھ دیا کہ اللہ نے میری وجہ سے حق اور باطل میں فرق کردیا- روایتوں میں ہے کہ آپ کے اسلام لانے یر حضرت جر کیل امین عَلِين تشريف لائ اور فرماياكه اس الله ك رسول! آج عمر والله ك اسلام لان س تمام آسانون والے ب حد خوش موت إن

حضرت عبدالله بن مسعود رفاته كت بي كه فتم خداكي من يقين ركهنا مول كه حضرت عمر والتي كم ترازوك ايك بلزے ميں ر کھا جائے اور دو سری میں تمام زندہ انسانوں کا علم تو یقیناً حضرت عمر بناٹھ کے علم والا بلڑا جھک جائے گا۔ آپ حضرت نبی کریم ملی کیا کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور یہ پہلے خلیفہ ہیں جو امیرالمؤمنین لقب سے پکارے گئے۔ حضرت عمر گورے رنگ والے لیج قد والے تھے۔ سرکے بال اکثر کر گئے تھے۔ آنکھوں میں سرخ جھلک رہاکرتی تھی۔ اپنی خلافت میں تمام امور حکومت کو احسن طریق پر انجام دیا۔

آخر مدینہ میں بدھ کے دن ۲۷ ذی الحجہ ۲۳ ھیں مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابولولوء نے آپ کو تخبرے زخی کیا اور کیم محرم الحرام کو آپ نے جام شادت نوش فرمایا۔ تربیٹھ سال کی عمریائی۔ مت خلافت دس سال چھ ماہ ہے۔ آپ کے جنازہ کی نماز حضرت مہیب روی نے پردھائی۔ وفات سے قبل حجرة نبوی میں دفن ہونے کے لئے حضرت عائشہ صدیقہ وہ اللہ اجازت حاصل کرلی۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں - وفیه الحرص علی مجاورة الصالحین فی القبور طمعا فی اصابة الرحمة اذا نزلت علیهم وفی دعاء من یزورهم من اهل المخیر لینی آپ کے اس واقعہ میں یہ پہلو بھی ہے کہ صالحین بندوں کے پڑوس میں دفن ہونے کی حرص کرنا درست ہے- اس طمع میں کہ ان صالحین بندوں پر رحمت اللی کا نزول ہوگا تو اس میں ان کو بھی شرکت کا موقع لحے گا اور جو اہل خیر ان کے لئے دعائے خیر کرنے آئیں گے وہ ان کی تجریر بھی دعاکرتے جائیں گے- اس طرح دعاؤں میں بھی شرکت رہے گی-

سبحان الله كيا مقام ہے! ہر سال لا كھوں مسلمان مدينه شريف پہنچ كر آنخضرت التي ليا پر درود وسلام پڑھتے ہيں۔ ساتھ ہى آپ كے جان شاروں حضرت صديق اكبر رہائت اور فاروق اعظم بڑائت پر بھى سلام بھينے كاموقع مل جاتا ہے۔ ہے ہے تائق فاز جے آشائے راز كرے وہ اپنى خونى قسمت يہ كيوں نہ ناز كرے

عشرہ مبشرہ میں سے یہ لوگ موجود تھے جن کا حضرت عمر بڑاتھ نے ظیفہ بنانے والی کمیٹی کے لیے نام لیا۔ ابوعبیدہ بن جراح کا انتقال ہوچکا تھا اور سعید بن زید کو زندہ تھے مگروہ حضرت عمر بڑاتھ کے رشتہ دار یعنی بچا زاد بھائی ہوتے تھے 'اس لئے ان کا بھی نام نہیں لیا۔ وو سری روایت میں ہے کہ آپ نے بتاکید فرمایا کہ دیکھو میرے بیٹے عبداللہ کا ظافت میں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ آپ کا وہ کارنامہ ہے جس پر آج کی نام نماد جمہوریتیں بزار ہا بار قربان کی جا کتی ہیں۔ حضرت عمر بڑاتھ کی کسر نفسی کا یہ عالم ہے کہ ساری عمر ظافت کمال عدل کے ساتھ چلائی پھر بھی اب آخر دفت میں ای کو غنیمت تصور فرما رہے ہیں کہ ظافت کا نہ ثواب ملے نہ عذاب ہو بلکہ برابر برابر میں از جائے تو یکی غنیمت ہے۔ اخیر میں آپ نے مماجرین وافسار کے لئے بھترین وصیتیں فرمائیں اور سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ ان غیر مسلمول کے لئے جو ظافت اسلامی کے زیر تکمین امن و امان کی زندگی گزارتے ہیں' خصوصی وصیت فرمائی کہ ہرگز ہرگز ان سے بد مسلمول کے لئے جو ظافت سے زیادہ ان پر کوئی بار نہ ڈالا جائے۔

### باب اس بارے میں کہ مردوں کو برا کہنے کی ممانعت ہے۔

(۱۳۹۳) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے مجاہد نے بیان شعبہ نے بیان کیا ان سے مجاہد نے بیان کیا ان سے مجاہد نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردول کو برا نہ کمو کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پالیا۔ اس روایت کی متابعت علی بن جعد محمد بن عرموہ اور ابن ابی عدی نے شعبہ سے کی ہے۔ اور اس کی روایت

#### ٩٧- بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ سَبُّ الأَمْوَاتِ

١٣٩٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((لاَ تَسَبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوا إِلَى مَا قَدْمُوا)). تَابَعَهُ عَلِي بُنُ الْجَعْدِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً وَ ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً وَ ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً وَ ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً وَ ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ

عبداللہ بن عبدالقدوس نے اعمش سے اور محمد بن انس نے بھی اعمش سے کی ہے۔

شُعْبَةَ وَ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِالْقُدُوْسِ عَنِ الأَعْمَشِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الأَعْمَش. [طرفه في: ٢١٦].

یعنی مسلمان جو مرجائیں ان کا مرنے کے بعد عیب نہ بیان کرنا چاہے۔ اب ان کو برا کمنا ان کے عزیزوں کو ایذا دیتا ہے۔

باب برے مردول کی برائی بیان کرنادرست ہے

(۱۳۹۳) ہم سے عربن حفص نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جھ سے

میرے باپ نے بیان کیا عمش سے ' انہوں نے کما کہ جھ سے عمرو بن

مرو نے بیان کیا' ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس

رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ ابولہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

سے کما کہ سارے دن تجھ پر بربادی ہو۔ اس پر یہ آیت اتری ﴿ تبت

یدا ابی لھب و تب ﴾ لینی ٹوٹ گئے ہاتھ ابولہب کے اور وہ خود بی

یدا دور وگا۔

٩٨ - بَابُ ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوتَى ١٣٩٤ - حَدُّنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدُّنَا الأَعْمَشُ قَالَ عَرْبُنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَرْبُنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَدْبُاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ عَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ أَبُولَهَبٍ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ لَعْنَةً اللهِ لِلنَّبِي عَلَيْهِ لَعْنَةً اللهِ لِلنَّبِي عَلَيْهِ لَعْنَةً اللهِ لِلنَّبِي عَلَيْهِ لَعْنَا أَبِي لَهَبٍ سَائِرَ الْيَومِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ تَبْتُ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبْعُ.

[أطرافه في: ٣٥٢٥، ٣٥٢٦، ٤٧٧٠، ٤٨٠١، ٤٩٧١، ٤٩٧٢، ٤٩٧٣].

جب یہ آیت اتری ﴿ وَانْفِرْ عَشِیْوْ لَكَ الْأَفْرِینَ ﴾ (الشعرا: ۱۷۳) یعنی اپنے قربی رشتہ داروں کو ڈرا تو آپ کوہ صفا پر چڑھے المیت کی است کے لوگوں کو پکارا' وہ سب اکٹھے ہوئے۔ پھر آپ نے ان کو خدا کے عذاب سے ڈرایا تب ابولب مردود کمنے لگا تیری خرائی ہو سارے دن کیا تو نے ہم کو ای بات کے لئے اکٹھا کیا تھا؟ اس وقت یہ سورت اتری ﴿ نبت بدا ابی لهب ونب ﴾ لیتی ابولہ بی کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہوا۔ معلوم ہوا کہ برے لوگوں کافروں ' طحدوں کو ان کے برے کاموں کے ساتھ یاد کرنا درست ہے۔ طافظ این مجرداتھے فرماتے ہیں:

ای وصلوا الی ما عملوا من خیر وشر واشتد به علی منع صبب الاموات مطلقا وقد تقدم ان عمومه مخصوص واصح ما قبل فی ذالک ان اموات الکفار والفساق یجوز ذکرمساویهم للتحذیر منهم والتنفیر عنهم وقد اجمع العلماء علی جواز جرح المجروحین من الرواة احیاء وامواتا لیخی انہوں نے جو کچھ برائی بھلائی کی وہ سب کچھ ان کے سائے آگیا۔ اب ان کی برائی کرنا بیکار ہے اور اس سے دلیل کی برائی کرنا بیکار ہے اور اس بارے میں صحیح کی ہوات کو برائیوں سے یاد کرنا مطلقاً منع ہے اور یکھے گزر چکا ہے کہ اس کا عموم مخصوص ہے اور اس بارے میں صحیح ترین خیال ہے ہے کہ مرے ہوئے کافروں اور فاستوں کی برائیوں کا ذکر کر ناجائز ہے۔ تاکہ ان کے جیسے برے کامول سے ففرت پیدا ہو اور علماء نے اجماع کیا ہے کہ راویان مدیث زندوں مردول پر جرح کرنا جائز ہے۔



#### ١ - بَابُ وُجُوبِ الزُّكَاةِ

وَقُولِ اللهِ عَزُّوجَلُّ: ﴿وَأَقِيْمُوا اللهِ عَزُّوجَلُّ: ﴿وَأَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَآتُو الزِّكَاةَ ﴾ [البقرة: ٤٣، وَقَالَ اللهُ عَنهُمَا : حَدَّقَنِي أَبُو سُفْيَانُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ فَلاَكَرَ حَدَّقَنِي أَبُو سُفْيَانُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ فَلاَكَرَ حَدِيْثُ النَّبِيِّ فَلْكَافُونَ اللهُ عَنهُ فَلاَكَرَ حَدِيْثُ النَّبِيِّ فَلْكَافُونَ ((يَأْمُونَا بِالصَّلاَةِ وَالْعَفَافِي).

#### باب ز کوة دينا فرض ہے

اور الله عزوجل نے فرمایا کہ نماز قائم کرواور زکو قدو۔ ابن عباس بھی اللہ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ نماز قائم کرواور زکو قدو۔ ابن عباس بھی اللہ اللہ انہوں نے نبی کریم میں اللہ اللہ انہوں نے کہا تھا کہ جمیں وہ نماز' زکو ق'صلہ رحی' ناطہ جو ڑنے اور حرام کاری سے بیحنے کا حکم دیتے ہیں۔

کے جو قرض نہ آثار سکتے ہوں اور اللہ کے راستے میں (اسلام کی اشاعت و ترقی و سربلندی کے لئے) اور مسافروں کے لئے۔ لفظ ذکوۃ کی لغوی اور شرعی تشریح کے لئے علامہ حافظ ابن حجر رہ تھی اپنی مایہ ناز کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری شریف میں فرماتے ہیں

والزكوه في اللغة النماء يقال زكا الزرع اذا نما ويرد ايضا في المال وترد ايضا بمعنى التطهير وشرعا باعتبارين معا اما بالاول الاول المحراجها سبب للنماء في المال او بمعنى ان الاجر بسببها يكثر ان بمعنى ان متعلقها الاموال ذات النماء كالتجارة والزراعة ودليل الاول مانقص مال من صدقة ولانها يضاعف ثوابها كما جاء ان الله يربى الصدقه واما بالثاني فلانها طهرة للنفس من رذيلة البخل وتطهير من الذنوب وهي الركن الثالث من الاركان التي بني الاسلام عليها كما تقدم في كتاب الايمان وقال ابن العربي تطلق الزكوة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعفو وتعريفها في الشرع اعطاء جزء من النصاب الحولي الى الفقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي ثم لها ركن وهو الاخلاص وشرط هو السبب وهو ملك النصاب الحولي وشرط من تجب عليه وهو العقل البلوغ والحرية لها حكم وهو سقوط الجواب في الدنيا و حصول الثواب في الاخرى وحكمة وهي تطهير من الادناس ورفع الدرجة واسترقاق الاحرار انتهى وهو جيدلكن في شرط من تجب عليه اختلاف والزكوة امر مقطوع به في الشرع يستغني عن تكلف لاحتجاج له وانما وقع الاختلاف في بعض فروعه واما اصل فرضية الزكوة فمن جحدها كفر وانما ترجم المصنف بذلك على عادته في ايراد الادلة الشرعية والمتغق عليها والمختلف فيها (فتح الباري) ج ٢٠ / ص ٢٠٥٠)

اختلف في اول وقت فرض الزكوة فذهب الاكثر الى انه وقع بعد الهجرة فقيل كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان اشار اليه النووي

فلامہ یہ کہ لفظ زکوۃ نشود نما پر بولا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ زکا الزع لینی زراعت کیتی نے نشود نما پائی جب وہ برحے لگے تو ایسا بولا جاتا ہے۔ اس طرح مال کی برحوری پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے اور پاک کرنے کے معنی ٹیں بھی آیا ہے اور شرعاً ہروو اعتبار ہے اس کا استعال ہوا ہے۔ اول تو یہ کہ اس کے سبب اجرو ثواب کی نشود نما عاصل ہوتی ہے یا یہ بھی کہ اس کے سبب اجرو ثواب کی نشود نما عاصل ہوتی ہے یا یہ بھی کہ یہ زکوۃ ان اموال ہے او اکی جاتی ہے جو برجے والے ہیں جیسے تجارت زراعت وغیرہ۔ اول کی دلیل وہ حدیث ہوتی ہے یا یہ بھی کہ یہ کا ثواب دوگنا مہ گنا برحتا ہے۔ ہس میں وارد ہے کہ صدقہ نکا لئے ہی مال کم نہیں ہوتا بلکہ وہ برج ہی جاتا ہے اور یہ بھی کہ اس کا ثواب دوگنا مہ گنا برحتا ہے۔ جس میں وارد ہے کہ مدقہ نکا لئے بال کو برجاتا ہے۔ اور دو سرے اعتبار سے نفس کو بخل کے رذا کل سے پاک کرنے والی چیز ہے اور گناہوں سے بھی پاک کرتے وال کا یہ تیسرا عظیم رکن ہے۔ این العربی نے کما کہ لفظ زکوۃ صدقہ فرض اور صدقہ نفل اور دیگر عطایا پر بھی پولا جاتا ہے۔

اس کی شری تعریف ہے کہ مقررہ نصاب پر سال گزرنے کے بعد فقراء ودیگر مستحقین کو اسے ادا کرنا فقراء ہاشی اور مطلبی نہ ہوں کہ ان کے لئے اموال زکوۃ کا استعال ناجائز ہے۔ زکوۃ کے لئے بھی پچھ اور شرائط ہیں۔ اول اس کی ادائیگی کے وقت اظامی ہونا ضروری ہے۔ ریا ونمود کے لئے زکوۃ ادا کرے تو وہ عند اللہ زکوۃ نہیں ہوگی۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ایک حد مقررہ کے اندر وہ مال ہو اور اس پر سال گزر جائے اور زکوۃ عاقل بالغ آزاد پر واجب ہے۔ اس سے دنیا ہیں وجوب کی ادائیگی اور آخرت ہیں ثواب حاصل ہونا مقصود ہے اور اس میں حکمت ہے کہ یہ انسانوں کو گناہوں کے ساتھ خصائل رذالت سے بھی پاک کرتی ہے اور درجات بلند کرتی ہے۔ اور یہ اسلام ہیں ایک برتن عمل ہے گر جس پر یہ واجب ہے اس کی تضیلات ہیں پچھ اختلاف ہے اور یہ اسلام ہیں ایک الیا قطعی فرض ہے ، جو اس کی فرضیت کا انکار قطعی فرض ہے ، جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ داخل ہے مطابق ادلہ شرعیہ سے اس کی فرضیت ثابت کی ہے۔ وہ ادلہ جو متحق علیہ کرے وہ دافر ہے۔ یہاں بھی مصنف نے اپنی عادت کے مطابق ادلہ شرعیہ سے اس کی فرضیت ثابت کی ہے۔ وہ ادلہ جو متحق علیہ کرے وہ کافر ہے۔ یہاں بھی مصنف نے اپنی عادت کے مطابق ادلہ شرعیہ سے اس کی فرضیت ثابت کی ہے۔ وہ ادلہ جو متحق علیہ کرے دو کافر ہے۔ یہاں بھی مصنف نے اپنی عادت کے مطابق ادلہ شرعیہ سے اس کی فرضیت ثابت کی ہے۔ وہ ادلہ جو متحق علیہ

بي - بن بن بي بلغ آيت شريف بجر جي احادث بي - مخلّد عن رُكِريًاء بن إستحاق عن يخيى مخلّد عن رُكِريًاء بن إستحاق عن يخيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي مغبد عن ابن عبّاس رضي الله عنهما ((أن النبيّ الله بعث مُعاذًا رضي الله عنه إلى الله عنه إلى الله فقال: ((ادْعُهُمْ إلى شهادة أن لا إله إلا فقال: ((ادْعُهُمْ إلى شهادة أن لا إله إلا فقال: فأغيمهُم أن الله المترض عليهم في كل يوم وكيلة، فإن خمس صلوات في كل يوم وكيلة، فإن خمس صلوات في كل يوم وكيلة، فإن هم أطاعوا الذيك فأعلمهم أن الله المترض عليهم أن الله من أطبعهم أن الله من أطبعهم أن الله من أطبعهم أن الله من أطبعهم وثرة على فقرابهم أن الله من أغيبهم صدقة في أموالهم ثونحد من أغيبهم وثرة على فقرابهم).

[أطراف في : ۱٤٥٨، ١٤٩٦، ٢٤٤٨، ٤٣٤٧، ٧٣٧١، ٢٧٣٧].

- ١٣٩٦ - حَدَّنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَا شَعْبَةُ عَنِ ابْنِ عُفْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَنِ مَوْمَتِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي بْنِ مَوْمَتِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَنِّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنّبِيِّ فَيْهَ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةِ. لللّبِي فَيْهَ الْجَنَّةِ. وَقَالَ النّبِي فَيْهَ: ((أَرَبَّ قَالَ: مَالَهُ مَالَهُ وَقَالَ النّبِي فَيْهَ (رَأَرَبٌ مَالَهُ مَالَهُ مَالَهُ وَقَالَ النّبِي فَيْهَ وَتَعْبِلُ الرَّحِمِ)) مَالَهُ مَعْبُدُ الله وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا، وَتَقِيمُ المُحْمِ)) للرَّحِمِ)) مَعْدُدُ أَنْ اللهُ عَنْمَانُ بْنُ عَبْدِ وَقَالَ اللهِ أَنْهُمَ اللهِ عَنْمَانُ بْنُ عَبْدِ مُعْمَلُ بْنُ عَبْدِ مُعْمَلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنْهُمَا سَمِعًا مُوسَى بْنَ طَلْحَةً عَنْ أَبِي اللهِ أَنْهُمَا سَمِعًا مُوسَى بْنَ طَلْحَةً عَنْ أَبِي اللهِ أَنْهُمَا سَمِعًا مُوسَى بْنَ طَلْحَةً عَنْ أَبِي النّبِي فَقَا بِهِذَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ النّبِي فَقَالًا اللهِ أَنْهُمَا سَمِعًا مُوسَى بْنَ طَلْحَةً عَنْ أَبِي أَلُولُ أَلُولُ عَبْدِ اللّهِ أَنْهُمَا سَمِعًا مُوسَى بْنَ طَلْحَةً عَنْ أَبِي اللهِ أَنْهُمَا سَمِعًا مُوسَى بْنَ طَلْحَةً عَنْ أَبِي أَنِهِ أَنْهُمَا لَلْ أَبُولُ عَبْدِ النّبِي فَقَالًا اللهِ أَنْهُمَا سَمِعًا مُوسَى الْنَ قَالَ أَلُولُ أَلُولُ أَنِي الْمَالَةُ وَلَالًا أَلُولُ أَلُولُ أَلُولُ اللّهِ وَلَالِهُ وَلَالًا اللّهِ اللّهِ أَلُولُ أَلُولُ أَلُولُهُ مَالِهُ أَلْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ أَلْهُ اللّهُ اللّهِ اللْهُ اللّهُ ا

(۱۳۹۵) ہم سے ابوعاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا' ان سے ذکریا بن اسحاق نے بیان کیا' ان سے بچیٰ بن عبداللہ بن مینفی نے بیان کیا' ان سے بچیٰ بن عبداللہ بن مینفی نے بیان کیا' ان سے ابو معبد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن (کاحاکم بناکر) بھیجاتو فرمایا کہ تم انہیں اس کلمہ کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا کی دعوت دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ لوگ یہ بات مان لیس تو پھرانہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ لوگ یہ بات بھی مان لیس تو پھرانہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر پچھ صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر انہیں کے علیوں میں لوٹا ویا جائے گا۔

(۱۳۹۲) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے محمہ بن عثان بن عبداللہ بن موہب سے بیان کیا ہے 'ان سے مویٰ بن طلحہ نے اور ان سے ابوابوب رضی اللہ عنہ نے کہ ایک فخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے بوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اس پر لوگوں نے کما کہ آخر یہ کیا چاہتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ بیہ تو بہت اہم ضرورت ہے۔ (سنو) اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ مضمراؤ۔ نماز قائم کرو۔ زکوۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ اور بہزنے کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن عثان اور ان کے باب عثان بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن عثان اور ان کے باب عثان بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے ای مدیث کی طرح (سنا) ابوعبداللہ (امام بخاری) نے کما کہ سلم سے ای مدیث کی طرح (سنا) ابوعبداللہ (امام بخاری) نے کما کہ سلم سے ای مدیث کی طرح (سنا) ابوعبداللہ (امام بخاری) نے کما کہ

ز کو ہ کے مسائل کا بیان

الله: أخشى أن يَكُونَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ
 مَحْفُوظٍ، إنَّمَا هُوَ عَمْرُو.

[طرفه في ٥٩٨٢، ٥٩٨٣].

حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُو زُرْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لِللَّالِهَذَا.

مجھے ڈرہے کہ محمد سے روایت غیر محفوظ ہے اور روایت عمروبن عثان سے (محفوظ ہے)

(۱۳۹۷) ہم سے محمہ بن عبدالرحيم نے بيان كيا كما كہ ہم سے عفان بن مسلم نے بيان كيا كما كہ ہم سے وہيب بن خالد نے بيان ان سے كئى بن سعيد بن حيان نے ان سے ابو قريرہ نے اور ان سے ابو قريرہ بن اختر نے كہ ايك ديماتى نى كريم التي الله كى خدمت ميں آيا اور عرض كى كہ آپ مجھے كوئى ايساكام بتلائے جس پر اگر ميں ہي تي كروں تو جنت ميں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمليا كہ اللہ كى عبادت كر اس كاكسى كوئى شريك نہ تھموا فرض نماز قائم كر فرض ذكوة دے اور رمضان كوئى شريك نہ تھموا فرض نماز قائم كر فرض ذكوة دے اور رمضان كے روزے ركھ ديماتى نے كمااس ذات كى قتم جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے ان عملوں پر ميں كوئى ذيادتى نميں كوئى ايسے مخض كو ميرى جان ہے ان عملوں پر ميں كوئى ذيادتى نميں كوئى ايسے مخض كو ديكھ ہے۔ بيٹھ موڑ كر جانے دگا تو نبى كريم ماتی ہے ہو قوہ اس مختص كو ديكھ لے۔ بيٹھ مور كر جانے دگا تو نبى كريم ماتی ہے ان عملوں نے كہ مجھ سے ابو ذرعہ نے نبى كريم التي ہے ہى مدد بن مسرم نے بيان كيا ان سے يكي بن سعيد قطان نے ان ان سے ابو حيان نے انہوں نے كہ مجھ سے ابو ذرعہ نے نبى كريم التي ہے ہى حدیث روایت كی۔

اس مدیث کے ذیل حافظ ابن مجر فرایت مرسل ہے۔ کیونکہ ابو زرعہ تابعی ہیں۔ انہوں نے آنخضرت ساتھ ہے نہیں سنا اور وہیب کی روایت جو اوپر گزری وہ موصول ہے اور وہیب لقہ ہیں۔ ان کی زیارت معبول ہے۔ اس لئے صدیث میں کوئی علت نہیں (وحیدی) اس حدیث کے ذیل حافظ ابن مجر فراتے ہیں:

قال القرطبي في هذا الحديث وكذا حديث طلحة في قصة الاعرابي وغيرهما دلالة على جواز ترك التطوعات لكن من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه فان كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا يعنى لو رودالوعيد عليه حيث قال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتى فليس منى وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض ولايفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما (فتح الباري)

اینی قرطبی نے کما کہ اس مدیث میں اور نیز مدیث طلحہ میں جس میں ایک دیماتی کا ذکر ہے' اس پر دلیل ہے کہ نفلیات کا ترک کردینا بھی جائز ہے گرجو مخص سنتوں کے چھو ڑنے پر بینگی کرے گا وہ اس کے دین میں نقص ہوگا اور اگر وہ بے رغبتی اور ستی سے ترک کر رہا ہے تو یہ فتص ہوگا۔ اس لئے کہ ترک سنن کے متعلق وعید آئی ہے جیسا کہ آخضرت میں ہے اور میری سنتوں سے بہتری کرے دہ بھی کیا کرتے تھے بہتری کرے دہ بھی کیا کرتے تھے دغبتی کرے دہ بھی کیا کرتے تھے دغبتی کرے دہ بھی کی اس کے دین میں کی طرح بینگی کیا کرتے تھے

اور ثواب حاصل کرنے کے خیال میں وہ لوگ فرضوں اور سنتوں میں فرق نمیں کرتے تھے۔

حدیث بالا بیں جج کا ذکر نہیں ہے ' اس پر حافظ فرماتے ہیں۔ لم یذکو الحج لاند کان حینند حاجا و لعلد ذکرہ لد فاختصرہ لینی جج کا ذکر نہیں فرملیا اس لئے کہ وہ اس وقت حاتی تھایا آپ نے ذکر فرملیا گرراوی نے بطور اختصار اس کا ذکر چھوڑ دیا۔

بعض محرّم حنی حضرات نے الجدیث پر الزام لگایا ہے کہ یہ لوگ سنوں کا اہتمام نیں کرتے 'یہ الزام سراسر غلط ہے۔ الحمد لله المحدیث کا بنیادی اصول توحید وسنت پر کاربر ہونا ہے۔ سنت کی محبت المحدیث کا شیوہ ہے الله ایر الزام بالکل بے حقیقت ہے۔ ہاں معاندین المحدیث کے بارے بی اگر کما جائے کہ ان کے ہاں اقوال ائمہ اکثر سنوں پر مقدم سمجھے جاتے ہیں تو یہ ایک مد تک درست ہے۔ جس کی تفصیل کے لئے اعلام الموقعین از علامہ این تیم کا مطالعہ مغید ہوگا۔

١٣٩٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ فَلَنَ اللهِ جَمْرَةِ قَالَ: لَمُ رَيِّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : ((قَدِمَ وَفُدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النّبِيِّ فَيَ النّبِيِّ فَيَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيْعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كَفَّارٌ مُضَرَ، وَلَيْعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كَفَّارٌ مُضَرَ، وَلَيْعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كَفَّارٌ مُضَرَ، الْحَرَامِ، فَمُونَا بِشَيْء نَا خُدُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ : ((آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ، الْإِيْمَانِ بِاللهِ وَشَهَادَةِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ. الإِيْمَانِ بِاللهِ وَشَهَادَةِ وَإِنَّاءِ الرَّكَاةِ، وَأَنْ تُودُوا أَنْ لَا لَهُ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّا إِلَّا إِللهِ وَلَا لَوْكَاةٍ، وَإِيْنَاء الرَّكَاةِ، وَأَنْ تُودُوا خُمُسَ مَا غَيْنُتُمْ. وَإِنْهَاكُمْ عَنْ اللبّهاء، وَإِلْمَانِ مُنْ مَنْ اللبّهاء، وَإِنْهَاكُمْ عَنْ اللبّهاء، وَالْمُؤَدُوا أَنْ تُودُوا فَرَائُونَا مِنْ اللهُ إِلَى اللّهُ الْمُؤْلُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللبّهاء، وَالْحَدْتُمُ وَالْحُرْدُوا أَنْ مُؤْلُولًا اللّهُ وَالْمُؤْلُولُولًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

وَقَالَ سُلَيْماَنُ وَأَبُو النَّعْمَانِ عَنْ حَمَّادِ : ((الإَيْمَانِ بِاللهِ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ)). [راجع: ٥٣]

(۱۳۹۸) ہم سے تجاج بن منهال نے حدیث بیان کی کما کہ ہم سے حاد بن زید نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابوجمرہ نصربن عمران مبعی نے بیان کیا کماکہ میں نے ابن عباس بھھنا سے سنا کپ نے ہتاایا کہ قبیلہ عبدالقيس كاوفد نبي كريم ماليكام كي خدمت مين حاضر موا اور عرض كى کہ یا رسول اللہ! ہم ربیعہ قبیلہ کی ایک شاخ ہیں اور قبیلہ معنرے کافر ہارے اور آپ کے درمیان پڑتے ہیں۔ اس لئے ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت کے منینوں ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں (کیونکه ان مینول میں ازائیال بند ہوجاتی ہیں اور راستے یر امن موجاتے ہیں) آپ ہمیں کھھ ایس باتیں بالل ویجے جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور اینے قبیلہ کے لوگوں سے بھی ان پر عمل کرنے کے لئے کمیں جو ہمارے ساتھ نمیں آسکے ہیں۔ آخضرت التی اے فرمایا کہ میں تہیں چار باتوں کا تھم دیتاہے اور چار چیزوں سے روکتا ہوں-الله تعالى ير ايمان لان اور اس كى وحدائيت كى شماوت وين كاليه کتے ہوئے) آپ نے اپن انگل سے ایک طرف اشارہ کیا۔ نماز قائم كرنا كيرز كوة اداكرنااور مال غنيمت سے پانچوال حصه اداكرنے (كا تھم ویتا ہوں) اور میں تمہیں کدو کے تونی سے اور حتم (سبررنگ کاچھوٹا سا مرتبان جیسا گھڑا) نقیر (محجور کی جڑ سے کھودا ہوا ایک برتن) اور زفت لگاہوا برتن (زفت بھرہ میں ایک قتم کا تیل ہو تاتھا) کے استعال ے منع کرتا ہوں۔ سلیمان اور ابوالنعمان نے حماد کے واسطہ سے یک روايت اس طرح بيان كى ہے- الايمان بالله شهادة ان لا اله الا الله يعنى الله ير ايمان لان كامطلب لااله الاالله كي وابى دينا-

ا یہ حدیث اوپر کئی بارگزر چکی ہے۔ سلیمان اور ابوالنعمان کی روایت میں ایمان باللہ کے بعد واؤ عطف نہیں ہے اور جاخ کی ارکزر چکی ہے۔ سلیمان اور ابوالنعمان کی روایت میں ایمان باللہ الا اللہ وونوں ایک بی ہیں۔ اب یہ اعتراض نہ ہوگا کہ یہ پانچ باتیں ہوگئیں اور جج کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ان لوگوں پر شاید جج فرض نہ ہوگا۔ اس مدیث سے بھی ذکوۃ کی فرضیت نگلتی ہوگا کہ یہ پانچ باتیں ہوگئیں اور جج کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ان لوگوں پر شاید جج فرض نہ ہوگا۔ اس مدیث سے بھی ذکوۃ کی فرضیت نگلی کے دکھ آپ نے اس کا امر کیا اور امروجوب کے لئے ہوا کرتا ہے۔ گرجب کوئی دو سرا قرید ہو جس میں عدم وجوب ثابت ہو۔ حافظ نے کہا کہ سلیمان کی روایت کو خود مؤلف نے نمیس میں وصل کیا۔ (وحیدی) چار قتم کے برتن جن کے استعال سے آپ نے ان کو منع فرمایا وہ یہ تنے جن میں عرب لوگ شراب بطور ذخیرہ رکھا کرتے تھے اور عام کا کام لیا کرتے تھے۔ ان برتوں میں رکھنے سے بشراب اور زیادہ نشہ آور ہوجایا کرتی تھی۔ اس لیے آپ ان کا ستعال سے منع فرما ویا۔ گاہر ہے کہ یہ ممافعت وقتی ممافعت تھی۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ نہ صرف گناہوں سے بچنا بلکہ ان کے اسباب اور دوا گی سے بھی پر بیز کرنا لازم ہے جن سے ان گناہوں کے لئے آمادگی پیدا ہو سکتی ہو۔ ای بنا پر قرآن مجید میں کما گیا کہ اسباب اور دوا گی سے بھی پر بیز کرنا لازم ہے جن سے ان گناہوں کے لئے آمادگی کا امکان ہو۔

الله قال: أخْبُونَا شَعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْوَةَ نَافِعِ قَالَ: أَخْبُونَا شَعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْوَةَ عَنِ الزُّهْوِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ وَضِيَ الله عَنْهُ رَصُولُ اللهِ عَنْهُ وَحَلَىٰ أَبُوبَكُو رَضِيَ الله عَنْهُ وَكَانَ أَبُوبَكُو رَضِيَ الله عَنْهُ وَكَانَ أَبُوبَكُو رَضِيَ الله عَنْهُ وَكَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمُو رَضِيَ الله عَنْهُ وَكَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمُو رَضِيَ الله عَنْهُ وَكَفَلَ عُمُو اللهِ عَنْهُ وَكَفَلَ النَّاسَ وَقَلَا وَنَفْسَهُ وَلَوْ اللهِ إِلَهَ إِلاَ اللهُ فَمَنْ النَّاسَ حَتّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ فَمَنْ النَّاسَ حَتّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَنَفْسَهُ إِلاَ اللهِ فَقَدْ عَصَمَ مِنِي مَالُهُ وَنَفْسَهُ إِلاَ اللهُ وَنَفْسَهُ إِلاَ اللهِ وَنَفْسَهُ إِلاَ اللهِ وَنَفْسَهُ إِلاَ اللهِ وَنَفْسَهُ إِلاَ اللهِ وَعَسَابُهُ عَلَى اللهِ).

أَطرَافه في : ٢٩٧٤، ٦٩٧٤، ٢٩٧٤]. وأَطرَافه في : ٢٩٧٤]. والله المحالات المؤلّق مَنْ فَرْق بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ. وَاللهِ لَوْ مَنعُونِي عَنَاقًا كَانُوا لِمُؤَدِّقُ لِقَالَلْتُهُمْ عَلَى مُنْعِقًا. فَاللَّهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. فَال عُمَرُ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ: فَوَ اللهِ مَنْعِهَا. فَال عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَوَ اللهِ اللهِ عَنْهُ: فَوَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ: فَوَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ: فَوَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ: فَوَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ: فَوَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ: فَوَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ: فَوَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۳۹۹) ہم سے ابوالیمان تھم بن نافع نے بیان کیا 'کماکہ ہمیں شعیب بن ابی حمزہ نے خبردی 'ان سے زہری نے کماکہ ہم سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ ابو ہریہ ہوئے قو عرب جب رسول اللہ سڑھیا فوت ہوگئے اور ابو بکر ہوٹھ خلیفہ ہوئے قو عرب کے چھ قبائل کافر ہوگئے (اور پچھ نے ذکوۃ سے انکار کردیا اور حضرت کو چھے قبائل کافر ہوگئے (اور پچھے نے زکوۃ سے انکار کردیا اور حضرت ابو بکر ہوٹھ نے ان سے لونا چاہا) تو عربی کیو خرجنگ کر سکتے ہیں '' جھے تھم میں کیو خرجنگ کر سکتے ہیں '' جھے تھم میں کیو خرجنگ کر سکتے ہیں '' جھے تھم میں کیو شرجنگ کر سکتے ہیں '' جھے تھم میں کی شمادت نہ دیدیں اور جو مخف اس کی شمادت دے دے تو میری طرف سے اس کا مال وجان محفوظ ہوجائے گا۔ سوا اس کے حق کے طرف سے اس کا مال وجان محفوظ ہوجائے گا۔ سوا اس کے حق کے در ایسی فیروں کے اور اس کا حساب اللہ تعالی کے ذمہ ہوگا۔

( ۱۹۷۰) اس پر حفرت ابو بکر صدیق برات نے جواب دیا کہ قتم اللہ کی میں ہراس محف سے جنگ کروں گاجو زکوۃ اور نماز میں تفریق کرے گا-(لیمنی نماز قو پڑھے گرز کوۃ کے لئے انکار کردے) کیونکہ ذکوۃ مال کا حق ہے۔ خداکی قتم اگر انہوں نے ذکوۃ میں چار مینے کی (بکری کے) نیچ کو دینے سے بھی انکار کیا جے وہ رسول اللہ ساتھ کیا کو دیتے تھے تو

مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ ا للهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ)).

[أطرافه في : ٢٥٤٦، ٦٩٢٥، ٧٢٨٥].

میں ان سے اروں گا۔ حضرت عمر رفاقد نے فرمایا کہ بخد امیہ بات اس کا متبعہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رفاقد کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا تھا اور بعد میں میں بھی اس متبعہ رہے کہ ابو بکر رفاقد ہی حق پر تھے۔

وفات ہی کے بعد مدینہ کے اطراف میں فتلف قبائل ہو پہلے اسلام البی تھے اب انہوں نے سجھا کہ اسلام ختم ہو گیا المذا

ان میں سے بعض بت پرست بن گئے۔ بعض مسلیہ کذاب کے تالع ہو گئے جسے یامہ والے اور بعض مسلمان رہ کر زکوۃ کی فرضیت کا اٹکار کرنے گئے اور قرآن شریف کی یوں تاویل کرنے گئے کہ زکوۃ لینا آخضرت ما پیلے ہے خاص تھا۔ کیو تکہ اللہ نے فرایا

۔ خذ مِن اَمُوالِعِم صَدَفَة تُطَافِرهُم وَ وَرَیّنِهِم بِهَا وَصَلِ عَلَيْهِم إِنَّ صَلُو لَكَ سَكَنَّ لَهُم اللوب: ۱۳ ان اور بیغیرے سوا اور کی کی وعاسے ان کو

تلی شمیں ہو سکتی۔ ﴿ وحسابہ علی اللہ ﴾ کا مطلب ہی کہ دل میں اس کے ایمان ہے گئیس اس سے ہم کو غرض شیں اس کی بوچھ

قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہوگی اور دنیا میں جو کوئی زبان سے لا الہ الا اللہ کے گاس کو مومن سیمیس کے اور اس کے مال اور

جان پر حملہ نہ کریں گے۔ صدیقی الفاظ میں فرق بین الصلوۃ والزکوۃ کا مطلب ہی کہ جو محض نماز کو فرض کے گاگر زکوۃ کی فرضیت کا

انگار کرے گا جم ضرور ضرور اس پر جماد کریں گے۔ حضرت عمر ہوئٹے نے بھی بعد میں حضرت ابو بکر ہوئٹے کی فرات سے القاق کیا اور سب

صحابہ متنق ہو گئے اور زکوۃ نہ وینے والوں پر جماد کیا۔ بیہ حضرت صدیق آکر براٹھ کی فیم و فراست تھی۔ آگر وہ اس عزم سے کام نہ لیتے تو

صحابہ متنق ہو گئے اور زکوۃ نہ ویئے والوں پر جماد کیا۔ بیہ حضرت صدیق آکر براٹھ کی فیم و فراست تھی۔ آگر وہ اس عزم سے کام نہ لیتے تو

امان وقت اسلای نظام درہم برہم ہو جاتا گر حضرت صدیق آکر براٹھ کے اس خور مصیم سے اسلام کو ایک برے فئے کو فرضیت کا اقرار کی وہ تو نہ نو کی اصلوۃ متعمدا فقد کفر جس نے جان ہو جو کر بلا عذر شرق ایک وقت کی نماز بھی اور کو قواس نے کھرکا ار تکاب کیا۔

ترک کردی تو اس نے کھرکا ار تکاب کیا۔

عدم زکوۃ کے لئے حضرت صدیق اکبر بڑاٹھ کافتوی جاد موجود ہے اور ج کے متعلق فاروق اعظم کاوہ فرمان قاتل فور ہے جس می آپ نے مملکت اسلامیہ سے ایسے لوگوں کی فہرست طلب کی تھی جو مسلمان ہیں اور جن پر ج فرض ہے مگروہ یہ فرض نہیں ادا کرتے تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان پر جزیہ قائم کر دو' وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہیں۔

٢- بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ
 ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدَّيْنِ ﴾ [التوبة: ١١].

1 4. 1 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: أَبِي قَالَ : ((قَالَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : بَايَعْتُ النَّبِيِّ عَنْهَ عَلْمَ الصَّلَاةِ، وَإِيْنَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصَحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)).

باب ز کو ق دینے پر بیعت کرنااور اللہ پاک نے (سور ف براق میں) فرمایا کہ اگر وہ (کفار و مشرکین) توبہ کرلیں اور نماز قائم کریں اور ز کو ق دینے لگیں تو پھروہ تممارے دیئی بھائی ہیں۔
(۱۴۰۱) ہم سے محمہ بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا کہ جھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ ہم سے اساعیل بن فالد نے بیان کیا میں ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہ جریر بن عبداللہ دو تھ نے کما کہ میں نے رسول اللہ میں ہے نماز قائم کرنے وکو ق دینے اور جر مسلمان کے ساتھ خیر خوابی کرنے پر بیعت کی تھی۔

[راجع: ٥٧]

معلوم ہوا کہ دین بھائی بننے کے لئے قبولیت ایمان و اسلام کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرنا اور صاحب نصاب ہونے پر زكوة اداكرنا بھی ضروری ہے۔

#### ٣- بَابُ إثْمِ مَانِعِ الزَكَاةِ، وَقُولِ ا للهِ تَعَالَى

﴿ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبُ وَالْفِطَّةَ وَلاَ

يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ إِلَى قوله فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [التوبة: ٣٤-٣٥].

آیت میں کنز کا لفظ ہے کنز ای مال کو کمیں گے جس کی زکوہ نہ دی جائے۔ اکثر محابہ اور تابعین کا یمی قول ہے کہ آیت الل کتب اور مشرکین اور مومنین سب کو شامل ہے۔ امام بخاری نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے اور بعض محابہ نے اس آیت کو کافروں کے ساتھ خاص کیا ہے۔ (دحیدی)

> ١٤٠٢ حَدَّثَنَا أَبُواليَمَان الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَغْرَجَ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النُّبيُّ ﷺ: ((تَأْتِي الإبلُ عَلَى صَاحِبهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَـمْ يُعْطِ فِيْهَا حَقَّهَا، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا. وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَـمْ يُعْطِ فِيْهَا حَقَّهَا تَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا)). قَالَ : ((وَمِنْ حَقَّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاء)) قَالَ: ((وَلاَ يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَومَ الْقِيَامَةِ بشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارُّ فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ : لاَ أَمْلِكُ لَكَ هَيْنًا، فَدْ بَلَّغْتُ. وَلاَ يَأْتِي بِبَعِيْرِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَيْتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ : لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا، قَدْ بَلَّغْتُ).

## بلب ز کوۃ نہ ادا کرنے والے کا گناہ اور الله تعالى نے (سورهُ براة میں) فرمایا

کہ جو لوگ سوتا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرج نمیں کرتے آخر آیت ﴿ فلوقواما کنتم تکنزون ﴾ تک- لین اہیے مال کو گاڑنے کامزہ چکھو۔

(۱۲۰۴۲) ہم سے ابوالیمان تھم بن نافع نے بیان کیا کما کہ ہمیں شعیب بن ابی حزہ نے خبر دی کما کہ ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن ہرمز اعرج نے ان سے بیان کماکہ انہوں نے ابو هريره و الله سے سنا اپ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹی اے فرمایا کہ اونث (قیامت کے دن) اپنے مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کاحق (ز کوة) نہ ادا کیا کہ اس سے زیادہ موٹے تازے ہوکر آئیں گے (جیسے دنیا میں تھ) اور انسیں اپنے کھرول سے روندیں گے۔ بکریال بھی اپنے ان مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کے حق نہیں دیئے تھے پہلے سے زیادہ موثی تازی ہوکر آئیں گی اور انہیں اینے کھروں سے روندیں گی اور ا ہے سینگوں سے ماریں گی۔ رسول الله طائ کیا نے فرمایا کہ اس کاحق بیہ بھی ہے کہ اسے پانی ہی یر ایعنی جمال وہ چراہ گاہ میں چر رہی ہول) دوہا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی محض قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ وہ اپنی گردن پر ایک ایسی بحری اٹھائے ہوئے ہو جو چلا رہی ہو اور

وہ مجھ سے کے کہ اے محمد (سائیلم)! مجھے عذاب سے بچاہیے میں اسے

یہ جواب دول کہ تیرے لئے میں کچھ نہیں کر سکتا (میرا کام پنجانا تھا)

سو میں نے پنچا دیا۔ اس طرح کوئی مخص اپنی گردن پر اونٹ لئے

[أطرافه في : ۲۳۷۸، ۳۰۷۳، ۹٦٥۸.

ہوئے قیامت کے دن نہ آئے کہ اونٹ چلا رہا ہو اور وہ خود جھ سے فریاد کرے 'اے محمد (سائیلیا)! مجھے بچلیئے اور میں یہ جواب دے دول کہ تیرے گئے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے تچھ کو (خدا کا حکم زکوة) پنجادیا تھا۔

رسلم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ منہ سے کا ٹیس گے۔ پہاس بزار برس کا جو دن ہوگا اس دن یک کرتے رہیں گے۔ یمل است کی تنہ کہ اللہ بندوں کا فیصلہ کرے اور وہ اپنا ٹھکانا دکھے لیں۔ بہشت میں یا دوزخ میں) اس مدیث میں آنخضرت ساتھ است کو تبیہ فرمائی ہے کہ جو لوگ اپنا اموال اونٹ یا بحری وغیرہ میں سے مقررہ نصاب کے تحت زکوۃ نہیں اوا کریں گے، قیامت کے دن ان کا یہ حال ہوگا جو یمال نہ کور ہوا۔ فی الواقع وہ جانور ان حالات میں آئیں گے اور اس مخص کی گردن پر زبرد تی سوار ہوجائیں گے۔ وہ حضور ساتھ اس کو گردن کے زبرد تی سوار ہوجائیں گے۔ وہ حضور ساتھ اس کو گرد کے لئے پکارے گا گر آپ کا یہ جواب ہوگادہ نہ کور ہوا۔ بحری کو پانی پر دوہنے سے غرض یہ کہ عرب میں پائی پر اکثر غریب مختاج لوگ جمع رہنے ہیں وہال وہ دودھ نکال کر مساکین فقراء کو پلایا جائے۔ بعضوں نے کہا یہ عظم زکوۃ کی فرضیت سے پہلے ایک خدید میں ہے کہ ذکوۃ فرض ہوگئی تو اب کوئی صدقہ یا حق واجب نہیں رہا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ذکوۃ کے سوا مال میں دوم جائے۔ اس حدی کی دودھ یائی کے کنارے پر دوہا جائے۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وانعا حص الحلب بموضع المآء لیکون اسھل علی المحتاج من قصد المنازل وارفق بالماشية لیخی پانی پر دودھ دوہنے کے خصوص کا ذکر اس لئے فرمایا کہ وہاں مجتاج اور مسافر لوگ آرام کے لئے قیام پذیر رہتے ہیں۔

اس مدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قیامت کے دن گناہ مثالی جم افقیار کرلیں گے۔ وہ جسمانی شکوں میں سامنے آئیں گے۔ای طرح نکیاں بھی مثالی شکلیں افقیار کرکے سامنے لائی جائیں گی۔ ہر دو قسم کی تفصیلات بہت سی احادیث میں موجود ہیں۔ آئندہ صدیث میں بھی ایک ایبای ذکر موجود ہے۔

(۱۳۰۹) ہم سے علی بن عبداللہ مدین نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم
سے ہاشم بن قاسم نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن
دینار نے اپنے والد سے بیان کیا اُن سے ابوصالح سان نے اور ان
سے ابوھریہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و
سلم نے فرملیا کہ جے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی ذکوۃ نہیں اوا
کی تو قیامت کے دن اس کا مال نمایت زہر میلے سمجے سانپ کی شکل
افقیار کرلے گا۔ اس کی آ تھوں کے پاس دوسیاہ نقطے ہوں گے۔ جیسے
سانپ کے ہوتے ہیں 'چروہ سانپ اس کے دونوں جڑوں سے اسے
سانپ کے ہوتے ہیں 'چروہ سانپ اس کے دونوں جڑوں سے اسے
بکڑ لے گا اور کے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ
نیز لے گا اور کے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ
انہیں جو بچھا ہے ہیں کہ اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالی نے
انہیں جو بچھا ہے فضل سے دیا ہے وہ اس پر بھی سے کام لیتے ہیں کہ

ان کا مال ان کے لئے بهترہے۔ بلکہ وہ براہے جس مال کے معاملہ میں انہوں نے بخل کیا ہے۔ قیامت میں اس کا طوق بنا کر ان کی گردن میں وُالاجائے گا۔

خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَشَرٌّ لَّهُمْ سَيُطُوُّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ الآية)). [آل عمران: ۱۸۰

رأطرافه في : ٥٥٥، ٢٥٩٩، ٢٤٩٥٧.

مَالَى مِن بِهِ الفاظ اور مِين - ويكون كنز احدكم يوم القيامة شجاعا اقرع يِفر منه صاحبه ويطلبه انا كنزك فلا يزال حتى يلقمه <u> المبعد یعنی وہ مخبا سانپ اس کی طرف کیلے گا اور وہ مخص اس سے بھائے گا۔ وہ سانپ کے گاکہ میں تیرا نزانہ ہوں۔ پس</u> وہ اس کی انگلیوں کا لقمہ بنا لے گا۔ یہ آیت کریمہ ان مالداروں کے حق میں نازل ہوئی جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوۃ اوا نہ کرتے بلکہ دولت کو زمین میں بطور خزانہ گاڑتے تھے۔ آج بھی اس کا تھم یمی ہے جو ملدار مسلمان زکوۃ ہضم کر جائیں ان کا یمی حشر ہوگا۔ آج سونا چاندی کی جگہ کرنی نے لے لی ہے جو چاندی اور سونے بی کے تھم میں داخل ہے۔ اب یہ کما جائے گا کہ جو لوگ نولوں کی گذیاں بنا بنا کر رکھتے اور زکوۃ شیں اوا کرتے ان کے وہی نوٹ ان کیلئے دوزخ کا سانب بن کر ان کے گلوں کا ہار بنائے جائیں گے۔

٤ - بَابُ مَا أُدِّي زَكَاتُهُ فَلَيْسَ

بكُنْزِلِقُولِ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَيْسَ فِيْمَا دُّونَ خَمْسَةِ أَوَاقِ صَدَقَةً))

١٤٠٤ حَدُّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبِ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَمْلُمَ قَالَ: خُرَجْنًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: أَخْبِرْنِي قُول اللهِ: ﴿وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُونَ اللَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ ﴾. قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدُّ زَكَاتُهَا فَوَيْلُ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنزَلَ الزُّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ **طُهْرًا لِلأَمْوَالِ)).[طرفه ني : ٤٦٦١].** 

باب جس مال کی ز کو ة دے دی جائے وہ کنز (خزانه) نہیں ہے۔ کیونکہ نی کریم ماٹھ کانے فرمایا کہ پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں زکوہ نہیں ہے۔

(۱۲۰۱۲) ہم سے احمد بن شبیب بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے میرے والد شبیب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے یونس نے بیان کیا' ان سے ابن شملب نے ' ان سے خالد بن اسلم نے ' انهول نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کے ساتھ کہیں جارب تھے۔ ایک اعرابی نے آپ سے پوچھاکہ مجھے اللہ تعالی کے اس فرمان کی تفییر بتلایے "جو لوگ سونے اور جاندی کا خزانہ بناکر ر کھتے ہیں۔ "حضرت ابن عمر رضی الله عنهمانے اس کاجواب دیا کہ اگر کسی نے سونا چاندی جمع کیااور اس کی زکوۃ نہ دی تواس کے لئے ویل (خرابی) ہے۔ یہ تھم زکوۃ کے احکام نازل ہونے سے پہلے تھا لیکن جب الله تعالى نے زكوة كا حكم نازل كرديا تواب ويى زكوة مال ودولت کویاک کردیے والی ہے۔

الم الك في اين عمر يُنظ عدم وقوقاً ثكالا ب اور الوداؤد في ايك مرفوع مديث ثكالى جس كا مطلب يي ب- مديث لبس فيما دون حمس اواق صدقة يه حديث اى باب يس آتى ہے۔ امام بخارى نے اس حديث سے دليل لى كه جس مال كى ذكوة اواكى جائے وہ كنز شيں ہے۔ اس كا دبانا اور ركھ چھوڑنا درست ہے كيونكم پائچ اوقيہ سے كم چاندى بي بموجب نص حديث ذكوة نہيں ہے۔ پس اتن چاندى كا ركھ چھوڑنا اور دبانا كنز نہ ہوگا اور آيت بيس سے اس كو خاص كرنا ہوگا اور خاص كرنے كى وجه يكى ہوئى كه ذكوة اس پر نہيں ہوتا حق جس ملل كى ذكوة اواكر دى محى كنز نہ ہوگا كيونكم اس پر بھى ذكوة نہيں رہى۔ ايك اوقيہ چاليس در ہم كا ہوتا ہے پائچ اوقيوں كے دوسو در ہم ہوئے لينى ساڑھے باون تولم چاندى۔ يكى چاندى كانساب ہے اس سے كم بيل ذكوة نہيں ہے۔

کٹز کے متحلق بیہتی می*ں عیداللہ بن عمر بھکھا* کی *روایت ہیں ہے* کل ما ادیت زکو ته وان کان تحت سبع ارضین فلیس بکنز وکل ما لا تودی زکو ته فھو کنز وان کان ظاہرا علی وجه الارض (فتح الباری)

لین ہروہ مال جس کی تو نے زکوۃ اداکر دی ہے وہ کنز نہیں ہے اگرچہ وہ ساتویں ذین کے پنچے دفن ہو اور ہروہ مال جس کی ذکوۃ نہیں اداکی وہ کنز نہیں ہے اگرچہ وہ ساتویں نہیں کے بنچے دفن ہو اور ہروہ مال جس کی ذکوۃ نہیں اداکی وہ کنز ہے اگرچہ وہ زمین کی بیٹے پر رکھا ہوا ہو۔ آپ کا یہ قول بھی مروی ہے ما ابالی لو کان لی مدل احد ذھبااعلم عددہ اذکیه واعمل فیہ بطاعة الله تعالٰی (فتح) لین مجھ کو پچھ پروا نہیں جب کہ میرے پاس احد بہاڑ جتنا سوتا ہو اور میں ذکوۃ ادا کرکے اسے پاک کروں اور اس میں اللہ کی اطاعت کے کام کرول لین اس حالت میں اتنا فرانہ بھی میرے لئے معز نہیں ہے۔

14.0 حَدُّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ الْأُوْزَاعِيُّ الْحَبْرَنَى يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ الْأُوْزَاعِيُّ الْحَبْرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ أَنْ عَمْرُو بْنَ الْحَبْرَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيْهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ سَعِعَ أَبَا سَعِيْدٍ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ سَعِعَ أَبَا سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ اللَّهُ ((لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ صَدَقَةً، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقِ صَدَقَةً، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةً، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةً،

[أطرافه في : ١٤٤٧، ١٥٥٩، ١٨٤٤].

(۵۰ ۱۱۷) ہم سے اسحاق بن بزید نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب بن اسحاق نے خبردی انہوں نے کہا کہ ہمیں ہام اوزائ نے خبردی انہوں نے کہا کہ جمیع کی بن ابی کثیر نے خبردی کہ عمروبن کی بن عمارہ نے انہوں نے کہا کہ جمیع کی بن ابی کثیر نے خبردی کہ عمروبن کی بن عمارہ نے انہوں نے کہا کہ جمیع والد کی بن عمارہ بن ابوالحن سے اور انہوں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم ساتھ نے فرمایا پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں ذکوة نہیں ہے اور پانچ اونٹوں سے کم میں ذکوة نہیں ہے اور پانچ وست سے کم میں ذکوة نہیں ہے اور پانچ وست سے کم میں ذکوة نہیں ہے۔

آیک اوقیہ چالیں درہم کا ہوتا ہے۔ پانچ اوقیہ کے دو سو درہم لینی ساڑھے بادن تولہ چاندی ہوتی ہے' یہ چاندی کا نصاب سیسی کی ساڑھ صاع کا ہوتا ہے صاع چار مد کا۔ مد ایک رطل اور تمائی رطل کا۔ ہندوستان کے وزن (ای تولیہ سیر کے حساب سے) ایک وسق کچے ساڑھے چار من یا پانچ من کے قریب ہوتا ہے۔ پانچ وسق ساڑھے بائیس من یا ۲۵ من ہوا۔ اس سے کم میں زکوۃ (عش نیس ہے۔

٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ سَمِعَ هُشَيْمًا قَالَ
 أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبِ قَالَ:
 ((مَرَّتُ بِالرَّبْذَةِ، فَإِذَا أَنَا بَأْبِي ذَرَّ رَضِيَ
 الله عَنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا أَنْوَلَكَ مَنْوِلَكَ

(۱۲۰ ۱۱) ہم سے علی بن ابی ہاشم نے بیان کیا' انہوں نے ہشیم سے سنا' کما کہ ہمیں حصین نے خردی' انہیں زید بن وہب نے کما کہ میں مقام ربذہ سے گزر رہا تھا کہ ابوذر بڑھڑ دکھائی دیئے۔ میں نے بوچھا کہ آپ یا ل کیوں آگئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں شام میں تھا تو

هَذَا؟ قَالَ: كُنتُ بِالشّامُ فَاحْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي : ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ عَنْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

[طرفه في : ٤٦٦٠].

معاویہ (بڑائش) سے میرا اختلاف (قرآن کی آیت) "جو لوگ سونا اور
چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے"
کے متعلق ہوگیا۔ معاویہ کا کمنایہ تھا کہ یہ آیت اہل کتاب کے ساتھ ہمارے
متعلق بھی یہ نازل ہوئی ہے۔ اس اختلاف کے بتیجہ میں میرے اور
متعلق بھی یہ نازل ہوئی ہے۔ اس اختلاف کے بتیجہ میں میرے اور
ان کے درمیان کچھ تلخی پیدا ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے عثمان بڑائڈ (جو
ان دنوں خلیفۃ المسلمین تھ) کے یمل میری شکایت کھی۔ عثمان بڑائڈ نے مجھے کھا کہ میں مدینہ چلا آؤں۔ چنانچہ میں چلا آیا۔ (وہاں جب
بڑنچا) تو لوگوں کا میرے یماں اس طرح ہجوم ہونے لگا جیے انہوں نے
مجھے پہلے دیکھائی نہ ہو۔ پھر جب میں نے لوگوں کے اس طرح اپنی
طرف آنے کے متعلق عثمان بڑائڈ سے کما تو انہوں نے فرمایا کہ اگر
مناسب سمجھو تو یمال کا قیام چھوڑ کرمدینہ سے قریب ہی کمیں اور جگہ
مناسب سمجھو تو یمال کا قیام چھوڑ کرمدینہ سے قریب ہی کمیں اور جگہ
مناسب شمجھو تو یمال کا قیام جھوڑ کرمدینہ سے قریب ہی کمیں اور جگہ
مناسب شمجھو تو یمال کا قیام جھوڑ کرمدینہ سے قریب ہی کمیں اور جگہ
مناسب شمجھو تو یمال کا قیام جھوڑ کرمدینہ سے قریب ہی کمیں اور جگہ
مناس کی متعل عثمان بڑائھ کے ہی میں (ربذہ) تک لے آئی

آئی ہے میں ابوذر غفاری بھٹی بوے عالی شان صحابی اور زہد و درویثی میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے 'ایی بزرگ شخصیت کے پاس سیسی خواہ مخواہ لوگ بست بحع ہوتے ہیں۔ حضرت معاویہ نے ان سے یہ اندیشہ کیا کہ کمیں کوئی فساد نہ اٹھ کھڑا ہو۔ حضرت عثان بھٹی نے ان کو وہاں سے بلا بھیجا تو فوراً چلے آئے۔ خلیفہ اور حاکم اسلام کی اطاعت فرض ہے۔ ابوذر نے ایبانی کیا۔ مدینہ آئے تو شام سے بھی نیادہ ان کے پاس مجمع ہونے لگا۔ حضرت عثان بھٹی کو بھی وہی اندیشہ ہوا جو معاویہ بھٹی کو ہوا تھا۔ انہوں نے ساف تو نہیں کما کہ تو مدینہ سے بھی نیادہ اور وہ ربذہ نای ایک گاؤں میں جا کہ تو مدینہ کو بھی چھوڑا۔ اور وہ ربذہ نای ایک گاؤں میں جا کر رہ گئے اور کام وفات وہی مقیم رہے۔ آپ کی قبر بھی وہی ہے۔

امام احمد اور ابد بعلی نے مرفوعاً نکالا ہے کہ آخضرت مٹھی نے ابوذر سے فرمایا تھا جب تو مدینہ سے نکالا جائے گا تو کمال جائے گا؟ تو انہوں نے کما شام کے ملک میں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو دہاں سے بھی نکالا جائے گا؟ انہون نے کما کہ میں پھر مدینہ شریف میں آجاؤں گا۔ آپ نے فرمایا جب پھروہاں سے نکالا جائے گا تو کیا کرے گا۔ ابوذر نے کما میں اپنی تکوار سنجمال لوں گا اور لڑوں گا۔ آپ نے فرمایا بھروہاں سے نکلا جائے گا تو کیا کرے گا۔ ابوذر نے کما میں اپنی اور مان لینا۔ وہ تم کو جمال جمجیں چلے جانا۔ چنانچہ حضرت ابوذر نے ای ارشاد پر عمل کیا اور دم نہ مارا اور آخر دم تک ربذہ بی میں رہے۔

جب آپ ئے انقال کا وقت قریب آیا تو آپ کی یوی جو ساتھ تھیں اس موت غربت کا تقور کرکے رونے لگیں۔ کفن کے لئے بھی کچھ نہ تھا۔ آخر ابوذر کو ایک چیش کوئی یاد آئی اور یوی سے فرمایا کہ میری وفات کے بعد اس ٹیلے پرجا بیٹمنا کوئی قافلہ آئے گا وی میرے کفن کا انتظام کرے گا۔ چانچہ ایبای ہوا حضرت عبداللہ بن مسود رہائٹہ اچا تک ایک قافلہ کے ساتھ ادھرے گزرے اور صورت

حال معلوم کرکے رونے لگے ' پھر کفن دفن کا انتظام کیا۔ کفن میں اپنا عمامہ ان کو دے دیا ( رسی ایشیم ) علامہ حافظ ابن حجر روائیے فرماتے ہیں

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لاتفاق ابي ذر ومعاوية ان الايه نزلت في اهل الكتاب وفيه ملاطفة الائمة للعلماء فان معاوية لم يجسر على الانكار عليه حتى كاتب من هو اعلى منه في امره وعثمان لم يحنق اعلى ابي ذر مع كونه كان مخالفا له في تاويله فيه التحذير من الشقاق والخروج على الائمة والترغيب في الطاعة لاولى الامر وامرالافضل بطاعة المفضول خشية المفسدة وجواز الاختلاف في الاجتهاد والاخذ بالشدة في الامر بالمعروف وان ادى ذالك الى فراق الوطن وتقديم دفع المفسدة على جلب المنفعة لان في بقاء ابي ذر بالمدينة مصلحه كبيرة من بث عمله في طالب العلم ومع ذالك فرجع عند عثمان دفع مايتوقع عند المفسدة من الاخذ بمذهبه الشديد في هذه المسئلة ولم يامره بعد ذالك بالرجوع عنه لان كلا منهما كان مجتهدا

لین اس حدیث ہے بہت ہے فوا کہ نگلتے ہیں حضرت ابوذر اور حضرت معاویہ یہاں تک متفق تھے کہ یہ آیت اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئی ہے پس معلوم ہوا کہ شریعت کے فرو کی احکامات کے کفار بھی مخاطب ہیں اور اس سے یہ بھی نکلا کہ حکام اسلام کو علماء کے ساتھ مہرانی سے پیش آنا چاہئے۔ حضرت معاویہ نے یہ جسارت نہیں کی کہ محکم کھلا حضرت ابوذر کی مخالفت کریں بلکہ یہ معالمہ حضرت عثمان تا پہنز نے بھی حضرت ابوذر حضرت عثمان برائیڈ نے بھی حضرت ابوذر حضرت عثمان برائیڈ نے بھی حضرت ابوذر کر مخالف کے خلاف تھے۔ اس سے یہ بھی نکلا کہ اہل اسلام کو باہمی نفاق وشقاق سے ڈرنا بی بھائی کو کئی تختی نہیں حالا نکہ وہ ان کی تاویل کے خلاف تھے۔ اس سے یہ بھی نکلا کہ اہل اسلام کو باہمی نفاق وشقاق سے ڈرنا بی بھائی اور ابتحادی امور میں اس سے اختلاف کا جواز بھی ثابت بھائی ہو۔ حضرت عثمان بڑائیڈ نے وام اس کے لئے وطن چھو ڑنا پڑے اور اجتمادی امور میں اس سے اختلاف کا جواز بھی ثابت بوا اور یہ بھی کہ امر بالمعروف کرنا بی چاہئے فواہ اس کے لئے وطن چھو ژنا پڑے اور فعاد کی چیز کو دفع بی کرنا چاہئے آگرچہ وہ نفع کے خطرت عثمان بڑائیڈ نے خواہ اس کے لئے وطن چھو ژنا پڑے اور فعاد کی چیز کو دفع بی کرنا چاہئے آگرچہ وہ نفع کے خطرت عثمان بڑائیڈ نے خواہ اس کے لئے وطن چھو رنا پڑے اور مسلمت تھی کہ یہ یماں مدینہ میں رہیں گو لوگ خطرت ابوذر بڑائی کو اس شدت سے رجوع کرنے کا بھی تھم نہیں فرمایا۔ اس لئے کہ یہ سب مجمد تھے اور ہر مجمد اپنے اجتماد کا فود وخرت ابوذر بڑائی کو اس شدت سے رجوع کرنے کا بھی تھم نہیں فرمایا۔ اس لئے کہ یہ سب مجمد تھے اور ہر مجمد اپنے اجتماد کا فود وحد در ہے۔

خلاصہ الکلام یہ کہ حضرت ابوذر اپنے زہد و تقویٰ کی بنا پر مال کے متعلق بہت شدت برتے تھے اور وہ اپنے خیال پر اٹل تھے۔گر ویگر اکابر محابہ نے ان سے اتفاق نہیں کیا اور نہ ان سے زیادہ تعرض کیا۔ حضرت عثان بڑٹئر نے خود ان کی مرضی دیکھ کر ان کو ربذہ میں آباد فرمایا تھا' باہمی ناراضگی نہ تھی جیسا کہ بعض خوارج نے سمجھا۔ تفصیل کے لئے فتح الباری کامطالعہ کیا جائے۔

18.٧ حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْأَعْنَفِ يُنِ قَيْسٍ قَالَ: ((جَلَسْت)). ح.

وَحَدَّنَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ الْعَلاَءِ بْنُ السُّحُيْرِ أَنَّ الأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُمْ الشَّحُيْرِ أَنَّ الأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُمْ

(دوسری سند) اور امام بخاری نے فرمایا کہ مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالصمد بن عبدالوارث نے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا' انہوں نے کہا جم سے میرے باپ نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے ابوالعلاء بن فخیر

قَالَ: ((جَلَسْتُ إِلَى مَلاٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ حَشِينُ الشَّغْرِ وَالنَّيَابِ وَالْهَيْفَةِ، حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : بَشَّرِ الْكَانِزِيْنَ بِرَضْفُ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَلْدِي أَحَلِهِمْ حَتَّى يُحْرُجَ مِنْ نَعْضِ كَيْفِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدِيْدِ يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدِيْدِ يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدِيْدِ يَتَوْلُونَ فَحَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ. يَتَوْلُونَ فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ. وَيَوضَعُ عَلَى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةٍ ثَدِيْدِ يَتَوْلُونَ لَهُ أَرْنِي مَنْ عَلَمَةٍ ثَدِيْدِ وَبَعْمَتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لاَ أَدْرِي مَن عَلَمَةٍ فَدِيْدِ كَمْ فَعُلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ. هَوْمَ وَلَى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ. هَوْمَ وَلَى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ. هُونَ فَقُلْتُ لَهُ : لاَ أَرَى الْقَوْمَ إِلاَ قُدْ عَلَى كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ لَهُ : لاَ أَرَى الْقَوْمَ إِلاَّ قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ. قَالَ : إِنَّهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْنًا)).

٨٠ ١٤ - قَالَ لِيْ حَلِيْلِي - قَالَ قُلْتُ:

مَنْ خُلِيلُك؟ قَالَ : النّبِيُ اللّهَ -: (( يَا أَبَا

ذَرِّ أَتُبْصِرُ أُحُدًا؟)) قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَى

الشّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النّهَارِ، وَأَنّا أُرَى أَنَّ

رَسُولَ اللهِ فَلَى يُرسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ،

قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : ((مَا أُحِبُ أَنْ لِي مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَبًا أَنْفِقُهُ كُلُهُ إِلاَّ ثَلاَثُهُ ذَنَانِيْرَ.

وَإِنَّ هَوُلاَء لاَ يَعْقِلُونَ شَيْنًا، إِنّمَا يَجْمَعُونَ وَإِنَّ هَوُلاَء لاَ يَعْقِلُونَ شَيْنًا، إِنّمَا يَجْمَعُونَ اللّهُ عَنْ دَنِنٍ حَتَى أَلْقَى اللهَ عَزْ أَسْتَفَتِيْهِمْ عَنْ دِيْنٍ حَتَى أَلْقَى اللهَ عَزْ وَجَلًى)). [راجع: ١٢٣٧]

نے بیان کیا' ان سے اصف بن قیس نے بیان کیا کہ میں قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ استے میں سخت بال' موٹے کپڑے اور موثی جھوٹی حالت میں ایک شخص آیا اور کھڑے ہوکر سلام کیا اور کہا کہ خرانہ جمع کرنے والوں کو اس پھر کی بشارت ہوجو جہنم کی آگ میں بیایا جائے گا اور اس کی چھاتی کی بھٹی پر رکھ دیا جائے گا جو مونڈھے کی جائے گا اور اس کی چھاتی کی بھٹی پر رکھ دیا جائے گاتو مونڈھے کی طرف سے پار ہوجائے گا اور مونڈھے کی بتی بڈی پر رکھ دیا جائے گاتو سینے کی طرف پار ہوجائے گا۔ اس طرح وہ پھر برابر ڈھلکتا رہے گا۔ یہ کمہ کر وہ صاحب چلے گئے اور ایک ستون کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ چلا اور ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اب تک میرا جمعے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون صاحب ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی بات قوم نے پہند نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہ خیال ہے کہ آپ کی بات قوم نے پہند نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہ حب قون ہیں۔

ترجیم استان اللہ تین اشرفیاں اس وقت آپ پر قرض ہوں گی یا یہ آپ کا روزانہ کا خرچ ہوگا۔ عافظ نے کما کہ اس مدیث سے یہ نکاتا اللہ تھے۔ استان کے دن کا استان کی بیار کی استان کی بیار کی اس کو قیامت کے دن حماب دینا ہوگا۔ اس لئے بہتر ہی ہے کہ جو جھے خرچ کر ڈالے گر اتنا بھی نہیں کہ قران پاک کی آیات کے خلاف ہو جس میں فرمایا

﴿ وَلاَ تَنِسْظَهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَفْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ﴾ (بن اسرائیل: ٢٩) یعنی استے بھی ہاتھ کشادہ نہ کرو کہ تم خال ہو کر شرمندہ اور ساجز بن کر بیٹھ جاؤ۔ خود آنخضرت سٹھیے نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ ایک مسلمان کے لئے اس کے ایمان کو بچانے کے لئے اس کے ہاتھ میں مال کا ہونا مفید ہوگا۔ ای لئے کما گیا ہے کہ بعض وفعہ مختاجگی کافر بنا دیتی ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ درمیانی راستہ بمترہے۔

باب الله كى راہ ميں مال خرچ كرنے كى فضيلت كابيان (١٥٠٩) ہم سے محمد بن منی نے بيان كيا كما كہ ہم سے يحى بن سعيد نے اساعيل بن ابی خالد سے بيان كيا كما كہ محص سے قيس بن ابی حازم نے بيان كيا اور ان سے ابن مسعود بڑا تنہ نے بيان كيا كہ حسد (رشك) كرنا صرف دو ہى آدميوں كے ساتھ جائز ہو سكتا ہے۔ ايك تو اس مخص كے ساتھ جے اللہ نے مال ديا اور اسے حق اور مناسب جگوں ميں خرچ كرنے كى توفيق دى۔ دو سرے اس مخص كے ساتھ جے اللہ تعمل علم قرآن وحديث اور معاملہ فنى) دى اور وہ اپنى حكمت عمل قرق حق فصلے كرنا ہے اور لوگوں كو اسكى تعليم ديتا اپنى حكمت كے مطابق حق فصلے كرنا ہے اور لوگوں كو اسكى تعليم ديتا

٥- بَابُ إِنْفَاقِ الْمَالِ فِي حَقّهِ
 ٩- بَابُ إِنْفَاقِ الْمَالِ فِي حَقّهِ
 - ١٤٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَى قَالَ حَدَّثَنِي حَدْثَنِي عَنْ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النّبِي فَيْ يَقُولُ: ((لا حَسَدَ إلا فِي الْنَتَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ الله مَالًا فَسَلَطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ الله حِكْمَةً هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ الله حِكْمَةً فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيْعَلِّمُهَا)).[راجع: ٣٧]

آ امیراور عالم ہر دو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہیں اور مردود بھی۔ مقبول وہ جو اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں ' ذکوۃ اور مدین کی سے مقبن کی خرکیری کریں اور اس بارے میں ریا نمود سے بھی بچیں ' یہ مالدار اس قاتل ہیں کہ ہر مسلمان کو ان جیسا مالدار بننے کی تمنا کرنی جائز ہے۔ اس طرح عالم جو اپنے علم پر عمل کریں اور لوگوں کو علمی فیض پنچائیں اور ریا نمود سے دور رہیں ' خشیت و محبت اللی بسرحال مقدم رکھیں ' یہ عالم بھی قاتل رشک ہیں۔ امام بخاری کا مقصدیہ کہ اللہ کے لیے خرچ کرنے والوں کا برو درجہ ہے ایسا کہ ان پر رشک کرنا جائز ہے جبکہ عام طور پر حسد کرنا جائز نہیں گرنیک نیتی کے ساتھ ان پر حسد کرنا جائز ہے۔

## باب صدقہ میں ریا کاری کرنا کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ

اے لوگو! جو ایمان لا پچے ہو اپنے صد قات کو احسان جما کر اور (جس نے تہمارا صدقہ لیا ہے اسے) ایذا دے کر برباد نہ کرو جیسے وہ مخض (اپنے صد قات برباد کردیتا ہے) جو لوگوں کو دکھانے کے لئے مال خرج کرتا ہے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لا تا (سے) اللہ تعالیٰ کے ارشاد "اور اللہ اپنے محکروں کو ہدایت نہیں کرتا" (تک) - حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما نے کما کہ (قرآن مجید) میں) لفظ صلداً سے مرادصاف اور چکنی چیز ہے۔ عکرمہ بڑھنے ہے کما قرآن مجید) میں لفظ

# ٦- بَابُ الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ، لِقُولِهِ تَعَالَى :

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِنَآءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيُومِ الْآخِوِ إِلَى قُولِهِ - وَاللهِ لاَ يَهْدِي الْقُومَ الْخَوْدِ إِلَى قُولِهِ - وَاللهِ لاَ يَهْدِي الْقُومَ اللهُ عَنْهُمَا: الْكَافِرِيْنَ ﴾ [البقرة: ٢٦٤، ٢٦٥]. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هَمَادُاهِ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً، وقالَ هَمَادُاهِ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً، وقالَ وقالَ

## ز کو ہ کے سائل کا بیان کے کھی کھی کہ کے کہ کا کہ کا بیان کے سائل کا بیان کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ ک

عِخْرِمِةُ: ﴿وَابِلَ ﴾: مَطَرٌ شَدِيْدٌ. مِن الفظ وابل سے مراد زور کی بارش ہے اور لفظ طل سے مراد عجبم و الله ف

ا یمال صدقہ فرض یعنی ذکوۃ اور صدقہ نفل یعنی خیرات ہر دو شامل ہیں۔ ریاکاری کے دفل سے ہر دو بجائے ثواب کے المین خیرات ہر دو شامل ہیں۔ ریاکاری کے دفل سے ہر دو بجائے ثواب کے المین بیات کے دن ریاکار کئی کو دوزخ میں ڈال دیاجائے گا اور اس سے کما جائے گا کہ تو نے ناموری کے لئے مال خرچ کیا تھا سو تیرا نام دنیا میں جواد کئی مشہور ہوگیا اب یمال آخرت میں تیرے لئے کیا رکھا ہے۔ ریاکار سے بدتر وہ لوگ ہیں جو غرباء ومساکین پر احسان جلاتے اور ان کو روحانی ایڈا پنچاتے ہیں۔ اس طرح کے ذکوۃ وصد قات عند اللہ باطل ہیں۔

حضرت المام بخاری نے یمال باب میں ان آیات ہی پر اکتفا فرمایا اور آیات میں احمان جندانے اور ایڈا وینے کو ریاکار کافروں کے صدقہ کے ساتھ تثبیہ دے کر ان کی انتہائی قباحت پر دلیل لی ہے۔ صلدا وہ صاف پھر جس پر پچھ بھی نہ ہو ﴿ هذا مثل ضربه الله لاعمال الكفار يوم القيمة بقول لايقدرون على شنى مما كسبوا يومنذ كما ترك هذا المطر الصفا نقبا ليس عليه شنى ﴾ يعنى بير مثال الله نے كافروں كے لئے بيان فرمائی كہ قيامت كے دن ان كے اعمال كالعدم ہوجائيں كے اور وہ وہاں پھی بھی نہ پا كيس كے جيساكہ بارش نے اس پھر كو صاف كر ديا۔

٧- بَابُ لا يَقْبَلُ الله صَدَقة مِنْ غُلُولِ، وَلا يَقْبَلُ إِلاَّ مِنْ كَسْبِ طَيْبٍ غُلُولِهِ : ﴿ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَعْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَنِعُهَا أَذًى، وَالله غَيِيٍّ حَلِيْمٌ﴾ [البقرة : ٣٦٣].

باب الله پاک چوری کے مال میں سے خیرات نہیں قبول
کر تا اور وہ صرف پاک کمائی سے قبول کرتا ہے
کیونکہ الله پاک کا ارشاد ہے بھلی بات کرنا اور فقیری سخت باتوں کو
معاف کردینا اس صدقہ سے بہترہے جس کے نتیجہ میں (اس مخص کو
جے صدقہ دیا گیا ہے) اذبت دی جائے کہ اللہ بڑا بے نیاز نمایت بردباد

آ اس آیت سے امام بخاری نے باب کا مطلب یوں نکالا کہ جب چور چوری کے مال میں سے خیرات کرے گا تو جن لوگوں پر السیسی خیرات کرے گا تو جن لوگوں پر السیسی خیرات کرے گا ان کو جب اس کی خبر ہوگی تو وہ رنجیدہ ہوں گے 'ان کو ایذا ہوگی۔

باب حلال کمائی میں سے خیرات قبول ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالی کاارشاد ہے

کہ اللہ تعالی سود کو گھٹاتا ہے اور صد قات کو بردھاتا ہے اور اللہ تعالی کسی ناشکرے گئاتا ہے اور سد قات کو بردھاتا ہے اور اللہ قاور نیس ناشکرے گئات کا ان کے نیک عمل کئے ' نماز قائم کی اور زکوۃ دی' انہیں ان اعمال کا ان کے بروردگار کے یمال ثواب ملے گااور نہ انہیں کوئی خوف ہوگااور نہ وہ ممکین بھوں سے

٨- بَابُ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيْبٍ، لِقَولِهِ تَعَالَى: [البقرة: ٢٧٦-٢٧٣] ﴿ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَا الله لا يُحِبُ كُلُ كَفَّارٍ أَلِيْمٍ إِنَّ اللَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ الشَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلاَ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلاَ خُوف عَلَيْهِمْ

النَّاسُو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيْوِ سَمِعَ أَبِا النَّصْوِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَاوٍ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي مَنْدُل صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ ((مَنْ تَصَدُقَ بِعَدُل تَمْرَةٍ مِنْ كَسَبِ طَيِّبٍ - وَلاَ يَقْبَلُ اللهَ يَمْرَةٍ مِنْ كَسَبِ طَيِّبٍ - وَلاَ يَقْبَلُ اللهَ يَمْرِيْهِ، ثُمَّ إِلاَّ الطَيِّبَ - فَإِنْ الله يَتَقَبُلُهَا بِيَمِيْنِهِ، ثُمَّ يَرَبِي، أَحَدُكُمْ فَلُونَه، تَحْدُي مَنْلُ النَّجَبَل).

لَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنِ ابْنِ دِيْنَارٍ. وَقَالَ وَرَقَاءُ عَنِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللّهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَسُهَيْلُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ.

[طرفه في : ٧٤٣٠].

حدیث میں ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں لین الیا نہیں کہ اس کا ایک ہاتھ دو سرے ہاتھ سے قوت میں کم ہو۔ چیے فیک میں گئی ہو۔ چیے فیک میں کہ اس کا ایک ہاتھ دو سرے ہاتھ سے قوت میں کم ہو۔ چیے فیل کی قات میں ہوا کرتا ہے۔ المحدیث اس قتم کی آنیوں اور حدیثوں کی تاویل نہیں کرتے اور ان کو ان کے ظاہری معنی پر محمول رکھتے ہیں۔ سلیمان کی روایت کو امام بہتی اور ابو بحوانہ نے وصل کیا۔ اور ورقاء کی روایت کو امام بہتی اور ابو بحراث کی میں اور مسلم کی روایت کو قاضی بوسف بن یعقوب نے کتاب الرکوۃ میں اور زید بن اسلم اور سمیل کی روایتوں کو امام مسلم نے وصل کیا۔ (وحیدی)

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ قال اهل العلم من اهل السنة والجماعة نومن بهذه الاحادیث ولا نتوهم فیها تشبیها ولانقول کیف لینی اہل سنت والجماعت کے جملہ اہل علم کا قول ہے کہ ہم بلاچوں وجرال احادیث پر ایمان لاتے ہیں اور اس میں تشبیہ کا وہم نہیں کرتے اور نہ ہم کیفیت کی بحث میں جاتے ہیں۔

٩- بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ

باب صدقداس زمانے سے پہلے کہ اس کا لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا

(۱۱۳۱۱) ہم سے آدم بن انی ایاس نے بیان کیا 'انہوں نے کما کہ ہم سے

١٤١١ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے سعید بن خالد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے سنا' انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم سائلیا سے ساتھا کہ صدقہ کرو، ایک ایا زمانہ بھی تم پر آنے والا ہے جب ایک مخص اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گااور کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں یائے گا-

قَالَ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهَبِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: ((تَصَدَّقُوا، فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بصَدَقتِهِ فَلاَ يَجدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جَنْتَ بِهَا بالأمْس لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَومَ فَلاَ حَاجَةَ لِي فِيْهَا)). [طرفاه في: ١٤٢٤، ٧١٢٠].

آی جمعے اس مدقد لے کر جائے گاوہ یہ جواب دے گاکہ اگر تم کل اے لائے ہوتے تو میں قبول کرلیتا۔ آج تو مجھے اس تسیم کی ضرورت نمیں۔ قیامت کے قریب ذمین کی ساری دولت باہر نکل آئے گی اور لوگ تم رہ جائیں گے۔ ایس طالت میں کسی کو مال کی حاجت نہ ہوگی۔ حدیث کا مطلب ہے ہے کہ اس وقت کو غنیمت جانو جب تم میں مختاج لوگ موجود ہیں اور جتنی ہو سکے خیرات دو- اس مدیث سے یہ بھی نکا کہ قیامت کے قریب ایسے جلد جلد انقلاب ہوں گے کہ آج آدمی محتاج ہے کل امیر ہوگا- آج اس دور میں ایبا ہی جو رہا ہے۔ ساری روئے زمین پر ایک طوفان برپاہے گروہ زمانہ ابھی دور ہے کہ لوگ زکوۃ و صدقات لینے والے باقی نه رہی۔

> ١٤١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعِيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُو فِيْكُمْ الْمَالُ، فَيَفِيْضُ، حَتَّى يُهِمُّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولُ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ : لاَ أَرَبَ لِي)). [راجع: ٨٥]

١٤١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيْلُ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ بشر قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيْفَةَ الطَّائِي قَالَ : سَمِعْتُ عَدِيٌّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَهُ

(۱۳۱۲) مم سے ابوالیمان حکم بن نافع نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جمیں شعیب نے خبردی کما کہ جم سے ابوالزناد نے بیان کیا ان سے عبدالرحل بن مرمز اعرج نے اور ان سے ابو هريرہ والله نے كه نبي كريم طن ين فرمايا قيامت آنے سے پہلے مال ودولت كى اس قدر کثرت ہوجائے گی اور لوگ اس قدر مال دار ہوجائیں گے کہ اس وقت صاحب مال کو اس کی فکر ہوگی کہ اس کی زکوۃ کون قبول کرے ادراگر کسی کو دینابھی جاہے گاتواس کو پیہ جواب ملے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔

قیامت کے قریب جب زمین این خزانے اگل دے گی 'تب یہ عالت پیش آئے گی۔

(۱۳۱۳) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابوعاصم نبیل نے بیان کیا کہ اکہ ہمیں سعدان بن بشیرنے خبردی کما کہ ہم سے ابو مجابد سعد طائی نے بیان کیا کما کہ ہم سے محل بن خلیفہ طائی نے بیان کیا کہ اک میں نے عدی بن حاتم طائی بڑا تھ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم التا اللہ کی خدمت میں موجود تھا کہ دو شخص آئے'ایک نقرو فاقہ کی شکایت لئے ہوئے تھااور دو سرے کو راستوں

رَجُلاَنِ : أَحَدُهُمَا يَشْكُوا الْعَيْلَةَ، وَالآخَرُ يَشْكُو قَطَعَ السَّبِيْلِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ خَفِيرٍ ! (أَمَّا قَطْعُ السَّبِيْلِ فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكَ لِلاَّ قَلِيْلٌ حَتَّى يَخُوجَ الْعِيْرُ إِلَى مَكَّةً بِغَيْرِ خَفِيرٍ. وَأَمَّا الْعَيْلَةُ فَإِنْ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ خَفِيرٍ. وَأَمَّا الْعَيْلَةُ فَإِنْ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَى يَقْبُلُهَا مِنْهُ. ثُمَّ لَيَقُولَنَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَى يَقْبُلُهَا مِنْهُ. ثُمَّ لَيَقُولَنَ لَهُ : أَلَمْ أُوتِكَ اللهِ فَلاَ يَوى اللهَ النَّارَ، ثُمَّ أَرْسِلُ إِلَيْكَ رَسُولاً؟ فَلَيَقُولَنَ : اَلَمْ أُوتِكَ أَرْسِلُ إِلَيْكَ رَسُولاً؟ فَلَيَقُولَنَ : اَلَمْ أُرْسِلُ إِلَيْكَ رَسُولاً؟ فَلَيَقُولَنَ : اللهِ النَّارَ، ثُمَّ أَرْسِلُ إِلَيْكَ رَسُولاً؟ فَلاَ يَوى إِلاَّ النَّارَ، ثُمَّ أَرْسِلُ إِلَيْكَ رَسُولاً؟ فَلاَ يَوى إِلاَّ النَّارَ، ثُمَّ فَيْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلاَ يَوى إِلاَّ النَّارَ، ثُمَّ الْعَلْمُ عَنْ شِمَالِهِ فَلاَ يَوى إِلاَّ النَّارَ، ثُمَّ مَنْ شِمَالِهِ فَلاَ يَوى إِلاَّ النَّارَ، ثُمَّ اللهُ وَلَا يَوى إِلاَّ النَّارَ، ثُمَّ مَنْ شِمَالِهِ فَلاَ يَوى إِلاَّ النَّارَ، ثُمَّ اللهُ وَلاَ يَوى إِلاَّ النَّارَ، ثُمَّ مَنْ شِمَالِهِ فَلاَ يَوى إِلاَّ النَّارَ، ثُمَّ

فَلْيَنْقِينَّ أَحَدُكُمْ النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبَكِمْ النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَنُم يَجِدْ فَبكَلِمَةٍ طَيِّبةٍ)).

[أطرافه في : ۱٤۱۷، ۳۰۹۰، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۳۹۵۲، ۲۰۵۳، ۲۰۵۲، ۲۰۵۲، ۲۰۵۲، ۲۰۵۲)

کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت تھی۔اس پر رسول الله طاق کیا نے فرمایا کہ جمال تک راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو بہت جلد ابیا زمانہ آنے والا ہے کہ جب ایک قافلہ مکہ سے کسی محافظ کے بغیر نکلے گا۔ (اور اسے راہتے میں کوئی خطرہ نہ ہو گا) اور رہا فقرو فاقہ تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک (مال ودولت کی کثرت کی وجہ سے بیہ حال نہ ہوجائے کہ)ایک شخص اپناصد قہ لے کر تلاش کرے لیکن کوئی اسے لینے والا نہ ملے۔ پھراللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شخص اس طرح کھڑا ہو گا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی یردہ نہ ہو گااور نہ ترجمالی کے لئے کوئی ترجمان ہو گا۔ پھراللہ تعالی اس سے یو چھے گاکہ کیامیں نے تجھے دنیامیں مال نہیں دیا تھا؟ وہ کے گاکہ ہاں دیا تھا۔ پھرائلہ تعالی یو جھے گاکہ کیامی نے تیرے پاس پیفیر سیں بھیجا تھا؟ وہ کے گاکہ ہاں بھیجاتھا۔ پھروہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھیے گاتو آگ کے سوااور کچھ نظر نہیں آئے گاپھر بائیں طرف دیکھے گااور ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی۔ پس تمہیں جہنم سے ڈرنا چاہے خواہ ایک تھجور کے نکڑے ہی (کاصدقہ کرکے اس سے اپنابچاؤ کرسکو)اگر یہ بھی میسرنہ آسکے تواجھی بات ہی منہ سے نکالے۔

یہ بھی ایک بڑا صدقہ ہے لینی اگر خیرات نہ دے تو اس کو نرمی ہے ہی جواب دے کہ اس دقت میں مجبور ہوں' معاف کرو' گھرکنا جھڑنا منع ہے۔ ترجمان وہ ہے جو ترجمہ کرکے بندے کا کلام اللہ سے عرض کرے اور اللہ کا ارشاد بندے کو سنائے بلکہ خود اللہ پاک کلام فرمائے گا۔ اس حدیث سے ان لوگوں کا رد ہوا جو کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں آواز اور حروف نہیں' اگر آواز اور حروف نہ ہوں تو بندہ سنے گاکیے اور سمجھے گاکیے؟ (وحیدی)

اس صدیث میں سے پیش گوئی بھی ہے کہ ایک دن عرب میں امن وامان عام ہو گا'چور ڈاکو عام طور پر ختم ہو جائیں گے' یمال تک کہ قافلے مکہ شریف سے (حفیر) کے بغیر نکلا کریں گے۔ حفیر اس شخص کو کہا جاتا تھا جو عرب میں ہر ہر قبیلہ سے قافلہ کے ساتھ سفر کرکے اینے قبیلہ کی سرحد امن وعافیت کے ساتھ یار کرادیتا تھاوہ راستہ بھی بتلاتا اور لوٹ مار کرنے والوں سے بھی بچاتا تھا۔

آج اس چودھویں صدی میں حکومت عربیہ سعودیہ نے حرمین شریف کو امن کا اس قدر گھوارہ بنا دیا ہے کہ مجال نہیں کوئی کی پر دست اندازی کر سکے۔ اللہ پاک اس حکومت کو قائم دائم رکھے اور حاسدین ومعاندین کے اوپر اس کو بیشہ غلبہ عطا فرمائے۔ آمین) 1 1 1 1 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء قَالَ (۱۲۱۳) ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا 'انہوں نے کہا کہ ہم سے

حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الدَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُدُهَا مِنْهُ، وَيُوى الرَّجُلُ الْوَاجِدُ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُدُهَا مِنْهُ، وَيُوى الرَّجُلُ الْوَاجِدُ يَتَبِعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُدُنْ بِهِ، مِنْ قَلْةِ الرِّجَالُ وَكَثْرَةِ النَّسَاء)).

ابواسامہ (حماد بن اسامہ) نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے برید بن عبداللہ نے' ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ضرور ایک زمانہ ایسا آجائے گا کہ ایک شخص سونے کا صدقہ لے کر نکلے گالیکن کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا اور یہ بھی ہوگا کہ ایک مرد کی بناہ میں چالیس چالیس عور تیں ہو جائیں گی کیونکہ مردوں کی کمی ہو جائیں گی اور عورتوں کی نیادتی ہوگا۔

قیامت کے قریب یا تو عورتوں کی پیدائش برھ جائے گی' مرد کم پیدا ہوں کے یا لڑائیوں کی کثرت سے مردوں کی قلت ہوجائے گی۔ ایباکی دفعہ ہو چکا ہے۔

١- بَابُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشِقً
 تَسْمَرةٍ، وَالْقَلِيْلِ مِنَ الصَدَقَةِ

﴿وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ﴾ - وَإِلَى قَوْلِهِ - ﴿ وَمَنْ كُلُّ الشَّمَوَاتِ ﴾.

باب اس بارے میں کہ جہنم کی آگ سے بچو خواہ تھجور کے ایک مکڑے یاکسی معمولی سے صدقہ کے ذریعے ہو-

اور (قرآن مجید ہیں ہے) ﴿ ومثل الذین ینفقون اموالهم ﴾ (الن لوگوں کی مثال جو اپنامال خرچ کرتے ہیں' سے فرمان باری ﴿ ومن کل الشعرات ﴾ تک۔

یہ آیت سورہ بقرہ کے رکوع ۳۵ میں ہے۔ اس آیت اور حدیث سے حضرت امام بخاری نے یہ نکالا کہ صدقہ تھوڑا ہویا بہت ہر طرح اس پر ثواب ملے گاکیونکہ آیت میں مطلق اموالهم کا ذکر ہے جو قلیل اور کثیرسب کو شامل ہے۔

 مَنَ الرَّوابِ عَنْ الْمُوقَدَامَةَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْمَوْدِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو النَّعْمَانِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ البَصْرِيُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَلَيمَانَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ سَلَيمَانَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((لَـمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدُّقَ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدُّقَ بِشَيء كَثِيْرٍ، فَقَالُوا : مُرَاء. وَجَاءَ رَجُلُ اللهِ لَمَنِي عَنْ المُعْرَونَ عَذَا اللهِ لَعَنْ عَنْ المُطَوّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ، وَالْذِيْنَ يَلْمِزُونَ اللهُ لَعْنَى عَنْ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ، وَالْذِيْنَ يَلْمِزُونَ اللهُ لَعْنَى عَنْ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ، وَالْذِيْنَ يَلْمِزُونَ اللهُ جَهْدَهُمْ اللهِ الآية).

[أطرافه فی : ۱۶۱۷، ۲۲۷۲، ۶۶۹۸، عیب لگاتے ہیں جو صدقہ زیادہ دیتے ہیں اور ان پر بھی جو محنت سے ۶۶۲۹]. کماکرلاتے ہیں-(اور کم صدقہ کرتے ہیں) آخر تک-

ارے مردود! اللہ کو تو کمی چیز کی احتیاج نہیں۔ آٹھ جزار کیا آٹھ کروڑ بھی ہوں تو اس کے آگے بے حقیقت ہیں۔ وہ دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ ایک حجور بھی کوئی خلوص کے ساتھ حلال مال سے دے تو وہ اللہ کے نزدیک متبول ہے۔ ایک مجور بھی ایک ومڑی دی۔ لوگ اس پر ہنے۔ حضرت عینی طابق نے فرمایا کہ اس برھیا کی خیرات تم سے برھ کرہے۔ (وحیدی)

1117 حَدُّنَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدُّنَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّا إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ احَدُنَا إِلَى السُّوقِ بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ احَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ، فَيُصِيْبُ الْمُدُّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ الْمَدُّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ الْمَدُ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ اللَّومَ لَمِانَةَ أَلْفُو)). [راجع: ١٤١٥]

181٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدُّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدُّنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيًّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَدِيًّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ هَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ هَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ هَنْهُ يَقُولُ : ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشِقِ تَمْرَةً)). [راجع: ١٤١٣]

(۱۳۱۷) ہم سے سعید بن یکی نے بیان کما جھے سے میرے والد نے بیان کیا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا ان سے شقیق نے اور ان سے ابومسعود انصاری بڑا تی نے کہا کہ رسول اللہ التی ہے جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ہم میں سے بہت سے بازار جاکر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرتے اور اس طرح ایک مد (غلہ یا تھجور وغیرہ) حاصل کی مزدوری کرتے اور اس طرح ایک مد (غلہ یا تھجور وغیرہ) حاصل کرتے ۔ (جے صدقہ کردیے) لیکن آج ہم میں سے بہت سول کے پاس لاکھ لاکھ (در ہم یا دینار) موجود ہیں۔

(۱۳۱۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا اور ان سے ابواسحاق عمرو بن عبداللہ سیعی نے کہا کہ ہیں نے عبداللہ بین معقل سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے عدی بن حاتم بڑائی سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سائی کیا کو یہ کہتے سنا کہ جنم سے بچو آگر چہ محبور کا ایک گڑا دے کر ہی سمی (مگر ضرور صدقہ کرکے دو زخ کی آگ ہے نیچنے کی کوشش کرو)

آ کہ جمیرے ان ہردو احادیث سے صدقہ کی فضیلت ظاہرہ اور یہ بھی کہ دور اول میں صحابہ کرام جبکہ وہ خود نمایت حتی کی حالت میں کی حیث کی است میں کی اس پر بھی ان کو صدقہ خیرات کا کس درجہ شوق تھا کہ خود مزدوری کرتے ' بازار میں قلی بنے ' کھیت مزدوروں میں کام کرتے ' پھرجو حاصل ہو تا اس میں غرباء و مساکین مسلمانوں کی الداد کرتے ۔ اہل اسلام میں یہ جذبہ اس چیز کا بین ثبوت ہے کہ اسلام نے اپنے پیروکاروں میں بنی نوع انسان کے لئے ہدردی وسلوک کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھردیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ﴿ لَنْ تَنَانُوا الْبُورَ عَلَى تَنْفِقُوا مِنْ اللهِ بِاری سے بیاری ختی تُنْفِقُوا مِنْ الْجُورُنَ ﴾ (آل عمران: ۹۲) میں اللہ پاک نے رغبت دلائی کہ صدقہ وخیرات میں گھٹیا چیز نہ دو بلکہ بیاری سے بیاری چیزوں کا صدقہ کرو۔ برطاف اس کے بخیل کی حد درجہ فدمت کی گئی اور بتالیا کہ بخیل جنت کی ہو بھی نہ پائے گا۔ یہ صحابہ کرام سے جن کا حال آپ نے سا بھراللہ کے اسلام کی برکت سے ان کو اس قدر بردھایا کہ لاکھوں کے مالک بن گئے۔

صدیث رنو بشق تمرة مختلف لفظوں میں مختلف طرق سے وارد ہوئی ہے۔ طبرانی میں ہے اجعلوا بینکم وبین النار حجابا ولو بشق تمرة اور دوزخ کے درمیان صدقہ کرکے جاب پیدا کرو اگرچہ وہ صدقہ ایک تحجور کی بھائک ہی سے ہو۔ نیز مسند احمد میں یوں ہے لینق احد کم وجهه بالنار ولوبشق نمرة لیختی تم کو اپنا چرہ آگے سے بھانا چاہئے جس کا واحد ذرایعہ صدقہ ہے اگرچہ وہ آدھی تحجور ہی سے کیوں نہ ہو۔ اور سند احمد ہی میں حدیث عائشہ رہے تھا سے یوں ہے کہ آپ نے خود حضرت عائشہ رہے تھا کو خطاب فرمایا یا عائشہ استنوی من النار ولوبشق تمرة الحدیث لیخی اے عائشہ! دوزخ سے بردہ کرو چاہے وہ تحجور کی ایک بھانک ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو۔

آخر میں علامہ حافظ این حجر فرماتے ہیں۔ وفی الحدیث الحث علی الصدقة بما قل وما جل وان لایحتقرما یتصدق به وان البسیر من الصدقة یستر المعتصدق من النار (فتح الباری) لینی حدیث میں ترغیب ہے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ صدقہ بسر حال کرنا چاہئے اور تھوڑے صدقہ کو حقیرنہ جانا چاہئے کہ تھوڑے سے تھوڑا مدقہ متعدق کے لئے دوزخ سے حجاب بن سکتا ہے۔

(۱۲۱۸) ہم سے بشر بن محمہ نے بیان کیا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبردی کہا کہ ہمیں معمر نے زہری سے خبردی انہوں نے مبارک نے خبردی کہا کہ ہمیں معمر نے زہری سے خبردی انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر بن حزم نے بیان کیا ان سے عودہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رہی آئیا نے کہ ایک عورت اپی دو بچیوں کو لئے مائلی ہوئی آئی۔ میر بے پاس ایک مجور کے سوااس وقت اور کچھ نہ تھا میں نے وہی دے دی۔ وہ ایک مجور اس نے اپی دونوں بچیوں میں تقسیم کردی اور خود نہیں کھائی۔ پھروہ اٹھی اور چلی گی۔ بچیوں میں تقسیم کردی اور خود نہیں کھائی۔ پھروہ اٹھی اور چلی گی۔ اس کے بعد نبی کریم مائی ہے تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا حود کو حل بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے ان بچیوں کی وجہ سے خود کو صل بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے ان بچیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بچیاں اس کے لئے دوز خ سے بچاؤ کے آئر بن جائس گی۔

[طرفه في : ٩٩٩٥].

اس مدیث کی مناسبت ترجمہ بابت سے یوں ہے کہ اس عورت نے ایک کھور کے دو کلڑے کرکے اپنی دونوں بیٹیوں کو استی سیست کی مناسبت ترجمہ بابت سے یوں ہے کہ اس عورت نے ایک کھور کے دو کلڑے کرکے اپنی دونوں بیٹیوں کو دوزخ سے بچاؤ کی بشارت دی۔ میں کہتا ہوں اس تکلف کی حاجت نہیں۔ باب میں دو مضمون سے ایک تو کھور کا کلڑا دے کر دوزخ سے بچنا' دوسرے قلیل صدقہ دیا۔ تو عدی کی حدیث سے دوسرا مطلب۔ انہوں نے بہت قلیل صدقہ دیا لینی ایک کھور۔ (دحیری)

اس سے حضرت عائشہ کی صدقہ خیرات کے لئے حرص بھی ثابت ہوئی اور یہ اس لئے کہ آنخضرت ما آلیا کا ارشاد تھا لا یوجع من عندک سائل ولوہشق تموۃ رواہ البزار من حدیث ابی هویوۃ (فتح) لینی تہمارے پاس سے کسی سائل کو خال ہاتھ نہ جانا چاہئے۔ اگرچہ کمجور کی آدھی پھانک ہی کیوں نہ ہو۔

باب تندرستی اور مال کی خواہش کے زمانہ میں

١١ – بَابُ أَيِّ الصَّدَقةِ أَفْضَلُ

#### وصدقة الشعيع الصعيح

لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ إلى آخرها رَالْمُنَافِقُونَ : ١٠] الآية.

لاَ بَيْعٌ فِيْهِ ﴾ [البقرة: ١٥٤] الآية.

وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَومٌ

١٤١٩ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ ا للهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ : ((أَنْ تَصَّدُقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْعِنَى، وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ : لِفُلاَن كَذَا وَلِفُلاَنِ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنِ).

[طرفه في : ۲۷٤٨].

#### صدقه دينے کی فضیلت

اور الله تعالی نے فرمایا کہ جو رزق ہم نے حمیس دیا ہے اس میں سے خرچ کرواس ہے پہلے کہ تم کوموت آجائے۔

اور الله تعالى نے فرمايا كه اے ايمان والو! جم نے تهيس جو رزق ديا ہے اس میں سے خرچ کرو' اس سے پہلے کہ وہ دن (قیامت) آجائے جب نه خرید و فروخت ہوگی نه دوستی اور نه شفاعت....الآبه۔

ان دونوں آیتوں سے حضرت امام بخاری نے بیہ نکالا کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرنی چاہئے ایبانہ ہو کہ موت آن دیو ہے۔ اس وقت کف افسوس ملتارہے کہ اگر میں اور جیتا تو صدقہ دیتا۔ یہ کرتا وہ کرتا۔ باب کا مطلب بھی قریب قریب میں ہے۔ (وحیدی)

(۱۲۱۹) ہم سے مولیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کما کہ ہم سے ممارہ بن تعقاع نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابوزرعہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابوهریره و الله في بيان كياكه ايك فخص نبي كريم النهايم كي خدمت مي حاضر موا اور کما کہ یا رسول اللہ! کس طرح کے صدقہ میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس صدقہ میں جے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو۔ مہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو اور (اس صدقہ خیرات میں) وُهيل نه ہونی چاہئے کہ جب جان حلق تک آجائے تو اس ونت تو کنے لگے کہ فلاں کے لئے اتنا اور فلاں کے لئے اتنا حالا نکہ وہ تو اب

فلال كابوجكا-

حدیث میں ترغیب ہے کہ تندرس کی حالت میں جب کہ مال کی محبت بھی دل میں موجود ہو' صدقہ خیرات کی طرف ہاتھ بدھانا چاہے نہ کہ جب موت قریب آجائے اور جان طقوم میں پہنچ جائے۔ گریہ شریعت کی مربانی ہے کہ آخر وقت تک بھی جب کہ ہوش وحواس قائم موں' مرنے والوں کو تهائی مال کی وصیت کرنا جائز قرار دیا ہے' ورنہ اب وہ مال تو مرنے والے کی بجائے وارثوں کا ہوچکا ہے۔ پس عقمندی کا تقاضا ہی ہے کہ تندرستی میں حسب توفیق صدقہ وخیرات میں جلدی کرنی چاہئے اور یاد ر کھنا چاہئے کہ کمیا وقت مجر ماتھ آتا نہیں۔

- نَاتٌ -

• ١٤٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ بن إِسْمَاعِيْلَ

(۱۲۲۰) ہم سے مولیٰ بن اساعیل نے بیان کیا 'کماکہ ہم سے ابوعوانہ

قَالَ حَدُّنَا أَبُو عَوانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهِيِّ النَّبِيِّ اللَّبِيِّ اللَّبِيِّ اللَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وضاح مشری نے بیان کیا' ان سے فراس بن کی نے' ان سے تعبی نے' ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رہی ہوانے کہ نمی کریم ماڑی ہا کی بعض یو یوں نے آپ سے پوچھا کہ کہ سب سے پہلے ہم میں آخرت میں آپ سے کون جاکر ملے گی تو آپ نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمباہوگا۔ اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کردیا تو سودہ رہی ہوئی ہواس سے لیے ہاتھ والی تکلیں۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی تکلیں۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی تکلیں۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی تکلیں۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی تکلیں۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی تک سے۔ اور سودہ والی ہونے سے۔ اور سودہ وی ہوئی ہم سب سے پہلے نمی کریم ماڑی ہوا سے جاکر ملیں' صدقہ کرنا آپ کو بہت محبوب تھا۔

اکثر علماء نے کما کہ طول بدھا اور کانت کی ضمیروں بی سے حضرت زینب مراد بیں گران کا ذکر اس روایت بیل نہیں ہے۔

کو تکہ اس امرے انفاق ہے کہ آنخضرت سائیل کی وفات کے بعد بیویوں بی سے سب سے پہلے حضرت زینب کا ہی انقال ہوا تھا۔ لیکن امام بخاری نے تاریخ میں جو روایت کی ہے اس میں ام المؤمنین حضرت سودہ رفی آبیا کی صراحت ہے اور یمال بھی اس روایت میں حضرت سودہ کا نام آبیا ہے اور یمال بھی اس روایت میں حضرت سودہ کا نام آبیا ہے اور بھ مشکل ہے اور ممکن ہے ہول جواب دینا کہ جس جلہ میں بیہ سوال آنخضرت سائیل سے ہوا تقال ہوا۔ گر ابن حبان تعال حضرت ندیب موجود نہ ہول اور جتنی پیویال وہال موجود تھیں' ان سب سے پہلے حضرت سودہ رفی آبیا کا انتقال ہوا۔ گر ابن حبان کی روایت میں یول ہے کہ اس وقت آپ کی سب بیویال موجود تھیں' کوئی باتی نہ رہی تھی' اس حالت میں بیہ احتال بھی نہیں چل کی روایت میں یول ہے کہ اس وقت آپ کی سب بیویال موجود تھیں' کوئی باتی نہ رہی تھی' اس حالت میں بیہ احتال بھی نہیں چل کی روایت میں بول ہے کہ اس وقت آپ کی سب بیویال موجود تھیں' کوئی باتی نہ رہی تھی' اس حالت میں بیہ احتال بھی نہیں چل کی خافظ ابن حجر فرانے ہیں۔

قال لنا محمد بن عمر يعنى الواقدى هذا الحديث وهل في سودة انما هو في زينب بنت جحش فهى اول نسائه به لحوقا و توفيت في خلافة عمر وبقيت سودة الى ان توفيت في خلافة معاويه في شوال سنة اربع وخمسين قال ابن بطال هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لا تفاق اهل السير على ان زينب اول من مات من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يعنى ان الصواب وكانت زينب اسرعنا الخ ولكن ينكر على هذا اللفظ ان على الروايات المتقدمة المصرح فيها بان الضمير لسودة وقرات بخط الحافظ ابى على الصدفى ظاهر هذا اللفظ ان سودة كانت اسرع وهو خلاف المعروف عند اهل العلم ان زينب اول من مات من الازواج ثم نقله عن مالك من روايته عن الواقدى قال يقويه رواية عائشه بنت طلحة وقال ابن الجوزى هذا الحديث غلط من بعض الرواة العجب من البخارى كيف لم ينبه عليه والا اصحابه التعاليق ولا علم بفساد ذلك الخطابي فانه فسره وقال لحوق سودة به علم من اعلام النبوة وكلح ذلك وهم انما هي زينب فانها كانت العولهن يدا بالعطاء كما رواه مسلم من طريق عائشة بلفظ كان اطولنا يدا زينب لانها كانت تعمل وتتصدق و في رواية كانت زينب امراة صاعة باللهد وكانت تدبغ و تخرز وتصدق في سبيل الله.

لیمنی ہم سے واقدی نے کما کہ اس مدیث میں راوی سے بھول ہوگئ ہے۔ ورحقیقت سب سے پہلے انقال کرنے والی زینب بی میں جن کا انقال حطرت عمر وہ ٹھے کی خلافت میں ہوا اور حضرت سووہ وہی تھا کا انقال خلافت معاویہ وہ ٹھے میں ہوا ہے۔ ابن بطال نے کما کہ اس مدیث میں حضرت ذینب کا ذکر ساقط ہوگیا ہے کیونکہ اہل سیر کا انقال ہے کہ اممات المؤمنین میں سب سے پہلے انقال کرنے والی خلاق حصرت ندینب بنت جمش بی ہیں اور جن روایتوں میں حضرت سووہ وہی تھا کا نام آیا ہے ان میں راوی سے بھول ہوگئی۔ ابن

جوزی نے کہا کہ اس میں بعض راویوں نے غلطی سے حضرت سودہ انگائیا کا ام لے دیا ہے اور تعجب ہے کہ حضرت امام بخاری کو اس پر اطلاع نہ ہو سکی اور نہ ان اصحاب تعالیق کو جنہوں نے یہاں حضرت سودہ رنگائیا کا نام لیا ہے اور وہ حضرت زینب رنگائیا ہی ہے جیہا کہ مسلم شریف میں حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ہم میں سب سے زیادہ وراز ہاتھ والی (لینی صدقہ خیرات کرنے والی) حضرت زینب تھیں۔ وہ سوت کا تاکرتی تھیں اور دیگر محنت مشقت دباغت وغیرہ کرکے بیہ حاصل کرتیں اور نی سبیل اللہ صدقہ خیرات کیا کرتی تھیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ناپ کے لحاظ سے حصرت سودہ کے ہاتھ دراز تھے 'ازواج النبی النبی اللہ صدقہ خیرات کیا کرتی تھیں۔ بعض اور کی سمجھا کہ دراز ہاتھ والی یوی کا انتقال پہنا ہوا تھا ہوا کہ انتقال بوا تو ظاہر ہوگیا کہ آخضرت ساتھیا کی مراد ہاتھوں کا دراز ہونا نہ تھی ہلکہ صدقہ وخیرات کرنے والے ہاتھ مراد تھے اور یہ سبقت حصرت زینب کو حاصل تھی 'پہلے انہی کا انتقال ہوا 'مگر بعض رادیوں نے بائی لاعلمی کی وجہ سے یہاں حضرت سودہ کا نام لے دیا۔ بعض علماء نے یہ تطبیق بھی دی ہے کہ آخضرت ساتھیا ہے جس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا اس جمع میں حضرت زینب زنی تھیں 'آپ نے اس وقت کی حاضر ہونے والی بیویوں کے ہارے میں فرمایا اور ان میں سے فرمایا تھا اس جمع میں حضرت زینب زئی تھی نہ ہمی کا م کیا گیا ہو اس تھی 'کہا تھا اس جمع میں حضرت زینب زئی تھی نہ ہمیں 'آپ نے اس وقت کی حاضر ہونے والی بیویوں کے ہارے میں فرمایا اور ان میں سے کہ حضرت سودہ زئی تھیا کا انتقال ہوا مگر اس تطبی تر بھی کا ام کیا گیا ہے۔

حجت المئر حضرت شاه ولى الله محدث دبلوى قرات بيل- والحديث يوهم ظاهره ان اول من ماتت من امهات المومنين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم سودة وليس كذالك فتامل ولا تعجل في هذا المقام فانه من مزالق الا قدام (شرح تراجم ابؤاب بخارى)

باب سب کے سامنے صدقہ کرناجائز ہے۔اور اللہ تعالی نے (سور و بقرومیں) فرمایا کہ جولوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں پوشیدہ طور پر اور ظاہر'ان سب کا ان کے رب کے پاس ثواب ملے گا'انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگاور نہ انہیں کسی قتم کاغم ہوگا۔

١ - بَابُ صَدَقَةِ الْعَلاَنِيَةِ
 وَقُولُهُ عَزَّ وَجَلُّ: ﴿ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
 بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ
 يَخْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٤].

اس آیت سے علائیہ خیرات کرنے کا جواز نکلا۔ گو پوشیدہ خیرات کرنا بھتر ہے کیونکہ اس میں ریا کا اندیشہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی گی شان میں اتری۔ ایکے پاس چار اشرفیال تھیں۔ ایک دن کو دی' ایک رات کو دی' ایک علائیہ' ایک چھپ کر (وحیدی) یمال حضرت امام بخاری نے مضمون باب کو مدلل کرنے کے لئے صرف آیت قرآنی کا نقل کرنا کافی سمجھا۔ جن میں ظاہر لفظوں می باب کا مضمون موجود ہے۔

ہاب چھپ کر خیرات کرناافضل ہے

اور ابو هریره رمنی الله عند نے نی کریم صلی الله علیه و سلم سے روایت کیا که "ایک فض نے صدقد کیااور اے اس طرح چھپلا که اس کے بائیں ہاتھ کو فر نہیں ہوئی کہ دائے ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے" اور الله تعالی نے فرملا "اگر تم صدقد کو ظاہر کردو تو یہ بھی اچھا ہواور اگر پوشیدہ طور پر دو اور دو فقراء کو تو یہ بھی تممارے لئے بمتر ہوری تممارے گئا ہوری حری کا اور جو کچھ تم کرتے ہو الله اس سے پوری

وَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النّبِيِّ اللّهَ عَنْهُ عَنْ النّبِيِّ وَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِق يَمِيْنُهُ). وَقُولُهُ: ﴿إِنْ تُبَدُوا الصَّلَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَ وَإِنْ تُبَدُوا الصَّلَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ

لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّنَاتِكُمْ وَ ١ لللهُ بمَا

١٣- بَابُ صَدَقَةِ السُّرُ

طرح خبردار ہے۔"

تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴾ [البقرة : ٢٧١] الآية.

یماں حضرت امام نے مضمون باب کو ثابت کرنے کے لئے صدیث نبوی اور آیت قرآنی ہر دو سے استدلال فرمایا 'مقصد ریاکاری سے بچتا ہے۔ اگر اس سے دور رہ کر صدقہ دیا جائے تو ظاہر ہویا پوشیدہ ہر طرح سے درست ہے اور اگر ریاکا ایک شائبہ بھی نظر آئے تو پھراتنا پوشیدہ دیا جائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبرنہ ہو۔ اگر صدقہ خیرات زکوۃ میں ریانمود کا پچھ دخل ہوا تو وہ صدقہ وخیرات وزکوۃ مالدار کے لئے الٹا وہال جان ہوجائے گا۔

# \$ ا - بَابُ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَي غَنِيً وَهُو لا يَعْلَمُ

١٤٢١ - حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَالَ: ((قَالَ رَجُلٌ الْأَتَصَدُقَنُّ بصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بصَدَقِتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِق، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونٌ : تُصُدِّق عَلَى سَارِق. فَقَالَ: اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ، لأَتَصَدُّقَنَّ بصَدَقَةِ. فَخَرَجَ بصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةِ. فَقَالَ : اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةِ، لِأَتَصَدُّقْنُ بصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بصَدَقِيهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٌّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدُّثُونَ: تُصَدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ. فَقَالَ : اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى سَارق، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٌّ، فَأَتِيَ فَقِيْلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقَ فَلَعَلَّهُ أَنَّ يَسْتَعِفُ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَمَلُّهَا أَنْ تُسْتَعِفُ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلْعَنَّهُ يَعْتَبِرُ، فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهِي.

## باب اگر لاعلمی میں کسی نے مالدار کو صدقہ دے دیا (تواس کو ثواب مل جائے گا)

(۱۳۲۱) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما کہ ہمیں شعیب نے خبروی ، كماكه جم سے ابوالزناد نے بيان كيا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہررہ واللہ نے کہ رسول الله مالي الله عن فرمايا كه ايك محص في (بى ائرائیل میں سے) کہا کہ مجھے ضرور صدقہ (آج رات) دینا ہے۔ چنانچہ وہ ایناصد قد لے کر نکلا اور (ناوا تھی سے) ایک چور کے ہاتھ میں ر کھ دیا۔ صبح ہوئی تولوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آج رات کسی نے چور کوصدقہ دے دیا۔اس مخص نے کہاکہ اے اللہ! تمام تعریف تیرے ى كئے ہے- (آج رات) میں پھر ضرور صدقہ كروں گا-چنانچہ وہ دوبارہ صدقہ لے کر نکلا اور اس مرتبہ ایک فاحشہ کے ماتھ میں دے آیا۔ جب صبح ہوئی تو پھرلوگوں میں چرچا ہوا کہ آج رات کسی نے فاحشہ عورت کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کمااے اللہ! تمام تعریف تیرے ہی لئے ہے 'میں زانیہ کو اپناصدقہ دے آیا۔ اچھا آج رات پھر ضرور صدقه نكالول گا- چنانچه اپناصدقه لئے ہوئے وہ پھرنكلا اور اس مرتبہ ایک مالدار کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح ہوئی تولوگوں کی زبان پر ذکر تھا کہ ایک مالدار کو کسی نے صدقہ دے دیا ہے۔ اس شخص نے کما کہ اے اللہ! حمد تیرے ہی گئے ہے۔ (میں اپنا صدقہ (لاعلمی سے) چور' فاحشہ اور مالدار کو وے آیا- (الله تعالی کی طرف سے) بتایا گیا کہ جمال تک چور کے ہاتھ میں صدقہ طلے جانے کاسوال ہے۔ تو اس میں اس کا امکان ہے کہ وہ چوری سے رک جائے۔ اس طرح فاحشہ کو صدقہ کا مال مل جانے ہر اس کا امکان ہے کہ وہ زناسے رک جائے اور مالدار

کے ہاتھ میں پڑ جانے کا یہ فائدہ ہے کہ اسے عمرت ہو اور پھرجو اللہ عزوجل نے اسے دیا ہے 'وہ خرچ کرے۔

اس مدیث میں بنی اسرائل کے ایک تنی کا ذکر ہے جو صدقہ خیرات تقییم کرنے کی نیت ہے رات کو نکلا گراس نے لاعلی میں بہتی رات میں بہلی رات میں اپنا صدقہ ایک چور کے ہاتھ پر رکھ دیا اور دو سری رات میں ایک فاحثہ عورت کو دے دیا اور تیمری شب میں ایک مالدار کو دیدیا' جو مستحق نہ تھا۔ یہ سب پچھ لاعلمی میں ہوا۔ بعد میں جب یہ واقعات اس کو معلوم ہوئے تو اس نے اپنی لاعلمی کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کی حمد بیان کی گویا یہ کما الملهم لک الحمد ای لائی ان صدفتی و قعت بید من لایستحقها فلک الحمد حبث کان ذلک بازادتک ای لابازادتی فان ازادہ اللہ کلها جمیلة یعنی یا اللہ! حمد تیرے لئے ہی ہے نہ کہ میرے لئے۔ میرا صدقہ غیر مستحق کے ہاتھ میں پہنچ گیا پس حمد تیرے ہی لئے ہے۔ اس لئے کہ یہ تیرے ہی ازادے سے ہوا نہ کہ میرے ازادے سے اور اللہ پاک جو بھی چاہے اور وہ جو ازادہ کرے وہ سب بہتری ہے۔

امام بخاری کا مقصد باب یہ ہے کہ ان حالات میں اگرچہ وہ صدقہ غیر مستحق کو مل گیا گر عنداللہ وہ قبول ہوگیا۔ حدیث سے بھی یکی ظاہر ہوا کہ ناوا تھی سے اگر غیر مستحق کو صدقہ دے دیا جائے تو اسے اللہ بھی قبول کرلیتا ہے اور دینے والے کو ثواب مل جاتا ہے۔ لفظ صدقہ میں نفلی صدقہ اور فرضی صدقہ یعنی زکوۃ ہرود واخل ہیں۔

اسرائیلی کی کو خواب میں بتلایا گیا یا ہاتف غیب نے خبردی یا اس زمانہ کے پغیرنے اس سے کماکہ جن غیر مستحقین کو تونے غلطی سے صدقہ دے دیا 'شاید وہ اس صدقہ سے عبرت حاصل کرکے اپنی غلطیوں سے باز آجائیں۔ چور چوری سے اور زانیہ زنا سے رک جائے اور مالدار کو خود ای طرح خرچ کرنے کی رغبت ہو۔ ان صورتوں میں تیرا صدقہ تیرے لئے بہت کچھ موجب اجر وثواب ہوسکتا ہے۔ ھذا ھو المواد

## ١٥ - بَابُ إِذَا تَصَدُّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لا يَشْعُرُ

## باب اگر باپ ناوا تفی ہے اپنے بیٹے کو خیرات دے دے کہ اس کو معلوم نہ ہو؟

(۱۳۲۲) ہم سے محمہ بن بوسف فرائی نے بیان کیا' کما کہ ہم سے او ہوریہ (طان بن اسرائیل بن بونس نے بیان کیا' کما کہ ہم سے ابو ہوریہ (طان بن خفاف) نے بیان کیا کہ معن بن بزید نے ان سے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں نے اور میرے والد اور دادا (انفش بن صبیب) نے رسول اللہ طائح اللہ بیعت کی تھی۔ آپ نے میری متلنی بھی کرائی اور آپ بی نے دکاح بھی پڑھایا تھا اور میں آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوا تھا۔ وہ یہ کہ میرے والد یزید نے کچھ دینار خیرات کی نیت سے نکالے اور ان کو انہوں نے مجمد میں ایک مخص کے پاس رکھ دیا۔ میں گیا اور میں نے ان کو اس سے لیا۔ پھرجب کے پاس رکھ دیا۔ میں گیا اور میں نے ان کو اس سے لیا۔ پھرجب میں انہیں لے کر والد صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ قسم میں انہیں لے کر والد صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ قسم

يَا يَزِيْدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ).

الله كى ميرا اراده تخفي دينے كا نهيں تھا۔ يمي مقدمه ميں رسول الله ملائيد كى ميرا اراده تخفيد دياكه ديكھو ملائيد كى خدمت ميں لے كرحاضر ہوا اور آپ نے بيہ فيصلہ دياكه ديكھو يزيد جو تم نے نيت كى تھى اس كا ثواب تمہيں مل كيا اور معن! جو تو نے ليادہ اب تيرا ہوگيا۔

امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا یمی قول ہے کہ اگر ناوا تنی میں باپ بیٹے کو فرض زکوۃ بھی دے دے تو زکوۃ اوا ہوجاتی ہے اور المیت کے نزدیک بسر حال اوا ہوجاتی ہے۔ بلکہ عزیز اور قریب لوگوں کو جو محتاج ہوں زکوۃ وینا اور زیاوہ تواب ہے۔ بلکہ عزیز اور قریب لوگوں کو جو محتاج ہوں زکوۃ وینا اور زیاوہ تواب ہے۔ سید علامہ نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم نے کہا کہ متعدد ولا کل اس پر قائم ہیں کہ عزیزوں کو خیرات دینا زیادہ افضل ہے 'خیرات فرض ہو یا نفل اور عزیزوں میں خاوند' اولاد کی صراحت ابوسعید کی حدیث میں موجود ہے۔ (مولانا وحید الزماں)

مضمون حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ نبی کریم ساتھ کے اس قدر شیق اور مہران سے اور کس وسعت قلبی کے ساتھ آپ نے دین کا تصور پیش فرمایا تھا۔ باپ اور بیٹے ہر وو کو ایسے طور سمجھاویا کہ ہر دو کا مقصد حاصل ہوگیا اور کوئی جھڑا باتی نہ رہا۔ آپ کا ارشاد اس بنیادی اصول پر مبنی تھا۔ جو حدیث انعا الاعمال بالنیات میں بتلایا گیا ہے کہ عملوں کا اعتبار نیتوں پر ہے۔

آج بھی ضرورت ہے کہ علاء وفقہاء ایسی وسیع الطوفی ہے کام لے کر امت کے لئے بجائے مشکلات پیدا کرنے کے شرقی حدود میں آسانیاں بہم پنچائیں اور دین فطرت کا زیادہ سے زیادہ فراخ قلبی کے ساتھ مطالعہ فرہائیں کہ حالات حاضرہ میں اس کی شدید ضرورت ہے۔ فقہاء کا وہ دور گزر چکا جب وہ ایک ایک جزئی پر میدان مناظرہ قائم کردیا کرتے تھے جن سے نگ آکر حضرت شخ سعدی کو کہنا بڑا

لم لانسلم درانداختند

فقيهان طريق جدل ساختند

اله ۱۹۲۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے کچیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا عبید اللہ عمری سے انہوں نے کہا کہ جمع سے خبیب بن عبدالرحمٰن نے حفص بن عاصم سے بیان کیا ان سے ابو ہریرہ بڑا تھ نے کہ نی کریم ساڑھیا نے فرمایا سات قتم کے آدمیوں کو اللہ تعالی اپنے (عرش کے) سابیہ میں رکھے گاجس دن اس کے سوا اور کوئی سابیہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حاکم 'وہ ٹوجوان جو اللہ تعالی کی عبادت میں جوان ہوا ہو' وہ شخص جس کا دل ہروقت مجد میں لگا رہے' دو ایسے شخص جو اللہ کے عبت رکھتے ہیں' ای پر وہ جمع ہوئے اور اس پر جدا ہوئے' ایسا شخص جے کئے عجت رکھتے ہیں' ای پر وہ جمع ہوئے اور اس پر جدا ہوئے' ایسا شخص جے کی خوبصورت اور عرت دار عورت نے جدا ہوئے' ایسا شخص جے کی خوبصورت اور عرت دار عورت نے

بلایا لیکن اس نے بیہ جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈر تا ہوں' وہ انسان جو

باب خیرات داہنے ہاتھ سے دینی بمترہے

17 - بَابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِيْنِ
18 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّلْنَا يَحْتَى
عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّلَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ
الرُّحْمَنِ عَنْ حَفْسِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي
الرُّحْمَنِ عَنْ حَفْسِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ يومَ لا
((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى في ظِلّهِ يومَ لا
ظِلُّ إِلاَّ ظِلَّهُ : إِمامٌ عَدْلٌ، وشابُّ نَشَأَ فِي
عَبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي
الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلان تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعًا
عَلَيْهِ وَتَفَوَّقًا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةً
الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلان تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعًا
عَلَيْهِ وَتَفَوَّقًا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةً

ا اللهُ، وَرَجُلُّ تَصَدُّقَ بِصَدَقةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلُّ ذَكَرَ لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلُّ ذَكَرَ ا اللهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ).

صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبرنہ ہو کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا اور وہ مخص جو اللہ کو تنائی میں یاد کرے اور اس کی آئکھیں آنسوؤں سے بہنے لگ جائیں۔

[راجع: ٦٦٠]

جہرے کے است کے دن عرش عظیم کا سامیہ پانے والے یہ سات خوش قسمت انسان مرد ہوں یا عورت ان پر حصر نہیں ہے۔ بعض الم سینے کے اصادیث میں اور بھی ایسے نیک اعمال کا ذکر آیا ہے جن کی وجہ سے سامیہ عرش عظیم مل سکے گا بعض علاء نے اس موضوع پر مستقل رسالے تحریر فرمائے ہیں اور ان جملہ اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے جو قیامت کے دن عرش اللی کے پنچے سامیہ ملنے کا ذرایعہ بن سکیں گے۔ بعض نے اس فہرست کو چالیس تک بھی پنچا دیا ہے۔

یمال باب اور حدیث میں مطابقت اس متعدق سے ہو راہ لللہ اس قدر پوشیدہ خرج کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرج کرتا ہے اور بائیں کو بھی خبر نمیں ہوپاتی- اس سے غایت خلوص مراد ہے-

انساف کرنے والا حاکم چود حری ' فیخ' اللہ کی عبادت میں مشخول رہنے والا جوان اور مجد سے دل لگانے والا نمازی اور دو باہی اللی عجبت رکھنے والے مسلمان اور صاحب عصمت وعفت مرد یا عورت مسلمان اور اللہ کے خوف سے آنسو بمانے والی آئمیس یہ جملہ اعمال حسنہ ایسے بیس کہ ان پر کاربر ہونے والوں کو عرش اللی کا سابہ ملنا ہی چاہئے۔ اس حدیث سے اللہ کے عرش اور اس کے سابہ کا جمل حسنہ ہوا جو بلاکیف و کم و تاویل تسلیم کرنا ضروری ہے۔ قران پاک کی بہت می آیات میں عرش عظیم کا ذکر آیا ہے۔ بلائک وشبہ اللہ پاک صاحب عرش عظیم ہے۔ اس کے لئے عرش کا استواء اور جت فوق ثابت اور برحق ہے جس کی تاویل نہیں کی جاسمتی اور نہ اس کی کیفیت معلوم کرنے کے ہم مکلف ہیں۔

١٤٧٤ - حَدُّثَنَا عَلِيٌ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ الْحُزَاعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ فَقَلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ فَقَلَ يَقُولُ: (رَبَصَدُقُوا، فَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانُ يَقُولُ: (رَبَصَدُقُوا، فَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانُ يَعُولُ: لَوْ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جَنْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لِقَبِلْتُهَا مِنْكَ، فَأَمَّا الْيُومَ جَنْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لِقَبِلْتُهَا مِنْكَ، فَأَمَّا الْيُومَ فَلَا حَاجَةً لِي فِيْهَا)). [راجع: 1811]

(۱۳۲۷) ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا کہ اکہ ہمیں شعبہ نے خبر دی کہا کہ بمیں شعبہ نے خبر دی کہا کہ بمیں شعبہ نے خبر دی کہا کہ بیں نے حاریثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ صدقہ کیا کرد پس عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب آدی اپناصدقہ لے کرنگلے گا (کوئی اسے قبول کرلے گرجب وہ کی کو دے گاتو وہ) آدمی کے گا کہ اگر اسے تم کل لائے ہوتے تو میں لے لیتا لیکن آج مجھے اس کی حاجت نہیں رہی۔

ابت ہوا کہ مرد مخلص اگر صدقہ زکوۃ علانیہ لے کر تقتیم کے لئے نکلے بشرطیکہ خلوص وللیت مد نظر ہو تو یہ بھی ندموم نہیں ہے۔ یوں بہتری ہے کہ جہاں تک ہو سکے ریا و نمود سے نیجنے کے لئے یوشیدہ طور پر صدقہ زکوۃ خیرات دی جائے۔

باب اس کے بارے میں کہ جس نے اپنے خدمت گار کو صدقہ دینے کا حکم دیا اور خود اپنے ہاتھ سے نہیں دیا ١٧ – بَابُ مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ
 وَلَـمْ يُنَاوِلُ بِنَفْسِهِ

اور ابومویٰ رہ اللہ نے نبی کریم ملی اللہ سے بوں بیان کیا کہ خادم بھی صدقہ دینے والوں میں سمجھاجائے گا۔

(۱۳۲۵) ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہ ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے۔ ان سے شقیق نے ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی برباد کرنے کی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا تواب ملے گا ور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا کہ اس نے کمایا ہے اور خزانجی کا بھی یمی عظم ہے۔ ایک کا ثواب دو سرے کے ثواب میں کوئی کی نہیں کرتا۔

وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (( هُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْن))

1 ٤ ٢٥ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْبَهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهُ بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوجِهَا أَجْرُهُ بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ كَسَبَ، وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضَ شَيْناً)).

[أطرافه في : ١٤٣٧، ١٤٣٩، ١٤٤٠،

(331, 67.7]

آئی ہوئے اسلب طاہر ہے کہ مالک کے مال کی حفاظت کرنے والے اور اس کے حکم کے مطابق ای میں سے صدقہ خیرات نکالئے الم سیری المیں اللہ مادم خزانجی سب بی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ثواب کے مستق ہوں گے۔ حتیٰ کہ بیوی بھی جو شوہر کی اجازت سے اس کے مال میں سے صدقہ خیرات کرے وہ بھی ثواب کی مستق ہوگی۔ اس میں ایک طرح سے خرج کرنے کی ترغیب ہے اور ریانت وامانت کی تعلیم و تلقین ہے۔ آیت شریفہ ﴿ لَنْ تَعَالُوا الْمِنْ ﴾ کا ایک منہوم یہ بھی ہے۔

# ١٨ - بَابُ لا صَدَقَة إِلا عَنْ ظَهْرِ غِني

وَمَنْ تَصَدُّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ أَوْ عَلَيْهِ مَنَ اللّهُ أَحَقُ أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْمِتْقِ وَالْهِبَّةِ، وَهُوَ رَدَّ عَلَيْهِ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ أَمْوَالَ النّاسِ يُويْدُ النّبي عَلَيْهُ اللهِ إلله أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالطّبْرِ فَيُؤثِرَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ الصّبْرِ فَيُؤثِرَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ، كَفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ تَصَدُق بِمَالِهِ. وَكَذَلِكَ آثَوَ الأَنْصَارُ حَيْنَ تَصَدُق بِمَالِهِ. وَكَذَلِكَ آثَوَ الأَنْصَارُ حَيْنَ تَصَدُق بِمَالِهِ. وَكَذَلِكَ آثَوَ الأَنْصَارُ عَيْنَ تَصَدُق بِمَالِهِ. وَكَذَلِكَ آثَوَ الأَنْصَارُ

## باب صدقہ وہی بہترہے جس کے بعد بھی آدمی مالدار ہی رہ جائے (بالکل خالی ہاتھ نہ ہو بیٹھے)

اور جو شخص خیرات کرے کہ خود محتاج ہوجائے یا اس کے بال بچے محتاج ہوں (تو الی خیرات درست نہیں) اس طرح آگر قرضدار ہوتو صدقہ اور آزادی اور ہب پر قرض ادا کرنا مقدم ہو گااور اس کاصدقہ اس پر پھیردیا جائے گااور اسکویہ درست نہیں کہ (قرض نہ ادا کرے اور خیرات دے کر) لوگوں (قرض خواہوں) کی رقم تباہ کردے اور آخضرت ہے آئے نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا مال (بطور قرض) تلف کرنے ریعنی نہ دینے) کی نیت سے لے تو اللہ اس کو برباد کردے گا۔ البتہ آگر صبراور تکلیف اٹھانے میں مشہور ہوتو اپنی خاص حاجت پر رفقیر کی حاجت کو) مقدم کر سکتا ہے۔ جیسے ابو بحرصدیت بنا شدے اپنا

المهاجرين.

وَنَهَى النّبِيُ ﴿ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعُ أَمُوالَ النّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ. ((وَقَالَ كَعْبٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوبَتِي أَنْ أَنْ خَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ﴿ اللهِ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ قَالَ: ((أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)). قُلْتُ : فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي اللّهِ عَيْرٌ لَكَ)). قُلْتُ : فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي اللّهِ عَيْرٌ لَكَ).

سارا مال خیرات میں دے دیا اور اس طرح انصار نے اپی ضرورت پر مماجرین کی ضروریات کو مقدم کیا۔ اور آنخضرت مان کیا نے مال کو تباہ کرنے سے منع فرمایا ہے تو جب اپنا مال تباہ کرنا منع ہوا تو پرائے لوگوں کا مال تباہ کرنا کمنی طرح سے جائز نہ ہو گا۔ اور کعب بن مالک نے (جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے) عرض کی یا رسول اللہ (مانی ایشہ اور رسول پر بنی قوبہ کو اس طرح پورا کرتا ہوں کہ اپنا سارا مال اللہ اور رسول پر تصدق کردوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں کچھ تھو ڑا مال رہنے بھی دے مقد قر میں بہترہے۔ کعب نے کما بہت خوب میں اپنا خیبر کا حصہ رہنے دیتا ہوں۔

حضرت آمام بخاری رہائیے نے اس باب میں احادیث نبوی اور آثار صحابہ کی روشنی میں بہت ہے اہم امور متعلق صدقہ خیرات پر روشنی ڈالی ہے۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے لئے صدقہ خیرات کرنا ای وقت بہترہے جبکہ وہ شری حدود کو ید نظر رکھے۔ اگر ایک مخص کے اہل وعمال خود ہی محتاج ہیں یا وہ خود دو سرول کا مقروض ہے پھر ان حالات میں بھی وہ صدقہ کرے اور نہ یہ اہل وعمال کا خیال رکھے نہ دو سرول کا قرض اوا کرے تو وہ خیرات اس کے لئے باعث اجر نہ ہوگی بلکہ وہ ایک طرح سے دو سرول کی حق تعلی کرنا اور جن کو دینا ضروری تھا ان کی رقم کو تلف کرنا ہوگا۔ ارشاد نبوی من احذ اموال الناس یو بد اتلافها کا کیی منشاہے۔ ہاں صبر اور ایثار الگ چیز ہے۔ اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق بڑائی میں طائی مسلمان ہو اور انصار جیسا ایٹار پیشہ ہو تو اس کے لئے زیادہ سے زیادہ ایٹار میش کرنا جائز ہوگا۔ گر آج کل ایس مثالیس تلاش کرنا ہے کار ہے۔ جبکہ آج کل ایسے اشخاص نابید ہو بھے ہیں۔

حضرت کعب بن مالک بڑائر وہ بزررگ ترین جلیل القدر صحابی ہیں جو جنگ تبوک میں پیچے رہ گئے تھے بعد میں ان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنی توبہ کی قبولیت کے لئے اپنا سارا مال فی سبیل اللہ دے دینے کا خیال ظاہر کیا۔ آنخضرت ماڑھیا نے سارے مال کو فی سبیل اللہ دیے ہی اندازہ لگانا چاہئے سارے مال کو فی سبیل اللہ دینے سے منع فرمایا تو انہوں نے اپنی جائداد خیبر کو بچالیا' بلق کو خیرات کردیا۔ اس سے بھی اندازہ لگانا چاہئے کہ قرآن وحدیث کی سے غرض ہرگز نہیں کہ کوئی بھی مسلمان اپنے اہل وعیال سے بے نیاز ہوکر اپنی جائداد فی سبیل اللہ بخش دے اور وارثین کو محتاج مفلس کرکے دنیا سے جائے۔ ایسا ہرگز نہ ہونا چاہئے کہ یہ وارثین کی حق تعلق ہوگی۔ امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا حضرت امام بخاری دیاتھ کا کہی منشائے باب ہے۔

اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : ((خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنِي، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ)).

(۱۳۲۷) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبردی انہیں یونس نے انہیں زہری نے انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے خبردی انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خیرات وہ ہے جس کے دینے کے بعد آدی مالدار رہے۔ پھر صدقہ پہلے انہیں دو جو تہماری زیریورش ہیں۔

[أطراف في : ١٤٢٨، ٥٣٥٥، ٥٣٥٦.

اس مدیث سے صاف ظاہر ہے کہ این عزیزو اقرباء جملہ متعلقین اگر وہ مستی ہیں تو صدقہ خیرات زکوۃ میں سب سے پہلے ان ى كاحق ہے۔ اس لئے ايسے صدقہ كرنے والوں كو دو گئے ثواب كى بشارت دى كئى ہے۔

> ١٤٢٧ – حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النُّبيُّ ﷺ قَالَ: ((الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرٍ غِنِّي، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللهُ،

> وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ)).

١٤٢٨ - وَعَنْ وُهَيْبٍ: قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َ بهَذَا. [راجع: ١٤٢٦]

١٤٢٩ - حَدَّثُنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ : حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النُّبيُّ ﷺ. ح. وَحَدُّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْـمِنْبَر – وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ ((الْيَدُ الْعُلْيَاء خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلِي. فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ).

(۱۳۲۷) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا' کما کہ ہم سے ہشام بن عروہ نے اپنے باپ سے بیان کیا' ان سے علیم بن حزام روالہ نے کہ نبی کریم ماڑیا نے فرمایا اور والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور پہلے انسیں دوجو تہمارے بال یے اور عزیز ہیں اور بھترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر آدمی مالدار رہے اور جو کوئی سوال سے بچاچاہے گااسے اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھتا ہے اور جو دوسروں (کے مال) سے بے نیاز رہتا ہے 'اے اللہ تعالی بے نیازی بنادیتاہے۔

(۱۳۲۸) اور وہیب نے بیان کیا کہ جم سے ہشام نے اپنے والدسے بیان کیا' ان سے ابو ہررہ مالی نے اور ان سے نبی کریم مالی اسے ایسا بى بيان فرمايا-

(۱۳۲۹) ہم سے ابوائنعمان نے بیان کیا کما کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے الوب نے' ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی الله عنمانے کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے سا۔ (دوسری سند) اور ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' ان سے مالک نے 'ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جبکہ آپ منبر پر تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے صدقہ اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کا اور دوسرل سے مانگنے کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ ینچے والے ہاتھ سے بمترہ۔ اوپر کاہاتھ خرچ کرنے والے کاہے اور ينيح كالماته ماتكن والے كا-

تہ ہے ۔ امام بخاری نے باب منعقدہ کے تحت ان احادیث کو لاکر بیہ ثابت فرمایا کہ ہر مرد مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ الکہ ہے کہ وہ معتب وولت بن كراور دولت ميس سے الله كاحق زكوة اداكركے اليا رہنے كى كوشش كرے كه اس كا ماتھ بيشه اوپر كا ماتھ رے اور تازیت نیچے والانہ بنے یعنی دینے والا بن کر رہے نہ کہ لینے والا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا- حدیث میں اس کی بھی ترغیب ہے کہ احتیاج کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا جائے بلکہ صبرو استقلال سے کام لے کر اپنے توکل علی اللہ اور خود داری کو قائم رکھتے ہوئے اپنی قوت بازد کی محنت پر گزارہ کرنا چاہئے۔

> ٩١- رَابُ الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى، لِقُولِهِ : ٦١٢ : ١١لبقرة : ٢٦٢]: ﴿ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ثُمَّ

• ٢ - باب من أحبَّ تَعْجِيْلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يُومِهَا

لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلاَ أَذَى﴾ الآيةَ

. ١٤٣ - حَدُثَنَا أَبُو عَاصِم عَنْ عُمَرَ بْن سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ عُقْبَةً بْنَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﴿ الْعَصْرُ فَأَسْرَعَ، ثُمُّ ذَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ - أَوْ قِيْلَ - لَهُ فَقَالَ : ((كُنْتُ خَلَفْتُ فِي الْبَيْتِ بِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ فكرهْتُ أَنْ أُبَيِّتُهُ،

فقَسَمْتُهُ)). [راجع: ۱۵۸]

باب جودے کراحسان جمائے اس کی ندمت کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ اپنامال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیاہے اس کی وجہ سے نہ احمان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں باب خیرات کرنے میں جلدی كرناجائي-

(۱۳۲۰) جم سے ابوعاصم نبیل نے عمر بن سعید سے بیان کیا ان سے ابن انی ملیکہ نے کہ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصری نماز اواکی پھرجلدی سے آپ گھر میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی در بعد باہر تشریف لے آئے۔ اس پر میں نے یو چھایا کسی اور نے یوچھاتو آپ نے فرمایا کہ میں گھر کے اندر صدقہ کے سونے کا ایک مکڑا چھوڑ آیا تھا مجھے یہ مات پیند نہیں آئی کہ اے تقیم کئے بغیررات گزاروں پس میں نے اس کو بانث دیا۔

(صدیث سے ثابت ہوا کہ خیرات اور صدقہ کرنے میں جلدی کرنا بھتر ہے۔ ایبانہ ہو کہ موت آجائے یا مال باقی نہ رہے اور ثواب سے محروم رہ جائے۔ باب کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صاحب نصاب سال تمام ہونے سے پہلے ہی اینے مال کی زکوۃ ادا کردے۔ اس بارے میں مزید وضاحت اس مدیث میں ہے۔ ﴿ عن على إن العباس صال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقة قبل إن تحل فرخص له في ذالك (رواه ابو دانو د والترمذي وابن ماجه والدارمي) ﴾ يعني حضرت عباس بناتير نے رسول كريم مانير سے يوجها كه كيا وہ اپنی ذکوۃ سال گزرنے سے پہلے بھی اداکر سکتے ہیں؟ اس پر آپ نے ان کو اجازت بخش دی۔ قال ابن مالک هذا يدل على جواز تعجبل الزكوه بعد حصول النصاب قبل تمام المحول الخ (مرعاة) لين ابن مالك نے كماك بيه حديث دلالت كرتى ہے كه نصاب مقرره حاصل ہونے کے بعد سال بورا ہونے سے پہلے بھی زکوۃ اداکی جاسکتی ہے۔

٢١- بَابُ التَّخْرِيْضِ عَلَى الصَّدَقَةِ، باب لوكول كوصدقه كى ترغيب دلانااوراس كے لئے سفارش کرنا

والشفاعة فيها

1871 - حَدُّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدُّثَنَا عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((حَرَجَ النَّبِيُ عَبُّهُمَا قَالَ: (رحَرَجَ النَّبِيُ عَنْهُ يَوْمَ عَيْدٍ فَصلَى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصلَّى وَكُعَتَيْنِ لَمْ يُصلَّى فَعَلَى النَّسَاءِ يُصلَّ قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ. ثُمَّ مَالَ عَلَى النَّسَاءِ وَ بِلاَلٌ مَعَهُ - فَوعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدُّقُنَ، فَجَعَلَتِ الْمَوْأَةُ تُلْقِي الْقُلْبَ وَالْحَرْصَ)). [راجع: ٩٨]

(۱۳۲۱) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عدی بن طابت نے بیان کیا ان سے سعید بن جبیر نے ان سے ابن عباس بی شی کہ نے کہ نبی کریم ماٹی ہے عید کے دن قطے ۔ پس آپ نے (عید گاہ میں) دو رکعت نماز پڑھائی ۔ نہ آپ نے اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد ۔ پھر آپ عورتوں کی طرف آئے ۔ بلال بڑھ آپ کے ساتھ تھے ۔ انہیں آپ نے وعظ و نھیحت کی اور ان کو صدقہ کرنے کے ساتھ تھے ۔ انہیں آپ نے عورتیں کھی اور بالیاں (بلال بڑھ کے کہ سے میں) ڈالنے تکیں۔

باب کی مطابقت ظاہر ہے کیونکہ آنخضرت سلی ایم نے عور توں کو خیرات کرنے کے لئے رغبت دلائی۔ اس سے صدقہ اور خیرات کی ابہت پر بھی اشارہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ اللہ پاک کے غضب اور غصہ کو بجھا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ انفاق نی سبیل اللہ کا مفہوم بہت عام ہے۔

١٤٣٢ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوبُرِيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُودَةَ حَدَّثَنَا أَبُوبُرِيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُودَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرُدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ فَهَا إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ فَهَا إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: ((اشْفَعُوا تُوْجَووا، طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: ((اشْفَعُوا تُوْجَووا، وَيَقْضِي الله عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ فَيَى مَا شَاءَ)). وَيَقْضِي الله عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ فَيْكُ مَا شَاءَ)).

(۱۳۳۳) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے ابو بردہ بن ابی موئی نے بیان کیا' ابی بردہ نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے ابو بردہ بن ابی موئی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ اور ان سے ان کے باپ ابوموئی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ہانگنے والا آتایا آپ کے سامنے کوئی حاجت علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ہانگنے والا آتایا آپ کے سامنے کوئی حاجت پش کی جاتی تو آپ صحابہ کرام سے فرماتے کہ تم سفارش کرو کہ اس کا ثواب پاؤ گے اور اللہ پاک اپنے نبی کی زبان سے جو فیصلہ چاہے گاوہ دے گا۔

معلوم ہوا کہ حابت مندوں کی حابت اور غرض بوری کردینا یا ان کے لئے سعی اور سفارش کر دینا ہوا تواب ہے۔ اس کئے آخضرت ساتھ جام محابہ کرام کو سفارش کرنے کی رغبت دلاتے اور فرماتے کہ اگرچہ بیہ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری سفارش ضرور قبول ہوجائے۔ ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے۔ گرتم کو سفارش کا تواب ضرور مل جائے گا۔

18٣٣ - حَدُثنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ قَالُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي الله عَنْهَا قَالَتْ: ((لاَ تُوكِي قُيُوكِي عَلَيْكِ)). حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَن عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَن عَبْدَةَ

ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا' اور ان سے عبدہ نے کی

(۱۲۳۳۳) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا کما کہ ہمیں عبدہ نے

ہشام سے خبردی انسیں ان کی بیوی فاطمہ بنت منذر نے اور ان سے

اساء وفی این نے بیان کیا کہ مجھ سے نی کریم مان کیا نے فرمایا کہ خمرات کو

مت روک ورنه تیرارزق بھی روک دیا جائے گا۔

وقاَلَ: ﴿ لاَ تُخصِي فَيُخصِيَ اللهُ حديث روايت كَى كه گُنے نه لگ جاناورنه پھراللہ بھی تخجے گن گن كر عَلَيْكِ ِ )).

[أطرافه في : ١٤٣٤، ٢٥٩٠، ٢٥٩١].

مقصد صدقہ کیلئے رغبت دلانا اور بخل سے نفرت دلانا ہے۔ یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ سارا گھر لٹا کے کنگال بن جاؤ۔ یہاں تک فرمایا کہ تم اپنے ور ٹاء کو غنی چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے پھریں۔ نیکن بعض اشخاص کے لئے کچھ اعتزاء بھی ہوتا ہے جیسے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ جنہوں نے اپنا تمام ہی اٹا فہ فی سبیل اللہ پیش کردیا تھا اور کہا تھا کہ گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں باتی سب پچھ لے ہوں یہ صدیق اکبر جیسے متوکل اعظم ہی کی شان ہو سکتی ہے ہر کسی کا یہ مقام نہیں۔ بہر علاقت کے اندر اندر صدقہ خیرات کرنا بہت ہی موجب برکات ہے۔ دو مرا باب اس مضمون کی مزید وضاحت کر رہا ہے۔

## باب جمال تك موسكے خيرات كرنا

(۱۳۳۳) ہم سے ابوعاصم (ضحاک) نے بیان کیااور ان سے ابن جر تک نے بیان کیا۔ (دو سری سند) اور مجھ سے محمد بن عبدالرحیم نے بیان کیا اس سے تجاج بن محمد نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن جر تئے نے بیان کیا کہ ہم سے ابن جر تئے نے بیان کیا کہ مجھے ابن ابی ملیکہ نے خبردی 'انہیں عباد بن عبداللہ بن ذہیر نے اساء بنت ابی بکررضی اللہ عنماسے خبردی کہ وہ نبی عبداللہ بن ذہیر نے اساء بنت ابی بکررضی اللہ عنماسے خبردی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ (مال کو) تھیلی میں بند کرکے نہ رکھنا ورنہ اللہ پاک بھی تہمارے لئے اپنے خزانے میں بندش لگا دے گا۔ جمال تک ہو سکے لوگوں میں خیر خیرات تقسیم کرتی رہ۔

باب صدقہ خیرات سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

٧٢ - بَابُ الصَّدَقَةِ فِيْمَا اسْتَطَاعَ

1878 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ. ح وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَنْ ابْنِ الرَّحِيْمِ عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ مُحَمَّدُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبْيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْهَا جَاءَتْ إِلَى النّبِيِّ هَا فَقَالَ: ((لاَ أَنْهَا جَاءَتْ إِلَى النّبِيِّ هَا فَقَالَ: ((لاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ. ارْضَخِي مَا اللهُ عَلَيْكِ. ارْضَخِي مَا

٣٧- بَابُ الصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ الْخَطِيْنَةَ عَنِ الْخَطِيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((قَالَ عَمْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((قَالَ عَمْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((قَالَ عَمْرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ لَكُمْ يَحْفَظُهُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ قَالَ : قُلْتُ أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ : قُلْتُ أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ : قَالَ : إِنْكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ ، فَكَيْفَ قَالَ : قَالَ : إِنْكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ ، فَكَيْفَ قَالَ ؟ قُلْتُ أَنا أَحْفَظُهُ وَوَلَدِهِ قَالَ ؟ وَالصَّدَقَةُ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالصَّدَقَةُ وَجَارِهِ تَكَفَّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ

وَالْمَعْرُوفُ)) - قَالَ سُلَيْمَانُ : قَدْ كَانَ يَقُولُ: ((الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ) - قَالَ : لَيْسَ هَذَهِ أُرِيْدُ، وَلَكِنِّي أُرِيْدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ. قَالَ : قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بَأْسٌ، بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ. قَالَ : فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ قُلْتُ: لاَ، بَلْ يُكْسَرُ. قَالَ : فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُعْلَقُ أَبَدًا. قَالَ قُلْتُ : أَجَلُ. قَالَ : فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ. فَقُلْنَا لِمَسْرُوق: سَلُّهُ. قَالَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : عَمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ : قُلْنَا : أَفَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ تَعْنِي؟ قَالَ : نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ غَدِ لَيْلَةً. وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بالأُغَالِيْطِ)). [راجع: ٥٢٥]

آزمائش (فتنه) اس کے خاندان' اولاد اور پڑوسیوں میں ہوتی ہے اور نماز 'صدقہ اور اچھی باتوں کے لئے لوگوں کو تھم کرنا اور بری باتوں ہے منع کرنااس فتنے کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اعمش نے کہاابووا کل بھی یوں کتے تھے۔ نماز اور صدقہ اور اچھی باتوں کا تھم دینابری بات ہے روکنا' یہ اس فتنے کو مٹادینے والے نیک کام ہیں۔ پھراس فتنے کے متعلق عمر بن الله نے فرمایا کہ میری مراد اس فتنہ سے نہیں۔ میں اس فتنے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو سمندر کی طرح ٹھا تھیں مار تا ہوا تھلے گا۔ حذیفہ واللہ نے بیان کیا میں نے کما کہ امیرالمؤمنین آب اس فتنے کی فکر نہ کیجئے آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ عمر بن اللہ نے پوچھا کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گایا صرف کھولا جائے گا۔ انہوں نے بتلایا شیں بلکہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ اس پر عمر بالله نے فرمایا کہ جب دروازہ تو اردیا جائے گاتو پھر بھی بھی بندنه موسك كالوواكل نے كماكه بال چرجم رعب كى وجدسے حذيف الله سے بیاند بوچھ سکے کہ وہ دروازہ کون ہے؟اس لئے ہم نے مسروق سے کماکہ تم یو چھو۔ انہوں نے کماکہ مسروق ریزیٹیے نے یو چھاتو حذیفہ بناٹن نے فرمایا کہ دروازہ سے مراد خود حضرت عمر بخالتہ ہی تھے۔ ہم نے پھر یوچھا تو کیا عمر بواٹر جانتے تھے کہ آپ کی مراد کون تھی؟ انہوں نے کہاہل جیسے دن کے بعد رات کے آنے کو جانتے ہی اور بیہ اس لئے کہ میں نے جو حدیث بیان کی وہ غلط نہیں تھی۔

المنظم المراقب عمر بزاتر نے حضرت حذیفہ بزاتر کے بیان کی تعریف کی کیونکہ وہ اکثر آنحضرت باتیجا سے فتنوں اور فسادوں کے بارے میں جو آپ کے بعد ہونے والے تھ' بوچھے رہا کرتے تھے۔ جبکہ دو سرے لوگوں کو اتن جرأت نہ ہوتی تھی۔ اس کئے حفرت عمر براٹھ نے ان سے فرمایا کہ بے شک تو ول کھول کر ان کو بیان کرے گا کیونکہ تو ان کو خوب جاناہے۔ اس مدیث کو حفرت امام بخاری يمال بي ابت كرنے كے لئے لائے كه احدقد كنابول كاكفارہ موجاتا ہے۔

٢٤ - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشَّرِكِ ثُمَّ باب اس بارے ميں كه جس في شرك كى حالت ميں صدقه دیا اور پھراسلام کے آیا

(۱۳۳۷) ہم ے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا کما کہ ہم سے ہشام نے بیان کیا' کہا کہ ہمیں معمرنے زہری سے خبردی' انہیں عروہ

أسلكم

١٤٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن

الزُهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنْثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَو عَنَاقَةٍ وَصِلَةٍ رَحِمٍ، فَهَلْ فِيْهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيِّ فَقَالَ (رَأَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ حَيْرٍ)).

نے اور ان سے حکیم بن حزام بواٹھ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! ان نیک کاموں سے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جنہیں میں جاہلیت کے زمانہ میں صدقہ 'غلام آزاد کرنے اور صلہ رحی کی صورت میں کیا کر تا تھا۔ کیا ان کا جھے ثواب ملے گا؟ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ان تمام نیکیوں کے ساتھ اسلام لائے ہو جو پہلے گزر چکی ہیں۔

[أطرافه في : ۲۲۲۰، ۲۰۳۸، ۲۰۹۲].

آ امام بخاری نے اس مدیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر کافر مسلمان ہوجائے تو کفر کے زمانہ کی نیکیوں کا بھی ثواب کے گا۔ یہ اللہ پاک کی عنایت ہے۔ اس میں کسی کا کیا اجارہ ہے۔ بادشاہ حقیقی کے پیفیر نے جو کچھ فرما دیا وہی قانون ہے۔ اس سے زیادہ صراحت دار قطنی کی روایت میں ہے کہ جب کافر اسلام لاتا ہے اور اچھی طرح مسلمان ہوجاتا ہے تو اس کی ہرنیکی جو اس نے اسلام سے پہلے کی تھی مٹا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہرنیکی کا ثواب دس گنا ہے سات سوگنا تک ملتا رہتا ہے اور ہربرائی جو اسلام سے پہلے کی تھی مثا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہرنیکی کا ثواب دس گنا ہے سات سوگنا تک ملتا رہتا ہے اور ہربرائی کے بدلے ایک برائی تکھی جاتی ہے۔ بلکہ ممکن ہے اللہ پاک اے بھی معاف کردے۔

٢٥ بَابُ أَجْرِ الْحَادِمِ إِذَا تَصَدُّقَ
 بَأْمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ

187٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدُّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهَ مُقْسِدَةٍ كَانَ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامٍ زَوجِهَا غَيْرَ مُقْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا غِيْرَ مُقْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنَ مِثْلُ ذَلِكَ)).

باب خادم نو کر کا نواب 'جب وہ مالک کے تھم کے مطابق خیرات دے اور کوئی بگاڑ کی نیت نہ ہو

(۱۳۳۷) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے جریر نے اعمش سے بیان کیا ان سے ابووا کل نے ان سے مروق نے اور ان سے عائشہ بڑی ہوا نے کہ رسول کریم ملی ہی ان فرمایا کہ جب بیوی اپنے فاوند کے کھانے میں سے پچھ صدقہ کرے اور اس کی نیت اسے برباد کرنے کی نہیں ہوتی تو اسے بھی اس کا تو اب ملک ہے اور اس کے فاوند کو کمانے کا تو اب ملک ہے۔ ای طرح خزا نجی کو بھی اس کا تو اب ملک ہے۔

ا کین یوی کی خاوند کے مال کو بیکار جاہ کرنے کی نیت نہ ہوتو اس کو بھی تواب ملے گا۔ خاوم کے لئے بھی یمی تھم ہے۔ گر ایسا یوی اور خدمتگار میں فرق ہے۔ یوی بغیر خاوند کی اجازت کے اس کے مال میں سے خیرات کر سکتی ہے لیکن خدمت گار ایسا نمیں کر سکتا۔ اکثر علاء کے نزدیک ہوی کو بھی اس وقت تک خاوند کے مال سے خیرات درست نمیں جب تک اجمالاً یا تفسیلاً اس نے اجازت نہ دی ہو اور امام بخاری کے نزدیک بھی یمی مختار ہے۔ بعضوں نے کما یہ عرف اور وستور پر موقوف ہے لینی ہوی پکا ہوا کھانا وغیرہ ایکی تھوڑی چنریں جن کے دینے سے کوئی ناراض نمیں ہوتا نیرات کر سکتی ہے کو خاوند کی اجازت نہ ملے۔

(۱۳۲۸) ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا 'ان سے برید بن عبداللہ نے 'ان سے ابو بردہ نے اور ان سے

١٤٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

ابوموی بن تر نے کہ نبی کریم التی تیانے فرمایا۔ خازن مسلمان امائتدار جو کچھ بھی خرچ کرتاہے اور بعض دفعہ فرمایا وہ چیز پوری طرح دیتاہے جس کا اسے سرمایہ کے مالک کی طرف سے حکم دیا گیااور اس کادل بھی اس سے خوش ہے اور اس کو دیا ہے جسے دینے کے لئے مالک نے کما تھاتو وہ دینے والا بھی صدقہ دینے والوں میں سے ایک ہے۔

## باب عورت کاثواب جب دہ اپنے شوہر کی چیز میں سے صدقہ دے یا کسی کو کھلائے اور ارادہ گھر بگاڑنے کانہ ہو۔

(۱۳۳۹) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کما کہ ہمیں شعبہ نے خبردی کما کہ ہمیں شعبہ نے خبردی کما کہ ہمیں شعبہ نے خبردی کما کہ ہم سے منصور بن معمراور اعمش دونوں نے بیان کیا ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ بڑی ہونا نے نبی کریم مائی ہے حوالہ سے کہ جب کوئی عورت اپنے شو ہر کے گھر (کے مال) سے صدقہ کرے۔

(۱۹۳۹) (دوسری سند) امام بخاری نے کہا اور مجھ سے عمر بن حفق نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے میرے بلپ حفق بن غیاف نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے میرے بلپ حفق بن غیاف نے بیان کیا' ان سے ابووا کل شقیق نے ' ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رہی آفیا نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی المیں سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رہی آفیا نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی اس نے فرمایا جب یوی اپنے شو ہر کے مال میں سے کسی کو کھلائے اور اس کا ارادہ گھر کو بگاڑنے کا بھی نہ ہو تو اسے اس کا تواب ملتا ہے اور شو ہر کو مجھی ویسائی تواب ملتا ہے۔ کو بھی ویسائی تواب ملتا ہے۔ شو ہر کو کمانے کی وجہ سے تواب ملتا ہے اور عورت کو خرج کرنے کی شو ہر کو کمانے کی وجہ سے تواب ملتا ہے اور عورت کو خرج کرنے کی

عَنْ أَبِي بُوْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ الْلَّبِي النَّبِيِّ اللَّبِي أَمِرَ اللَّهِ اللَّبِي أَمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدَّقَيْنَ)).

[طرفاه في : ۲۲۲۰، ۲۳۱۹].

٢٦ بَابُ أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ
 أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ
 مُفْسِدَةٍ

1879 - حَدُثَنَا آدَمُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدُثَنَا مَنْصُورٌ وَالأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النّبِيِّ شَكَّا تَعْنِي إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ح.

• ١٤٤٠ حَدِّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَ النَّبِيُ الله عَنْهَا ((إِذَا أَطْعَمَتِ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ الله عَنْهَ ((إِذَا أَطْعَمَتِ الله عَنْهَ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهُ بَمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ).

وجہ ہے۔

حضرت امام بخاری نے اس مدیث کو تین طریقوں سے بیان کیا اور یہ تکرار نہیں ہے کیونکہ ہرایک باب کے الفاظ جدا ہیں۔

میں اذا تصدقت المراۃ ہے کہ کسی میں اذا اطعمت المراۃ ہے کسی میں میں بیت زوجھا ہے کسی میں من طعام بیتھا ہے اور ظاہر مدیث سے یہ نکا ہے کہ تینوں کو برابر برابر ثواب ملے گا۔ دو سری روایت میں ہے کہ عورت کو مرد کا آدھا ثواب ملے گا۔
قطلانی نے کہا کہ داروغہ کو بھی ثواب ملے گا۔ گرمالک کی طرح اس کو دو گنا ثواب نہ ہوگا۔ (وحیدی)

١٤٤١ - حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَن النُّبِيُّ اللَّهِ قَالَ: ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَام بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرُهَا، وَلِلزُّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ

(۱۳۴۱) ہم سے کی بن کیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے جریر بن عبدالحميد نے منصور سے بيان كيا' ان سے ابوواكل سفيق نے' ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ وی کیا نے کہ نبی کریم مالیا نے فرمایا 'جب عورت اینے گھرکے کھانے کی چیزسے اللہ کی راہ میں خرج کرے اور اس کاارادہ گھر کو بگاڑنے کانہ ہو تواہے اس کاثواب ملے گااور شوہر کو کمانے کاثواب ملے گا'اسی طرح نزانچی کوبھی ایابی

ﷺ عورت کا خرج کرنا اس شرط کے ساتھ ہے کہ اس کی نیت گھر برباد کرنے کی نہ ہو۔ بعض دفعہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سیری ا اجازت حاصل کرے۔ گر معمولی کھانے پینے کی چیزوں میں ہروقت اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں خازن یا خادم کے لئے بغیراجازت کوئی بیبہ اس طرح خرچ کردینا جائز نہیں ہے۔ جب بوی اور خادم ہایں طور خرچ کریں گے تو اصل مالک مینی خاوند کے ساتھ وہ بھی تواب میں شریک ہول گے۔ اگرچہ ان کے تواب کی حیثیت الگ الگ ہوگی۔ حدیث کامقصد بھی سب کے تواب کو برابر قرار دینا نہیں ہے۔

> ٢٧ - بَابُ قُولِ اللهِ عَزُّوَجَلُّ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدُّقَ بالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِليُسْرَى. وَأَمَّا مِنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيسَرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾ الآية [الليل:٥]

> اللَّهُمُّ أَعْطِ مُنْفِقَ مَالِ خَلَفًا.

١٤٤٢ - حَدَّثَنَا إسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ أَبِي الْـحُبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا للَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَا مِنْ يَوم يُصْبَحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إلا مَلَكَان يَنْزِلاَن فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفقاً خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَوُ: اللَّهُمُّ أَعْطِ مُمْسكًا تَلَفًا)).

# باب (سورة والليل ميس) الله تعالى فرماياكه

جس نے (اللہ کے رائے میں) دیا اور اس کا خوف اختیار کیا اور اچھائیوں کی (یعنی اسلام کی) تصدیق کی توہم اس کے لئے آسانی کی جگه لعنی جنت آسان کردیں گے۔ لیکن جس نے بخل کیااور بے پروائی برتی اور اچھائیوں (بعنی اسلام کو) جھٹلایا تو اسے ہم دشواریوں میں (یعنی دوزخ میں) بھنسادیں گے اور فرشتوں کی دس دعاکابیان کہ اے الله! مال خرج كرنے والے كواس كااچھابدله عطافرما۔

(۱۳۴۲) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کماکہ ہم سے میرے بھائی ابو بر بن ابی اولیس نے بیان کیا ان سے سلیمان بن بلال نے ان سے معاویہ بن ابی مزرد نے 'ان سے ابوالحباب سعید بن بیار نے اور ان ے ابو ہریرہ بناٹھ نے کہ نبی اکرم مٹاتاتیا نے فرمایا کوئی دن ایسانہیں جا تا کہ جب بندے مج کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسان سے نہ اڑتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو بیہ کہتاہے کہ اے اللہ! خرچ کرنے والے کو اس کابدلہ دے۔اور دو سرا کہتاہے کہ اے اللہ!مسک اور بخیل کے ماٰل

ابن ابی حاتم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے۔ تب الله پاک نے یہ آیت اتاری ﴿ فاها من اعطی واتقی ﴾ آخر تک اور اس روایت کو باب میں اس آیت کے تحت ذکر کرنے کی وجہ بھی معلوم ہوگئی۔

> ٢٨ - بَابُ مَثْلِ الْـمُتَصَدِّق وَالْبَخِيْل ١٤٤٣ – حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ: ((مَثْلُ الْبَحِيْلِ وَالْـمُتُصَدُّقِ كَمَثْلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبُّتَانَ مِنْ حَدِيْدٍ)). ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَثَلُ الْبَخِيْل وَالْـمُنْفِق كَمَثُل رَجُلَيْن عَلَيْهِمَا جُبَّنَان مِنْ حَدِيْدٍ مِنْ ثُدِيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيْهِمَا. فَأَمَّا الْـمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ إلاَّ سَبَغَتْ – أَوْ وَفَرَتْ - عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعَفُوا أَثْرَهُ. وَأَمَّا الْبَخِيْلُ فَلاَ يُرِيْدُ أَنْ يُنْفِقُ شَيْئًا إلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوسِّعُهَا وَلاَ تَتَّسِعُ)). تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم عَنْ طَاوُس فِي الْـجُبُّتَيْنِ.

[أطراف في : ١٤٤٤، ٢٩١٧، ٢٩٩٩ه، ٧٩٧٥].

1888 - وَقَالَ حَنْظَلَةُ عَنْ طَاوُسِ (جُنْتَانِ). وقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ عن ابْنِ هُرْمُزَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبي الله (جُنْتَانِ).

(راجع: ١٤٤٣]

باب صدقه دینے والے کی اور بخیل کی مثال کابیان (۱۳۳۳) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کماکہ ہم سے وہیب نے بیان کیا کہ اک ہم سے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا ان سے ان ك باب طاؤس نے اور ان سے ابو ہررہ والتي نے كه نبى كريم مالتيكيا نے فرمایا کہ بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ایسے دو مخصول کی طرح ہے جن کے بدن پر لوہے کے دو کرتے ہیں- (دو سری سند) امام بخاری نے کہا اور ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا کہ ہمیں شعیب نے خبروی کما کہ ہمیں ابوالزناد نے خبروی کہ عبداللہ بن ہرمزاعرج نے ان سے بیان کیا اور انہوں نے ابو ہریرہ بھاٹنہ سے سنا اور ابو ہریرہ ونالله نے نبی کریم مالی او یہ کہتے ساکہ بخیل اور خرج کرنے والے کی مثال ایسے دو فخصول کی س ہے جن کے بدن پر اوہے کے دو کرتے ہوں چھاتیوں سے ہنسلی تک۔ جب خرچ کرنے کا عادی (سخی) خرچ کرتا ہے تو اس کے تمام جسم کو (وہ کرچہ) چھیالیتا ہے یا (راوی نے بیہ کماکہ) تمام جسم پروہ تھیل جاتاہے اور اس کی انگلیاں اس میں چھپ جاتی ہے اور چلنے میں اس کے پاؤل کا نشان متا جاتا ہے۔ لیکن بخیل جب بھی خرج کرنے کاارادہ کر تاہے تواس کرتے کا ہر حلقہ اپنی جگہ سے چٹ جاتا ہے۔ بخیل اسے کشادہ کرنے کی کوشش کر تا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہویا تا۔عبداللہ بن طاؤس کے ساتھ اس حدیث کو حسن بن مسلم نے بھی طاؤس سے روایت کیا اس میں دو کرتے ہیں۔

(۱۳۴۳) اور حظلہ نے طاوس سے دو زر ہیں نقل کیا ہے اور لیث بن سعد نے کما مجھ سے جعفر بن ربعہ نے بیان کیا انہوں نے عبدالرحمٰن بن جرمز سے سنا کہا کہ ہیں نے ابو جریرہ بڑھڑ سے سنا انہوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے پھر بھی حدیث بیان کی اس میں دو زر ہیں ہیں۔

آئی ہے ہے۔ اس حدیث میں بخیل اور متعدق کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ تنی کی زرہ اتنی نیجی ہوجاتی ہے جیسے بہت نیجا کیڑا آدی جب میسی سیسی کے تو وہ زمین پر کھنٹا رہتا ہے اور پاؤں کا نشان منا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تنی آدمی کا دل روپیہ خرج کرنے سے خوش ہوتا ہے اور کشادہ ہوجاتا ہے۔ بخیل کی زرہ پہلے ہی مرحلہ پر اس کے سینہ سے چہٹ کر رہ جاتی ہے اور اس کو سخاوت کی ترفیق ہی نہیں ہوتی۔ اس کے ہاتھ زرہ کے اندر مقید ہوکر رہ جاتے ہیں۔

حسن بن مسلم کی روایت کو امام بخاری نے کتاب اللباس میں اور حنظلہ کی روایت کو اساعیل نے وصل کیا اور لیٹ بن سعد کی روایت اس سند سے نمیں ملی۔ لیکن ابن حبان نے اس کو دو سری سند سے لیٹ سے نکالا۔ جس طرح کہ حافظ ابن حجرنے بیان کیا ہے۔

باب محنت اور سوداگری کے مال میں سے خیرات کرنا ثواب ہے۔

کیونکہ اللہ تعالی نے (سورہ بقرہ میں) فرمایا کہ اے ایمان والو! اپنی کمائی کی عمدہ پاک چیزوں میں سے (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کی ہیں- آخر آیت غنہ حمید تک ٩ - بَابُ صَدَقَةِ الْكُسْبِ
 وَالتَّجَارَةِ، لِقَولِهِ تَعَالَى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيَّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِـمًا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ ﴾ كَسَبْتُمْ وَمِـمًا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ الله غَنِيِّ حَمِيْدٌ ﴾. [البقرة: ٢٦٧].

ت امام بخاری نے اشارہ کیا اس روایت کی طرف جو مجاہد سے منقول ہے کہ کسب اور کمائی سے اس آیت میں تجارت میں تجارت اور سوداگری مراد ہے اور زمین سے جو چیز اگائیں ان سے غلہ اور کھجور وغیرہ مراد ہے۔

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں۔

هكذا اورده هذا الترجمة مقتصرا على الاية بغير حديث وكانه اشار الى مارواه شعبة عن الحكم عن مجابد في هذا الاية يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبت ماكسبتم الاية قال من التجارة الحلال اخرجه الطبرى وابن أبي حاتم من طريق آدم عنه واخرجه الطبرى من طريق هشيم عن شعبة ولفظه من الطيبات ماكسبتم قال من التجارة ومما اخرجنا لكم من الارض قال من الثمار ومن طريق ابي بكرا الهذلي عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن على قال في قوله ومما اخرجنا لكم من الارض قال يعني من الحب والتمر وكل شئي عليه ذكوة وقال الزين ابن المنير لم يقيد الكسب في الترجمة بالطيب كما في الاية استغناء عن ذلك بما تقدم في ترجمة باب الصدقة من كسب طيب (فتح الباري)

لینی یمال اس باب میں حضرت امام بخاری نے صرف اس آیت کے نقل کردینے کو کانی سمجھا اور کوئی حدیث یمال نہیں لائے۔

گویا آپ نے اس روایت کی طرف اشارہ کردیا جے شعبہ نے تھم ہے اور تھم نے بجانہ ہے اس آیت کی تغییر میں نقل کیا ہے ۔ " من طیبت ماکستم آ ہے مراد حلال تجارت ہے۔ اے طبری نے روایت کیا ہے اور ابن ابی حاتم نے طریق آدم ہے اور طبری نے طریق آشم ہے بھی شعبہ ہے اے روایت کیا ہے۔ اور ان کے لفظ یہ کہ طببات ماکستم سے مراد تجارت ہے اور مما اخر جنا لکم ہے مراد مجان کے حضرت الکم میں اور میں جو زمین سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور طریق ابو بکر فہل میں محد بن سیرین سے 'انہوں نے عبیدہ بن عمرو سے 'انہوں نے حضرت کھی سے کہ مما اخر جنا لکم من الارض سے مراد وانے اور کھور ہیں اور ہروہ چیز جس پر ذکوۃ واجب ہے مراد ہے۔ زین ابن منیر نے کہا کہ یمال باب میں امام بخاری نے کسب کو طیب کے ماتھ مقید نہیں کیا۔ جیسا کہ آیت نہ کور میں ہے 'یہ اس لئے کہ حضرت امام کیا ایک باب میں کسب کے ماتھ طیب کی قید لگا تھی ہیں۔

٣٠ بَابُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةً،
 فَمَنْ لَــــم يَجِدْ فَلْيعملْ بِالْمَعْروفِ

1 \$ \$ 1 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بَرْدَةً عَنْ أَبِي عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّهِ قَالَ: ((عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ)). فَقَالُوا: يَا نَبِي اللهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ : ((يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفُعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ)). قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: ((يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ يَجِدْ؟ قَالَ: ((يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَمْهُوفَ)). قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: ((فَلْيَعْمَلُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ)).

باب ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے اگر (کوئی چیز دینے کے لئے) نہ ہو تواس کے لئے اچھی بات پر عمل کرنایا اچھی بات دو سرے کو ہتلا دینا بھی خیرات ہے۔

(۱۳۳۵) ہم ہے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ کہ ہم سے سعید بن ابی بردہ نے بیان کیا ان سے ان کے باپ ابو بردہ نے ان کے دادا ابو موئی اشعری سے کہ نبی کریم سائیلیا نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ پھر اپنے ہتے ہے کچھ کماکر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی طاقت نہ ہو؟ فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند لوگوں نے کہا اگر اس کی طاقت نہ ہو؟ فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند فریادی کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا آگر اس کی بھی سکت نہ ہو۔ فرمایا کہ بھر اس کی بھی سکت نہ ہو۔ فرمایا کہ بھرا تھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے۔ اس کا یمی صدقہ ہے۔

[طرفه في : ٦٠٢٢].

آئی ہے اور ہور ہے اوب میں جو روایت نکالی ہے اس میں یوں ہے کہ اچھی یا نیک بات کا حکم کرے- ابوداؤد طیالی نے اتنا اور کسیسی نیا اور کیا اور بری بات سے منع کرے- معلوم ہوا جو مخص نادار ہو اس کے لیے دعظ وقعیحت میں صدقہ کا ثواب ماتا ہے- (وحیدی)

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:

قال الشبخ ابومحمد بن ابى جمرة نفع الله به ترتيب هذا الحديث انه ندب الى الصدقة وعند العجز عنها ندب الى مايقرب منها او يقوم مقامها وهو العمل والانتفاع وعند العجز عن ذلك ندب الى مايقوم مقامه وهو الاغاثة وعند عدم ذلك ندب الى فعل المعروف اى من سوى ماتقدم كاماطة الاذى وعند عدم ذلك ندب الى الصلوة فان لم يطق فترك الشر وذلك آخر المراتب قال ومعنى الشرههنا ما منع الشرع ففيه تسلية للعاجز عن فعل المندوبات اذا كان عجزه عن ذالك عن غير اختيار (فتح البارى)

شکل میں ضرور ضرور ملتا ہے۔ قدرت کا یمی قانون ہے۔ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْفَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْفَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْفَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْفَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا يَرَهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّ

از مکافات غافل مشو گندم از گندم بروید جو زجو

٣١ - بَابُ قَدْرُ كُمْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ، ؟ وَمَنْ أَعْطَى شَاةً

7 ٤٤٦ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابِ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ حَلْدِ الْحَدَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ مِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((بُعِثَ إِلَى عَانِشَةَ الأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُ الله عَنْهَا مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِي الله عَنْهَا مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِي الله عَنْهَا مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِي الله عَنْهَا مِنْهَا، فَقَالَ النَّاقِ، فَقَالَ: ((عِنْدَكُمْ شَيْءَ؟)) فَقُلْتُ: لا، إلاً مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسِيّبَةً مِنْ تِلْكَ الشَّاقِ، فَقَالَ: ((هَاتِ، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحلَّهَا)).

[طرفاه في : ۲۵۷۹، ۲۵۷۹].

باب زکوة یا صدقه میں کتنامال دینادرست ہے اور اگر کسی نے ایک بوری بمری دے دی؟

ابوشاب ان سے خالد مذاء نے 'ان سے حفد بنت سرین نے اور نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے ابوشاب نے بیان کیا' ان سے حفلہ بنت سرین نے اور ان سے ام عطیہ بڑی ہی ایک انصاری عورت کے ہاں کسی نے ایک بحری بھیجی (یہ نسیبہ نامی انصاری عورت خودام عطیہ بی کا نام ہے)۔ اس بحری کا گوشت انہوں نے حضرت عائشہ بڑی ہی کیا کہ میاں بھی بھیج دیا۔ پھر نبی کریم ماڑھیا نے ان سے دریافت کیا کہ تہمارے پاس کھانے کو کوئی چیز ہے؟ عائشہ بڑی ہی کا کہ اور تو کوئی چیز ہے؟ عائشہ بڑی ہی اللہ اور تو کوئی جیز نہیں البتہ اس بحری کا گوشت جو نسیبہ نے بھیجا تھا' وہ موجود ہے۔ چیز نہیں البتہ اس بحری کا گوشت جو نسیبہ نے بھیجا تھا' وہ موجود ہے۔ اس پر رسول اللہ طاق کے فرمایا کہ وہی لاؤ اب اس کا کھانا درست

اب کا مطلب یوں ثابت ہوا کہ پوری بحری بطور صدقہ نسیبہ کو بھیجی گئی۔ اب ام عطیہ نے جو تھوڑا گوشت اس بحری میں مسیب سیسی سے حضرت عائشہ بڑا ہے کو تحفہ کے طور پر بھیجا۔ اس سے یہ نکلا کہ تھوڑا گوشت بھی صدقہ دے سکتے ہیں کیونکہ ام عطیہ کا حضرت عائشہ بڑا تھا کو بھیجنا گو صدقہ نہ تھا گرمدیہ تھا۔ پس صدقہ کو اس پر قیاس کیا۔ ابن منیر نے کما کہ امام بخاری نے یہ باب لاکر ان لوگوں کا رد کیا جو زکوۃ میں ایک فقیر کو اتنا دے دینا مکردہ سیمھتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہوجائے۔ امام ابو صنیفہ سے ایسا ہی منقول ہے لیکن امام محمد نے کما اس میں کوئی قباحت نہیں۔ (وحیدی)

آنخضرت الخیابی نے اس بری کے گوشت کو اس لئے کھانا طال قرار دیا کہ جب فقیرایے مال سے تحفہ کے طور پر پچھ بھیج دے تو وہ درست ہے۔ کیونکہ ملک کے بدل جانے سے تھم بھی بدل جاتا ہے۔ بی مضمون بریرہ کی حدیث میں بھی وارد ہے۔ جب بریرہ نے صدقہ کا گوشت حضرت عائشہ بھیانیا کو تحفہ بھیجا تھا تو آپ نے فرمایا تھا۔ ھو لھا صدقة ولنا ھدیه (وحیدی) وہ اس کے لئے صدقہ ہے اور ممارے لئے اس کی طرف سے تحفہ ہے۔

## باب جاندي كي زكوة كابيان

(۱۳۳۷) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہمیں امام مالک نے فہردی انہیں عمرو بن کی مازنی نے انہیں ان کے باپ کیلی نے۔ انہوں نے کما کہ میں نے حضرت ابوسعید

٣٢ - بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ

١٤٤٧ - خَدُّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسَٰفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَاذِنِيُّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْـخُدْرِيُّ خدری رضی الله عند سے سنا' انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ پانچ اونٹ سے کم میں زکوۃ نہیں اور پانچ اوقیہ سے کم (چاندی) میں زکوۃ نہیں-اس طرح پانچ وسق سے کم (غلہ) میں زکوۃ نہیں۔

ہم سے محد بن مٹی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے یکیٰ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھے عمرو بن یکیٰ نے خبر دی' انہوں نے ابو سعید فدری بڑاٹھ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ای حدیث کو سنا۔ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((لِيسَ فَيَمَا دُونَ خَمَسِ ذَودٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإبلِ، وَلَيْسَ فِيمَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ).

حَدُّنَيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدُّقَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو سَمِعَ أَبَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ اللهِ بِهَذَا [راجع: ١٤٠٥]

آئیہ منے ایکی اوپر باب ما ادی ذکوته فلیس بکنز میں گزر چکی ہے اور وسن اور اوقید کی مقدار بھی وہیں فدکور ہو چکی ہے۔

الیکن اوقید دو سو درم کے ہوتے ہیں۔ ہر درم چھ دائن کا۔ ہر دائن ۸ جو اور ۵ / ۲ جو کا۔ تودرم ۵۰ جو اور ۵ / ۲ جو کا ہوا۔

بعضوں نے کما کہ درم چار ہزار اور دو سو رائی کے دائوں کا ہوتا ہے۔ اور دیتار ایک درم اور ۷ / ۳ درم کایا چھ ہزار رائی کے دائوں

کا۔ ایک قیراط ۸ / ۳ دائن کا ہوتا ہے۔

مولانا قاضی ناء الله پانی پی مرحوم فراتے ہیں کہ سونے کا نصاب ہیں مثقال ہے جس کا وزن ساڑھے سات تولہ ہو تا ہے اور چاندی کانصاب دو سو درہم ہے جن کے سکہ رائج الوقت وہلی ہے ۵۲ روپے کا بنتے ہیں۔

وقال شيخ مشائخنا العلامة الشيخ عبدالله الغازيفورى فى رسالته ما معربه نصاب الفضة ماتنا درهم اى خسمون واثنتان تولجة ونصف تولجة وهى تساوى ستين روبية من الروبية الانكليزيه المنافضة فى الهند فى زمن الانكليز التى تكون بقدر عشر مابجة ونصف ماهجة وقال الشيخ بحرالعلوم اللكنوى الحنفى فى رسائل الاركان الاربعه ص ١٤٨ وزن مائتى درهم وزن خمس وخمسين روبية وكل روبية احد عشر ماشج (مرعاة جلد ٣٠ص ١١)

ہمارے بیخ المشائخ علامہ حافظ عبداللہ غازی پوری فرماتے ہیں کہ چاندی کا نصاب دو سو درہم ہیں یعنی ساڑھے باون تولہ اور سے انگریزی دور کے مروجہ چاندی کے روپ سے ساٹھ روپوں کے برابر ہوتی ہے۔ جو روپ تقریباً ساڑھے کیارہ ماشہ کا مروج تھا۔ مولانا بحر العلوم کھنوکی فرماتے ہیں کہ دو سو درہم وزن چاندی ۵۵ روپ کے برابر ہے اور ہر روپ گیارہ ماشہ کا ہوتا ہے۔ ہمارے زمانہ میں چاندی کا نصاب اوزان ہندیہ کی مناسبت سے ساڑھے باون تولہ چاندی ہے۔

ظامہ یہ کہ غلہ میں پانچ وس سے کم پر عشر نہیں ہے اور پانچ وس اکیس من ساڑھے سینتیں سیروزن ۸۰ نولہ کے سیرکے حساب سے ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک وس سام کا ہوتا ہے اور صاع ۲۳۴ نولے (۲ نولہ کم ۳ سیر) کا ہوتا ہے۔ پس ایک وس چار من ساڑھے پندرہ سیر کا ہوا۔

اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے اس حساب سے ساڑھے سات تولہ سونا پر چالیسواں حصہ زکوۃ فرض ہے اور چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب.

٣٣- بَابُ الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ بَابِ زَكُوة مِن (چاندي سونے كے سوااور) اسباب كاليمًا

جمہور علماء کے نزدیک زکوۃ میں چاندی سونے کے سوا دو سرے اسباب کالینا درست نہیں۔ لیکن حفیہ نے اس کو جائز کہا ہے اور امام بخاری نے بھی اس کو افتایار کیا ہے۔

> وَقَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لأَهْلِ الْيَمَنِ: انْتُونِي بِعَرْضِ ثِيَابٍ خَمِيْصٍ أَوْ لَبِيْسٍ فِي الصَّدَقَة مَكَانَ الشَّعِيْرِ

> وَالذُّرَةِ، أُهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ

النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ.

وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((وَأَمَّا حَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبَيْلِ اللهِ)). وَقَالَ النّبِيُ ﷺ: ((تَصَدَّفْنَ وَلَوْ مِنْ حُلَّيْكُنُ)) فَلَمْ يَسْتَشْنِ صَدَقَةَ الْعَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا. فَلَمْ يَسْتَشْنِ صَدَقَةَ الْعَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا. فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا. فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا. وَلَمْ يَخُصُ الذَّهَبَ وَالْفِطْةُ مِنَ الْعُرُوض.

اور طاؤس نے بیان کہ معاذ بڑا تھ نے بین والوں سے کہا تھا کہ مجھے تم صدقہ میں جو اور جوار کی جگہ سامان واسباب لینی خمیصہ (دھاری دار چادریں) یا دو سرے لباس دے سکتے ہو جس میں تہمارے لئے بھی آسانی ہوگی اور مدینہ میں نبی کریم سڑا تیا ہے اصحاب کے لئے بھی بہتری ہوگی اور نبی کریم سڑا تیا ہے کہ خالد نے تو اپنی ذر ہیں اور ہمتری ہوگی اور نبی کریم سڑا تیا تھا کہ خالد نے تو اپنی ذر ہیں اور ہمتے ان کہ اللہ کے راستے میں وقف کردیئے ہیں۔ (اس سے سے اللہ کے راستے میں وقف کردیئے ہیں۔ (اس لئے ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں جس پر ذکو ہ واجب ہوتی۔ یہ حدیث کا کھڑا ہے وہ آئندہ تفصیل سے آئے گی) اور نبی کریم سڑا تیا ہے دن عور توں سے) فرمایا کہ صدقہ کرو خواہ تہیں اپنی زیور ہی کیوں نہ دینے پڑ جائیں تو آپ نے سے نہیں فرمایا کہ اسباب کا صدقہ درست نہیں۔ چانچہ (آپ کے اس فرمان پر) عور تیں اپنی صدقہ درست نہیں۔ چانچہ (آپ کے اس فرمان پر) عور تیں اپنی جائیں آئحضور سڑا تھے انے (ذکو ہ کے لئے) سونے جائدی کی بھی کوئی شخصیص نہیں فرمائی۔

تعربی معزت معاذ بڑا تھی نے یمن والوں کو اس لئے یہ فرمایا کہ اول تو جو اور جوار کا یمن سے مدینہ تک لانے میں خرج بہت پڑا۔

الکیسی کی اس وقت مدینہ میں صحابہ کو غلہ سے بھی زیادہ کپڑوں کی حاجت تھی تو معاذ نے زکوۃ میں کپڑوں وغیرہ اسباب بی کا لینا
مناسب جانا۔ حضرت خالد بڑا تھ کے اسباب کو وقف کرنے سے حضرت امام بخاری نے یہ نکالا کہ ذکوۃ میں اسباب دینا درست ہے۔ اگر
خالد بڑا تھی سے ان چیزوں کو وقف نہ کیا ہو تا تو ضرور ان میں سے کچھ ذکوۃ میں دیتے۔ بعضوں نے تو یوں توجیہ کی ہے کہ جب خالد نے
مجاہدین کی سربراہی بی سامان سے کی اور یہ بھی ذکوۃ کا ایک معرف ہے تو گویا ذکوۃ میں سامان دیا و ھو المطلوب۔ عید میں عورتوں کے
زیور صدقہ میں دینے سے امام بخاری روائی سے ناکلا کہ ذکوۃ میں اسباب کا دینا درست ہے کیونکہ ان عورتوں کے سب زیور چاندی
سونے کے نہ تھے جیسے کہ ہار وہ مشک اور لونگ سے بناکر گلوں میں ڈائیس۔

مخالفین یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ نفل صدقہ تھانہ فرض زکوۃ کیونکہ زیور میں اکثر علماء کے نزدیک زکوۃ فرض نہیں ہے۔ (وحیدی) زیور کی زکوۃ کے متعلق حضرت مولانا عبداللہ شیخ الحدیث صاحب نے حضرت شیخ المحدث الکبیر مولانا عبدالرحمان صاحب مبار کیوری رہائیے کے قول پر فتوکی دیا ہے کہ زیور میں زکوۃ واجب ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ﴿ وهو الحق ﴾ (مرعاۃ) واقعہ حضرت خالد کے متعلق حضرت مولانا شیخ الحدیث عبید اللہ صاحب فرماتے ہیں۔

قصه خالد توول على وجوه احدها انهم طالبوا خالدا بالزكوة عن اثمان الاعتاد و والا درع بظن انها للتجارة وان الزكوة فيها واجبة فقال لهم لازكوة فيها على فقائوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان خالداً منع الزكوة فقال انكم تظلمونه لانه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول فلا زكوة فيها الخ (مرعاة) یعنی واقعہ خالد کی کئی طرح تاویل کی جا سکتی ہے ایک تو یہ کہ محصلین زکوۃ نے خالد ہے ان کے ہتھیاروں اور زرع وغیرہ کی اس گمان سے زکوۃ طلب کی کہ یہ سب اموال تجارت ہیں اور ان میں زکوۃ اوا کرنا واجب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر زکوۃ واجب نہیں۔ یہ مقدمہ آنخضرت ساتھیا تک پنچا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ خالد پر ظلم کر رہے ہو۔ اس نے تو سال کے بورا ہونے سے پہلے ہیں اس پر اس مال میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔

لفظ اعتده كم متعلق مولانا فرمات بين بين بضم المثناة جمع عند بفتحتين وفي مسلم اعتاده بزيادة الالف بعد التاء وهو ايضا جمعه وقال النووى واحده عناد بفتح العين وقال الجزرى الاعتد الاعتاد جمع عناد وهو ما اعده من السلاح والدواب والالات الحرب ويجمع على اعتده بكسر التاء ايضا وقبل هو الخيل خاصة يقال فرس عتيد اى صلب او معد اللركوب وسريع الوثوب

خلاصہ یہ کہ لفظ اعتد عند کی جمع ہے اور مسلم میں اس کی جمع الف کے ساتھ اعتاد بھی آئی ہے۔ نووی نے کہا کہ اس کا واحد عماد ہے۔ جزری نے کہا کہ اعتد اور اعماد عماد کی جمع میں ہروہ چیز ہتھیار ہے اور جانوروں سے ان آلات جنگ سے جو کوئی جنگ کے لئے ان کو تیار کرے اور اس کی جمع اعتدہ بھی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس سے خاص گھوڑا ہی مراد ہے فرس عنید اس گھوڑے پر بولا جاتا ہے جو بہت ہی تیز مضبوط سواری کے قابل ہو تیز قدم جلد کو دنے اور دوڑنے والا۔

حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثِنِي ثُمَامَةُ أَنْ أَنَسَا رَضِيَ اللهَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ حَدَّثُهُ أَبَا بَكُو رَضِيَ اللهَ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ البِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ فَلَى اللهَ رَسُولَهُ فَلَى اللهَ رَسُولَهُ فَلَى اللهَ رَسُولَهُ فَلَى اللهَ رَسُولَهُ فَلَى اللهِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتُ مَخَاضِ وَيُندَهُ لَبُونَ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْذِهُ لَبُونَ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْظِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمَا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَهُمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضِ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَيَعْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءًى).

[أطرافه في : ١٤٥٠، ١٥١١، ١٤٥٣، ١٤٥٤، دد١٤، دد١٤، د١٤٥، ٢٤٨٧، ٢٠١٣، ٨٧٨ه، دد١٩٦.

1889 - حَدْثَنَا مُؤَمِّلٌ قَالَ حَدْثَنَا لِي اللهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا: ((أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا:

والد عبداللہ بن شنی نے بیان کیا۔ کما کہ مجھ سے میرے والد عبداللہ بن شنی نے بیان کیا۔ کما کہ مجھ سے تمامہ بن عبداللہ نے والد عبداللہ بن شنی نے بیان کیا۔ کما کہ مجھ سے تمامہ بن عبداللہ نے بیان کیا۔ ان سے انس بڑائو نے کہ ابو بکر صدیق بڑائو نے انہیں (اپ دور خلافت میں فرض زکوۃ سے متعلق ہدایت دیتے ہوئے) اللہ اور رسول کے عکم کے مطابق بیہ فرمان لکھا کہ جس کا صدقہ بنت مخاض تمیں بلکہ بنت لبون ہے۔ تک پہنچ گیا ہو اور اس کے پاس بنت مخاض نہیں بلکہ بنت لبون ہے۔ تو اس سے وہی لے لیا جائے گا اور اس کے بدلہ میں صدقہ وصول کرنے والا ہیں در ہم یا دو بکریاں ذاکد دیدے گا اور اگر اس کے پاس بنت مخاض نہیں ہے بلکہ ابن لبون ہے تو یہ ابن لبون ہی لے لیا جائے گا اور اس صورت میں پچھ نہیں دیا جائے گا وہ مادہ یا نر اونٹ جو تیسرے سال میں لگا ہو۔

تک آپ کی آواز نہیں کپنچی'اس لئے آپ ان کے پاس بھی آئے۔ آپ کے ساتھ بلال ہواللہ تھے جو اپنا کیڑا پھیلائے ہوئے تھے۔ آپ

نے عورتوں کو وعظ سٰایا اور ان ہے صدقہ کرنے کے لئے فرمایا اور

عوتیں (اپنا صدقہ بلال بناللہ کے کپڑے میں) ڈالنے لگیں۔ یہ کہتے

وفت ابوب نے اپنے کان اور گلے کی طرف اشارہ کیا۔

لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِع النَّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلاَلٌ نَاشِرٌ ثُوبَهُ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقُنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي)). وأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِ. [راجع: ٩٨]

حضرت امام بخاری نے مقصد باب کے لئے اس سے بھی استدلال کیا کہ عورتوں نے صدقہ میں اپنے زیورات پیش کئے جن میں بعض زبور جاندی سونے کے نہ تھے۔

> ٣٤ - بَابُ لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّق، وَلاَ يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ وَيُذُكُّرُ عَنْ سَالِم عَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﴿ عَنَّهُ مِثْلُهُ

• ١٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الأنصاري قَالَ: حَدَّثنِي أبي قَالَ: حَدَّثنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّق، وَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ)).

باب ز کوٰۃ لیتے وقت جو مال جدا جدا ہوں وہ اکٹھے نہ کئے جائیں اور جو اکٹھے ہوں وہ جدا جدانہ کئے جائیں اور سالم نے عبداللہ بن عمر شکھنا سے اور انہوں نے نبی کریم ساتا کیا سے ایساہی روایت کیاہے۔

(۱۳۵۰) م سے محمد بن عبدالله انساري نے بيان كيا كماكه مجھ سے میرے والد نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے ثمامہ نے بیان کیا' اور ان سے انس بڑائٹر نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں وہی چیز لکھی تھی جے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ضروری قرار دیا تھا- یہ کہ ز کوۃ (کی زیادتی) کے خوف سے جدا جدا مال کو یک جااور یک جامال کو جدا جدانه کیاجائے۔

جب آیا تو یہ تینوں ایٰی بحریاں ایک جگہ کردیں۔ اس صورت میں ایک ہی بحری دینی پڑے گی۔ اسی طرح دو آدمیوں کی شرکت کے مال میں مثلاً دو سو بکریاں موں تو تین بکریاں زکوۃ کی لازم ہوں گی اگر وہ زکوۃ لینے والا جب آئے اس کو جدا جدا کردیں تو دو ہی بکریاں دینی ہوں گی- اس سے منع فرمایا- کیونکہ یہ حق تعالی کے ساتھ فریب کرنا ہے 'معاذ الله۔ وہ تو سب جانتا ہے- (وحیدی)

باب اگر دو آدمی ساجھی ہوں تو زکوۃ کا خرچہ حساب سے برابر برابرایک دو سرے سے مجرا کرلیں۔ اور طاؤس اور عطاء راٹٹیے نے فرمایا کہ جب دوشر یکوں کے جانور الگ

الگ ہوں' اینے اپنے جانوروں کو بہجانتے ہوں تو ان کو اکٹھانہ کریں

٣٥– بَابُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْن فَإِنَّهُمَا يَتُرَاجَعَان بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ: إذًا عَلِمَ الْحَلِيْطَان أَمْوَالَهِمَا فَلاَ يُجْمَعُ مَالُهُمَاوَقَالَ سُفْيَانُ: اورسفیان توری رطیفی نے فرمایا کہ ذکوۃ اس وقت تک واجب نہیں ہو کئی کہ دونوں شریکوں کے پاس چالیس چالیس بحریاں نہ ہوجائیں۔

(۱۴۵۱) ہم سے محمد بن عبداللہ نے بیان کیا اکما کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے انہیں فرض ذکوۃ میں وہی بات مکھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مقرر فرمائی تھی بات میں یہ بھی لکھوایا تھا کہ جب دو شریک ہوں تو وہ اپنا حساب برابر کرلیں۔

آ پہنچرے الکے تول کو ابو عبید نے کتاب الاموال میں وصل کیا ان کے قول کا مطلب سے ہے کہ جدا جدا رہنے دیں گے اور اگر ہر الکیسی کی ایک کا مال بقدر نصاب ہو گا تو اس میں سے ذکوۃ لیں گے ورنہ نہ لیں گے۔ مثلاً دو شریکوں کی چالیس بمریاں ہیں گر ہر شریک کو اپنی اپنی ہیں بریاں علیحدہ اور معین طور سے معلوم ہیں تو کی پر ذکوۃ نہ ہوگی اور ذکوۃ لینے والے کو یہ نہیں پہنچا کہ دونوں کے جانور ایک جگہ کرکے ان کو چالیس بمریاں سمجھ کر ایک بمری ذکوۃ کی لے۔ اور سفیان نے جو کما امام ابو حنیفہ کا بھی میں تول ہے۔ لیکن امام احمد اور شافعی اور المحدیث کا میہ قول ہے کہ جب دونوں شریکوں کے جانور مل کر حد نصاب کو پہنچ جائیں تو زکوۃ کی جائے گ۔ (وحیدی)

٣٦- بَابُ زَكَاةِ الإِبلِذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو مَكْرٍ وَأَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَأَبُو ذَرٌّ وَأَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ

٢٥٤٢ - حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأُوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَلْ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنْ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ اللهَ عَنْ إِبِلِ تُؤدِّي صَدَقَيْهَا؟)) قَالَ : نَعَمْ قَالَ : ((فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنْ اللهَ لَنْ يَتْرِكَ مِنْ عَرْكَ مِنْ عَرْكَ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنْ اللهَ لَنْ يَتْرِكَ مِنْ عَرْكَ مِنْ عَمْلُكَ مَنْ عَرْكَ مِنْ عَرْكَ مَنْ عَرْكَ مَنْ عَرْكَ مَنْ عَرْكَ مِنْ عَرْكَ مَنْ عَرْكَ مَنْ عَمْلِكَ شَيْعًايَ اللهِ عَمْلُكَ مَنْ عَرْكَ مَنْ عَرْكَ مَنْ عَمْلُكَ مَنْ عَرَاءِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَمْلُكَ مَنْ عَرَاءِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَمَلُ مَنْ عَرَاءِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَمْلُ عَمْلُكَ مَنْ عَرَاءِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلِكَ مَنْ عَرَاءِ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلُكَ مَنْ عَرَاءِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

## باب اونٹوں کی زکوۃ کابیان

اس باب میں حضرت ابو بکر' ابوذر اور ابو هريره رُی اَنَّ نِي کريم مِلْ اِللَّهِ اِللَّمِ اللَّهِ اِللَّمِ اللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ



[أطرافه في : ٣٩٢٣، ٣٩٣٣، ٢٦٣٦.

مطلب آپ کا بید تھا کہ جب تم اپنے ملک میں ارکان اسلام آزادی کے ساتھ ادا کر رہے ہو۔ یمال تک کہ اونوں کی زلاۃ الم سیسی بھی باقاعدہ نکالتے رہتے ہو تو خواہ نخواہ جرت کا خیال کرنا ٹھیک نہیں۔ جرت کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ گھر در وطن چھوڑنے کے بعد جو تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں ان کو بجرت کرنے والے ہی جانتے ہیں۔ مسلمانان ہند کو اس حدیث سے سبق حاصل کرنا جائے اللہ نیک سمجھ عطاکرے۔ آمین

> ٣٧- بَابُ مَنْ بَلَغَتْ عِندَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ

١٤٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثِنِيا ثُمَامَةُ أَنْ أَنسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكُو رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيْضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ ا للهُ رَسُولَهُ ﴿ (مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْن إن اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْن. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إلاَّ بنْتُ لَبُونَ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونَ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَو عِشْرِيْنَ دِرْهَمَا. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقتُهُ بنت لَبُون وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ)). [راجع: ١٤٤٨]

## باب جس کے پاس اسٹے اونٹ ہوں کہ زکوۃ میں ایک برس کی اونٹنی دیناہو اور وہ اس کے پاس نہ ہو

(۱۳۵۳) ائم سے محمر بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا کہ اکہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا کہ اکہ مجھ سے تمامہ نے بیان کیا اور ان سے انس والله نے کہ ابو کر واللہ نے ان کے پاس فرض ذکوہ کے ان فریضوں کے متعلق لکھا تھاجن کا اللہ نے اپنے رسول سی اللہ کو حکم دیا ہے۔ یہ کہ جس کے اونٹول کی زکوۃ جذعہ تک پہنچ جائے اور وہ جذعہ اس کے پاس نہ ہو بلکہ حقد ہو تو اس سے زکوۃ میں حقہ ہی لے لیا جائے گالیکن اس کے ساتھ وو بھریاں بھی لی جائیں گی' اگر ان کے دینے میں اسے آسانی ہو درنہ ہیں درہم لئے جائیں گے-(اگا کہ حقہ کی کمی بوری ہوجائے) اور اگر کسی پر زکوۃ میں حقد واجب ہو اور حقد اس کے پاس نہ ہو بلکہ جذعہ ہو تواس سے جذعہ بی لے لیا جائے گا اور ز کو ة وصول کرنے والا ز کو ة دینے والے کو بیس در ہم یا دو بکریاں دے گا اور اگر کسی یر زکوۃ حقہ کے برابر واجب ہوگئ اور اس کے پاس صرف بنت لبون ہے تو اس سے بنت لبون لے لی جائے گی اور ز كوة دينے والے كو دو بكريال يا بيس درجم ساتھ ميں اور دينے پڑيں گے اور اگر کسی پر ز کو ۃ بنت لیون واجب ہو اور اس کے پاس ہے حقہ مو تو حقہ ہی اس سے لے لیاجائے گااور اس صورت میں زکوۃ وصول كرف والابيس درجم يا دو بحريال زكوة دين والے كو دے گا اور كى کے پاس زکوۃ میں بنت لبون واجب موا اور بنت لبون اس کے پاس نہیں بلکہ بنت مخاض ہے تو اس سے بنت مخاض ہی لے لیا جائے گا۔ کیکن زکوۃ دینے والااس کے ساتھ ہیں درہم یا دو بمریاں دے گا۔

اونٹ کی زکوۃ پانچ مرا اونٹ کی زکوۃ پانچ راس سے شروع ہوتی ہے' اس سے کم پر زکوۃ نہیں پی اس صورت میں چو ہیں اونٹول تک ایک بنت خاض واجب ہوگی یعنی وہ او نٹنی جو ایک سال پورا کرکے دو سرے میں لگ رہی ہو۔ او نٹنی ہو یا اونٹ۔ پھر چھتیں پر بنت لبون یعنی وہ اونٹ جو دو سال کا ہو تیسرے میں چل رہا ہو۔ پھر چھالیس پر ایک حقہ یعنی وہ اونٹ جو تین سال کا ہو کر چوتھ میں چل رہا ہو۔ بھر اس کے ہو۔ بھر اس کا ہو کر پانچویں میں چل رہا ہو۔ حضرت امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اونٹ کی ذکوۃ مختلف عمر کے اونٹ جو واجب ہوئے ہیں اگر کسی کے پاس اس عمر کا اونٹ نہ ہو جس کا دینا صدقہ کے طور پر واجب ہوا تھا تو اس سے کہ یا ذیادہ عمر والا اونٹ بھی لیا جا سکے گا، مگر کم دینے کی صورت میں خود اپنی طرف سے اور زیادہ دینے کی صورت میں صدقہ وصول کرنے والے کی طرف سے دو پر یا دی ہوجائے۔ جیسا کہ کرنے والے کی طرف سے روپید یا کوئی اور چیز آئی مالیت کی دی جائے گی جس سے اس کمی یا زیادتی کا حق اوا ہوجائے۔ جیسا کہ تفصیلات حدیث ذکورہ میں دی گئی ہیں اور مزید تفصیلات حدیث ذکل میں آ رہی ہیں۔

## باب بكريول كى زكوة كابيان

(۱۳۵۳) ہم سے محر بن عبداللہ بن مٹنی انصاری نے بیان کیا انہوں
نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے
ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی
اللہ عنہ نے کہ ابو بکررضی اللہ عنہ نے جب انہیں بحرین (کاحاکم بناکر)
جیجاتو ان کو یہ پروانہ لکھ دیا۔

شروع الله کے نام سے جو براا مهران نمایت رحم کرنے والا ہے۔

یہ ذکوۃ کاوہ فریضہ ہے جے رسول الله طاق ہے مسلمانوں کے لئے
فرض قرار دیا ہے اور رسول الله طاق ہے کو الله تعالی نے اس کا حکم دیا۔
اس لئے جو مخص مسلمانوں سے اس پروانہ کے مطابق ذکوۃ مانگے تو
مسلمانوں کو اسے دے دینا چاہئے اور اگر کوئی اس سے زیادہ مانگے تو
ہرگز نہ دے۔ چو ہیں یا اس سے کم اونٹوں میں ہرپائچ اونٹ پر ایک
ہرگز نہ دے۔ چو ہیں یا اس سے کم میں کچھ نہیں) لیکن جب اونٹوں کی
برکری دینی ہوگی۔ (پائچ سے کم میں کچھ نہیں) لیکن جب اونٹوں کی
تعداد پچیں تک پہنچ جائے تو پچیں سے پینیس تک ایک ایک برس
کی او نئی واجب ہوگی جو مادہ ہوتی ہے۔ جب اونٹ کی تعداد چھیں
تک پہنچ جائے ( تو چھیں سے) پینتالیس تک دو برس کی مادہ واجب
ہوگی۔ جب تعداد چھیالیس تک پہنچ جائے (تو چھیالیس سے) ساٹھ
شک میں تین برس کی او نئی واجب ہوگی جو جفتی کے قابل ہوتی ہے۔
جب تعداد اکسٹھ تک پہنچ جائے ( تو اکسٹھ سے ) پچھتر تک چار برس کی
مادہ واجب ہوگی۔ جب تعداد چھہتر تک پہنچ جائے ( تو تھیہتر تک چار برس کی
مادہ واجب ہوگی۔ جب تعداد وجھہتر تک پہنچ جائے ( تو تھیہتر تک چار برس کی
مادہ واجب ہوگی۔ جب تعداد وجھہتر تک پہنچ جائے ( تو اکسٹھ سے ) پھیتر تک چار برس کی

٣٨- بَابُ زَكَاةِ الْغَنَم

١٤٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن الْمُثَنِّي الأَنْصَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَابَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَـمًّا وَجُّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ ((بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ – هَٰذِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْن، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجُهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوقَهَا فَلاَ يُغْطِ : فِي أَرْبَعِ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الإِبلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَم مِنْ كُلِّ خَمْس شَاةً، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ إِلَى خَـمْس وَتُلاَثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاصِ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَثَلاَثِيْنَ إِلَى خَمْس وَأَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُونِ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَأَرْبَعِيْنَ إِلَى سِتَّيْنَ فَفِيْهَا حِقَّهٌ طَرُوقَةُ الْجَمَل، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتَّيْنَ إِلَى خَـمْس وسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ

- يَعْنِي سِتًا وَسَبْعِيْنَ - إِلَى تِسْعِيْنَ فَفِيْهَا بنْتَا لَبُون فَإِذَا بَلَغَتْ إحْدَى وَتِسْعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْهَا حِقَّتَان طَرُوقَتَا الْجَمَل. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بنْتُ لَبُون وَفِي كُلِّ خَـمْسِيْنَ حِقَّةً. وَمَنْ لَـمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاًّ أَرْبَعٌ مِنَ الإبلِ فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ إلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإبل فَفِيْهَا شَاةً. وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَم فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِانَةٍ شَاةً. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْن شَاتَان، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْن إِلَى ثَلاَثَ مِاثَةٍ فَفِيْهَا ثَلاَثٌ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتُ عَلَى ثَلاَثِمِانَةٍ فَفِي كُلِّ مِانَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرُّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِيْنَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةُ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرُّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَـُم تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِيْنَ وَمِانَةً فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ إلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا)).[راجع: ٦٤٤٨]

تک دو دوبرس کی دو اونٹنیاں واجب ہول گی۔ جب تعداد اکیانوے تک پہنچ جائے تو (اکیانوے ہے) ایک سو ہیں تک تین تین برس کی دو اونٹنیاں واجب ہوں گی جو جفتی کے قابل ہوں۔ پھرایک سو بیس ہے بھی تعداد آگے بڑھ جائے تو ہر چالیس پر دو برس کی او نٹنی واجب ہوگی اور ہر پچاس پر ایک تین برس کی۔ اور اگر کسی کے پاس چار اونٹ سے زیادہ نہیں تواس پر ز کو ۃ واجب نہ ہو گی گرجب ان کامالک اپنی خوش سے کچھ دے اور ان بمربوں کی زکوۃ جو (سال کے اکثر جھے جنگ**ل یا میدان وغیره می**ں) چر کر گزارتی میں اگر ان کی تعداد چالیس تک پہنچ گئ ہو تو (حالیس سے) ایک سو ہیں تک ایک بکری واجب ہوگی اور جب ایک سو ہیں ہے تعداد بڑھ جائے (تو ایک سو ہیں ہے) سے دوسو تک دو بکریاں واجب ہوں گی۔ اگر دوسو سے بھی تعداد بڑھ جائے تو (تو دوسوسے) تین سو تک تین بکریاں واجب ہوں گی اور جب تین سوسے بھی تعداد آگے نکل جائے تواب ہرایک سوپر ایک بکری واجب ہوگی-اگر کسی شخص کی چرنے والی بکریاں چالیس ہے ایک بھی م ہوں تو ان پر زکوہ واجب نہیں ہوگی مگرایی خوشی سے مالک کچھ وینا چاہے تو دے سکتاہے۔ اور چاندی میں زکوۃ چالیسواں حصہ واجب ہوگی لیکن اگر کسی کے پاس ایک سونوے (در ہم) سے زیادہ نہیں ہیں تواس برز کوۃ واجب نہیں ہوگی مگر خوشی ہے کچھ اگر مالک دینا جائے تواوربات ہے۔

تر ہو ہوں اور اگر آوسے کی گئے ' بیل یا اونوں یا بمریوں میں واجب ہے جو آدھے برس سے زیادہ جنگل میں چر لیتی ہوں اور اگر آدھے میں ہے۔ المحدیث کے نزدیک سوا ان تین جانوروں لینی اونٹ ' سیسے کی بیاں کو گھر سے کھلانا پڑتا ہے تو ان پر زکوۃ نہیں ہے۔ المحدیث کے نزدیک سوا ان تین جانوروں لینی اونٹ کائے 'بکری کے سوا اور کسی جانور میں زکوۃ نہیں ہے۔ مثلاً گھوڑوں یا خچروں یا گدھوں میں۔ (وحیدی)

٣٩- بَابٌ لاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارِ وَلاَ تَيْسٌ، إِلاَّ مَا شَاءَ الْـمُصَدِّقُ

٥٥٠ ١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

باب زکوۃ میں بوڑھایا عیب داریا نرجانور نہ لیا جائے گامگر جب زکوۃ وصول کرنے والا مناسب سمجھے تولے سکتاہے۔

(۱۲۵۵) جم سے محرین عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ

حَدَّنَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّنَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهِ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنْ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنْ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ اللهِ هَرْمَةٌ وَلاَ اللهِ (وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ، إِلاَ مَا شَاءَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ، إِلاَ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقَ )).

سے میرے باپ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے ثمامہ نے بیان کیا' ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وسلم کے بیان کردہ احکام زکوۃ کے مطابق لکھا کہ زکوۃ میں بوڑھے' عیبی اور نرنہ لئے جائیں' البتہ اگر صدقہ وصول کرنے والا مناسب سمجھے تو لے سکتا

مثلاً ذکوۃ کے جانور سب مادیاں ہی مادیاں ہوں نرکی ضرورت ہو تو نر لے سکتا ہے یا کسی عمدہ نسل کے اونٹ یا گائے یا بمری کی ضرورت ہو تو لے سکتا ہے۔ ضرورت ہو اور گو اس میں عیب ہو گراس کی نسل لینے میں آئندہ فائدہ ہو تو لے سکتا ہے۔

## باب بكرى كابچه زكوة مين لينا

(۱۳۵۲) ہم ابوالیمان نے بیان کیا کہ ہمیں شعیب نے خردی اور انہیں زہری نے (دو سری سند) اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ انہیں زہری نے (دو سری سند) اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن خالد نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے کہ ابو هریرہ بڑا تھو نے بنایا کہ ابو بر بڑا تھو نے انہ کی وفات کے فور اً بعد ذکو قو دینے بنایا کہ ابو بر بڑا تھو نے کہ اولوں کے متعلق فرمایا تھا) قتم اللہ کی اگر یہ مجھے بری کے ایک بچہ کو بھی دینے سے انکار کریں گے جے یہ رسول اللہ ساتی ہے کہ کہ کو بھی دینے سے انکار کریں گے جے یہ رسول اللہ ساتی ہے کو بھی دینے سے انکار کریں گے جے یہ رسول اللہ ساتی ہے کہ کو بھی دینے کا ایک بچہ کو بھی دینے سے انکار کریں گے جے بیہ رسول اللہ ساتی ہے کہ کو بھی دینے سے انکار کریں گے جے بیہ رسول اللہ ساتی ہے کہ کو بھی دینے سے انکار کریں گے جے بیہ رسول اللہ ساتی ہے کہ کو بھی دینے سے انکار کریں گے جے بیہ رسول اللہ ساتی ہے کہ کو بھی دینے سے انکار کریں گے جے بیہ رسول اللہ ساتی ہے کہ کو بھی دینے سے انکار کریں گے جے بیہ رسول اللہ ساتی ہے کہ کو بھی دینے سے انکار کریں گے جے بیہ رسول اللہ ساتی ہے کہ کو بھی دینے سے انکار کریں گے جے بیہ رسول اللہ ساتی ہے کہ کو بھی دینے سے انکار کریں گے جے بیہ رسول اللہ ساتی ہے کہ کو بھی دینے سے انکار کریں گے جے بیہ رسول اللہ ساتی ہے کہ کو بھی دینے کی کو بھی دینے کے اس انکار پر ان سے جماد کروں گا۔

(۱۳۵۷) عمررضی اللہ عند نے فرمایا اس کے سوا اور کوئی بات نہیں تھی جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ابو بکررضی اللہ عند کو جماد کے لئے شرح صدر عطا فرمایا تھا اور پھر میں نے بھی یمی سمجھا کہ فیصلہ انہیں کاحق

• ٤ - بَابُ أَخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ الْعَنْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَوْلَ اللهِ ال

[راجع: ١٤٠٠]

180٧ - قَالَ غَمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنْ اللهُ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْقِتَالِ فَعَرْفُتُ أَنْهُ الْحَقِّ)). [راجع: ١٣٩٩]

آبید مرک کا بچہ اس وقت زکوۃ میں لیا جائے گاکہ تحصیلدار مناسب سمجھ یا کمی شخص کے پاس زے بچے ہی بچے رہ جائیں۔

حصرت امام بخاری نے مدیث عنوان میں یہ اشارہ حضرت صدیق اکبر بڑاٹھ کے ان لفظوں سے نکالا کہ اگر یہ لوگ بکری کا

ایک بچہ جے آنخضرت سائی کے زمانہ میں دیا کرتے تھے اس سے بھی انکار کریں گے تو میں ان پر جماد کروں گا۔ پہلے بہل حضرت عمر بڑاٹھ
کو ان لوگوں سے جو زکوۃ نہ دیتے تھے لڑنے میں کامل ہوا کیونکہ وہ کلمہ کو تھے۔ لیکن حضرت ابو بکر بڑاٹھ کو ان ہے زیادہ علم تھا۔ آخر میں
حضرت عمر بڑاٹھ بھی ان سے متفق ہو گئے۔ اس مدیث سے یہ صاف نکاتا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے آدی کا اسلام پورا نہیں ہو اگرہ جب تک اسلام کے آگر اسلام کے ایک قطعی فرض کاکوئی انکار کرے 'جیسے نمازیا روزہ یا زکوۃ جب تک اسلام کے کہا مول اور قطعی فرائفن کو نہ مانے۔ اگر اسلام کے ایک قطعی فرض کاکوئی انکار کرے 'جیسے نمازیا روزہ یا زکوۃ

یا جمادیا جج تو وہ کافر موجاتا ہے اور اس پر جماد کرنا درست ہے۔ (وحیدی)

# ١ - بَابُ لا تُوخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

#### ہ رویں باب زکوۃ میں لوگوں کے عمدہ اور چھٹے ہوئے مال نہ لئے جائیں گے

(۱۳۵۸) ہم ہے امیہ بن ،سطام نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے روح بن قاسم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے روح بن قاسم نے بیان کیا' ان سے اساعیل بن امیہ نے ' ان سے یکیٰ بن عبداللہ بن میعنی نے ' ان سے ابو معبد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے معاذرضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ دیکھو! ہم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہال کتاب (عیسائی یہودی) ہیں۔ اس لئے سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ جب وہ اللہ تعالی کو پیچان لیس اللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ جب وہ اللہ تعالی کو پیچان لیس اللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ جب وہ اللہ تعالی کو پیچان لیس اللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ جب وہ اللہ تعالی کو پیچان لیس انہیں بنانا کہ اللہ تعالی نے ان پر ذکوۃ فرض قرار دی ہے جو ان کے انہیں بنانا کہ اللہ تعالی نے ان پر ذکوۃ فرض قرار دی ہے جو ان کے مرابیہ داروں سے لی جائے گی (جوصاحب نصاب ہوں گے) اور انہیں مرابیہ داروں میں تقسیم کردی جائے گی۔ جب وہ اسے بھی مان لیس تو ان کے فقیروں میں تقسیم کردی جائے گی۔ جب وہ اسے بھی مان لیس تو ان سے زکوۃ وصول کر۔ البتہ ان کی عمدہ چیزیں (ذکوۃ ۔ کے طور پر لینے سے ذکوۃ وصول کر۔ البتہ ان کی عمدہ چیزیں (ذکوۃ ۔ کے طور پر لینے سے زکوۃ وصول کر۔ البتہ ان کی عمدہ چیزیں (ذکوۃ ۔ کے طور پر لینے سے زبیر کرنا۔

ان کے فقروں میں تقسیم کا مطلب سے کہ ان بی کے طلک کے فقروں کو۔ اس معنی کے تحت ایک طلک کی زکوۃ دو سرے طلک کے فقروں کو بھیجنا ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ گر جمہور علماء کستے ہیں کہ مراد مسلمان فقراء ہیں خواہ وہ کمیں ہوں اور کی طلک کے ہوں۔ اس معنی کے تحت زکوۃ کا دو سرے طلک میں بھیجنا درست رکھا گیا ہے۔ صدیث اور باب کی مطابقت طاہر ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب مذکلہ فرماتے ہیں۔ وقال شیخنا فی شرح الترمذی والبظاهر عندی عدم النقل الا اذا فقد المستحقون لھا او تکون فی النقل مصلحة انفع واهم من عدمه والله تعالٰی اعلم (مرعاة)

ینی ہمارے شیخ مولانا عبدالر ممن شرح ترفدی میں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ظاہریی ہے کہ صرف ای صورت میں دہاں سے ذکوۃ دو سری جگہ دی جائے جب دہاں مستحق لوگ نہ جوں یا دہاں سے نقل کرنے میں کوئی مصلحت ہو یا بہت ہی اہم ہو اور زیادہ سے زیادہ نفع بخش ہو کہ وہ نہ بھیجنے کی صورت میں حاصل نہ ہو۔ ایس حالت میں دو سری جگہ میں ذکوۃ نقل کی جا سمق ہے۔ باب بارنچ او شول سے کم میں مصل نہ ہو۔ ایس حالت میں دو سری جگہ میں ذکوۃ نقل کی جا سے کم میں

#### ز کوه نهیں

(۱۳۵۹) ہم عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہمیں امام مالک نے خبردی' انہیں محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ مازنی نے' انہیں ان کے باپ نے اور انہیں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ وسق سے کم مجوروں میں زکوۃ نہیں اور پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں زکوۃ نہیں۔ اس طرح یانچ اونٹوں سے کم میں زکوۃ نہیں ہے۔

#### ذُودٍ صَدَقَةٌ

1 4 0 1 - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اللهِ عَنْ أَبِي مَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِيِّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ أَوْسُقٍ مِنَ النَّمْرِصَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ فَوْدٍ مِنَ الإبلِ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذُودٍ مِنَ الإبلِ فِيمَا دُونَ عَمْسٍ ذُودٍ مِنَ الإبلِ فِيمَا دُونَ عَمْسٍ ذُودٍ مِنَ الإبلِ صَدَقَةً، وَلَيْسَ صَدَقَةً». وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عَمْسٍ ذُودٍ مِنَ الإبلِ

اس مدیث کے ذیل حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:

ابى سعيد حمس اواق من الورق صدقة وهو مطابق للفظ الترجمة و كان للمصنف اراد ان يبين بالترجمة ما ابهم في لفظ الحديث اعتماداً على طريق الاخرى واواق بالتنوين وباثبات التحتانية مشدداً ومخففا جمع اوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية و حكى الجياني وقيه بحذف الالف وفتح الواو ومقدار الاوقية في هذا الحديث اربعون درهما بالاتفاق والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبا اورغير مضروب.

اوسق جمع وسق بفتح الواو ویجوز کسرها کما حکاه صاحب المحکم وجعمه حینند او ساق کحمل واحمال وقد وقع کذلک فی روایة المسلم وهو ستون صاعا بالاتفاق ووقع فی روایة ابن ماجة من طریق ابی البختری عن ابی سعید نحو هذا الحدیث وفیه والوسق ستون صاعا. وقد اجمعوا علی ذلک فی خمسة اوسق فما زاد اجمع العلماء علی اشتراط الحول فی الماشیة والنقد دون المعشرات والله اعلم (فتح الباری) خلاصه عبارت یه که پانچ اوقیه چاندی پس زکوة ہے۔ کی لفظ باب کے مطابق ہے اور دو سری روایت پر اعماد کرتے ہوئے لفظ عدیث پس جو ابہام تھا اسے ترجمہ کے ذریعہ بیان کردیا۔ اور لفظ اواق اوقیہ کی جمع ہے جس کی مقدار متفقہ طور پر چالیس درہم ہے۔ درہم سے خالص چاندی کا سکہ مراد ہے جو معزوب ہویا غیر معزوب۔

لفظ اوس وس کی جمع ہے اور وہ متفقہ طور پر ساٹھ صاع پر بولا گیا ہے۔ اس پراجماع ہے کہ عشر کے لئے پانچ وس کا ہونا ضروری ہے اور وہ متفقہ طور پر ساٹھ صاع پر بولا گیا ہے۔ اس پر علماء کا اجماع ہے۔ اجناس جن سے عشر نکالا جاتا ہے ان کے لئے سال گزر نے کی شرط نہیں ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب شنخ الحدیث مد ظلہ فرماتے ہیں۔

قلت هذا الحديث صريح في ان النصاب شرط لوجوب العشر او نصف العشر فلا تجب الزكوة في شنى من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة اوسق وهذا مذهب اكثر اهل العلم والصاع اربعة امداد والمد رطل وثلث رطل فالصاع خمسة ارطال وثلث رطل ذلك بالرطل الذي وزنه مائة درهم وثمانية عشرون درهما بالدراهم اللتي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل (مرعاة)

لینی میں کہتا ہوں کہ حدیث ہذا صراحت کے ساتھ بتلا رہی ہے کہ عشریا نصف عشر کے لئے نصاب شرط ہے ہیں تھیتی اور پھلوں میں کوئی ذکوۃ فرض نہ ہوگ جب تک وہ پانچ وست کو نہ پہنچ جائے اور اکثر اہل علم کا یمی ندہب ہے اور ایک وسق ساٹھ صاع کا ہو تا ہ۔ اور صاح چار مدکا ہوتا ہے اور مد ایک رطل اور تہائی رطل کا پس صاع کے پانچ اور ٹکث رطل ہوئے اور ہے حساب اس رطل سے ہے۔ اور صاح چار مدکا ہوئا سے مواد وہ جس کیلئے دس درہم کا وزن سات مثقال کے برابر ہو۔ سے ہم کا وزن ایک سوا تھا کیس درہم کے برابر ہوں اور درہم سے مراد وہ جس کیلئے دس درہم کا وزن سات مثقال کے برابر ہو۔ بعض علائے احناف ہند نے یہاں کی زمینوں سے عشر کو ساقط قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ جو یہاں کی اراضی کو خراجی قرار دینے ہیں۔ اس بارے میں حضرت مولانا شیخ الحدیث عبید اللہ صاحب مبارکیوری مدخللہ العالی فرماتے ہیں:

اختلف اصحاب الفتوى من الحنفية في اراضى المسلمين في بلاد الهند في زمن الانكليز وتخبطوا في ذالك فقال بعضهم لاعشر فيها لانها اراضى دارالحرب وقال بعضهم ان اراضى الهند ليست بعشرية ولا خراجية بل اراضى الحوز اى اراضى بيت المال واراض المملكة والحق عندنا وجوب العشر في اراضى الهند مطلقا اى على اى صفة كانت فيجب العشر او نصفه على المسلم فيما بحصل له من الارض اذا بلغ النصاب سواء كانت الارض ملكا له او لغيره زرع فيها على سبيل الاجارة اوالعارية او المزارعة لان العشر في الحب والزرع والعبرة لمن يملكه فيجب الزكوة فيه على مالكه المسلم وليس من مونة الارض فلايبحث عن صفتها والفربية التى تاخذها المملكة من اصحاب المزارع في الهند ليست خراجا شرعيا ولا مما يسقط فريضة العشر كما لا ينحفى وارجع الى المغنى (ص ٢ / ٢٨٥) (مرعاة 'ح: ٣٠)

لینی اگریزی دور میں ہندی مسلمانوں کی اراضیات کے متعلق علائے احتاف نے جو صاحبان فتو کی تھے 'بعض نے یہ خبط افتیار کیا کہ ان زمینوں کی پیداوار میں عشر نہیں ہے' اس لئے کہ یہ اراضی دارالحرب ہیں۔ بعض نے کما کہ یہ زمینیں نہ تو عشری ہیں نہ خراجی بلکہ یہ حکومت کی زمینیں ہیں اور ہمارے نزدیک امر حق یہ ہے کہ اراضی ہند میں مطلقاً پیداوار نصاب پر مسلمانوں کے لئے عشر داہب یہ چاہے وہ زمین ان کی ملک ہویا غیر کی ہوں وہ کاشکار ہوں یا شمیکیدار ہوں بسر حال اناج کی پیداوار جو نصاب کو پہنچ جائے عشر داجب ہوا اور اس بارے میں زمین پر اخراجات اور سرکاری مالیانہ وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گاکیونکہ ہندوستان میں سرکار جو مجسول لین ہے ' وہ خراج شرعی نہیں ہے اور نہ اس سے عشر ساقط ہو سکتا ہے۔

## باب گائے بیل کی زکوۃ کابیان

اور ابوحمید ساعدی نے بیان کیا کہ رسول اللہ سٹھیلم نے فرمایا میں متہمیں (قیامت کے دن اس حال میں) وہ شخص دکھلادوں گاجو اللہ کی بارگاہ میں گائے کے ساتھ اس طرح آئے گاکہ وہ گائے بولتی ہوئی ہوگی۔ (سورہ مومنون میں لفظ) جواد (خوار کے ہم معنی) یجادون (اس وقت کتے ہیں جب) اس طرح لوگ اپنی آواز بلند کریں جیسے گائے بولتی ہے۔

(۱۳۲۰) ہم سے عمر بن حفق بن غیاث نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے میرے باپ نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے اعمش نے معرور بن سویہ ت بیان کیا کہ میں نی کریم علی تی بیان کیا تھا اور آپ فرما رہے تھے۔ اس ذات کی قتم جس سے ہاتھ میں میری جان ہے یا (آپ نے قتم اس طرح کھائی) اس ذات ن

#### ٤٣ - بَابُ زَكَاةِ الْبَقَر

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ قَالَ النّبِيُ ﷺ: ((لأَغْوِفَنُّ مَا جَاءَ اللهُ رَجُلٌ بِبَقْرَةٍ لَهَا خُوارٌ)) وَيُقَالَ: ((جُوَارٌ)). تَجْأَرُونَ: أَيْ تَرْفَعُونَ أَصُواتَكُمْ كَمَا تَجْأَرُ الْبَقَرَةُ

١٤٦٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ
 غَيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ
 عَنِ الْمَعرُورِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ
 الله عَنهُ قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِيِّ قَالَ:
 ((وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ – أَوْ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ

قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ یا جن الفاظ کے ساتھ بھی آپ نے قتم کھائی ہو (اس تاکید کے بعد فرمایا) کوئی بھی ایسا مخص جس کے پاس اونٹ گائے یا بحری ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اسے لایا جائے گا۔ دنیا سے زیادہ بڑی اور موٹی تازہ کرکے۔ پھروہ اپنے مالک کو اپنے کھروں سے روندے گی اور سینگ مارے گی۔ جب آخری جانور اس پر سے گزر جائے گاتو پہلا جانور پھرلوٹ کر آئے گا۔ (اور اسے اپنے سینگ مارے گااور کھروں سے روندے گا) اس وقت تک (یہ سلسلہ برابر قائم رہے گا) جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں ہوجاتا۔ اس حدیث کو بگیر بن عبداللہ نے ابوصالے سے روایت کیا ہوجاتا۔ اس حدیث کو بگیر بن عبداللہ نے ابوصالے سے روایت کیا ہوئی انہوں نے ابو ہریرہ دفائی سے اور انہوں نے نبی کریم مائی کیا ہے۔

غَيْرُهُ، أَوْ كَمَا حَلَفَ - مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلَّ أَوْ بَقَرِّ أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّي تَكُونُ لَهُ إِبِلَّ أَوْ بَقَرِّ أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّي حَقَهَا إِلاَّ أَتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونَ وَأَسْمَنَهُ، تُطَوّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتُنْطَحُهُ بَكُونَ وَأَسْمَنَهُ، تُطَوّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتُنْطَحُهُ عَكُونِهَا، كُلُمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدُت عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدُت عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدُت عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدُت عَلَيْهِ أُولِاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ)). رَوَاهُ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْوةَ رَفِي النَّهِي النَّهِي اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْوةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْوةَ إِلَاهِا مِنَا اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْوةَ وَلَوْمَ وَالْمَاهِ فَيْ النَّهِي اللَّهُ عَنْ أَبِي مَا لَكُونَ عَنْ أَبِي هُرَيْوةَ وَالْمِرْهُ فِي ١٤٠٤٤.

اس مدیث سے باب کا مطلب لینی گائے بیل کی زکوۃ دینے کا وجوب ثابت ہوا کیونکہ عذاب اس امرکے ترکب پر ہوگاجو واجب ہے۔ مسلم کی روایت میں اس مدیث میں بید لفظ بھی ہیں اور وہ اس کی ذکوۃ نہ ادا کرتا ہو۔ حضرت امام بخاری کی شرائط کے مطابق انہیں گائے کی ذکوۃ نہ اور کی تحت آپ نے اس مدیث کو ذکر کرکے گائے کی ذکوۃ کی فرضیت پر دلیل پکڑی۔ کی فرضیت پر دلیل پکڑی۔

## باب اپنے رشتہ داروں کو ز کو ہ دینا

اور نبی کریم ملڑاہیے نے (زینب کے حق میں فرمایا جو عبداللہ بن مسعود کی بیوی تھی)اس کو دو گناثواب ملے گا' ناطہ جو ڑنے اور صدقے کا۔ ٤٤ - بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الأَقَارِبِ
 وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((لَهُ أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ
 وَالصَّدَقَةِ

المحدیث کے نزدیک سے مطلقا جائز ہے۔ جب اپنے رشتہ دار مختاج ہوں تو باپ بیٹے کو یا بیٹا باپ کو یا خاوند ہوی کو یا ہوی خاوند کو دے۔ بعضوں نے کہا اپنے چھوٹے نیچ کو فرض ذکوۃ دینا بالاجماع درست نہیں اور امام ابو حفیفہ اور امام مالک نے اپنے خاوند کو بھی دینا درست نہیں رکھا اور امام شافعی اور امام احمد نے حدیث کے موافق اس کو جائز رکھا ہے۔ مترجم (مولانا وحید الزمال مرحوم) کمتا ہے کہ رشتہ داروں کو آگر وہ مختاج ہوں ذکوۃ دینے میں دہرا ثواب ملے گا ناجائز ہونا کیسا؟ (وحیدی)

رائح کامعنی بے کھکے آمرنی کا مال یا بے محنت اور مشقت کی آمرنی کا ذریعہ- روح کی روایت خود امام بخاری نے کتاب البیوع میں اور کیا بن مجلی کی کتاب النمیر میں وصل کی- (وحیدی)

1871 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((كَانَ أَبُو طَلحَةَ أَكْثَرَ اللهُ الأَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِنْ نَخْل، وَكَانَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِنْ نَخْل، وَكَانَ

(۱۲ ۱۱) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ کہ ہم سے امام مالک ؓ نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے امام مالک ؓ نے بیان کیا 'ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ بناللہ بن انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ بناللہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ اپنے محجور کے باغات کی وجہ سے۔ اور اپنے باغات میں سب سے زیادہ پیند انہیں بیرجاء کا کی وجہ سے۔ اور اپنے باغات میں سب سے زیادہ پیند انہیں بیرجاء کا

أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيرُحَاءَ، وكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمُسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاء فِيْهَا طَيَّبٍ. قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَلَمَّا أَنْزِلَتْ هَادِهِ الآيَةُ: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرُّحَتَّى تُنْفِقُوا مِـمًّا تُحِبُّونَ﴾ قَامَ أَبُو طَلحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ الله عَبَارَكُ اللهِ، إِنَّ اللهُ تَبَارَكُ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَىُّ بَيرُ حَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لللهِ أَرْجُو برُّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ ا للهُ. قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ ا للهِ هُ: ((بَخْ! ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ)). فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ)).

تَابَعَهُ رَوْحٌ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِلَى الْعَلَى وَإِلَى اللَّهُ مِنْ يَحْيَى وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَيْمُ اللَّهُ إِلَيْهَا ).

[أطراف في :۲۳۱۸، ۲۰۷۲، ۲۰۷۸، ۲۲۷۹، ۲۰۵۵، ۵۰۰۵، ۲۲۲۰ ].

باغ تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ اور رسول الله اللہ اللہ اللہ اس میں تشریف لے جایا کرتے اور اس کامیٹھایانی پیا کرتے تھے۔ انس والله المرائع الماكياك جبيد آيت نازل موكى لن تنالو البر الع يعن "م نیکی کواس وقت تک نمیں پاسکتے جب تک تم اپنی بیاری سے بیاری چيزنه خرچ كرو-"بياس كرابوطلحه والله الله الله الله الله الكهاكي فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نمیں پاسکتے جب تک تم این یاری سے باری چیزنہ خرچ کرد- اور جھے بیرحاء کاباغ سبسے زیادہ پارا ہے۔ اس لیے میں اے اللہ تعالی کے لیے خیرات کرتا ہوں۔ اس کی نیکی اور اس کے ذخیرہ آخرت ہونے کا امیدوار ہوں۔ اللہ ک محم سے جمال آپ مناسب سمجھیں اسے استعال کیجئے۔ راوی نے کامال ہے۔ یہ تو بت ہی نفع بخش ہے۔ اور جو بات تم نے کی میں نے وہ سن لی۔ اور میں مناسب سجمتنا ہوں کہ تم اسے اینے نزد کی رشتہ داروں کو دے ڈالو۔ ابو طلح نے کما۔ یا رسول اللہ! میں ایابی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے اسے رشتہ داروں اور پیا کے لڑکوں کو دے دیا۔ عبداللہ بن بوسف کے ساتھ اس روایت کی متابعت روح نے کی ہے۔ کی بن کی اور اساعیل نے مالک کے واسطہ سے (رائح كے بجائے) رائح نقل كياہـ

آ اس حدیث سے صاف نکلا کہ اپنے رشتہ داروں پر خرج کرنا درست ہے۔ یہاں تک کہ بیوی بھی اپنے مفلس خاوند اور سیسی مفلس بیٹے پر خیرات کر سکتی ہے۔ اور گو یہ صدقہ فرض زکوۃ نہ تھا۔ گر فرض زکوۃ کو بھی اس پر قیاس کیا ہے۔ بعضوں نے کہا جس کا نفقہ آدی پر واجب ہو جیسے بیوی کا یا چھوٹے لڑکے کا تو اس کو زکوۃ دینا درست نہیں۔ اور چونکہ عبداللہ بن مسعود زندہ تھے، اس لیے ان کے ہوتے ہوئے بچے کا خرچ مال پر واجب نہ تھا۔ للذا مال کو اس پر خیرات خرچ کرنا جائز ہوا۔ واللہ اعلم۔ (وحیدی)

(۱۳۲۲) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہمیں محد بن جعفر نے خردی 'انہوں نے کما کہ مجھے زید بن اسلم نے خردی '

١٤٦٧ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ الْحُبَرِنِي

انہیں عیاض بن عبداللہ نے ' اور ان سے ابو سعید خد ری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا' کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم عیدالضحٰ یا عید الفطرمیں عید گاہ تشریف لے گئے۔ پھر (نماز کے بعد) لوگوں کو وعظ فرمایا اور صدقه کا حکم دیا۔ فرمایا : لوگو! صدقه دو۔ پھر آپ عورتوں کی طرف گئے اور ان سے بھی ہی فرمایا کہ عورتو! صدقہ دو کہ میں نے جنم میں بکشرت تم ہی کو دیکھاہے۔ عورتوں نے بوچھا کہ یا رسول اللہ! ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا 'اس لیے کہ تم لعن وطعن زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم سے زیادہ عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص ایس کوئی مخلوق نہیں دیکھی جو کار آزمودہ مرد کی عقل کو بھی اپنی مٹھی میں لے لیتی ہو۔ ہاں اے عور تو! پھر آپ واپس گرینچ تو ابن مسعود بخاتر کی بیوی زینب آئیں اور اجازت چاہی۔ آپ سے کما گیا کہ یہ زینب آئی ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کون ی زینب (کیونکہ زینب نام کی بت سی عورتیں تھیں) کما گیا کہ ابن مسعود رہاتھ کی بیوی۔ آپ نے فرمایا۔ اچھا انسیں اجازت دے دو' چنانچہ اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے آکرعرض کیا کہ یا رسول الله! آج آپ نے صدقہ کا علم دیا تھا۔ اور میرے پاس بھی کچھ زبور ہے جے میں صدقہ کرنا چاہتی تھی۔ لیکن (میرے خاوند) ابن مسعود "ب خیال کرتے ہیں کہ وہ اور ان کے لڑکے اس کے ان (مکینوں) سے زياده مستحق ہيں جن پر ميں صدقه كروں گي۔ رسول الله صلى الله عليه و سلم نے اس پر فرمایا کہ ابن مسعود فنے صحیح کما۔ تمہارے شوہر اور تہارے لڑکے اس صدقہ کے ان سے زیادہ مستحق ہیں جنہیں تم صدقہ کے طور ہر دوگی۔ (معلوم ہوا کہ اقارب اگر محتاج ہوں توصدقہ

زَيْدٌ عَنْ عَيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ((خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَصْحَى أَوْ فِطْرِ إِلَى الْمُصَلِّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بالصَّدَقَةِ فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ، تَصنَدُّقُوا)). فَمَرٌّ عَلَى النِّساء فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ النَّسَاء تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُريْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ)). فَقُلْنَ: وَبِـمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (رَتُكُيْونَ اللُّعنَ، وَتَكْفُونَ الْعَشِيْرَ. مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِيْنِ أَذْهَبَ لِلُّبُّ الرُّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِخْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النَّسَاء)). لُمُّ انْصَرَفَ، فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيْلَ : يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ زَيْنَبُ. فَقَالَ: ((أَيُّ الزِّيَانِبِ؟)) فَقِيْلَ: امْرَأَهُ ابْن مَسْعُودٍ. قَالَ ((نَعَمْ؛ اتْذَنُوا لَهَا))، فَأَذِنَ لَهَا. قَالَتْ : يَا نَبِيُّ اللهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَومَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي خُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتُصَدُّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَن تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ النبي ﷺ: ((صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُ مَنْ تَصَدُّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ)).

[راجع: ٣٠٤]

و ٤ - بَابُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي
 فَرَسه صَدَقَةٌ

باب مسلمان پراس کے گھو ژوں کی زکوۃ دینا ضروری نہیں ہے

کے اولین مستحق وہی ہیں)

١٤٦٣ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارِ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ عَنْ عِرَاكِ بْن مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسَهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةً).

#### ٢٥- بَابُ لَيْسَ عَلَى النَّمُسُلِمِ فِي عَبْده صَدَقَةً

١٤٦٤ – حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ خُنَيم بْن عِرَاكِ بْن مَالِكِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ وَحَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خُنَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ اللَّهُ قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِيْ فَرَسِهِ)).

(١٣٧١) م سے آدم بن الى اياس نے بيان كيا انبول نے كماك م سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے عبداللہ بن دینارنے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں نے سلیمان بن بیار سے سا' ان سے عراک بن مالک نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر اس کے گھو ڑے اور غلام کی زکوة واجب نهیں۔

## باب مسلمان کواین غلام (لوندی) کی زکوة دین ضروری تہیں ہے۔

(۱۳۹۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے یجیٰ بن سعید نے بیان کیا' ان سے خثیم بن عراک بن مالک نے ' انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باب نے بیان کیا' اور ان سے ابو ہریرہ بھاٹھ نے نبی كريم مالياليا كے حوالہ سے (دو سرى سند) اور ہم سے سليمان بن حرب نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے خیم بن عراک بن مالک نے بیان کیا' انہوں نے این باب سے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا مسلمان یر نہ اس کے غلام میں زکوۃ فرض ہے اور نہ مھوڑے میں۔

[راجع: ١٤٦٣]

المحدیث کا محقق مذہب ہی ہے کہ غلاموں اور محمو ژوں میں مطلقاً زکوۃ نہیں ہے کو تجارت کے لیے ہوں۔ گرابن منذر نے اس یر اجماع نقل کیا ہے کہ اگر تجارت کے لیے موں تو ان میں زکوۃ ہے۔ اصل یہ ہے کہ ذکوۃ ان بی جنوں میں لازم ہے جن کابیان آنخضرت من کا نے فرما دیا۔ یعنی چویایوں میں سے اونٹ 'گائے' اور تیل بکریوں میں اور نقد مال سے سونے چاندی میں اور غلوں میں سے کیموں اور جو اور جوار اور میووں میں سے تھجور' اور سو تھی انگور میں' بس ان کے سوا اور کسی مال میں ذکوۃ نہیں گو وہ تجارت اور سوداگری ہی کے لیے ہو اور ابن منذر نے جو اجماع اس کے خلاف پر نقل کیا ہے وہ صبحے نہیں ہے۔ جب ظاہر یہ اور المحدیث اس مسئلہ میں مختلف ہیں تو اجماع کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اور ابوداؤد کی حدیث اور دار قطنی کی حدیث کہ جس مال کو ہم بیچنے کے لیے رکھیں اس میں آپ نے زکوۃ کا تھم دیا' یا کیڑے میں زکوۃ ہے ضعیف ہے۔ حجت کے لیے لائق نہیں۔

اور آیت قرآن خذ من اموالهم صدفة میں اموال سے وہی مال مراد ہیں جن کی زکوۃ کی تصریح حدیث میں آئی ہے۔ یہ امام شو کانی کی تحقیق ہے اور سید علامہ نے اس کی تائید کی ہے۔ اس بنا ہر جواہر' موتی' مونگا' یا قوت' الماس اور دو سری صدما اشیائے تجارتی ہیں جیسے گھوڑے' گاڑیاں' کتابیں' کاغذ میں زکوۃ واجب نہ ہو گی۔ گرچونکہ ائمہ اربعہ اور جمہور علماء اموال تجارتی میں وجوب زَبَوۃَ ک طرف گئے ہیں الغدا احتیاط اور تقوی میں ہے کہ ان میں سے زکوۃ نکالے۔ (وحیدی)

## باب تیموں یر صدقہ کرنا بوا تواب ہے

(۱۳۷۵) ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا کما کہ مجھ سے بشام وستوائی نے کیل سے بیان کیا۔ ان سے ہدال بن ابی میموند نے بیان کیا' کما کہ ہم سے عطاء بن بیار نے بیان کیا' اور انہوں نے ابو سعید خدری بنات سے سنا' وہ کتے تھے کہ نبی کریم ملی الم ایک دن منبریر تشریف فرما ہوئے۔ ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تہارے متعلق اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کی خوشحالی اور اس کی زیبائش و آرائش کے دروازے کھول دیئے جائیں گ۔ ایک مخص نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! کیا اچھائی برائی پیدا كرے كى؟ اس پر نبي كريم النابيا خاموش ہو گئے۔ اس ليے اس شخص ے کما جانے لگا کہ کیابات تھی۔ تم نے نبی کریم اٹھیا سے ایک بات یو چھی لیکن آنحضور ملی ایم تم سے بات نہیں کرتے۔ پھر ہم نے محسوس کیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ بیان کیا کہ پھر آنحضور ما للله في الله ماف كيا (جو وي نازل موت وتت آپ كو آف لك تھا) پھر پوچھا کہ سوال کرنے والے صاحب کمال ہیں۔ ہم نے محسوس کیا کہ آپ نے اس کے (سوال کی) تعریف کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھائی برائی نہیں پیدا کرتی (گرب موقع استعال سے برائی بیدا موتی ہے) کیونکہ موسم بہار میں بعض ایس گھاس بھی اگتی ہیں جو جان لیوایا تکلیف دہ ثابت ہوتی ہیں۔ البتہ ہریالی چرنے والا وہ جانور کی جاتا ہے کہ خوب چرتا ہے اور جب اس کی دونوں کو کھیں بھر جاتی ہیں تو سورج کی طرف رخ کر کے یافانہ پیٹاب کر دیتا ہے اور پھرچ تا ہے۔ ای طرح یه مال و دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ زار ہے۔ اور مسلمان كا وه مال كتناعمه ب جو مسكين عيتم اور مسافر كو ديا جائه. يا جس طرح نبي كريم ماليًا إلى ارشاد فرمايا - بال اكر كوئي شخص ذكوة حقدار ہونے کے بغیرلیتا ہے تو اس کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اور قیامت کے دن سے مال اس کے

٧٤ - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى ١٤٦٥ حَدُثَنَا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثُنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ ((أَنَّ النَّبِيُ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوم عَلَى الْـمِنبَر وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ : ((إنَّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا)). فَقَالَ رَجُلَّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَ يَأْتِي الْخَيْرُ بالشَّرُّ؟ فَسَكَتَ النَّبِي ﴿ فَقِيْلَ لَهُ : مَا شَأَنْكَ؟ تَكَلَّمُ النَّبِيُّ ﴿ وَلاَ يُكَلِّمُكَ؟ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ. قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ، وَقَالَ : ((أَيْنَ السَّائِلُ؟)) - وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ - فَقَالَ : ((إِنَّهُ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُشِتُ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ، إلاَّ آكِلَةَ الْخَصْرَاء، أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا الْمُعَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَتُلَطَّتْ وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ. وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ خُلْوَةٌ، فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمُسْكِيْنَ وَالْيَتِيْمَ وَابْنَ السَّبِيْلَ) -أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَيَكُونُ شَهِيْداً عَلَيْهِ يَومَ الْقِيَامَةِ)).

[راجع: ٩٢١]

#### خلاف گواه بهو گا۔

اس طویل حدیث میں آنخضرت ساتھ اپنی امت کے مستقبل کی بابت کی ایک اشارے فرمائے جن میں سے بیشتر ہاتھ کی بیت میں اسلام میں آنخضرت سے جنریں بظاہر خبر ہیں گربعض دفعہ ان کا نتیجہ شرسے بھی ہتاایا کہ دنیا کی ترقی مال و دولت کی فراوانی یمال کا عیش و عشرت سے چنریں بظاہر خبر ہیں گربعض دفعہ ان کا نتیجہ شرسے بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس پیمن لوگوں نے کما کہ حضور کیا خبر بھی شرکا باعث ہو جائے گی۔ اس سوال کے جواب کے لیے آنخضرت ساتھ اور کیا وی کے انتظار ش خاموش ہو گئے۔ جس سے کچھ لوگوں کو خیال ہوا کہ آپ اس سوال سے خفا ہو گئے ہیں۔ کانی دیر بعد جب اللہ پاک نے آپ کو بذریعہ وی جواب سے آگاہ فرما دیا تو آپ نے یہ مثال دے کرجو حدیث میں ذکور ہے سمجھایا اور ہتلایا کہ گو دولت حق تعالیٰ کی فعت اور اچھی چیز ہے گر جب بے موقع اور گناہوں میں صرف کی جائے تو یمی دولت عذاب بن جاتی ہے۔ جسے فصل کی ہری گھاس وہ جانوروں کے چیز ہو گئے ہیں۔ عدہ نعت ہے۔ گرجو جانور ایک ہی مرتبہ گر کر اس کو صد سے زیادہ کھا جائے تو اس کے لیے یمی گھاس ذہر کا کام دیتی ہے۔ جانور پر کیا مخصر ہے۔ یمی روثی ہو آدمی کے لیے باعث حیات ہے اگر اس میں بے اعتدالی کی جائے تو باعث موت بن جاتی ہے۔ تم نے جانور پر کیا مخصر ہے۔ یمی روثی ہو آدمی کے لیے باعث حیات ہے اگر اس میں بے اعتدالی کی جائے تو باعث موت بن جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ہو گا تحظ سے متاثر بھوٹ کو گو جب ایک ہی مرتبہ گھاٹا پا لیتے ہیں اور حد سے زیادہ کھا جاتے ہیں تو بعض دفعہ ایک ہو جائی ہو جی ہو کہا ہو گا تھ سے متاثر بھوٹ کو گو جب ایک ہی مرتبہ کھاٹا یا گئے ہیں اور جلا کام دیتا ہے۔

پس جو جانور ایک ہی مرتبہ رئیج کی پیداوار پر نہیں گرتا بلکہ سو کھی گھاس پر جو بارش سے ذرا ذرا ہری نکلتی ہے اس کے کھانے پر قناعت کرتا ہے۔ اور پھر کھانے کے بعد سورج کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر اس کے ہضم ہونے کا انظار کرتا ہے۔ پا خانہ پیٹاب کرتا ہے تو وہ ہلاک نہیں ہوتا۔

ای طرح ونیا کا مال بھی ہے جو اعتدال سے حرام و طال کی بابندی کے ساتھ اس کو کماتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے آپ کھاتا ہے۔ مسکین' بیٹیم' مسافروں کی مدد کرتا ہے تو وہ بچا رہتا ہے۔ گرجو حریص کتے کی طرح دنیا کے مال و اسباب پر گر پڑتا ہے اور حلال و حرام کی قید اٹھا دیتا ہے۔ آخر وہ مال اس کو ہضم نہیں ہوتا۔ اور استفراغ کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی بدہضمی ہو کر اس مال کی وھن میں اپنی جان بھی گنوا دیتا ہے۔ پس مال ونیا کی ظاہری خوبصورتی پر فریب مت کھاؤ' ہوشیار رہو' علوہ کے اندر زہر لپٹا ہوا ہے۔

صدیث کے آخری الفاظ کالذی یاکل ولا بشیع میں ایسے اللهی طماع لوگوں پر اشارہ ہے جن کو جوع البقر کی بیاری ہو جاتی ہے اور کسی طرح ان کی حرص نہیں جاتی۔

صدیث اور باب بی مطابقت صدیث کا جملہ فنعم صاحب المسلم ما اعطی منه المسکین والیتیم و ابن السبیل ہے۔ کہ اس سے تیموں پر صدقہ کرنے کی ترغیب وال کی گئی ہے۔

## باب عورت کاخوداپنے شو ہر کویا اپنی زیر تربیت میتیم بچوں کو ز کو قرینا۔

اس کو ابو سعید خدری بواٹھ نے بھی نبی کریم ماٹھیا سے روایت کیا ہے۔
(۱۳۲۲) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کہا کہ ہم سے
میرے باپ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا ان سے
مقیق نے ان سے عمروبن الحارث نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود "

# ٨ ٤ - بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ

قَالَهُ أَبُو سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

١٤٦٦ حَدُّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ
 غِيَاثٍ قَالَ حَدُّثَنَا الْأَعْمَشُ
 قَالَ: حَدُّثَنِي شَقِيْقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ
 قَالَ: حَدُّثَنِي شَقِيْقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ

کی بیوی زینب نے۔ (اعمش نے) کماکہ میں نے اس مدیث کاذکر ابراہیم نخعی سے کیا۔ تو انہول نے بھی جھے سے ابو عبیدہ سے بیان کیا۔ ان سے عمرو بن حارث نے اور ان سے عبداللہ بن مسعور کی بیوی زینب نے 'بالکل ای طرح صدیث بیان کی (جس طرح شقیق نے کی كه) زينب في بيان كياكه من مجد نبوي من تقى - رسول الله اللها كو مں نے دیکھا۔ آپ سے فرارے تھ صدقہ کرو خواہ اسے زبور بی میں سے دو۔ اور زینب اپنا صدقہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن معود اور چند تیموں پر بھی جو ان کی پرورش میں تھے خرچ کیا کرتی تھیں۔ اس لیے انہوں نے اینے خاوند سے کما کہ آپ رسول اللہ ملی است بوچھے کہ کیا وہ صدقہ بھی مجھ سے کفایت کرے گاجو میں آپ ير اور ان چند تيمول پر خرج كرول جو ميري سپردگي يس بين-ليكن عبدالله بن مسعود في كماكه تم خود جاكر رسول الله مالياليا س يوچ او - آخريس خود رسول الله ما الله عليه الله علمت مي حاضر بوكي - اس وتت میں نے آپ کے دروازے پرایک انساری خاتون کوپایا۔ جو میری ہی جیسی ضرورت لے کر موجود تھیں۔ (جو زینب ابو مسعود انساری کی بیوی تھیں) پھر ہارے سامنے سے بلال گذرے۔ تو ہم نے ان سے کما کہ آپ رسول الله مائ يا سے يد مسكلہ وريافت سيجے كه کیا وہ صدقہ مجھ ہے کفایت کرے گاجے میں اپنے شوہر اور اپنی زیر تحویل چندیتم بچوں پر خرچ کردوں۔ ہم نے بلال سے یہ بھی کما کہ مارانام نہ لینا۔ وہ اندر گئے اور آپ سے عرض کیا کہ دوعور تیں مسئلہ وریانت کرتی ہیں۔ تو حضور سی اللہ نے فرمایا کہ بید دونوں کون میں؟ بلال في كمه دياكه زينب نام كي بين آپ في فرماياكه كون ي زینب؟ بلال فن كماكه عبدالله بن مسعود كى بيوى - آب فرمايك بال! ب شك درست ب اور انسي دو كنا ثواب مل كاد ايك

الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ أَمَرَأَةٍ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا. قَالَ فَلَكُوْتُهُ لِإِبْرَاهِيْمَ فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ ا للهِ بَمِثْلِهِ سَوَاءً قَالَتْ: ((كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِي اللَّهِ فَقَالَ: ((تَصَدُّفْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ). وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامِ فِي حَجْرِهَا. فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ: سَلْ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُجْزِيُ عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حَجْري مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَانْطَلَقْتُ إِلَى النِّي ﷺ لَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي. فَمَرٌ عَلَيْنَا بِلاَلَّ فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيِّ ﴿ أَيُجْزِىءُ عَنِّي أَنْ أَتَصَدُّقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامِ لِي لِي حَجْرِي. وَقُلْنَا: لاَ تُخْبِرُ بِنَا. فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : ((مَنْ هُمَا؟)) فَقَالَ زَيْنَبُ. قَالَ : ((أَيُّ الزَّيَانِبِ؟)) قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ : ((نَعَمْ، وَلَهَا أَجْرَان : أَجْرُ الْقَرَابَةِ

وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ).

قرابت داری کااور دو سراخیرات کرنے کا۔

مسکین ہوں) دینا درست ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مال باپ اور بیٹے کو دینا درست نہیں۔ اور امام ابو حنفیہ ؓ کے نزدیک خاوند کو بھی ذکوۃ دینا درست نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان حدیثوں میں صدقہ سے نقل صدقہ مراد ہے۔ (وحیدی)

لکن خود حضرت امام بخاری رواید نے یمال زکوة فرض کو مراد لیا ہے۔ جس سے ان کا مسلک فلاہر ہے حدیث کے فلاہر الفاظ

ے ہی حضرت الم کے خیال بی کی تائیہ ہوتی ہے۔

- حَدِّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِی شَیْبَةً قَالَ حَدِّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِیْهِ عَنْ زَیْنَبَ ابْنَدَةً أُمِّ مَلْمَةً قَالَ : قُلْتُ یَا رَسُولَ اللهِ، أَلِي أَجْرٌ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي مَلَمَةً؟ أَلِي أَجْرٌ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي مَلَمَةً؟ إِنَّمَا هُمْ بَنِيٌ. فَقَالَ : ((انْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَلَكُ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ)).

[طرفه في : ٣٦٩٥].

محتاج اولاد ير صدقه خيرات حتى كه مال زكوة دين كاجواز ثابت موا-

٩ ٤ - بَابُ قَوْل ا للهِ تَعَالَى :

﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ﴾ [التوبة : ٣٠].

(۱۳۷۷) ہم سے عثمان بن افی شیبہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدہ
نے 'ان سے ہشام نے بیان کیا' ان سے ان کے باپ نے 'ان سے
زینب بنت ام سلمہ نے 'ان سے ام سلمہ نے 'انہوں نے کہا کہ میں
نے عرض کیا' یا رسول اللہ! اگر میں ابو سلمہ (اپنے پہلے خاوند) کے
بیٹول پر خرج کروں تو درست ہے یا نہیں۔ کیونکہ وہ میری بھی اولاد
بیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ان پر خرچ کر۔ تو جو کچھ بھی ان پر خرچ
کرے گی این کا ثواب تجھ کو ملے گا۔

### باب الله تعالی کے فرمان

(ز کوة کے مصارف بیان کرتے ہوئے کہ ز کوة) غلام آزاد کرانے میں ' مقروضوں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں خرج کی

جائے

وفی الرقاب سے یمی مراد ہے۔ بعضوں نے کما مکاتب کی مدد کرنا مراد ہے اور اللہ کی راہ سے مراد غازی اور مجاہد لوگ ہیں۔ اور امام احد اور اسحاق نے کما کہ حاجیوں کو دینا بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ مکاتب وہ غلام جو اپنی آزادی کا محاملہ اپنے مالک سے طے کر لے اور معالمہ کی تفصیلات لکھ جائیں۔

اور ابن عباس سے منقول ہے کہ اپنی ذکوۃ میں سے غلام آزاد کرسکتا ہے اور جج کے لیے دے سکتا ہے۔ اور امام حسن بھری نے کہا کہ اگر کوئی ذکوۃ کے مال سے اپنے آپ کو جو غلام ہو خرید کر آزاد کردے تو جائز ہے۔ اور مجاہدین کے اخراجات کے لیے بھی ذکوۃ دی جائے۔ اس طرح اس مخص کو بھی ذکوۃ دی جا کتی ہے جس نے جج نہ کیا ہو۔ اس مخص کو بھی ذکوۃ دی جا کتی ہے جس نے جج نہ کیا ہو۔ (آگہ اس امداد سے جج کرسکے) پھر انہوں نے سورہ توبہ کی آیت انسا الصدقات للفقر آء آخر تک کی خلات کی اور کہا کہ (آیت میں بیان شدہ تمام مصارف ذکوۃ میں سے) جس کو بھی ذکوۃ دی جائے کافی ہے۔ اور نبی کریم ماٹی ہے فرمایا تھا کہ خالد بڑا تھ نے تو اپنی زرجیں اللہ تعالی اور نبی کریم ماٹی ہے فرمایا تھا کہ خالد بڑا تھ نے تو اپنی زرجیں اللہ تعالی

لِلْحَجُّ).

کے رائے میں وقف کر دی ہیں۔ ابوالاس (زیادہ خزاعی صحابی) بڑاتھ اسے منقول ہے کہ نبی کریم ماٹھیا نے جمیں زکوۃ کے اونٹول پر سوار کر کے جج کرایا۔

قرآن شریف میں ذکوۃ کے آٹھ مصارف ذکور ہیں۔ فقراء ' مساکین ' عالمین زکوۃ ' مولفۃ القلوب ' رقاب ' غارمین فی سبیل الند ابن السبیل یعنی مسافر۔ امام حسن بھری ؓ کے قول کا مطلب ہے ہے کہ زکوۃ والا ان میں سے کسی میں بھی زکوۃ کا مال خرج کرے تو کافی ہو گا۔ اگر ہو سکے تو آٹھوں قسموں میں دے گریے ضروری نہیں ہے حضرت امام ابو حنفیہ اور جسور علماء اور اہل حدیث کا کسی قول ہے اور شافعیہ سے منقول ہے کہ آٹھوں معرف میں زکوۃ خرج کرنا واجب ہے گوکسی معرف کا ایک ہی آدمی ملے۔ گر ہمارے زمانہ میں اس پر عمل مشکل ہے۔ اکثر ملکوں میں مجاہدین اور مؤلفۃ القلوب اور رقاب نہیں ملتے۔ اس طرح عاملین زکوۃ (وحیدی) آبت مصارف زکوۃ کے تحت امام الهند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رہاؤے فرماتے ہیں۔

" یہ آٹھ مصارف جس تر تیب سے بیان کے گئے ہیں حقیقت میں معاملہ کی قدرتی تر تیب بھی ہی ہی ہے سب سے پہلے فقراء اور مساکین کا ذکر کیا جو استحقاق میں سب سے مقدم ہیں پھر عالمین کا ذکر آیا جن کی موجودگی کے بغیر ذکوۃ کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ پھر ان کا ذکر آیا جن کا دل ہاتھ میں لینا ایمان کی تقویت اور حق کی اشاعت کے لیے ضروری تھا۔ پھر فلاموں کو آزاد کرانے اور قرضداروں کو بار قرض سے سبکدوش کرانے کے مقاصد نمایاں ہوئے پھر فی سبیل اللہ کا مقصد رکھا گیا جس کا زیادہ اطلاق دفاع پر ہوا۔ پھر دین کے اور امت کے عام مصالح اس میں شامل ہیں۔ مثلاً قرآن اور علوم دبنی کی ترویج و اشاعت کی مدارس کا اجراء و قیام ' دعاۃ و مبلغین کے ضروری مصارف 'ہدایت و ارشادات کے تمام مفید وسائل۔

فقما و مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے۔ بعضوں نے مسجد 'کنوال ' بل جیسی تقیرات خیریہ کو بھی اس میں داخل کر دیا۔ (نیل الله طار) فقمائے حنیہ میں سے صاحب فاوی ظمیریہ لکھتے ہیں المواد طلبة العلم اور صاحب بدائع کے نزدیک وہ تمام کام جو نیکی اور خیرات کے لیے ہوں اس میں داخل ہیں۔ سب کے آخر میں ابن السبیل لینی مسافر کو جگہ دی۔

جمہور کے ندہب کا مطلب میہ ہے کہ تمام مصارف میں بیک وقت تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ جس وقت جیسی حالت اور جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق خرج کرنا چاہیے۔ اور یمی ندہب قرآن و سنت کی تصریحات اور روح کے مطابق بھی ہے۔ ائمہ اربعہ میں صرف امام شافق ؓ اس کے خلاف گئے ہیں۔ " (اقتباس از تغییر ترجمان القرآن آزاد جلد ۲ ص ۱۳۰)

فى سبيل الله كى تقييرهم تواب صديق حسن خال مرحوم لكهت بين: و اما سبيل الله فالمراد ههنا الطريق اليه عز و جل والجهاد و ان كان اعظم الطريق الى الله عز و جل لكن لا دليل على اختصاص هذا السهم به بل يصح صرف ذلك فى كل ما كان طريقا الى الله هذا معنى الاية لغتًا والواجب الوقوف على المعنى اللغوية حيث لم يصح النقل هنا شرعا و من جملة سبيل الله الصرف فى العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية فان لهم فى مال الله نصيبا بل الصرف فى هذه الجهة من اهم الامور لان العلماء ورثة الانبياء و حملة الدين و بهم تحفظ بيضة الاسلام و شريعة سيد الانام و قد كان علماء الصحابة يا خذون من العطاء ما يقوم بما يحتاجون اليه.

اور علامه شوكاني اين كتاب وبل الغمام مين لكفت بين:

و من جملة في سبيل الله الصرف في العلماء فان لهم في مال الله نصيبًا سواء كانوا اغنياء او فقراء بل الصرف في هذه الجهة من اهم الامور و قد كان علماء الصحابة يا خذون من جملة هذه الاموال التي كانت تفرق بين المسلمين على هذه الصفة من الزكوة الخ (ملخص از كتاب دليل الطالب ص ٣٣٢) خلاصہ یہ کہ بہال سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے جو وصول الی اللہ کا بہت ہی بڑا راستہ ہے۔ گر اس حصہ کے ساتھ سبیل اللہ کی شخصیص کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ ہروہ نیک جگہ مراد ہے جو طریق الی اللہ سے متعلق ہو۔ آیت کے لغوی معانی ہیں ہیں۔ جن پر واقفیت ضروری ہے۔ اور سبیل اللہ میں ان علاء پر خرچ کرنا بھی جائز ہے جو خدمات مسلمین میں دینی حیثیت سے لگے ہوئے ہیں۔ ان کی کہ مائی ہیں۔ ان کی کہ مائی مسائی جی ان کے لیے اللہ کے مال میں یقیناً حصہ ہے بلکہ یہ اہم الامور ہے۔ اس لیے کہ علاء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ ان ہی کی مسائی جمیلہ سے اسلام اور شریعت سید الانام محفوظ ہے۔ علائے صحابہ بھی اپنی حاجات کے مطابق اس سے عطایا لیا کرتے تھے۔

علامہ شوکانی کتے ہیں کہ فی سبیل اللہ میں علائے دین کے مصارف میں خرج کرنا بھی داخل ہے۔ ان کا اللہ کے مال میں حصہ ہے آگرچہ وہ غنی بھی کیوں نہ ہوں۔ اس معرف میں خرچ کرنا بہت ہی اہم ہے اور علائے صحابہ بھی اپنی حاجات کے لیے اس صفت پر اموال زکوۃ سے عطایا لیا کرتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

شَعَيْبٌ قَالَ: حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ قَالَ: حَدُّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَ مَسُولُ اللهِ هُ إِللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَ مَسُولُ اللهِ هُ إِللهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَا يَنْهُمُ ابْنُ جَبْلِ وَحَبَّاسُ بْنُ عَبْلِ الْمُطَّلِبِ. فَقَالَ النّبِي هُ هَذَا ((مَا يَنْهُمُ ابْنُ جَبِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنْكُمْ تَظْلَمُونَ حَبِيلٍ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبُّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَالِداً، قَدِ احْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي خَلِداً، وَأَمَّا الْعَبُّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ خَالِداً اللهِ هُ فَهِي عَلَيْهِ صَدَقَةً فَعَمُ رَسُولِ اللهِ هُ فَهِي عَلَيْهِ صَدَقَةً فَعَمُ رَسُولِ اللهِ هُ فَهِي عَلَيْهِ صَدَقَةً وَمُعْلَى الزُّنَادِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الْأَعْرَجِ بِعِثْلِهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا)). وقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ جُرَيْجٍ : حُدِّلْتُ عَنِ الأَعْرَجِ بِعِثْلِهِ .

(۱۳۲۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی اور ان سے ابو ہریرہ دی کہا کہ ہم سے ابوالزناد نے اعرج سے خبردی اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکوۃ وصول کرنے کا علم دیا۔ پھر آپ سے کہا گیا کہ ابن جمیل اور خالد بن وصول کرنے کا علم دیا۔ پھر آپ سے کہا گیا کہ ابن جمیل اور خالد بن اس پر نبی کریم ما پہلے نے فرایا کہ ابن جمیل بیہ شکر نہیں کرتا کہ کل تک تو وہ فقیر تھا۔ پھر اللہ نے اپنے رسول کی دعا کی برکت سے اسے مالدار بنادیا۔ باتی رہے خالد 'تو ان پر تم لوگ ظلم کرتے ہو۔ انہوں نے تو اپنی زر بیں اللہ تعالی کے راستے میں وقف کر رکھی ہیں۔ اور عباس اللہ تعالی کے راستے میں وقف کر رکھی ہیں۔ اور عباس انہی پر صدقہ ہے۔ اور انہیں اور انہیں میری طرف سے دینا ہے۔ اس روایت کی متابعت ابوالزناد نے اپنے والد سے کی اور ابن اسحاق اس روایت کی متابعت ابوالزناد نے اپنے والد سے کی اور ابن اسحاق نظ کے بغیر) اور ابن جر بے کہا کہ جھ سے اعرج سے اسی طرح بے دیں ہی کے دیے بیان کی گئی۔

اس مدیث میں تین اصحاب کا واقعہ ہے۔ پہلا این جمیل ہے جو اسلام لانے سے پہلے محض قلاش اور مفلس تھا۔ اسلام کی سیست رکت سے مالدار بن گیاتو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اب وہ ذکوۃ دینے میں کراہتا ہے اور خفا ہوتا ہے۔ اور حضرت فالد سیست متعلق آنحضرت ملی ہے خود فرما دیا جب انہوں نے اپنا سارا مال و اسباب ہتھیار وغیرہ فی سبیل اللہ وقف کر دیا ہے تو اب و تفی مال کی زکوۃ کیوں دینے لگا۔ اللہ کی راہ میں مجاہدین کو دینا یہ خود ذکوۃ ہے۔ بعض نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ خالد تو ایبا مخی ہے کہ اس نے ہتھیار گھوڑے وغیرہ سب راہ خدا میں دے ڈالے ہیں۔ وہ بھلا فرض ذکوۃ کیسے نہ دے گاتم غلط کتے ہو کہ وہ ذکوۃ نہیں دیا۔ حضرت عباس سے دونا میں ان پر سے تصدق کروں گا۔ مسلم کی روایت میں یوں ہے کہ عباس سے کی ذکوۃ بلکہ اس کا دونا روپیہ میں دوں گا۔ حضرت عباس دو برس کی زکوۃ پیشگی آنخضرت التی اکو دے چکے تھے۔ اس لیے انهول نے ان تخصیل کرنے والوں کو ذکوۃ نہ دی۔ بعضوں نے کہامطلب سے ہے کہ بالفعل ان کو مملت دو۔ سال آئندہ ان سے دو ہری لیعن دو برس کی زکوۃ وصول کرنا۔ (مخضراز وحیدی)

# باب سوال سے بھینے کابیان

(۱۳۲۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہمیں امام مالک نے ابن شماب سے خبردی انہیں عطاء بن بزید لیٹی نے اور انہیں ابو سعید خدری بواٹھ سے خبردی انہیں عطاء بن بزید لیٹی نے اور انہیں ابو سعید خدری بواٹھ نے کہ انسار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ ماٹھ لیا اور آپ سے سوال کیا تو آپ نے انہیں دیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا اور آپ نے پھردیا۔ یمال تک کہ جو مال آپ کے پاس تھا۔ اب وہ ختم ہوگیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس جو مال و دولت ہو تو میں اسے بچا ہے تو اللہ تعالی کر نہیں رکھوں گا۔ گرجو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے تو اللہ تعالی بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ ہی رکھتا ہے۔ اور جو شخص بے نیازی برتا ہے تو اللہ تعالی اسے بے نیاز بنا دیتا ہے اور جو شخص اپنے نیازی برتا ہے تو اللہ تعالی اسے بے نیاز بنا دیتا ہے اور جو شخص اپنے اور خور ڈال کر بھی مبر کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اسے صبرواستقلال دے دیتا ہے۔ اور کی کو بھی صبر سے ذیادہ بمتراور اس سے زیادہ ب

• ٥ - بَابُ الإسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ الْجَبْرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَطَاءِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ اللهِ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ وَضِي اللهِ عَنْهُ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ : ((مَا فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَذْخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعْفِهُ اللهِ، وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعْفِهِ الله وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعْفِهِ الله وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعْفِهُ الله وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعْفِهِ الله وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعْفِي وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعْفِهُ اللهِ وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ).

آ شریعت اسلامیہ کی بے شار خویوں میں سے ایک یہ خوبی بھی کس قدر اہم ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے' سوال کی سین سے ایک یہ خوبی بھی کس قدر اہم ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے' سوال کرنے کی کرنے کے ساتھ ممافت کی ہے اور ساتھ بی اپنے زور بازو سے کمانے اور رزق عاصل کرنے کی ترخیبات دلائی ہیں۔ گر پھر بھی کتنے بی ایسے معذورین مرد عورت ہوتے ہیں جن کو بغیر سوال کئے چارہ نہیں۔ ان کے لیے فرمایا وَ اَمَّا السَّائِلُ فَلاَ تَنْهَزُ يَعْنَ سوال کرنے والوں کو نہ ڈائٹو بلکہ نری سے ان کو جواب دے دو۔

حدیث ہذا کے راوی حضرت ابو سعید خدری رہ ہیں۔ جن کا نام سعد بن مالک ہے۔ اور یہ انصاری جیں۔ جو کنیت ہی سے زیادہ مشہور جیں۔ حافظ حدیث اور صاحب فضل و عمل علائے کبار صحابہ میں ان کا شار ہے ۸۴ سال کی عمریائی اور ۲۴ ھ میں انقال کیا اور جنت البقیع میں سپرد خاک کئے گئے رمنی اللہ عنہ و ارضاہ۔

١٤٧٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ هَنْهُ قَالَ : ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَنْ يَاخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ
 يَاخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ

( ﴿ كَ ١٨٠) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان كیا كما كہ ہمیں امام مالک نے خردی انہیں ابو الریہ و اللہ علیہ و سلم نے فرمایا۔ اس رضی اللہ عنہ نے كہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ و سلم نے فرمایا۔ اس ذات كی قتم جس كے ہاتھ میں میری جان ہے اگر كوئی مخص رسى سے لكڑيوں كابوجھ باندھ كراني بيٹے پر جنگل سے اٹھالائے (پھرانہیں باذار

## زكزة كرماك كايان

خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَالِيَ رَجُلاً فَيَسْأَلُهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ)).

میں چے کر اپنا رزق حاصل کرے) تو وہ اس مخص سے بمترہے جو کسی کے پاس آکر سوال کرے۔ پھر جس سے سوال کیا گیاہے وہ اسے دے

[أطرافه في : ١٤٨٠، ٢٠٧٤، ٢٣٧٤]. ليانه وك

ودیث ہذا ہے یہ نکتا ہے کہ ہاتھ ہے محنت کر کے کھانا کمانا نمایت افضل ہے۔ علاء نے کما ہے کہ کمائی کے تین اصول میں جیسے ایک زراعت و درس تجارت تیری صنعت و حرفت۔ بعضوں نے کما ان تینوں میں تجارت افضل ہے۔ بعضوں نے کما زراعت افضل ہے۔ کیونکہ اس میں ہاتھ ہے محنت کی جاتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ کوئی کھانا اس سے بمتر نمیں ہے جو ہاتھ سے محنت کر کے پیدا کیا جائے ہے۔ اور نوکری تو بدترین کب محنت کر کے پیدا کیا جائے ہے۔ اور نوکری تو بدترین کب ہے۔ ان احادیث سے یہ بھی ظاہر ہے کہ رسول کریم ساتھ افسل ہے۔ اس میں بھی ہاتھ سے کمان والے مسلمان پر کس قدر محبت کا اظہار فرمایا کہ اس کی خوبی پر آپ نے اللہ پاک کی قتم کھائی۔ پس جو لوگ محض تھے بن کر بیٹھ رہتے ہیں اور دو مرول کے دست گر رہتے ہیں۔ پھر قسمت کا گلہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ لوگ عنداللہ و عندالرسول ایجھ نہیں ہیں۔

18۷۱ - حَدِّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدُّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدُّثَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((لأَن يَأْخُذَ أَحَدُّكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِبِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفُ اللهُ بها وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ عَطُوهُ أَوْ مَنْعُوهُ)).

(ال ۱۳) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا کہ ہم سے وہیب فران کیا کہ ہم سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ذہیر بن عوام بڑائی نے کہ نبی کریم ماٹائی نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اگر (ضرورت مند ہو تو) اپنی ری لے کر آئے اور کریوں کا گھا باندھ کر اپنی پیٹھ پر رکھ کرلائے۔ اور اسے نیچے۔ اس طرح اللہ تعالی اس کی عزت کو محفوظ رکھ لے تو یہ اس سے اچھا ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے اسے وہ دیں یا نہ دیں۔

[طرفاه في : ۲۰۷۰، ۳۳۳۳].

اس مدیث کے راوی معزت زبیر بن عوام ہیں جن کی کنیت ابو عبداللہ قربی ہے۔ ان کی والدہ معزت صفیہ عبدالمطلب کی بینی اور آنحضور مٹائیل کی بھو بھی ہیں۔ یہ اور ان کی والدہ شروع ہیں ہی اسلام لے آئے تھے جب کہ ان کی عمر سولہ سال کی تھی۔ اس پر ان کے بچانے دھویں ہے ان کا دم محوث کر تکلیف پنچائی تاکہ یہ اسلام چھوڑ دیں گرانہوں نے اسلام کو نہ چھوڑا۔ یہ تمام غزوات ہیں آنحضور سٹائیل کے ساتھ ہیں آنحضور سٹائیل کے ساتھ ہیں آنحضور سٹائیل کے ساتھ رہے اور عشرہ میش وہ ہیں جنہوں نے سب ہو اسلام کا عمر میں بھرہ ہیں شہید کر دیے گئے۔ یہ صاورہ ۱۳ ہی ہیں آئی اور وارضاہ۔ بھر بھرہ میں دفن ہوئے۔ بھر بھرہ ہیں خفل کر دیے گئے۔ رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔

1 ٤٧٧ - حَدُّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عَرْامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

(۱۲ کا) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبردی کہا کہ ہمیں یونس نے خبردی انہیں زہری نے انہیں عروہ بن زبیراور سعید بن مسیب نے کہ حکیم بن حزام بڑا تھ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ماڑا ہے کچھ ماٹگا۔ آپ نے عطا فرمایا۔ میں نے پھر میں نے پھر

مانگا اور آپ نے پھر عطا فرمایا۔ میں نے پھر مانگا آپ نے پھر بھی عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا۔ اے حکیم! یہ دولت بدی سرسبزاور بہت ہی شیریں ہے۔ لیکن جو شخص اسے اپنے دل کو سخی رکھ کر لے تو اس کی دولت میں برکت ہوتی ہے۔ اور جو لا لی کے ساتھ لیتا ہے تو اس کی دولت میں کچھ بھی برکت نہیں ہوگی۔ اس کا حال اس مخص جیسا ہو گاجو کھا تاہے لیکن آسودہ نہیں ہو تا (یاد رکھو) اور کاہاتھ نیچ کے ہاتھ سے بمترہ۔ علیم بن حزام نے کما کہ میں نے عرض کی اس ذات کی قتم! جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ اب اس کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نمیں لول گا۔ تا آنکہ اس دنیا ہی سے میں جدا ہو جاؤں۔ چنانچہ حضرت ابو بكر وہاتھ حكيم بناتذ كوان كامعمول دين كوبلات تووه لين سے انكار كرديت پھر حفرت عمر ہواتھ نے بھی انہیں ان کا حصہ دینا چاہا تو انہوں نے اس ك لينے سے انكار كرديا۔ اس ير حضرت عمر والله نے فرمايا كه مسلمانو! میں تمہیں حکیم بن حزام کے معالمہ میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کاحق انہیں دینا چاہالیکن انہوں نے لینے سے انکار کردیا۔ غرض حکیم بن حزام بوالله رسول الله سالية كم بعداسي طرح كسي سے بھي كوئى چيز لینے سے بیشہ انکار ہی کرتے رہے۔ یمال تک کہ وفات یا گئے۔

حضرت عمرٌ مال فے بعنی مکی آمدنی سے ان کاحصہ ان کو دینا چاہتے تھے

((سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ: ((يَا حَكِيْمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةً حُلْوَةً، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيْهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْس لَـمْ يُبَارَكَ لَهُ فِيْهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ. الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَي). قَالَ حَكِيْمٌ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالَّذِي بِعَنْكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَداً بَعْدَكَ شَيْنًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُوبَكُر رَضِيَ ا الله عَنْهُ يَدْعُو حَكِيْمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ. ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيَعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى حَكِيْمِ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيْمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ 🐞 حَتَّى تُونِفِي)).

[أطرافه في : ۲۷۵۰، ۳۱۶۳، ۲۶۶۱].

المومنین فدیجہ الکبری بین حزام کی کنیت ابو فالد قربی اسدی ہے۔ یہ حضرت ام المومنین فدیجہ الکبری بی بین اسلام ہر دو زمانوں میں بدی اسلام ہر دو زمانوں میں بدی عزر ترین لوگوں میں سے ہیں۔ جالمیت اور اسلام ہر دو زمانوں میں بدی عزت و منزلت کے مالک رہے۔ فتح کمہ کے دن اسلام لائے۔ ۱۲ھ میں اپنے مکان کے اندر مدینہ میں وفات پائی۔ ان کی عمرا کیک سو ہیں سال کی ہوئی۔ ساتھ سال عمد جالمیت میں گزارے اور ساتھ سال زمانہ اسلام میں زندگی پائی۔ بوے زیرک اور فاضل متق صحابہ میں سال کی ہوئی۔ مناس عمد جالمیت میں سو فلاموں کو آزاد کیا۔ اور سواونٹ سواری کے لیے بخشے۔ وفات نبوی کے بعد سے مدت تک زندہ رہے یماں تک کہ معاویہ بناتھ کے عمد میں بھی وس سال کی زندگی پائی۔ گر بھی ایک بیسہ بھی انہوں نے کسی سے نبیں لیا۔ جو بہت بزے درج

گرانہوں نے وہ بھی نہیں لیا۔

اس مدیث میں حکیم انسانیت رسول کریم میں کے قانع اور حریص کی مثال بیان فرمائی کہ جو بھی کوئی دنیاوی دولت کے سلسلہ میں قناعت سے کام لے گا اور حرص اور لالیے کی بیاری سے نیچ گا اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھلیں گے اور تھوڑا مال

بھی اس کے لیے کانی ہو سکے گا۔ اس کی ذندگی برے ہی اطمینان اور سکون کی ذندگی ہوگی۔ اور جو مخص حرص کی بہاری اور اللج کے بخار میں جنال ہو گا اس کا پیٹ بھر بی سکتا خواہ اس کو ساری دنیا کی دولت عاصل ہو جائے وہ پھر بھی اس چکر میں رہے گا کہ کی نہ کسی طرح سے اور زیادہ مال حاصل کیا جائے۔ ایسے طماع لوگ نہ اللہ کے نام پر خرچ کرنا جائے ہیں نہ مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ نہ کشادتی کے ساتھ اپنے اور اپنے اہل و عیال ہی پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر سرمایہ داروں کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ایک بست ہی بھیائک تصویر نظر آتی ہے۔ فخر موجودات ساتھیا نے ان ہی حقائق کو اس حدیث مقدس میں بیان فرمایا ہے۔

١٥- بَابُ مَنْ أَعْطَاهُ الله شَيْعًا مِنْ باب الرائد،
 غير مَسْأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافِ نَفْسِ اميدوارر
 ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّ لِلسَّائِلِ الله تعالى نَـ \*
 وَالْـمَخْرُومِ ﴾ [الذاريات: ١٩]

اس آیت سے امام بخاری رہ تھی نے یہ نکالا کہ بن مائے جو اللہ دے دے اس کالینا درست ہے۔ درنہ محروم خاموش فقیر کا حصہ کچھ نہ رہے گا۔ قطلانی نے کما کہ بغیر سوال جو آئے اس کا لے لینا درست ہے بشرطیکہ طلال کا مال ہو اگر مشکوک مال ہو تو واپس کر دینا ہی پر ہیزگاری ہے۔

١٤٧٣ - حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: ((كَانَ رَسُولُ الله فَيْ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: رَسُولُ الله فَيْ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ: ((خُدْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالَ شَيْءٌ وَأَنْتَ خَيْرُ مُشْوِفٍ وَلاَ سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَا لاَ فَلاَ تَبْعِهُ نَفْسَكَ)).

[طرفاه في : ٧١٦٣، ٢١٦٤].

اطرفاه في ١ ٢١ ١٠ ١٠٠٠. ٢ ٥ – بَابُ مَنْ سَأَلَ ا لَنَّاسَ تَكَثُّرُا ١٤٧٤ – حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَر

قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ

(۱۳۷۳) ہم سے کی بن بیرنے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے کیٹ بن بیرنے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے کیٹ بان سے بونس نے ان سے زہری نے ان سے مالم نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سناوہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جھے کوئی چیز عطا فرماتے تو میں عرض کرتا کہ آپ جھ سے زیادہ مختاج کو دے و بیخے۔ لیکن آنحضور فرماتے کہ لے لو اگر تہیں زیادہ مختاج کو دے و بیخے۔ لیکن آنحضور فرماتے کہ لے لو اگر تہیں کوئی ایبا مال طے جس پر تہمارا خیال نہ لگا ہوا ہو اور نہ تم نے اسے مانگا ہو تو اس کی پرواہ نہ کرواور اس کے چھے نہ بردو۔

## باب اگر کوئی شخص اپنی دولت بردھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرے؟

(۱۳۷۳) ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے کیٹ بن کیا' ان سے عبیداللہ بن ابی جعفر نے کہا' کہ میں نے حزہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن

عمر رضی الله عنماہے سنا' انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا: آدی ہیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا تا رہتا ہے یہاں تك كه وہ قيامت كے دن اس طرح اٹھے گاكه اس كے چرے ير ذرا بھی گوشت نہ ہو گا۔

(۵۷ ۱۲ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اتنا قریب ہو جائے گاکہ پیند آدھے کان تک پہنچ جائے گا۔ لوگ اس حال میں اپنی مخصی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے فریاد کریں گے۔ مجرموی عليه السلام سے ۔ اور پھر محمد ساتھ ہے ۔ عبد اللہ نے اپنی روایت میں ب زیادتی کی ہے کہ مجھ سے ایث نے بیان کیا کما کہ مجھ سے ابن الی جعفرنے بیان کیا کہ پھر آنحضور مان کیا شفاعت کریں گے کہ مخلوق کا فیصلہ کیا جائے۔ پھر آپ برحیس کے اور جنت کے دروازے کا حلقہ تھام لیں گے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ جس کی تمام اہل محشر تعریف کریں گے۔ اور معلی بن اسد نے کما کہ ہم سے وہیب نے نعمان بن راشد سے بیان کیا ان سے زہری کے بعائی عبداللہ بن مسلم نے 'ان سے حزہ بن عبداللہ نے 'اور انمول نے عبداللہ بن عراسے سنا'انہوں نے آنخضرت می اللہ سے بعراتی عل مدیث بیان کی جو سوال کے باب میں ہے۔

قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﴿ (مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَومَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجَهْهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ)).

١٤٧٥ - وَقَالَ : ((إِنَّ السُّمْسَ تَدْنُو يَومَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأَذُن. فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، ثُمَّ بمُوسَى، ثُمَّ بمُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهِ ﴾). وَزَادَ عَبْدُ ا للهِ: قَالَ حَدَّثنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثنِي ابْنُ أبِي جَعْفَرِ: ((فَيَشْفَعُ لَيُقْضِي بَيْنَ الْحَلْقِ، فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ.

فَيُومَئِذِ يَبْغَثُهُ اللهِ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ)). وَقَالَ مُعَلِّي حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِيدٍ عَنْ عَبْدِ ا اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيُّ عَنْ حَمْزَةَ بْن عَبْدِ اللهِ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ فِي الْمَسْأَلَةِ.

[طرفه في : ۲٤٧١٨].

آیہ بھے اصدیث کے باب میں بھی سوال کرنے کی فرمت کی حق ہے اور بتلایا کیا ہے کہ فیر مستحق سوال کرنے والوں کا حشر میں ہے حال سے کا کہ ان کے چرے پر گوشت نہ ہو گا اور اس ذلت و خواری کے ساتھ وہ میدان حشر میں محشور ہوں گے۔ سوال کرنے کی تفصیل میں علامہ مینی فرماتے ہیں:

وهي على ثلاثة اوجه حرام و مكروه و مباح فالحرام لمن سال و هو غني من زكوة او اظهر من الفقر فوق ما هو به و المكروه لمن سال ما عنده ما يمنعه عن ذلك و لم يظهر من الفقر فوق ما هو به والمباح لمن سال بالمعروف قريبا او صديقا و اما السوال عند الضرورة واجب لاحياء النفس وادخله الداودي في المباح و اما الاخذ من غير مسئلة ولا اشراف نفس فلا باس به (عيني)

لینی سوال کی تین قشمیں ہیں۔ حرام' مکروہ اور مباح۔ حرام تو اس کے لیے جو مالدار ہونے کے باوجود زکوۃ میں ہے مانگے اور خواہ مخواہ اینے کو محتاج ظاہر کرے۔ محمدہ اس کے لیے جس کے پاس وہ چیز موجود ہے جے وہ اور سے مانگ رہاہے ، وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ چیز تو میرے پاس موجود ہے۔ ساتھ عی ہیہ بھی کہ اپنے آپ کو محتاج بھی ظاہر نہیں کرتا بھر سوال کر رہا ہے۔ اور مباح اس کے لیے ہے جو حقیق حاجت کے وقت اپنے کمی خاص دوست یا رشتہ دار سے سوال کرے۔ بعض مرتبہ سخت ترین ضرورت کے تحت جمال موت و زندگی کا سوال آ جائے سوال کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے اور بغیر سوال کئے اور تائلے جھائے کوئی چیزاز خود مل جائے تو اس کے لینے میں کوئی ہرج نہیں ہے۔

غیر مستحقین سائلین کی سزا کے بیان کے ساتھ اس مدیث میں آنخضرت سٹھیل کی شفاعت کبری کا بھی بیان کیا گیا ہے جو قیامت میں آن کیا شائلی ہے کہ شاخ اور مشفع بن قیامت میں آپ کو حاصل ہوگی۔ جمال کسی بھی نبی و رسول کو مجال کلام نہ ہوگا وہاں آپ سٹھیل نوع انسان کے لیے شاخع اور مشفع بن کر تشریف لائیں گے۔ اللهم ارزقنا شفاعة حبیبک صلی الله علیه و سلم یوم القیامة امین

٥٣- بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى:

﴿لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣] وَكُمْ الْفِنَى، ؟ وَقُولِ النَّبِيِّ ﷺ: ((وَلاَ يَجِدُ غِنِّي يُغْنِيْدِ)) (لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أَخْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ لاَ يَسْتَطِيْعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ - إِلَى قَولِهِ - ﴿فَإِنَّ اللهِ بِهِ عَلِيْمٌ﴾ [البقرة: ٢٧٣].

باب (سورهٔ بقره مین) الله تعالی کاارشاد

کہ جو لوگوں سے چٹ کر نہیں مانگتے اور کتنے مال سے آدمی مالدار
کملاتا ہے۔ اس کابیان اور نبی کریم طفی کیا کابیہ فرمانا کہ وہ مخص جو بقدر
کفایت نہیں پاتا (گویا اس کو غنی نہیں کمہ سکتے) اور (اللہ تعالی نے اس
سورۃ میں فرمایا ہے کہ) صدقہ خیرات تو ان فقراء کے لیے ہے جو اللہ
کے راستے میں گھر گئے ہیں۔ کسی ملک میں جا نہیں سکتے کہ وہ تجارت
می کرلیں۔ ناواقف لوگ انہیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے غنی سجھتے
ہیں۔ آخر آیت فان اللہ بہ علیم تک (یعنی وہ حد کیا ہے جس سے
سوال ناجائز ہو)

باب کی حدیث میں اسکی تصریح نہیں ہے۔ شاید امام بخاری رہائھ کو اس کے متعلق کوئی حدیث الی نہیں ملی جو اکلی شرط پر ہو۔

(۱۳۷۲) ہم سے تجان بن منهال نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے محمد بن زیاد نے خبردی انہوں نے کہا کہ مجھے محمد بن زیاد نے خبردی انہوں نے کہا کہ مسکین وہ نہیں جے ایک دو لقے در در پھرائیں۔ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس مال نہیں۔ لیکن اسے سوال سے شرم م آتی ہے اور وہ لوگوں سے چٹ کر نہیں مانگا (مسکین وہ جو کمائے محمر بقدر ضرورت نہ یاسکے)

بَبِ لَ كَدُّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالَ قَالَ حَدُّنَنَا شَجْعَةُ بْنُ مِنْهَالَ قَالَ حَدُّنَنَا شُغْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيَادٍ قَالَ: سَمِغْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَنْهُ قَالَ: ((لَيْسَ الْمُسْكِيْنُ اللّبِي تَرُدُهُ الأَكْلَةُ وَالأَكْلَتَانِ، وَلَكِنَّ اللّبِي لَيْسَ لَهُ غِنِي وَيَسْتَحْيِي السَّمَسُكِيْنَ اللّبِي لَيْسَ لَهُ غِنِي وَيَسْتَحْيِي السَّمَالُ النَّاسَ إِلْحَافًا)).

[طرفاه في : ٤٧٩، ٤٣٩٤].

ابو داؤد نے سل بن صطله سے نکالا کہ محابہ نے بوچھا تو گری جس سے سوال مع ہو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب میج شام السین است کا کھانا اسکے پاس موجود ہو۔ ابن خزیمہ کی روایت میں بول ہے جب دن رات کا پیٹ بھر کھانا اسکے پاس ہو۔ بعضوں نے کما یہ صدیث منسوخ ہے دو سری حدیثوں سے جس میں مالدار اسکو فرمایا ہے جس کے پاس بچاس درہم ہوں یا اتن مالیت کی چزیں (وحیدی است منسوخ ہے دو سری حدیث اُن اِبْرَاهِیْمَ قَالَ (کے ۱۲۷۷) ہم سے لیقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کما کہ ہم سے حدیث اِست مناعید نے بیان کیا کہا کہ ہم سے خالد حذاء نے بیان کیا اُن

الْحَدُّاءُ عَنِ ابْنِ أَشُوعَ عَنِ الشَّعْبِيُّ قَالَ: حَدَّنِي كَاتِبُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ((كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنِ اكْتُبْ إِلَيْ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيُّ . فَكَتَبَ إِلَيْهِ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِيَّ اللَّهِيَّ اللَّهِيِّ اللَّهِيَّ النَّبِيِّ الله كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيْلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤُالِ)). [راجع: ١٤٤]

ے ابن اشوع نے 'ان سے عام شعبی نے۔ کما کہ جمھ سے مغیرہ بن شعبہ "کے منتی وراد نے بیان کیا۔ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ انہیں کوئی الی حدیث لکھے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ مغیرہ بڑا تھا کہ میں نے رسول اللہ ساتھ ہے ساہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین باتیں پند نہیں کرتا۔ بلاوجہ کی گپ شپ 'فضول خرچی۔ لوگوں سے بہت ما نگنا۔

آ کیٹر مرح افغول کائی بھی ایسی بیاری ہے جس سے انسان کا وقار خاک میں مل جاتا ہے۔ اس لیے کم بولنا اور سوچ سمجھ کر بولنا عقل میں بھاری جاتھ ہوتا ہے مندوں کی علامت ہے۔ اس طرح فضول خرچی کرنا بھی انسان کی بڑی بھاری جماقت ہے جس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب دولت ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے قرآنی تعلیم ہی ہے کہ نہ بخیل ہو اور نہ اتنے ہاتھ کشادہ کرو کہ پریٹان حالی میں جٹلا ہوجاؤ۔ درمیانی چال بہرطال بہر ہے۔ تیمرا عیب کرت کے ساتھ دست سوال دراز کرنا ہی بھی اتنا خطرناک مرض ہے کہ جس کو لگ جائے اس کا پیچیا نہیں چھوڑتا اور وہ بری طرح سے اس میں گرفتار ہو کر دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بید صدیث کلھ کر حضرت امیر محاویہ کو پیش کی۔ اشارہ تھا کہ آپ کی کامیانی کا راز اس حدیث میں مضمرہے۔ جس میں آپ کو لکھ رہا ہوں۔ مخضرت ساتھ ہے جوامع الکلم میں اس حدیث شریف کو بھی بڑا مقام حاصل ہے۔ اللہ پاک ہم کو یہ حدیث سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔

الله عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرِ الزُّهْرِيُّ اللهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : ((أَعْطَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : ((أَعْطَى رَسُولُ اللهِ فَلَا جَالِسٌ فِيْهِمْ، قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ فَلَا مَانِهُمْ رَجُلاً لَيْم يَعْهُمْ رَجُلاً لَيْم يَعْهُمْ رَجُلاً لَيْم يَعْهُمْ رَجُلاً لَيْم يَعْهُمْ أَلِي – فَقُمْتُ إِلَى يُعْطِهِ – وَهُو أَعْجَبُهُمْ إِلَي اللهِ فَقُلْتُ : مَا لَكَ يَعْطِهِ – وَهُو أَعْجَبُهُمْ إِلَي اللهِ فَقُلْتُ : مَا لَكَ مَنْ فَلاَن، وَاللهِ إِنِي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: ((أَوْ مُسْلِماً)). قَالَ: فَسَكَتُ قَلِيْلاً، ثُمُ عَنْ فَلاَن، وَاللهِ إِنِّي لأَرُاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: عَنْ فَلاَن، وَاللهِ إِنِّي لأَرُاهُ مُؤْمِنًا. فَالَذَ عَنْ فَلاَن، وَاللهِ إِنِّي لأَرُاهُ مُؤْمِنًا. فَالَذَ وَاللهِ إِنِّي لِلْكُونَ وَاللهِ إِنِّي لِلْكُونَ وَاللهِ إِنِّي لِلْكُونَ وَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا. فَالَذَ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(۸۷ ۱۱) ہم سے محمہ بن غریر زہری نے بیان کیا کہ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے اپنے باپ سے بیان کیا ان سے صالح بن کیسان نے ان سے ابن شماب نے انہوں نے کہا کہ مجھے عامر بن کیسان نے ان سے ابن شماب نے انہوں نے کہا کہ مجھے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے خبر دی۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ میں ہی جہا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں ہی بیٹے ہوئے مخص کو چھوڑویا اور انہیں پچھ نہیں دیا۔ ان کے ساتھ ہی بیٹے ہوئے مخص کو چھوڑویا اور انہیں پچھ نہیں دیا۔ طالا نکہ ان لوگوں میں وہی مجھے زیادہ پند تھا۔ آخر میں نے رسول اللہ میں اللہ میں اسے مومن خیال کرتا ہوں۔ رسول اللہ میں اسے مومن خیال کرتا ہوں۔ رسول اللہ میں اسے مومن خیال کرتا ہوں۔ رسول اللہ میں انہوں نے بچھ غاموش رہا۔ لیکن میں ان کے متعلق جو بچھ جانتا تھا اس نے مجھے مجبور فاموش رہا۔ لیکن میں ان کے متعلق جو بچھ جانتا تھا اس نے مجھے مجبور فاموش رہا۔ لیکن میں ان کے متعلق جو بچھ جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کیا' اور میں نے عرض کی' یا رسول اللہ! آپ فلال مخص سے کیوں

ثُمُّ خَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيْهِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ا اللهِ مَالَكَ عَنْ فُلاَن، وَا اللهِ إِنِّي الْأَرَاهُ مُوْمِنًا. قَالَ: ((أَوْ مُسْلِماً)) فَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ: ((إنَّى لأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَىٰ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يُكُبُّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهَةُ<sub>))</sub>. وَعَنْ أَبِيْهِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ إسْمَاعِيْلَ بْن مُحَمَّدِ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أبي يُحَدِّثُ هَذَا فَقَالَ فِي حَدِيْدِهِ: ((فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ 🛍 بيَدِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتَفِي ثُمَّ قَالَ: (﴿أَقْبِلُ أَيْ سَعْدُ، إِنِّي لِأَعْطِي الرِّجُلِّ). قَالَ أَبُو عَبْدِ ا لَلَّهِ : (فَكُبْكِبُوا): قُلِبُوا. ﴿مُكِبًّا ﴾: أكَبُّ الرُّجُلُ إِذَا كَانْ لَعَلَهُ غَيْرَ وَاقِعِ عَلَى أَحَدٍ، فَإِذَا وَقَعَ الْفِعْلُ قُلْتَ : كَبُّهُ أَ لَلَّهُ لِوَجْهِهِ، وَكَبَبْتُهُ أَنَا، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ هُوَ أَكْبَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ قَدْ أَذْرُكَ ابْنَ عُمَرَ. [راجع: ٢٧]

خفا ہیں' واللہ! میں اسے مومن سجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا' یا مسلمان؟ تین مرتبہ ایابی ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مخص کو دیتا موں (اور دو مرے کو نظرانداز کرجا تاہوں) حالا نکہ وہ دو مرامیری نظر میں پہلے سے زیادہ پاراہو تاہے۔ کیونکہ (جس کومیں دیتاہوں نہ دینے کی صورت میں) جھے ڈراس بات کا رہتاہے کہ کہیں اسے چرے کے بل محسيث كرجنم مين نه ذال ديا جائد اور (يعقوب بن ابرابيم) اسينے والدسے وہ صالح سے وہ اساعيل بن محمرسے انہوں نے بيان كياكه ميس في اي والدس ساكه وه يي حديث بيان كررب تهد انمول نے کما کہ پھر آنخضرت مٹھیا نے اپنا ہاتھ میری گردن اور موند سے کے چ میں مارا۔ اور فرمایا۔ سعد! ادھرسنو۔ میں ایک شخص کو دیتا ہوں۔ آخر حدیث تک۔ ابو عبدالله (امام بخاری رواتیر) نے کما کہ (قرآن مجید میں لفظ) کُنکِبُوْا اوندھے لٹادینے کے معنے میں ہے۔ اورسورہ ملک میں جو مُکِبًا كالفظ بوه أكبَّ سے نكلا ہے۔ أكبَّ لازم ہے لین اوندھاگرا۔ اور اس کامتعدی کَبّ ہے۔ کہتے ہیں کہ کبه الله لوجهه لین الله نے اسے اوندھے منہ گرا دیا۔ اور کببته لین میں نے اس کو اوندھا گرایا۔ امام بخاری نے کماصالح بن کیمان عمر میں زہری ہے بوے تھ وہ عبداللہ بن عمرے ملے ہیں۔

ا یہ حدیث کتاب الایمان میں گزر چکی ہے۔ ابن اسحاق نے مغازی میں نکالا' آنخضرت مٹائیظ سے عرض کیا گیا کہ آپ نے عین سیسی اسکانی میں دور اقراع بن حابس کو سو سو روپ دے دیے۔ اور جعیل سراقہ کو پچھ نیس دیا۔ آپ نے فرمایا' تتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جعیل بن سراقہ عیمینہ اور اقراع ایسے ساری زمین بحرلوگوں سے بہتر ہے۔ لیکن میں عیمینہ اور اقراع کا روبیہ دے کردل ملاتا ہوں اور جعیل کے ایمان پر تو مجھ کو بحروسہ ہے۔ (وحیدی)

١٤٧٩ - حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدُّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ : ((لَيْسَ الْسَمِسُكِيْنُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّمْرَقَانِ، وَلَكِنِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَقَانِ، وَلَكِنِ

(۱۳۷۹) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کما کہ مجھ سے المام مالک نے ابوالزناد سے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ التا ہیں نے فرمایا۔ مسکین وہ نمیس ہے جو لوگوں کا چکر کافنا بھر تاہے تاکہ اسے دو ایک لقمہ یا دو ایک محبور مل جائیں۔ بلکہ اصلی مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنامال نمیں کہ وہ اس کے ذریعہ سے برواہ ہو جائے۔ اس حال میں بھی کسی کو

الْمِسْكِيْنُ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنَّى يُغنِيْهِ، وَلاَ معلومُ أَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ كِمِلاً لِــــُ

النَّاسَ)). [راجع: ١٤٧٦]

١٤٨٠ حَدِّثَنَا عُمَوُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِياثٍ قَالَ حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ غِياثٍ قَالَ حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ حَدُّثَنَا أَبُو صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُّكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَعْدُو – أَحْسِبْهُ قَالَ إِلَى الْجَبَلِ – يَعْدُو لَهُ عَيْدُ لَهُ فَيَعْدُو بَيْتَصَدُق خَيْرٌ لَهُ فَيَحْتَطِبُ فَيَبِيْعَ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدُق خَيْرٌ لَهُ فَيْ أَنْ إِلَى الْجَبَلِ – فَيَحْتَطِبُ فَيَبِيْعَ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدُق خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ)). [راجع: ١٤٧٠]

٤ ٥- بَابُ خَرْصِ النَّـمْرِ

معلوم نہیں کہ کوئی اسے صدقہ ہی دے دے اور نہ وہ خود ہاتھ پھیلانے کے لیے اٹھا ہے۔

باب تھجور کادر ختول پر اندازه کرلینادرست ہے

جب مجوریا انگوریا اور کوئی میوہ درخوں پر پختہ ہو جائے تو ایک جانے والے مخض کو بادشاہ یا حاکم بھیجتا ہے وہ جاکراندازہ استیک کرتا ہے کہ اس میں اتنا میوہ اترے گا۔ پھرای کا دسوال حصہ ذکوۃ کے طور پر لیا جاتا ہے اس کو خرص کتے ہیں۔ آخضرت سیجھے نے بیشہ یہ جاری رکھا اور خلفائے راشدین نے بھی۔ امام شافعی اور امام احمد اور المجدیث سب اس کو جائز کہتے ہیں۔ لیکن حنفیہ نے برخلاف احادیث صححہ کے صرف اپنی رائے ہے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ ان کا قول دیوار پر پھینک دینے کے لائق ہے (از مولانا ودید الزبان مرحوم)

اندازہ لگانے کے لیے تھجور کا ذکر اس لیے آگیا کہ مدینہ میں بکثرت تھجوریں ہی ہوا کرتی تھیں ونہ انگور وغیرہ کا اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے جیسا کہ حدیث ذیل سے ظاہر ہے۔

عن عتاب بن اسید ان النبی صلی الله علیه و سلم کان ببعث علی الناس من یخرص علیهم کرومهم و ثمارهم رواه الترمذی و ابن ماجة لینی نبی کریم می پیم النبی الدازه لگاتے و عنه ابن ماجة لینی نبی کریم می پیم الدازه کا اندازه لگاتے و عنه ایضا قال امر رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یخوص العنب الحدیث رواه ابو داود و الترمذی لینی آتخضرت می پیم این عمر منتی لیا جائے گئے می اردازہ کی اندازہ لگالیا جائے کی مراکے فشک ہونے پر ان میں سے ای اندازہ کے مطابق عشر میں منتی لیا جائے گا۔

حضرت الحام شوكائي قرمات بيل. والاحاديث المذكورة تدل على مشروعية الخرص في العنب والنخل و قد قال الشافعي في احد قوله بوجوبه مستدلا بما في حديث عتاب من ان النبي صلى الله عليه و سلم امر بذالك و ذهبت العترة و مالك وروى الشافعي انه جائز فقط و ذهبت الهادوية و روى عن الشافعي ايضًا الى انه مندوب و قال ابو حنيفة لا يجوز لانه رجم بالغيب والاحاديث المذكورة ترد عليه انهل الاوطار)

یعنی احادث ندکورہ مجور اور انگوروں میں اندازہ کرنے کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہیں اور عماب کی حدیث ندکورہ سے دلیل کرتے ہوئے امام شافعیؓ نے اپنے ایک قول میں اسے واجب قرار دیا ہے اور عمرت اور امام مالک ؓ اور ایک قول میں امام شافعیؓ نے بھی

اسے صرف درجہ جواز میں رکھا ہے۔ اور حضرت امام ابو حنفیہ ؓ اسے ناجائز کہتے ہیں۔ اس کیے کہ بیہ اندازہ ایک غریبی اندازہ ہے۔ اور احادیث فذکورہ ان کے اس قول کی تردید کرتی ہیں۔

اس صدیث کے قبل بیں حافظ این حجر فرماتے ہیں: حکی الترمذی عن بعض اهل العلم ان تفسیرہ ان الثمار اذا ادرکت من الرطب و العنب مما تجب فیه الزکوۃ بعث السلطان خارصا ینظر فیقول یخرج من هذا کذا و کذا زبیبًا و کذا و کذا تمراً فیحصیه و ینظر مبلغ العشر فیبته علیهم و یخلی بینهم و بین الثمار فاذا جاء وقت الجذاذ اخذ منهم العشر الی اخرہ (فتح الباری)

لینی خرص کی تغییر بعض اہل علم سے بوں متقول ہے کہ جب انگور اور مجور اس حال میں ہوں کہ ان پر ذکوۃ لاگو ہو تو بادشاہ
ایک اندازہ کرنے والا بیسے گا۔ جو ان باغوں میں جاکر ان کا اندازہ کر کے بتلائے گا کہ اس میں اتنا انگور اور اتن تن مجور نکلے گی۔ اس
کا صبح اندازہ کر کے دیکھے گا کہ عشر کے نصاب کو یہ پہنچ ہیں یا نہیں۔ اگر عشر کانصاب موجود ہے تو پجروہ ان پر عشر عابت کر دے گا اور
مالکوں کو پھلوں کے لیے افتیار دے دے گا وہ جو چاہیں کریں۔ جب کٹائی کا وقت آئے گا تو اس اندازہ کے مطابق ان سے ذکوۃ وصول
کی جائے گی۔ اگرچہ علماء کا اب اس کے متحلق اختلاف ہے گر صبح بات یمی ہے کہ خرص اب بھی جائز ہے اور اس بارے میں اصحاب
الرائے کا فتوکی درست نہیں ہے۔ حدیث ذیل میں جنگ تبوک 9ھ کا ذکر ہے۔ اس موقع پر ایلہ کے عیسائی حاکم نے آنخضرت ساتھیا ہے
صلح کر لی تھی جو ان لفظوں میں لکھی گئی تھی۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم هذه امنة من الله و محمد النبي رسول الله ليوحنا بن روبه و اهل ايلة سفنهم و سيارتهم في البر و البحر لهم ذمة الله و محمد النبي

یعنی اللہ اور اس کے رسول محمد نبی سی کی طرف سے یہ یو حتا بن روبہ اور اہل ایلہ کے لیے امن کا پروانہ ہے۔ خیکی اور تری میں ہر جگہ ان کے سفینے اور اکی گاڑیاں سب کے لیے اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ سی کی اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ سی کی اللہ اور اس کے اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ سی کی اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ سی کی اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ سی کی کارٹی ہے۔

(۱۳۸۱) ہم سے سل بن بکار نے بیان کیا کہ ہم سے وہیب بن فالد نے 'ان سے عمرو بن کی نے 'ان سے عباس بن سل ساعدی نے 'ان سے ابو حمید ساعدی نے بیان کیا کہ ہم غزوہ تبوک کے لیے نکی کریم ملڑ ہو ہے میاتھ جا رہے تھے۔ جب آپ وادی قری (مینہ منورہ اور شام کے در میان ایک قدیم آبادی) سے گزرے تو ہماری نظر ایک عورت پر پڑی جو اپنے باغ میں کھڑی ہے۔ رسول اللہ ساتھ ہا نے اندازہ لگا اور کہ اس میں کتنی کھور نظے گی) حضور اکرم ساتھ ہے دس وست کا اندازہ لگا اور کہ اس میں کورت سے فرمایا کہ یاد رکھنا اس میں سے جتنی کھرور نظے۔ جب ہم تبوک پنچ تو آپ نے فرمایا کہ آج رات بڑے کور کی آند ھی چلے گی اس لیے کوئی مخص کھڑا نہ رہے۔ اور جس کے پاس اونٹ ہوں تو وہ اسے باندھ دیں۔ چنانچہ ہم نے اونٹ باندھ لیاس اونٹ ہوں تو وہ اسے باندھ دیں۔ چنانچہ ہم نے اونٹ باندھ لیاس اونٹ ہوں تو وہ اسے باندھ دیں۔ چنانچہ ہم نے اونٹ باندھ لیا۔ اور آند ھی بڑے زور کی آئی۔ ایک مخص کھڑا ہوا تھا۔ تو ہوانے

ين برجد ان كے سيے اور اى كارياں سب كے يہ برجد ان كے سيے اور اى كارياں سب كے يہ حدثنا و كي بن يكار قال حدثنا و كي عن عمرو بن يحتى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي كان وضي الله عنه قال: (﴿ غَزُونَا مَعَ اللهِ يَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ﴿ غَزُونَا مَعَ اللهِ يَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ﴿ غَزُونَا مَعَ اللهِ يَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ﴿ غَزُونَا مَعَ اللهِ يَ اللهِ عَنْهُ قَالَ اللهِ يَ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اسے جبل طے پر جا پھینکا۔ اور ایلہ کے حاکم (بوحنا بن روبہ) نے نبی كريم مالينا كوسفيد فچراور ايك جادر كانخفه جميجا. آل حضور التياب في تحریی طور پر اے اس کی حکومت پر بر قرار رکھا پھرجب وادی قری (والیسی میں) بہنیے تو آپ نے اس عورت سے بوچھاکہ تمہارے باغ میں کتنا کیل آیا تھا اس نے کہا کہ آپ کے اندازہ کے مطابق دس وسق آیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ التی کیا نے فرمایا کہ میں مدینہ جلد جانا چاہتا ہوں۔ اس لیے جو کوئی میرے ساتھ جلدی چلنا چاہے وہ میرے ساتھ جلد روانہ ہو پھرجب (ابن بکار امام بخاری کے شخ نے ایک ایاجملہ کماجس کے معنے یہ تھے) کہ مدینہ دکھائی دینے لگاتو آپ نے فرمایا کہ یہ ہے طابہ! پھرآپ نے احد بہاڑد یکھاتو فرمایا کہ یہ بہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں انصار کے سب سے ایتھے خاندان کی نشاندی نہ كول؟ محابد نع عرض كى كه ضرور كيجة . آپ نے فرمايا كه بونجار كا خاندان - پھر بنو عبدالا شہل كاخاندان كر بنو ساعده كايا (به فرماياكه) بني حارث بن فزرج کاخاندان۔ اور فرایا که انسار کے تمام بی خاندانوں میں خیرہے ' ابو عبداللہ (قاسم بن سلام) نے کما کہ جس باغ کی جمار د یواری ہواسے حدیقہ کہیں گے۔ اور جس کی چمار دیواری نہ ہواہے

لِلنَّبِيُّ ﴿ يَهْلَةً بَيْضَاءً، وَكَسَاهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بَبَحْرِهِمْ. فَلَمَّا أَتَى وَادِي الْفُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ: ((كُمْ جَاءَتْ حَدِيْقُتُكِ؟)) قَالَتْ: عَشْرَةَ أُوْسُق خَرَصَ رسُولِ اللهِ ﴿ فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ (إِنِّي مُتعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُتَعجُّلُ مَعِي فَلْيَتَعَجُّلُ)) فَلَمَّا - قَالَ ابْنُ بَكَّارِ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ: ((هَذِهِ طَابَةُ)) فَلَمَّا رَأَى أَحُدًا قَالَ: ((هَذَا جَبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، أَلاَّ أَخْبُرُكُمْ بَخَيْرِ دُوْرِ الأَنْصَارِ)) قَالُوا : بَلَى. قَالَ : ((دُوْرُ بَنِي النَّجَّارَ، ثُمَّ دُوْرُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَل، ثُمَّ دُوْرُ بَنِي سَاعَدَةَ أَوْ دُوْرُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَلِي كُلُّ دُوْرٍ الأَنْصَارِ يَعْنِي خَيْرًا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ كُلُّ بُسْتَان عَلَيْهِ حَاتِطٌ فَهُوَ حَدِيْقَةٌ وَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَائِطًا لِأَيْقَالُ حَدِيْقَةً)).

[أطرافه في : ۱۸۷۲، ۳۱۶۱، ۳۷۹۱، ٤٤٢٢].

1 ٤٨٢ – وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ حَدَّلَيْهِ عَمْرُو ((ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ ثُمْ بَنِي سَاعِدَةً). وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَزِيَّةً عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ سَعِيْدِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَزِيَّةً عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ عَنْ قَالَ: (أُحُدَّ جَبَلُ يُحَبُّنَا وَنُحِبُهُ)).

اور سلیمان بن بلال نے کما کہ جھے سے عمرو نے اس طرح بیان کیا کہ چربی حارث بن فزرج کا خاندان اور چربو ماعدہ کا خاندان اور چربو ماعدہ کا خاندان ۔ اور سلیمان نے سعد بن سعید سے بیان کیا' ان سے عمارہ بن فزنید نے' ان سے عباس نے' ان سے ان کے باپ (سل) نے کہ بی کریم ساتھ کیا نے فرمایا احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتا ہیں۔

حدیقہ نہیں کہیں گے۔

کرام نے بدی جان نثاری کا ثبوت دیا اور ہر پریشانی کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ اس طویل سفریس شریک ہوئے۔ سرحد کا معاملہ تھا۔ آپ و مثن کے انتظار میں وہاں کافی ٹھرے رہے مگر و مثن مقابلہ کے لیے نہ آیا۔ بلکہ قریب بی ایلہ شرکے عیسائی ماہم یوحنا بن روبہ نے آپ کو صلح کا پیغام دیا۔ آپ نے اس کی حکومت اس کے لیے بر قرار رکھی۔ کیونکہ آپ کا منشاء ملک گیری کا ہر گزنہ تھا۔ واپسی میں آپ کو مدینہ کی محبت نے سفر میں عجلت پر آمادہ کر دیا تو آپ نے مدینہ جلد سے جلد پہنچنے کا اعلان فرما دیا۔ جب بدیاک شمر نظر آنے لگا تو آپ اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے اس مقدس شرکو لفظ طابہ سے موسوم فرمایا۔ جس کے مصنے پاکیزہ اور عمدہ کے ہیں۔ احد بہاڑ کے حق میں بھی اٹی انتائی محبت کا اظمار فرمایا پھر آپ نے قبائل انسار کی درجہ بدرجہ فضیلت بیان فرمائی جن میں اولین درجہ بو نجار کو دیا گیا۔ ان بی لوگوں میں آپ کی نہال تھی اور سب سے پہلے جب آپ مدینہ تشریف لائے یہ لوگ ہتھیار باندھ کر آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ پھر تمام بی قبائل انسار تعریف کے قابل ہیں جنہوں نے دل و جان سے اسلام کی ایس مدد کی کہ تاریخ میں بمیشہ کے کیے یاد رہ گئے۔ رضی اللہ عنم و رضوا عند۔

> ٥٥- بَابُ الْعُشْرِ فِيْمَا يُسْقَى مِنْ مَاء السَّمَاء وَبِالْمَاء الْجَارِي وَكُمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِي الْعَسَلِ

> ١٤٨٣ – حَدُّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: ((فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانْ عَشَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّصْحِ نِصْفُ الْعُشْسِ). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ لأَنَّهُ لَمْ يُوَقَّتْ فِي الأَوَّل، يَعْنِي حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ((فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ)) وَبَيِّنَ فِي هَذَا وَوَقَّتَ. وَالزُّيَادَةِ مَقْبُولَةً، وَالْـمُفَسُّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُنْهُمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ النَّبْتِ، كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ ((أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَمْ يُصَلُّ فِي الْكَعْبَةِ)) وَقَالَ بِلاَلُ : ((قَدْ صَلَّى))

باب اس زمین کی پیدادارے دسوال حصد لینا ہو گاجس کی سیرانی بارش یا جاری (نهر دریا وغیره) پانی سے جوئی جو اور حضرت عمربن عبدالعزيزٌ نے شهد ميں ز کو ۃ کو ضروری نہيں

(۱۲۸۳) بم سے سعید بن الی مریم نے بیان کیا کماکہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کما کہ مجھے یونس بن بزید نے خردی اسیں شماب نے 'انہیں سالم بن عبداللہ بن عمرنے 'انہیں ان کے والدنے کہ نی کریم ماڑیا نے فرمایا۔ وہ زمین جے آسان (بارش کاپانی) یا چشمہ سراب کرا ہو۔ یا وہ خود بخود نمی سے سراب ہو جاتی ہو تو اس کی پیدادارے دسوال حصہ لیا جائے اور وہ زمین جے کنویں سے پانی تھینج كرميراب كياجاتا ہو تو اس كى پيدادار سے بيسوال حصد لياجائے۔ ابو عبدالله (امام بخاريٌ) نے كماكه بيه حديث يعنى عبدالله بن عمركى حدیث کہ جس کیتی میں آسان کاپانی دیا جائے 'وسوال حصہ ہے کہلی حدیث لین ابو سعید کی حدیث کی تغیرے۔ اس میں زاوة کی کوئی مقدارند کور نمیں ہے اور اس میں فدکورہے۔ اور زیادتی قبول کی جاتی ہے۔ اور گول مول مدیث کا تھم صاف صاف مدیث کے موافق لیا جاتا ہے۔ جب اس کا راوی ثقه ہو۔ جیسے فضل بن عباس نے روایت کیا کہ نبی کریم مٹھیا نے کعبہ میں نماز شیں براھی۔ لیکن بلال نے

بتلایا کہ آپ نے نماز (کعب میں) پڑھی تھی۔ اس موقع پر بھی بلال کی بات قبول کی گئی اور فضل شکا قول چھوڑ دیا گیا۔

فَأْخِذَ بِقُولِ بِلاَلِ وَتُرِكَ قُولُ الْفَصْلِ.

ا مول مدیث میں ب ثابت ہو چکا ہے کہ تقد اور ضابط مخص کی زیادتی مقبول ہے۔ اس بنا پر ابو سعید کی مدیث ہے جس سیری استعمال میں بنا پر ابو سعید کی مدیث بینی این عمر کی میں بند کور نہیں ہے کہ زکوۃ میں مال کاکون ساحمہ لیا جائے گا یعنی دسوال حصہ یا بیسوال حصہ اس مدیث یعنی این عمر کی حدیث میں زیادتی ہے تو بیر زیادتی واجب القبول ہوگی۔ بعضوں نے یوں ترجمہ کیا ہے بیر حدیث یعنی ابو سعید کی حدیث پہلی حدیث یعنی ائن عمر کی حدیث کی تغییر کرتی ہے۔ کیونکہ ابن عمر کی حدیث میں نصاب کی مقدار فدکور نہیں ہے۔ بلکہ ہرایک پیداوار سے دسوال حصہ یا بیسوال حصہ لیے جانے کا اس میں ذکر ہے۔ خواہ پانچ وسق ہو یا اس سے کم ہو۔ اور ابو سعید کی صدیث میں تفصیل ہے کہ پانچ وس سے کم میں زکوۃ نہیں ہے۔ تو یہ زیادتی ہے۔ اور زیادتی ثقه اور معترراوی کی معبول ہے۔ (وحید الزمال مرحوم)

> باب یانچ وست سے کم میں زکوۃ فرض نہیں ہے۔

(۱۲۲۸۲۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے یکیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے محدین عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ نے بیان کیا' ان سے ان کے باپ نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی الله عند نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ پانچ وس سے کم میں زکوة نسیں ہے 'اور پانچ ممار اونول ے کم میں زکوۃ نہیں ہے۔ اور جاندی کے بانچ اوقیہ سے کم میں زکوۃ شیں ہے۔

٥٦- بَابُ لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَـمْسَةِ أوسنق صَدَقَةً

> ١٤٨٤ - حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((لَيْسَ فِيْمَا أَقَلُ مِنْ خَـمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِي أَقَلُ مِنْ خَمْسَةٍ مِنْ الإِبِلِ الدُّوُدِ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِي أَقَلُ مِنْ خَـمْسِ أَوَاقِ مِنَ الْوَرق صَدَقَةً)). [راجع: ١٤٠٥]

المحديث كاندب بير م كم كيسول اور جو اور جوار اور مجور اور انكور ميل جب ان كي مقدار بانج وس يا زياده موتو زكوة واجب ہے۔ اور ان کے سوا دو سری چیزوں میں جیسے اور ترکاریاں اور میوے وغیرہ میں مطلقاً زکوہ نہیں خواہ وہ کتنے عی ہوں۔ قطلانی نے کما میووں میں سے مرف تحجور اور اگور میں اور اناجوں میں سے ہر ایک اناج میں جو ذخیرہ رکھے جاتے ہی جیسے گیہوں' جو' جوار' مسور' ماش' ہاجرہ' چنا' لوبیا وغیرہ ان سب میں زکوۃ ہے۔ اور حننیہ کے نزدیک پانچ وسق کی قید بھی نہیں ہے' قلیل ہو یا کثیرسب میں زکوۃ واجب ہے۔ اور امام بخاریؓ نے بیہ حدیث لا کران کا رد کیا۔ (وحیدی)

٥٧- بَابُ أُخْذِ الصَّدَقَةِ النَّمْرِ عِنْدَ ز کوۃ کی جائے صِرَامِ النَّخْلُ اور ذکوۃ کی تھجور کونیچ کاہاتھ لگانایا اس میں سے کچھ کھالینا وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمُسُّ تَـمْرَ الصَّدَقَةِ ؟

باب تھجور کے پھل توڑنے کے وقت

1 الحَسَنِ الأَسَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (رَكَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ يَقْ يُونِي بِالتّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النّحْلِ، فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ، حَتَّى يَصِيْرَ عِنْدَةً كُومًا مِنْ مَنْ تَمْرِهُ وَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحَسَيْنُ رَضِي الله عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التّمْرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَ، فَخَمَلَ الْحَسَنُ وَالْحَسَيْنُ رَضِيَ الله تَمْرَةً فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحَسَيْنُ رَضِيَ الله تَمْرَةً فَجَعَلَةً فِي فِيْهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ: (رَأَمَا عَلِمْتَ أَنْ آلَ مُحَمَّدِ لاَ يَأْكُونَ الصَّدَقَةَ).

[طرفاه في : ٣٠٧٢، ٣٠٧٢].

معلوم ہوا کہ یہ فرض زکوۃ تھی کیونکہ وہی آنخضرت مٹھیے کی آل پر حرام ہے۔ حدیث سے یہ نکلا کہ چھوٹے بچوں کو دین کی باتیں سکھلانا اور ان کو تئیہ کرنا ضروری ہے۔

# ٨٥- بَابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرَعَهُ

وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الرَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ فِـمَارَهُ وَلَـمْ الرَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ فِـمَارَهُ وَلَـمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لاَ تَبَيْعُوا النَّمْرَةَ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا)) فَلَمْ يَخْطُرِ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلاَحِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَـمْ يَخْطُرِ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلاَحِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَـمْ يَخْصُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِـمَّنْ لَـمْ يَخْصُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِـمَّنْ لَـمْ يَجِبْ.

(۱۲۸۵) ہم سے عمر بن محد بن حسن اسدی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے میرے باپ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن طعمان نے بیان کیا ان سے محمہ بن زیاد نے بیان کیا اور ان سے ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس تو ڑنے کے وقت زکوۃ کی مجور کا ایک ڈھیر لگ جاتا۔ زکوۃ لاتا اور نوبت یمال تک پہنچی کہ مجور کا ایک ڈھیر لگ جاتا۔ (ایک مرتبہ) حسن اور حسین رضی اللہ عنما الی ہی مجورول سے کھیل رہے تھے کہ ایک نے ایک مجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نئی دیکھا تو ان کے منہ سے وہ کھور کالل کی۔ اور فرایا کہ کیا تنہیں معلوم نہیں کہ محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد زکوۃ کامال نہیں کھا سکی۔

باب جو شخص اپنامیوہ یا تھجور کادرخت یا کھیت جھڑالے

حالا نکه اس میں دسوال حصه یا ز کوة واجب ہو چکی ہو

اب وہ اپنے دو سرے مال سے بید ذکو قادا کرے تو بید درست ہے یا وہ میوہ بیجے جس میں صدقہ واجب ہی نہ ہوا ہو اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا'میوہ اس وقت تک نہ بیچ جب تک اس کی پچنگی نہ معلوم ہو جانے کے بعد کسی کو بیچنے سے آپ نے منع نہیں فرمایا۔ اور یوں نہیں فرمایا کہ ذکو قاواجب ہو گئی ہو تو بیچے۔ تو نہ بیچے اور واجب نہ ہوئی ہو تو بیچے۔

امام بخاری کا مطلب سے ہے کہ ہر حال میں مالک کو اپنا مال بیچنا درست ہے خواہ اس میں زکوۃ اور عشرواجب ہو گیا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اور رد کیا شافعی کے قول کو جنہوں نے ایسے مال کا بیچنا جائز نہیں رکھا جس میں زکوۃ واجب ہو گئ ہو جب تک زکوۃ اوا نہ کرے۔ امام بخاری نے فرمان نہوی لا تبیحوا العمرۃ الخ کے عموم سے دلیل لی کہ میوہ کی پختگی کے جب آثار معلوم ہو جائیں تو اس، کا بیچنا آخضرت

(516)» **(3)** 

الناج الله علاقة ورست ركما اور زكوة ك وجوب يا عدم وجوب كى آپ نے كوكى قيد نيس لگائى- (وحيدى) (۱۲۸۲) ہم سے حجاج بن منهال نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ نے ١٤٨٦ – حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ بیان کیا کا کہ مجھے عبداللہ بن دینارنے خبردی کماکہ میں نے این عمر قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهَ بْنُ دِيْنَارِ سَمِعْتُ ے سنا انہوں نے کما کہ نی کریم سائیا نے مجور کو (درخت یر)اس ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((نَهَى النَّبِيُّ وقت تك ييخ سے منع فرمايا ہے جب تك اس كى پختل فاہرنہ ہو۔ اللُّهُ عَنْ بَيْعِ النُّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا)). اورابن عمر عب بوچھے كماس كى پختل كياہے ، وہ كہتے كه جب س

وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ: ((حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ)).

[اطرافه في : ۲۱۸۳، ۲۱۹٤، ۲۱۹۹، ١٤٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْن يَزِيْدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﴿ عَنْ بَيْعِ النَّمَارِ خَنَّى يَبْدُوَ

[أطرافه في : ۲۱۸۹، ۲۱۹۲، ۲۳۸۱]. ١٤٨٨ – حَدُثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمَارِ حَتِّي تُزْهِيَ. قَالَ: ((حَتِّي تَحْمَارُ)).

[أطرافه في : ۲۱۹۰، ۲۱۹۷، ۲۱۹۸،

معلوم ہو جائے کہ اب یہ پھل آفت سے نیج رہے گا۔

(١٣٨٤) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انہول نے كماك مجھ سے لیٹ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے فالد بن بزید نے بیان کیا' ان سے عطاء بن ابی رباح نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبدالله رضى الله عنماني كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ن كيل کواس وقت تک یجینے سے منع فرمایا جب تک ان کی پختل کمل نہ

(۱۳۸۸) م سے قتیہ نے امام مالک سے بیان کیا' ان سے حمید نے اور ان سے انس بن مالک بڑائھ نے کہ رسول الله مائھیم نے جب تک کھل پر سرخی نہ آ جائے' انہیں بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ مرادیہ ہے کہ جب تک وہ یک کر سرخ نہ ہو جائیں۔

ینی یہ بھین نہ ہو جائے کہ اب میوہ ضرور اترے گا اور کی آفت کا ڈرنہ رہے۔ پختہ ہونے کا مطلب یہ کہ اس کے رنگ ے اس کی پھٹلی ظاہر ہو جائے۔ اس سے پہلے بچتا اس لیے منع ہوا کہ مجھی کوئی آفت آتی ہے تو سارا میوہ خراب ہو جاتا ہے یا گر جاتا ہے۔ اب كويا مشترى كامال مفت كمالينا فمهرا.

باب کیا آدمی این چیز کوجو صدقه میں دی ہو پھر خرید سکتا ہے؟اور دو سرے کادیا ہواصد قد خریدنے میں تو کوئی حرج نسی ۔ کیونکہ آخضرت مالی اللہ نے خاص صدقہ دینے والے کو پھراس

٩ ٥- بَابُ هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتُهُ؟ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَةَ غَيْرِهِ

لأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَةً

عَنِ الشُّرَاءِ وَلَـمْ يَنْهُ غَيْرَهُ ١٤٨٩ - حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ: ((أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدُّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ، فُوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمُّ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ : ((لاَ تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ)). فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضَى الله عَنْهُمَا لاَ يَتْرُكُ أَنْ يَبْعَاعَ شَيْعًا تَصَدُّقَ بهِ إلاَّ جَعَلَهُ صَدَقَةً)).

راًطرافه في: ۲۷۷۰، ۲۹۷۱، ۲۹۷۲، ۳۰۰۲].

• ٩ ٤ ٩ – حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْن يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَيْهِ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : ((حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَأَصَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ - وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيْعُهُ بِرُخْصِ – فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((لاَ تَشْتُوِ، وَلاَ تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهُمِ فَإِنَّ الْعَاتِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَاتِدِ فِي قَيْنِهِ).

[أطرافه في : ۲۹۲۳، ۲۹۳۲، ۲۹۷۰

باب کی حدیثوں سے بظاہریہ نکا ہے کہ ابنا دیا ہوا صدقہ تو خریدنا حرام ہے لیکن دوسرے کا دیا ہوا صدقہ فقیرے فراغت کے ماتھ خرید سکتاہے۔

• ٦- بَابُ مَا يُذْكُرُ فِي الصَّدَقَةِ

کے خریدنے سے منع فرمایا۔ لیکن دو سرے مخص کو منع نہیں فرمایا۔ (۱۳۸۹) ہم سے بچلی بن بکیرنے بیان کیا کما کہ ہم سے ایث نے بیان کیا'ان سے عقیل نے ان سے ابن شاب نے 'ان سے سالم نے کہ عبدالله بن عمروضی الله عنمایان کرتے تھے کہ عمربن خطاب رضی الله عنه نے ایک محور االلہ کے راستہ میں صدقہ کیا۔ پھراسے آپ نے دیکھا کہ وہ بازار میں فروخت مو رہاہے۔ اس لیے ان کی خواہش ہوئی کہ اسے وہ خود ہی خرید لیں۔ اور اجازت لینے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر موت. تو آپ نے فرمايا كه اپنا صدقه واپس نه لو۔ ای وجہ سے اگر ابن عمر ﷺ اپنادیا ہوا کوئی صدقہ خريد ليت ' تو پراس صدقه كردية تهد (اي استعال مين نه ركهة تے) باب اور حدیث میں مطابقت ظاہرہے۔

( ۱۳۹۰) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كماكہ ہميں امام مالك بن انس نے خبردی 'انہیں زید بن اسلم نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے عمر ہاٹھ کو میہ کہتے سنا کہ انہوں نے ایک گھو ڈا الله تعالیٰ کے راسته میں ایک مخص کوسواری کے لیے دے دیا۔ لیکن اس فض نے گوڑے کو خراب کردیا۔ اس لیے میں نے چاہا کہ اے خریدلوں۔ میرایہ بھی خیال تھا کہ وہ اسے ستے داموں چے ڈالے گا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ اس کے متعلق یوچھاتو آپ نے فرملیا که اپناصد قد واپس نه لو. خواه وه تهمیس ایک در جم بی میس کیول نہ دے کیونکہ دیا ہوا صدقہ واپس لینے والے کی مثل قے کر کے طامع والے کی سے۔

باب نبي كريم ما الله اور آپ كي آل ير صدقه

#### لِلنَّبِيُّ اللَّهُ

٩ ٩ ١ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أُخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْر الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((كِخْ، كِخْ))لِيَطْرِحَهَا. ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةِ؟)). [راجع: ٥٧٥]

ے 'انہوں نے کما ہم پر فرض ذکوۃ حرام ہے۔

## ٣١ - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ

١٤٩٢ - حَدُّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وُهَبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ا اللهُ عَنْهِمَا قَالَ : ((وَجَدَ النُّبي اللَّهُ مَنْاةً مَيْنَةً أَعْطِيَتُهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﴿: ((هَلا أَنتَفَعْتُمُ بجلْدِهَا؟)) قَالُوا : إنَّهَا مَيْتَةً. قَالَ : ((إنَّمَا حَرُمَ أَكُلُهَا)).

[أطرافه في : ٣٢٢١، ٥٥٣١، ٥٥٣١]. ١٤٩٣ - حَدُّنَنا آدَمُ قَالَ حَدُّنَنا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَمْوَدِ عَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيْرَةَ لِلْعِتْقِ، وَأَرَادَ

#### كاحرام بونا

(۱۲۷۹۱) مم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے محمر بن زیاد نے بیان كيا كماكه ميں نے ابو مرميره رضى الله عنه سے سنا انهول نے بيان كيا کہ حسن بن علی رضی الله عنمانے زلوۃ کی تھجوروں کے ڈھیرسے ا یک تھجور اٹھا کراپنے منہ میں ڈال لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چھی چھی! نکالواسے۔ پھرآپ نے فرمایا کہ کیا تہمیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقہ کامال نہیں کھاتے۔

قطلانی نے کماکہ مارے امحاب کے زدیک مجے یہ ہے کہ فرض ذکوۃ آپ کی آل کے لیے حرام ہے۔ امام احمد بن طبل کامجی يى قول ہے۔ امام جعفر صادق سے شافع اور بيمق نے نكالا كه وہ سبيلوں ميں سے پانى بياكرتے۔ لوگوں نے كماك بيد تو صدقے كا پانى

## باب نبي كريم ما ليايا كي بيويول كي لوندى غلامول كوصدقه ديما ورست ہے۔

(١٢٩٢) مم سے سعيد بن عفير نے بيان كيا كماكہ مم سے عبدالله بن وہب نے بیان کیا'ان سے بونس نے 'ان سے ابن شماب نے 'کما کہ مجھ سے عبیداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی الله عنمانے كه نى كريم صلى الله عليه وسلم في ميونه جي فاكى باندى كو جو بری صدقہ میں کی نے دی تھی وہ مری ہوئی دیکھی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے چڑے کو کیوں نمیں کام میں لائے۔ لوگوں نے کما کہ یہ تو مردہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حرام تو صرف اس کا کھاتاہے۔

(١٢٩١١) مم سے آدم بن الى اياس نے بيان كيا كماك مم سے شعبه نے بیان کیا' کما کہ ہم سے تھم بن عتبہ نے بیان کیا' ان سے ابراہیم نخعی نے 'ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ نے کہ ان کاارادہ ہوا کہ بربرہ کو (جو باندی تھیں) آزاد کردینے کے لیے خرید لیں۔ لیکن

مَوَالِيْهَا أَنْ يَشْتَوِطُوا وَلاءَهَا، فَلَـ كَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيُّ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ فَقَالَ ( النَّتَوِيْهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَغْتَقَ)). ((اشْتَوِيْهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَغْتَقَ)). قَالَتْ: وَأَلِيَ النَّبِيُ فَلَا بِلَحْم، فَقُلْتُ: هَذَا مَا تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَوِيْرَةً، فَقَالَ: ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ)). [راجع: ٤٥٦]

اس کے اصل مالک میہ چاہتے تھے کہ ولاء انہیں کے لیے رہے۔ اس کا ذکر عائشہ ؓ نے نبی کریم سٹھی ہے گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم خرید کر آزاد کر دو' ولاء تو اس کی ہوتی ہے'جو آزاد کرے۔ انہوں نے کما کہ نبی کریم سٹھی کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا۔ میں نے کما کہ میہ بریرہ ؓ کو کسی نے صدقہ کے طور پر دیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میہ ان کے لیے صدقہ تھا۔ لیکن اب ہمارے لیے میہ ہدیہ ہے۔

غلام کے آزاد کر دینے کے بعد مالک اور آزاد شدہ غلام میں بھائی چارہ کے تعلق کو ولاء کما جاتا ہے۔ گیا غلام آزاد ہونے کے بعد بھی اصل مالک سے کچھ نہ کچھ متعلق رہتا تھا۔ اس پر آخضرت التہ پیلے نے فرمایا کہ یہ تو اس مخص کا حق ہے جو اسے خرید کر آزاد کرا رہا ہے اب بھائی چارے کا تعلق اصل مالک کی بجائے اس خرید کر آزاد کرنے والے سے ہوگا۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہرہے۔

### باب جب صدقه مختاج کی ملک ہوجائے۔

(۱۹۳۹) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے برید بن ڈریع نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے خالد حذاء نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے خالد حذاء نے بیان کیا ان سے حفصہ بنت سیرین نے اور ان سے ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنمائے یمال تشریف لائے اور دریافت فرملیا کہ کیا تمہمارے پاس کچھ ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنمانے جواب دیا کہ نمیں کوئی چیز نہیں۔ ہال نسیبہ کا بھیجا ہوا اس بکری کا کوشت ہے جو انہیں صدقہ کے طور پر ملی ہے۔ تو آپ نے فرملیا لاؤ خیرات تو اپنے شمکانے پہنچ گئی۔

معلوم ہوا کہ صدقہ کا مال بایں طور اغنیاء کی تحویل میں ہمی آسکتا ہے۔ کیونکہ وہ محتاج آدی کی ملکت میں ہو کر اب کمی کو بھی مسکین کی طرف سے دیا جاسکتا ہے۔

(۱۳۹۵) ہم سے کی بن موئی نے بیان کیا 'انہوں نے کہا کہ ہم سے وکچ نے بیان کیا 'قادہ سے اور وہ انس وکچ نے بیان کیا 'قادہ سے اور وہ انس رضی اللہ عنہ سے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ و معلم کی خدمت میں وہ گوشت پیش کیا گیا جو بریرہ کو صدقہ کے طور پر طاقعا۔ آپ نے فرملیا کہ یہ گوشت ان پر صدقہ تھا۔ لیکن ہمارے لیے یہ مدیہ ہے۔ ابو داؤد نے کہ انہوں نے انسیں قادہ نے کہ انہوں نے انس

٣٧- بَابُ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَالِدٌ عَنْ حَدُثَنَا عَالِدٌ عَنْ حَدُّثَنَا عَالِدٌ عَنْ حَدُّثَنَا عَالِدٌ عَنْ حَدُّثَنَا عَالِدٌ عَنْ أَمُّ عَطِيْةَ حَدُّمَا رَبِّةٍ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((دَحَلَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ: ((دَحَلَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ: لاَ، إِلاَّ النَّبِيُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ: لاَ، إلاَّ النَّبِيُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ: لاَ، إلاَّ شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيبةً مِنَ الشَّاةِ الَّتِي شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: ((إِنَّهَا قَدْ بَعَثْتَ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: ((إِنَّهَا قَدْ بَعَثْتَ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: ((إِنَّهَا قَدْ بَلَيْهَا مَنْ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: ((إِنَّهَا قَدْ بَلَيْهَا مَنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: ((إِنَّهَا قَدْ بَلَيْهَا مَنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: ((إِنَّهَا قَدْ بَلَيْهَا مَنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: ((إِنَّهَا قَدْ بَلَيْهُ مَا مُحِلَّهَا)). [راحع: ١٤٤٦]

1٤٩٥ حَدِّثَنَا يَحْتَى بْنُ مُوسَى قَالَ
 حَدِّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدِّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ
 عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيُّ اللهِيَّةُ)
 أَتِي بِلَحْمٍ تُصُدُّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ فَقَالَ:
 ((هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ)).
 وقَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَنْبَأْنَا شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ

مَسْمِعَ أَنْسًا زَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللهِ

مقصد یہ ہے کہ صدقہ مسکین کی ملکت میں آگر آگر کسی کو بطور تحفہ پیش کر دیا جائے تو جائز ہے آگرچہ وہ تحفہ پانے والا غنی بی کوں نہ ہو۔

> ٦٣- بَابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْأُغْنِيَاءِ، وَتُرَدُّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا

١٤٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٌّ عَنْ أَبِي مَفْهَدٍ مَولَى ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ ابَّنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ا للهِ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ا للهِ 👪 لِـمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ حِيْنَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: ((إِنَّكَ سَتَأْتِي قُوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاًّ اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمَّ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ إِلْمُتَوَضَ عَلَيْهِمْ خُنْمِسَ صَلُوَاتٍ فِي كُلُّ يَوم وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَطْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ)) [راجع: ١٣٩٥]

باب مالداروں سے زکوۃ وصول کی جائے۔ اور فقراء پر خرچ کردی جائے خواہ وہ کہیں بھی ہوں

رضی الله عنه سے ساوہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے بیان کرتے

(۱۳۹۲) ہم سے محربن مقاتل نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہمیں عبداللہ نے خبردی 'انہوں نے کما کہ ہمیں ذکریا ابن اسحاق نے خبر دی' انہیں کی بن عبداللہ بن صیفی نے ' انہیں ابن عباس رضی اللہ عنما کے غلام ابو معبد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے معاذ رضی الله عنه كوجب يمن بهيجا اتوان سے فرمايا كه تم ايك الى قوم كے پاس جارہے ہو جو اہل کتاب ہیں۔ اس کیے جب تم وہاں پہنچو تو پہلے انہیں دعوت دو کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محر اصلی الله علیه وسلم) الله کے سے رسول ہیں۔ وہ اس بات میں جب تمهاری بات مان لیس تو انہیں بتاؤ کہ الله تعالیٰ نے ان پر روزانہ دن رات میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ تمهاری بد بات بھی مان لیس تو انہیں بتاؤ کہ ان کے لیے اللہ تعالی نے زكوة دينا ضروری قرار دیا ہے 'یہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غريون پر خرج كى جائے گى۔ چرجب ده اس ميں بھى تمهارى بات مان لیں توان کے اچھ مال لینے سے بچواور مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔

 کرے یا اپنے نائب سے کرائے۔ اگر کوئی ذکوۃ اسے نہ دے تو وہ زبرد تی اس سے وصول کرے گا۔ بعض لوگوں نے یہاں جانوروں کی ذکوۃ مراد لی ہے اور سونے چاندی کی ذکوۃ میں مخار قرار دیا ہے۔ فان ادی ذکو تھما خفیۃ یجزء لله لیکن حضرت مولانا عبیدالله مد ظلم فراتے ہیں والطاهر عندی ان ولایۃ اخذ الامام ظاهرۃ و باطنۃ فان لم یکن امام فرقھا المالک فی مصادفھا و قد حقق ذلک الشوکانی فی السیل المجرار بما لا مزید علیہ فلیرجع الیہ۔ چنی میرے نزدیک تو ظاہر و باطن ہر تم کے اموال کے لیے امام وقت کی تولیت ضروری ہے۔ اور اگر امام نہ ہو (جیسے کہ دور حاضرہ میں کوئی امام خلیفۃ المسلمین نہیں) تو مالک کو افتیار ہے کہ اس کے مصارف میں خود اس ملل ذکوۃ کو خرج کر دے اس مسلمہ کو امام شوکائی نے سیل الجرار میں بردی ہی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے جس سے زیادہ ممکن نہیں۔ جو عاے ادھر رجوع کر مسلم ہے۔

یہ مسئلہ کہ اموال زکوۃ کو دو سرے شہوں میں نقل کرنا جائز ہے یا نہیں' اس بارے میں بھی حضرت امام بخاری کا مسلک اس باب سے ظاہر ہے کہ مسلمان فقراء جمال بھی ہول ان پر وہ صرف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام کے نزدیک ترد علی فقر آنهم کی ضمیر ابل اسلام کی طرف لوثتی ہے۔ قال ابن المنیر اختار البخاری جواز نقل الزکوۃ من بلد المال لعموم قوله فترد فی فقرانهم لان الضمیر یعود للمسلمین فای فقیر منهم ردت فیه الصدقة فی ای جهة کان فقد وافق عموم الحدیث انتهی۔

المحدث الكبير مولانا عبد الرحمٰن مباركورى وتتي فرات بين: والظاهر عندى عدم النقل الا اذا فقد المستحقون لها او تكون فى النقل مصلحة انفع واهم من عدمه والله تعالى اعلم (مرعاة جلد ٣ ص ٣) لينى زكوة نقل نه بونى چابي مرجب مستحق مفتود بول يا نقل كرين دياده فاكده بو ـ

## ٢- بَابُ صَلاَةِ الإِمَامِ وَدُعَاتِهِ لصحابِ الصَّدَقَةِ

وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ حُدُّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرَهُمْ وَتُرَكِّيْهِمْ بِهَا، وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ﴾ الآية [التوبة: ٢٠٣].

1 ٤ ٩٧ حَدُّنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَدُّنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ النَّبِيُ اللهِ إِذَا أَتَاهُ قَومٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: ((اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى آلِ فَلَانِ)). فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقِتِهِ فَقَالَ: ((اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى آل صَلَّ عَلَى آل مَلَى عَلَى آل أَبِي بُصَدَقِتِهِ فَقَالَ: ((اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى آل أَبِي أَوْفَى)).

[أطرافه في : ٤١٦٦، ٦٣٣٢، ٢٣٥٩].

باب امام (حاکم) کی طرف سے زکوۃ دینے والے کے حق میں دعائے خیرو برکت کرنا۔

الله تعالی کا (سورہ توبہ میں) ارشاد ہے کہ آپ ان کے مال سے خیرات لیجے جس کے ذریعہ آپ انہیں پاک کریں۔ اور ان کا تزکیہ کریں۔ اور ان کا تزکیہ کریں۔ اور ان کے حق میں خیروبر کت کی دعا کریں۔ آخر آیت تک۔ (۱۳۹۷) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا' کما کہ ہم سے شعبہ نے عمو بن مرہ سے بیان کیا' ان سے عبدالله بن ابی اوٹی بڑھن نے بیان کیا کہ جب کوئی قوم اپنی زکوۃ لے کر رسول الله میں ہے کہ حب کوئی قوم اپنی زکوۃ لے کر رسول الله میں کے خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ ان کے لیے دعا فرماتے۔ اے الله! آل فلال کو خیرو برکت عطا فرما' میرے والد بھی اپنی ذکوۃ لے کر حاضر ہوئے تو آپ بے فرمایا کہ اے الله! آل انی اوٹی کو خیرو برکت عطا فرما۔

حضرت امام بخاری روزی نے ثابت فرمایا کہ رسول کریم مٹائی کے بعد بھی خلفائے اسلام کے لیے مناسب ہے کہ وہ ذکوۃ اوا

میر میر اللہ اللہ مراد جی جو فی الواقع مسلمانوں کے

مسلمانوں کے خت میں فیرو برکت کی دعائیں کریں۔ لفظ امام سے ایسے ہی خلیفہ اسلام مراد جی جو فی الواقع مسلمانوں کے
کئے انعا الامام جند یقاتل من ورائد الخ (امام لوگوں کے لیے ڈھال ہے جس کے پیچے ہو کر لڑائی کی جاتی ہے) کے مصداق ہوں۔

ذکوۃ اسلامی اسٹیٹ کے لیے اور اس کے بیت المال کے لیے ایک اہم ذریعہ آمدن ہے جس کے وجود پذیر ہونے سے ملت کے کتنے ہی مسائل حل ہوتے ہیں۔ عمد رسالت اور پھر عمد خلافت راشدہ کے تجہات اس پر شاہد عاول ہیں۔ مگر صد افسوس کہ اب نہ تو کسیں وہ صحح اسلامی نظام ہے اور نہ وہ حقیقی بیت المال۔ اس لیے خود مالداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ویانت کے پیش نظر زکوۃ نکالیں اور جو مصارف ہیں ان میں دیانت کے ساتھ خرچ کریں۔ دور حاضرہ میں کی مولوی یا مجد کے پیش امام یا کسی مدرسہ کے مدرس کو امام وقت خلیفہ اسلام تصور کرکے اور یہ سمجھ کر کہ ان کو دیے بغیر زکوۃ ادا نہ ہوگی ' ذکوۃ ان کے حوالہ کرنا بیری نادانی بلکہ اپنی زکوۃ کو غیر مصرف میں خرچ کرنا ہے۔

90- بَابُ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَخْرِ الْهُ عَنْهُمَا : لَيْسَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : لَيْسَ الْعَنْبُرُ بِرِكَاذِ، هُوَ شَيْءٌ دَسْرَهُ الْبُحْرُ. وَاللَّوْلُوْ وَقَالَ الْحَسَنُ: فِي الْعَنْبُرِ وَاللَّوْلُوْ الْحَمْسُ: فَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُ الْمُعَلِي الرَّكَاذِ النَّبِيُ اللَّهُ فِي الْدِي يُصَابُ فِي الْذِي يُصَابُ فِي الْذِي يُصَابُ فِي الْذِي يُصَابُ فِي الْذِي يُصَابُ فِي الْذَي يُصَابُ فِي الْمَاء.

[أطراف في : ۲۰۲۳، ۲۲۹۱، ۲۶۳۰، ۲۷۲۲، ۲۲۲۱].

اور عفرت الم بخاری ولید یہ ثابت فرمانا چاہتے ہیں کہ دریا میں سے جو چیزس ملیں عبر موتی وغیرہ ان میں زکوۃ نہیں ہے اور سیسی علی عبر من من اللہ میں ہے اسرائیلی واقعہ لائے جن حفرات الم اس ذیل میں یہ اسرائیلی واقعہ لائے

#### باب جومال سمندرسے نکالا جائے۔

اور عبدالله بن عباس فے کہا کہ عبر کو رکاز نہیں کمہ سکتے۔ عبر توایک چیز ہے جے سمند رکنارے پر چھینک دیتا ہے۔

اور امام حسن بصریؓ نے کما عبراور موتی میں پانچواں حصہ لازم ہے۔ حالا نکہ آنخضرت ملتی لیا نے رکاز میں پانچواں حصہ مقرر فرمایا ہے۔ تو رکازاس کو نہیں کہتے جو پانی میں ملے۔

(۱۳۹۸) اور لیث نے کہا کہ جھے سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا انہوں نے عبدالرحمٰن بن ہرمزسے 'انہوں نے ابو ہریرہ ﷺ نہوں نے انہوں نے آخضرت ملی ہے کہ بی اسرائیل میں ایک فخص تھاجس نے آخضرت ملی ہے اس کے فخص سے ہزارا شرفیاں قرض ما تکیں۔ اس نے اللہ کے بھوسے پراس کو دے دیں۔ اب جس نے قرض لیا تھاوہ سمندر پر گیا کہ سوار ہو جائے اور قرض خواہ کا قرض اوا کرے لیکن سواری نہ ملی۔ آخراس نے قرض خواہ تک پہنچنے سے نامید ہو کرایک کوری کی اس کو کریدا اور ہزار اشرفیاں اس میں بھر کروہ کوری سمندر پر پہنچا کوری کاری سمندر پر پہنچا قرائی کاری دیکھی اور اس کو گھریں جلانے کے خیال سے لے آیا۔ فوایک کوری صدیث بیان کی۔ جب کوری کوچیرا تواس میں اشرفیاں پائیں۔ پھرپوری صدیث بیان کی۔ جب کوری کوچیرا تواس میں اشرفیاں پائیں۔



جس کے بارے میں حافظ این حجر فرماتے ہیں۔

قال الاسماعيلي ليس في هذا الحديث شئي يناسب الترجمة رجل اقترض قرضًا فارتجع قرضه وكذا قال الداودي حديث الخشبة ليس من هذا البّاب في شئي و اجاب عبدالملك بانه اشار به الى ان كل ما القاه البحر جاز اخذه ولا خمس فيه الخ (فتح الباري)

یعن اساعیلی نے کما کہ اس مدیث میں باب سے کوئی وجہ مناسبت نہیں ہے ایسا بی داؤدی نے بھی کما کہ مدیث خشبہ کو (ککڑی جس بیس روپیہ طا) اس سے کوئی مناسبت نہیں۔ عبدالملک نے ان حضرات کو یہ جواب دیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے امام بخاری کے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ ہروہ چیز جے دریا باہر پھینک دے اس کالینا جائز ہے اور اس میں خس نہیں ہے اس لحاظ سے مدیث اور باب میں مناسبت موجود ہے۔

حافظ ابن جرار فرماتے ہیں و ذهب الجمدور الى الله لا يجب فيه شنى لينى جمهور اس طرف محتے ہیں كه دريا سے جو چيزيں نكالى جائيں ان ميں زكوة نميں ہے۔

اسرائیلی حفرات کا یہ واقعہ قاتل عبرت ہے کہ دینے والے نے محض اللہ کی منانت پر اس کو ایک ہزار اشرفیاں دے ڈالیں اور اس کی امانت و دیانت کو اللہ نے اس طرح ثابت رکھا کہ لکڑی کو معہ اشرفیوں کے قرض دینے والے تک پہنچا دیا۔ اور اس نے بایں صورت اپنی اشرفیوں کو وصول کر لیا۔ فی الواقع اگر قرض لینے والا وقت پر ادا کرنے کی صحح نیت دل میں رکھتا ہو تو اللہ پاک ضرور ضرور کسی نہ کسی ذریعہ سے ایسے سلمان میا کرا دیتا ہے کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ مضمون ایک مدیث میں بھی آیا ہے۔ گر آج کل ایسے دیانت دار عقا ہیں۔ الا ماشاء اللہ و باللہ التوثق۔

باب ر کاز میں پانچوال حصہ واجب ہے

اور امام مالک اور امام شافی نے کما رکاز جاہیت کے زمانے کا خزانہ ہے۔ اس میں تھوڑا مال نکلے یا بہت پانچواں حصہ لیا جائے گا۔
اور کان رکاز نہیں ہے۔ اور آنخضرت مٹی کیا نے کان کے بارے میں فرمایا اس میں اگر کوئی گر کریا کام کرتا ہوا مرجائے تو اس کی جان مفت کی ۔ اور رکاز میں پانچواں حصہ ہے۔ اور عمربن عبدالعزیز خلیفہ کانوں میں سے چالیسوال حصہ لیا کرتے تھے۔ دو سو روپوں میں سے پانچ اس حصہ لیا کرتے تھے۔ دو سو روپوں میں سے پانچواں حصہ لیا اگر تے کماجو رکاز دارالحرب میں پائے تو اس میں سے پانچواں حصہ لیا جائے اور جو امن اور صلے کے ملک میں طے تو اس میں سے زکوۃ چالیسوال حصہ لی جائے۔ اور اگر دشمن کے ملک میں طے تو اس میں سے پانچوا دے (شاید مسلمان کامال ہو) اگر دشمن کا مال ہو تو اس میں سے پانچواں حصہ ادا کرے۔ اور بعض دشمن کا مال ہو تو اس میں سے پانچواں حصہ ادا کرے۔ اور بعض لوگوں نے کما معدن بھی رکاز ہے جاہیت کے دفینہ کی طرح کیونکہ وہ لوگوں نے کما معدن بھی رکاز ہے جاہیت کے دفینہ کی طرح کیونکہ وہ لوگوں نے کما معدن بھی رکاز ہے جاہیت کے دفینہ کی طرح کیونکہ وہ لوگوں نے کما معدن بھی رکاز ہے جاہیت کے دفینہ کی طرح کیونکہ وہ لوگوں نے کما معدن بھی رکاز ہے جاہیت کے دفینہ کی طرح کیونکہ وہ لوگوں نے کما معدن بھی رکاز ہے جاہیت کے دفینہ کی طرح کیونکہ وہ لوگوں نے کما معدن بھی رکاز ہے جاہیت کے دفینہ کی طرح کیونکہ وہ لوگوں نے کما معدن بھی رکاز ہے جاہیت کے دفینہ کی طرح کیونکہ وہ لوگوں نے کہا معدن بھی رکاز ہے جاہیت کے دفینہ کی طرح کیونکہ وہ سے دو اس میں اور کی کونکہ وہ کی کونکہ وہ کونکہ و

وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيْسَ: الرَّكَازُ دَفِنُ الْجَاهِلِيَّةِ، فِي قَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ الْحَمْسُ، الْجَاهِلِيَّةِ، فِي قَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ الْحَمْسُ، وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بَرِكَازٍ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ اللَّهُ: (فِي الْمَعْدِنُ بَرِكَازٍ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ اللَّهُ: (فِي الْمَعْدِنِ جَبَارٌ، وَلِي الرَّكَاذِ الْعَمْسُ)). وَأَحَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ مِنْ كُلُّ مِاتَتَيْنِ حَمْسَةً. مَنْ الْمَعَدِنِ مِنْ كُلُّ مِاتَتَيْنِ حَمْسَةً. وَقَالَ الْحَسَنُ : مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي وَقَالَ الْحَسَنُ : مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحُمْسُ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ الْعُدُو فَعَرَفْهَا، وَإِنْ وَجَدْتَ اللَّقُطَةَ فِي أَرْضِ الْعُدُو فَعَرَفْهَا، وَإِنْ وَجَدْتَ كَانَتْ مِنَ الْعُدُو فَعَرَفْهَا، وَإِنْ كَانَ مِنْ كَانَ مِنْ الْقُدُو فَعَرَفْهَا، وَإِنْ وَجَدْتَ كَانَتْ مِنَ الْعَدُو فَعَرَفْهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُو فَعِرَفْهَا، وَإِنْ كَانَ مِنْ كَانَ مِنْ الْعُدُو فَعَرَفْهَا، وَإِنْ وَجَدْتَ كَانَتْ مِنَ الْعَدُو فَعِيْهَا الْخُمْسُ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسَ: الْمَعْدِثُ رِكَارٌ مِثْلُ دِنُولُ فِي الْمَعْدِثُ دِنْ الْمَعْدِثُ الْمَعْدِثُ الْمَعْدِثُ

إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ. قِيْلَ لَهُ: قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ وَ رَبِحَ رَبْحًا كَلِيْرًا أَوْ كَثُورَ فَمَرُهُ أَرْكَوْتَ. ثُمَّ نَاقَطَهُ وَقَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ وَلاَ يُؤدِّيَ الْخُسْمَس.

کاجواب سے ہے آگر کسی مخص کو کوئی چیز ہبہ کی جائے یا وہ نفع کمائے یا اس کے باغ میں میوہ بہت نکلے۔ تو کتے ہیں آز گؤٹ (حالا نکہ سے چیزیں بالانقاق رکاز نہیں ہیں) پھران لوگوں نے اپنے قول کے آپ خلاف کیا۔ کہتے ہیں رکاز کاچھیالیں کچھ برا نہیں یانچواں حصہ نہ دے۔

یه پهلا موقع ہے کہ امام المحد شین امیر المجتدین حضرت امام بخاری ماتیج نے لقظ "بعض الناس" کا استعال قرمایا ہے۔ حافظ ابن مجرّ قرماتے ہیں: قال ابن التین المراد ببعض الناس ابو حنیفة قلت و هذا اول موضع ذکره فیه البخاری بهذه الصیغة و یحتمل ان یرید به ابا حنیفة وغیره من الکوفیین ممن قال بذلک قال ابن ذهب ابو حنیفة والثوری و غیرهما الی ان المعدن کالرکاز واحتج لهم بقول العرب رکز الرجل اذا اصاب رکاز اوهی قطع من الذهب تخرج من المعدن و حجة للجمهور تفرقة النبی صلی الله علیه و سلم بین المعدن و الرکاز بو اواطف فصح انه غیره الخ (فتح الباری)

اینی ابن تین نے کہا کہ مرادیمال حضرت امام ابو حنیفہ روالتی ہیں۔ حافظ ابن مجر کتے ہیں کہ بی پہلا موقع ہے کہ ان کو امام بخاری نے اس صیغہ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور یہ بھی احتال ہے کہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ اور ان کے علاوہ دو سرے کوئی بھی ہوں جو ایسا کتے ہیں۔ ابن بطال نے کہا کہ حضرت امام ابو حنیفہ اور توری و فیرہانے کہا کہ محدن لینی کان بھی رکاز بی میں داخل ہے۔ کیونکہ جب کوئی فیض کان سے کوئی سونے کا ڈلا پالے تو عرب لوگ بولتے ہیں دکوالوجل فلال کو رکاز مل گیا۔ اور وہ سونے کا کلاا ہو تا ہے جو کان سے نکاتا ہے۔ اور جمور کی دلیل اس بارے میں بیہ ہے کہ نمی کریم مالتی اگر فرمایا ہے۔ اور جمور کی دلیل اس بارے میں بیہ ہے کہ نمی کریم مالتی اور رکاز کا واؤ عطف کے ساتھ الگ الگ ذکر فرمایا ہے۔ کہاں معمون اور رکاز دو الگ الگ ہیں۔

رکاز وہ پرانا دفینہ ہو کس کو کمیں مل جائے۔ اس میں سے بیت المال میں پانچواں حصہ دیا جائے گا۔ اور معدن کان کو کہتے ہیں۔ ہر دو میں فرق طاہر ہے۔ پس ان کا تھم بھی الگ الگ ہے۔ خود رسول کریم مٹھنے نے فرا دیا کہ جانور سے جو نقصان پنچے اس کا پھے بدلہ نمیں۔ اور کنویں کا بھی معاف ہے اور کان کے حادثہ میں کوئی مرجائے تو اس کا بھی یمی تھم ہے۔ اور رکاز میں پانچواں حصہ ہے۔ اس حدیث سے صاف طاہر ہے کہ معدن اور رکاز دو الگ الگ ہیں۔

حفرت مولانا عبيدالله صاحب فيخ الحديث والله فرمات بن:

واحتج الجمهور ايضًا بان الركاز في لفة اهل الحجاز هو دفين الجاهلية ولا شك في ان النبي الحجازي صلى الله عليه و سلم تكلم بلغة اهل الحجاز واراد به ما يريدون منه قال ابن الاثير الجزرى في النهاية الركاز عند اهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الارض و عند اهل العراق المعادن و القولان تحتملهما اللغة لان كلا منهما مركوز في الارض اي ثابت يقال ركزه يركزه ركزاً اذا دفنه واركز الرجل اذا وجد الركاز و الحديث انما جاء في التفسير الاول وهو الكنز الجاهلي و انماكان فيه الخمس لكثرة نفعه و سهولة اخذه الخ (مرعاة ج ٣)

ایعنی جمہور نے اس سے بھی جمت پکڑی ہے کہ تجازیوں کی افت میں رکاز جاہیت کے دفینے پر بولا جاتا ہے۔ اور کوئی شک نمیں کہ رسول کریم مٹڑکیا بھی تجازی ہیں اور آپ اہل تجازی کی افت میں کلام فرماتے تھے۔ ابن اٹیر جزری نے کماکہ اہل تجاز کے نزدیک رکاز جاہلیت کے گڑے ہوئے خزانوں پر بولا جاتا ہے۔ اور اہل عراق کے ہاں کانوں پر بھی اور نفوی اعتبار سے ہردو کا اختال ہے اس لیے کہ دونوں بی زمین میں گڑے ہوئے ہوئے ہیں۔ اور حدیث فدکور تغیراول (یعن عمد جاہلیت کے دفینوں) بی کے متعلق ہے اور وہ کنز جائی ہو اور اس میں خمس ہے اس لیے کہ اس کا نفع کیرہے اور وہ آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں احتاف کے بھی کچھ دلائل ہیں۔ جن کی بنا پر وہ معدن کو بھی رکاز میں داخل کرتے ہیں۔ کیونکہ لغت میں ادکوز المعدن کا لفظ مستعمل ہے جب کان سے کوئی چیز نظے تو کہتے ہیں ادکوز المعدن حضرت امام بخاریؓ نے اس کا الزای جواب دیا ہے کہ لفظ ادکوز قو بحاز آبعض وفعہ نفع کشر بھی پولا جاتا ہے۔ وہ نفع کشر کی کو کسی کی بخشش سے حاصل ہو یا تجارتی منافع سے ہو یا کشرت پیداوار سے ایسے مواقع پر بھی لفظ ادکوزت بول دیتے ہیں۔ لیمنی بختی خزانہ مل گیا۔ تو کیا اس طرح بول دیتے ہے اسے بھی رکاز کے ذیل میں لایا جا سکتا ہے؟ پس ایسے بی مجاز آ یہ لفظ کان پر بھی بول دیا گیا ہے۔ ورنہ حقیقت کی ہے کہ کان رکاز میں وافل نہیں ہے۔ اس کا مزید جوت خود حفی حضرات کا یہ فتوئی ہے کہ کان کس پوشیدہ جگہ میں مل جائے تو پانے والا اسے چھپا بھی سکتا ہے۔ اور ان کے فتوئی کے مطابق جو پانچواں حصہ اسے اوا کرنا ضروری تھا' اسے وہ اسے بی اوپر خرج کر سکتا ہے۔ یہ فتوئی بھی دلالت کر رہا ہے کہ رکاز اور معدن دونوں الگ الگ ہیں۔ چند روایات بھی ہیں جو مسلک حنفیہ کی تاکید میں پیش کی جاتی ہیں۔ لیکن سند کے اعتبار سے وہ بخاری شریف کی دونوں الگ الگ ہیں۔ چند روایات بھی ہیں جو مسلک حنفیہ کی تاکید میں پیش کی جاتی ہیں۔ لیکن سند کے اعتبار سے وہ بخاری شریف کی روایات نہ کورہ کے برابر نہیں ہیں۔ لیکن ان سے استدلال ضعیف ہے۔

سارے طول طویل مباحث کے بعد حضرت شخ الحدیث موصوف فراتے ہیں:

والقول الراجع عندنا هو ما ذهب اليه الجمهور من ان الركاز انما هو كنز الجاهلية الموضوع في الارض وانه لا يعم المعدن بل هو غيره والله تعالى اعلم. ليتى جمارے نزديك ركازكم متعلق جمهور يى كا قول رائح ہے كه وه دور جالميت كے وفيخ بيں جو پہلے لوگوں نے زهن هيں دفن كر ديئے بيں۔ اور لقظ ركاز هي معدن واخل نہيں ہے۔ بلكہ بردو الگ الگ بيں۔ اور ركاز هيں خمس ہے۔

رکاز کے متعلق اور بھی بہت می تضیلات ہیں کہ اس کا نصاب کیا ہے؟ الکیل یا کیر ہیں پچھ فرق ہے یا نہیں؟ اور اس پر سال مرنے کی قید ہے یا نہیں؟ اور دہ سونے چاندی کے علاوہ لوہا' تانبا' سیسہ' پیتل وغیرہ کو بھی شامل ہے یا نہیں؟ اور رکاز کا معرف کیا ہے؟ اور کیا ہرپانے والے پر اس میں خمس واجب ہے؟ پانے والا غلام ہو یا آزاد ہو' مسلم ہو یا ذی ہو؟ رکاز کی پچپان کیا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ اس کے سکول پر پہلے کی بادشاہ کا نام یا اس کی تصویر یا کوئی اور علامت ہوئی ضروری ہے وغیرہ وغیرہ ان جملہ مباحث کے لیے اہل علم حضرات مرعاۃ المفاتیح جلد ۳ می ۱۲ و ۲۵ کا مطالعہ فرمائیں جمال حضرت الاستاذ مولانا عبیداللہ صاحب مد ظلم نے تفصیل کے ساتھ روشن ڈائی ہے جزاہ اللہ خیر المجزاء فی الدارین۔ میں اپنے ان مخضر صفحات میں تفصیل مزید سے قاصر ہوں اور عوام کے لیے میں نے جو لکھ دیا ہے اے کانی سمجمتا ہوں۔

٩٩ - حَدُّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الشَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ هَنْ قَالَ : ((الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنْ جُبَارٌ، وَفِي الرُّكَاذِ وَالْمَعْدِنْ جُبَارٌ، وَفِي الرُّكَاذِ اللهِ مُسُلُ)).

[أطراف في : ٢٣٥٥، ٦٩١٢، ٦٩١٣]. ٣٧– بَابُ قَول ا اللهِ تعَالَىٰ :

(۱۳۹۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہمیں امام مالک نے خردی' انہیں ابن شاب نے ' ان سے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' اور ان سے ابو ہریہ رفتی اللہ عنہ و سلم نے فرمایا۔ رفتی اللہ عنہ و سلم نے فرمایا۔ جانور سے جو نقصان پنچ اس کا کچھ بدلہ نہیں اور کنویں کا بھی یمی حال جاور کان کا بھی یمی عکم ہے اور رکاز میں سے پانچوال حصہ لیا جائے۔

باب الله تعالى نے سور او توبه میں فرمایا زكوة كے

﴿وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ١4.

وَمُحَاسِبَةِ الْمُصَدُقِيْنَ مَعَ الإمَام

٠٠٥- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ حَدُّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي خُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((اسْتَعْمَلَ رَسُولُ ا للهِ اللهِ وَجُلاً مِنْ الْأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدُّعَى ابْنَ الْلُّتبية فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ)). [راجع: ٩٢٥]

زكوة وصول كرنے والوں سے حاكم اسلام حساب لے كا تاكم معالمہ صاف رہے ، كى كوبد كمانى كا موقع نہ لے۔ ابن منيرنے كماكم اخمال ہے کہ عال ذکور نے زکوۃ میں سے کچھ اپنے مصارف میں خرچ کر دیا ہو 'الذا اس سے حساب لیا گیا۔ بعض روایات سے یہ بھی ظاہرے کہ بعض مال کے متعلق اس نے کما تھا کہ یہ جھے بطور تحفہ اللہے' اس پر حساب لیا گیا۔ اور تحفہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ سببیت المال بی کا ہے۔ جس کی طرف سے تم کو بھیجا گیا تھا۔ تحفہ میں تمهارا کوئی حق نہیں ہے۔

> ٦٨- بَابُ اسْتِعْمَالِ إِبلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاء السَّبيْل

١٥٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدُّلَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ رَضِي ا الله عَنْهُ ((أَن نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوا الْمَدِيْنَةُ، فَرَخُصَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا. فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذُّودَ. فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَتِيَ بِهِمْ فَقَطُّعَ أيديهم وأرجلهم وسمر أغينهم وتركهم بِالْحَرَّةِ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةِ)). تَابَعَهُ أَبُو قِلاَبَةَ وَحُمَيْدٌ وَلَابِتٌ عَنْ أَنس.

تحصیلداروں کو بھی زکوۃ سے دیا جائے گا اور اکو حاکم کے سامنے حساب سمجھانا ہو گا۔ یمال کان اور رکاز کو رسول كريم ما الله الك الك بيان فرمايا اور يمي باب كامطلب

( ۱۵ ۹۱) ہم سے يوسف بن موى نے بيان كيا انبول نے كماكه ہم ے ابو اسامہ نے نمان کیا' انہوں نے کماکہ ہم سے مشام بن عروہ نے بیان کیا' ان سے ان کے باب (عروہ بن زبیر نے بیان کیا' ان سے حضرت ابو حميد ساعدي رضي الله عنه في بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بنی اسد کے ایک مخص عبدالله بن لتبیه کونی سلیم كى ذكوة وصول كرفي ير مقرر فرمايا - جبوه آئ تو آپ في ان سے

باب زکوۃ کے اونٹوں سے مسافرلوگ کام لے سکتے ہیں اور ان كادوده يى سكتى بي

(١٥٠١) جم سے مسدد نے بیان کیا کما کہ جم سے یکی قطان نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے کما کہ ہم سے قادہ نے بیان کیا' اور ان سے انس بڑائنے نے کہ عرینہ کے کچھ لوگوں کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نمیں آئی۔ رسول الله مالی الله مالی اس کی اجازت دے دی کہ وہ زکوۃ کے اونٹوں میں جاکر ان کا دودھ اور پیشاب استعال کریں (کیونکہ وہ ایسے مرض میں مبتلاتھ جس کی دوا میں تھی) کیکن انہوں نے (ان اونٹوں کے) چرواہے کو مار ڈالا اور اونٹوں کو لے کر بھاگ لائے گئے۔ آل حضور نے ان کے ہاتھ اور یاؤں کوا دیئے اور ان کی آ تھوں میں گرم سلائیاں چروا دیں چرانمیں دھوپ میں ڈلوا ویا

(جس کی شدت کی وجہ سے) وہ پھر چبانے گئے تھے۔ اس روایت کی متابعت ابو قلابہ ثابت اور حمید نے انس زائند کے واسطہ سے کی ہے۔

جہد مرم استعاء کے مریض استعاء کے مریض کر نوق کے اونوں کی چاگاہ یس بھیج دیا کیونکہ وہ مرض استعاء کے مریض سے۔ مرد ہاں ان ظالموں نے اونوں کو لے کر بھاگ گئے۔ بعد میں پکڑے گئے اور قصاص میں ان کو ایسی سزا دی گئی۔

حضرت المام بخاری نے اس سے ثابت فرمایا کہ مسافروں کے لیے زکوۃ کے اونٹوں کا دودھ وغیرہ دیا جا سکتا ہے اور ان کی سواری بھی ان پر ہو سکتی ہے۔ غوض المصنف فی ھذا الباب اثبات وضع الصدقة فی صنف واحد خلافا لمن قال بجب استیعاب الاصناف الشمانية (فتح البادی) لینی مصنف کا مقصد اس باب سے یہ ثابت کرنا ہے کہ اموال زکوۃ کو صرف ایک ہی معرف پر بھی خرج کیا جا سکتا ہے پر خلاف ان کے جو آٹھوں مصارف کا استیعاب ضروری جائے ہیں۔ ان اوگوں کی یہ سکتین سزا قصاص ہی میں تھی اور بس۔

باب ز کو ہ کے اونٹوں پر حاکم کا اپنے ہاتھ سے داغ دینا

(۱۵۰۲) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کما کہ ہم سے ولید نے بیان کیا کما کہ ہم سے ولید نے بیان کیا کما کہ جھ سے بیان کیا کما کہ جھ سے اسحاق بن عبدالله بن الی طلحہ نے بیان کیا کما کہ جھ سے انس بن مالک بی خوات کی اللہ میں عبدالله بن الی طلحہ کو لے کر دسول الله میں بی خوات کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ ان کی تحنیک کر دیں۔ (لیمی اپنی اپنی منہ سے کوئی چیز چبا کر ان کے منہ میں ڈال دیں) میں نے اس وقت دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں داغ لگانے کا آلہ تھا اور آپ زکو آک دیں۔ اونٹول پر داغ لگارہے تھے:

٦٩ بَابُ وَسُمِ الإِمَامِ إِبْلَ الصَّدَقَةِ
 سُده

٢ - ١٥٠٧ حَدُّكُنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمَنْلَرِ قَالَ حَدُّكَنَا أَبُو عَمْرٍو حَدُّكَنَا أَبُو عَمْرٍو الأُوزَاعِيُّ قَالَ حَدُّكَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً قَالَ حَدُّنَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((غَدَوْتُ إِلَى مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((غَدَوْتُ إِلَى مَالِكُ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : ((غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ يَعْبُدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ يَعِيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَدِّكُهُ، فَوَاقَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيْسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ)).

[طرفاه في : ٥٥٤٢، ٥٨٢٤].

معلوم ہوا کہ جانور کو ضرورت سے داغ دینا درست ہے ادر رد ہوا حنیہ کا جنہوں نے داغ دینا مکردہ ادر اس کو مثلہ سمجا ہے۔ (دحیدی) ادر بچوں کے لیے تخنیک بھی سنت ہے کہ محبور وغیرہ کوئی چیز کی نیک آدمی کے منہ سے کپلوا کر بچے کے منہ میں ڈالی جائے تاکہ اس کو بھی نیک فطرت حاصل ہو۔

٧- بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْوِ
 وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيْوِيْنَ
 ابو العاليه'عطاء اور ابن سيرين رحمته الله مليم نے بمی صدقہ فطرکو صدَقة الْفِطْو فَوِيْضَةً
 فرض سمجاہے۔

ته برمخ الله تعلی قد افلح مسائل بھی پیش فرما دیے۔ قال الله تعلی قد افلح مسائل بھی پیش فرما دیے۔ قال الله تعلی قد افلح الله علی قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی روی عن ابن عمر و عمرو بن عوف قالا نزلت فی زکوة الفطر وروی عر ابی العالمة و ابر

المسبب و ابن سیرین و غیرهم قالوا یعطی صدقة الفطر ثم یصلی دواه البیهنی وغیره (مرعاة) لینی قرآنی آیت قلاح پائی اس مخض نے جس نے تزکیہ حاصل کیا اور اسپنے رب کا نام یاد کیا۔ اور نماز پڑھی۔ حضرات عبداللہ بن عمراور عمرو بن عوف کتے ہیں کہ یہ آیات صدقہ فطرادا کیا جائے ' پھر نماز پڑھی جائے۔ لفظ تزکی کے تزکیہ سے روزوں کو پاک صاف کرنا مراد ہے جس کے لیے صدقہ فطرادا کیا جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں: فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکوة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث المحدیث رواه ابو داود و ابن ماجة لیخی رسول الله سلخ فرق قرار دیا جو روزه دار کو لغو اور گناہوں سے (جو اس سے المحدیث رواه ابو داود و ابن ماجة لیخی رسول الله سخ کے قرار کو قرض قرار دیا جو روزه فر ادا کرنا ہوا۔ حدیث ہزا کے تحت علامہ شوکائی قرات ہیں اللہ علی ان صدقة الفطر من الفرائض و قد نقل ابن المنذر وغیرہ الاجماع ذلک ولکن الحنفية یقولون بالوجوب وزیل الاوطار)

یعنی اس مدیث میں دلیل ہے کہ صدقہ فطر فرائض اسلامیہ میں سے ہے۔ ابن منذر وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیاہے گر حنفیہ اسے واجب قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ ان کے ہاں ان کے قاعدہ کے تحت فرض اور واجب میں فرق ہے اس لیے وہ اس کو فرض نمیں بلکہ واجب کے درجہ میں رکھتے ہیں۔ علامہ عینی حنی فرماتے ہیں کہ یہ صرف لفظی نزاع ہے۔

بعض کتب فقد حفیہ میں اسے صدقة الفطرة لین تاکی زیادتی کے ساتھ لکھا گیا ہے اور اس سے مراد وہ فطرت لی گئ ہے جو آیت شریفہ فطرة الله النی فطر الناس علیها میں ہے۔ مر حضرت مولانا عبیدالله صاحب شیخ الحدیث رمائتے فراتے ہیں:

و اما لفظ الفطر بدون تاء فلا كلام في انه معنى لغوى مستعمل قبل الشرع لانه ضد الصوم و يقال لها ايضا زكوة الفطر و زكوة دمضان و زكوة الصوم و صدقة رمضان و صدقة الصوم الخ (مرعاة)

لکین لفظ فطر بغیر تاء کے کوئی شک نہیں کہ یہ لغوی معنی میں مستعمل ہے، شریعت کے نزول سے پہلے بھی ہے روزہ کی ضد پر بولا جاتا رہا ہے۔ اسے زکوۃ الفطر' ذکوۃ رمضان' ذکوۃ صوم و صدقہ مرمضان و صدقہ صوم کے ناموں سے بھی پکارا گیا ہے۔

السُّكُنِ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى أَنُ مُحَمَّدِ أَنِ السَّكَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَنُ جَهْضَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَمِنْ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ أَنِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ أَنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ أَنِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النِي عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النِي عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((فَرَضَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ وَكَاةً اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(۱۵۰۳) ہم سے یکیٰ بن محربن سکن نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم
سے محربن جمعنم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے اساعیل بن
جعفر نے بیان کیا' ان سے عمربن نافع نے ان سے ان کے باپ نے اور
ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی ذکوۃ (صدقہ فطر) ایک صلع مجبوریا
ایک صلع جو فرض قرار دی تھی۔ غلام' آزاد' مرد' عورت' چھوٹے
ایک صلع جو فرض قرار دی تھی۔ غلام' آزاد' مرد' عورت' چھوٹے
ور بڑے تمام مسلمانوں پر۔ آپ کا تھم یہ تھا کہ نماز (عید) کے لیے
جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کردیا جائے۔

[أطرافه في : ١٥٠٤، ١٥٠٧، ١٥٠٩،

1101, 1101].

٧١- بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

٤ . ١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا ﴿ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرِ عَلَى كُلِّ حُرٌّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرِ أَوْ أَنْفَى

مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ)). [راجع: ١٥٠٤]

باب صدقه فطر کامسلمانوں پریمان تک که غلام لونڈی پر تجفى فرض ہونا

(۱۵۰۴) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی' انہیں نافع نے' اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنمانے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فطر کی ز كوة آزاديا غلام مرديا عورت تمام مسلمانون برايك صاع تعجوريا جو فرض کی تھی۔

ت المام اور لونڈی پر صدقہ فطر فرض ہونے سے بیر مراد ہے کہ ان کا مالک ان کی طرف سے صدقہ دے۔ بعضوں نے کہا بیر صدقد پہلے غلام لونڈی پر فرض ہو تاہے پھر مالک ان کی طرف سے اپنے اوپر اٹھالیتا ہے۔ (وحیدی)

صدقہ فطری فرضیت یہاں تک ہے کہ یہ اس پر بھی فرض ہے جس کے پاس ایک روز کی خوراک سے زائد غلہ یا کھانے کی چیز موجود ہے۔ کیونکہ رسول کریم ساتھیا نے فرمایا صاع من بر اوقمح عن کل اثنین صغیر او کبیر حراو عبد ذکر او انشی اما غنیکم فیزکیه الله و اما فقیر کم فیرد علیه اکثر مما اعطاه (ابوداود) لین ایک صاع گیهول چھوٹے بڑے دونول آدمیول آزاد غلام مرد عورت کی طرف ے نکالا جائے اس صدقہ کی وجہ ہے اللہ یاک مالدار کو گناہوں ہے یاک کر دے گا (اس کا روزہ یاک ہو جائے گا) اور غریب کو اس ہے بھی زیادہ دے گا جتنا کہ اس نے ویا ہے۔

صاع سے مراد صاع تجازی ہے جو رسول کریم مٹھیا کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں مروج تھا'نہ صاع عراقی مراد ہے۔ صاع تجازی کا وزن ای تولے کے سیر کے حساب سے بونے تین سیر کے قریب ہوتا ہے، حضرت مولانا عبیداللہ صاحب شیخ الحدیث رمایتے فرماتے ښ:

و هو خمسة ارطال و ثلث رطل بغدادي و يقال له الصاع الحجازي لانه كان مستعملا في بلاد الحجاز وهو الصاع الذي كان مستعملا في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و به كانوا يخرجون صدقة الفطر و زكُوة المعشرات و غيرهما من الحقوق الواجبة المقدرة في عهد النبي صلى الله عليه و سلم و به قال مالك و الشافعي و احمد و ابو يوسف و علماء الحجاز و قال ابو حنيفة و محمد بالصاع العراقي و هو ثمانية ارطال بالرطل المذكور و انما قيل له العراقي لانه كان مستعملا في بلاد العراق وهو الذي يقال له الصاع الحجاجي لانه ابرزه الحجاج الوالي و كان ابو يوسف يقول كقول ابي حنيفة ثم رجع الى قول الجمهور لما تناظر مع مالك بالمدينة فاراه الميعان التي توارثها اهل المدينة عن اسلافهم في زمن النبي صلى الله عليه و سلم (مرعاة ج ٣ ص ٩٣)

صلع کا وزن ۵ رطل اور مکث رطل بغدادی ہے 'اس کو صلع تجازی کما جاتا ہے جو رسول کریم مٹھیم کے زمانہ میں تجازیں مروج تھا۔ اور عمد رسالت میں صدقہ فطراور عشر کا غلہ اور دگیر حقوق واجبہ بصورت اجناس ای صاع سے وزن کر کے ادا کے جاتے تھے۔ امام مالک اور امام شافعی اور امام احد اور امام ابو پوسف اور علاء حجاز کا یمی قول ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام محد صلع عراتی مراد لیتے ہیں۔ جو بلاد عراق میں مروج تھا۔ جے صاع حجاجی بھی کما جاتا ہے۔ اس کا وزن آٹھ رطل ذکور کے برابر ہوتا ہے امام ابو یوسٹ مجمی اپنے استاد گرامی امام ابو حنیفہ بی کے قول پر فتوی دیتے تھے گرجب آپ مدینہ تھریف لائے اور اس بارے میں امام المدینہ امام مالک " سے تبادلہ خیال فرمایا تو امام مالک ؓ نے مدینہ کے بہت ہے برانے صاع جمع کرائے۔ جو اہل مدینہ کو زمانہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم ے بطور وراثت ملے تھے اور جن کا عمد نبوی میں رواج تھا' ان کا وزن کیا گیا تو ۵ رطل اور ثلث رطل بغدادی لکلا۔ چنانچہ حضرت امام ابو پوسف ؓ نے اس بارے میں قول جمہور کی طرف رجوع فرمالیا۔ صاع حجاجی اس لیے کما گیا کہ اسے حجاج والی نے جاری کیا تھا۔

حساب بالا کی رو سے صاع حجازی کا وزن ۲۳۴ قولہ ہو تا ہے جس کے ۲ تولہ کم تین سیر بنتے ہیں جو اس (۸۰) تولہ والے سیر کے مطابق ہیں۔

# ٧٢– بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ

١٥٠٥- حَدُّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ ا لله عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ)).

[أطرافه في : ١٥٠٦، ١٥٠٨، ١٥٠١].

٧٣- بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ

٩ - ١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَيَاضِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن سَعْدِ بْن أَبِي سَرْح الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : ((كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبيْبٍ)). [راجع: ١٥٠٥]

آ سیر مزر ا المنتقب المعام سے اکثر لوگوں کے نزدیک گیبوں ہی مراد ہے۔ بعضوں نے کما جو کے سوا دو سرے اناج اور اہل مدیث اور شافعیہ اور 

ہے نکلا۔ میں تو وی صدقہ دوں گا جو آنخضرت مان کیا کے زمانے میں دیا کرتا تھا۔ لینی ایک صاع مجموریا ایک صاع کیبر

## باب صدقه فطرمين اگرجودے توایک صاع ادا کرے۔

(۵۰۵) ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا'انہوں نے کہا کہ ہم سے زید بن اسلم نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے عیاض بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی الله عنه نے بیان کیا کہ ہم ایک صاع جو کاصد قہ دياكرتے تھے۔

تفصیل سے بتلایا جا چکا ہے کہ صاع سے مراد صاع مجازی ہے جو عمد رسالت میں مروج تھا۔ جس کا وزن تین سیرسے پہلے کم ہو تا ہے۔ باب گیهوں یا دو سرااناج بھی صدقہ فطرمیں ایک صاع ہونا

(١٥٠١) مم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انہول نے كماكه جمیں امام مالک نے خردی' ان سے زیدین اسلم نے بیان کیا' ان سے عیاض بن عبدالله بن سعد بن الی سرح عامری نے بیان کیا کہ انہوں نے حفرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا۔ آپ فرماتے تھے که جم فطره کی زکوة ایک صاع اناج یا گیهوں یا ایک صاع جو یا ایک صاع تھجوریا ایک صاع پنریا ایک صاع زبیب (خٹک انگوریا انجیر) نکالا

یا ایک صاع جو- ایک مخص نے کمایا دو مد نصف صاع گیہوں' انہوں نے کما نہیں یہ معاوید یکی ٹھرائی ہوئی بات ہے- (وحیدی) باب صدقه فطرمین تھجور بھی ایک صاع نكالى جائے۔

(2 10 ) ہم سے احمد بن يونس نے بيان كيا انہوں نے كماكه ہم سے ایث نے نافع کے واسطہ سے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمررضی الله عنمانے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايك صاع تھجو ريا ايك صاع جو کی زکوٰۃ فطردینے کا تھم فرمایا تھا۔ عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ چرلوگوں نے ای کے برابردو مر (آدھاصاع) گیہوں کر لياتھا۔

باب صدقه فطرمین منقی جھی ایک صاع دینا چاہیے۔ (٨٠٥) جم سے عبداللہ بن منيرنے بيان كيا انهول نے يزيد بن الى مكيم عدنى سے سنا انہوں نے كماكه جم سے سفيان تورى نے بيان كيا ان سے زید بن اسلم نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے عیاض بن عبدالله بن سعد بن ابی سرح نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی الله عند نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ لیہ وسلم کے زمانہ میں صدقه فطرايك صاع كيهول ياايك صاع تحجوريا ايك صاع جوياايك صاع زميب (ختك الكوريا ختك انجير) نكالتے تھے۔ پھرجب معاويه رضى الله عنه مدينه من آئ اور يمول كي آمني موئي توكف لك من سجمتا ہوں اس کاایک مدوسرے اناج کے دومد کے برابرہے۔

## باب صدقه فطرنماز عيدس يهلااداكرنا

(١٥٠٩) جم سے آدم بن الى اياس نے بيان كيا انبول نے كماكه جم سے حفص بن میسرونے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے مویٰ بن عقبہ نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمررضی الله عنمانے كه نى كريم اللي إن صدقه فطرنماز (عيد) كے ليے جانے ت يمل يمل نكالن كاحم ديا تا.

٧٤- بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ

١٥٠٧– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: ((أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَكَاةِ الْفَطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّينِ مِنْ حِنْطَةٍ)). [راجع: ١٥٠٣]

٧٥- بَابُ صَاعِ مِنْ زَبِيْب ١٥٠٨– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ يَزِيْدَ أَبِيْ حَكِيْمِ الْعَدْنِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدَ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : حَدَّثنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَوْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُعْطِيْهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، قَالَ: ((أُرَى مُدًّا مِنْ هَٰذَا يَعْدِلُ مُدِّيِّنِ)). [راجع: ١٥٠٥]

٧٦ - بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيْدِ ١٥٠٩ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النُّبِيُّ ﴿ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجٍ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَّةِ)). [راجع: ١٥٠٣]

(۱۵۱۰) ہم سے معاذین فضالہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے ابو عمر حقص بن ميسرون بيان كيا ان سے زيد بن اسلم في بيان كيا ان ے عیاض بن عبداللہ بن سعد نے ان سے ابو سعید خدری رضی الله عنه نے بیان کیا کہ جم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں عیدالفطرکے دن (کھانے کے غلہ سے) ایک صاع نکالتے تھے۔ ابو سعید رضی الله عنه نے بیان کیا کہ ہمارا کھانا(ان دنوں)جو 'زبیب' پنیر اور تھجورتھا۔

 ١٥١٠ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ اللهُ قَالَ: ﴿ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولُ ا للهِ ﷺ يَومَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ – وَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ – وَكَانَ طَعَامَنَا الشُّعِيْرُ

[راجع: ١٥٠٥]

وَالزَّبَيْبُ وَالْأَقْطُ وَالتَّمْرُ)).

ت برمر المحتر فطر عيد سے ايك دو دن پہلے بھى ثكالا جا سكتا ہے مر نماز عيد سے پہلے تو اسے اداكر بى دينا چاہيے۔ جيساك دو سرى روايات من صاف موجود ب فمن اداها قبل الصلوة فهي زكوة مقبولة و من اداها بعد الصلوة فهي صدقة من الصدقات (ابو داو د و ابن ماجه) لینی جو اسے نماز عید سے تبل ادا کر دے گا اس کی بیر زکوۃ الفطر مقبول ہو گی اور جو نماز کے بعد ادا کرے گا اس صورت میں یہ ایبای معمولی صدقہ ہو گاجیے عام صدقات ہوتے ہیں۔

> ٧٧- بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ والممنوك

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوكِيْنَ لِلتَّجَارَةِ :

يُزَكِّي فِي التَّجَارَةِ، وَيُزَكِّي فِي الْفِطْرِ

باب صدقة فطر أزاداور غلام ير واجب ہونا۔

اور زہری نے کما جو غلام لونڈی سوداگری کا مال ہوں تو ایک سالانہ ز کوۃ بھی دی جائے گی اور اکلی طرف سے صدقہ فطر بھی ادا کیاجائے۔

ا کہتے ہے ایک باب اس مضمون کا گزر چکا ہے کہ غلام وغیرہ پر جو مسلمان ہوں صدقہ فطرواجب ہے پھراس باب کے دوبارہ الک النے ے کیا غرض ہے؟ ابن منر نے کما کہ پہلے باب سے امام بخاری کا مطلب یہ تما کہ کافر کی طرف سے صدقہ فطرنہ تکالیں۔ اس لیے اس میں من المسلمین کی قید لگائی۔ اور اس باب کا مطلب سے ہے کہ مسلمان ہونے پر صدقہ فطر کس کس پر اور کس كس طرف سے واجب ہے۔ (وحيدي)

١٥١١- حَدَّثْنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَـمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَهَنَا أَيُوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((فَرَضَ النَّبِي ﴿ صَدَقَةَ الْفِطْرِ - أَوْ قَالَ: رَمَضَانٌ - عَلَى الذُّكُو وَالْأَنْفَى وَالْحُرُّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمَرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ

(اها) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا انہوں نے کماکہ ہم سے حماوین زیدنے بیان کیا' انہوں نے کماکہ ہم سے ابوب نے بیان کیا' ان سے نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمررضی الله عنمانے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطریا یہ کما کہ صدقہ رمضان مرد عورت وزاد اور غلام (سب ير) ايك صاع تحجوريا ايك صاع جو فرض قرار دیا تھا۔ پھرلوگوں نے آدھا صلع کیہوں اس کے برابر قرار دے لیا۔ لیکن ابن عمر رضی الله عنما محبور دیا کرتے تھے۔

أُورُ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يُعْطِي النَّمْرِ، فَأَعْورَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنَ الله عَنْهُمَا البَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيْرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَيُعْطِي عَنِ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِي. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يُعْطِيْهَا الَّذِيْنَ يَقْبَلُونَهَا. وَكَانُوا يَعْطُونَ قَبْلُ الْفِطْرِ بِيَومٍ أَوْ يَوْمَيْنِ)). قالَ يَعْطُونَ قَبْلِ اللهِ بَنِيِّ يَعْنِيْ بَنِيْ نَافِعٍ قَالَ كَانُوا يُعْطُونَ لِيُجْمَعَ لاَ لِلْفُقَرَاء.

[راجع: ١٥٠٣]

٧٨- بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّفِيْرِ وَالْكَبِيْرِ قَالَ أَبُو عَمْرٍو وَ رَعَالِيَّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَجَابِرٌ وَعَائِشَةُ وَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَ ابْنُ سِيْرِيْنَ أَنْ يُزَكِّى مَالُ الْيَتِيْمِ وَ قَالَ الْمَجْنُونِ. الزُّهْرِيُّ يُزَكِّى مَالُ الْمَجْنُونِ.

١٥١٧ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيدِ اللهِ قَالَ: حَدَّنِي نَافِعٌ عَنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَر عَبْ اللهِ قَالَ: ((فَرَضَ رَسُولُ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْمَمْلُوكِ).

[راجع: ١٥٠٣]

ایک مرتبہ مدینہ میں کھجور کا قط پڑا تو آپ نے جو صدقہ میں نکالا۔ ابن عمر رضی اللہ عنما چھوٹے بڑے سب کی طرف سے یمال تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنما صدقہ فطر ہر فقیر کو جو اسے قبول کرتا ' دے دیا کرتے تھے۔ امام اور لوگ صدقہ فطر ایک یا دو دن پہلے ہی دے دیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے کہا میرے بیٹوں سے نافع کے بیٹے مراد ہیں۔ امام بخاری نے کہاوہ عید سے پہلے جو صدقہ دے دیتے تھے تو اکٹھا ہونے کے لیے نہ فقیروں کے لیے (پھروہ بڑع کرکے فقرامیں تقسیم کردیا جاتا)

## باب صدقة فطر برول اور چھوٹول پر واجب ہے۔

اور ابو عمرونے بیان کیا کہ عمر علی ابن عمر جابر عائشہ طاؤس عطاء اور ابن سیرین رضی اللہ عنهم کا خیال سے تھا کہ یتیم کے مال سے بھی زکوۃ دی جائے گی۔ اور زہری دیوانے کے مال سے زکوۃ تکالنے کے قائل تھے۔

(۱۵۱۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے یکی قطان نے عبیداللہ عمری کے واسطے سے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع جویا ایک صاع کھور کا صدقہ فطر'چھوٹے' بڑے' آزاداور غلام سب پر فرض قرار دیا۔



# ١- بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَصْلِهِ. وَقُولِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَ اللهِ عَلَى النَّاسِ حَجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ عَنِي الْعَالَمِيْنَ ﴾ [آل عمر ان ٩٧].

باب حج کی فرضیت اور اس کی فضیلت کابیان

اور الله ياك نے (سورة آل عمران ميس) فرمايا-

"لوگوں پر فرض ہے کہ اللہ کے لیے خانہ کعبہ کا ج کریں جس کو وہاں تک راہ مل سکے۔ اور جو نہ مانے (اور باوجود قدرت کے ج کو نہ جائے) تو اللہ سارے جمال سے بے نیاز ہے۔

معرت امام بخاری آیت قرآنی لانے کے بعد وہ حدیث لائے جس میں صاف صاف ان فریصة الله علی عبادہ فی الحج ادر کت ابی النح کے الفاظ موجود ہیں۔ اگرچہ یہ ایک قبیلہ خشم کی مسلمان عورت کے الفاظ ہیں گر آنخضرت سٹھ کیا نے ان کو سنا اور آپ نے ان کو سنا اور آپ نے ان کو سنا اور آپ نے ان پر کوئی اعتراض نمیں فرمایا۔ اس لحاظ سے یہ حدیث تقریری ہوگئی اور اس سے فرضیت جج کا واضح لفظوں میں شہوت ہوا۔ ترفی شریف باب ماجاء من التعلیظ فی نرک الحج میں حضرت علی کرم اللہ وجمہ سے روایت ہے قال قال رسول الله صلی

الله عليه و سلم من ملک زاداً و راحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا ـ ليخي آنخفرت النايخ فرات بيل كه جس فخص كو خرج اخراجات سوارى وغيره سفربيت الله كے ليے روپيه ميسر ہو (اور وہ تذرست بھى ہو) پھر اس نے ج نہ كيا تو اس كو افتيار ہے يہودى ہو كر مرے يا نفرانى ہوكر سير برى سے برى وعيد ہے جو ايك سچ مرد مسلمان كے ليے ہو سكتى ہے ۔ پس جو لوگ باوجود استطاعت كے مكه شريف كا رخ نهيں كرتے بلكه يورپ اور دگير ممالك كى سير و سياحت ميں بزار ہا روپيه برباد كر ديت بيل مكر ج باوجود استطاعت كے مكه شريف كا رخ نهيں كرتے بلكه يورپ اور دگير ممالك كى سير و سياحت ميں بزار ہا روپيه برباد كر ديت بيل مكر ج كي نام سے ان كى روح خلك ہو جاتى ہو ايك ايك ان و اسلام كى خير ما گئى چاہيے ۔ اس طرح جو لوگ دن رات دنياوى دھندول ميں منهمك رجتے بيں اور اس پاك سفر كے ليے ان كو فرصت نهيں ہوتى ان كا بھى دين ايمان سخت خطرے ميں ہے ۔ آخضرت منظم منهمك رجتے بيں اور اس پاك سفر كے ليے ان كو فرصت نهيں ہوتى ان كا بھى دين ايمان جلدى كرنى چاہيے ۔ اور ليت و لعل من وقت نہ نالنا چاہيے ۔

حضرت عمر فاروق نے اپنے عمد ظافت میں ممالک محروسہ میں مندرجہ ذیل پیغام شائع کرایا تھا۔ لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فینظروا کل من کان له جدة ولا یحج فیضربوا علیهم الجزیة ماهم بمسلمین ما هم بمسلمین (نیل الاوطارج من ص ۱۹۵) میری دلی خواہش ہے کہ میں کچھ آدمیوں کو شہوں اور دیمانوں میں تفتیش کے لیے روانہ کروں جو ان لوگوں کی فہرست تیار کریں جو استطاعت کے باوجود اجتماع جج میں شرکت نہیں کرتے ان پر کفار کی طرح جزیہ مقرر کردیں۔ کیونکہ ان کا دعوی اسلام نفول و بیکار ہے وہ مسلمان نہیں ہیں۔

وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ بدنھی اور کیا ہوگی کہ بیت اللہ شریف جیسا بزرگ اور مقدس مقام اس دنیا ہیں موجود ہو
اور دہاں تک جانے کی ہر طرح سے آدمی طاقت بھی رکھتا ہو اور پھر کوئی مسلمان اس کی زیارت کو نہ جائے جس کی زیارت کے لیے بلبا
آدم علیہ السلام سیکٹووں مرتبہ پیدل سفر کرکے گئے۔ اخوج ابن خزیمة و ابو الشیخ فی العظمة والدیلمی عن ابن عباس عن النبی صلی الله
علیه و سلم قال ان ادم اتی هذا البیت الف اتبة لم یو کب قط فیھن من الهند علی رجلیه۔ لینی ابن عباس مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ آدم
علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کا ملک ہند سے ایک بزار مرتبہ پیدل چل کرج کیا۔ ان حجوں ہیں آپ بھی سواری پر سوار ہو کر نہیں

آنخضرت ملی این جب کافروں کے مظالم سے نگ آکر مکہ معظمہ سے جرت فرمائی تو رخصتی کے وقت آپ نے جمراسود کو چو الود ک چوما اور آپ وسط مجد میں کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہوئے اور آبدیدہ نم آپ نے فرمایا کہ اللہ کی فتم! تو اللہ کے نزدیک احب البلاد ہے۔ اگر کفار قریش مجھ کو جمرت پر مجبور نہ کرتے تو میں تیری جدائی ہرگز افقیار نہ کرتا۔ (ترفدی)

جب آپ مکہ شریف سے باہر نکلے تو پھر آپ نے اپنی سواری کا منہ مکہ شریف کی طرف کر کے فرمایا: والله انک لخبر ادض الله واحب ادض الله الله والد الخرجت منک ما خوجت (احمد' تومذی' ابن ماجه) فتم الله کی! اے شہر مکہ تو اللہ کے نزدیک بمترین شہرے' تیری زمین اللہ کو تمام روئے زمین سے بیاری ہے۔ اگر میں یمال سے نظنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو کھی یمال سے نہ نکاتا۔

نضیلت جج کے بارے میں آخضرت سی کھا فرماتے ہیں من حج هذا البیت فلم یرفٹ ولم یفسق رجع کما ولدته امه (ابن ماجه ص ۲۳) لینی جس نے بورے آواب و شرائط کے ساتھ بیت اللہ شریف کا جج کیا۔ نہ جماع کے قریب گیا اور نہ کوئی بے جودہ حرکت کی وہ مخض گناہوں سے ایسایاک صاف تھا۔

ابو ہریرہ کی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آنخضرت ملی کیا ہے کوئی ج بیت اللہ کے ارادے سے روانہ ہو تا ہے۔ اس مخض کی سواری جتنے قدم چلتی ہے ہر قدم کے عوض اللہ تعالی اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے۔ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے۔ اور ایک

درجہ جنت میں اس کے لیے بلند کرتا ہے۔ جب وہ مخص بیت الله شریف میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں طواف بیت الله اور صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے پھر بال منڈواتا یا کترواتا ہے تو گناہوں سے ایبا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن تھا۔ (ترغیب و تربیب ص ۲۲۳)

ابن عباس سے مرفوعاً ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ جو مخص مکہ معظمہ سے جج کے واسطے نکلا اور پیدل عرفات گیا پھرواپس مجھی وہاں سے پیدل ہی آیا تو اس کو ہرقدم کے بدلے کرو روں نکیاں ملتی ہیں۔

بیعی نے عمر سے روایت کی ہے کہ آنخضرت ساتھ اے فرمایا۔ جج و عمرہ ساتھ ساتھ ادا کرو۔ اس پاک عمل سے فقر کو اللہ تعلل دور کر دیتا ہے اور گناموں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہ کو میل سے پاک کر دیتا ہے۔

مند احمد میں ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس مسلمان پر جج فرض ہو جائے اس کو ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور فرصت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ نہ معلوم کل کیا چیش آئے ۔ اے زفرصت بے خبر در ہرچہ باتی زود باش۔ میدان عرفات میں جب حاجی صاحبان اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دین و دنیا کی بھلائی کے لیے دعا مائیتے ہیں تو اللہ تعالی آسانوں پر فرشتوں میں ان کی تعریف فرماتا ہے۔

ابو یعلیٰ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جو حاتی راتے میں انتقال کر جائے اس کے لیے قیامت تک ہرسال جج کا ثواب لکھا جاتا

الغرض فرضت ج کے بارے میں اور فضائل ج کے متعلق اور بھی بہت می مرویات ہیں۔ مومن مسلمان کے لیے ای قدر کائی وائی ہیں۔ اللہ تعالی جس مسلمان کو اتن طاقت وے کہ وہ ج کو جاسکے اس کو ضرور بالضرور وقت کو غنیمت جاننا چاہیے اور توحید کی اس عظیم الثان سلانہ کانفرنس میں بلاحیل و ججت شرکت کرنی چاہیے۔ وہ کافرنس جس کی بنیاد آج سے چار ہزار سال قبل اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم میلائل نے اپنے پاک ہاتھوں سے رکھی اس دن سے آج تک ہر سال سے کانفرنس ہوتی چلی آ رہی ہے۔ پس اس کی شرکت کے لیے ہرمومن مسلمان ہر ابراہیم ہر محدی کو ہروقت متنی رہنا چاہیے۔

ج کی فرضیت کے شرائط کیا ہیں؟ ج فرض ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط ہیں' ان میں سے آگر ایک چیز بھی فوت ہو جائے تو ج کے لیے جانا فرض نہیں ہے۔ قاعدہ کلیہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط

شرط کے فوت ہو جانے سے مشروط بھی ساتھ ہی فوت ہو جاتا ہے۔ شرائط یہ ہیں (۱) مسلمان ہونا (۲) عاقل یا بالغ ہونا (۳) راستے ہیں امن و امان کا پایا جانا (۳) اخراجات سفر کے لیے بوری رقم کا موجود ہونا (۵) تذرست ہونا (۲) عورتوں کے لیے ان کے ساتھ کی محرم کا ہونا محرم اس کو کتے ہیں جس سے عورت کے لیے نکاح کرنا ہیشہ کے لیے قطعاً حرام ہو جیسے بیٹا یا سگا بھائی یا باپ یا واماد وغیرہ۔ محرم کے علاوہ مناسب تو ہی ہے کہ عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہو۔ اگر شوہر نہ ہو تو کی محرم کا ہونا ضروری ہے۔ عن ابی هریوة قال قال دسول الله صلی الله علیه و سلم لا تسافر امراة مسیرة یوم و لیلة الا و معها ذو محرم متفق علیه۔ ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ آخضرت ساتھ کیا عرب عرب ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يخلون رجل بامراة ولا تسافرن امراة الا و معها محرم الحديث متفق عليه ابن عباس روايت كرتے بيں كه آنخضرت مل آجا في فرمايا۔ مردكى غير عورت كے ساتھ برگز تنائى بيں نه بو۔ اور نه برگز برگز كوئى عورت بغير شو برياكى ذى محرم كو ساتھ لئے سخركے۔ ايك فخض نے عرض كيا مضور! ميرا نام مجلدين كى فرست بيں آگيا اور ميرى عورت جے كے ليے جا رہى ہے۔ آپ نے فرمايا 'جاؤتم اپنى عورت كے ساتھ جح كرو۔

ج کے مہینوں اور ایام کابیان چو کلہ ج کے لیے عموماً ماہ شوال سے تیاری شروع مو جاتی ہے۔ اس لیے شوال و ذی قعدہ و عشرة ذى الحجه كو اشرالج يعنى ج ك مين كما جاتا ہے۔ اركان ج كى ادائيكى ك ليے خاص دن

مقرر ہیں جو آٹھ ذی الحبہ سے شروع موتے ہیں اور تیرہ ذی الحبہ پر ختم ہوتے ہیں۔ ایام جاہلیت میں کفار عرب اپنے اغراض کے ماتحت ج ك مينوں كا الث كيمركرلياكرتے تے۔ قرآن باك نے ان كے اس نعل كو كفريس زيادتى سے تعبيركيا۔ اور مختى كے ساتھ اس حركت ے روکا ہے۔ عمرہ مطلق زیارت کو کہتے ہیں۔ اس لیے یہ سال بھر میں ہر مینے میں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ایام کی خاص قیود نہیں ہیں۔ آخضرت طابع نے اپنی مدت العرش چار مرتبہ عمرہ کیا۔ جن میں سے تین عمرے آپ نے ماہ ذی قعدہ میں کے اور ایک عمرہ آپ کا

حجتہ الوداع کے ساتھ ہوا۔ (متفق علیہ)

١٥١٣ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ((كَانُ الْفَصْلُ رَدِيْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَنْعَم، فَجَعَلَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِي ﴿ يَصْرُفُ وَجُمَّ الْفَصْلُ إِلَى الشُّقُّ الآخَرِ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: ((نَعَم)). وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ)).

آأطرافه في : ١٨٥٤، ١٨٥٥، ٢٩٩٩،

17777.

(۱۵۱۳) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انہول نے كماك ممیں امام مالک نے خروی انہیں ابن شاب نے انہیں سلمان بن یبارنے 'اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ فضل بن عباس (جمت الوداع ميس) رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ساتھ سواری کے بیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ ختم کی آیک خوبصورت عورت آئی۔ فضل اس کو دیکھنے لگے وہ بھی انہیں دیکھ رہی تقى ـ كين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل كاچره بار بار دوسرى طرف مو ژوینا چاہتے تھے۔ اس عورت نے کماکہ یا رسول الله! الله کا فریضہ ج میرے والد کے لیے ادا کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ لیکن وہ مت بو رھے ہیں او نٹنی پر بیٹھ نہیں سکتے۔ کیامیں ان کی طرف سے ج (بدل) كر عتى مون؟ أن حضور صلى الله عليه وسلم فرماياكه بال-بيه حجته الوداع كاواقعه تھا۔

ہے جو اپنا فرض حج ادا کر چکا ہو۔ا ور حنفیہ کے نزدیک مطلقاً درست ہے اور ان کے ذہب کو وہ حدیث رد کرتی ہے جس کو این خزیمہ اور اصحاب سنن نے این عبال ہے نکالا کہ آنخضرت مٹائیا ہے ایک فخص کو شرمہ کی طرف سے لبیک پکارتے ہوتے سنا' فرمایا کیاتو اپنی طرف سے ج کر چکا ہے؟ اس نے کمانسیں۔ آپ نے فرمایا تو پہلے اپنی طرف سے ج کر پھر شبرمہ کی طرف سے کرلو۔ ای طرح کی مخص کے مرجانے کے بعد بھی اس کی طرف سے ج درست ہے۔ بشرطیکہ وہ وصیت کرمیا ہو۔ اور بعضوں نے ال اپ کی طرف سے بلاومیت بھی حج درست رکھا ہے۔ (وحیدی)

ج کی ایک قتم ج بدل بھی ہے۔ جو کسی معذور یا متوفی کی طرف سے نیابتا کیا جاتا ہے۔ اس کی نیت کرتے وقت لیک کے ساتھ جس کی طرف سے ج کے لیے آیا ہے اس کا نام لینا چاہیے۔ مثلاً ایک فض زید کی طرف سے ج کے لیے میا قودہ یول پکارے لَنَيْكَ عَنْ ذَيْدِ نِيَابَةً كَى معذور ذندے كى طرف سے ج كرنا جائز ہے۔ اى طرح كى مرے ہوئے كى طرف سے بھى جج بدل كرايا جاسكا ہے۔ ايك محالى نے نى كريم سِن ﷺ سے عرض كيا تھا كہ ميرا باپ بہت ہى بو ڑھا ہو گيا ہے وہ سوارى پر بھى چلنے كى طاقت نہيں ركھا۔ آپ اجازت ويں تو ميں ان كى طرف سے جج اواكر لول۔ آپ نے فرمايا۔ بال كر لو (ابن ماجہ) محراس كے ليے يہ ضرورى ہے كہ جس مخض سے تج بدل كرايا جائے وہ پہلے خود اپنا تج اواكر چكا ہو۔ جيساكہ مندرجہ ذيل حديث سے فاہر ہے۔

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من شبرمة قال قريب لى قال هل حججت قط قال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه ابن ماجة لينى ابن عباس روايت كرتے بين كه نبى الله ايك يكارتے وقت كى فخص شبرمه نامى كى طرف سے ليك يكار رہا ہے۔ آپ نے دریافت كیا كہ بھى يہ شبرمه كون ہے؟ اس نے كماكہ شبرمه ميرايك قربى ہے۔ آپ نے بچھا تو نے كھى اپنا جج اداكيا ہے؟ اس نے كما كہ شبرمه كيراك قربى ہے۔ آپ نے بچھا تو نے كھى اپنا جج اداكيا ہے؟ اس نے كما كہ شبرمه كي طرف سے كرنا۔

پس ج بدل کرنے اور کرانے والوں کو سوچ سجھ لینا چاہیے۔ امر ضروری یمی ہے کہ ج بدل کے لیے ایسے آدمی کو تلاش کیا جائے جو اپنا ج ادا کر چکا ہوتا کہ بلا شک و شبہ اوائیگی فریضہ ج ہو سکے۔ اگر کس بغیر ج کئے ہوئے کو بھیج ویا تو صدیث بالا کے ظلاف ہو گا۔ نیز ج کی قبولیت اور اوائیگی میں پورا پورا تردد بھی باتی رہے گا۔ عقل مندالیا کام کیوں کرے جس میں کافی روپیہ خرچ ہو اور قبولیت میں زدد و فکک و شبہ ہاتھ آئے۔

چرا کارے کندعاقل کہ باز آید بشمانی

باب الله پاک کاسورهٔ حج میں بیرارشاد که

لوگ پیدل چل کر تیرے پاس آئیں اور دبلے اونوں پر دور دراز راستوں سے اس لیے کہ دین اور دنیا کے فائدے حاصل کریں۔ امام بخاری نے کماسور کا نوح میں جو فجاجا کالفظ آیا ہے اس کے معنی کھلے اور ٢- بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى :

﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلُّ صَامِرٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلُّ صَامِرٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلُّ صَامِرٍ الْمَافِعَ لَهُمْ ﴾ كُلُّ فَجُ جَاجًا: الطُّرُقِ الْوَاسِعَة. [الـحج: ٢٧].

#### کشادہ رائے کے ہیں۔

اگلی آیت سور اُ حج کی اس باب سے متعلق تھی اور چو تکہ اس میں فج کا لفظ ہے اور فجاجا ای کی جمع ہے جو سورہ نوح میں وارد ہے اس کیے اس کی بھی تغییر بیان کر دی۔

اس آیت کریر کے ویل مغرین لکھتے ہیں: فنادی علی جبل ابو قبیس یا ایھا الناس ان ربکم بنی بینا و اوجب علیکم الحج الیہ فاجیبوا ربکم والتفت بوجھہ یمینا و شمالا و شرقا و غربا فاجابه کل من کتب له ان یحج من اصلاب الرجال و ارحام الامھات لبیک اللهم نبیک (جلالین) یعنی معرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر چھ کر پکارا' اے لوگو! تممارے رب نے اپنی عبادت کے لیے ایک گر بنوایا ہے اور تم پر اس کا جج فرض کر ویا ہے۔ آپ یہ اعلان کرتے ہوئے شال و جنوب مشرق و مغرب کی طرف مند کرتے جاتے اور آواز بلند کرتے جاتے تھے۔ پس جن انسانوں کی قسمت میں جج بیت اللہ کی سعادت اذلی لکھی جا چک ہے۔ انہوں نے اپنی اللہ می حاضر ہیں۔ یا اللہ ہم حاضر ہیں۔ یا کہ گرکی زیارت کے لیے حاضر ہے۔

قرآن مجید کی ذکورہ پیش گوئی کی جملک توراة یس آج مجی موجود ہے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات سے ظاہر ہے۔

"اونٹیاں کڑت سے تجھے آکر چھپالیں گی میان اور میفہ کی جو اونٹیاں ہیں اور وہ سب جو سباکی ہیں آئیں گی۔" (مسعباہ ۲/ ۲۰)
"قیدار کی ساری بھیڑیں (قیدار اساعیل کے بیٹے کا نام ہے) تیرے پاس جمع ہوں گی۔ نبیط (پراساعیل) کے مینڈھے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ میری منظوری کے واسطے میرے فرخ پر چڑھائے جائیں گے۔ اپنے شوکت کے گھر کو بزرگی دول گا۔ یہ کون ہیں جو بدلی کی طرح اڑتے ہیں اور کیونز کی مائند اپنے کابک کی طرف جاتے ہیں۔ یقیناً بحری ممالک تیری راہ تھیں کے اور نرسیس کے جمانہ کی میل آئیں گے۔ "رمسعیاہ ۱۲ /۱۷)

ان جملہ پیش کو تیوں سے عظمت کعبہ ظاہرہ۔ وللتفصیل مقام اخر

1014 حَدُّلْنَا أَخْتَمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدُّلْنَا ابْنُ وَهَبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ حَدُّلْنَا ابْنُ وَهَبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنْ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنْ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ هَا يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِدِي رَسُولَ اللهِ هَا يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِدِي الْحَلَيْفَةِ ثُمْ يُهِلُ حِيْنَ تَسْتَوِيَ بِهِ قَائِمَةً )).

[راجع: ١٦٦]

(۱۵۱۲) ہم سے احمد بن عیسیٰ نے بیان کیا کما کہ ہمیں عبداللہ بن وہب نے خبردی انہیں یونس نے انہیں بن شماب نے کہ سالم بن عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے انہیں خبردی ان سے عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ میں گھڑی کو ذی الحلیف میں دیکھا کہ اپنی سواری پر چڑھ رہے ہیں۔ پھرجب وہ سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ نے لیک کما۔

(۱۵۱۵) ہم سے اہراہیم بن مویٰ نے بیان کیا کہ ہمیں ولید بن مسلم نے خبردی کما کہ ہمیں ولید بن مسلم نے خبردی کما کہ ہم سے امام اوزاعی نے بیان کیا انہوں نے عطاء بن ابی رباح سے سنا وہ جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنما سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ذوالحلیف سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ذوالحلیف سے احرام باندھا۔ جب سواری آپ کو لے کرسیدھی کھڑی ہوگئ۔

ابراہیم بن موکیٰ کی یہ حدیث ابن عباس اور انس رضی الله عنم ہے مجمی مردی ہے۔

امام بخاری کی فرض ان مدیثوں کے لانے سے بیہ کہ ج پاپیادہ اور سوار ہوکر دونوں طرح درست ہے۔ بعضوں نے کما ان لوكول پر رد ب جو كت بيس كه ج بايده افضل ب اگر ايا موتا تو آپ بحي با بياده ج كرت مر آپ ن او نفي پر سوار موكر ج كيا اور آخفرت ملی پیروی سب سے افغل ہے۔ (دحیدی) اونٹ کی جگہ آج کل موڑ کاروں نے لے لی ہے اور اب جے ب مد آرام دہ

### باب پالان بر سوار مو کر مج کرنا

(١٥١٦) اور ابان نے کما ہم سے مالک بن دینار نے بیان کیا ان سے قاسم بن محرف اور ان سے عائشہ رضی الله عنمانے کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے ان كے ساتھ ان كے بھائى عبدالرحلٰ كو بھيجا اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنما کو شعیم سے عمرہ کرایا اور پالان کی پچھلی لکڑی پر ان کو بھالیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ج کے لئے پالانیں باند هو کيونکه بيہ بھي ايک جماد ہے۔

الما) محدین افی برنے بیان کیا کہ ہم سے زیدین ذریع نے بیان کیا کما کہ ہم سے عزرہ بن ابت نے بیان کیا ان سے ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا کہ حضرت انس بڑاٹھ ایک پالان پر حج کے لئے تشريف لے گئے اور آپ بخيل شيس تھے۔ آپ نے بيان كيا كه ني كريم النظيم بهي بالان يرج كے لئے تشريف لے سے اس ير آپ كا اسباب بھی لدا ہوا تھا۔

٣- بَابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْل ١٥١٦ - حَدُّنَنَا أَبَانُ حَدُّنَنَا مَالِكُ بْنُ دِيْنَار عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ النَّبِيُّ 🕮 بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيْم، وَحَمَلُهَا عَلَى قَتَبِ)). وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ ا لله عَنْهُ: شَدُّوا الرَّحَالَ فِي الْحَجَّ، ۚ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ. [راجع: ٢٩٤]

رَوَاهُ أَنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

يَعْنِيْ حَدِيْثُ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى

١٥١٧– وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْـمَقْدَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتِ عَنْ ثُمَامَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: ((حَجُّ أَنَسٌ عَلَى رَحَلٍ، وَلَمْ يَكُنُ شَعِيْحًا، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ 🕮 حَجٌّ عَلَى رَحْلِ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ)).

منيس نیادہ اواب ہے۔ (وحیدی) یہ باتین آج کے سفرج میں خواب وخیال بن کررہ گئ ہیں۔ اب ہر جگہ موٹر کار' ہوائی جماز دو رہے پھر رہے ہے۔ ع کامبارک سنر بھی ریل ' دخانی جاز ' موٹر کار اور موائی جازوں سے مو رہا ہے۔ پھر زیادہ سے زیادہ آرام ہر ہر قدم پر موجود ہے۔ ان تکافات کے ساتھ ج اس مدیث کی تعدیق ہے جس میں کماگیا ہے کہ آخر زمانہ میں سفرج بھی ایک تفریح کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن سنت کے شیدائی ان طلات میں بھی جاہیں تو سادگی کے ساتھ یہ مبارک سفر کرتے ہوئے قدم قدم پر خدا تری سنت شعاری کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ مکد شریف سے بیدل چلنے کی اجازت ہے۔ حکومت مجبور نہیں کرتی کہ ہر محف موٹر بی کاسفر کرے مگر آرام طلبی کی دنیا میں بدسب باتیں دقیانوی سمجی جانے گئی۔ بسرحال حقیقت ہے کہ سفرج جمادے کم نہیں ہے بشرطیکہ حقیقی ج نعیب مو-

لفظ زاملہ ایسے اونٹ پر بولا جا جو حالت سفریں علیحدہ سامان اسباب اور کھانے پینے کی اشیاء اٹھانے کے لئے استعال میں آتا تھا، یمال راوی کا مقصد یہ ہے کہ آنخضرت مٹائی نے یہ سفر مبارک اس قدر سادگی سے کیا کہ ایک ہی اونٹ سے سواری اور سلمان اٹھانا ہر دو کام لے لئے گئے۔

- حَدُّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدُّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ عَلِيً قَالَ حَدُّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلِ حَدُّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلِ قَالَ حَدُّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلِ أَلَى حَدُّثَنَا أَيْمَا أَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اعْتَمَرْتُمْ وَلَمْ أَعْتَمِر. فَقَالَ: ((يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، اذْهَبْ بِأُحْتِكَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ الرَّحْمَنِ، اذْهَبْ بِأُحْتِكَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ النَّيْمِيْمِ)) فَأَحْمَتَهَا عَلَى نَاقَةٍ، فَاعْتَمَرَتْ)).

(۱۵۱۸) ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے ایمن بن نامل نے بیان کیا۔ کہا کہ ہم سے قاسم بن محمد نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رہی ہوائے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! آپ لوگوں نے تو عمرہ کرلیا لیکن میں نہ کرسکی۔ اس لئے آخصور ما تھی ہے فرمایا عبدالرحمٰن اپنی بمن کو لے جااور انہیں شعیم سے عمرہ کرا لا۔ چنانچہ انہوں نے عائشہ رہی ہوا کو اپنے اونٹ کے پیچے بھوالیا اور عائشہ رہی ہوا کہ اور اکہا۔

[راجع: ۲۹٤]

" ميةانش حل است از برا نے مكى بحديث صحيحين وغيرهما كه آنحضرت صلى الله عليه وسلم عبدالرحين بن ابى بكر را امر فرمود با عائشة بسو نے تنعيم بر آيد ووے ازانجا عمره برآرد وهركه آنرا از مسكن ومكه صحيح گويد جواب داده كه اين امر بنابر تطيب خاطر عائشه بود تا از حل بكه درآيد چنانكه ديگر ازواج كردند واين واجب خلاف ظاہر است - باصل آنكه ازو نے صلى الله عليه وسلم تعين ميقات عمره واقع نشده و تعيين ميقات حج از برا نے اہل بر جت ثابت گشته پس اگر عمره درين مواقيت بمچو حج باشد آنحضرت صلى الله عليه وسلم درحديث صحيح گفته فمن كان دونهم فمهله من اهله وكذلك اهل مكة يهلون منها واين در صحيحين است بلكه درحقيقت ابن عباس بعد ذكر مواقيت ابل برمحل تصريح آمده باآنكه رسول خدا صلى الله عليه وسلم فرمود حديث فهن الاهلهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة واين حديث درصحيحين است ودران تصريح بعبيره است (بدور) الله عليه من غير اهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة واين حديث درصحيحين است ودران تصريح بعبيره است (بدور)

آئیں۔ پس اس حدیث میں صراحماً عمرہ کا لفظ موجود ہے۔

نواب مرحوم کا اشارہ یمی معلوم ہوتا ہے کہ جب ج کا احرام مکہ والے مکہ بی سے باندھیں گے اور ان کے گربی ان کے میقات بیں تو عمرہ کے لئے بھی یمی تھم ہے۔ کیونکہ حدیث ہذا میں رسول کریم سٹھیل نے ج اور عمرہ کا ایک بی جگہ ذکر فرمایا ہے۔ بہ سلسلہ میقات جس قدر احکامت ج کے لئے بیں وبی سب عمرہ کے لئے بیں۔ ان کی بنا پر صرف مکہ شریف سے عمرہ کا احرام باندھنے والوں کے لئے تنجیم جانا ضروری نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

### باب حج مبرور کی فضیلت کابیان

(۱۵۱۹) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے زہری نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے زہری نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون ساکام بمترہ ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا کہ پھراس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رائے میں جماد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ پھراس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رائے میں جماد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ پھراس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ جج مبرور۔

٤- بَابِ فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ
 ١٥١٩ - حَدُّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الرَّهْوِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((سُئِلَ اللّهِيُ هَا: أَيُّ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((إِيْمَانُ بِاللهِ اللهِيَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

آخر مرور لفظ برے بنا ہے جس کے معنی نیکی کے ہیں۔ قرآن مجید میں لیس البو میں یعنی لفظ ہے۔ یہی وہ ج جس میں از اول تا استیک استیک آخر نیکیاں بی نیکیاں کی گئی ہوں۔ گناہ کا شائبہ بھی نہ ہو۔ ایسا ج قسمت والوں کو بی نصیب ہوتا ہے۔ عنداللہ یہی جم مقبول ہے چر ایسا حاجی عمر بھر ایک مثالی مسلمان بن جاتا ہے اور اس کی زندگی سرایا اسلام اور ایمان کے رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ اگر ایسا ج فعیب نمیں تو وبی مثال ہوگی خر عیسی گر مکد رود چوں بیاد ہنوز خرباشد

ج مبرور کی تعریف میں حافظ فرماتے ہیں الذی لا بخالطه شنی من الائم لینی ج مبرور وہ ہے جس میں گناہ کا مطلقاً وخل نہ ہو۔ حدیث جابر میں ہے کھانا کھانا اور سلام پھیلانا جو حاتی اپنا شعار بنالے اس کا ج تج مبرور ہے۔ کی ج وہ ہے جس سے گزشتہ صغیرہ وکبیرہ جملہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور الیا حاتی اس حالت میں لوفاہے گویا وہ آج بی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہر حاتی کو الیا بی ج نصیب کرے۔

میں اور سے کہ آج کی مادی ترقیات نے 'نی نی ایجادات نے روحانی عالم کو بالکل مٹ کرکے رکھ دیا ہے۔ بیشتر حاتی کمہ شریف کے بازاروں میں جب مغربی سازوسلان دیکھتے ہیں' ان کی آتھیں چکا چوند ہوجاتی ہیں وہ جائز اور ناجائز سے بالا ہوکر الی الی چیزیں خرید لیتے ہیں کہ واپس اپنے وطن آکر حاجیوں کی بدنامی کا موجب بنتے ہیں۔ حکومت کی نظروں میں ذلیل ہوتے ہیں۔ الا من دحم الله

۱۵۲۰ حدثنا عَبْدُ الرُّحْمَنِ بنُ (۱۵۲۰) بم سے عبدالرحلٰ بن مبارک نیان کیا انہوں نے کما کہ بمیں المُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا بم سے خالد بن عبدالله طحان نے بیان کیا انہوں نے کما کہ بمیں حَیْثِ بن أَبِی عَمْرَة عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ صبیب بن الی عمو نے خبردی انہیں عائشہ بنت طلحہ نے اور انہیں ام طَلَحَة (رعَنْ عَائِشَة أُمُّ الْمُوْمِنِيْنَ رَضِي الله عنون عائشہ صدیقتہ رضی الله عنوانے کما کہ انہوں نے

جو مبرور ہو۔

ا للهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ نَرَى الْجهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: ((لاً، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجهَادِ حَجُّ مَبْرُورٌ).

[أطرافه في: ١٨٦١، ٢٧٨٤، ٢٨٧٥، ١٥٢١– حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَم قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ ((مَنْ حَجُّ اللهِ فَلَمْ يَرفُثْ وَلَهُمْ يَفْسُقُ رَجَعَ كَيَوم وَلَدَنْهُ أُمُّهُ)).

[طرفاه في ۱۸۱۹، ۱۸۲۰].

٥- بَابُ فَرْض مَوَاقِيْتِ الْحَجِّ

والعمرة

١٥٢٢ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: زَيْدُ بْنُ جُبَيْرِ أَنَّهُ أَتَى

عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي

**۲۷ ۸ ۲ 1 .** (۱۵۲۱) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کماکہ ہم سے سیار ابوا لحکم نے بیان کیا کما کہ میں نے ابوحزم سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو هريرہ رفائد سے سنا اور انہوں نے نی کریم الن اللہ اسے سناکہ آپ نے فرمایا جس محض نے اللہ ك لئے اس شان كے ساتھ تج كياكه نه كوئي فخش بات موئى اور نه

کوئی گناہ تو وہ اس دن کی طرح واپس ہو گاجیسے اس کی مال نے اسے جنا

يوجها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! هم ديكھتے ہيں كه جهاد سب

نیک کاموں سے بوھ کرہے۔ پھر ہم بھی کیوں نہ جماد کریں؟ آل حضور

صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ سب سے افضل جماد ج ہے

حدیث بالا میں لفظ مبرور سے مراد وہ جج جس میں ریاکاری کا وخل نہ ہو' خالص اللہ کی رضا کے لئے ہو جس میں از اول T آخر کوئی گناہ نہ کیا جائے اور جس کے بعد حاتی کی پہلی حالت بدل کر اب وہ سرایا نیکیوں کا مجسمہ بن جائے۔ بلاٹک اس کا حج حج مبرور ہے حدیث فذکور میں ج مبرور کے کھ اوصاف خود ذکر میں آگئے ہیں اسی تفصیل کے لئے حضرت امام اس حدیث کو یمال لائے۔

# باب حج اور عمره کی میقاتوں كابيان

(۱۵۲۲) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم ے زهرنے بیان کیا' انتوں نے کما کہ مجھے نید بن جیرنے بیان کیا کہ وہ عبداللہ بن عمررضی اللہ عنماکی قیامگاہ بر حاضر ہوئے-وہاں قات کے ساتھ شامیانہ لگا ہوا تھا (زیدین جبیرنے کماکہ) میں نے یوچھاکہ کس جگہ سے عمرہ کا احرام باند حنا جائے۔ عبداللہ رضی اللہ عنه في جواب دياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نجد والول ك لئے قرن 'مينه والول كے لئے ذوالحليف اور شام والول كے لئے جمل

مَنْزِلِهِ وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ - فَسَأَلْتُهُ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ؟ قَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا لَهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل الْـمَدِيْنَةِ ذَا الْـحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةُ). [راجع: ١٣٣] مقرر کیاہے۔

ميقات اس جگه كو كت بين جمال سے ج يا عمو كے لئے احرام بائدھ لينا جائے اور وہاں سے بغير احرام بائدھ آگے يدهنا اجاز ب اور اوحر بندوستان کی طرف سے جانے والوں کے لئے ملم بہاڑ کے محاذے احرام باندھ لینا چاہئے۔ جب جماز یمال سے مرز ، عب ق کپتان خود سارے حاجیوں کو اطلاع کرا دیتا ہے یہ جگہ عدن کے قریب پڑتی ہے۔ قرن منازل کمہ سے دو منزل پر طاگف کے قریب ہے اور ذوالحلیف مدینہ سے چھ میل پر ہے اور جحفہ کمہ سے پانچ چھ منزل پر ہے۔ قسطلانی نے کہا اب لوگ جحفہ کے بدل رائغ سے احرام باندھ لیتے ہیں۔ جو جحفہ کے برابر ہے اور اب جحفہ ویران ہے وہاں کی آب وہوا خراب ہے نہ وہاں کوئی جاتا ہے نہ اتر تا ہے۔ (وحیدی) واحتصت المححفة بالحمٰی فلاَینزلھا احد الاحم (فتح) یعنی جحفہ بخار کے لئے مشہور ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جمال عمالقہ نے قیام کیا تھا جبکہ ان کو یربود کرے رکھ دیا۔ ای لئے اس کا جمفہ نام ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عمرہ کے میقات بھی وہی ہیں جو جج کے ہیں۔

٦- بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى :
 ﴿وَتَزَوْدُوا، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾
 [البقرة : ١٩٧]

٣٧ ٥٠ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدُّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوّدُونَ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكُلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةً سَأَلُوا النَّاسَ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزُوجَلً: ﴿وَتَزَوّدُوا فَإِنْ حَيْرَ الزَّادِ النَّاقِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ النَّادِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ مُوْسَلاً.

باب فرمان باری تعالی که توشه ساتھ میں لے لواور سب سے بهتر توشه تقویٰ ہے۔

(۱۵۲۳) ہم سے یکی بن بشرنے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے شابہ بن سوار نے بیان کیا' ان سے عرو شاء بن عمرو نے ' ان سے عمرو بن ان سے عمرو بن ان سے عمرو بن ان سے عمرہ بن دینار نے ' ان سے عکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ یمن کے لوگ راستہ کا خرج ساتھ لائے بغیر جج کے لئے آجاتے تھے۔ کہتے تو بیہ تھے کہ ہم توکل مرتے ہیں لیکن جب مکہ آتے تو لوگوں سے ماتک آگئے۔ اس پر اللہ تعالی نے بیہ آیت نازل فرمائی "اور توشہ لے لیا کرو کہ سب سے بمتر توشہ تو تقوی ہی ہے۔ " اس کو ابن عیبنہ نے عمروسے بواسطہ عکرمہ مرسان نقل کیا ہے۔

آبیر مرسل اس مدیث کو کتے ہیں کہ تابعی آنخضرت مٹھیل کی مدیث بیان کرے اور جس محالی ہے وہ نقل کر رہا ہے اس کانام میں مسیمی کے میں کہ تابعی اس کانام میں ہے۔ یہی مدیث پھر مرفوع کملاتی ہے جو درجہ قبولیت میں خاص مقام رکمتی ہے۔ یعنی میچ مرفوع مدیث نبوی (مٹھیل)

آیت شریفہ میں تقویٰ سے مراد مانکٹے سے پچنا اور اپنے مصارف سنرکا خود انظام کرنا مراد ہے اور بیہ بھی کہ اس سنر سے بھی زیادہ اہم سنر آخرت در پیش ہے۔ اس کا توشہ بھی تقویٰ پر بیزگاری گنابوں سے پچنا اور پاک زندگی گزارتا ہے۔ بہ سلسلہ جج تقویٰ کی تلقین کی جج کا ماحسل ہے۔ آج بھی جو لوگ جج میں دست سوال دراز کرتے ہیں' انہوں نے جج کا متصد بی شمیں سمجھا۔ قال المعلب فی هذا المحدیث من الفقة ان ترک المسوال من التقویٰ و یویدہ ان الله مدح لم یسئل الناس الحافا فان قوله فان خیر الزاد التقویٰ ای تزودوا واتقوا اذی الناس بسوالکم ایاهم والا نم فی ذلک (فتح) لینی مسلب نے کما کہ اس حدیث سے یہ سمجھا گیا کہ سوال نہ کرنا تقویٰ سے ہو اور اس کی تامید اس مدیث سے بہ حوالی شمیں کرتا۔ خیر الزاد التقوی کا کہ اس مطلب یہ کہ ساتھ میں قرشہ لو اور سوال کرکے لوگوں کو تکلیف نہ بہنیاڈ اور سوال کرنے کے گناہ سے بچو۔

مائلنے والا متوکل نہیں ہوسکا۔ حقیق توکل ہی ہے کہ کسی سے بھی کسی چیز میں مدد نہ مائلی جائے اور اسباب مہیا کرنے کے باوجود بھی اللہ پر اللہ ہر اللہ پر اللہ ہر سے سے جب جیسا کہ آنحضرت ملتی ہو اللہ ہر اللہ ہر اللہ ہر سے سے مضبوط باندھ پھر اللہ ہر اللہ ہر سے سے مضبوط باندھ پھر اللہ ہر سے سے مصبوط باندھ ہو اللہ ہم اللہ ہم

كفت يغبرباوا ذبلند

# ٧- بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

١٥٢٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((إِنَّ النَّبِيُ اللَّهُ وَقُتَ لأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْمُحَلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْمَحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدِ قَرْنَ الشَّامِ الْمَحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الشَّامِ الْمَحَدِقَةَ، وَلأَهْلِ الْمَعْنَ الْمَنَ الْمُنَاذِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمُلْمَ، هُنَّ لَهُنَّ الْمُنَاذِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمُلْمَ، هُنَّ لَهُنَّ الْمُنَاذِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ عَيْرِهِنَّ مِمِّنْ أَرَادَ الْمَحَجِّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ الْمَحَجُّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكُةً مِنْ مَنْ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكُةً مِنْ مَكُدَ مِنْ مَكُدًا مِنْ مَكُدًا مِنْ مَكُدَ مِنْ مَكُدًا مِنْ مَكُدَ مِنْ مَكُدَ مِنْ مَكُدَ مِنْ مَكُدَ مِنْ مَكُدَ مِنْ مَكُدًا مَكُدَ مِنْ مَكُدَى مِنْ مَكُدَى مِنْ مَكُدَى مِنْ مَكُدَى مِنْ مَكُدَى مِنْ مَدْنَ الْمُنْ الْمَالَةِ مِنْ مَنْ اللّهُ مَكُدَ مِنْ مَنْ اللّهُ مَكُدَةً مِنْ مَنْ اللّهُ مَكُدَى مَنْ اللّهُ مَكُدَى مِنْ مَنْ اللّهُ مَكُدَةً مِنْ مَنْ اللّهُ مَكُدَةً مِنْ مَنْ اللّهُ مَكُدَى مَنْ اللّهُ مَكُدَةً مِنْ مَنْ اللّهُ مَكُدَى مَنْ اللّهُ مَكُدَى مَنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَكُدَى مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَلَالُهُ مَلَالُهُ مَلْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمَنْ الْمُنْ الْمَلْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُنْ ال

[اطرافه في : ١٥٢٦، ١٥٢٩، ١٥٣٠،

معلوم ہوا کہ جج اور عمرہ کے میقات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یمی معزت امام بخاری کامتعمد بلب ہے۔

# ٨- بَابُ مِيْقَاتِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، وَلاَ يُهلُّونَ قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ

أَن أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ فَلَ يُوسُفَ فَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ فَنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ فَي عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: ((يُهِلُ أَهْلُ الْمَدَيْنَةِ مِنْ فِي الْمُحْفَقِةِ، وأَهْلُ الشّامِ مِنَ الْمُحْفَقِةِ، وأَهْلُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللل

### بر توکل ذانوۓ اشترہ بند باب مکہ والے حج اور عمرے کا احرام کہاں سے باندھیں

(۱۵۲۳) ہم ہے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا کہ ہم ہے وہیب نے بیان کیا کہا کہ ہم ہے وہیب نے بیان کیا کہا کہ ہم ہے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا کان ہا ان ہا ان کے باپ نے اور ان ہے ابن عباس بی قی ان کہ نی کریم الی کیا ہے خہ ' مینہ والوں کے لئے جمفہ ' غید والوں کے لئے جمنہ کیا۔ خبد والوں کے لئے قرن منازل ' یمن والوں کے لئے بیلم متعین کیا۔ یمال ہے ان مقامت والے بھی احرام باندھیں اور ان کے علاوہ وہ بواگ بھی جو ان راستوں ہے آئیں اور جج یا عمرہ کاارادہ رکھتے ہوں۔ لیکن جن کا قیام میقات اور کمہ کے درمیان ہے تو وہ احرام ای جگہ کے درمیان ہے تو وہ احرام ای جگہ سے باندھیں جمال سے انہیں سفر شروع کرنا ہے۔ یمال تک کہ کمہ کے لوگ کمہ بی سے احرام باندھیں۔

0317].

باب مرینه والول کامیقات اور انتیل ذوالحلیفه سے پہلے احرام نه باند صناح ب

(۱۵۲۵) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہمیں امام مالک نے خبردی' انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے لوگ ذوالحلیف سے احرام باندھیں' شام کے لوگ جمخفہ سے اور نجد کے لوگ قرن منازل سے۔ عبداللہ نے کما کہ جمحے معلوم ہوا ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یمن کے لوگ پیملم سے احرام باندھیں۔ .

أَهْلُ الْيَمَن مِنْ يَلَمْلَمَ)). [راجع: ١٣٣]

شاید حضرت امام بخاری کا ند جب یہ ہے کہ میقات ہے پہلے احرام باندھنا درست نہیں ہے' اسحال اور داؤد کا بھی یمی قول کی جو کے مینوں سے پہلے ج کا سینوں سے پہلے ج کا سینوں سے پہلے ج کا احرام باندھنا بالانقاق درست نہیں ہے۔ نجد وہ ملک ہے جو عرب کا بالائی حصہ تمامہ سے عراق تک واقع ہے۔ بعضوں نے کما جرش سے لے کر کوفہ کے نواح تک اس کی مغربی حد حجاز ہے۔ (وحیدی)

وَ اللّٰهُ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهُلُ الشَّامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ اللهُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ نَهُ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ نَهُ عَبْلُسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((وَقُتَ لَا عَنْهُمَا قَالَ: ((وَقُتَ لَلْهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((وَقُتَ لَلْهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ

باب شام کے لوگوں کے احرام باند صنے کی جگہ کمال ہے؟

(۱۵۲۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے حماد بن زیر نے بیان کیا' ان سے طاؤس زیر نے بیان کیا' ان سے طاؤس نے بیان کیا' ان سے طاؤس نے بیان کیا' اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مدینہ والوں کے لئے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مدینہ والوں کے لئے ذوالوں کے لئے قرن منازل اور یمن والوں کے لئے بیملم سے ہجفہ 'خجد والوں کے لئے قرن منازل اور یمن والوں کے لئے بیملم سے ہوں ملکوں سے گزر کرحرم والوں کے بین اور ان لوگوں کے لئے بھی جو ان ملکوں سے گزر کرحرم میں داخل ہوں اور جی یا عمرہ کا ارادہ رکھتے ہوں۔ لیکن جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں ان کے لئے احرام باندھنے کی جگہ ان کے گھر بیں۔ یمان تک کہ مکہ کے لوگ احرام مکہ ہی سے باندھیں۔

جو حضرات عمرہ کے لئے تنعیم جانا ضروری گردانتے ہیں یہ حدیث ان پر جمت ہے بشرطیکہ بنظر تحقیق مطالعہ فرمائیں۔

باب نجدوالوں کے لئے احرام باند صنے کی جگہ کونسی ہے؟
(۱۵۲۷) ہم سے علی بن مدین نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا 'کما کہ ہم نے دہری سے بیہ حدیث یادر کھی 'ان سے سالم نے کما اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ مائیے نے نے نے میقات متعین کردیئے تھے۔

(۱۵۲۸) (دو سری سند) اور امام بخاری نے کماکہ مجھے احمد نے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کماکہ مجھے یونس نے خبردی 'انہیں ابن شماب نے 'انہیں سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم مائی ایم سے سنا' آپ

• ١ - بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدٍ

الله ١٥٢٧ حَدُّثَنَا عَلِيٍّ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ((وَقُتَ النَّبِيُّ ﷺ)) ح.

[راجع: ۱۳۳]

مِنْهَا)). [راجع: ٢٥٢٤]

آخمَدُ قَالَ حَدُّثَنَا أَخْمَدُ قَالَ حَدُّثَنَا ابْنُ
 وَهَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ
 عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهَ
 عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهَ
 عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ

أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذُو الْحُلَيْفَة، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّأْمِ مَهْيَعَةُ وَهِي الْجُحْفَةُ، وَأَهْلِ نَجْدِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ وَهِي الْجُحْفَةُ، وَأَهْلِ نَجْدِ قَرَنَ) قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا زَعَمُوا أَنْ النبي الله عَلْمُ قَالَ – وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَصْمُوا أَنْ النبي الله الْيَمَنِ يَلَمْلُمُ)).

[راجع: ١٣٣]

١١ - بَابُ مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُوْنَ
 الْـمَوَاقِیْتِ

١٥٢٩ حَدْثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدُّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمْرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيُ فَلَيْهُ وَقَّتَ لَا فَلَ النَّبِي فَلَا وَقَّتَ لَا فَلَ النَّهُ وَلَا النَّامِ الْمَحْفَة، وَلأَهْلِ النَّامِ الْحَدْفَة، وَلأَهْلِ النَّيْمَ يَلَمْلَمَ، وَلأَهْلِ الْحَدِيقَةِ وَلَا النَّامِ الْحَدْفَة، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلأَهْلِ الْحَدْفِقُ لَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ لَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مَنْ عَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجُ وَالْعُمْرَة، فَمَنْ أَهْلَهِ، وَالْهُنَّ فَمَنْ أَهْلَهِ، وَالْعُمْرَة، فَمَنْ أَهْلَهِ، وَالْهُنْ فَمَنْ أَهْلَهِ، وَالْعُمْرَة، فَمَنْ أَهْلَهِ، وَالْهُنَّ مُنْ أَهْلَهِ، وَالْهُنَّ فَمَنْ أَهْلَهِ، وَالْهُنَّ فَمَنْ أَهْلَهِ، وَالْهُنَ مُنْ أَهْلَهِ، وَالْهُنَ مُنْ أَهْلَهِ، وَاللّهُ مَنْ أَهْلَهِ، وَلَهُنَ مُنْهُ وَالْهُنْ فَمَنْ أَهْلَهِ، وَاللّهُ مُونَا مُنْهُ اللّهُ مُونَا مُنْهُ اللّهُ مَنْ أَهْلَهُ مَالَهُ مَنْ أَهْلَهُ اللّهُ مَنْ أَهُ اللّهُ مَنْ أَهُنَا مُكَالًا لَهُ اللّهُ مُنْ أَهُ اللّهُ مَنْ أَلَهُ اللّهُ مَنْ أَهُ اللّهُ مَنْ أَلَهُ اللّهُ مَلَ اللّهُ الْفُلُولُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الل

[راجع: ١٥٢٤]

١٩٧٠ - بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ الْيَمَنِ ١٥٣٠ وَدُنَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ قَالَ حَدُّنَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ((أَنْ النّبي الله عَنْهُمَا ((أَنْ النّبي الله وَقَت الأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَالأَهْلِ نَجْدِ قَرْنَ وَالْهَلِ الشّامِ الْجُحْفَةِ، وَالأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَالأَهْلِ الْيُمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنُ الْمُعْلِمِنُ وَلِكُلُّ آتِ أَتَى عَلَيْهِنْ مِنْ غَيْرِهِمْ الْمُعْلِمِنْ وَلِكُلُّ آتِ أَتَى عَلَيْهِنْ مِنْ غَيْرِهِمْ الْمُعْلِمِنْ وَلِكُلُّ آتِ أَتَى عَلَيْهِنْ مِنْ غَيْرِهِمْ

نے فرمایا تھا کہ مدینہ والوں کے لئے احرام باندھنے کی جگہ ذوالحلیفہ اور شام والوں کے لئے قرن شام والوں کے لئے قرن منازل۔ عبداللہ بن عمر جُنَ اللہ کا کہ لوگ کہتے تھے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ یمن والے احرام یکملم سے باندھیں لیکن میں نے اسے آپ ضیا سنا۔

# باب جولوگ میقات کے ادھررہتے ہوں ان کے احرام باندھنے کی جگہ

(۱۵۲۹) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے حمو بن دینار نے' مالکہ ہم سے عمو بن دینار نے' مالکہ ہم سے عمو بن دینار نے' انہوں نے کہا کہ ہم سے عمو بن دینار نے' ان سے طاوّس نے اور ان سے ابن عباس بھافیا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ میقات ٹھرایا اور شام والوں کے لیے جمقہ ' یمن والوں کے لیے بیلم اور نجد والوں کے لیے قرن منازل۔ یہ ان ملکوں کے لوگوں کے لیے بیں اور دو سرے ان تمام لوگوں کے لیے بیں اور دو سرے ان تمام لوگوں کے لیے بی اور دو مرک ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے گزریں۔ اور جج اور عمو کا ارادہ رکھتے ہوں۔ لیکن جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں۔ تو وہ ارادہ رکھتے ہوں۔ لیکن جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں۔ تو وہ ارادہ بندھیں۔

باب يمن والول كے احرام باند صفى كى جكہ كو تسى ہے؟

(\*۱۵۲۰) ہم سے معلى بن اسد نے بيان كيا كما كہ ہم سے وہيب بن فالد نے بيان كيا ان سے ان فالد نے بيان كيا ان سے ان خالد نے بيان كيا ان سے ان كے باپ نے اور ان سے ابن عباس بئ فيا نے كہ نبى كريم ملي ہے اللہ مدينہ والوں كے لئے مدينہ والوں كے لئے جونہ نجد والوں كے لئے قرن منازل اور يمن والوں كے لئے بلم سينہ والوں كے لئے قرن منازل اور يمن والوں كے لئے بلم سينہ ان ملكوں كے باشندوں كے ميقات ہيں اور تمام ان دو سرے مسلمانوں كے بھى جو ان ملكوں سے گزر كر آئيں اور جج اور عمرہ كا ارادہ ركھتے

ہوں۔ لیکن جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں تو (وہ احرام وہیں سے باندھیں) جمال سے سفر شروع کریں تا آنکہ مکہ کے لوگ احرام مکہ بی سے باندھیں۔

باب عراق والول کے احرام باند صنے کی جگہ ذات عرق ہے

(۱۵۱۱) ہم سے علی بن مسلم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے مبداللہ بن

نمیر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبیداللہ عمری نے نافع سے بیان کیا اور

ان سے عبداللہ بن عمر بی اللہ علی جب بید دو شہر (بعمو اور کوفد) فی ہوئ تو لوگ حضرت عمر بی اللہ کے باس آئے اور کہا کہ یا امیرالمؤمنین رسول اللہ سی ہے نے نجد کے لوگوں کے لئے احرام باند صنے کی جگہ قرن منازل قرار دی ہے اور ہمارا راستہ او هرسے نہیں ہے 'اگر ہم قرن کی طرف جائیں تو ہمارے لئے بڑی وشواری ہوگ۔ اس پر حضرت عمر طرف جائیں تو ہمارے لئے بڑی وشواری ہوگ۔ اس پر حضرت عمر بناٹھ نے فرمایا کہ پھرتم لوگ اپنے راستے میں اس کے برابر کوئی جگہ تجویز کرلو۔ چنانچہ ان کے لئے ذات عرق کی تعیین کردی۔

مِمْنُ أَرَادَ الْحَجُ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ 
دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأً، حَتَّى أَهْلُ 
مُكَّةً مِنْ مَكَّةً)). [راجع: ١٥٢٤] 
مَكَّةً مِنْ مَكَّةً)). [راجع: ١٥٣١] 
مَكَّةً مِنْ مَكَّةً) عَرْق لأهلِ الْعِرَاقِ 
مَدُّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ 
اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ 
عَنْهُمَا قَالَ: ((لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ 
اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ 
عَنْهُمَا قَالَ: ((لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ 
أَتُوا عُمَرَ فَقَالُوا: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ 
رَسُولَ اللهِ فَيْعَ حَدُ لأَهْلِ نَجْدٍ قَوْنًا وَهُو 
رَسُولَ اللهِ فَيْ حَدُ لأَهْلِ نَجْدٍ قَوْنًا وَهُو 
مَوْزٌ عَنْ طَرِيْقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقً 
مَذُو عَنْ طَرِيْقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقً 
مَنْ طَرِيْقِكُمْ. 
فَحَدٌ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقَ)).

سیم مقرت عرافی کے بیالیں میل پر ہے۔ بظاہریہ معلوم ہو تا ہے کہ حضرت عمر بڑا تی نے یہ مقام اپنی رائے اور اجتماد کے مرفوع ہونے مقرر کیا۔ محر جابر بڑا تی کی روایت میں آنخضرت ہڑا تی ہے عواق والوں کا میقات ذات عرق مروی ہے کو اس کے مرفوع ہونے میں شک ہے۔ اس روایت سے یہ بھی نکلا کہ اگر کوئی کہ میں ج یا عمرے کی نیت سے اور کسی رائے ہے آئے جس میں کوئی میقات راہ میں نہ بڑے وہاں سے احرام باندھے لے۔ بعضوں نے کہا کہ اگر کوئی میقات کی برابری معلوم نہ ہو سکے تو جس میقات سے دور ہے اتنی دور سے احرام باندھ لے۔ میں کہتا ہوں ابوداؤد اور نسائی نے باسناد می معظرت عائشہ بڑی تھا ہے تکالا کہ تخضرت عربی تا والوں کے لئے ذات عرق مقرر کیا اور احمد اور وار قطنی نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے بھی ایسا ہی لکلا ہے۔ بس معزرت عربی تا موں سے بھی ایسا ہی لکلا ہے۔ بس معزرت عربی تا موں سے بھی ایسا ہی لکلا ہے۔ بس معزرت عربی تا دورے کے مطابق پڑا (مولانا وحید الزمال)

اس بارے میں حافظ این تجرنے بوی تنسیل سے لکھا ہے۔ آخر میں آپ فرماتے میں لکن لما سن عمر ذات عرق و تبعه علیه الصحابة واستمر علیه العمل کان اولی بالاتباع لینی حضرت عمر والتح نے اسے مقرر فرما ویا اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا تو اب اس کی اتباع عی بمتر ہے۔

١ - بَابُ الصَّلاَةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ
 ١ - بَابُ الصَّلاَةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ
 ١ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ
 قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ
 بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ
 اللهِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ
 اللهِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ الله

# بب ذوالحليفه من احرام باند مع وقت نماز برمنا

(۱۵۳۲) ہم سے عبداللہ بن ہوسف نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہمیں امام مالک نے خردی انہیں نافع نے انہیں عبداللہ بن عمروضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ذوالحلیف کے پھر کے میدان میں اپنی سواری روکی اور پھروہیں آپ صلی اللہ علیہ و

فَصَلَّى بِهَا، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ ا الله عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ)). [راجع: ٤٨٤] ١٥ – بَابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ عَلَى

١٥٣٣ – حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْـمُنْلَيرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيْقِ الْـمُعَرُّس، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِلْدِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ)).

طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ

(۱۵۳۳) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم ے اس بن عیاض نے بیان کیا' ان سے عبید الله عمری نے بیان کیا' ان سے نافع نے بیان کیااور ان سے عبداللہ بن عمر رضی الله عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ کے راستے سے گزرتے ہوئے «معرس» کے راہتے سے مدینہ آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم جب مکه جاتے تو شجرہ کی معجد میں نماز ردھتے لیکن واپسی میں ذوالحلیفہ کے نشیب میں نماز پڑھتے۔ آپ رات وہیں گزارتے تا آئکہ مبع ہوجاتی۔

سلم نے نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما بھی ایسابی کیا کرتے

باب نبی کریم مانی کی کاشجرو پرے

گزر کرجانا

شجرہ ایک درخت تھا زوالحلیفہ کے قریب۔ آنخضرت ساتھ اس رائے سے آتے اور جاتے۔ اب وہاں ایک مجد بن گئ ہے۔ آئ کل اس جگه کا نام برعلی ہے ' یہ علی حضرت علی بن ابی طالب نہیں ہیں بلکہ کوئی اور علی ہیں جن کی طرف یہ جگه اور یہال کا کنوال منسوب ہے۔ معرس عربی میں اس مقام کو کہتے ہیں جمال مسافر رات کو اتریں اور وہال ڈیرہ لگائیں۔ یہ ندکورہ معرس ذوالحليف كى مجد تلے واقع ہے اور یمال سے مدینہ بہت بی قریب ہے- اللہ ہر مسلمان کو بار بار ان مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب کرے- آمین- آپ دن کی روشنی میں مدینہ میں داخل ہوا کرتے تھے۔ پس سنت میں ہے۔

> ١٦ – بَابُ قُولِ النَّبِيِّ ﴾ ((الْعَقِيْقُ وَادِ مُبَارَكِ))

١٥٣٤ - حَدُّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدُّثَنَا الْوَلِيْدُ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرِ النَّنيْسِي قَالاً حَدُّثَنَا الأُوزَاعِيُّ قَالَ خَدَّلَنِي يَحْيَى قَالَ خَدَّلَنِي عِكْرِمَةُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ غَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ 🕮 بوَادِي

# باب نبی کریم ماتی یک کاارشاد که وادی عقیق میارک وادی ہے

(۱۵۳۳) ہم سے ابو بکر عبداللہ حمیدی نے بیان کیا کما کہ ہم سے ولید اور بشرین کرتئیس نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے امام اوزاعی نے بیان کیا' کما کہ ہم سے بچیٰ بن ابی کثیرنے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے بیان کیا' انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا ان کابیان تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وادی عقیق میں سا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ رات میرے پاس میرے رب کا ایک فرشتہ آیا

جج کے مسائل

الْعَقِيْقِ يَقُولَ : ((أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ:

عُمْرَةُ فِي حَجَّةِ)).

اور کما که اس "مبارک وادی" میں نماز پڑھ اور اعلان کر کہ عمرہ حج میں شریک ہوگیا۔

[طرفاه في : ۲۳۳۷، ۲۳۳۷].

ایام حج میں عمرہ عمد جاہلیت میں سخت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس غلط خیال کی بھی اصلاح کی اور اعلان کرایا کہ اب ایام حج میں عمرہ داخل ہوگیا۔ لینی جاہلیت کا خیال باطل ہوا۔

ایام جج میں عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ ای لئے تمتع کو افضل قرار دیا گیا کہ اس میں حاجی پہلے عمرہ کرکے جاہلیت کی رسم کی نئخ کئی کرتا ہے۔ پھراس میں جو آسانیاں ہیں کہ یوم ترویہ تک احرام کھول کر آزادی مل جاتی ہے۔ یہ آسانی بھی اسلام کو مطلوب ہے۔ ای لئے تمتع حج کی بھرین صورت ہے۔

10٣٥ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدُّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ الله عَنْهُ ((عَنْ النّبِيِّ فَيْكُ أَنْهُ رُنِي وَهُوَ مُعَرِّسٌ بِنِي النّبِي فَيْكُ لَهُ: إِنّكَ النّبِي فَيْكُ الله يَنْكَ بِنَا سَالِمٌ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ، وَقَدْ أَنَاحَ بِنَا سَالِمٌ يَتَحَرَّى مُعَرِّسٌ رَسُولِ اللهِ فَيْنُ وَهُوَ يَتَحَرَّى مُعَرَّسٌ رَسُولِ اللهِ فَيْنَ وَهُوَ يَتَحَرَّى مُعَرَّسٌ رَسُولِ اللهِ فَيْنَ وَهُو أَسُفَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الّذِي بَيَطْنِ الْوَادِي، أَسْفَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الّذِي بَيَطْنِ الْوَادِي، أَسْفَلَ مِنَ الْمُسْجِدِ الّذِي بِيَطْنِ الْوَادِي، أَسْفَلَ مِنَ الْمُسْجِدِ الّذِي بِيَطْنِ الْوَادِي، بَيْضُ الْوَادِي، بَيْضُ الْوَادِي، بَيْنُهُمْ وَبَيْنَ الطَرِيْقِ وَسَطَّ مِنْ ذَلِكَ)).

(۱۵۳۵) ہم سے محر بن ابی بکر مقدی نے بیان کیا کہ ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا کہا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا اور ان سے ان کیا کہا کہ ہم سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے بیان کیا اور ان سے ان ذوالحلفیہ کی بطن وادی (وادی عقیق) میں آپ کو خواب دکھایا گیا۔ (جس میں) آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اس وقت "بطحاء مبارکہ" میں ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ سالم نے ہم کو بھی وہاں ٹھرایا وہ اس مقام کو دھونڈ رہے تھے جمال عبداللہ اون بٹھایا کرتے تھے لیتی جمال خوالا کہ ان محبد کے نیجی کی دھونڈ رہے جو نالے کے نشیب میں ہے۔ اتر نے والوں اور راست طرف میں ہے جو نالے کے نشیب میں ہے۔ اتر نے والوں اور راست کے نیجوں نے (وادی عقیق مدینہ سے چار میل بقیع کی جانب ہے۔

[راجع: ٤٨٣]

صدیث سے وادی کی فضیلت ظاہرہے۔ اس میں قیام کرنا اور یہال نمازیں ادا کرنا باعث اجرو ثواب اور اتباع سنت ہے۔ تی جب مدینہ سے واپس ہوا تو اس نے یہال قیام کیا تھا اور اس زمین کی خوبی دکھ کر کما تھا کہ بیہ تو عقیق کی مانند ہے۔ اس وقت سے اس کا نام عقیق ہوگیا (فتح الباری)

١٧ – بَابُ غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلاَثَ
 مَرَّاتٍ مِنْ الثَّيَابِ

١٥٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدُثْنَا أَبُو
 عَاصِم النَّبِيْلِ أَخْبَرَنَا ابْن جُرَيْج أَخْبَرَنِي

باب اگر کپڑوں پر خلوق (ایک قتم کی خوشبو) لگی ہو تواس کو تین بار دھونا۔

(۱۵۳۷) ہم سے محر نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابوعاصم ضحاک بن مخلد نبیل نے بیان کیا کما کہ ہمیں ابن جرتے نے خردی کما کہ مجھے

عَطَاءٌ أَنْ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى أَخْبُوهُ ((أَنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَرْنِي النَّبِيُّ ﷺ حِيْنَ يُوحَى إِلَيْهِ. قَالَ : فَبَيْنَمَا النُّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ – وَمَعُهُ نَفْرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ – جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَوَى فِي رَجُل أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بطِيْبٍ؟ فَسَكَتَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سَاعَةً، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَرُ رَضِيَ ا لله عَنْهُ إِلَى يَعْلَى، فَجَاءَ يَعْلَى ﴿ وَعَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُوبٌ قَدْ أُظِلَ بِهِ – فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا رَسُولُ ا للهِ مُحْمَرُ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُّ، ثُمُّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: ((أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ؟)) فَأَتِيَ بِرَجُل فَقَالَ: ((اغْسِل الطّيبَ الَّذِي بكَ ثَلاَثُ مَرَّاتِ، وَانْزَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ)). فَقُلْتُ لِعَطَاء: أَرَادَ الإِنْقَاءَ حِيْنَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلاَثُ مَرَّاتِ؟ فَقَالَ: ((نَعَم)).

[أطرافه في: ۱۷۸۹، ۱۸٤٧، ٤٣٢٩،

عطاء بن الي رباح نے خردی اسی صفوان بن یعلی نے کما کہ ان ك باب يعلى بن اميد نے حضرت عمر فالتر سے كماكد كبھى آب مجھے ني كريم ما الأيلاكواس حال مين وكهايئ جب آپ پر وحي نازل مو ربي مو-انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار رسول الله مالی جعرانہ میں این اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ ٹھسرے ہوئے تھے کہ ایک مخص نے آگر بوچھایا رسول الله (مالئ لام)! اس مخص کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے جس نے عمرہ کاحرام اس طرح باندھا کہ اس کے کپڑے خوشبو میں بسے ہوئے ہوں۔ نبی کریم ملی اس پر تھوڑی در کے لئے جیب ہوگئے۔ پھر آپ پر وحی نازل ہوئی تو حضرت عمر بناتھ نے یعلی بناتھ کو اشارہ کیا۔ یعلیٰ آئے تو رسول الله طائد الله علی کیڑا تھاجس کے اندر آب تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے کیڑے کے اندر اپنا سر کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ روے مبارک سرخ ہے اور آپ خرالے لے رہے ہیں۔ پھر بیہ حالت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کمال ہے جس نے عمرہ کے متعلق یوچھاتھا۔ شخص فدکور حاضر کیا گیاتو آپ نے فرمایا کہ جو خوشبو لگا رکھی ہے اے تین مرتبہ دھولے اور اپنا جبہ اتار دے۔ عمرہ میں بھی اس طرح کرجس طرح جے میں کرتے ہو۔ میں نے عطاء سے بوجھا کہ کیا آنحضور مان کے تین مرتبہ دھونے کے تکم سے بوری طرح صفائی مراد تھی؟ تو انہوں نے کما کہ ہاں۔

اس مدیث سے ان لوگوں نے دلیل لی ہے جو احرام کے دفت خوشبو لگانا جائز نہیں سیجے۔ کیونکہ آخضرت ساتھا نے اس لیتینے اور جمور علاء کے زدیک احرام بانک اور امام محر کایسی قبل ہے۔ اور جمور علاء کے زدیک احرام باندھتے وقت خوشبو لگانا درست ہے کو اس کا اثر احرام کے بعد باتی رہے۔ وہ کتے ہیں کہ یعلیٰ کی مدیث ۸ ھ کی ہے اور ۱۰ ھ میں لینی جست الوداع می حضرت عائشہ رفی او احرام باتد مع وقت آپ کے خوشبولگائی اور یہ آخری فعل پہلے کا نائخ ہے- (وحیدی)

طفظ ابن حجر فرات بين واجاب الجمهور بان قصة يعلى كانت بالجعرانة كما ثبت في هذا الحديث وهي في سنة ثمان بلا خلاف وقد ثبت عن عائشة انها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها عند احرامها كما سياتي في الذي بعده وكان ذالك في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف وانما يوخذ بالاخو فالاخو من الامو (فتح البازي ) خلاصہ اس عبارت کا وبی ہے جو اوپر تذکور ہوا۔

(552) SHOW (

# باب احرام باندھنے کے وقت خوشبولگانا

اور احرام کے اراوہ کے وقت کیا پہننا چاہئے اور کنگھا کرے اور تیل لگائے اور ابن عباس بی شائے نے فرمایا کہ محرم خوشبودار پھول سونگھ سکتاہے۔ اسی طرح آئینہ دیکھ سکتاہے اور ان چیزوں کو جو کھائی جاتی بیں بطور دوا بھی استعال کرسکتے ہیں۔ مثلاً نیتون کا تیل اور تھی وغیرہ۔ اور عطاء نے فرمایا کہ محرم انگو تھی بہن سکتاہے اور ہمیانی باندھ سکتا ہے۔ ابن عمر نے طواف کیا اس وقت آپ محرم تے لیکن پیٹ پر ایک کیڑا باندھا رکھا تھا۔ عائشہ رہی تھا نے جا تھئے میں کوئی مضا گفتہ نہیں کپڑا باندھا رکھا تھا۔ عائشہ رہی تھا رہ کھا تھا۔ ابوعبداللہ (امام بخاری) نے کہا کہ حضرت عائشہ رہی تھا کی مراو اس تھم سے ان لوگوں کے لئے تھی جو ان کے مودج کو اونٹ پر کسا اس تھم سے ان لوگوں کے لئے تھی جو ان کے مودج کو اونٹ پر کسا

1 - بَابُ الطَّيْبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ، وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَتَرَجُلُ وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَتَرَجُلُ وَيَدُهِنُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَ عَنْهُمَا: يَشَمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ، وَيَنْظُرُ فِي الْمِوْآةِ، وَيَتَدَاوِي بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتَ وَالسَّمْنَ. وَقَالَ عَطَاءً: يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهَمْيَانُ. وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُو مُحْرِمٌ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِعُوبٍ وَلَام تَرَ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا بِعُوبٍ وَلَام تَرَ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا بِعُوبٍ وَلَام تَرَ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا بِلَايْنَ بَاللهِ تَعْنِيْ لِلّذِيْنَ بِاللَّهِ تَعْنِيْ لِلّذِيْنَ فَرُحُهُونَ هَوْدَجَهَا.

اس کو سعید بن منصور نے وصل کیا- دار قطنی کی روایت میں یوں ہے اور جمام میں جا سکتا ہے اور داڑھ میں درد ہو تو اکھاڑ سکتا ہے بھوڑا بھوڑ سکتا ہے ' اگر ناخن ٹوٹ گیا ہو تو اتنا کلڑا نکال سکتا ہے۔ جمہور علاء کے نزدیک احرام میں جانگیا پہننا درست نہیں کیونکہ یہ یاجامہ ہی کے تھم میں ہے۔

10٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُنَيْرٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ، فَلَكُرْتُهُ لِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ بَقُولِهِ:

١٥٣٨ حَدَّنِيْ الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ
 رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : ((كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى
 وَبِيْصِ الطَّيْبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
 وَهُوَ مُحْرِمٌ).

(۱۵۳۷) ہم سے محمد بن بوسف فریابی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا ان سے معمد بن جیر سفیان ثوری نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے سعید بن جیر نے بیان کیا کہ ابن عمر بی آتا سادہ تیل استعال کرتے تھے (احرام کے باوجود) میں نے اس کا ذکر ابراہیم نخعی سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم ابن عمر بی آتا کی بات نقل کرتے ہو۔

(۱۵۳۸) بھے سے تو اسود نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم محرم ہیں اور گویا میں آپ کی مانگ میں خوشبو کی چمک د کھے رہی

آبراہیم نخبی کا مطلب یہ ہے کہ ابن عمر نے جو احرام لگاتے وقت خوشبو سے پر ہیز کیا اور سادہ بغیر خوشبو کا تیل ڈالا تو ہمیں اس فعل سے کوئی غرض نہیں جب آنخضرت کی حدیث موجود ہے۔ جس سے یہ ثابت ہو تا ہے کہ احرام باندھتے وقت آپ نے خوشبو لگائی۔ یہاں تک کہ احرام کے بعد بھی اس کا اثر آپ کی مانگ میں رہا۔ اس روایت سے حنفیہ کو سبق لینا چاہئے۔ ابراہیم نخعی حضرت امام ابو حنیفہ کے استاذ الاستاذ ہیں انہوں نے حدیث کے خلاف ابن عمر بھی تھا کو لوفعل رو کر دیا تو اور کس مجمتد اور فقیہ کا قول حدیث کے خلاف کر خلاف کے خلاف کر مرایا قبل قبل ہوگیا (مولانا وحید الزمال مرحوم)

اس مقام پر حدیث نبوی لو کان موسی حیا واتبعتموه النج بھی یاد رکھنی ضروری ہے۔ لینی آپ نے فرمایا کہ اگر آج مولیٰ علیہ السلام ذندہ ہوں اور تم میرے خلاف ان کی اتباع کرنے لگو تو تم سیدھے رائے سے گمراہ ہوجاؤ کے گرمقلدین کا حال اس قدر عجیب ہے کہ وہ اپنے اماموں کی محبت میں نہ قرآن کو قاتل غور گردانتے ہیں نہ احادیث کو۔ ان کا آخری جواب یمی ہوتا ہے کہ ہم کو قول امام بس ہے۔ ایسے مقلدین جامرین کے لئے حضرت امام مهدی علیہ السلام ہی شاید راہنما بن سکیں ورنہ سمرا سرنا امیدی ہے۔

(۱۵۲۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما کہ ہمیں امام مالک نے خبردی 'انہیں عبدالرحمٰن بن قاسم نے 'انہیں ان کے والد نے اور ان سے نی کریم النائی کی زوجہ مطمرہ عائشہ وی اللے فرمایا کہ جب رسول الله التي كيام احرام باند مصة تومين آپ كے احرام كے لئے اور ای طرح بیت اللہ کے طواف زیارت سے پہلے حلال ہونے کے لئے ' خوشبولگایا کرتی تھیں۔

١٥٣٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَتْ : ((كُنْتُ أُطَيُّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لإخْرَامِهِ حِيْنَ يُحْرِمُ، وَلِحِلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ)).

[أطرافه في :١٧٥٤، ٥٩٢٨، ٥٩٢٨،

٠٣٥٥ ].

#### باب بالول كوجماكراحرام باندهنا ١٩ - بَابُ مَنْ أَهَلُ مُلَبَّدًا

احرام باند من وقت اس خیال سے کہ بال پریشان نہ ہوں' ان میں گردو غبار نہ سائے' بالوں کو گوند یا محطی یا کسی اور لعاب سے جماليتے ميں- عربي زبان مين اسے تلبيد كتے ميں-

٠٤٥٠ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ غَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبَدًا)). [أطرافه في : ١٥٤٩، ١٩٩٥، ٥٩١٥].

(\* ۱۵۴۰) ہم سے اصغ بن فرح نے بیان کیا- کما کہ ہمیں عبداللہ بن وہبنے خردی انسیں بونس نے انسیں ابن شاب نے انہیں سالم نے اور ان سے ان کے والد نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مٹھائیا سے تلبید کی حالت میں لیک کہتے سا۔

این کسی لیس دار چیز گوند وغیرو سے آپ نے بالوں کو اس طرح جمالیا تھا کہ احرام کی طالت میں وہ پراگندہ نہ مونے پائیں- ای مالت میں آپ نے احرام باندھا تھا۔

# باب ذوالحليفه كى مسجدكے پاس احرام باندهنا

(۱۵۲۱) ہم سے علی بن عبدالله مدی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم ے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا انہوں نے کما ہم ہم مویٰ بن عقبہ نے بیان کیا انہوں نے کماکہ میں نے سالم بن عبداللہ سے سا

### . ٧- بَابُ الإهْلاَل عِنْدَ مَسْجدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

١٥٤١ - حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ

ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. ح وَحَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مُوسَى عَبْدُ اللهِ عَنْ مُوسَى بَنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ بَنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ : ((مَا أَهَلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلاَّ مِنْ عِبْدِ اللهِ ﷺ إِلاَّ مِنْ عِبْدِ الْمَسْجِدِ) يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْمُسْجِدِ) يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْمُسْجِدِ) يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْمُسْجِدِ ذِي الْمُسْجِدِ ذِي الْمُسْجِدِ.

انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عمررضی اللہ عنماسے سنا (دو سری سند)
امام بخاری نے کہا اور ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا' ان
سے امام مالک نے' ان سے موسیٰ بن عقبہ نے' ان سے سالم بن
عبداللہ نے ' انہوں نے اپنے باپ سے سنا' وہ کمہ رہے تھے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے معجد ذوالحلیفہ کے قریب بی پہنچ کراحرام
باندھاتھا۔

اس میں اختلاف ہے کہ آنخضرت سٹی کیا نے کس جگہ سے احرام باندھا تھا۔ بعض لوگ ذوالحلیفہ کی مجد سے ہتاتے ہیں جمال آپ نے احرام کا دوگانہ اداکیا۔ بعض کہتے ہیں جب معجد سے نکل کر او نٹنی پر سوار ہوئے۔ بعض کہتے ہیں جب آپ بیداء کی بلندی پر پنچ۔ یہ اختلاف در حقیقت اختلاف نہیں ہے کیونکہ ان تیوں مقاموں میں آپ نے لیک پکاری ہوں گی۔ بعضوں نے اول اور دو سرے مقام کی نہ سنی ہوگی بعضوں نے ادل کی نہ سنی ہوگی دو سرے کی سنی ہوگی تو ان کو ہمی گمان ہوا کہ ہمیں سے احرام باندھا۔ (وحیدی)

> ٢١ – بَابُ مَا لاَ يَلْبَسُ الْـمُحْرِمِ مِنَ الثّيَابِ

> > ١٥٤٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ((أَنَّ رَجُلاً قَالَ : عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ((أَنَّ رَجُلاً قَالَ : عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ((أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى: ((لاَ يَلْبَسُ النَّمُحْرِمُ مِنَ النَّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ أَحَدُ لاَ يَلْبَسُ الْمُصَورُ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ النَّرَافِيْلاَتِ وَلاَ النَّرَافِيْلاَتِ وَلاَ النَّرافِيْلاَتِ وَلاَ النَّرَافِيْلاَتِ وَلاَ النَّرَافِيْلاَتِ وَلاَ النَّرَافِيْلاَتِ وَلاَ النَّرَافِيْلاَتِ وَلاَ النَّوالِينَ وَلْيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَفْيَيْنِ فَلْيُلْبَسْ خُفِينِ وَلْيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ النَّيَابِ شَيْنَا الْكَفْتِيْنِ وَلْيَقْطُعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ النَّيَابِ شَيْنَا الْكَفْتِيْنِ وَلْيَقْمُوا أَوْ وَرُسٌ)) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يَعْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَلاَ يَعَرَجُلُ وَلاَ مَنْ رَأْسِهِ وَ اللهِ يَعْسَلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَلاَ يَعَرَجُلُ وَلاَ يَعَرَجُلُ وَلاَ يَعْرَجُلُ وَلاَ يَحْدِلُ مِنْ رَأْسِهِ وَ اللهِ يَعْلَى مِنْ رَأْسِهِ وَ الْمَحْرِمُ رَأْسَهُ وَلاَ يَعْرَجُلُ وَلاَ يَعْرَجُلُ وَلاَ جَسَدَهُ فِي الأَرْضِ. [راحع: ١٣٤٤]

بیل ام الک نے خبردی اللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ جمیں امام مالک نے خبردی انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! محرم کو کس طرح کا کپڑا پہننا چاہئے؟ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کرتہ پنے نہ عمامہ باند ھے نہ پاجامہ پنے نہ باران کوٹ نہ موزے۔ لیکن اگر اس کے پاس جو تی نہ ہو تو وہ موزے اس وقت بہن سکا ہے جب مخنوں کے پنچ سے ان کو کاٹ لیا ہو۔ (اور احرام میں) کوئی الیا جب مخنوں کے پنچ سے ان کو کاٹ لیا ہو۔ (اور احرام میں) کوئی الیا کپڑا نہ پہنوجس میں زعفران یاورس لگاہوا ہو۔ ابوعبداللہ امام بخاری

رحمته الله عليه في كماكه محرم إنا سردهو سكتاب كيكن كتكهانه كرب-

بدن بھی نہ کھجلانا چاہے اور جول سراوربدن سے نکال کرزین برڈالی

باب محرم کو کونسے کیڑے پہننادرست

ورس ایک زرد گھاس ہوتی ہے خوشبودار اور اس پر سب کا انقاق ہے کہ محرم کو یہ کپڑے پیننے ناجائز ہیں۔ ہر سلا ہوا کپڑا پسننا مرد کو احرام میں ناجائز ہے لیکن عورتوں کو درست ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایک لئکی اور ایک چادر' مرد کا یمی احرام ہے۔ یہ ایک فقیری لباس

جا نکتی ہے۔

ہے' اب یہ حاجی اللہ کا فقیرین گیا' اس کو اس لباس فقر کا تازندگی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اس موقع پر کوئی کتنا ہی برا بادشاہ مالدار کیوں نہ ہو سب کو ہی لباس زیب تن کرکے مساوات انسانی کا ایک بھترین نمونہ پیش کرنا ہے اور ہر امیر و خریب کو ایک ہی سطح پر آجانا ہے تاکہ وحدت انسانی کا ظاہراً اور بالبنا بھتر مظاہرہ ہو سکے اور امراء کے داغوں سے نخوت امیری فکل سکے اور غرباء کو تسلی واطمینان ہو سکے۔ الغرض لباس احرام کے اندر بہت سے روحانی وادی و ساتی فوائد مضمر ہیں مگران کا مطالعہ کرنے کے لئے دیدہ بھیرت کی ضرورت ہے اور یہ چیز ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اندا یعذکر اولو الالباب

### باب ج کے لئے سوار ہونایا سواری پر کسی کے پیچھے بیٹھنا درست ہے

(۱۹۳۲ مل ۱۵۳۳ مے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا ان سے وہب بن جریر نے بیان کیا ان سے وہب بن جریر نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے میرے والد جریر بن حازم نے بیان کیا۔ ان سے یونس بن زید نے ان سے زہری نے ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنما نے کہ عرفات سے مزدلفہ تک اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر مزدلفہ سے منی تک حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنما پیچھے بیٹھ گئے تھے وونول تک حضرات نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ جم عقبہ کی رمی تک برابر حضرات نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ جم عقبہ کی رمی تک برابر تلبیہ کہتے رہے۔

# باب محرم چادریں اور تہبند اور کون کون سے کپڑے پنے

اور حضرت عائشہ رہی آفیا محرم تھیں لیکن کم (کیسو کے پھول) میں رکھ ہوئے کچھے۔ آپ نے فرمایا کہ عور تیں احرام کی موٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عور تیں احرام کی حالت میں اپنے ہونٹ نہ چھپائیں نہ منہ پر نقاب ڈالیں اور نہ ورس یا زعفران کا رنگا ہوا کپڑا کپنیں اور جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ میں کم کو خوشبو نہیں سجھتا اور حضرت عائشہ رہی آفیا نے عور تول کے لئے زیور سیاہ یا گلابی کپڑے اور موزول کے پہننے میں کوئی مضاکقہ نہیں سمجھا اور ابراہیم نخعی نے کہا کہ عور تول کو احرام کی حالت میں نہیں سمجھا اور ابراہیم نخعی نے کہا کہ عور تول کو احرام کی حالت میں سمجھا اور ابراہیم نخعی نے کہا کہ عور تول کو احرام کی حالت میں

# ٢٢- بَابُ الرُّكُوبِ وَالإِرْتِدَافِ فِي الْحَجِّ

مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبْسِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُبْسِ رَضِيَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[أطرافه في : ١٦٧٠، ١٦٨٥، ١٦٨٧].

# ٢٣ بَابُ مَا يَلْبَسُ النَّمُحْرِمُ مِنَ النَّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأَزْرِ

وَلَبِسَتْ عَانِشَةُ رَضِيَ الله عَنهَا النَّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ – وَهِيَ مُحْرِمَةٌ – وَقَالَتْ : لاَ تَلَيْمُ وَلاَ تَلْبَسْ ثَوْبًا بَورْسٍ وَلاَ تَلْبَسْ ثَوْبًا بَورْسٍ وَلاَ زَعْفَرَانِ. وَقَالَ جَابِرٌ: لاَ أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا. وَلَامُ تَرَ عَانِشَةُ بَأْسًا بِالْحُلّيُ طِيبًا. وَلَامُ تَرَ عَانِشَةُ بَأْسًا بِالْحُلّيُ وَالنُّوبِ الْأَسْوَدِ وَالْمُورُدِ وَالْحُفِّ لِللَّهُورُدِ وَالْحُفْلُ لِلْمَرْأَةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ لِلْمَرْأَةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ لِلْمَرْأَةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ

كرر عدل ليغ من كوئى حرج نهيں-

(۱۵۳۵) ہم سے محد بن الی برمقدی نے بیان کیا کما کہ ہم سے فغیل بن سلیمان نے بیان کیا کماکہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا کما کہ مجھے کریب نے خردی اور ان سے عبداللہ بن عباس اللہ نے بیان کیا کہ ججتہ الوداع میں ظهراور عصرے ورمیان ہفتہ کے دن) نی کریم مان کا کا کا اور تیل لگانے اور ازار اور رداء پینے کے بعدائے محابہ کے ساتھ مدینہ سے نگلے۔ آپ نے اس وقت زعفران میں رکتے ہوئے ایسے کپڑے کے سواجس کارنگ بدن پر لگنا ہو کس فتم کی چادریا تهبند بینے سے منع نہیں کیا۔ دن میں آپ ذوالحلیفہ پہنے کے (اور رات وہیں گزاری) پھر آپ سوار ہوئے اور بیداء سے آپ کے اور آپ کے ساتھیوں نے لیک کما اور احرام باندھا اور اپنے اونول کوہار پہنایا۔ ذی تعدہ کے مینے میں اب پانچ دن رہ گئے تھے۔ پھر آپ جب مکہ پنچ اوذی الحجہ کے جارون گزر چکے تھے۔ آپ نے بیت الله كاطواف كيا اور صفا اور مروه كي سعى كى آپ ابھى حلال نهيں ہوئے کیونکہ قربانی کے جانور آپ کے ساتھ تھے اور آپ نے ان کی مردن میں بار ڈال دیا تھا۔ آپ حجون بہاڑ کے نزدیک مکہ کے بالائی حصہ میں اترے- ج کا حرام اب بھی باتی تھا۔ بیت اللہ کے طواف کے بعد پھر آپ وہاں اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک میدان عرفات سے واپس نہ ہو گئے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کریں اور صفا و مروہ کے درمیان سعی كريس ، كراي سرول ك بال ترشوا كرحلال موجائي - يد فرمان ان لوگوں کے لئے تھاجن کے ساتھ قربانی کے جانور سیس تھے۔ اگر کسی کے ساتھ اس کی بیوی تھی تو وہ اس سے ہم بستر ہو سکتا تھا۔ اس طرح خوشبوداراور (سلے ہوئے) کپڑے کااستعال بھی اس کے لیے جائز تھا۔

ثيابَهُ. ١٥٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْدٍ الْمُقَدِّمِي قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((انْطَلَقَ النَّبِي اللَّهِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ بَعْدَمَا تَرَجُّلَ وَادَّهَنَ وَلَهِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابَهُ، فَلَمْ يَنْهُ عَنْ شَيْء مِنَ الأَرْدِيَّةِ وَالْأَزُر تُلْبَسُ إِلاَّ الْمَزَعْفُرَةَ الَّتِي تُرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ، فَأَصْبَحَ بلِي الْحُلَيْفَةِ، رَكِبَ رَاحِلَتُهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاء أَهَلُ هُوَ وَأَصْحَالُهُ، وَقُلَّدَ بَدَنَتُهُ، وَذَلِكَ لِخُمْسِ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، فَقَدِمَ مَكَّةَ الْأَرْبُعِ لَيَالٍ خَلُونَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَمَنَعَى بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلُ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ لأَنَّهُ قَلَّدَهَا. ثُمَّ نَزَلَ بأَعْلَى مَكَّةً عِنْدَ الْحَجُونِ وَهُوَ مُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَلَـُم يَقْرَبِ لِكَفْبَةَ بَعْدَ طُوَالِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوُّلُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقَصُّرُوا مِنْ رُوُوسِهِمْ أَمُمْ يُحِلُّوا، وَذَلِكَ لِـمَنْ لَـمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا، وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأْتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلاَلٌ وَالطَّيْبُ وَالثَّيَابُ)). [طرفاه في : ١٦٢٥، ٢١٧٣١].

ہے کہ آپ عرفات میں جعد کے دن محمرے تھے۔ ابن حزم نے جو کما کہ آپ جعرات کے دن مید سے لکلے تھے یہ ذہن میں نیں آیا۔ البت ممکن ہے کہ آپ جمد کو مید سے لکلے ہول۔ گر سمجمن کی روایتوں میں ہے کہ آپ نے اس دن ظرکی نماز مدید میں چار رکھتیں پڑھیں اور عصر کی ذوالحلیف میں دو رکھتیں۔ ان روایتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ جعد کا دن نہ تھا۔ حجون پہاڑ محسب کے قریب مجد عقبہ کے برابر ہے۔

# ٢٠ بَابُ مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبُحَ، قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ ا لله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

حَدِّثُنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا ابْنِ حَدِّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا ابْنِ جُرِيْجِ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّى النَّبِيُ هَلَّا بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا، وَبِدِي الْحَلَيْفَةِ رَكْعَيْنِ، ثُمُّ بَاتَ حَتَّى أَصَبْحَ الْحُلَيْفَةِ رَكْعَيْنِ، ثُمُّ بَاتَ حَتَّى أَصَبْحَ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلُ)). [راجع: ١٠٨٩] بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلُ)). [راجع: ١٠٨٩] والشَّوَتْ بِهِ أَهَلُ)). [راجع: ١٠٨٩] الْوَمَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ الْوَمَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ الْوَمِّ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَصَلَى الطَّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الطَّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الطَّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْطُهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْطُهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْطُهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعُهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْمُعْمَرِ بِلْنِ مَالِكُ وَحَتَى الشَّعَانِ مَا مَنْ مَالِكُ وَحَتَى الشَّعَانِ مَالَعُهُمْ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَمِنْ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَ وَصَلَّى الْمُعْمَى الْمُعْ

# باب (مدیندے چل کر) ذوالحلیف میں مج تک ٹھرنا'

یہ عبداللہ بن عمر جی اولا ہی کریم اللہ اللہ اس نقل کرتے ہیں۔

(۱۵۲۲) ہم سے عبداللہ بن عجر مندی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے بشام بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کما کہ جمعے ابن جری نے خردی انہوں نے کما کہ جمعے سے عجر بن المسکدر نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے مدینہ میں چار رکعتیں پڑھیں لیکن ذوالحلیفہ میں دو رکعت ادا فرمائیں پھر آپ نے رات وہیں گزاری۔

صبح کے وقت جب آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے تو آپ نے لیک

(۱۵۴۷) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کہ ہم ہے عبدالوہاب نے بیان کیا کہ ہم سے ایوب ختیانی نے بیان کیا ان کے اور ان سے انس بن مالک نے کہ رسول اللہ ساتھا کے مدید میں ظهر چار رکھت والحلیف میں عمردور کھت۔ انہوں نے کما کہ میرا خیال ہے کہ رات مج تک آپ نے ذوالحلیف میں گزاردی۔

[راجع: ١٠٨٩]

دوالحليف وي جكد ب جو آج كل برعل ك بام ن مشور ب آج بعى ماى صاحبان كايمال إاؤ موا ب-

### بب لبيك بلند أوازت كمنا

(۱۵۳۸) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ابوالیب نے اور ان نے بیان کیا ان سے ابوالیب نے اور ان سے انس بن مالک نے کہ نی کریم مان کے نماز ظرمدیند منورہ میں

٢٥ - بَابُ رَفْعِ الصَّوتِ بِالإِهْلاَلِ
 ١٥٤٨ - حَدْثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرَّبٍ قَالَ حَدْثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي
 قِلاَبَةَ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ قَدْهُ قَالَ:

((صَلَّى النَّبِيُّ ﴿ إِلْمَدِيْنَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْـحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بهمَا جَمِيْعًا)).

چار رکعت پڑھی۔ لیکن نماز عصر ذوالحلیفہ میں دو رکعت پڑھی۔ میںنے خود سنا کہ لوگ بلند آواز سے حج اور عمرہ دونوں کے لئے لبیک کمہ رہے تھے۔

تنہ ہے۔ اور الماء کا یک قول ہے کہ ایک پکار کر کہنا متحب ہے گریہ مردوں کے لئے ہے ، عور تیں آہت کیں۔ امام احمہ نے مرفوعاً حضرت ابو ہریہ وہ ہوتھ ہے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ کو لبیک پکار کر کئے کا تھم دیا ہے۔ اب لبیک کمنا امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک سنت ہے اور اما ابو صنیفہ کے نزدیک بغیر لبیک کے احمام پورانہ ہوگا۔ آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جح قران کی نیت کرنے والے لبیک بعجہ وعمرہ پلار ہے تھے۔ پس قرآن والول کو جو جح وعمرہ ہر دو طاکر کرنا چاہتے ہوں وہ ایسے ہی لبیک پکاریں۔ اور عالی جج کرنے والے لبیک بعجہ تھم ہوں وہ ایسے ہی لبیک پکاریں۔ اور عالی جج کرنے والے لبیک بعجہ تھم ہوں ہوں اور عالی عمرہ کرنے والے لبیک بعمرہ نے الفاظ پکاریں۔ صافظ ابن حجر فرماتے ہیں فیہ حجة طریق خلاد بن السانب عن ابیہ مرفوعا جاء نی جبرئیل فامرنی ان امر اصحابی یو فعون اصواتهم بالا ھلال یعنی لبیک کے ساتھ آواز بلند کرنا محتب ہے۔ مؤطا وغیرہ میں مرفوعاً مروی ہے کہ حضور شائی ہے نے فرلیا کہ میرے پاس جر کیل علیہ السلام آئے اور فرایا کہ اپنی اصحاب کرام اس قدر بلند آواز سے لبیک پکارا کرتے کہ پہاڑ گو تجنی لبیک سے اصحاب کرام اس قدر بلند آواز سے لبیک پکارا کرتے کہ پہاڑ گو تجنی لبیک الملم آئے اور فرایا کہ اسے اصحاب کرام اس قدر بلند آواز سے لبیک پکارا کرتے کہ پہاڑ گو تجنی لبیک الملم نہیں کے معنی یا اللہ! میں عارت پر قائم ہوں اور تیرے بلانے پر حاضر ہوا ہوں یا میرا اظام تیرے میں اس آواز پر ہر حاتی لبیک پکارا کہ ہوں اور تیرے بلانے پر حاضر ہوا ہوں یا میرا اظام تیرے کی اللہ کا گھرین گیا ہے پی اس آواز پر ہر حاتی لبیک پکارا کے کہ مگر میں گیا ہوں یا ہوا ہوں یا یہ کہ غلام حاضر ہے۔ ایرائیم کی مقبل میں پکاری تھی کہ لوگو! آؤ اللہ کا گھرین گیا ہے پس اس آواز پر ہر حاتی لبیک پکارا ہے۔ کہ گھر میں ماضر ہو۔

#### ٢٦ - بَابُ التَّلْبيَّةِ

1029 - خَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: لَبُيْكَ اللَّهُمُّ لَبَيْكَ، لَبْيكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبُيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ)).

[راجع: ١٥٤٠]

١٥٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ
 عَنْ أَبِي عَطِيْةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
 قَالَتْ: ((إِنِّي لأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُ ﷺ

#### باب تلبيه كابيان

(\*100) ہم سے محر بن بوسف فریابی نے بیان کیا' کما کہ ہم سے سفیان توری نے اعمش سے بیان کیا' ان سے عمارہ نے' ان سے ابوعطیہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ میں جانتی ہوں کہ کس طرح نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کتے ہے۔ آپ تلبیہ

يُلَبِّي : لَبِيكَ اللَّهُمُّ لَبِيكَ، لَبِيكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ البَيكَ اللَّهُمُّ لَبِيكَ، لَبِيكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبِيكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ)). تَابَعَهُ أَبُو مُعاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ وَقَالَ شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ سَمِعْتُ قَالَ خَيْشَمَةً عَنْ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ سَمِعْتُ قَالَ خَيْشَمَةً عَنْ أَبِي عَطِيَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

٢٧ بَابُ التَّحْمِيْدِ وَالتَّسْبَيْحِ
 وَالتُّكْبِيْرِ قَبْلَ الإِهْلاَلِ عِنْدَ الرُّكُوبِ
 عَلَى الدَّابَّةِ

١٥٥١ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنُسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ – وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِيْنَةِ – الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمُّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمُّ رَكِبَ، ثُمُّ رَكَبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بهِ عَلَى الْبَيدَاء حَمِدَ اللهَ وَسَبُّحَ وَكُبُّرَ، ثُمُّ أَهَلُ بِحَجُّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلُ النَّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى كَانَ يَومُ التَّرْوِيةِ أَهَلُوا بِالْحَجِّ. قَالَ وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيامًا، وَذَبَحَ رَسُولُ ا للهِ اللَّهُ اللّ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ أَيُوبَ عَنْ رَجُلِ عَنْ أَنَسٍ. [راجع: ١٠٨٩] ٢٨ - بَابُ مَنْ أَهَلُ حِيْنَ اسْتُوَتْ بِهِ

رَاحِلْتُهُ قَائِمَةُ

یول کتے تھے لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان العمد والنعمة لک (ترجمہ گزرچکاہے) اس کی متابعت سفیان توری کی طرح ابومعاویہ نے اعمش سے بھی کی ہے۔ اور شعبہ نے کما کہ مجھ کو سلیمان اعمش نے خبردی کہ میں نے خبشہ سے سا اور انہوں نے ابوعطیہ سے 'انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنماسے سا۔ پھر پی حدیث بیان کی۔

# باب احرام باند سے وقت جب جانو رپر سوار ہونے لگے تو لبیک سے پہلے الحمد لللہ 'سجان اللہ' اللہ اکبر کمنا

(۱۵۵۱) ہم ہے موئی بن اساعیل نے بیان کیا' کما کہ ہم ہے وہیب بن فلا ہے فلا نے بیان کیا' کما کہ ہم ہے ایوب سختیانی نے بیان کیا' ان ہے ابوقلابہ نے اور ان ہے انس نے کہ رسول اللہ مٹھیے نے مہینہ میں ۔۔۔ ہم ہی اس کے ساتھ تے ۔۔۔۔ ظہری نماز چار رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصری نماز دو رکعت۔ آپ رات کو وہیں رہے۔ صبح ہوئی تو مقام بیداء سے سواری پر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمہ' اس کی شیخے اور تجبیر کی۔ پھر جی اور عمرہ کے لئے ایک ساتھ احرام باندھا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا (یعنی قران کیا) جب ہم کمہ آئے تو آپ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا (یعنی قران کیا) جب ہم کمہ آئے تو آپ کھول دیا۔ پھر آٹھویں تاریخ میں سب نے جی کا حرام باندھا۔ انہوں نے کھول دیا۔ پھر آٹھویں تاریخ میں سب نے جی کا حرام باندھا۔ انہوں نے کما کہ نی کریم ساتھ احرام نے ہاتھ سے کھڑے ہو کر بہت ہے ادنٹ نح کم کے دفور اکرم نے (عید اللہ تا کے دن) مدینہ میں بھی دو حیت کبرے کئے۔ حضور اکرم نے (عید اللہ تا کے دن) مدینہ میں بھی دو حیت کبرے سینگوں والے مینڈ ھے ذرئے کئے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کما کہ بھرض لوگ اس مدیث کو یوں روایت کرتے ہیں ایوب ہے 'انہوں نے انہوں نے

باب جب سواری سید هی لے کر کھڑی ہو اس وقت لبیک پکارنا (1001) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا کہ اکمہ ہمیں ابن جریج نے خبر دی کما کہ ہمیں ابن جریج نے خبر دی کما کہ جمیں ابن جریج نے خبر دی کما کہ مجھے صالح بن کیسان نے خبر دی کا انہیں نافع نے اور ان سے ابن عمر صنی اللہ عنمانے کہ جب رسول اللہ مٹھ کے کر آپ کی سواری پوری طرح کھڑی ہوگئی تھی تو آپ نے اس وقت لبیک کی سواری پوری طرح کھڑی ہوگئی تھی تو آپ نے اس وقت لبیک کیارا۔

باب قبلہ رخ ہو کراحرام باند صفتے ہوئے لیک پکارنا

(۱۵۵۳) اور ابو معرفے کہا کہ ہم سے عبدالورث نے بیان کیا 'انہوں نے کہا کہ ہم سے ابوب سختیانی نے نافع سے بیان کیا 'انہوں نے کہا کہ ہم سے ابوب سختیانی نے نافع سے بیان کیا 'انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر زش اللہ جب ذوالحلیفہ میں صبح کی نماز پڑھ چکے تو اپنی او نئی پر پالان لگانے کا عکم فرمایا 'سواری لائی گئی تو آپ اس پر سوار ہوئے اور جب وہ آپ کو لے کر کھڑی ہوگئی تو آپ کھڑے ہو کر قبلہ رو ہوگئے اور چر لبیک کمنا شروع کیا تا آئکہ حرم میں داخل ہوگئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے لبیک کمنا بند کردیا۔ پھرذی طوئی میں تشریف لاکر رات وہیں گزارتے صبح ہوتی تو نماز پڑھتے اور عسل کرتے (پھر کمہ میں داخل ہوتے) آپ یقین کے ساتھ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ میں داخل ہوتے) آپ یقین کے ساتھ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ میں داخل ہوتے) آپ یقین کے ساتھ یہ جانے تھے کہ رسول اللہ میں داخل ہوتے) آپ یقین کے ساتھ یہ جانے تھے کہ رسول اللہ اساعیل نے بھی ای طرح کیا تھا۔ عبدالوارث کی طرح اس حدیث کو اساعیل نے بھی ایوب سے روایت کیا۔ اس میں عسل کاذکر ہے۔

(۱۵۵۳) ہم سے ابوالر بچ سلیمان بن داؤد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے فلیح بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے نافع نے بیان کیا کہ ہم سے فلیح بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماجب مکہ جانے کا ارادہ کرتے تھے پہلے خوشبو کے بغیر تیل استعال کرتے۔ اس کے بعد معجد ذوالحلیفہ میں تشریف لاتے بہال صبح کی نماز پڑھتے' پھر سوار ہوتے' جب او نثی آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو لے کر پوری طرح کھڑی ہو جاتی تو احرام باندھتے۔ پھر فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو ای طرح کرتے دیکھاتھا۔

1007 حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَهَلُ النَّبِيُ اللهِ عِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً)). [راجع: 177]

به راجيته قايمه). [راجع: ١٩٦]
٢٩ - بَابُ الإهْلاَلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
٢٥ - وَقَالَ أَبُو مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
١٩٥١ - وَقَالَ أَبُو مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ نَافِعِ قَالَ:
((كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا إِذَا
صَلّى بِالْعَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَيْهِ
فَرُحِلَتْ، ثُمُّ رَكِب، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ
اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا ثُمَّ يُلِنِي حَتَّى يَبِلُغَ
الْمَحْرَمَ، ثُمَّ يُمسِكُ، حَتَّى إِذَا جَاءَهُ ذَا
الْحَرَمَ، ثُمَّ يُمسِكُ، حَتَّى إِذَا جَاءَهُ ذَا
طُوى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِذَا صَلّى
الْعَدَاةَ اغْتَسَلَ وزَعَمَ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﴿

تَابَعَهُ إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوبَ : فِي الْعَسْلِ.

[أظرائه فِي : ١٥٧٤، ١٥٧٣، ١٥٥٤].

1004 – خَدُّتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيْعِ قَالَ حَدُّتَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو (رَكَانَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا أَرَادَ الْحَرُوجَ إِلَى مَكَّةَ إِدْهَنَ بِلدُهْنِ لَيْسَ لَهُ رَائِحةً طَيَّةً، ثُمُ يَأْتِي مَسْجِدَ الْحُلَيْفَةِ لَيُصَلِّي، ثُمُ يَرْكَبُ. وإِذَا اسْتُوتْ بِهِ لَيُصَلِّي، ثُمُ يَرْكَبُ. وإِذَا اسْتُوتْ بِهِ وَلَا اسْتُوتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَالِمَةً أُحرَمَ ثُمُ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَاحِعَ: ١٥٥٣]

# ٣٠ بَابُ الْتلْبِيةَ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْحَدَرَ فِي الْمُؤادِي

١٥٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ:
 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَونٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ((كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ أَنَّهُ قَالَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: كَافِر. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ، وَلَكِنْهُ قَالَ: أَمَّا مُوسَى عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ، وَلَكِنْهُ قَالَ: أَمَّا مُوسَى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلبِينِي الْوَادِي يُلبِينِي الْوَادِي يُلبِينِي إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلبِينِي إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلبِينِي إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلبِينِي إِذَا انْحَدَر فِي الْوَادِي إِلْنَاقُ اللهِ إِذَا انْحَدَر أَلْهُ اللهَ الْمَالَةُ اللهِ الْمَالِي اللهِ إِذَا الْحَدَارَ الْحِيْمُ الْمُوسَى إِلْمُ اللهِ إِذَا الْحَدَارِ الْحَدَارِ الْحَدَارِ الْحَدَى الْوَادِي إِلَيْهِ إِذَا الْحَدَارِ الْحَدَارُ الْحَدَارِ الْحَدَارِ الْحَدَارِ الْحَدَارِ الْحَدَارِ الْحَدَارِ الْحَدَارِ الْحَدَارِ الْحَدَارُ الْحَدَارِ الْحَدَارِ الْحَدَارِ الْحَدِي الْحَدَارِ الْحَدَالَ الْحَدَارِ الْحَدَارُ الْحَدَارِ الْحَد

### باب نالے میں اترتے وقت لیک کھے

(۱۵۵۵) ہم سے محمد بن متنی نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابن عدی نے بیان کیا ان سے مجابد نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابن عدی نے بیان کیا 'کما کہ ہم عبداللہ بن عباس بی فی فد مت میں حاضر ہے۔ لوگوں نے دجال کا ذکر کیا کہ آنحضور سائی کیا نے فرمایا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ تو ابن عباس بی فی فی نے فرمایا کہ میں نے تو یہ نہیں سا۔ ہاں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ گویا میں موسی علیہ السلام کو دکھے رہا ہوں کہ جب آپ نالے میں انرے تو لبیک کمہ رہے السلام کو دکھے رہا ہوں کہ جب آپ نالے میں انرے تو لبیک کمہ رہے

معلوم ہو اکہ عالم مثال میں آنخضرت طالعین نے حضرت موی علیہ السلام کو ج کے لئے لیک پکارتے ہوئ دیکھا۔ ایک سیست کی است میں ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عیسیٰ بن مریم کا فی الروحاء سے احرام باندھنے کا ذکر ہے۔ یہ بھی احمال ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کو آپ نے اس حالت میں خواب میں دیکھا ہو۔ حافظ نے اس پر اعماد کیا ہے۔ اسلام کو آپ نے اس حالت میں خواب میں دیکھا ہو۔ حافظ نے اس باندھنے کا ذکر ہے۔ یہ بھی احمال ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام کو آپ نے اس حالت میں خواب میں دیکھا ہو۔ حافظ نے اس باندھنے کا ذکر ہے۔

اس کے ذیل میں حافظ صاحب کی پوری تقریر یہ ہے

واختلف اهل التحقيق في معنى قوله كاني انظر على اوجه الاول هو على الحقيقة والانبياء احياء عند ربهم يرزقون فلا مانع ان يحجوا في هذا الحال كما ثبت في صحيح مسلم من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم راى موسى قائما في قبره يصلى قال القرطبي حببت اليهم العبادة فهم يتعبدون بما يجدونه من دواعي انفسهم بما لايلزمون به كما يلهم اهل الجنة الذكر ويويده ان عمل الاخرة ذكر ودعاء لقوله تعالى دعوا هم فيها سبحنك اللهم الاية ليكن تمام هذا التوجيه ان يقال ان المنظور اليه هي ارواحهم فلعلها مثلت له صلى الله عليه سلم في الدنيا كما مثلت له ليلة الاسرى واما اجسادهم فهي في القبور قال ابن المنير وغيره يجعل الله لروحه مثالا فيرى في اليقظة كما يرى في النوم ثانيها كانه مثلت له احوالهم التي كانت في الحياة الدنيا كيف تعبدو وكيف حجوا وكيف لبوا و لهذا قال كاني انظر ثالثها كانه اخبر بالوحي عن ذلك فلشدة قطعه به قال كاني انظر اليه رابعها كانها روية منام تقدمت له فاخبر عنها لما حج عندما تذكر ذلك و روياء الانبياء وحي وهذا هو المعتمد عندى كما سياتي في احاديث الانبياء من التصريح بنحو ذلك في احاديث آخر وكون ذلك كان في المنام والذي قبله ليس بعيد والله اعلم (فتح الباري)

 مشکل نہیں کہ وہ اس طالت میں جج بھی کرتے ہوں جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث انس سے ثابت ہے کہ آنخضرت ساتھ کے فرمایا کہ موس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تھے۔ قرطبی نے کما کہ عبادت ان کے لئے محبوب ترین چیز رہی۔ پس وہ عالم آفرت میں بھی اس طالت میں بطتیب فاطر مشغول ہیں طالانکہ یہ ان کے لئے وہاں لازم نہیں۔ یہ ایسانی ہے جسے کہ اٹل جنت کو ذکر اللی کا المهام ہوتا رہے گا اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ عمل آفرت ذکر اور دعا ہے جیسا کہ آیت شریفہ دَغواهُم فینها سُنہ حدَنك اللّٰهُمُ (لونس: ۱۰) میں فہ کور ہے۔ لیکن اس قوجیہ کی جکیل اس پر ہے کہ آپ کو ان کی ارواح نظر آئیں اور عالم مثال میں ان کو دکھالیا گیا تھا۔ طالا نکہ ان کے اجماد ان کی قبروں میں تھے۔ این منیر نے کما کہ اللہ پاک ان کی ارواح طیبہ کو عالم مثال میں دکھلا دیتا ہے۔ یہ عالم بیداری میں بھی ایسے ہی دکھائی و فیروں میں تھے۔ این منیر نے کما کہ اللہ پاک ان کی ارواح طیبہ کو عالم مثال میں دکھلا دیتا ہے۔ یہ عالم بیداری میں بھی ایسے ہی دکھائی و فیروں کی تھیں عالم خواب میں۔ دو مری قوجیہ یہ کہ ان کے خشلی طالت دکھلائے گئے۔ جیسے کہ وہ دنیا میں عبارت اور جج اور لبیک وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تیسری سے کہ وتی سے یہ حال معلوم کرایا گیا ہو اتنا قطعی تھا کہ آپ نے کانی انظر البہ سے اس تعبیر فرمایا۔ چو تھی تو جب یہ کہ یہ ہوتے ہیں اور میرے نزدیک اس توجیہ سے کہ یہ عالم خواب کا معاملہ ہے جو آپ کو دکھایا گیا اور اس کا طالت خواب بھی وتی کے درجہ میں ہوتے ہیں اور میرے نزدیک اس توجیہ کو ترج ہے جو بیسا کہ احادیث الانبیاء میں صراحت آئے گی اور اس کا طالت خواب میں نظر آنا کوئی بعید چیز نہیں ہے۔

خلاصہ المرام میہ ہے کہ عالم خواب میں یا عالم مثال میں آنخضرت ملی کا حضرت موٹ طابقہ کو سفر حج میں لبیک پکارتے ہوئے اور نہ کورہ وادی میں سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ صلی الله علیه وعلی نبینا علیه الصلوة والسلام

#### ٣١- بَابُ كَيْفَ تُهَلُّ الْحَائِضُ وَالنَّفُساءُ؟

أَهَلَ: تَكَلَّمَ بِهِ. وَاسْتَهْلَلْنَا وَأَهْلُلْنَا الْهِلاَلَ: كُلُّهُ مِنْ الظَّهُورِ. وَاسْتَهَلُّ الْمَطَرُ : خَرَجَ مِنْ السَّحَابَ. ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾ وَهُوَ مَنِ اسْتِهْلاَلِ الصَّبِيِّ

1007 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ حَدُّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَتْ: ((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيُ وَجَالِمَةً الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ فَيْ ((مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيً قَالَ النَّبِيُ فَيْ ((مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيً فَلْيُهِلٌ بِالْحَجُ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَجِلُ حَتَى فَلْيُهِلٌ بِالْحَجُ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَجِلُ حَتَى

# باب حيض والى اور نفاس والى عورتيس كس طرح احرام باندهيس

عرب لوگ کہتے ہیں اھل یعنی بات منہ سے نکال دی واستھللنا والملناالهلال ان سب لفظول کامعنی ظاہر ہوتا ہے اور استھل المطر کامعنی پانی ابر میں سے نکلا- اور قرآن شریف (سورة مائدہ) میں جووما اھل لغیر الله به ہے اس کے معنی جس جانور پر اللہ کے سوادو سرے کا نام پکارا جائے اور بچہ کے استحلال سے نکلا ہے۔ یعنی پیدا ہوتے وقت نام پکارا جائے اور بچہ کے استحلال سے نکلا ہے۔ یعنی پیدا ہوتے وقت اس کا آواز کرتا۔

(۱۵۵۱) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے خبردی انہیں عروہ بن زبیر نے ان سے نی مالک نے ابن شہاب سے خبردی انہیں عروہ بن زبیر نے ان سے نی کریم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ بی اللہ اللہ ہم جبتہ الوداع میں نبی کریم مالی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ پہلے ہم نے عمرہ کا احرام باندھ الیکن نبی کریم مالی کے نامی احرام باندھ لینا چاہے۔ ایسا محض درمیان میں عمرہ کے ساتھ حج کا بھی احرام باندھ لینا چاہے۔ ایسا محض درمیان میں طال نہیں ہو سکتا بلکہ جج اور عمرہ دونوں سے ایک ساتھ حلال ہوگا۔

يَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا). فَقَدُّمْتُ مَكُةً وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى النّبِي اللّهِ فَقَالَ: ((انْقُضِى رَأْسَكِ وَامْتَشْطِى وَأُهِلّى الْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ))، فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا فَقَالَتُ. فَلَمَّا فَقَعَيْنَا الْحَجِّ أَرْسَلَنِي النّبِي فَقَعَلْتُ. فَلَمَّا الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى النّنْفِيْمِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى النّنفِيْمِ فَالْتَعْنَمِ اللّهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ. الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى النّنفِيْمِ فَالْتَ : هَلَوا مَكَانُ عُمْرَتِكِ. فَقَالَ : هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ. فَقَالَ : هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ. فَقَالَ : هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ. فَالنّبَ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُوا، بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ طَلُوا اللّهُ اللّذِينَ جَمَعُوا الْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُوا، مِنْ أَمُولَ وَاحِدًا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنْ أَمْ طَلُوا طَوَافًا وَاحِدًا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مَنِي، وَأَمَّا اللّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَجُ وَالْعُمْرَةَ وَاحِدًا).

میں بھی مکہ آئی تھی اس وقت میں حائفنہ ہوگی اس لئے نہ بیت اللہ کا طواف کر سکی اور نہ صفا اور مروہ کی سعی۔ میں نے اس کے متعلق نی کریم سل کے اس کے متعلق کی کریم سل کے اس کے متعلق کر اور عمرہ چھوڑ کر ج کا احرام باندھ لے۔ چنانچہ میں نے ایسائی کیا۔ پھر جب ہم ج سے فارغ ہوگئے تو رسول اللہ سل کے اس کی میرے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بحرکے ساتھ تعیم بھیجا۔ میں نے وہاں سے عمرہ کا احرام باندھا (اور عمرہ اداکیا) آنحضور سل کے بھوڑ دیا تھا) حضرت عائشہ اس عمرہ کے بدلے میں ہے۔ (جے تم نے چھوڑ دیا تھا) حضرت عائشہ وی کے بدلے میں ہے۔ (جے تم نے چھوڑ دیا تھا) حضرت عائشہ احرام باندھا تھا وہ بیت اللہ کا طواف صفا اور مروہ کی سعی کرے حلال احرام باندھا تھا وہ بیت اللہ کا طواف صفا اور مروہ کی سعی کرے حلال ہوگئے۔ پھر منی سے واپس ہونے پر دو سرا طواف (یعنی طواف الزیارة) کیا لیکن جن لوگوں نے جج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھا تھا '

ور حضرت نی کریم مٹائیج نے اس موقع پر حضرت عائشہ کو عمرہ چھوڑنے کے لئے فرمایا۔ بیس سے ترجمہ باب لکلا کہ حیض والی عورت کو صرف جج کا احرام ماند صنا درست ہے ، وہ احرام کا دوگانہ نہ پڑھے۔ صرف لبیک پکار کر جج کی نیت کرلے۔ اس روایت سے صاف یہ لکلا کہ حضرت عائشہ بڑا تھا نے عمرہ چھوڑ ویا اور جج مفرد کا احرام باندھا۔ حفیہ کا بی قول ہے اور شافعی کتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ عمرہ کو بالفعل رہنے دے۔ جج کے ارکان ادا کرنا شروع کر دے ، تو حضرت عائشہ بڑا تھا نے قران کیا ، اور سر کھولئے اور سرکھولئے سے۔ (وحیدی)

واما الذین جمعوا الحج والعمرة سے معلوم ہوا کہ قارن کو ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی کانی ہے اور عمرے کے افعال جج میں شریک ہوجاتے ہیں۔ امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد اور جمہور علماء کا نہی قول ہے۔ اس کے خلاف کوئی پختہ دلیل نہیں۔

٣٧ - بَابُ مَنْ أَهَلُّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﴿ كَالِهُ النَّبِيِّ ﴿ النَّبِيِّ ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ

قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﴿ اللهِ اللهِ عَنِ ١٥٥٧ - حَدُّنَنَا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ جُرِيْجِ قَالَ عَطَاءً قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ عَلِيًا رَضِيَ اللهُ

باب جس نے آنخفرت ملی ایک سامنے احرام میں یہ نیت کی جو نیت آنخفرت کی ہے

یہ عبداللہ بن عمر بڑی ہوئے نے آنخضرت مٹی کیا ہے۔ (۱۵۵۷) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے ابن جریج نے' ان سے عطاء بن ابی رہاح نے بیان کیا کہ جابر بڑیٹر نے فرمایا نبی کریم مٹی پیلم نے علی بڑیٹر کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے احرام پر قائم رہیں۔ انہوں (564) SHE SHE SHE

عَنْهُ أَنْ يُقِيْمَ عَلَى إحْرَامِهِ، وَذَكَرَ قُولَ سُرَاقَةَ)) وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِي قَالَ بِمَا أَهَلُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَاهْدِ وَامْكُثْ حَوَامًا كَمَا أَنْتَ.

[اطرافه في: ١٥٦٨، ١٥٧٠، ١٧٨٥، ٢٠٠٢، ٢٥٣٤، ١٣٢٧، ٧٢٣٧].

١٥٥٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيً الْخَلَالُ الْهُذَالُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ : سَمِعْتُ مَوْوَانَ الأَصْفَرَ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِي ا للهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ: ((بمَا أَهْلَلْتَ؟)) قَالَ: بِمَا أَهَلُ بِهِ النَّبِيُّ اللَّهِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ: ((لَوْ لاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأخللت)).

١٥٥٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِق بْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى قُوم بِالْيَمَنِ. فَجِنْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ: ((بمَا أَهْلَلْت؟)) قُلْتُ أَهْلَلْتُ كَاهْلاًل النَّبِيُّ اللَّهِ. قَالَ: ((هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْي؟)) قُلْتُ: لاَ. فَأَمَرَنِي أَنْ أَطُونَ بِالْبَيْتِ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمُّ أَمَرُنِي فَأَحْلَلْتُ، فَأَتَيْتُ امْرَاةً مِنْ قَومِي فَمَشَطَتْنِي أَوْ غَسَلْتْ رَأْسِي. فَقَدِمَ عُمَرُ

نے سراقہ کا قول بھی ذکر کیا تھا۔ اور محد بن ابی بکرنے ابن جرتے سے یوں روایت کیا کہ نبی کریم مان کیا نے دریافت فرمایا علی! تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے؟ انہوں نے عرض کی نبی کریم ملی الے جس کا احرام باند ھاہو (اس کامیں نے بھی باند ھاہے) آنحضور نے فرمایا کہ پھر قربانی کراور اینی اس حالت پر احرام جاری رکھ۔

(۱۵۵۸) ہم سے حسن بن علی خلال ہدلی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے عبدالعمد بن عبدالوارث نے بیان کیا' انہوں نے کماکہ ہم سے سلیم بن حیان نے بیان کیا'انہوں نے کماکہ میں نے مروان اصفر سے سااور ان سے انس بن مالک نے بیان کیا تھا کہ حضرت علی رضی الله عنه يمن سے نبي كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر موے تو آپ نے بوچھا کہ کس طرح کا احرام باندھا ہے؟ انہوں نے کماکہ جس طرح کا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہو۔اس پر آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که آگر میرے ساتھ قرمانی نه موتی تو میں حلال ہو جاتا۔

(1009) مم سے محمد بن يوسف فرياني نے بيان كيا كما كہ مم سے سفیان توری نے بیان کیا ان سے قیس بن مسلم نے ان سے طارق بن شماب نے اور ان سے ابومویٰ اشعری بواٹھ نے کہ مجھے نی کریم سال المائيان ميرى قوم كے پاس يمن بيجا تفا-جب الوداع كم موقع ير) من آيا تو آپ سے بطحاء من ملاقات موئی۔ آپ نے دريافت فرمايا که کس کا احرام باندها ہے؟ میں نے عرض کی کہ آنحضور ملڑ کیا نے جس كاباندها مو آپ نے بوچھاكياتمارے ساتھ قربانى ہے؟ ميس نے عرض کی کہ نمیں' اس لئے آپ نے مجھے تھم دیا کہ میں بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کروں۔ اس کے بعد آپ نے احرام کھول دینے کے لئے فرمایا۔ چنانچہ میں اپنی قوم کی ایک خاتون کے پاس آیا۔ انہوں نے میرے سر کا کنکھاکیایا میرا سردھویا۔ پھر حضرت عمر

ر الله کا زمانہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اللہ کی کتاب پر عمل کریں تو

وہ یہ علم دیتی ہے کہ جج اور عمرہ پورا کرو- الله تعالی فرماتا ہے" اور جج

اور عمرہ پورا کرد اللہ کی رضا کے لئے۔" اور اگر ہم آنخضرت التي الله كي

سنت کو لیس تو آخضرت ملی این اس وقت تک احرام نمیس کھولا

جب تک آپ نے قربانی سے فراغت سیں عاصل فرمائی۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنْ نَأْخُذُ بِكِتَابِ ا لِلَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُونَا بِالتَّمَامِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَأَتِمُو الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾. وَإِنْ نَأْخُذُ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهُ لَـمْ يَحِلُّ حَتَّى نَحْر

الْهَدِّي).

[أطرافه في : ١٥٦٥، ١٧٢٤، ١٧٩٥،

ي المراح عمر الله كى رائے اس باب ميں درست نہيں- آخضرت الله كا احرام نہيں كھولا اس كى ، جه بھى آپ نے خود بيان تسيير الله على متى كه آپ كے ساتھ بدئ متى۔ جن كے ساتھ بدى نه متى ان كا احرام خود آخضرت ما يجام نے كھلواديا- بس جمال صاف صریح حدیث نبوی موجود ہو دہاں کسی کی بھی رائے قبول نہیں کی جا سکتی خواہ وہ حضرت عمر بڑا تھ ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرات مقلدین کو یہال غور کرنا چاہئے کہ جب حضرت عمرجیے خلیفہ راشد جن کی پیروی کرنے کا خاص تھم نبوی ہے اقتدوا بالذين من بعدی ابی بكر وعمر حديث كے خلاف قاتل اقتداء نه تھرے تو اور كى امام يا مجتمد كى كيابساط ہے- (وحيدى)

#### ٣٣– بَابُ قُول ا للهِ تَعَالَى :

﴿ أَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ، فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجُّ فَلاَ رَفَتَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾. (١٧٩: البقرة]، ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ((مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُر الْحَجِّ)). وَكُرهَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كُرْمَانَ.

# باب الله یاک کاسوره بقره میں بیه فرمانا که

جے کے مینے مقرر ہیں جو کوئی ان میں جے کی ٹھان لے تو شہوت کی ہاتیں نه کرے نه گناہ اور جھڑے کے قریب جائے کیونکہ ج میں خاص طور یر مید گناہ اور جھکڑے بہت ہی برے ہیں-اے رسول! تجھ سے لوگ چاند کے متعلق بوچھے ہیں۔ کمہ دیجئے کہ چاند سے لوگوں کے کاموں کے اور حج کے او قات معلوم ہوتے ہیں۔ اور حفزت عبداللہ بن عمر رضی الله عنمانے کما کہ ج کے مینے شوال ' ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے

اور حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنمان كماسنت يه ب كه حج کا حرام صرف حج کے مہینوں ہی میں باندھیں اور حضرت عثمان رضی الله عنه نے کما کہ کوئی خراسان یا کرمان سے احرام باندھ کر چلے توب مکروہ ہے۔

تعظمی است عبداللہ بن عمر بھن اے اثر کو ابن جریر اور طبری نے وصل کیا۔ اس کامطلب سے ہے کہ تج کا احرام پہلے سے پہلے غرہ میں میں میں است نہیں۔ معزت عبداللہ بن عباس کے اثر کو ابن خزیمہ اور دار قطنی میں۔ معزت عبداللہ بن عباس کے اثر کو ابن خزیمہ اور دار قطنی نے وصل کیا ہے۔ حضرت عثمان رہائٹھ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ میقات یا میقات کے قریب سے احرام باند هنا سنت اور بهتر ہے گو میقات سے پہلے بھی باندھ لیتا درست ہے۔ اس کو سعید بن منصور نے وصل کیا اور ابواحمہ بن سیار نے تاریخ مرو ہیں نکالا کہ جب عبد الله بن عامر نے خراسان فنح كيا تو اس كے شكريد ميں انہوں نے منت مانى كه ميں يہيں سے احرام باندھ كر نكلوں كا-حضرت عثان الله عن عثان شهيد ہوئے- حديث ميں آمدہ مقام سرف كمه سے رفتہ كي باس من كي اللہ عنان شهيد ہوئے- حديث ميں آمدہ مقام سرف كمه سے دس ميل كے فاصلہ ير ہے- اسے آج كل وادى فاطمه كتے ہيں-

### احرام میں کیا حکمت ہے

شاہی درباروں کے آداب میں سے ایک فاص لباس بھی ہے جس کو زیب تن کئے بغیر جانا سوء ادبی سمجھا جاتا ہے۔ آج اس روش تہذیب کے زمانے میں بھی ہر حکومت اپنے نشانات مقرر کئے ہوئے ہے اور اپنے درباروں ایوانوں کے لئے فاص فاص لباس مقرر کئے ہوئے ہے۔ چانچہ ان ایوانوں میں شریک ہونے والے ممبروں کو ایک فاص ڈریس تیار کرانا پڑتا ہے۔ جس کو زیب تن کرکے وہ شریک اجلاس ہوتے ہیں۔ ج احکم الحاکمین رب العالمین کا سالنہ جش ہے۔ اس کے دربار کی عاضری ہے۔ پس اس کے لئے تیاری نہ کرنا اور ایسے بی گتافانہ چلے آنا کیوکر مناسب ہو سکتا ہے۔ اس لئے حکم ہے کہ میقات سے اس دربار کی حضوری کی تیاری شروع کردو اور اپنی وہ عالت بنا لوجو پندید ہ بارگاہ عالی ہے' یعنی عاجزی' مسکینی' ترک زینت' بنیل المی اللہ اس لئے احرام کا لباس بھی ایسا بی سادہ رکھا جو میں سادہ سرے آسان اور سمل الحصول ہے اور جس میں مساوات اسلام کا بخوبی ظہور ہوتا ہے۔ اس میں گفن کی بھی مشاہرت ہے جس سے آسان اور سمل الحصول ہے اور جس میں مساوات اسلام کا بخوبی ظہور ہوتا ہے۔ اس میں گفن کی بھی مشاہرت ہے جس سے انسان کو یہ بھی یاد آجاتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس کو اتنا ہی کپڑا نصیب ہوگا۔ نیز اس سے انسان کو اتنی ابتدائی عالت بھی یاد آتی ہے جبکہ وہ ابتدائی دور میں تھا اور حجرو شجر کے لباس سے نکل کر اس نے اپنے لئے کپڑے کا لباس ایجاد کیا تھا۔ احرام کے اس میں ایک طرف فقیری کی تلقین ہے و دو سری طرف ایک فقیری فوج میں ڈسپلن بھی قائم کرنا مقصود ہے۔ سردہ لباس میں ایک طرف فقیری کی تلقین ہے و دو سری طرف ایک فقیری فوج میں ڈسپلن بھی قائم کرنا مقصود ہے۔

# لبیک پکارنے میں کیا حکمت ہے۔:

لیک کا نعرہ اللہ کی فرج کا قومی نعرہ ہے جو جش خداوندی کی شرکت کے لئے اقصائے عالم سے کھنجی چلی آ رہی ہے۔ احرام باندھنے سے کھولئے تک ہر حاجی کو نمایت خشوع و خضوع کے ساتھ بار بار لبیک کا نعرہ پکارنا ضروری ہے۔ جس کے مقدس الفاظ یہ ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک حاضر ہوں۔ اللی! فقیرانہ وغلامانہ جذبات میں تیرے جشن کی شرکت کے لئے حاضر ہوں۔ حاضر ہوں تجھے واحد بے مثال سمجھ کر حاضر ہوں۔ تیرا کوئی شریک نمیں ہے۔ میں حاضر ہوں۔ تمام تعریفیں تیرے بی لئے زیبا ہیں اور سب نعتیں تیری ہی عطاکی ہوئی ہیں۔ راج پاٹ سب کا مالک حقیقی صرف تو ہی ہے۔ اس میں کوئی تیرا شریک نمیں۔ ان الفاظ میں ایک طرف سے میں کوئی تیرا شریک نمیں۔ ان الفاظ میں ایک طرف سے باوشاہ کی خدائی کا اعتراف ہے تو دو سری طرف اپنی خودی کو بھی ایک ورجہ خاص میں رکھ کر اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔

خودی کو کربلند اتناکہ ہر تقدیرے پہلے ضدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضاکیا ہے

- (۱) بار بار لبیک کمنایہ اقرار کرنا ہے کہ اے خدا! میں پورے طور پر تسلیم ورضا کا بندہ بن کر تیرے سارے احکام کو ماننے کے لئے تیار ہوکر تیرے دربار میں حاضر ہوتا ہوں۔
- (۲) لاشریک لک میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے جو اصل اصول ایمان واسلام ہے اور جو دنیا میں قیام امن کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ دنیا میں جس قدر تباہی وبربادی نساد' بدامنی پھیلی ہوئی ہے وہ سب ترک توحید کی وجہ سے ہے۔
- (٣) پھرید اعتراف ہے کہ سب نعتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں۔ لینا دینا صرف تیرے ہی، ہاتھ میں ہے۔ المذا ہم تیری ہی حمدو ثنا کرتے ہیں اور تیری ہی تعریفوں کے گیت گاتے ہیں۔
- (m) پھراس بات كا اقرار ہے كه ملك و حكومت صرف خداكى ہے۔ حقیق بادشاہ سچا حاكم اصل مالك وبى ہے۔ ہم سب اس كے

عاجز بندے ہیں۔ الندا دنیا میں ای کا قانون نافذ ہونا چاہئے اور کی کو اپنی طرف سے نیا قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ جو کوئی قانون اللہ سے ہث کر قانون سازی کرے گا وہ اللہ کا حریف تھرے گا۔ دنیاوی حکام صرف اللہ تعلق کے خلیفہ ہیں۔ اگر وہ سمجھیں تو ان پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے' ان کو اللہ نے اس لئے ان کی اطاعت بندوں پر ای وقت تک فرض ہے جب تک وہ حدود اللی توانین فطرت سے آگے نہ برھیں اور خود خدا نہ بن بیٹھیں اس کے برعکس ان کی اطاعت حرام ہوجاتی ہے۔ خور کرو جو محض بار بار ان سب باتوں کا اقرار کرے گاتو وہ حج کے بعد کس قتم کا انسان بن جائے گا۔ بشرطیکہ اس نے یہ تمام اقرار سے دل سے کئے ہوں اور سمجھ بوجھ کریہ الفاظ منہ سے نکالے ہوں۔

(۱۵۲۰) ہم سے محمد بن بیار نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابو برحنفی نے بیان کیا کما کہ ہم سے افلع بن حمید نے بیان کیا کما کہ میں نے قاسم کے ساتھ جے کے مہینوں میں جے کی راتوں میں اور جے کے دنوں میں نكلے۔ پھر سرف میں جاكر اترے۔ آپ نے بیان كیا كہ پھرنى كريم الناتيا نے صحابہ کو خطاب فرمایا جس کے ساتھ مدی نہ ہو اور وہ چاہتا ہو کہ آپ نے احرام کو صرف عمرہ کا بنالے تواسے ایسا کرلینا چاہے لیکن جس کے ساتھ قرمانی ہے وہ الیانہ کرے-حضرت عائشہ بڑی ہے نے بیان فرمایا کہ آنحضور کے بعض اصحاب نے اس فرمان پر عمل کیا اور بعض نے شیں کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاق کیا اور آپ کے بعض اصحاب جو استطاعت وحوصله والے تھے (کہ وہ احرام کے ممنوعات سے فی سکتے تھے) ان کے ساتھ مدی بھی تھی'اس لئے وہ تنا عمرہ نمیں کر سکتے تھے (پس انہول نے احرام نمیں کھولا) عائشہ وی الله رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ (اے بھولی بھالی عورت! تو) رو کیوں رہی ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں نے آپ کے اپنے صحابہ سے ارشاد کو س لیا 'اب تو میں عمرہ نہ کرسکوں گی۔ آپ نے پوچھاکیابات ہے؟ میں نے کمامیں نماز یر صفے کے قابل نہ رہی (یعنی حائفنہ ہوگئ) آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ آخر تم بھی تو آدم کی بیٹیوں کی طرح ایک عورت ہو اور اللہ نے تمہارے لئے بھی وہ مقدر کیا ہے جو تمام عورتوں کے لئے کیا ہے۔ اس لئے (عمرہ چھوڑ کر) حج کرتی رہ اللہ تعالی ا

١٥٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا ٱبُوبَكُرِ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أَشْهُر الْحَجِّ، وَلَيَالِي الْحَجِّ، وَحُرُم الْحَجِّ، فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ، قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : ((مَنْ لَهُم يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانْ مَعَهُ الْهَدِيُ فَلاَ)). قَالَتْ : فَالآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ. قَالَتْ فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ وَكَانٌ مَعَهُمُ الْهَدْيُ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ. قَالَتْ : فَدَخَلَ عَلَىُّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: ((مَا يُبْكِيْكِ يَا هَنْتَاة؟)) قُلْتُ : سَمِعْتُ قَوْلَكَ لأصْحَابِكَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ. قَالَ : ((وَمَا شَأْنُكِ؟)) قُلْتُ: لاَ أَصَلِّي. قَالَ : ((فَلاَ يَضِيْرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حَجَّتِكَ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِيْهَا)).

قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فِي حَجْتِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنَى فَطَهَرْتُ ثُمُّ خَرَجْتُ مِنْ مِنْى فَأَفَضْتُ بِالْبَيْتِ. قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعْهُ فِي النَّفْرِ الْبَيْتِ. قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي النَّفْرِ فَتَى نَوْلَ الْمُحَصَّبَ وَنَوَلْنَا مَعَهُ، فَلَاَّحِ حَتَّى نَوْلَ الْمُحَصَّبِ وَنَوَلْنَا مَعَهُ، فَلَاَّحِ حَتَّى نَوْلَ الْمُحَصَّبِ بَنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: ((أُخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهلُّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْتِيَا هَا هُنَا فَإِنِّي أَنْظُرُ كَمَا ثُمَّ افْتِيَا هَا هُنَا فَإِنِّي أَنْظُرُ كَمَا خَتَى إِذَا خَتَى تَأْتِيَانِي)). قَالَتْ فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغْتُمْ وَيُعَلِّى فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَآذَنَ فَوَالَ فَرَغْتُمْ وَكُولُ النَّاسُ، فَقَلْتُ: نَعَمْ، فَآذَنَ فَقَالَ: ((هَلْ فَرَغْتُمْ وَ)) فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَآذَنَ النَّسُ، فَقَلْتُ: نَعَمْ، فَآذَنَ اللَّاسُ، فَقَلْتُ: نَعَمْ، فَآذَنَ اللَّاسُ، فَمَرَّ مُتَوجِقِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ.

قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ ضَيْرَ مِنْ ضَارَ يَضِير ضَيْرًا. وَيُقَالُ ضَارَ يَضُورُ ضَورًا، وَضَرَّ يَضُرُّ ضَرًّا. [راجع: ٢٩٤]

٣٤– بَابُ التَّمَتُّعِ وَالإِقْرَانِ وَالإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجَّ لِـمَنْ لَـمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيَ

1071 - حَدُّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدُّثَنَا جَرِيْرُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالُتْ خَرَجْنَا مَعَ النبيِّ هُمَّا، وَلا نَرَى إِلاَّ أَنَّهُ الحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطُولُنَا بِالْبَيْتِ، فَأَمَرَ النبيُ هُمَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْى أَنْ يَحِلُ، فَحَلُ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْى وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ

تہمیں جلد ہی عمرہ کی توفق دے دے گا-عائشہ رہے ہے اے بیربیان کیا کہ ہم جج کے لئے نکلے۔ جب ہم (عرفات سے) منی پنیجے تو میں پاک ہو گئی۔ پھرمنی سے جب میں نکلی توبیت اللہ کاطواف الزیارة کیا۔ آپ نے بیان کیا کہ آخر میں آنحضور کے ساتھ جب واپس ہونے لگی تو آپ دادی محصب میں آن کرائرے- ہم بھی آپ کے ساتھ تھرے۔ آپ نے عبدالرحمٰن بن الى بكر كو بلاكر كماكد اپنى بمن كو لے كر حرم سے باہر جا اور وہال سے عمرہ کا احرام باندھ پھر عمرہ سے فارغ ہو کرتم لوگ بیس واپس آجاؤ' میں تمهارا انظار کرتا رہوں گا۔ عائشہ ف بیان کیا کہ ہم (آنحضور ملی کے موایت کے مطابق) چلے اور جب میں اور میرے بھائی طواف سے فارغ ہو گئے تو میں سحری کے وقت آپ کی خدمت میں مینچی- آپ نے بوچھا کہ فارغ ہولیں؟ میں نے کما ہاں- تب آپ نے اپنے ساتھیوں سے سفر شروع کردینے کے لئے کہا-سفر شروع ہو گیا اور آپ مدینہ منورہ واپس ہو رہے تھے۔ ابوعبداللہ (امام بخاری) نے کما کہ جو لایضیوک ہے وہ ضار یضیو ضیرا سے متت ہے ضار یصور ضورا بھی استعال ہوتا ہے۔ اور جس روایت مي لايضرك م وهضريضر ضرات لكام-

باب تج میں تمتع' قران اور افراد کابیان اور جس کے ساتھ ہدی نہ ہو'اسے جج فنخ کرکے عمرہ بنادینے کی اجازت ہے

(۱۵۹۱) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہ کم سے جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابراہم نخعی نے ان سے اسود بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابراہم نخعی نے ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رہی ہی ہے کہ ہم جج کے لئے رسول اللہ ساتھیا کے ساتھ نگلے۔ ہماری نبیت جج کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ جب ہم مکم پنچ تو (اور لوگوں نے) بیت اللہ کا طواف کیا۔ آنحضور ساتھ نے کا کام تھا کہ جو قربانی اپنے ساتھ نہ لایا ہو وہ طال ہو جائے۔ چنانچہ جن کے پاس ہدی نہ تھی وہ طال ہو گئے۔ (افعال عموہ کے بعد) آنحضور ساتھیا کی

ازوان مطرات بدی نہیں لے گئی تھیں' اس لئے انہوں نے بھی احرام کھول ڈالے۔ عائشہ رہی اور نے کہا کہ میں حائفنہ ہوگی تھی اس لئے میں بیت الله كاطواف نه كرسكى العنى عمره چھوٹ كيا اور ج كرتى چلی گئی) جب محصب کی رات آئی میں نے کمایا رسول اللہ! اور لوگ توج اور عمرہ دونوں کرکے واپس ہو رہے ہیں لیکن میں صرف ج کر سكى موں-اس ير آپ نے فرماياكياجب مم كمه آئے تھ توتم طواف نہ كر كى مقى؟ ميں نے كماكہ شيں۔ آپ نے فرماياكہ اپنے بعائى ك ساتھ تعیم تک چلی جا اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ (پرعمو اداکر) ہم لوگ تمہارا فلال جگہ انظار کریں کے اور صفیہ وی او کا کہ معلوم ہو تا ہے میں بھی آپ (لوگوں) کو روکنے کاسبب بن جاؤل گا-آنحضور التي الم فرمايا مردار سرمندى كياتون بوم نحركاطواف نيس کیاتھا؟ انہوں نے کما کیوں نہیں میں تو طواف کر چکی ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نسیں چل کوچ کر- عائشہ وی فی نے سے کما کہ پھر میری ملاقات نبی کریم ما پہنچاہے ہوئی تو آپ مکہ سے جاتے ہوئے اوپر کے حصد پرچڑھ رہے تھے اور میں نشیب میں اتر رہی تھی یا یہ کما کہ میں اوپر چڑھ رہی تھی اور آنحضور ملی کیاس چڑھاؤ کے بعد اتر رہے تھے۔

فَأَحْلَلْنَ. قَالَتْ عَانِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا: فَحِضْتُ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ. فَلَمّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، يَرْجِعُ النّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ. قَالَ : ((وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكُة؟)) قَالَ : ((وَمَا طُفْتِ لَيَالِي قَدِمْنَا مَكُة؟)) قُلْتُ : لاَ. قَالَ : ((فَاذْهَبِي مَعَ آخِيْكِ إِلَى التّنعِيْمِ فَأَهِلِي بِعُمْرَةٍ، ثُمُّ مَوعِدُكِ كَذَا وَكَذَا)). قَالَتْ صَفِيَّةُ : مَا أَرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَكُمْ. قَالَ : ((عَقْرَى حَلْقَى، أَوْ مَا حَابِسَتَكُمْ. قَالَ : ((عَقْرَى حَلْقَى، أَوْ مَا طُفْتِ يَومَ النَّحْرِ؟)) قَالَتْ : قُلْتُ : بَلَى. حَابِسَتَكُمْ . قَالَ : ((لاَ بَأْسَ، انْفِرِي)). قَالَتْ عَانِشَةُ قَالَ : ((لاَ بَأْسَ، انْفِرِي)). قَالَتْ عَانِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا : فَلَقِيَنِي النّبِيُ عَلَيْهَا، أَوْ أَنَا مُصْعِدٌ مِنْ مَكُةً وَأَنَا مُنْهَبِطَةً عَلَيْهَا، أَوْ أَنَا مُصْعِدٌ مِنْ مَكُةً وَأَنَا مُنْهَبِطَةً عَلَيْهَا، أَوْ أَنَا مُصْعِدٌ وَهُو مُنْهَبِطٌ مِنْهَا. [راجع: ١٢٤]

المجائے کے تین قسیں ہیں۔ ایک تمتع وہ یہ ہے کہ میقات ہے عمرہ کا اترام بائد ہے اور کمہ میں جاکر طواف اور سی کرکے اترام المیت کی جائے کی تین قسیں ہیں۔ ایک تمتع وہ یہ ہے کہ میقات ہے جج اور عمو دونوں کا اترام ایک ساتھ بائد ہے یا پہلے صرف عمرے کا اترام بائد ہے پھر جج کو بھی اس میں شریک کرلے۔ اس صورت میں عمرے کے افعال جج میں اس جی شریک ہوجاتے ہیں اور عمرے کے افعال علیمہ نہیں کرنا پڑتے۔ تیسرے جج مفرد لیخی میقات ہے صرف جج ہی کا اترام بائد ہے اور جس کے ساتھ بدی نہ ہو اس کا جج فتح کرکے عمرہ بنا دیتا۔ یہ ہمارے امام المد بن خبل اور جملہ المجدیث کے نزدیک جائز اجام اللہ اور جملہ المجدیث کے نزدیک جائز اجام اللہ اور جملہ المجدیث ہو اس کا جج فتح کرکے عمرہ بنا دیتا۔ یہ ہمارے امام اللہ ہے جن کو آتخفرت شاہر کے اس کا اجام ہم اور دیل لیتے ہیں بالل بن حارث کی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ یہ تممارے کے خاص ہے اور یہ دوایت ضعیف ہم اور نہیں۔ امام ابن تی اور دوایت کیا ہے۔ بالل بن حارث کی حدیث ہے جس میں ہو ہو تو تو ان محابہ کہ وقع جج کو چو ہیں صحابہ نے روایت کیا ہے۔ بالل بن حارث کی ایک ضعیف روایت ان کا مقالمہ نہیں کر گئی۔ آپ نے ان صحابہ کو جو قربانی نہیں لائے تھ عمرہ کر کر احرام کھول والے کا حمرہ انہوں نے جیش کی وجہ سے عمرہ اوا نہیں کیا تھا اور جج کر نے کہ میں اس کی صراحت نہیں ہے حکرجب انہوں نے جیش کی وجہ سے عمرہ اوا نہیں کیا تھا اور جج کر نے تاکہ کی وجہ سے عمرہ اوا نہیں کیا تھا اور جج کر نے تاکہ کی روایت میں اس کی صراحت نہیں ہے حکرجب انہوں نے جیش کی وجہ سے عمرہ اوا نہیں کیا تھا اور جج کر نے تاکہ کی روایت میں اس کی صراحت نہیں ہے۔ (وحید الزمان مرحوم)

(۱۵۹۲) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی' انہیں ابوالاسود محمد بن عبدالرحمٰن بن نوفل نے' انہیں عروہ بن زبیر نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ ہم حجتہ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ چلے۔ پچھ لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا' پچھ نے جو اور عمرہ دونوں کا اور پچھ نے صرف جج کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے (پہلے) صرف جج کا احرام باندھا تھا' بھر آپ نے عمرہ بھی شریک کرلیا' پھر جن لوگوں نے جج کا احرام باندھا تھا' تھایا جج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا' جے اور عمرہ دونوں کا اصرام باندھا تھا' کے اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا۔ کھر آپ نے عمرہ بھی شریک کرلیا' پھر جن لوگوں نے جج کا احرام باندھا تھایا جج اور عمرہ دونوں کا ان کا احرام دسویں تاریخ تک نہ کھل سکا۔

(۱۵۲۳) ہم سے محربن بشار نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا' ان سے عکم نے' ان سے علی بن حسین (حضرت ذین العلبدین) نے اور ان سے مروان بن عکم نے بیان کیا کہ حضرت عثمان اور علی بی شا کو میں نے دیکھا ہے۔ عثمان بڑا تھ جو اور عمرہ کو ایک ساتھ ادا کرنے سے روکتے تھے لیکن حضرت علی بڑا تھ نے اس کے باوجود دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا اور کہا "نبیک بعمرہ و حجہ "آپ نے فرمایا تھا کہ میں کی ایک شخص کی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں چھوڑ

المُعْرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ فَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوقَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبْيْرِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْهَا الرَّبْيْرِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ : ((خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللهِ عَنْهَا أَنْهَا حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنًا مَنْ أَهَلُ بِعُمْرَةٍ، وَمِنًا مَنْ أَهَلُ بِعُمْرَةٍ، وَمِنًا مِنْ أَهَلُ بِعُمْرَةٍ، وَمِنًا مِنْ أَهَلُ بِالْحَجِّ، وَأَهَلُ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

میر من است من ان شاید حضرت عمر کی تقلید سے تمتع کو برا سمجھتے تھے ان کو بھی ہی خیال ہوا آخضرت نے جج کو فنخ کرا کر جو تھم میں میں خیال ہوا آخضرت نے جج کو فنخ کرا کر جو تھم میں تعلق وہ خاص تھا محابہ ہے۔ بعضوں نے کہا مکروہ تنزیمی سمجھا اور چونکہ حضرت عثان بڑاتھ کا بیہ خیال حدیث کے فال سے نہیں خلاف تھا۔ اس کئے حضرت علی بڑاتھ نے اس پر عمل نہیں کیا اور بیہ فرمایا کہ میں آخضرت مٹاتیا کی حدیث کو کسی کے قول سے نہیں مجمور سکتا۔

سائ كرف موع ع ايناعزر بيان كراينا والسلام (مولانا وحيد الزمان مرحوم)

١٥٦٤ - حَدُّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُّنَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانُوا يَرَونَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجَّ مِنْ أَفْجَرِ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجَّ مِنْ أَفْجَرِ الْعُمْرَةَ فِي الأَرْضِ، ويَجْعَلُونَ مِنْ أَفْجَرِ فِي الأَرْضِ، ويَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، ويَقُولُونَ : إِذَا بَرَأَ اللّهُرَ، وَانْسَلَخَ صَفَر، اللّهُرَ، وَانْسَلَخَ صَفَر، اللّهُرَ، وَانْسَلَخَ صَفَر، وَأَصْحَابُهُ صَبِيْحَةً رَابِعَةٍ مُهَلّيْنَ بِإِلْحَجَ، وَأَصْحَابُهُ مَبِيْحَةً رَابِعَةٍ مُهَلّيْنَ بِإِلْحَجَ، وَأَصْحَابُهُ مَبِيْحَةً رَابِعَةٍ مُهَلّيْنَ بِإِلْحَجَ، فَامَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْحِلِّ؟ وَنِدَا كُلُهُ اللّهِ اللهِ، أَيُّ الْحِلِّ؟ وَنُدُولَ اللهِ، أَيُّ الْحِلِّ؟ وَالْحَعْ دَالِحَة عَلْمَ اللّهِ، أَيُّ الْحِلّ؟ وَالْحَعْ دَالِكَ اللهِ، أَيُّ الْحِلّ؟ وَالْتَهِ مُلْكَانًا اللهِ، أَيُّ الْحِلّ؟ وَالْحَعْ دَالِكَ اللّهِ مَلْكُونَ اللهِ، أَيُّ الْحِلّ؟ وَلْكَ رَاحِع: ١٨٤٥]

(۱۵۲۳) ہم ہے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم ہے وہیب
بن فلانے بیان کیا کہ ہم ہے عبداللہ بن طاق سے بیان کیا ان
سے ان کے باپ نے اور ان ہے ابن عباس جی اللہ نے کہ عرب سی جھتے
ہے کہ ج کے دنوں میں عمرہ کرنا روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے۔
بید لوگ محرم کو صفرینا لینے اور کہتے کہ جب اونٹ کی پیٹے ستا لے اور
اس پر خوب بال اگ جائیں اور صفر کا مہینہ ختم ہو جائے (یعنی ج کے
اس پر خوب بال اگ جائیں اور صفر کا مہینہ ختم ہو جائے (یعنی ج کے
ایام گزر جائیں) تو عمرہ طال ہو تا ہے۔ پھر جب نبی کریم مائی ہے اپنے
صحابہ کے ساتھ چو تھی کی صبح کو ج کا احرام باند سے ہوئے آئے تو آپ
محابہ کے ساتھ چو تھی کی صبح کو ج کا احرام باند سے ہوئے آئے تو آپ
رواح کی بنا پر) عام صحابہ پر بڑا بھاری گزرا۔ انہوں نے پوچھایا رسول
اللہ ! عمرہ کر کے ہمارے لئے کیا چیز طال ہو گئی ؟ آپ نے فرمایا کہ تمام
جیزیں طال ہو جائیں گی۔

ہر آدی کے دل میں قدیمی رسم و رواج کا بڑا اثر رہتا ہے۔ جاہلیت کے زمانہ سے ان کا بید احتقاد چلا آتا تھا کہ جج کے دنوں میں عمرہ کرنا بڑا گناہ ہے' ای وجہ سے آپ کا بیہ تھم ان پر گراں گزرا۔

### ايمان افروز تقرير!

صدیث ہدا کے ذیل حضرت مولانا وحید الزمان صاحب مرحوم نے ایک ایمان افروز تقریر حوالہ ، قرطاس فرمائی ہے جو اہل بصیرت کے مطالعہ کے قابل ہے۔

صحابہ کرام نے جب کما یا دسول الله ای الحل قال حل کله لیخی یارسول اللہ! عمرہ کر کے ہم کو کیا چیز طال ہوگی۔ آپ نے فرملی سب چیزیں لیخی جتنی چیزیں احرام میں منع تھیں وہ سب درست ہو جائیں گی۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید عورتوں سے جماع درست نہیں ہوتا جب تک طواف الزیارة نہ نہ ہو۔ جیسے ری اور حال اور قربانی کے بعد سب چیزیں درست ہو جائیں گی۔
کرے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں عورتیں بھی درست ہو جائیں گی۔

دو سری ردایت میں ہے کہ بیضے محابہ کو اس مین تائل ہوا اور ان میں سے بعضوں نے یہ بھی کما کہ کیا ہم جج کو اس طال میں جائیں کہ ہمارے ذکر سے منی ثبک رہی ہو۔ آنخضرت کو ان کا یہ طال دیکھ کر سخت طال ہوا کہ میں تھم رہتا ہوں اور یہ اس کی تھیل میں تائل کرتے ہیں اور چہ میگوئیاں ثکالتے ہیں۔ لیکن جو محابہ قوی الایمان سے انہوں نے فوراً آنخضرت میں تیا ہے ارشاو پر عمل کیا اور عمو کر کے احرام کھول ڈالا۔ پیفیر میں تیا ہو چھے تھم ویں وہی اللہ کا تھم ہے اور یہ ساری محنت اور مشقت اٹھانے سے غرض کیا ہے۔ اللہ اور کے احرام کھول ڈالا۔ پیفیر میں تاہم کھول ڈالا تو کیا چیز ہے۔ آپ جو بھی تھم فرمائیں اس کی تھیل ہمارے لئے عین سعاوت اس کے رسول کی خوشنودی۔ عمرہ کر کے احرام کھول ڈالا تو کیا چیز ہے۔ آپ جو بھی تھم فرمائیں اس کی تھیل ہمارے لئے عین سعاوت ہے۔ جو تھم آپ دیں اس میں اللہ کی مرضی ہے کو سارا ذمانہ اس کے خلاف بکتا رہے۔ ان کا قول اور خیال ان کو مبارک رہے۔ ہم کو مرت بی سے پینیر میں تھیر بینے کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر بالغرض دو سرے مجمتد یا امام یا پیرو مرشد درویش قطب پینیمر میں کی ویروی کرنے میں مرت بی اپ پینیر میں ہے کہ ساتھ رہنا ہے۔ اگر بالغرض دو سرے مجمتد یا امام یا پیرو مرشد درویش قطب پینیمر میں کی کھیل کی ویروی کرنے میں

ہم سے خفا ہو جائیں تو ہم کو ان کی خفکی کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ ہم کو قیامت میں ہمارے پیفیر کا سابی عاطفت بس کرتا ہے۔ سارے ولی اور ورویش اور غوث اور قطب اور مجتمد اور امام اس بارگاہ کے ایک اونی کفش بردار ہیں۔ کفش برداروں کو راضی رکھیں یا اپنے سردار کو اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحابه وارزقنا شفاعته یوم القیامة واحشرنا فی زمرۃ اتباعه وثبتنا علی متابعته

1070 - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدُّثَنَا غُندُرٌ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَدِمْتُ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَدِمْتُ عَلَى النّبي اللهِ عَنْهُ عَلَى).

[راجع: ٥٥٠]

1077 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ح. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ مَالِكٌ حَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ زَوْجِ النّبِي عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ زَوْجِ النّبِي عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ زَوْجِ النّبِي الله الله، مَا شَأْنُ النّاسِ حَلُوا بِعُمْرَةٍ وَلَم تَخْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِك؟ قَالَ: ((إنّي لَبُدْتُ رَأْسِي، فَلاَ أَخِلُ حَتَّى أَنْحَرَ)).

[أطرافه في ۱۲۹۷، ۱۷۲۵، ۴۳۹۸، ۱۹۹۱ع.

١٥٦٧ حَدُّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةً الله عَمْرَانَ الشَّبَعِيُّ قَالَ: ((تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَامَرَنِي، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً فَأَمْرَنِي، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً يَقُولُ لِي: حَجَّ مَبْرُورٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةً، يَقُولُ لي: حَجَّ مَبْرُورٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةً، فَأَخْبُرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: سُنَّةُ النَّبِيِّ عَلَى فَالَ: سُنَّةُ النَّبِيِّ عَلَى فَالَ: سُنَّةُ النَّبِيِّ عَلَى فَالَ: سُنَّةُ النَّبِيِّ عَلَى الْمَنَامِ عَلَى الْمَنْ عَبْسٍ فَقَالَ: سُنَّةُ النَّبِيِّ عَلَى فَالَنْ عَبْسٍ فَقَالَ: سُنَّةُ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ اللهِ فَالَةُ النَّبِي عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ فَقَالَ: سُنَّةُ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

(1040) ہم سے محر بن مٹنی نے بیان کیا کہ ہم سے محر بن جعفر غدر نے بیان کیا کہ کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قیس بن مسلم نے ان سے طارق بن شہاب نے اور ان سے ابو موی اشعری نے کہ میں نی کریم التا کیا کی خدمت میں (مجۃ الوداع کے موقع پر یمن سے) حاضر ہوا تو آپ نے (مجھ کو عمرہ کے بعد) احرام کھول دینے کا تھم

(۱۵۲۱) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا (دو سری سند) اور امام بخاری نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہمیں امام مالک نے خردی و عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہمیں امام مالک نے خردی انہیں نافع نے اور انہیں ابن عمر بی ای انہوں نے کہ حضور ساتھ کی دوجہ مطہوہ حضرت حفصہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ ماتھ کیا ہے دریافت کیا یارسول اللہ اکہ یابات ہے اور لوگ تو عموہ کرے حال ہو گئے لیکن آپ طال نہیں ہوئے؟ آنحضور ساتھ انے فرمایا کہ میں نے گئے لیکن آپ طال نہیں ہوئے؟ آنحضور ساتھ انہ فرمایا کہ میں نے کئے ایک ایس دار چیز کا استعمال کرنا) کی ہے اور امین ساتھ مدی (قرمانی کاجانور) لایا ہوں اس لئے میں قرمانی کرنے سے پہلے احرام نہیں کھول سکا۔

(۱۵۷۷) ہم سے آدم بن آئی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابو جموہ نصر بن عمران صبعی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے جج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھا تو چھ لوگوں نے مجھے منع کیا۔ اس لئے میں نے ابن عباس جُھڑے ہے اس کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے تہت کرنے کے لئے کہا۔ پھر میں نے ایک محف کو دیکھا کہ مجھ سے کہ رہا ہے "جج بھی مبرور ہوا اور عمرہ بھی قبول ہوا" میں نے یہ خواب ابن عباس جُھڑ کو سالیا تو آپ نے بھی قبول ہوا" میں نے یہ خواب ابن عباس جُھڑ کو سالیا تو آپ نے

فَقَالَ لِي: أَقِمْ عِنْدِي فَأَجْعَلُ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي. قَالَ شُغْبَةُ: فَقُلْتُ: لِمَ؟ فَقَالَ: لِلرُّوْيًا الَّتِي رَأَيْتُ).[طرفه ف: ١٦٨٨].

فرمایا کہ بیہ نبی کریم مالی ہے کہ سنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بیال قیام کر ' میں اپنے پاس سے تہمارے لئے پچھ مقرد کر کے دیا کروں گا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے (ابو جمرہ سے) بوچھا کہ ابن عباس بی او نے کے لئے کہ این عباس بی او کہ بیان کیا تھا؟ (یعنی مال کس بات پر دینے کے لئے کہا) انہوں نے بیان کیا کہ اس خواب کی وجہ سے جو میں نے دیکھا تھا۔

حضرت ابن عباس بی او جرہ کا بیہ خواب بہت بھلا معلوم ہوا کیونکہ انہوں نے جو فتوی ویا تھا اس کی صحت اس سے الکینے میں انکی۔ خواب کوئی شرعی جمت نہیں ہے۔ محر نیک لوگوں کے خواب جب شرعی امور کی تائید میں ہوں تو ان بے صحیح ہونے کا ظن غالب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس بی الفائے جے تہتع کو رسول اللہ میں اللہ کی سنت بتلایا اور سنت کے موافق جو کوئی کام کرے وہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ سنت کے موافق تھوڑی می عباوت بھی خلاف سنت بری عباوت سے زیادہ ٹواب رکھتی ہے۔ علائے دین سنتوں کے بعد لیٹ جانا درجہ میں برے ثواب کی چیز ہے۔ یہ ساری نعمت آنخضرت میں اورجہ میں برے ثواب کی چیز ہے۔ یہ ساری نعمت آنخضرت میں برائی کوئی کی عباوت کی عادت نہیں۔ اس کو یمی پہند ہے کہ اس کے صبیب کی چال فرائے ہیں:

ویوخذ مند اکرام من اخبر المرء بما یسرہ وفرح العالم بموافقته والاستسناس بالرویا لموافقة الدلیل الشرعی وعرض الرویا علی العالم والتکبیر عند المسرة والعمل بالادلة الظاهرة والتنبیه علی اختلاف اهل العلم لیعمل بالراجح مند الموافق للدلیل (فتح) لینی اس سے العالم والتکبیر عند المسرة والعمل بالادلة الظاهرة والتنبیه علی اختلاف اهل العلم لیعمل بالراجح مند الموافق للدلیل (فتح) لینی اس حق کے یہ کا کہ اگر کوئی بھائی کی کہ کی عالم کی کوئی بات حق کے موافق پر جائے تو وہ اس کا اگرام کرے اور یہ بھی کہ کی عالم کی کوئی بات حق عاصل موافق پر جائے تو وہ خوشی کا اظمار کر سکتا ہے اور یہ بھی کہ دواب کی عالم کے سامنے پیش کرنا چاہئے اور یہ بھی کہ خوشی کے وقت نعرہ تجبیر بلند کرنا درست ہے اور یہ بھی کہ ظاہر دلائل پر عمل کرنا جائز ہے اور یہ بھی کہ اختلاف کے وقت اہل علم کو تیمید کی جا کتی ہے کہ وہ اس پر عمل کریں جو دلیل سے راج فاہر دلائل پر عمل کرنا جائز ہے اور یہ بھی کہ اختلاف کے وقت اہل علم کو تیمید کی جا کتی ہے کہ وہ اس پر عمل کریں جو دلیل سے راج فاہر دلائل پر عمل کرنا جائز ہے اور یہ بھی کہ اختلاف کے وقت اہل علم کو تیمید کی جا کتی ہے کہ وہ اس پر عمل کریں جو دلیل سے راج فاہر دلائل پر عمل کرنا جائز ہے اور یہ بھی کہ اختلاف کے وقت اہل علم کو تیمید کی جا کتی ہے کہ وہ اس پر عمل کریں جو دلیل سے راج فاہر دلائل پر عمل کرنا جائز ہے اور یہ بھی کہ اختلاف کے وقت اہل علم کو تیمید کی جا کتی ہے کہ وہ اس پر عمل کریں جو دلیل

٥٦٨ - حَدُّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو شَهَابٍ قَالَ : قَدِمْتُ مُتَمَّتُعًا مَكُةً بِعُمْرَةٍ، فَلَاحَلْنَا قَبْلِ النَّرْوِيَةِ بِفَلاَنَةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ لِي فَلَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكُةً : تَصِيْرُ الآن حَجُّتُكَ مَكِيْةً، فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ أَسْتَفْتِيْهِ فَقَالَ : (حَدُّثِنِي جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ مَنْهُمَا أَنَّهُ حَجٌ مَعَ النَّبِيِّ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجٌ مَعَ النَّبِيِّ اللهِ رَضِيَ اللهَ البُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ اللهُمْ: ((أَحِلُوا مِنْ إَحْرَامِكُمْ بِطُوافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصَرُوا ثُمُ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصَرُوا ثُمُ

(۱۵۲۸) ہم سے ابو تھیم نے بیان کیا' ان سے ابو شہاب نے کہا کہ میں مستع کی نیت سے عمرہ کا احرام باندھ کے یوم ترویہ سے تین دن پہلے کمہ پنچا۔ اس پر کمہ کے کچھ لوگوں نے کہا اب تمہارا جج کی ہوگا۔ میں عطاء بن ابی رباح کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں پوچھنے کے لئے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے جابر بن عبداللہ ہی ہوا نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ سی ہی کے ساتھ وہ جج کیا تھا جس میں آپ اپنے ساتھ قربانی کے اونٹ لائے تھے (یعنی مجۃ الوداع) صحابہ نے صرف مفرد جج کا احرام باندھ اللہ کے طواف اور صفا مروہ کی سعی کے بعد اپنے احرام باندھ کو اور ابل ترشوا لو۔ یوم ترویہ تک برابرای طرح طال دہو'

أَقِيْمُوا حَلاَلاً حَتَّى إِذَا كَانَ يَومُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتعَةً))، فَقَالُوا : كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجِّ؟ فَقَالَ: ((افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلُو لاَ أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ أَمَرْتُكُمْ، فَلُو لاَ أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ فَفَعَلُوا مَا الَّذِي امْرِتُكُمْ، وَلَكِنْ لاَ يَجِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ النَّهَدْيُ مَحِلَّهُ)). فَفَعَلُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَبُوشِهَابٍ لَيْسَ لَهُ حَدِيْثٌ مُسْنَدٌ إلاَّ هَذَا.

[راجع: ٥٥٥٦]

پھریوم تردیہ میں مکہ ہی سے ج کا احرام باند ہو اور اس طرح اپنے ج مفرد کو جس کی تم نے پہلے نیت کی تھی 'اب اسے تمتع بنالو۔ صحابہ نے عرض کی کہ ہم اسے تمتع کیسے بناسکتے ہیں ؟ ہم تو ج کا احرام باندھ پچکے ہیں۔ اس پر آنحضور ساڑھیا نے فرمایا کہ جس طرح میں کمہ رہا ہوں ولیسے ہی کرو۔ اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو خود میں بھی ای طرح کرتا جس طرح تم سے کمہ رہا ہوں۔ لیکن میں کیا کرون اب میرے کرتا جس طرح تم سے کمہ رہا ہوں۔ لیکن میں کیا کرون اب میرے لئے کوئی چیزاس وقت تک طال نہیں ہو سکتی جب تک میرے قربانی کے جانوروں کی قربانی نہ ہو جائے۔ چنانچہ صحابہ نے آپ کے عظم کی اس کے جانوروں کی قربانی نہ ہو جائے۔ چنانچہ صحابہ نے آپ کے عظم کی اس حدیث کے سوااور کوئی مرفوع حدیث مروی نہیں ہے۔

کی ج سے بیر مراد ہے کہ مکہ والے جو مکہ ہی ہے ج کرتے ہیں ان کو چو نکہ تکلیف اور محنت کم ہوتی ہے الذا اواب بھی زیادہ نہیں ہتا۔ ان لوگوں کی غرض بیر تنی کہ جب تہتع کیا اور ج کا احرام مکہ سے باندہا تو اب ج کا ثواب اتنا نہ طے گا جتنا ج مفرد جس ملتا جس کا احرام باہر سے باندھا ہو تا۔ جایر بڑاتھ نے بیہ حدیث بیان کرکے مکہ والوں کا رد کیا اور ابو شماب کا شبہ وور کر دیا کہ تہتع میں ثواب کم طے گا۔ تہتع تو سب قسموں میں افضل ہے اور اس میں افراد اور قران دونوں سے زیادہ ثواب ہے۔

70 1 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ الأَغْوَرُ عَنْ شَعْبَةً عَنْ عَمْدِو بْنِ مُرَّةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَمْدِو بْنِ مُرَّةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: ((إِخْتَلَفَ عَلِيٍّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُمَا بِعُسْفَانَ فِي الْمُتَعَةِ، فَقَالَ عَلَيٍّ: مَا تُرِيْدُ إِلَى أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ وَمُولُ اللهِ فَعَلَهُ وَمُولُ اللهِ فَعَلَهُ قَالَ: فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ فَعَلَهُ عَلَيْ أَهَلُ بِهِمَا جَمِيْعًا)). [راحع: عَلَيُ أَهَلُ بِهِمَا جَمِيْعًا)). [راحع: عَلَيُ أَهَلُ بِهِمَا جَمِيْعًا)).

(۱۵۲۹) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے تجائی بن محمہ اعور نے بیان کیا کہ ہم سے تجائی بن محمہ اعور نے بیان کیا ان سے معروبین مرہ نے ان سے سعید بن مسیب نے کہ جب حضرت عثمان اور حضرت علی بھ احتان اور حضرت علی بھ احتان آئے تو ان میں باہم تمتع کے سلسلے میں اختلاف ہوا تو حضرت علی بھ تھ نے نے فرمایا کہ جس کو رسول اللہ سٹھ کے لیا ہے اس سے آپ کیوں روک رہے ہیں؟ اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے حال پر رہنے دو۔ بید دیکھ کرعلی رضی اللہ عنہ نے جج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا۔

75017

مفان ایک مقام ہے کہ ہے ۳۹ میل پر یمال کے تربوز مشہور ہیں۔ آخضرت مٹھی کے و خود تمتع نہیں کیا تھا گردو سرے المبیت کی مقام ہے کہ ہے ہے۔ اس کا تھم دیا تو گویا خود کیا۔ یمال یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بحث تو تمتع ہیں تھی پھر معرت علی بوائن کیا اس کا کیا مطلب ہے۔ جواب یہ ہے کہ قرآن اور تمتع دونوں کا ایک ہی تھم ہے۔ معرت عثان بوائد دونوں کو ناجائز بھے تھے۔ بجیب بات ہے قرآن شریف میں صاف یہ موجود ہے۔ فعن تعمع بالعمرة الی العج اور اطاوے میچو متعدد محابہ کی موجود ہیں۔ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخضرت میں ایک ہونوں نے کہا کہ معرت عمراور مواب کہ آخضرت میں نہیں آتا۔ بعضوں نے کہا کہ معرت عمراور

حضرت عثان میں اس تمتع سے منع کرتے تھے کہ حج کی نبیت کر کے حج کا فنخ کر دیتا اس کو عمرہ بنا دینا۔ گریہ بھی صراحیا اعادیث سے ثابت ہے۔ بعضوں نے کمایہ ممانعت بطور تزیہ کے تھی۔ لین تمتع کو فغیلت کے خلاف جانتے تھے۔ یہ بھی میچ نہیں ہے۔ اس لئے کہ حدیث سے صاف یہ ثابت ہے کہ تمتع سب سے افضل ہے۔ حاصل کلام میر کہ بیر مقام مشکل ہے اور میں وجہ تھی کہ حضرت عثمان کو حفرت على وينفظ كے مقابل مجمد جواب نه بن يزاء اس سلسله ميس حافظ صاحب فرماتے بين:

وفي قصة عثمان و على من الفوائد اشاعة العلم ما عنده من العلم واظهاره ومناظرة ولاة الامور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد منا صحة المسلمين والبيان بالفعل مع القول وجواز استنباط من النص لان عثمان لم يخف عليه ان التمتع والقران جائزان وانمانهي عنهما ليعمل بالافضل كما وقع لعمر ولكن خشي على ان يحمل غيره النهي على التحريم فاشاع جواز ذلك وكل منهما مجتهد ما جور (فتح الباري)

یعنی حضرت عثان اور حضرت علی بی منط کے واقعہ **ند کورہ میں بہت سے فوائد ہیں۔ مثل** جو کچھ کسی کے پاس علم ہو اس کی اشاعت کرنا اور اہل اسلام کی خیر خواہی کے لئے امرحق کا اظمار کرنا یہاں تک کہ اگر مسلمان حاکموں سے مناظرہ تک کی نوبت پہنچ جائے تو ہے بھی کر ڈالنا اور کسی امرحق کا محض بیان ہی نہ کرنا بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھلا دینا اور نص ہے کسی مسئلہ کا اشتباط کرنا۔ کیونکہ حضرت عثان بناتھ سے یہ چیز مخفی نہ تھی جج تہتع اور قران بھی جائز ہیں مگرانہوں نے افضل پر عمل کرنے کے خیال سے تہتع سے منع فرمایا۔ جیسا کہ حضرت عمر بڑتھ سے بھی واقع ہوا اور حضرت علی بڑھھ نے اسے اس یر محمول کیا کہ عوام الناس کمیں اس نہی کو تحریم پر محمول نہ کر بیٹییں۔ اس لئے انہوں نے اس کے جواز کا اظہار فرمایا بلکہ عمل بھی کر کے دکھلا دیا۔ پس ان میں دونوں ہی مجتمد ہیں اور ہر دو کو اجرو نواب ملے گا۔

اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ نیک نیتی کے ساتھ کوئی فروی اختلاف واقع ہو تو اس پر ایک دو سرے کو برا بھلا نہیں کمنا چاہئے۔ بلکہ صرف اپنی تحقیق پر عمل کرتے ہوئے دوسرے کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہئے۔ ایسے فروی امور میں اختلاف قدم کا ہونا قدرتی چیز ہے۔ جس کے لئے صد ہا مثالیں سلف صالحین میں موجود ہیں۔ مگر صد افسوس کہ دور حاضرہ کے کم قدم علاء نے ایسے ہی اختلافات کو رائی کا بہاڑ بنا کر امت کو تاہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللهم ارحم علی امة حبيبك.

### ٣٥- بَابُ مَنْ لَبِي بِالْحَجِّ وَمَــَمَّاهُ

یعن لبیک ج کی بکارے اور ج کا احرام باندھے تب بھی مکہ میں پہنچ کر ج کو قنع کر سکتا ہے اور عمرہ کر کے احرام کھول سکتا ہے۔ • ١٥٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَـَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ قَالَ : سَمِعْتُ مُجاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((قَلِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَنَحْنُ نَقُولُ : لَبُيكَ اللَّهُمَّ لَبُيكَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ 🍓 فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً). [راجع: ٥٥٥١]

٣٦- بَابُ التَّمَتُع عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ

# باب اگر کوئی لبیک میں جج کانام لے

( ۱۵۷۰) ہم سے مسدو نے بیان کیا انہوں نے کماکہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے 'کماکہ میں نے مجلدے سنا انہوں نے کما کہ ہم سے جابر بن عبداللہ رمنی اللہ عنمانے بیان كيا انهول نے كماكہ جب بم رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ساتھ آئے تو ہم نے حج کی لبیک یکاری۔ پھررسول اللہ الکیلم نے ہمیں حكم ديا تو ہم نے اسے عمرہ بناليا۔

باب نبی کریم مان کیا کے زمانہ میں تمتع کا

#### جاری ہونا

(اکا) ہم سے موسیٰ بن اسلعیل نے بیان کیا کماکہ ہم سے جام بن یمیٰ نے قادہ سے بیان کیا کہ کم سے مطرف نے عمران بن حصین سے بیان کیا' انہوں نے کما کہ رسول الله طالح کے زمانہ میں جم نے تمتع کیا تھااور خود قرآن میں تمتع کا حکم نازل ہوا تھا۔ اب ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کمہ دیا۔

تمتع یا قربانی کا تھم ان لوگوں کے لئے ہے جن کے گھروالے معجد حرام

اختلاف ہے کہ حاصری المسجد الحوام کون لوگ ہیں۔ امام مالک ؒ کے نزدیک اہل مکہ مراد ہیں۔ بعضوں کے نزدیک اہل کی مراد ہیں۔ مراد ہیں جو مکہ سے مسافت قصر کے اندر رہتے ہوں۔ حنفیہ کے نزدیک مکہ والوں کو تمتع درست نہیں اور شافعی وغیرہ کا قول ہے کہ مکہ والے تمتع کر سکتے ہیں لیکن ان پر قربانی یا روزے واجب نمیں اور ذلک کا اشارہ ای طرف ہے لینی یہ قربانی اور روزہ کا حکم۔ حنیہ کتے ہیں کہ ذالک کا اشارہ تمتع کی طرف ہے لینی تمتع ای کو جائز ہے جو معجد حرام کے پاس نہ رہتا ہو لینی آفاقی ہو (وحیدی)

١٥٧٢– وَقَالَ أَبُو كَامِلِ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَناً ٱبُومَعْشَر الْبَرَاءَحَدُّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ: فَقَالَ ((أَهْلُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيُّ اللَّهِ فِي حَجَّةٍ الْوَداعِ وَأَهْلَلْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةً قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (راجْعَلُوا إهْلاَلَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ قَلَّدَ النَّهَدْيَ، طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النُّسَاءَ وَلَبِسْنَا النَّيَابَ))، وَقَالَ: ((مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ

### باب الله كاسورة بقره مين بيه فرمانا

(۱۵۷۲) اور ابو کامل فضیل بن حیین بقری نے کہا کہ ہم سے ابو معشر بوسف بن بزید براء نے بیان کیا کما کہ ہم سے عثان بن غیاث نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے' ان سے ابن عباس جھ نے' ابن عباس سے ج میں تمتع کے متعلق بوچھاگیا۔ آپ نے فرمایا کہ جہة الوداع كے موقع پر مماجرين انسار ني كريم التي كيا كى ازواج اور جم سب نے احرام باندھا تھا۔ جب ہم مکہ آئے تو رسول الله الله الله الله فرمایا کہ اپنے احرام کو جج اور عمرہ دونوں کے لئے کر لو لیکن جو لوگ قرمانی کا جانور اپنے ساتھ لائے ہیں (وہ عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں مول گے)چنانچہ ہم نے بیت الله كاطواف اور صفاو مروه كى سعى كرلى تو ابنا احرام کھول ڈالا اور ہم اپنی بیوبوں کے پاس گئے اور سلے ہوئے

كيڑے پنے۔ آپ نے فرمايا تھاكہ جس كے ساتھ قرباني كاجانور بوه

اس وقت تک طلال نہیں ہو سکتاجب تک ہدی ای جگہ نہ پہنچ لے

١٥٧١ – حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ عن عِمْرَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَنَزَلَ الْقُرْآنْ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْبِهِ مَا شَاءَ)).

٣٧- بَابُ قُولِ اللهِ عَزُّوجَلَّ:

﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَهُ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي

الْمَسْجِدِ الْحَرَاهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]

[طرفه في : ١٨٥٤].

مَحِلَّهُ)). ثُمُّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْويَةِ أَنْ نُهلُّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جُنْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصُّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَـمُّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْئُ كَمَا قَالَ اللهُ عَزُّورَجَلُّ: ﴿ فَمَا استَيْسِرَ مِنَ الْهَدْي، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ إِلَى أَمْصَارِكُمْ، الشَّاةُ تَجْزِي. فَجَمَعُوا نُسْكَين فِي عَام بَيْنَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسَنَّه نَبيُّهِ ﷺ وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلُ مَكَّةً. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ذَٰلِكَ لِـمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ وَأَشْهُرُ الْحَجُّ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى : شَوَّالٌ وَذُوا الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ، فَمَنْ تَمَتُّعَ فِي هَذِهِ الأَشْهُر فَعَلَيْهِ دَمَّ أَوْ صَومٌ)). وَالرُّفَتُ الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي، وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ.

٣٨- بَابُ الإغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةً

(یعنی قربانی نه مولے) ہمیں (جنهوں نے بدی ساتھ نمیں لی تھی) آپ نے آٹھویں تاریخ کی شام کو تھم دیا کہ ہم جج کا احرام باندھ لیں۔ پھر جب ہم مناسک جج سے فارغ ہو گئے تو ہم نے آگربیت الله كاطواف اور صفا مروه کی سعی کی 'پھر جمارا حج پورا ہو گیااور اب قربانی ہم پر لازم ہوئی۔ جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے"جے قرمانی کا جانور میسر ہو (تووہ قرمانی کرے) اور اگر کسی کو قرمانی کی طاقت نہ ہو تو تین روزے حج میں اور سات دن گھرواپس ہونے پر رکھ (قرمانی میں) بکری بھی کافی ہے۔ تو لوگوں نے جج اور عمرہ دونوں عباد تیں ایک ہی سال میں ایک ساتھ ادا کیں۔ کیونکہ اللہ تعالی نے خود اپنی کتاب میں سے تھم نازل کیا تھااور رسول الله طاليم في اس ير خود عمل كرك تمام لوكول ك لئ جائز قرار دیا تھا۔ البتہ مکہ کے باشندوں کااس سے اسٹناء ہے۔ کیونکہ اللہ تفالی کا فرمان ہے "بیہ تھم ان لوگوں کے لئے ہے جن کے گھروالے معجد الحرام كے پاس رہنے والے نہ ہوں"۔ اور ج كے جن مينوں كا قرآن میں ذکر ہے وہ شوال ' زیقعدہ اور ذی الحجہ میں۔ ان مینول میں جو کوئی بھی تمتع کرے وہ یا قربانی دے یا اگر مقدور نہ ہو تو روزے ر کھے۔ اور رفث کامعنی جماع (یا فخش باتیں) اور فسوق گناہ اور جدال لوگوں ہے جھگڑنا۔

### باب مکه میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا

(۱۵۷۳) ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا'ان سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا' انسیں نافع نے' علیہ نے بیان کیا' انسیں نافع نے' انہوں نے بیان کیا' انسیں ایوب ختیانی نے خبر دی' انہیں نافع نے' انہوں نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماحرم کی سرحد کے قریب پنچ تو تلبیہ کہنا بند کردیت دات ذی طوی میں گزارتے' صبح کی نماز وہیں پڑھتے اور عسل کرتے (پھر مکہ میں داخل ہوتے) آپ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم بھی اسی طرح کیا کرتے ہیں۔

یہ طسل ہرایک کے لئے متحب ہے کو حائفنہ یا نفاس والی عورت ہو۔ اگر کوئی نعیم سے عمرے کا احرام ہائدھ کر آئے تو کمہ یل محستے وقت پھر طسل کرنامتحب نہیں کیونکہ تعیم کمہ سے بہت قریب ہے۔ البتہ اگر دور سے احرام ہائدھ کر آیا ہو جیسے جعرانہ یا حدیبیہ سے قو پھر طسل کرلینامتحب ہے (قسطلانی)

### باب مکه میں رات اور دن میں داخل ہونا

### ٣٩- بَابُ دُخُول مَكَّةَ نَهَارًا أَوْ لَيْلاً

نسخہ مطبوعہ معربیں اس کے بعد اتن عبارت زیاوہ ہے۔ بات النبی صلی الله علیه وسلم ہذی طویٰ حتی اصبح نم دخل مکة لین آپ رات کو ذی طویٰ بیں رہ گئے ہی تک پھر کمہ بیں واخل ہوئے۔ ترجمہ بلب بیں رات کو بھی واخل ہونا فدکور ہے۔ لیکن کوئی حدیث اس مضمون کی امام بخاری نہیں لائے۔ اصحاب سنن نے روایت کیا کہ آپ جعرانہ کے عمرہ بیں کمہ بیں رات کو واخل ہوئ اور شاید امام بخاری نے اس طرف اشارہ کیا۔ بعضوں نے یوں جواب دیا کہ ذی طویٰ خود کمہ ہے اور آپ شام کو وہاں پنچے تھے تو اس سے رات کو داخل ہونے کا جواز نکل آیا۔ بسرحال رات ہویا دن دونوں بی واضلہ جائز ہے۔

صافظ صاحب قرائت إلى: واما الدخول ليلا فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم الا في عمرة الجعرانة فانه صلى الله عليه وسلم احرم من الجعرانة ودخل مكة ليلا فقضى امر العمرة ثم رجع ليلا فاصبح بالجعرانة كبائت كما رواه اصحاب السنن الثلاثة من حديث معرش الكعبى و ترجم عليه النسائي دخول مكة ليلا وروى سعد بن منصور عن ابراهيم النخعى قال كانوا يستحبون ان يدخلوا مكة نهارا ويخرجوا منها ليلا واخرج عن عطاء ان شئتم فادخلوا ليلا انكم لستم كرسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان امام فاحب ان يدخلها نهارا ليراه الناس انتهى وقضية هذا ان من كان اماما يقتدى به استحب له ان يدخلها نهارا.

اینی آنخضرت بھی کا کمہ شریف میں رات کو داخل ہونا یہ صرف عمرہ جعرانہ میں ثابت ہے جب کہ آپ نے جعرانہ سے احرام باندھا اور رات کو آپ کمہ شریف میں داخل ہوئ اور ای دقت عمرہ کرکے رات ہی کو واپس ہو گئے اور میح آپ نے جعرانہ ہی میں گئے۔ گویا آپ نے ساری رات ہیں گزاری ہے جیسا کہ اصحاب سنن ثلاثہ نے روایت کیا ہے۔ بلکہ امام نسائی بنے اس پر باب باندھا کہ کمہ میں رات کو داخل ہونا۔ اور ابراہیم نخعی سے مروی ہے کہ وہ کمہ شریف میں دن کو داخل ہونا متحب کردائے تھے اور رات کو دائل ہونا اور مقتلیٰ تے آپ نے ای دائیں ہونا اور عطاء نے کما کہ اگر تم چاہو رات کو داخل ہو جاؤتم رسول اللہ سی ہونا ہو کہ جو کوئی بھی امام اور مقتلیٰ تے آپ نے ای مناسب کو پند فرمایا کہ دن میں آپ داخل ہو اور لوگ آپ کو دکھ کر مطمئن ہوں۔ ظامہ یہ کہ جو کوئی بھی امام ہو اس کے لئے ہی مناسب کے دن میں کمہ شریف میں داخل ہو۔

1074 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ البنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ قَالَ : ﴿(بَاتَ النّبِيُّ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ﴿(بَاتَ النّبِيُّ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَكُةً، وَكَانَ النّ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقْعُلُهُ). [راحم: ١٥٥٣]

١٠ ٤ - بَابُ مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةً
 ١٥٧٥ - حَدُثْنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْلِرِ قَالَ:

(۱۵۷۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے یکی قطان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے یکی قطان نے بیان کیا ان کے بیان کیا ان کے بیان کیا ان کے بیان کیا ان کے بیان کیا آپ نے فرملیا کہ نمی سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنما ہے دی طوئی میں رات گزاری۔ پھرجب صبح ہوئی تو آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنما بھی ای

باب مکہ میں کداھرسے داخل ہو (۵۷۵) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' ان سے معن بن عیلی

حَدُّتَنِي مَعَنَّ قَالَ : حَدَّتَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ شَلِي يَدْخُلُ مَكَّةً مِنَ النَّنِيةِ الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّنِيَّةِ السُّقْلَى)). [طرفه في : ١٩٧٦].

13 - بابُ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِن مَكْةً الْمَسْرِيُّ مِن مَكْةً الْمَسْرِيُّ قَالَ: حَدُّثَنَا مُسَدُّدُ بْنُ مُسَرِهَدِ اللهِ اللهِ عَنْ عُبَيدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (رَأَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ مَحْدَ مَكْةً مِنْ كَدَاء مِنَ النَّبِيَّةِ الْعُلْيَا الْتِي بِالْبَطْحَاءِ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّبِيَّةِ السُفْلَى)). [راجع: ١٥٧٥]

باب مکہ سے جاتے وقت کون سی راہ سے جائے

(۱۵۷۱) ہم سے مسدد بن مسرم بعری نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم

سے کی قطان نے بیان کیا ان سے عبیداللہ عمری نے ان سے نافع
نے اور ان سے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ثنیہ علیا یعنی مقام کداء کی طرف سے واخل ہوتے جو
بطاء میں ہے۔ اور ثنیہ سفلی کی طرف سے نکلتے تھے یعنی نیچے والی
گھاٹی کی طرف سے۔

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ کہ شریف میں ایک راہ سے آنا اور دو سری راہ سے جانا متحب ہے۔ نخہ مطبوعہ معریل ایک بیال آئی عبارت زیادہ ہے۔ قال ابو عبدالله کان یقال هو مسدد کاسمه قال ابو عبدالله سمعت یعنی بن معین یقول سمعت یعنی بن معید القطان یقول لو ان مسدد ایته فی بیته فحدثته لاسخق ذلک و ما ابالی کتبی کانت عندی او عند مسدد لین امام بخاری نے کما مسدد اسم باسمی تھے لینی مسدد کے معنی عربی زبان میں مضبوط اور درست کے بین تو وہ صدیث کی روایت میں مضبوط اور درست سے بیل تو وہ صدیث کی روایت میں مضبوط اور درست سے اور میں نے کی تطان کو حدیث سایا کرتا تو وہ اس کے لائق تنے اور میری کابیں حدیث کی میرے پاس دہیں یا مسدد کے پاس جھے کچھ پرواہ نہیں۔ گویا کی قطان نے مسدد کی باس جھے کچھ پرواہ نہیں۔ گویا کچی قطان نے مسدد کی باس جھے تھے آگر میں۔ گویا کچی قطان نے مسدد کی باس جھے تھے اگر میں۔ گویا کچی قطان نے مسدد کی باس جھے تھے کہ پرواہ نہیں۔ گویا کچی قطان نے مسدد کی باس جھے تھے اگر میں۔ گویا کچی قطان نے مسدد کی باس جھے تھے اگر میں۔ گویا کھی قطان نے مسدد کی باس جھے تھے اگر میں۔ گویا کھی قطان نے مسدد کی باس جھے تھے اگر میں۔ گویا کھی قطان نے مسدد کی باس جھے تھے اگر میں۔ گویا کھی قطان نے مسدد کی باس جھے بھی پرواہ نہیں۔ گویا کھی تھی تھی کہی برواہ نہیں۔ گویا کھی کھی برواہ نہیں۔ گویا کھی کھی کھی برواہ نہیں۔ گویا کھی کھی برواہ نہی برواہ نہیں۔ گویا کھی کھی برواہ نہیں۔ گویا کھی برواہ نہیں۔

١٥٧٧ - حَدَّلَنَا الْحُمَيْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالاً حَدَّلْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ الله عَنهَا ((أَنَّ النَّبِيُّ الله لَله عَنهَا ((أَنَّ النَّبِيُّ الله لَله الله عَنهَا وَخَوَجَ مِنْ مَكُة ذَخَلَ مِنْ أَعْلاَهَا وَخَوَجَ مِنْ أَمْلاَهَا وَخَوَجَ مِنْ أَمْلاَهَا وَخَوَجَ مِنْ أَمْلاَهَا)).

[أطرافه في : ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰،

(کے 10) ہم سے حمیدی اور محمد بن فنی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے معیدی اور محمد بن فنی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا' ان سے بشام بن عودہ نے' ان سے ان کے والد نے' ان سے عائشہ رضی اللہ عنما نے کہ جب رسول اللہ مٹھ کے کمہ میں تشریف لائے تو اوپر کی بلند جانب سے شمر کے اندر واخل ہوئے اور (کمہ سے) واپس جب کے تو نیچے کی طرف سے نکل گئے۔

(۱۵۷۸) ہم سے محود بن غیلان مروزی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا۔ ان سے ان کے والد عروہ بن زمیرنے اور ان سے عائشہ رضی الله عنمانے کہ نبی کریم ساتھا فتح مکہ کے موقع پر شریس کداء کی طرف سے داخل ہوئے اور کدیٰ کی طرف سے نکلے جو مکہ کے بلند جانب ہے۔

١٥٧٨ - حَدُّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَن الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (زأَنَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءِ وَخَرَجَ مِنْ كُدَا مِنْ أَعْلَى مَكُنةً)). [راجع: ٧٧ه ١]

کداء بالمد ایک بہاڑ ہے مکہ کے نزدیک اور کدی بغم کاف بھی ایک دوسرا بہاڑ ہے جو یمن کے رائے ہے۔ یہ روایت بظاہرا گل رواتوں کے ظاف ہے۔ لیکن کمانی نے کما کہ یہ فتح مکہ کا ذکر ہے اور اگلی رواتوں میں جہ الوداع کا۔ حافظ نے کما یہ راوی کی غلطی ہے اور ٹھیک یہ ہے کہ آپ کداء لین باند جانب سے داخل ہوئے یہ عبارت من اعلٰی کداء مکة سے متعلق ہے نہ کدی بالقصر

> ١٥٧٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبِرَنَا عَمْرٌو عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاء مِنْ أَعْلَى مَكَّةً)). قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ عُرْوَةَ يَدْخُلُ عَلَى كِلْتَيهِمَا - مِنْ كَدَاء وَكُدًا -وَأَكْثُورُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاء، وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ. [راجع: ١٥٧٧] ١٥٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ هِشَام عَنْ عُرْوَةً قَالَ ((دَخَلَ النَّبِيُّ اللَّهِ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاء مِنْ أَعْلَى مَكَّةً، وَكَانَ عُرْوَةً

أَكْثَرَ مَا يَدخُلُ مِنْ كَدَاء، وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مُنْزِلِهِ)). [راجع: ١٥٧٧]

١٥٨١ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ ((دَحَلَ النَّبيُّ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءِ وَكَانَ عُرْوَةُ اللَّهِ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءِ وَكَانَ عُرْوَةُ

(١٥٤٩) م سے احمد بن عیسیٰ نے بیان کیا کما کہ مم سے عبدالله ابن وہب نے بیان کیا' کما کہ ہمیں عمروبن حارث نے خبردی' انہیں ہشام بن عروہ نے' انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے اور انہیں عائشہ رضی الله عنهانے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوتے وقت مکہ کے بالائی علاقہ کداء سے داخل ہوئے۔ ہشام نے بیان کیا کہ عروہ اگرچہ کداء اور کدی دونوں طرف سے داخل ہوتے تھے لیکن اکثر کدیٰ سے داخل ہوتے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھرے قریب تھا۔

( ۱۵۸ ) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا 'انہوں نے کما کہ ہم سے حاتم بن اساعیل نے ہشام سے بیان کیا' ان سے عروہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے بالائی علاقہ کداء کی طرف سے داخل ہوئے تھے۔ لیکن عروہ اکثر کدی کی طرف سے داخل ہوتے تھے کیونکہ میہ راستہ ان کے گھرسے قریب

(۱۵۸۱) مم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ مم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا کہ کہ ہم سے ہشام نے اپنے باپ سے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم سائیل فتح مکہ کے موقع پر کداء سے

يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا، وَ كَانَ أَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاء أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : كَدَاءٌ وَكُداً مَوضِعَانِ. [راجع: ١٩٧٧]

٢ ٤ – بَابُ فَضْلُ مَكَّةً وَبُنَّيَانِهَا وَقَوْلِهِ تَعَالَى:﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّى وَعَهدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي للطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكُع السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ باللهِ وَالْيَومِ الآخِرِ، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَّتُهُهُ قَلِيْلاً ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِنْسَ الْمَصِيْرُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيْلُ، رَبُّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. رَبُّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لُكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا، إنَّكَ أَنْتَ التوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿ [البقرة: [170-17A

١٥٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((لَـمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ

داخل ہوئے تھے۔ عردہ خود آگرچہ دونوں طرف سے (کداء اور کدی) داخل ہوتے لیکن اکثر آپ کدی کی طرف سے داخل ہوتے تھے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھرسے قریب تھا۔ ابو عبداللہ امام بخاری ؓ نے کہاکہ کداء اور کدی دومقامات کے نام ہیں۔

### باب فضائل مكه اور كعبه كى بناء كابيان

اور الله تعالى كاارشاد "اور جبكه بناديا جم نے خاند كعبه كوبار بار لوشنے کی جگہ لوگوں کے لئے اور کر دیا اس کو امن کی جگہ اور (تھم دیا ہم نے) کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ اور ہم نے ابراہیم اور اسلعیل سے عمد لیا کہ وہ دونوں پاک کردیں میرے مکان کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لئے۔ اے اللہ! کر دے اس شہر کو امن کی جگہ اور یہال کے ان رہے والوں کو پھلوں سے روزی دے جو اللہ اور يوم آخرت ير ايمان لائیں صرف ان کو' اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا اس کو میں دنیا میں چند روز مزے کرنے دول گا پھراسے دوزخ کے عذاب میں تھینج لاؤل گا اور وہ برا ٹھکانا ہے۔ اور جب ابراہیم واسلعیل ملیمماالسلام خانہ کعبہ کی بنیاد اٹھارہے تھے (تووہ یوں دعا کر رہے تھے) اے مارے رب! ماری اس کوشش کو قبول فرما۔ تو عی ہاری (دعاؤں کو) سننے والا اور (ہماری نیتوں کا) جاننے والا ہے۔ اے مارے رب! ہمیں اپنا فرمانبروار بنا اور ماری نسل سے ایک جماعت بنائيو جوتيري فرمانبردار ہو۔ ہم كو احكام حج سكھااور ہمارے حال ير توجه فرما کہ تو بہت ہی توجہ فرمانے والا ہے اور بڑا رحیم ہے۔

(۱۵۸۲) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے ابو عاصم نبیل نے بیان کیا کہ اگلہ ہم سے ابو عاصم نبیل نے بیان کیا کہ اگلہ مجھے ابن جر تئے نے خبردی کہا کہ مجھے عروبن دینار نے خبردی کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ بی ہے سا انہوں نے بیان کیا کہ (زمانہ جابلیت میں) جب کعبہ کی تقمیر ہوئی تو نبی کریم مائی ہے اور عباس بناللہ بھی پھراٹھا کرلا رہے تھے۔ عباس بناللہ نے

نی کریم مٹی کے اسے کما کہ اپنا تہبند اتار کر کاندھے پر ڈال او (تاکہ پھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو) آنحضور مٹی کے ایساکیا تو نگے ہوتے ہی بے ہوش ہو کر آپ زمین پر گر پڑے اور آپ کی آنکھیں آسان کی طرف لگ گئیں۔ آپ کئے لگے مجھے میرا تہبند دے دو۔ پھر آپ نے

عَلَيْهِ)). [راحع: ١٢٦] ٢٤٢ع من اس ناند من محنت مزدوري كے وقت نظم ہونے ميں عيب نہيں سمجما جاتا تھا۔ ليكن چونكه بيد امر مردت اور غيرت ك ليسين ليسين

(۱۵۸۳) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا ان سے امام بن مالک نے بیان کیا ان سے سالم بن مالک نے بیان کیا ان سے سالم بن عبداللہ نے کہ عبداللہ بن محمد بن ابی بکر نے انہیں خبردی انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے خبردی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما نے کہ آخصور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے جب تیری قوم نے کعبہ کی تقمیر کی تو بنیاد ابراہیم کو چھوڑ دیا تھا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ! پھر آپ بنیاد ابراہیم کو چھوڑ دیا تھا۔ میں بنا عرض کیا یارسول اللہ ! پھر آپ بنیاد ابراہیم پر اس کو کیوں نہیں بنا دیج ؟ آپ نے فرمایا کہ آگر تمماری قوم کا زمانہ کفرسے بالکل نزدیک نہ ہو تا تو میں بے شک ایساکردیا۔

عبدالله بن عمر رضی الله عنمانے کما کہ اگر عائشہ صدیقه رضی الله عنمانے میا کہ اگر عائشہ صدیقه رضی الله عنمانے میں الله علیہ وسلم سے سی ہے (اوریقینا حضرت عائشہ رضی الله عنمائچی ہیں) تو ہیں سمجھتا ہوں کی وجہ تھی جو آخضرت صلی الله علیہ وسلم حطیم سے متصل جو دیواروں کے کوئے ہیں ان کو نہیں چو متے تھے۔ کیونکہ خانہ کعبہ ابرا جیمی بنیادوں پر پورانہ ہوا تھا۔

١٥٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ

مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ

اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ
اللهُ عَنْهُمْ زَوجِ النَّبِيِّ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ
اللهُ عَنْهُمْ زَوجِ النَّبِيِّ اللهِ: أَنَّ قُومَكِ حِيْنَ
بَنُوا الْكَمْبَةَ الْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ
بِبُوا الْكَمْبَةَ الْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ
إِبْرَاهِيْمَ؟)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ مَرُدُهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ؟ قَالَ : ((لَوْ لاَ تَرَدُقُوا عَنْ أَوْمِكِ بِالْكُفُو لَهَمَّتُ)).
حِدْثَانُ قَومِكِ بِالْكُفُو لَهَمَّلْتُ)).

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَيَنْ كَانَتْ عَالِشَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَمِعَتْ هَذَا مِنْ عَالِشَهُ رَسُولِ اللهِ هَلَا مَنْ رَسُولِ اللهِ هَلَا مَنْ تَرَكُ امْتِولُ اللهِ هَلَا أَرَى رَسُولُ اللهِ هَلَا مَنْ تَرَكُ امْتِولُمَ الرَّكُنينِ اللهَ يُنْ يَلِيَانِ النَّحَجْرَ لِللهَ أَنْ الْبَيْتَ لَمْ يُتْمِمْ عَلَى قَوِاعِدِ إِلاَ أَنْ الْبَيْتَ لَمْ يُتْمِمْ عَلَى قَوِاعِدِ إِلاَ أَنْ الْبَيْتَ لَمْ يُتْمِمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِلْا أَنْ الْبَيْتَ لَمْ يُتْمِمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِلَّا أَنْ الْبَيْتَ لَمْ يُتْمِمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِلَيْهَا هِمْ الْمِنْهُ الْمَالِمُ اللهَ اللهُ الل

ا کیونکہ حطیم حضرت ابراہیم کی بنا میں کعبہ میں داخل تھا۔ قریش نے بیسہ کم ہونے کی وجہ سے کعبہ کو چھوٹا کر دیا اور حطیم کسیسی کی زمین کعبہ کے باہر چھٹی رہنے دی۔ اس لئے طواف میں حطیم کو شائل کر لیتے ہیں (وحیدی)

(۱۵۸۴) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ابو الاحوص سلام بن سلیم جعفی نے بیان کیا' ان سے اشعث نے بیان کیا'

١٥٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ١٥٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الأَسْوَدِ

بِّنِ يَزِيْدَ مَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَاللَّتُ: ((مَالْتُ النِّيِّ اللهُ عَنْهَا النَّيْ اللهُ عَنِ الْحَدَّرِ أَمِنَ اللهُمْ النَّيْتِ أَمِنَ الْحَدَّرِ أَمِنَ الْمَيْتِ أَمِنَ الْمَيْتِ أَمَانَ اللَّهُمْ لَكُمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: ((إِنَّ قُومَكِ قَصَرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ)).

قُلْتُ : فَمَا شَانُ بَابِهِ مُرْتَفِعاً؟ قَالَ: ((فَمَلَ ذَلِكِ قَومُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاعُوا وَيَمْنَعُوا عَمْنَ شَاعُوا مَنْ شَاعُوا مَنْ شَاعُوا مَنْ شَاعُوا أَنْ تُنكِرَ عَهْدُهُمْ أَنْ أَدْخِلَ الْحَكْثَرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أَلْمُهُمْ أَنْ أَدْخِلَ الْحَكْثَرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أَلْمُهُمْ أَنْ أَدْخِلَ الْحَكْثَرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أَلْمُهُمْ أَنْ أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَدُلُنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدُلُنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ فَقَطَ: ((لَوْ لاَ حَدَالَةُ قُومِكِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، فَإِنْ لِمَاسِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، فَإِنْ أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، فَإِنْ أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، فَإِنْ أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، فَإِنْ خَلَقًا يَعْنِي بَابًا. [راجع: ٢٦٦] خَلَقًا يَعْنِي بَابًا. [راجع: ٢٦٦]

ان سے اسود بن بزید نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا حظیم بھی بیت اللہ میں داخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا کہ ہاں ' پھر میں نے پوچھا کہ پھرلوگوں نے اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے اسے کعبے میں کیوں جمیں شامل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمماری قوم کے پاس خرچ کی کمی پڑگی تھی۔ پھر میں نے بوچھا کہ یہ دروازہ کیوں اونچا بہایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تمماری قوم بی نے کیا تاکہ جے چاہیں اندر آنے دیں اور جے چاہیں روک دیں۔ اگر تمماری قوم کی جالیت کا زمانہ تازہ تازہ نہ ہوتا اور جھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ ان کے دل گڑجائیں کے قواس حظیم کو بھی میں کعبہ خوف نہ ہوتا کہ ان کے دل گڑجائیں کے قواس حظیم کو بھی میں کعبہ میں شامل کر دیتا اور کعبہ کا دروازہ ذمین کے برابر کر دیتا۔

اب کعبہ میں ایک بی دروازہ ہے وہ مجی قد آدم سے زیادہ او نچاہے۔ دافلے کے وقت لوگ بزی مشکل سے میڑھی پر چڑھ المسیت سیسی کو ایس کے اندر جاتے ہیں اور ایک بی دروازہ ہونے سے اس کے اندر تازی ہوا مشکل سے آتی ہے۔ دافلے کے لئے کعبہ شریف کو ایام ج میں بہت تموڑی مدت کے لئے کھولا جاتا ہے۔ الجمد لللہ کہ ۱۵۳۱ھ کے جج میں کعبہ شریف میں مترجم کو داخلہ نعیب ہوا تھا۔ والجمد للہ علی ذاک۔

(۱۵۸۷) ہم سے بیان بن عمرو نے بیان کیا 'انہوں نے کما کہ ہم سے بزید بن ہارون نے بیان کیا 'انہوں نے کما کہ ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا 'انہوں نے کما کہ ہم سے بزید بن رومان نے بیان کیا 'ان ١٥٨٦ - حَدُّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدُّثَنَا يَزِيْدُ فَالَ حَدُّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدُّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ قَالَ حَدُّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ

سے عروہ نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقتہ رضی الله عنمانے که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا عائشة "اگرتيرى قوم کا زمانہ عالمیت ابھی تازہ نہ ہوتا' تو میں بیت الله کو گرانے کا تھم وے دیتا تاکہ (نی تغمیر میں) اس حصہ کو بھی داخل کر دول جو اس ہے باہر رہ گیا ہے اور اس کی کرسی زمین کے برابر کر دوں اور اس کے دو دروازے بنا دول' ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیر اس کی تغمیر ہو جاتی۔ عبداللہ بن زبیر رضی الله عنما كاكعبه كو كرانے سے ميں مقصد تھا۔ يزيد نے بيان كياكه ميں اس وفت موجود تھاجب عبدالله بن زبير رضي الله عنمانے اسے گرايا تھااور اس کی نئی تغمیر کرکے حطیم کو اس کے اندر کر دیا تھا۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی تقمیر کے یائے بھی دیکھے جو اونٹ کی کوہان کی طرح تھے۔ جریرین حازم نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا'ان کی جگہ کمال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ابھی دکھاتا ہوں۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ حطیم میں گیااور آپ نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کرکے کما کہ بیہ وہ جگہ ہے۔ جریر نے کما کہ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ جگہ حطیم میں سے چھ ہاتھ ہوگی یا ایس ہی کچھ۔ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنُّ النّبِيُ اللهُ قَالَ لَهَا: ((يَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ لَوْ لاَ أَنْ قَومَكِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَةٍ لأَمَوْتُ فَومَكِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَةٍ لأَمَوْتُ بِالنّبْتِ فَهُدِمَ، فَأَذْخَلْتُ فَيْهِ مَا أُخْوِجُ مِنْهُ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًا وَبَابًا غَرْبِيًا فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيْمَ)). فَلَلِكَ اللّذِي حَمَلَ ابْنَ الزّبيْوِ وَشَهِدْتُ ابْنَ الزّبيْوِ وَيْنَ هَدْمِهِ. قَالَ يَزِيْدُ: وَشَهِدْتُ ابْنَ الزّبيْوِ حِيْنَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَبَنَاهُ وَبَنَاهُ وَبَنَاهُ إِبْرَاهِيْمَ جَجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الإِبلِ. قَالَ إِبْرَاهِيْمَ جَجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الإِبلِ. قَالَ الزّبيُو جَيْنَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ إِبْرَاهِيْمَ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةٍ الإِبلِ. قَالَ جَوِيْرٌ فَقُدَتُ لَهُ أَيْنَ مَوضِعُهُ؟ قَالَ: أُرِيْكُهُ بَالِكَ اللّذِي مَعَهُ الْحِجْرِ، فَأَشَارَ إِلَى جَوْيُرٌ فَحَرَرْتُ اللّذَى فَقَالَ: هَا هُنَا؟. قَالَ جَوْيُرٌ فَحَرَرْتُ مَنَاهُ مِنَ الْحِجْرِ سِيَّةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوِهًا.

[راجع: ١٢٦]

تی بیرے اسلام ہوا کہ کل حطیم کی زمین کعبہ میں شریک نہ تھی۔ کوئکہ پرنالے سے لے کر حطیم کی دیوار تک سترہ ہاتھ جگہ ہے سیست اور ایک تمائی ہاتھ دیوار کاعرض دوہاتھ اور تمائی ہے۔ باتی پندرہ ہاتھ حطیم کے اندر ہے۔ بعض کہتے ہیں کل حطیم کی زمین کعبہ میں شریک تھی اور حضرت عمر زائٹھ نے اپنی خلافت میں امتیاز کے لئے حطیم کے گردایک چھوٹی می دیوار اٹھادی (وحیدی)

جس مقدس جگہ پر آج خانہ کعبہ کی عمارت ہے یہ وہ جگہ ہے جمال فرشتوں نے پہلے پہل عبادت اللی کے لئے مسجد تغیر کی۔ قرآن مجید میں ہے۔ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَیْتِ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَةَ مُنْهِ کَا وَهُدَّی لِلْعَلْمِینَ ﴾ (آل عمران: ۹۱) یعنی الله کی عبادت کے لئے اور لوگوں کی ہدایت کے لئے برکت والاگھرجو سب سے پہلے دنیا کے اندر تغیرہوا وہ مکہ شریف والاگھرہے۔

ابن ابی شیبہ 'اسحاق بن راہوں 'عید بن حمید' حرث بن ابی اسامہ ' ابن جریر ' ابن ابی حاتم اور بہتی نے حضرت علی بن ابی طالب بن شیبہ ' اسحاق بن راہوں و علیہ اللہ الا تخبرنی عن البیت ا هو اول بیت وضع فی الارض قال لا ولکنه اول بیت وضع للناس فیه المبرکة والهدی ومقام ابراهیم ومن دخله کان امنا ایک مختص نے حضرت علی بن ابی طالب بن شر سے پوچھا کہ آیا وہ سب سے پہلا مکان ہے جو روئے زمین پر بنایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ متبرک مقامات میں سب سے پہلا مکان ہے جو لوگوں کے لئے تقمیر ہوا اس میں برکت اور ہدایت ہے اور مقام ابراہیم ہے جو مختص وہاں داخل ہو جائے اس کو امن مل جاتا ہے۔

حضرت آدم كابيت الله كو تقمير كرنا!

(ترجمه)الله سجانه تعالی نے جب آدم ملائل کو جنت سے زمین پر اتارا تو ارشاد فرمایا که میں تمهارے ساتھ ایک گھر بھی اتاروں گا۔ جس کا طواف اس طرح کیا جاتا ہے جیسا کہ میرے عرش کا طواف ہوتا ہے اور اس کے پاس نماز اس طرح ادا کی جائے گی جس طرح کہ میرے عرش کے پاس اداکی جاتی ہے۔ پھر جب طوفان نوح کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھالیا۔ اسکے بعد انہیا علیهم السلام بیت اللہ شریف کا حج تو کیا کرتے تھے گراس کامقام کسی کو معلوم نہ تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پیۃ حضرت ابراہیم ؑ کو ہایا اور اسکی عبگہ۔ و کھا دی تو آپ نے اسکویانچ میاڑوں سے بنایا۔ کوہ حرا' لبنان ثبیر' جبل الحمر' جبل طور (جبل الحمر کو جبل بیت المقدس بھی کہتے ہیں) ازرقی اور این منذر نے حضرت وہب بن منبہ رہائی سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ سجانہ تعالیٰ نے جب آدم علائما ک توبہ قبول فرمائی تو ان کو مکم محرمہ جانے کا ارشاد ہوا۔ جب وہ چلنے لگے تو زمین اور بڑے برے میدان لپیٹ کر مختر کر دیئے گئے۔ یہال تک کہ ایک ایک میدان جہاں ہے وہ گزرتے تھے ایک قدم کے برابر ہو گیا اور زمین میں جہاں کہیں سمندریا تالاب تھے ان کے دہانے مجمی اتنے چھوٹے کر دیئے گئے کہ ایک قدم میں اس طرف یار ہوں۔ لیکن دو سرا یہ لطف تھا کہ آپ کا قدم زمین پر جس جگہ پڑ تا وہاں ایک ایک بہتی ہو جاتی اور اس میں عجیب برکت نظر آتی۔ شدہ شدہ آپ مکہ مکرمہ پنچ گئے۔ مکہ شریف آنے سے پیشتر آدم ملائلا کی آہ و زاری اور آب کا رنج وغم جنت سے چلے آنے کی وجہ سے بہت تھا' یمال تک کہ فرشتے بھی آپ کے گرید کی وجہ سے گرید کرتے اور آپ کے رنج میں شریک ہوتے تھے۔ اس لئے اللہ تعالی نے آپ کاغم غلط کرنے کیلئے جنت کا ایک فیمہ عنایت فرمایا تھا جو مکہ مکرمہ میں كعبه شريف كے مقام ير نصب كيا كيا تھا۔ يہ وقت وہ تھاكہ ابھى كعبة الله كو كعبه كالقب نسين ديا كيا تھا۔ اى دن كعبة الله ك ساتھ ر کن بھی نازل ہوا۔ اس دن وہ سفید یا قوت اور جنت کا کلزا تھا۔ جب حضرت آدم ملمہ شریف آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اپنے ذمه لے لی اور اس خیمہ کی حفاظت فرشتوں کے ذریعہ کرائی۔ یہ خیمہ آپ کے آخر وقت تک وہیں لگا رہا۔ جب اللہ تعالی نے آپ ک روح قبض فرمائی تو اس خیمہ کو اپنی طرف اٹھالیا اور آدم ملائلا کے صاحبزادوں نے اس کے بعد اس خیمہ کے مقام پر مٹی او ۔ چھر کا ایک مکان بنایا۔ جو بیشہ آباد رہا۔ آدم ملائل کے صاجزادے اور ان کے بعد والی تسلیں کیے بعد دیگرے اس کی آبادی کا انظام کرتی رہ جب نوح ماين كا زمانه آيا تو وه عمارت غرق مو كى اور اس كانشان جهي كيا-

حضرت ہود اور صالح کے سواتمام انبیاء علیهم السلام نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی ہے:

این اسحاق اور بہتی نے حضرت عودہ بڑاتھ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا۔ ما من نبی الا وقد حج البیت الا ما کان من هود و صالح ولقد حجه نوح فلما کان فی الارض ماکان من الفرق اصاب البیت ما اصاب الارض و کان البیت ربوة حمر آء فیعث الله عزوجل هودا فتشاغل باموقومه حتی قبضه الله البه فلم یعجه حتی مات فلما بواہ الله لابراهیم پی حجه نم لم یبنی نبی بعدہ الاحجه (نرجمه) جم قدر انبیاء علیم السلام مبعوث ہوئے سب بی نے بیت الله شریف کا جج اوا فرمایا گر حضرت صود اور حضرت صالح المتبی کو اس کاموقع نہ للد حضرت نوح بیاتی نے بھی جج اوا فرمایا ہے لیکن جب آپ کے زمانہ میں زشن پر طوفان آیا اور ساری زمین خرقاب ہوئی تو بیت الله شریف کو بھی اس سے حصہ لما۔ بیت الله شریف ایک سرخ رنگ کا نمیلہ رہ گیا تھا۔ پھر الله تعالی نے حضرت ہود بیاتی کو مبعوث فرمایا تو تم مطابق فریضہ تبلیغ کی اوائیگی میں مشغول رہے اور آپ کی مشغولیت اس ورجہ ربی کہ آپ کو آخر دم تک جج کر نے کی نوبت نہ آئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم بیاتی کو بیت الله شریف بنانے کا موقع کما تو انہوں نے جج اوا فرمایا اور آپ کے بعد جس قدر انبیاء علیم السلام تشریف لائے سب نے جج اوا فرمایا۔

### حضرت ابراجيم كابيت الله كولقمير كرنا!

طبقات ابن سعد بيس حفرت ابو جهم بن حديقد بناتي سے روايت ہے كہ جناب في كريم طبقي ہے قربايا او حى الله عزوجل الى ابراهيم يامره بالمسير الى بلده الحرام فركب ابراهيم البراق وجعل اسمعيل امامه وهو ابن سنتين وهاجر خلفه ومعه جبرئيل يدله على موضع البيت حتى قدم به مكة فانزل اسمعيل وامه الى جانب البيت ثم انصرف ابراهيم الى الشام ثم اوحى الله الى ابراهيم ان تبنى البيت وهو يومئذ ابن مائة سنة واسمعيل يومئذ ابن ثلاثين سنة فبناه معه و توفى اسمعيل بعد ابيه فدفن داخل الحجر مما يلى.

یعنی اللہ عزوجل نے حضرت ابراهیم کو بذریعہ وی تھم بھیجا کہ بلد الحرام کمہ شریف کی طرف چلیں۔ چنانچہ آپ بہ تھیل تھم النی بر سوار ہو گئے۔ اپنے بیارے نور نظر حضرت اسلیل کو جن کی عمر شریف ہنوز دو سال کی تھی اپنے سامنے اور بی باجرہ کو اپنے بیچھے لے لیا۔ حضرت جرائیل بیت اللہ شریف کا مقام بتلانے کی غرض سے آپ کے ساتھ تھے۔ جب کمہ کرمہ تشریف لائے تو حضرت اسلیل اور آپ کی والدہ ماجدہ کو بیت اللہ کے ایک جانب میں اثارا اور حضرت ابراہیم شام کو واپس ہوئے۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم شام کو واپس ہوئے۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو جبکہ آپ کی عمر شریف کال ایک سو سال تھی 'بذریعہ وی بیت اللہ شریف کے بنانے کا تھم فرمایا۔ اس وقت حضرت اسلیل کی تھی۔ چنانچہ اپنے صاجزادے کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم نے کعبہ کی بنیاد ڈالی۔ پھر حضرت ابراہیم کی وفات ہو گئی اور حضرت اسلیل میلائے نے بھی آپ کے بعد وفات پائی تو جمر اسود اور کعبہ شریف کے درمیان اپنی والدہ ماجدہ حضرت باجرہ کے ساتھ وفن ہوئے اور آپ کے صاجزادے حضرت ثابت بن اسلیل اپنے والد محرّم کے بعد اپنے مامووں کے ساتھ ملی کر جی نی جربم سے تھے کعبہ شریف کے متولی قراریائے۔

این الی شیبہ 'این جریر' این الی حاتم اور بہق کی روایت کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجد فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم کو کعبہ الله شریف بنانے کا تھم ہوا تو آپ کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس کو کس طرح بنائیں۔ اس نوبت پر اللہ پاک نے سکینہ یعن ایک ہوا جمیعی جس کے دو کنارے تھے۔ اس نے بیت اللہ شریف کے مقام پر طوق کی طرح ایک طقہ بائدھ دیا۔ اوحر آپ کو تھم ہو چکا تھا کہ سکینہ جمال فھرے بس دہیں تھیر ہونی چاہئے۔ چنانچہ حصرت ابراھیم "نے اس مقام پر بیت اللہ شریف کو تھیر فربایا۔

دیلی نے حضرت علی بڑاتھ سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ زیر تغییر آیت ﴿ وَإِذْ يَوْفَعُ اِبْواهِنِهُ الْفَوَاعِدَ ﴾ (البقرة: ١٣٧) که بیت الله شریف جس طرح مرابع ہے ای طرح ایک چوکونی ایر نمودار ہوا اس میں سے آواز آتی تھی کہ بیت اللہ کا ارتفاع ایسا ہی چوکونا ہونا چاہئے جیسا کہ میں لینی ابر چوکونا موں۔ چنانچہ حضرت ابرائیم طائل نے بیت اللہ کو اس کے مطابق مرام بنایا۔

سعید بن منصور اور عبد بن حمید ابن ابی حاتم وغیرو نے سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی بناٹھ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم میلائل نے ہوا کے ڈالے ہوئے نشان کے بینچ کھودنا شروع کیا۔ پس بیت اللہ شریف کے ستون برآمہ ہو گئے۔ جس کو تمیں تمیں آدمی بھی ہلا نہیں سکتے تھے۔

آیت بالاکی تغییر میں حضرت عبداللہ بن عباس عُمان فرائے ہیں القواعد التی کانت قواعد البیت قبل ذلک ستون جن کو حضرت ابراہیم کے بنایا' یہ وہی ستون ہیں جو بیت اللہ شریف میں پہلے کے بنے ہوئے تھے۔ ان ہی کو حضرت ابراہیم کے باند کیا۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف اگرچہ حضرت ابراہیم و حضرت اسلیل کسنی کا تقیر فرمودہ ہے لیکن اس کا سک بنیاد ان حضرات کا رکھا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد قدیم ہے آپ نے صرف اس کی تجدید فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم تقیر کعبہ فرما رہے تھے تو یہ دعائیں آپ کی زبان پر تھیں۔ رہنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اے رب! ہماری اس خدمت توحید کو قبول فرمائیے۔ قو جانے والا سننے والا سننے والا ہے۔

﴿ رَبُنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتَا أَمُدُّ مُسْلِمَةً لَّكَ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ ﴾ (البقرة: ١٣٨) اك رب! جميل اپنا فرماتبردار بنا لے اور جارى اولاد ميں سے بھى ايك جماعت بميشہ اس مشن كو زندہ ركھنے والى بنا دے اور مناسك جم سے جميس آگاه كر دے اور جارے اور ابنى عنليات كى نظركر دے تو نمايت بى تواب اور رحيم ہے۔

﴿ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ امِنَا وَاجْنُنِينَ وَيَنِي أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾ (ابراهيم: ٣٥) اے رب! اس شركو امن و امان والا مقام بنا دے اور جھے اور ميري اولاد كو بيشہ بت يرتى كى حماقت سے بچاتا رہيو۔

﴿ رَبُنَا اِنْنَ آسْكُنْتُ مِنْ ذُرِّ بِيْنِ بِوَادٍ خَيْرِ ذِيْ زَرْعِ عِنْدَ يَبَيْكَ الْمُحَوَّةِ رَبُنَا الِيقِينَةُوا الصَّلُوة ﴾ (ابرائيم: ٣٥) اے رب! ميں اپني اولاد كو ايک بنجرنا قاتل كاشت بيابان ميں تيرے پاك گھر كے قريب آباد كرتا ہوں۔ اے رب! ميرى غرض ان كو يمال بسانے سے صرف بيہ ہے كہ بيہ تيرى عبادت كريں۔ ممرے مولا! لوگوں كے دل ان كى طرف چيردے اور ان كو ميووں سے روزى عطاكرتاكم بيہ تيرى شكر كرارى كريں۔

قال ابن عباس بنى ابراهيم البيت من خمسة اجبل من طور سينا وطور زيتا ولبنان جبل بالشام والجودى جبل بالجزيرة وبنى قواعده من حراء جبل بمكة فلما انتهى ابراهيم الى موضع الحجر الاسود قال لاسماعيل التينى بحجر حسن يكون للناس علما فاتاه بحجر فقال التينى باحسن منه فمضى اسماعيل ليطلب حجرا احسن منه فصاح ابو قبيس يا ابراهيم ان لك عندى وديعة فخذها فقذف بالحجرالاسود فاخذه ابراهيم فوضعه مكانه (حاران عند) من عهر)

این حضرت ابن عباس بھنٹا کتے ہیں کہ حضرت اہراہیم " نے طور سینا و طور زیتا و جبل لبنان جو شام ہیں ہے اور جبل جودی جو جزیرہ ہیں ہیں ان چاروں پہاڑوں کے پھروں کا استعال کیا۔ جب آپ جراسود کے مقام تک پہنے گئے " تو آپ نے حضرت اسلیل " فرایا کہ ایک خوبصورت سا پھرلاؤ جس کو نشانی کے طور پر (طوافوں کی گئتی کے لئے) میں قائم کر دوں۔ حضرت اسائیل پیٹھا ایک پھر فرایا کہ ایک والے " اس کو آپ نے واپس کر دیا اور فرایا کہ اور مناسب پھر تلاش کر کے لاؤ۔ حضرت اسائیل بیٹھ پھر تلاش کر ہی رہے تھے کہ جبل ابو قبیس سے ایک فیبی صدا بلند ہوئی کہ اے اہراھیم! میرے پاس آپ کو دینے کی ایک امانت ہے " اے لیجائے۔ چنانچہ اس پہاڑ نے جراسود کو حضرت اہراہیم" کے حوالے کر دیا اور آپ نے اس پھر کو اس کے مقام پر نصب کر دیا۔ بعض روایات ہیں یوں ہے کہ حضرت جبرائیل " نے جراسود کو اگر آپ کے حالہ کیا۔ (ابن کشر) اور شرق گوش میں باہر کی طرف ذہن سے ڈیڑھ گز کی بلندی پر ایک طاق میں اسکو خصب کیا گیا۔ تھیرابراہیم بالکل سادہ تھی نہ اس پر چھت تھی نہ دروازہ نہ چونہ۔ مٹی سے کام لیا گیا تھا۔ مرف پھر کی چار دیواری تھی۔

علامه ازرقی نے تاریخ مکه میں تقمیرابراہی کا حرض وطول حسب زمل لکھا ہے۔

بلندی زمین سے چھت تک اگر۔ طول جراسود سے رکن شای کب ۳۲ گز۔ عرض رکن شامی سے غربی تک ۲۲ گز۔

گرین چکا۔ حضرت جرکیل کے منامک ج سے آگاہ کر دیا۔ اب ارشاد باری اوا ﴿ وَ طَهُوْ بَنِيْنَ لِلطّآنِفِيْنَ وَالْفَآئِمِيْنَ وَالْوَتَعِ السُّجُوْدِ
وَاذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ يَاتُوْكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ صَامِرٍ يَانِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجَ عَمِنْقِ ﴾ (انج : ٢٥) ليمن ادا گرطواف كرنے والوں ان نماز ميں قيام
كرنے والوں اوكو كرنے والوں اور سجدہ كرنے والوں ك لئے پاك كر دے اور تمام الوگوں كو پكار دے كہ ج كو آئيں بيدل بحى اور رلى اوشتيوں پر بھى ہر دور دراز كوشہ سے آئيں گے۔ اس زمانہ ميں اعلان و اشتمار كے وسائل نهيں سے۔ ويران جكہ تھى اوم والوں سك كوسوں تك بيت نہ تھا۔ ابرائيم كى آواز حدود حرم سے باہر نہيں جا سكتی تھی۔ ليكن اس معمولى آواز كو قدرت حق تعالى نے مشرق سے مغرب تك اور شال سے جنوب تك اور ذهن سے آسان تك بينياويا۔

مفرين آيت بالاك ذيل من ككت بير. فنادى على جبل ابو قبيس يا ايهاالناس ان ربكم بنى بينا واوجب عليكم الحج اليه فاجيبوا ربكم وانتفت بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا فاجابه كل من كتب له ان يحج من اصلاب الرجال وارحام الامهات لبيك اللهم لبيك (جلالين)

بعنی حضرت ابراہیم علائل نے جبل ابو قبیں پر چڑھ کر پکارا اے لوگو! تہمارے رب نے اپنی عبادت کے لئے ایک مکان بنوایا اور تم پر اس کا بخ فرض کر دیا ہے۔ آپ یہ اعلان کرتے ہوئے شال و جنوب 'مشرق و مغرب کی طرف منہ کرتے جاتے اور آواز بلند کرتے بیات ہے۔ انہوں نے اپنے باپوں کی پشت ہے اور اپنی بیات ہے اور اپنی میات ہے۔ انہوں نے اپنے باپوں کی پشت ہے اور اپنی ماؤں کے ارحام سے اس مبارک ندا کو من کر جواب دیا لبیک اللهم لبیک یا شد! ہم عاضر ہیں 'یا اللہ! ہم تیرے پاک گھر کی زیارت کے اضر ہیں۔

بڑائے ابرا میمی کے بعد ! ابراہیم طالق کی یہ تقیرایک مدت تک قائم ربی اور اس کی تولیت و محرانی سیدنا اسلیل طالق کی اولاد میں ختل ہوتی چلی آئی میل تک کہ اس کی مرمن کی ضرورت پیش آئی۔ تب بنو جرہم نے اسی ابراہیمی نقشہ و اینت پر مرمت کا کام انجام دیا نہ کوئی چھت بنوائی اور نہ کوئی آفیر کیا۔ بنو جرہم کے بعد ممالقہ نے تجدید کی اگر تقیر میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔

لتحمیر جس بن کلاب ! ابراہی لقیر کے بعد خانہ کعبہ کو چو تھی مرجہ تھی بن کناب قریش نے تقیر کیا۔ تھی قریش کے متاز افراد میں سے تھے تقیر کعبہ کے ساتھ ساتھ قوی تقیر کے لئے بھی اس نے بوے بوے اہم کام انجام دیے۔ تمام قریش کو جمع کر کے بزریدہ تقاریر ان میں اتحاد کی روح پھو گی۔ دارالندوہ کا بانی بھی ہی فیض ہے جس میں قریش اپنے قوی اجماعات و فہ بی تقریبات نکاح وغیرہ کے لئے جمع ہوا کرتے تھے۔ سقامیہ (حاجیوں کو آب زمزم پلانا) اور رفاوہ (یعنی حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا) یہ تھے ای نے قائم کے تریش کے قوی فنڈ سے ایک سلانہ رقم من اور کمہ معظمہ میں لنگر خانوں کے لئے مقرر کی۔ اس کے ساتھ چی حوض خوائے جن میں جارے کے جن میں جارے کے جب شریف کے آس خوائے جن میں جارے کا در سال کے ساتھ کی تعدم کی جست پر گوگل کی کئڑی کی پس بیایا۔ ندمت کعبہ کے متعلق متعدد کیٹیاں قائم کیں جن کو مختلف خدمات کا ذمہ دار ٹھرایا۔ خانہ کعبہ کی چھت پر گوگل کی کئڑی کی چست یا کہ افرادے میں درخوں کی باڑ لگا دی اور اس پر سیاہ غلاف ڈالا۔ یہ تقیر حضرت رسول پاک متابیج کے زمانہ طفولیت تک باتی تھی آب سے اسے بھیر عشرت رسول پاک متابیج کے زمانہ طفولیت تک باتی تھی آب سے اسے بھین میں اس کو طاحظہ فربایا۔

بنائے ابرائیمی میں ۱۷۵۵ سال کا زمانہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک عورت نزد کعبہ بخور جلا رہی تھی' پردہ شریف میں آگ لگ گئ اور پھیل گئ کے۔ جگہ جگہ سے دیواریں شق ہو گئیں۔
پھھ ہی ونوں بعد سیلاب آیا۔ جس نے اس کی بنیادوں کو ہلا ویا کہ گر جانے کا خطرہ قوی ہو گیا۔ قریش نے اس تعمیر کے لئے چندہ جمع کیا۔
گر شرط یہ رکھی کہ سود' اجرت زنا' غارت گری اور چوری کا بیسہ نہ لگایا جائے اس لئے خرچ میں کمی ہو گئی۔ جس کا تدارک یہ کیا گیا
کہ شالی رخ سے چھ سات ذراع زمین باہر چھوڑ کر عمارت بنا دی۔ اس متروکہ حصہ کا نام حطیم ہے۔

آیت شریقه ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِیْمُ الْقُوَاعِدَ ﴾ (القرة: ۱۲۵) کی تغییرها این کیرهی تغییات بول آئی بیل. قال محمد ابن اسحاق بن یسار فی السیرة ولما بلغ رسول الله صلی الله علیه وسلم خمس و ثلاثین سنة اجتمعت قریش لبنیان الکعبة و کانوا یهمون بذلک یسقفوها و یهابون هدمها وانما کانت رضما فوق القامة فاراد و ارفعها و تسقیفها و ذالک ان نفرا سرقوا کنز الکعبة و انما کان الکنز جوف الکعبة و کان الذی و جد عنده الکنز دو یک مولی بنی ملیح بن عمرو من خزاعة فقطعت قریش یده و یزعم الناس آن الذین سرفره و ضعوه عند دو یک و کان البحر قد رمی بسفینه الی جدة لرجل من تجار الروم فتحطت فاخذوا خشبها فاعدوه لتسقیفها و کان بمکة رجل قبطی نجار فهبالهم فی انفسهم بعض ما یصلحها و کانت حیة تنخرج من بنر الکعبة النی کانت تطرح فیها ما یهدی لها کل یوم فتشرف علی جدار الکعبة و کانت مما یهابون و ذالک انه کان لایدنوا منها احذا لا رجزا لت و کشت و فتحت فاها فکانوا یها بو نها فبنیاهی یوما تشرف علی جدار الکعبة کما کانت تصنع بعث الله الیها طائر ا فاختطفها فذهب بها فذائت قریش انا نرجوا ان یکون الله قد رضی ما اردنا عندنا عامل رفیق و عندنا خشب وقد کفانا الله الحیة فلما اجمعوا امرهم فی عدمها ربنیانها قام ابن و هب بن عمرو فتناول من الکعبة حبرا فرثب بن یده حتی رجع الی موضعه فقال یا معشرقریش لا تدخلوا فی بنیانها من کسبکم الا طیبا لا یدخل فیها مهر بهی و لا بیع ربا و لا و ظنمة احد من الناس الی اخره.

خلاصہ اس عبارت کا بیہ ہے کہ نمی کریم ملی اور اس کے بعد دوں کے بعد اور حاد ثات کے ساتھ ساتھ کعب کن از سر نو تعبر کا فیصلہ کیا اور اس کی دیواروں کو بلند کر کے جست ڈالنے کی تجویز پاس کی۔ پچھ دنوں کے بعد اور حاد ثات کے ساتھ ساتھ کعبہ شریف ہیں جو باؤا کیا اور اس کی موری ہوگئی ہوگئی۔ حسن اتفاق سے بائوم ٹائی ایک تعدر، بھی ہو چکا تھا۔ اتفاق سے جور پکڑا گیا' اس کا ہاتھ کاٹا گیا اور اتعمیری پرو گرام میں مزید پیٹنی ہو گئی۔ حسن اتفاق سے بائوم ٹائی ایک تعدر، کا ساتھ نوفانی موجوں سے محراق ہوئی جدہ کے کنارے آپڑی اور کنڑی کا سامان ارزاں بل جانے کی اہل مکہ کو توقع بوئی۔ ویند بن مغیرہ کنڑی خرید نے کے خیال سے جدہ آیا اور سامان تقیر کے ساتھ بی باقوم کو جو فن معماری میں اساد تھا انہی ساتھ ساتھ گیا۔ ان بی ایام میں کعبہ شریف کی دیواروں میں آیک خطر ناک اور باپیا گیا۔ جس کو مارنے کی کی کو ہمت نہ ہوتی تھی۔ اتفاقا وہ آئیہ دن وزیار کعب پر بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے ایک ایس کی مرت نہ ہوتی تھی کہ چست پر چڑھے اور بیت اللہ کو مشیت ہمارے ساتھ ہے اس لئے تقیر کا کام فورا شروع کر دیتا چاہئے۔ عمر کسی کہ ہمت نہ ہوتی تھی کہ چست پر چڑھے اور بیت اللہ کو مشیت ہمارے ساتھ ہے اس لئے تعمر کا کام فورا شروع کر دیتا چاہئے۔ گر کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ چست پر چڑھے اور بیت اللہ کو مشیت ہمارے ساتھ ہے اس لئے تعمر کا کام فورا شروع کر دیتا چاہئے۔ گر کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ چست پر چڑھے اور بیت اللہ کو تو جا تھرا۔ اس وقت اللہ کا کہ ناجائز کمائی کا بیسہ ہم گڑ ہم گڑ تھیر ٹی نہ کیا قاب کے مخلف حصوں کی تھیر مختلف قبائل پر تقیم کر دی

آنخضرت ساتھ میں اپ بچا جسرت علائ کے صابتہ شریک کار تھے اور کندھوں پر پھر رکھ کر لائے تھے۔ جب جراسود رکھنے کا وقت آیا تو قبائل میں اختلاف پڑ گیا۔ ہر خاندان اس شرف کے حسول کا دعویدار تھا۔ آخر مرنے مارنے تک نوبت پڑج گی ، مگروبید بن مغیرہ نے یہ تجویز چیش کی کہ کل صبح کو جو محض بھی سب سے پہلے حرم شرائیت میں قدی رکھے 'اس کے فیصلے کو واجب العل سجتو۔

چنانچہ می کو سب سے پہلے حرم شریف میں آنے والے سیدنا محد مٹائیا تھے۔ سب نے بیک زبان آپ کے فیصلے کو بخوشی مانے کا اعتراف کیا۔ آپ نے جراسود کو اپنی چادر مبارک کے وسط میں رکھا اور ہر قبیلہ کے ایک ایک سردار کو اس چادر کے افر نے میں شریک کر لیا۔ جب وہ چادر کوشہ کعبہ تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے جراسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب فرما دیا۔ دیواریں اٹھارہ ہاتھ اونچی کر دی گئیں۔ اندرونی فرش بھی پھر کا بنایا۔ اپنی اقمیازی شان قائم رکھنے کے لئے دروازہ قد آدم اونچا رکھا۔ اندرون بیت اللہ شالاً و بخوا تین ستون قائم کئے۔ جن پر شہتیر ڈال کر چھت پائ دی اور رکن عراقی کی طرف اندر بی اندر زینہ چر حملیا کہ چھت پر پہنچ سکیں اور جمال سے سر پرنالد لگایا تاکہ چھت کا بارشی بانی جر میں آکر بڑے۔

### ٤٣ - بَابُ فَصْلِ الْحَرَمَ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبَدَ رَبُّ هَذَهِ الْبَلدَهِ اللَّهِي حَرَّمَهَا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَأُمِرتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾. [النمل: ٩١]. وَلَوْنِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : ((أَوَ لَـُم نُمَكَّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ فَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ وَزَقًا مِنْ لَدُنّا، وَلَكِنَّ أَكْثَوَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [القصص: ٧٥].

10AV - حَدُّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّنَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ يَعْمَدُ مَكَّةً : ((إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ مَحَرَّمَهُ اللهُ عَنْهُمَا أَلْهُ مَكَّةً : ((إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ مَحَرَّمَهُ اللهُ عَنْهُمَا أَلْهُ مَنْ عَرَّفَهُمْ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيدهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيدهُ، وَلاَ يَنَفُرُ صَيدهُ، وَلاَ يَنَفَرُ صَيدهُ، وَلاَ يَنَفَرُ صَيدهُ،

[راجع: ١٣٤٩]

مند احر وغیرہ میں عیاش بن ابی ربید سے مروی ہے کہ رسول کریم میں کے فرمایا ان هذه الامة لا تزال بخیر ما عظموا هذه

الحرمة يعنى الكعبة حق تعظیمها فاذا ضبعوا ذلك هلكوا لين بيد امت بيشہ خيرو بحلائی كے ساتھ رہے گی جب تك بيد
پورے طور پر كعبه كی تعظیم كرتے رہیں گے اور جب اس كو ضائع كر دیں گے ، بلاك ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا كه كعبہ شريف اور اس
کے اطراف ساری ارض حرم بلكہ سارا شرامت مسلمہ كے لئے انتہائی معزز و مؤ قرمقالمت ہیں۔ ان كے بارے میں جو بھی تعظیم و تحريم
سے متعلق ہدایات كاب و سنت میں دی گئی ہیں ان كو جمہ وقت المحوظ ركھنا ہے حد ضروری ہے۔ بلكہ حقیقت بیہ كه حرمت كعبہ كے

# باب حرم کی زمین کی فضیلت اور اللہ نے سور ہ عمل میں فرمایا

"مجھ کو تو یکی تھم ہے کہ عبادت کروں اس شمرکے رب کی جس نے اس کو حرمت والا بنایا اور ہر چیزاس کے قبضہ وقدرت میں ہے اور مجھ کو تھم ہے تابعدار بن کر رہنے کا"

اور الله تعالى في سورة فقص مي فرايا وكيابم في ان كو جگه نيس دى حرم مين جهال امن به ان كے لئے اور كھنچ چلے آتے بين اس كى طرف ميے برادى طرف سے ليكن كى طرف ميں جائے۔ "

بست ان بين نہيں جانے۔ "

(۱۵۸۷) ہم سے علی بن عبداللہ بن جعفر نے بیان کیا کہ ہم سے جریر بن عبدالحمید نے منصور سے بیان کیا ان سے مجاہد نے ان سے طاؤس نے اور ان سے ابن عباس بی اون نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاؤس نے اور ان سے ابن عباس بی اون نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاؤ ہے اور فتح کمہ پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے اس شر (مکہ) کو حرمت والا بنایا ہے (لیمنی عزت دی ہے) پس اس کے (در ختوں کے) کانے تک بنایا ہے دور نہیں منکائے جاسکتے۔ اور ان کے علاوہ جو اعلان کر کے (مالک تک پنچانے کا ارادہ رکھتے ہوں) کوئی شخص یہال کی گری پڑی چیز بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔

ساتھ طمت اسلامیہ کی حیات وابست ہے۔ بلب کے تحت جو آیات قرآنی حضرت امام بخاری لائے ہیں ان میں بہت سے حقائق کابیان ہے خاص طور پر اس کا کہ اللہ پاک نے شہر کمہ میں یہ برکت رکھی ہے کہ یہاں چاروں طرف سے ہر فتم کے میوے پھل اناج فلے سخچ کے آتے ہیں۔ دنیا کا ہر ایک پھل وہاں کے بازاروں میں دستیاب ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر آج کے زمانہ میں حکومت سعودیہ خلدہا اللہ تعالیٰ نے اس مقدس شرکو جو ترقی دی ہے اور اس کی تقیر جدید جن جن خطوط پر کی ہے اور کر ربی ہے وہ پوری طمت اسلامیہ کے لئے صد ورجہ قابل تفکر ہیں۔ اید ہم اللہ بنعرو العزیز۔

# ٤٤ - بَابُ تَوْرِيْثِ دُوْرٍ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا وَشِيرائِهَا وَشِرَائِهَا

وَأَنَّ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءً خَاصَةً، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا وَيَصُلُونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْحَرَامِ اللَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَاد، وَمَنْ يُوذِ فِيْهِ بِإِلْحَادِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَاد، وَمَنْ يُوذِ فِيْهِ بِإِلْحَادِ بِظُنْمٍ نُلِوْقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ ﴿ [اللَّحِج: بِظُنْمٍ نُلُوقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ ﴾ [اللَّحج: فَعُكُوفًا: مَعْكُوفًا: مَحْبُوسًا.

# مکہ شریف کے گھر مکان میراث ہو سکتے ہیں ان کا بیخااور خرید ناجائز ہے

مسجد حرام میں سب لوگ برابر ہیں لیعنی خاص مسجد میں کیو نکہ اللہ تعالیٰ
نے (سورہ کج) میں فرمایا 'جن لوگوں نے کفر کیا اور جو لوگ اللہ کی راہ
اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ جس کو ہم نے تمام لوگوں
کے لئے کیسال مقرر کیا ہے۔ خواہ وہ وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر
سے آنے والے اور جو شخص وہاں شرارت کے ساتھ حدسے تجاوز
کرے 'ہم اسے درد تاک عذاب کا مزہ چکھا کیں گے۔ ابو عبداللہ المام
بخاری نے کما کہ لفظ بادی باہر سے آنے والے کے معنی میں ہے اور
معکو فاکا لفظ رکے ہوئے کے معنے میں ہے۔

عبدالله بن وبب نے خبردی انہیں یونس نے انہیں ابن شاب عبدالله بن وبب نے خبردی انہیں یونس نے انہیں ابن شاب نے انہیں علی بن حیین نے انہیں عمرو بن عثان نے اور انہیں حفرت اسامہ بن زید رضی الله عنمانے کہ انہوں نے پوچھایارسول الله صلی الله علیہ و سلم ! آپ کمہ میں کیا اپنے گھر میں قیام فرمائیں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لئے محلّہ یا مکان چھوڑائی کب ہے۔ (سب نے کھوچ کربرابر کردیے) عقیل اور طالب ابو طالب کے وارث ہوئے تھے۔ جعفر اور علی رضی الله عنما کو وراثت میں کچھ نہیں ملا تھا کیونکہ یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے اور وراثت میں کچھ نہیں ملا تھا کیونکہ یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے اور عفرات عمر بن خطاب رضی الله عنہ فرمایا کرتے تھے۔ ای بنیاد پر حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کافرکا حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کافرکا وارث نہیں ہو تا۔ ابن شاب نے کما کہ لوگ الله قعائی کے اس

ارشاد سے دلیل لیتے ہیں کہ ''جولوگ ایمان لائے' ہجرت کی اور اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جماد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی' وہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔'' شِهَابِ وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قُولَ اللهِ تَعَالَى:
﴿إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ
آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ
بَعْضِ﴾ الآية. [الأنفال: ٧٢].

[أطرافه في : ٣٠٥٨، ٣٢٨٢، ٢٧٦٤].

جہابہ سے منقول ہے کہ مکہ تمام مباح ہے نہ وہاں کے گھروں کا پیچنا درست ہے نہ کرایہ پر دینا اور ابن عمر جی ہے بھی ایسا کی سیکی ہے۔

یکی منقول ہے اور امام ابو حفیفہ اور توری کا کی ند بہ ہے اور جمہور علماء کے نزدیک مکہ کے گھر مکان ملک ہیں اور مالک کے مرجانے کے بعد وہ وار توں کے ملک ہو جاتے ہیں۔ امام ابو یوسف (شاگرد امام ابو حفیفہ) کا بھی یہ قول ہے اور امام بخاری نے بھی ای کو افتقار کیا ہے۔ ہاں خاص معجد حرام میں سب مسلمانوں کا حق برابر ہے جو جمال میٹھ گیا اس کو وہاں سے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اوپر کی آیت میں چو نکہ عاکف اور معکوف کا مادہ ایک بی ہے۔ اس لیے معکوف کی بھی تغییر بیان کر دی۔

حدیث باب میں عقبل کا ذکر ہے۔ ہو ابو طالب کے چار بیٹے تھے۔ عقبل 'طالب' جعفر اور علی۔ علی اور جعفر نے تو آنخضرت ساتھیا کا ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ مدینہ آ گئے گر عقبل مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس لئے ابو طالب کی ساری جائیداد کے وہ وارث ہوئے۔ انہوں نے اسے بچ ڈالا۔ آنخضرت نے اس کا ذکر فرمایا تھا جو یمال ذکور ہے۔ کتے ہیں کہ بعد میں عقبل مسلمان ہو گئے تھے۔ واؤدی نے کہا جو کوئی ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلا جاتا اس کا عزیز ہو مکہ میں رہتا وہ ساری جائداد دبا لیتا۔ آنخضرت ساتھیا نے فتح مکہ کے بعد ان معاملات کو قائم رکھا تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ کتے ہیں کہ ابو طالب کے بید مکانات عرصہ دراز بعد محمد بن یوسف ' تجاج ظالم کے بھائی نے ایک لاکھ دینار میں خرید گئے ۔ اصل میں بیہ جائداد ہاشم کی تھی' ان سے عبدالسطلب کو ملی۔ انہوں نے سب بیٹوں کو تقسیم کر دی۔ اس میں آخضرت ساتھیا کا حصہ بھی تھا۔

آیت ذکورہ باب شروع اسلام میں مدینہ منورہ میں اتری تھی۔ اللہ پاک نے مهاجرین اور انصار کو ایک دو سرے کا وارث بنا دیا تھا۔ بعد میں یہ آیت اتری ﴿ وَاٰولُو الْاَزْحَامِ بَغَطُهُمْ اَوْلَی بِبَغْصِ ﴾ (الانفال: ۵۵) لینی غیر آدمیوں کی نبیت رشتہ وار میراث کے زیادہ حقدار ہیں۔ خیراس آیت سے مومنوں کا ایک دو سرے کا وارث ہونا نگلتا ہے۔ اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ مومن کافر کا وارث نہ ہوگا اور شاید امام بخاریؒ نے اس مضمون کی طرفِ اشارہ کیا جو اس کے بعد ہے۔ ﴿ وَالَّذِينَ اَمْنُواْ وَلَمْ يُهَاجِوْنَ ا ﴾ (الانفال: ۲۲) لیعنی جو لوگ ایک بعد ہے۔ ﴿ وَالَّذِینَ اَمْنُواْ وَلَمْ یُهَاجِوْنَ ا ﴾ (الانفال: ۲۲) لیعنی جو لوگ ایک بھی کے آئے گرکافروں کے ملک سے ہجرت نہیں کی تو تم ان کے وارث نہیں ہو کتے۔ جب ان کے وارث نہ ہوں گے۔ (وحیدی)

باب نبی کریم ملتی ایم مکه میں کمال انزے تھے؟

(۱۵۸۹) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعیب نے خبر دی انہیں زہری نے کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ نے بیان کیا ان سے ابو ہریرہ بڑا شر نے بیان گیا کہ رسول اللہ ساتھ کے جب (منی سے لوٹنے ہوئے جب الوداع کے موقع پر) مکہ آنے کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ کل ان

د ٤ - بَابُ نُزُولِ النّبِيِّ ﴿ مَكَّةَ الْمَوْلِ النّبِيِّ ﴿ مَكَّةً الْمَوْلِ النّبِمَانِ قَالَ أَخْبَرُنَا الْمُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرُنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو سنمة أَنْ أَبَا هُرِيْرَةَ رضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَلْ رَسْوِلُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَلْ رَسْوِلُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَلْ رَسْوِلُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ :

((مَنْزِلْنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى بِيخَيْفِ بَنِي كِنَالَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ)). [أطرافه في: ١٥٩٠، ٣٨٨٢، ٤٢٨٤، [۲۷۵۹، ٤٢٨٥].

١٥٩٠ حَدُّنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدُّنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ: الْوَارَاعِيُّ قَالَ: الْوَزَاعِيُّ قَالَ: خَدُّنَا الأُوزَاعِيُّ قَالَ: خَدُّنَى الزُّهْوِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هَرُيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِيُّ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِيُّ فَيْنَ الْمَعْنِ وَهُو بِعِنِي كَنَانَةَ وَلَيْنُ الْمُحَصِّبَ وَذَلِكَ أَنَّ قَرَيْشًا وَكِنَانَةَ عَنْ عَلَيْلِكَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُو يَعْنِي بِلَلِكَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُو يَعْنِي بِلَلِكَ حَيْثُ اللهُ وَكِنَانَةَ تَحْلَلُهُ وَكِنَانَةً وَكِنَانَةً وَكَنَانَةً وَكَنَانَةً عَنْ عَلَيْلِ وَاللّهُ وَلَيْكَ أَنْ قَرَيْشًا وَكِنَانَةً لَا يَخَالَفُتَ عَلَى بِنِي هَاشِمِ وَبَنِي عَبْدِ اللهُ وَلَيْكَ أَنْ قَرَيْشًا وَكِنَانَةً لَا يَخَالَفُوا عَلَى الْمُطَلِّبِ – أَوْ بَنِي هَاشِم وَبَنِي عَبْدِ اللهُ وَلَيْكُ وَهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا اللهُ اللهِ مُولِلاً يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا اللّهُ اللهِ مُؤْلِي الْمُؤَلِّدِ عَنْ الضَعَالِ عَنِ الأُوزَاعِيِّ: وَيَحْتَى عَنِ الضَعَالِ عَنِ الأُوزَاعِيِّ: وَيَحْتَى عَنِ الضَعَالِ عَنِ الأُوزَاعِيِّ: أَخْبَرَنِي الْمُؤَلِي الْمُؤَلِي الْمُؤَلِّ عَنِ الضَعَالِ عَنِ الأُوزَاعِيِّ: أَخْبَرَنِي الْمُؤَلِّ عَنِ الضَعَالِ عَنِ الأُوزَاعِيِّ: أَخْبَرَنِي الْمُؤَلِي الْمُؤَلِّ عَنِ الضَعَالِ عَنِ الْمُؤَلِّ عَنِ الْمُؤَلِّ عَنِ الْمُؤْلِدِي عَنِ الْمُؤْلِدُ عَنِي الْمُؤْلِدُ عَنْ عُقِيلًا اللهُ وَزَاعِيِّ اللْمُؤْلِدُ عَنْ عُلْكُولُ اللْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَقَالاً: بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَّلِب. قَالَ أَبُو عَبْدِ ا للهِ : بَنِي الْمُطَّلَبِ أَشْبَه.

شاء الله جمارا قیام اس خیت بن کنانه (یعنی محصب) میں ہو گا جمال (قریش نے) تفریراڑے رہنے کی قتم کھائی تھی۔

[راجع: ١٥٨٩]

آ جہم میں اس مضمون کی ایک تحریی دستاویز مرتب کی گئی تھی۔ اس کو منصور بن عکرمہ نے لکھا تھا۔ اللہ تعالی نے اس کا المیسی استیار میں اس معاہدہ بنی ہاشم اور بنی مطلب نے ساتو وہ گھرائے گراللہ کی قدرت کہ اس معاہدہ کے کاغذ کود پیک نے کھالیا۔ جو کعبہ شریف میں لٹکا ہوا تھا۔ کاغذ میں فقط وہ مقام رہ گیا جمال اللہ کا نام تھا۔ آنخضرت ساتھ نے اس کی خبرابو طالب کو دی۔ ابو طالب نے ان کافروں کو کہا میرا بھتیجا ہے کہ جا کر اس کاغذ کو دیکھو اگر اس کا بیان صحیح نکلے تو اس کی ایڈا دبی سے باز آؤ اگر جموث نکلے تو میں اسے تہمارے حوالہ کر دوں گا پھر تم کو افتتیار ہے۔ قریش نے جا کر دیکھا تو جیسا آخضرت ساتھ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا تھا کہ ساری تحریر کو دیک چاٹ گئی تھی مرف اللہ کا نام رہ گیا تھا۔ تب وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ آخضرت ساتھ جو اس مقام پر جا کر اس کے قالم کی حکومت ہے۔

### باب الله تعالى في سورة ابراجيم مين فرمايا

"اور جب ابراہیم نے کہا میرے رب! اس شرکو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے محفوظ رکھیو کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ میرے رب! ان بتول نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿ لعلهم یشکرون ﴾ تک۔

٣ ٤ - بَابُ قُولِ ا للهِ تَعَالَى :
﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ. رَبِّ إِنْهُنَّ أَصْلَلْنَ كَيْيُوا مِّنَ النَّاسِ، إِلَى قُولِهِ لِنَهُنَّ أَصْلَلْنَ كَيْيُوا مِّنَ النَّاسِ، إِلَى قُولِهِ لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ الآية. [إبرهيم : ٣٥].

اس باب میں امام بخاری ؒ نے صرف آیت پر اکتفا کیا اور ارشاد فرما دیا کہ قرآن مجید کی رو سے مکہ شہرامن والا شهر ہے۔

میں بد امنی قطعاً حرام ہے اور اس شہر کو بت پرستی جیسے جرم سے پاک رہنا ہے اور یماں کے اساعیلی خاندان والوں کو بت

پرستی سے دور بی رہنا ہے۔ اللہ پاک نے ایک عرسہ دراز کے بعد اپنے خلیل کی دعا قبول کی کہ سیدنا محمد رسول اللہ مان بخام تشریف لائے
اور آپ نے حضرت خلیل کی دعاکے مطابق اس شہر کو ہا امن بنا دیا۔

٤٧ - بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى:
 ﴿ جَعَلَ اللهُ الْكَفْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا
 لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ إِلَى قَوْلِهِ وَأَنَّ اللهِ مَكْلُ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾. [المائدة: ٩٧].

1091 - حَدَّلَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّلَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّلَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدِ عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي النَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهُ قَالَ: (رُيُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويَقَتَينِ مِنَ (رُيُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويَقَتَينِ مِنَ النَّهِيَّةِ فَو السُّويَقَتَينِ مِنَ الْحَجْرَبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويَقَتَينِ مِنَ الْحَجْرَبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويَقَتَينِ مِنَ الْحَجْرَبُ الْكَعْبَةِ ذُو السُّويَقَتَينِ مِنَ السَّويَةَ الْحَجْرَبُ الْحَجْرَبُ الْحَجْرَبُ الْحَجْرَبُ الْحَجْرَبُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

### باب الله تعالى نے سورة مائده ميس فرمايا

"الله ن كعبه كوعزت والا كراور لوكول ك قيام كى جكه بنايا ب اور اس طرح حرمت والع ممينه كوبنايا - الله تعالى ك فرمان ﴿ وان الله بكل شنى عليم ﴾ تك (ساته عى بيه بهى ب جو حديث ذيل ميل فدكورب)

(1091) ہم سے علی بن عبداللہ دینی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے دیاد بن سعد نے بیان کیا' ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا' ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کو دو پڑلی پنڈلیوں والا ایک حقیر حبثی تباہ کر دے گا۔

گریہ قیامت کے قریب اس وقت ہو گاجب زمین پر ایک بھی مسلمان باتی نہ رہے گا۔ اس کا دو سرا مطلب یہ بھی ہے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی کلمہ گو مسلمان باتی ہے کعبہ شریف کی طرف کوئی دشمن آ کھ اٹھا کر بھی نہیں دکھ سکتا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اہل اسلام بلحاظ تعداد ہر زمانہ میں بڑھتے ہی رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ساٹھ ستر کروڑ مسلمان دنیا میں موجود ہیں۔ کئو الله امة الاسلام آمین،

[أطراف في : ۱۸۹۳، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۳۸۳۱، ۲۰۰۲، ٤٥٠٤].

الموال المول الله عنها في بيان كيا (دو سرى الله عنها في بيان كيا (دو سرى الله عنها في بيان كيا انهول المول المول

اس صدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے بول ہے کہ اس میں عاشوراء کے دن کعبہ پر پردہ ڈالنے کا ذکر ہے جس سے کعبہ شریف کی عظمت ثابت ہوئی جو باب کا مقصود ہے۔

(۱۵۹۳) ہم سے احمد بن حفص نے بیان کیا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میرے والد بن ایک کیا کہ ہم سے ابراہیم بن طمان نے بیان کیا کا ان سے حجاج بن حجاج اسلمی نے 'ان سے قادہ نے 'ان سے عبداللہ بن ابی عتبہ نے اور ان سے نبی کریم ملی ہے اور ماہوج کے نکلنے کے بعد بھی ہو تا فرمایا بیت اللہ کا حج اور عمرہ یا جوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی ہو تا رہے گا۔ عبداللہ بن ابی عتبہ کے ساتھ اس حدیث کو ابان اور عمران نے قادہ سے روایت کیا اور عبدالرحل نے شعبہ کے واسطہ سے یوں فرادہ سے دوایت کیا اور عبدالرحل نے شعبہ کے واسطہ سے یوں

70 ٩٣ حَدِّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْسِ قَالَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْمُحُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَنِ الله عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَنِ الله عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ وَلَيْعَتَمَرَنَ الله عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ وَمَا جُوجٍ )). تَابَعَهُ أَبَانُ وَعِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةً. وَقَالَ عَبْدُ أَبَانُ وَعِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةً. وَقَالَ عَبْدُ

بیان کیا کہ قیامت اس دفتہ تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا جج بند نہ ہو جائے۔ امام بخاریؒ نے کہا کہ پہلی روایت زیادہ راویوں نے بند نہ ہو جائد نے ابو نے کہ ہے سا اور عبداللہ نے ابو سعید خدریؓ سے سنا۔

باب كعبه يرغلاف جرهانا

الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ ((لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُحَجَّ الْبَيْتُ)) وَالأَوَّلُ أَكْثَرُ. قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ وَعَبْدُ اللهِ أَبُد اللهِ وَعَبْدُ اللهِ أَبَا سَمِيْدٍ.

ا یاجوج ماجوج دو کافر قویس یافث بن نوح کی اولاد ہیں جن کی اولاد ہیں دوی اور ترک بھی ہیں قیامت کے قریب وہ ساری است کے دنیا پر قابض ہو کر بڑا دھند مچائیں گے۔ پورا ذکر علامات قیامت میں آئے گا۔ امام بخاری اس حدیث کو یمال اس لئے لائے کہ اس کی دو سری روایت میں بظاہر تعارض ہے اور فی الحقیقت تعارض نہیں' اس لئے کہ قیامت تو یاجوج اور ماجوج کے نظئے اور ہلاک ہونے کے بہت دنوں بعد قائم ہوگی تو یاجوج اور ماجوج کے وقت میں لوگ جج اور عمرہ کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد پھر قرب قیامت پر لوگوں میں کفر پھیل جائے گا اور جج اور عمرہ موقوف ہو جائے گا۔ ابان کی روایت کو امام احد نے اور عمران کی روایت کو ابو یعلیٰ اور ابن خزیمہ نے وصل کیا ہے۔ حضرت حسن بھری نے کہا لا ہزال الناس علی دین ماحجوا البیت واستقبلوا القلبة (فتح) لیمنیٰ مسلمان اپنے دین پر اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک وہ کعبہ کا جج لار اس کی طرف منہ کرکے نمازیں پڑھتے رہیں گے۔

### ٤٨ - بَابُ كِسُورَةِ الْكَعَبَةِ

امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ کعب پر غلاف چڑھانا جائز ہے یا اس کے غلاف کا تقتیم کرنا۔ کتے ہیں سب سے پہلے تع حمیری نے اس پر غلاف چڑھایا 'اسلام سے نو سو برس پہلے۔ بعضوں نے کما عدنان نے اور رکٹی غلاف عبداللہ بن ذہیر ہی تھا نے چڑھایا اور آخضرت سٹھیا کے عمد میں اس کا غلاف انطاع اور کمبل کا تھا۔ پھر آپ نے یمنی کیڑے کا غلاف چڑھایا۔

١٩٥١ - حَدُّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدُّنَنَا حَالِدُ بْنُ الْمحَارِثِ قَالَ حَدُّنَنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبُ قَالَ حَدُّنَنَا وَاصِلُ الأَحْدَبُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : جِنْتُ إِلَى شَيْبَةً . ح وَحَدُّنَنَا شَفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ حَدُّنَنَا سَفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : ((جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةً عَلَى الْكُوسِيُّ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَدَعَ فِيْهَا جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمَو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَدَعَ فِيْهَا مَعْمَلُ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَدَعَ فِيْهَا مَعْمَلُ اللهِ قَلْتُ إِنَّ فَسَمْتُهُ. قُلْتُ إِنْ قَسَمْتُهُ. قُلْتُ إِنْ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلاً . قَالَ : هُمَا الْمَرْآنِ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلاً . قَالَ : هُمَا الْمَرْآنِ وَصَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلاً . قَالَ : هُمَا الْمَرْآنِ وَالْمِنْ فِي الْكَالَةِ فَيْلَا لَا الْمَرْآنِ وَالْمَالَةُ لَا يَعْمَا الْمَرْآنِ وَالْمَالَةُ لَا يَعْمَلُونَ اللهُ عَلَيْهُا الْمَرْآنِ وَالْمَالِي بِهِمَا)). [طرفه في : ٢٧٧٥].

المام المام

قال الاسما عيلى ليس في حديث الباب لكسوة الكعبة ذكر يعنى فلا يطابق الترجمة وقال ابن بطال معنى الترجمة صحيح و وجهها انه معلوم ان الملوك في كل زمان كانوا يتفاخرون بكسوة الكعبة برفيع الثياب المنسوجة بالذهب وغيره كما يتفاخرون بتسبيل الاموال لها فاراد البخارى ان عمر لما راى قسمة الذهب والفضة صوابا كان حكم الكسوة حكم المال تجوز قسمتها بل ما فضل من كسوتها اولى بالقسمة وقال ابن المنير في الحاشية يحتمل ان مقصوده التنبيه على ان كسوة الكعبة مشروع والحجة فيه انها لم تزل تقصد بالمال يوضع فيها على معنى الزينة اعظاما لها فالكسوة من هذا القبيل (فتح البارى)

بیت الله شریف پر غلاف و النے کا رواج بہت قدیم زمانہ سے ہے۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ جس مخص نے سب سے پہلے میں اللہ سی کے سب سے پہلے کو بیات کو بیانی سے غلاف تیار کی بیانی سے غلاف تیار کے بیانی سے غلاف تیار کرا کر جمراہ لایا اور بھی مختلف اقسام کی سوتی و ریشی چاوروں کے بردے ساتھ تھے۔

قریش جب خانہ کعبہ کے متولی ہوئے تو عام چندہ سے ان کا نیا غلاف سالانہ تیار کرا کر کعبہ شریف کو پہنانے کا دستور ہوگیا۔ یہاں تک کہ ابو ربیعہ بن مغیرہ مخزوی کا زمانہ آیا جو قریش میں بہت ہی تخی اور صاحب ثروت تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ ایک سال چندے سے غلاف تیار کیا جائے اور ایک سال میں اکیلا اس کے جملہ اخراجات برداشت کیا کروں گا۔ اس بنا پر اس کا نام عدل قریش پڑگیا۔

حضرت عباس بڑاللہ کی والدہ نبیلہ بنت حرام نے قبل از اسلام ایک غلاف چڑھایا تھا جس کی صورت یہ ہوئی کہ نو عمر بچد لینی حضرت عباس بڑاللہ کا بھائی خوار نامی گم ہو کمیا تھا۔ اور انہوں نے منت مانی کہ میرا بچہ مل کمیا تو کعبہ پر غلاف چڑھاؤں گی۔ چنانچہ ملنے پر انہوں نے اپنی منت پوری کی۔

۸ھ میں کمہ دار الاسلام بن گیا اور آخضرت مل پیلے یمنی چادر کاغلاف ڈالا۔ آپ کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق بزائی نے آپ
کی پیروی کی۔ حضرت عمرفاروق بزائی کے عمد خلافت میں جب مصرفتح ہو گیا تو آپ نے قباطی مصری کا جو کہ بیش قیمت کیڑا ہے بیت اللہ
پر غلاف چڑھایا اور سلانہ اس کا اہتمام فرایا۔ آپ پچھلے سال کا غلاف حاجیوں پر تقسیم فرما دیا کرتے اور نیا غلاف چڑھا دیا کرتے تھے۔
شروع میں حضرت عثان غنی بڑائی کے زمانہ میں بھی کی عمل رہا۔ ایک دفعہ آپ نے غلاف کعبہ کا کیڑا کمی عائفتہ عورت کو پہنے ہوئے
دیکھا تو تقسیم کی عادت بدل دی اور قدیم غلاف دفن کیا جانے لگا۔ اس کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ بڑی ہوئے کے سمٹورہ دیا کہ سے
اضاعت مال ہے 'اس لئے بہتر ہے کہ پرانا پردہ فروخت کر دیا جائے۔ چٹانچہ اس کی قیمت غربوں میں تقسیم ہونے گئی۔ رفتہ رفتہ بنو شیبہ
بلا شرکت غیرے اس کے مالک بن گئے۔

اکثر سلاطین اسلام کعبہ شریف پر غلاف ڈالنے کو اپنا تخر سیجھتے رہے اور قتم قتم کے قیمتی غلاف سلانہ پڑھاتے رہے ہیں۔ حضرت معاویہ بڑاٹنے کی طرف سے ایک غلاف دیباکا وامحرم کو اور دو سرا قباطی ۲۹۱ رمضان کو پڑھا دیا گیا تھا۔ فلیفہ مامون رشید نے اپ عمد خلافت میں بجائے ایک کے تین غلاف بیجے۔ جن میں ایک معری پارچہ کا تھا۔ اور دو سرا سفید دیباکا اور تیسرا سرخ دیباکا تھا تاکہ پہلا کیم رجب کو اور دو سرا ۲۷ رمضان کو اور تیسرا آٹھویں ذی الحجہ کو بیت اللہ پر چڑھلیا جائے۔ فلفائے عبایہ کو اس کابہت زیادہ اہتمام تھا اور سیاہ کپڑا ان کا شعار تھا۔ اسلئے اکثر سیاہ ریشم بی کا فلاف کعبہ کیلئے تیار ہوتا تھا۔ سلاطین کے علاوہ دیگر امراء و اٹل ثروت بھی اس خدمت میں حصہ لیتے تیے اور ہر مخض چاہتا تھا کہ میرا فلاف تادیر ملبوس رہے۔ اس لئے اور پنجے بہت سے غلاف بیت اللہ پر جمع ہو گئے۔

۱۹۰ه میں سلطان مهدی عبای جب ج کے لئے آئے تو خدام کعبہ نے کما کہ بیت اللہ پر اتنے غلاف جمع ہو گئے ہیں کہ بنیادوں کو ان کے بوجھ کا تخل دشوار ہے۔ سلطان نے تھم دے دیا کہ تمام غلاف اتار دیئے جائیں اور آئندہ ایک سے زیادہ غلاف نہ چ ھایا جائے۔ عباسی حکومت جب ختم ہو گئی تو ۱۹۵۹ھ میں شاہ یمن ملک مظفر نے اس خدمت کو انجام دیا۔ اس کے بعد مدت تک خالص میمن سے غلاف آتا رہا اور بھی شاہان مصر کی شرکت میں مشترکہ۔ خلافت عباسیہ کے بعد شاہان مصر میں سب سے پہلے اس خدمت کا انخر ممل

ظاہر بیرس کو نصیب ہوا۔ پھر شاہان مصرف مستقل طور پر اس کے او قاف کر دیئے اور غلاف کعبہ سالانہ مصرے آنے لگا۔ 20ھ بس ملک مجاہد نے چاہا کہ مصری غلاف اتار دیا جائے اور میرے نام کا غلاف چڑھایا جائے گر شریف مکہ کے ذریعہ جب یہ خبرشاہ مصر کو پپنی تو ملک مجاہد گر فتار کر لیا گیا۔

کعبہ شریف کو بیرونی غلاف پہنانے کا دستور تو زمانہ قدیم سے چلا آتا ہے گر اندرونی غلاف کے متعلق تقی الدین فاری کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ملک ناصر حسن چر کسی نے ۱۲ کے هیں کعبہ کا اندرونی غلاف روانہ کیا تھا۔ جو تخییناً ۱۵ مے اندر دیواروں پر لٹکا رہا۔ اس کے بعد ملک الاشرف ابو نفرسیف الدین سلطان مصرنے ۸۲۵ھ میں سرخ رتگ کا اندرونی غلاف کیے کے اندر دوانہ کیا۔ آجکل سے غلاف خود حکومت سعودیہ عربیہ غلام الله تعالی کے زیر اجتمام تیار کرایا جاتا ہے۔

# ٩ ٤ - بَابُ هَدْمِ الْكَعْبَةِ

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا: قَالَ اللهِ عَنْهَا: قَالَ النَّبِيُ اللَّهِ عَنْهَا: (رَيَغْزُو جَيْشٌ الْكَفْبَةَ فَيُخْسَفُ اللَّهُمْ).

آه ١٥٩٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الأَخْنَسِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي اللهِ بْنُ الأَخْنَسِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ فَلَا قَالَ: ((كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ عَنِ النَّبِيِّ فَلَا قَالَ: ((كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَعَلَى الله عَجْرًا حَجَرًا).

1097 - حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (رُيْحَرُّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويَقَتَينِ مِنَ

الْحَبَشَةِ)). [راجع: ١٥٩١]

اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقتہ رضی الله عنمانے کما کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ایک فوج بیت الله پرچڑھائی کرے گی اور وہ زمین میں دھنسادی جائے گی۔

باب کعبہ کے گرانے کابیان

(1090) ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے یکیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا کہ ہم سے عبیداللہ بن اختس نے بیان کیا کہ محم سے عبداللہ بن عباس کہا کہ مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عباس میں کہا کہ مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عباس میں نظروں کے میں شاہد اس سے نبی کریم ملی ہی کہا ہے جو خانہ کعبہ کے ایک ایک بھرکو اکھاڑ میں کا گاوں والاسیاہ آدمی ہے جو خانہ کعبہ کے ایک ایک بھرکو اکھاڑ میں کے گا۔

(۱۵۹۲) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا' ان سے بونس نے' ان سے ابن شاب نے' ان سے سعید بن مسیب نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کودو پٹلی پنڈلیوں والا حبثی خراب کرے گا۔

آ پہر مرد الل حدیث میں افعج کا لفظ ہے۔ اور افعج وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلتے میں اس کے دونوں پنج تو نزدیک رہیں اور کسینے کسینے کا میں افعاد کا دو اس میں فاصلہ رہے۔ وہ حبثی مردود جو قیامت کے قریب کعبہ ڈھائے گا وہ اس شکل کا ہو گا۔ دو سری روایت میں ہے اس کی آئیسیں نیل، ناک پھیلی ہوئی ہوگی، پیٹ بڑا ہو گا۔ اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے، وہ کعبہ کا ایک ایک پھر اکھاڑ ڈالیس کے اور سمندر میں لے جاکر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ اللہ ہر فتنے سے بچائے آمین۔

و وقع هذا الحديث عند احمد من طريق سعيد بن سمعان عن ابي هريرة باتم من هذا السياق ولفظه يبايع للرجل بين الركن والمقام

ولن يستحل هذا البيت الا اهله فاذا استحلوه فلا تسال عن هلكة العرب ثم تجنى الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده ابدا وهم الذين يستخرجون كنزه ولا بى قرة فى السفن من وجه آخر من عن ابى هريرة مرفوعا لا يستخرج كنز الكعبة الا ذوالسويقتين من الحبشة ونحوه لابى داود من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وزاد احمد والطبراني من طريق مجاهد عنه فيسلبها حليتها ويجردها من كسوتها كاني انظر اليه اصيلع افيدع يقرب عليها بمسحاته او بمعوله.

قبل هدا الحديث يخالف قوله تعالى او لم يروا انا جعلنا حرما امنا ولان الله حبس عن مكة الفيل ولم يمكن اصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن اذ ذاك قبلة فكيف يسلط عليها الحبشة بعد ان صارت قبلة للمسمين واجيب بان ذلك محمول عليه انه يقع في اخر الزمان قرب قيام الساعة حتى لا يبقى في الارض الله الزمان قرب قيام الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله كما ثبت في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله واعترض بعض الملحدين على الحديث الماضى فقال كيف سودته خطايا المشركين ولم تبضة طاعات اهل التوحيد واجيب بما قال ابن قيبة لو شاء الله لكان ذلك وانما اجرى الله العادة بان السواد يصبغ ولا ينصبغ على العكس من البياض. (فتح البارى)

#### باب حجراسود كابيان

(۱۵۹۷) ہم سے محمہ بن کثیر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں سفیان توری نے خبردی' انہیں اعمش نے' انہیں ابراہیم نے' انہیں عالب نے' انہیں ربعیہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمراسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پھر ہے' نہ کسی کو نقصان پنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے میں نہ دیکھتا تو میں بھی بھی تھے بوسہ دیتے ہوئے میں نہ دیکھتا تو میں بھی بھی تھے بوسہ نہ دیتا۔

• ٥ - بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الأَسْوَدِ الْمَسْوَدِ الْمَسْوَدِ الْمَسْوَدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[طرفه في : ١٦١٥، ١٦١٠].

جہر اسود وہ کالا پھر ہے جو کعبہ کے مشرقی کونے میں لگا ہوا ہے۔ میچ حدیث میں ہے کہ جمر اسود جنت کا پھر ہے۔ پہلے وہ دودھ کی ہیں ہے۔ کہ جمر اسود جنت کا پھر ہے۔ پہلے وہ دودھ کی ہیں ہے۔ کہ حضرت عمر بڑاتھ کی ہیات ن کر علی بڑاتھ نے فرمایا تھا اے امیر المو منین! یہ پھر بگاڑ اور فائدہ کر سکتا ہے، قیامت کے دن اس کی آئی میں ہوں گی اور زبان اور ہونٹ اور وہ گوائی دے گا۔ حضرت عمر بڑاتھ نے یہ سن کر فرمایا ابو الحن! جمال تم نہ ہو وہاں اللہ مجھ کو نہ رکھے۔ ذہبی نے کما کہ حاکم کی روایت ساقط ہے۔ خود مرفوع حدیث میں آخضرت مٹرائیل سے قابت ہے کہ آپ نے بھی جمر اسود کو بوسہ دیتے وقت ایسا ہی فرمایا تھا۔ اور حضرت ابو بکر بڑاتھ نے بھی ایسا ہی کما۔ اخوجہ ابن ابی شیبة اس کا مطلب یہ کہ تیرا چومنا محض آخضرت مٹرائیل کی اتباع کی نیت سے

اس روایت سے صاف یہ نکا کہ قبروں کی چوکھٹ چومنایا قبروں کی زمین چومنایا خود قبر کو چومنایہ سب ناجائز کام ہیں۔ بلکہ بدعات سینہ ہیں۔ کو نکہ حضرت عمر بڑاتھ نے اسے چوہا تھا اور آنخضرت یا صحابہ سے کسیں معقول نہیں ہے کہ انہوں نے قبر کا بوسہ لیا ہو۔ یہ سب کام جاہلوں نے نکالے ہیں اور شرک ہیں کیونکہ جن کی قبروں کو چومتے ہیں ان کو اینے نفع نقصان کا مالک گردائے ہیں اور ان کی دہائی دیتے اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ للذا شرک ہونے میں کیا کلام ہے۔ کوئی

خالص محبت سے چومے تو یہ بھی غلط اور بدعت ہو گا اس لئے کہ آنخضرت مان کے اور آپ کے محابہ سے کہیں کسی قبر کوچومنے کا ثبوت نہیں ہے۔

علامه حافظ ابن حجِرٌ فراك بين قال الطبرى انما قال ذلك عمر لان الناس كانوا حديثى عهد بعبادة الاصنام فخشى عمر ان يظن الجهال ان استلام الحجر من باب تعظيم بعض الاحجار كما كانت العرب تفعل فى الجاهلية فاراد عمر ان يعلم الناس ان استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لان الحجر ينفع او يضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده فى الاوثان (فتح البارى)

یہ وہ تاریخی پھر ہے جے حضرت ابراہیم میلاتھ اور آپ کے بیٹے حضرت اسلیل کے مبارک جسموں سے مس ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جس وقت خانہ کعبہ کی ممارت بن چکی تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسلیل سے کما کہ ایک پھر لاؤ تاکہ اس کو ایسے مقام پر لگا دول جمال سے طواف شروع کیا جائے۔ تاریخ کمہ میں ہے فقال ابراهیم لاسمعیل علیهما السلام یا اسماعیل ایسی بحجر اضعه حتی یکون علما للناس ببتلون منه الطواف ، لینی حضرت ابراہیم نے حضرت اساعیل النظیا سے کما کہ ایک پھر لاؤ تاکہ میں ایک جگہ نصب کر دول جمال سے لوگ طواف شروع کریں۔

بعض روایات کی بنا پر اس پھر کی تاریخ حضرت آدم میلانا کے جنت سے بوط کے ساتھ ساتھ شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ طوفان نوح کے وقت یہ پھر بہہ کر کوہ ابو قبیس پر چلا گیا تھا۔ اس موقع پر کوہ ابو قبیس سے صدا بلند ہوئی کہ اے ابراہیم! یہ امانت ایک مدت سے میرے سرد ہے۔ آپ نے وہاں سے اس پھر کو حاصل کر کے کعبہ کے ایک کونہ میں نصب کر دیا اور کعبہ شریف کا طواف کرنے کے کیا کہ اس کو شروع کرنے اور ختم کرنے کا مقام ٹھرایا۔

عاجیوں کے لئے جراسود کو بوسہ دینا یا ہاتھ لگانا ہے کام مسنون اور کار ثواب ہیں۔ قیامت کے دن سے بھران لوگوں کی گوائی دے گا جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لئے آتے ہیں اور اس کو ہاتھ لگا کر ج یا عمرہ کی شادت ثبت کراتے ہیں۔

بعض روایات کی بنا پر عمد ایرا یمی میں پیان لینے کا یہ عام دستور تھا کہ ایک پھررکھ دیا جاتا جس پر لوگ آکر ہاتھ مارتے۔ اس کے منے یہ ہوتے کہ جس عمد کے لئے وہ پھر گاڑا گیا ہے اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ بلکہ اپنے دلوں میں اس پھرکی طرح مضوط گاڑ لیا۔ اس دستور کے موافق حضرت ابراہیم نے مقتذی قوموں کے لئے یہ پھر نصب کیا تاکہ جو محض بیت اللہ شریف میں داخل ہو اس پھر پر ہاتھ رکھے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قوحید اللی کے بیان کو قبول کر لیا۔ اگر جان بھی دبنی پڑے گی قو اس سے منحرف نہ ہوگا۔ گویا جراسود کا استلام اللہ تعلق سے بیعت کرتا ہے۔ اس تمثیل کی تصریح ایک مدیث میں یوں آئی ہے۔ عن ابن عباس موفوعا المحجو الاسود یمین الله فی ادرضه یصافح به خلقه رطبوانی حضرت ابن عباس شرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جمراسود ذهن میں گویا اللہ کا دایاں ہاتھ یمین الله فی ادرضه یصافح به خلقه رطبوانی حضرت ابن عباس شرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جمراسود ذهن میں گویا اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ جس سے اللہ تعلق اینے بندوں سے مصافحہ فراتا ہے۔

حضرت این عباس بھ کھنے کی دو سری روایت میں ہی افعائل آئے ہیں نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی ادم (رواه احمد و النومذی) لین مجر اسود جنت سے نازل ہوا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا گر انسانوں کی خطاکاریوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ اس سے مجر اسود کی شرافت و بزرگی مرادہے۔

ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس تاریخی پھر کو نطق اور بسارت سے سرفراز کرے گا۔ جن لوگوں نے تقانیت کے ساتھ توحید الی کا عمد کرتے ہوئے اس کو چوہا ہے' ان پر یہ گوائی دے گا۔ ان فضائل کے باوجود کی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں کہ یہ پھر معبود ہے اس کے افتیار میں نفع و ضرر ہے۔

ا يك دفعه حضرت فاروق اعظم في تحجر اسود كو بوسه ويت بوت صاف اعلان فرمايا كه انى اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انى رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك (رواه الستة و احمد) يعني من خوب جانا بول كه تو صرف ايك بقرب ترب

قبنے میں نہ کسی کا نفع ہے نہ نفصان اور اگر رسول اللہ ساتھ کے کو میں نے تخم ہوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہو تا تو میں تخم بھی بوسہ نہ وقا۔

علامہ طبری مرحوم لکھتے ہیں انما قال ذلک عمر لان الناس کانوا حدیثی عہد بعبادۃ الاصنام فخشی عمران یظن الجهال ان استلام المحجور من باب تعظیم بعض الاحجار کما کانت العرب تفعل فی الجاهلیۃ فاراد عمران یعلم الناس ان استلامه اتباع لفعل رسول الله صلی المحجور من باب تعظیم بعض الاحجار کما کانت العرب تفعل فی الجاهلیۃ تعتقدہ فی الاوٹان لیخی حضرت عمر بڑاتی نے یہ اعلان اس لئے کیا کہ اللہ علیه وسلم لا کان الحجر ینفع و یضر بذاته کما کانت الجاهلیۃ تعتقدہ فی الاوٹان لین حضرت عمر بڑاتی نے اس خطرے کو محسوس کر لیا کہ اللہ وگ بت برسی سے لکل کر قربی ذاتہ جل اسلام کے اندر واغل ہوئے تھے۔ حضرت عمر بڑاتی نے اس خطرے کو محسوس کر لیا کہ جراسود اپنی اللہ لوگ بید نہ سمجھ بیٹیس کہ زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق پتھروں کی تعظیم ہے۔ اس لئے آپ نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ حجراسود کا استلام صرف اللہ کے رسول کی اجاب جس کیا جاتا ہے ورنبہ حجراسود اپنی ذات میں نفع یا نقصان پنچانے کی کوئی طاقت شمیں رکھتا 'جیسا عمر جاہلیت کے لوگ بتوں کے بارے میں اعتقاد رکھتے تھے۔

ابن ابی شیبہ اور دار قطنی نے حضرت ابو بکر صدیق بڑھنے کے بھی یمی الفاظ نقل کئے ہیں کہ آپ نے بھی حجر اسود کے اسلام کے وقت یوں فرملیا "میں جانا ہوں کہ تیری حقیقت ایک پھر سے زیادہ کچھ نہیں۔ نفع یا نقصان کی کوئی طاقت تیرے اندر نہیں ہے۔ اگر میں نے آخضرت میں جے کو بوسہ نہ دیتا"

بعض محدثین نے خود نبی کریم ملی کیا ہے بھی یہ الفاظ نقل فرمائے ہیں کہ آپ نے جراسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا "میں جانتا ہوں کہ تو ایک پترہے جس میں نفع و نقصان کی تاثیر نہیں ہے۔ اگر مجھے میرے رب کا تھم نہ ہوتا تو میں کجتے بوسہ نہ دیتا"۔

اسلامی روایات کی روشن میں جراسود کی حیثیت ایک تاریخی پقر کی ہے جس کو اللہ کے خلیل ابراہم ملائل نے خلنہ خداکی تغیرے وقت ایک "بنیادی پھر" کی حیثیت سے نصب کیا۔ اس لحاظ سے دین حنیف کی ہزار ہا سالہ تاریخ اس پھر کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے۔ الل اسلام اس کی جو مجمی تعظیم استام وغیرہ کی شکل میں کرتے ہیں وہ سب کچھ صرف اس بنا پر ہے۔ ملت ابراجیمی کا اللہ کے ہال معبول ہونا اور ندہب اسلام کی حقانیت یر بھی یہ بھرایک تاریخی شاہر عادل کی حیثیت سے بدی اہمیت رکھتا ہے۔ جس کو ہزار ہا سال کے ب شار انقلابات فنا نہ کر سکے۔ وہ جس طرح بزاروں برس پہلے نصب کیا گیا تھا آج بھی ای شکل میں ای جگہ تمام دنیا کے حواد ثات و انتلابات کا مقالمہ کرتے ہوئے موجود ہے۔ اس کو دیکھنے سے اس کو چوہنے سے ایک سیجے مسلمان موحد کی نظروں کے سامنے دین حنیف کے چار ہزار سالہ تاریخی اوراق کیے بعد دیگرے النے لگ جاتے ہیں۔ حضرت خلیل الله اور حضرت ذیح الله النجا کی پاک ذند ممال سامنے آکر معرفت حق کی نئی نئ راہیں داخوں کے سامنے کھول دیتی ہیں۔ روحانیت وجد میں آ جاتی ہے۔ توحید پرسی کا جذبہ جوش مارنے لگتا ہے۔ جمراسود بنائے توحید کا ایک بنیادی پھر ہے "دعائے خلیل و نوید مسیحا" حضرت سید الانبیاء ساتھ کی صداقت کے اظمار کے کے ایک غیر فانی یادگار ہے۔ اس مخضرے تیمرہ کے بعد کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ساتھ کی روشنی میں اس حقیقت کو انچھی طمن ذبن نشين كرلينا چائے كه مصنوعات البيد ميں جو چيز بھي محترم ہے وہ بالذات محترم نبيں ہے بلكه پيغبراسلام كي تعليم و ارشاد كي وجہ ہے محترم ہے۔ ای کلیہ کے تحت خانہ کعب ، جراسود ، مغا مروہ وغیرہ وغیرہ محترم قرار پائے۔ ای لئے اسلام کاکوئی فعل بھی جس کووہ عباوت یا لائق عظمت قرار دیتا ہو' ایبا نہیں ہے جس کی سند سیدنا محمد رسول الله منتیا کے واسطے سے حق تعالی تک نہ چنجی مو- اگر کوئی مسلمان ایبا قعل ایجاد کرے جس کی سند پیفیر طائق تک نہ پہنچی ہو تو وہ قعل نظروں میں کیما بھی بیارا اور عمل کے زویک کتا ی متحن كيول نه بو اسلام فوراً اس پر بدعت بون كا حكم لكا ديتا ب اور صرف اس لئة اس كو نظرول سے كرا ديتا ہے كه اس كى مند حضرت رسول خدا تك نسيس پنجى بلكه وه ايك غيرملهم انسان كا ايجاد كيا بوا فعل ب-

ای پاک تعلیم کا اثر ہے کہ سارا کعبہ باوجود یکہ ایک گھر ہے گر جج اسود اور رکن یمانی و ملتزم پر پغیراسلام بھٹا تے جو طرق

استلام یا چینے کا بتلایا ہے مسلمان اس سے انچ بھر آمے نہیں برھتے۔ نہ دوسری دیواروں کے پھروں کو چوہتے ہیں۔ کیونکہ مسلمان گلوقات الہید کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں پنجیبر ملتی کے ارشاد و عمل کے تابع ہیں۔

# ٥- بَابُ إِغْلاَقِ الْبَيْتِ، وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَواحِي الْبَيْتِ شَاءَ

109۸ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ : ((فَحَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَالِمِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ : ((فَحَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْمَانُ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْد وَبِلاَلٌ وَعُمْمَانُ بُنُ طَلْحَةً فَأَعْلَقُوا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا فَتَحُوا بُنُ طَلْحَةً فَأَعْلَقُوا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا فَتَحُوا بُنْ طَلْحَةً أَوْلَ مَنْ وَلَحَ فَلَقَيْتُ بِلاَلاً فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيْهِ رَسُولُ اللهِ هَا كَنْتُ بِلاَلاً فَسَأَلْتُهُ: مَنْ الْعَمُودَيْنِ الْيُمَانِيَيْنِ).

[راجع: ٣٩٧]

# باب کعبہ کادروازہ اندرہے بند کرلینا اور اس کے ہر کونے میں نمازیر ھناجد ھرچاہے

(۱۵۹۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا کہ ان سے سالم نے اور ان سعد نے بیان کیا کہ رسول اللہ سائی اور اسامہ بن زید اور بلال و عثان بن ابی طلحہ چاروں خانہ کعبہ کے اندر گئے اور اندر سے دروازہ بند کرلیا۔ پھرجب دروازہ کھولاتو میں پہلا ہخص تھاجو اندر گیا۔ میری ملاقات بلال سے ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا نبی کریم سائی ہے گیا۔ میری ملاقات بلال سے ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا نبی کریم سائی ہے انہوں کے درمیان آپ نے نمازیڑھی ہے۔

حدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے۔ حضرت امام بی بتانا چاہتے ہیں کہ کعبہ شریف میں داخل ہو کر اور دروازہ بند کر کے جد هر چاہے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دروازہ بند کرنا اس لئے ضروری ہے کہ اگر وہ کھلا رہے تو ادهر منہ کر کے نمازی کے سامنے کعبہ کا کوئی حصہ نہیں رہ سکتا جس کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ آنخضرت ساتھ کیا نے دونوں یمنی ستونوں کے درمیان نماز پڑھی جو انفاتی چیز تھی۔

باب کعبہ کے اندر نماز پڑھنا

(۱۵۹۹) ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں موئی بن عقبہ عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہوں نے کہا کہ ہمیں موئی بن عقبہ نے خبردی' انہیں نافع نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما جب کعبہ کے اندر داخل ہوتے تو سامنے کی طرف چلتے اور دروازہ پیٹے کی طرف چسے اور جب سامنے کی طرف چسے اور جب سامنے کی دیوار تقریباً تین ہاتھ رہ جاتی تو نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح آب اس عگہ نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے جس کے متعلق بلال رضی اللہ عنہ علم نے وہیں نماز پڑھی تھی۔ کین اس میں کوئی حرج نہیں کعبہ میں جس جگہ بھی کوئی علیہ و سلم نے وہیں نماز پڑھی تھی۔ کین اس میں کوئی حرج نہیں کعبہ میں جس جگہ بھی کوئی علیہ نے نماز پڑھے کے۔

٧٥- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ ١٥٩٩ حَدُّنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا (رَأَنَهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى عَنْهُمَا (رَأَنَهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبْلُ الْوَجْهِ حِيْنَ يَلاْخُلُ وَيَجْعَلُ الْبَابَ قِبَلَ الطَّهْرِ يَمْشِي حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّهْرِ يَمْشِي حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحِدَارِ اللّهِي قِبلَ وَجْهِهِ قَرِيْبًا مِنْ ثَلاَثِ الْحِيلَا اللهِي الْحَبْرَةُ بِلاَنْ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَلَى فِيْهِ، أَخْرَهُ بِلاَنْ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَلَى فِيْهِ، وَلِيْسَ عَلَى أَحَدِ بَأَسٌ أَنْ يُصَلِّى فِي أَي

نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءً)). [راحع: ٣٩٧]
٣٥ – بَابُ مَنْ لَـُم يَدْخُلِ الْكَفْبَةَ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَحُجُّ
كَيْدًا وَلاَ يَدْخُلُ

١٦٠٠ حَدْثَنَا مُسَدُدٌ قَالَ حَدُثَنَا خَالِدُ بنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي خَالِلهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُوفَى قَالَ:
 ((اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ اللهِ قَالَ: لاَيْ).
 رَسُولُ اللهِ اللهِ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: لاَيْ).

[أطرافه في : ۱۷۹۱، ۱۸۸۶، ۲۰۵۵].

ین کعبہ کے اندر داخل ہونا کوئی لازی رکن نہیں۔ نہ حج کی کوئی عبادت ہے۔ اگر کوئی کعبہ کے اندر نہ جائے تو کچھ قباحت

المستر میں کے بین کعبہ کے اندر داخل ہونا کوئی لازی رکن نہیں۔ نہ حج کی کوئی عبادت ہے۔ اگر کوئی کعبہ کے نہ عمرہ جعرانہ کے موقع

پر۔ غالبًا اس لئے بھی نہیں کہ ان دنوں کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے۔ پھر فتح کمہ کے وقت آپ نے کعبہ شریف کی تطمیر کی اور بتوں کو

نکلا۔ تب آپ اندر تشریف لے گئے۔ جبت الوداع کے موقع پر آپ اندر نہیں گئے حالانکہ اس وقت کعبہ میں بت بھی نہ تھے۔ غالبًا اس
لئے بھی کہ لوگ اسے لازی نہ سمجھ لیں۔

# ٤ - بَابُ مَنْ كَبَرَ فِي نَوَاحِي الْكَفْيَة

17.١- حَدْثَنَا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدْثَنَا أَيُّوبُ قَالَ حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدْثَنَا أَيُّوبُ قَالَ حَدْثَنَا عَبْدُمَ اللهِ عَبْمُ اللهِ عَبْمُ اللهِ عَبْهُمَا وَسِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((إِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ لَهُ لَـمًا قَدِمَ أَبَى قَالَ: (دِإِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ لَهُ لَـمًا قَدِمَ أَبَى أَنْ يَدخُلَ الْبَيْتَ وَفِيْهِ الآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأَخْرِجَتْ، فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيْمَ فَأَخْرِجَتْ، فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فِي أَيْدِيْهِمَا اللهُ اللهِ اللهِ (وقَاتَلَهُمُ اللهِ اللهِ (وقَاتَلَهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ (وقَاتَلَهُمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

### باب جو كعبه مين داخل نه موا

اور حفرت عبدالله بن عمر بی الله اکثر فج کرتے مگر کعبہ کے اندر نہیں حاتے تھے۔

(۱۲۰۰) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما کہ ہم سے فالد بن عبداللہ نے بیان کیا انہیں اساعیل بن ابی فالد نے خبردی انہیں عبداللہ ابن ابی اوفیٰ نے کہ رسول اللہ سٹھ لیا نے عمرہ کیا تو آپ نے کعبہ کا طواف کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعتیں پڑھیں۔ آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو آپ کے اور لوگوں کے درمیان آ ڑ بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے ابن ابی اوفیٰ سے پوچھا کیا رسول اللہ سٹھیلم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے تبایا کہ نہیں۔

باب جس نے کعبہ کے چاروں کو نول میں تکبیر کمی

(۱۹۰۱) ہم سے ابو معرفے بیان کیا کہ ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہ ہم سے عکرمہ نے ابن کیا کہ ہم سے عکرمہ نے ابن عباس بی شی سے عبران کیا کہ ہم سے عکرمہ نے ابن عباس بی شی سے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ سی آب جب اف کہ کہ کے دن) تشریف لائے تو آپ نے کعبہ کے اندر جانے سے اس لئے انکار فرمایا کہ اس میں بت رکھے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے تھم دیا اور وہ نکالے گئے کو لوگوں نے ابراہیم اور اساعیل النجی کے بت بھی نکالے۔ ان کے ہاتھوں میں فال نکالنے کے تیردے دکھے تھے۔ رسول نکالے نے فرمایا اللہ ان مشرکوں کو غارت کرے خدا کی قشم کریم سی تھوا کی قشم

الله، أمًّا وَاللهِ قَدْ عَلِمُوا أَنْهُمَا لَـمْ يَسْتَفْسِمَا بِهَا قَطُّى). فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيْهِ، وَلَـْم يُصَلِّ فِيْهِ)).

انہیں اچھی طرح معلوم تھاکہ ان بزرگوں نے تیرسے فال کبھی نہیں نکالی۔ اس کے بعد آپ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور چاروں طرف بحبیر کی۔ آپ نے اندر نماز نہیں پڑھی۔

[راجع: ٣٩٨]

مشرکین کمہ نے خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم و حضرت اساعیل المتیابی کے بنوں کے ہاتھوں میں تیردے رکھے تھے اور ان سے فال نکال کرتے۔ اگر افعل (اس کام کو کر) والا تیر نکاتا تو کرتے اگر لا تفعل (نہ کر) والا ہوتا تو وہ کام نہ کرتے۔ یہ سب کچھ حضرات انبیاء علیم السلام پر ان کا افتراء تھا۔ قرآن نے اس کو رجس من عمل الشیطان کما کہ یہ گندے شیطانی کام ہیں۔ مسلمانوں کو ہرگز ہرگز ایسے ڈھکو سلوں میں نہ بھنتا جائے۔ آخضرت مالی کے فقر کہ میں کعبہ کو بنوں سے پاک کیا۔ پھر آپ اندر واخل ہوئے اور خوشی میں کعبہ کے چاروں کونوں میں آپ نے نعرو تھیر بلند قربایا ﴿ جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ (بی اسرائیل: ۸۱)

٥٥- بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ؟

المَّنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((قَلِمَ رَسُسولُ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ : ((قَلِمَ رَسُسولُ اللَّهِ عَنْهُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْوِبَ. فَأَمَرَهُمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْوِبَ. فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

با رس كى ابتداكيے موئى؟

(۱۲۰۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہ ان سے ابوب سختیانی نے 'ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس جُنهُ وَا نے بیان کیا کہ (عمرة القصاء کے میں) جب رسول اللہ مائی ہے اس کے تر شرکوں نے کہا کہ محمد مائی ہے اس کے میں شرکوں نے کہا کہ محمد مائی ان کے ساتھ ایسے لوگ آئے ہیں جنہیں یٹرب (لمینہ منورہ) کے بخار نے کمزور کرویا ہے۔ اس لئے رسول اللہ مائی ہانے تھم میں ویا کہ طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل (تیز چلنا جس سے اظہار قوت ہو) کریں اور دونوں کمائی رکنوں کے درمیان حسب معمول چلیں اور آپ نے یہ تھم نہیں دیا کہ سب چیمروں میں رمل کریں اس لئے کہ ان پر آسانی ہو۔

رُل کا سبب حدیث بالا میں خود ذکر ہے۔ مشرکین نے سمجھا تھا کہ مسلمان مدینہ کی مرطوب آب و ہوا سے بالکل کرور ہو می است کی بیٹے تین چکروں میں ذرا اکر کر تیز چال چلیں است کے بیٹے تین چکروں میں ذرا اکر کر تیز چال چلیں اور اب فلط خیال کو دالیں لے لیں۔ بعد میں یہ عمل بطور سنت رسول جاری رہا اور اب بحی جاری ہے۔ اب اوقت کفار کمہ دونوں شامی رکنوں کی جاری ہے۔ اس وقت کفار کمہ دونوں شامی رکنوں کی طرف جمع ہوا کرتے تھے اس لئے اس حصہ میں رال سنت قرار بالا۔

باب جب کوئی مکہ میں آئے تو پہلے حجراسود کو چوہے طواف شروع کرتے وقت اور تین چھروں میں

٦٠ بَابُ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ
 حِیْنَ یَقْدَمُ مَكْةَأَوَّلَ مَا یَطُوفُ،

### ر مل کرے۔

(۱۹۰۳) ہم سے اصن بن فرج نے بیان کیا کما کہ جمعے عبداللہ بن وہب نے خبردی انسیں یونس نے انسیں زہری نے انسیں سالم نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله سائیلیا کو دیکھا۔ جب آپ مکہ تشریف لاتے تو پہلے طواف شروع کرتے وقت مجراسود کو بوسہ دیتے اور سات چکروں میں سے پہلے تین چکروں میں رمل کرتے تھے۔

# باب جج اور عمرہ میں رمل کرنے کابیان

(۱۹۴۳) ہم سے محر بن سلام نے بیان کیا' کما کہ ہم سے سرت بن بن نعمان نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے ابن عررضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و اسلم نے پہلے تین چکروں میں رمل کیا اور بقیہ چار چکروں میں حسب سلم نے پہلے تین چکروں میں دونوں میں۔ سرت کے ساتھ اس حدیث کو معمول چلے' جج اور عمرہ دونوں میں۔ سرت کے کے ساتھ اس حدیث کو لیث نے روایت کیا ہے۔ کما کہ مجھ سے کثیر بن فرقد نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ ہے۔

مراد مجہ الوداع اور عمرة القصاء ہے۔ حدیبیہ میں تو آپ کعبہ تک پہنچ ہی ند سکے تھے اور جعراند میں ابن عمر مین آپ کے ساتھ ند

(۱۹۰۵) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہ ہمیں محد بن جعفر نے خبردی کا کہ ہمیں ان کے والد نے فبردی کا نمیں ان کے والد نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جراسود کو خطاب کر کے فرملیا۔ بخدا جمعے خوب معلوم ہے کہ تو صرف ایک پھر ہے جونہ کوئی نفع پنچا سکتا ہے نہ نقصان اور اگر میں نے رسول اللہ مان کیا کے بوسہ ویتے سکتا ہے نہ نقصان اور اگر میں نے رسول اللہ مان کیا کے بوسہ ویتے

#### وَيَرْمُلُ ثَلاَثًا

17.٣ حَدُّقَنَا أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي بْنُ وَهَبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ الْخُبَرَنِي بْنُ وَهَبِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَ حِيْنَ يَقْنَمُ مَكَّةً إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكُنَ الأَسْوَدَ أَوْلَ مَا مَكَّةً إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكُنَ الأَسْوَدَ أَوْلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُ ثَلاَلَةً أَطُوافِ مِنَ السَّبْعِ)). يَطُوفُ يَخُبُ ثَلاَلَةً أَطُوافِ مِنَ السَّبْعِ)). [أطرافه في : ١٦١٤، ١٦١٦، ١٦١٧،

### ٧٥- بَابُ الرَّمْلِ فِي الْحَجُّ وَالْعُمْرَة

17.8 حَدُّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدُّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ: حَدُّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((سَعَى النَّبِيُ هُ فَلَالَةَ أَشُواطِ وَمَشَى ((سَعَى النَّبِيُ هُ فَلَالَةَ أَشُواطِ وَمَشَى أَرْبُعَةً فِي النَّحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)). تَابَعَةُ اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي كَيْدُ بْنُ فَرْقَكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ قَالَ: عَدَّثِنِي كَيْدُ بْنُ فَرْقَادِ عَنْ نَافِعِ عَنِ النِّي هُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النِّي هُمَ (الحم: ١٦٠٣]

- ١٦٠٥ حَدُّنَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلرُّكْنِ: أَمَّا وَاللهِ إِنِّي لِأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَصَرُّ وَلاَ تُنْفَعُ، وَلَوْ

نہ ویکھا ہو تا تو میں مجھی بوسہ نہ دیتا۔ اس کے بعد آپ نے بوسہ دیا۔
پھر فرمایا اور اب ہمیں رمل کی بھی کیا ضرورت ہے۔ ہم نے اس کے
زریعہ مشرکوں کو اپنی قوت دکھائی تھی تو اللہ نے ان کو تباہ کردیا۔ پھر
فرمایا جو عمل رسول اللہ ملتی ہے کیا ہے اسے اب چھو ڈنا بھی ہم پند
نہیں کرتے۔

لاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ السُّلَمَكَ مَا اسْتَلَمْكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ. فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَال: مَالَنَا وَلِلرَّمْلِ؟ إِنَّمَا كُنَّا رَأَءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِيْنَ، وَقَلْ أَهْلَكُهُمُ اللهُ ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ رَسُولَ اللهِ فَي فَلاَ نُحِبُ أَنْ تَشَيْءٌ صَنَعَهُ رَسُولَ اللهِ فَي فَلاَ نُحِبُ أَنْ تَشْرُكُهُي.

[راجع: ۹۷ ۱۵]

حضرت عمر بن الله نے پہلے رمل کی علت اور سبب پر خیال کر کے اس کو چھوڑ دینا چاہا۔ پھران کو خیال آیا کہ آنخضرت ساتھ اللہ نے یہ فضل کیا تھا۔ شاید اس میں اور کوئی حکمت ہو اور آپ کی پیردی ضروری ہے۔ اس لئے اس کو جاری رکھا (وحیدی)

(۱۲۰۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا' ان سے کی قطان نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ عمری نے' ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمری نے' ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمری نے' ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمری کیائی کو بیان کیا۔ جب سے میں نے رسول اللہ سٹھیل کو ان دونوں رکن کیائی کو چومتے ہوئے دیکھا میں نے بھی اس کے چومنے کو خواہ سخت حالات ہوں یا نرم نہیں چھوڑا۔ میں نے نافع سے پوچھا کیا ابن عمری آنوانہوں دونوں کمنی رکنوں کے درمیان معمول کے مطابق چلتے سے ؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ معمول کے مطابق اس لئے چلتے سے آگہ جمراسود کو چھونے میں آسانی رہے۔

# باب جحراسود کو چھڑی سے چھونااور چومنا

(۱۹۰۷) ہم سے احمد بن صالح اور یکیٰ بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں نے بیان کیا کہ ہمیں بونس نے بیان کیا کہ ہمیں بونس نے ابن شماب سے خردی' انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے اور ان سے ابن عباس بی اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی کیا نے جہ الوداع کے موقع پر اپنی او نفی پر طواف کیا تھا اور آپ جمراسود کا استلام ایک چھڑی کے ذریعہ کررہے تھے اور اس چھڑی کو چوشتے تھے۔ اور یونس کے ساتھ اس مدیث کو دراوردی نے زہری کے جیتیج سے روایت کیا اور انہوں نے این چھڑی سے روایت کیا اور انہوں نے این چھڑی از ہری سے۔

المَّهُ اللهِ عَنْ اَلْهِ عَنْ الْمِ عَنِ الْمِ عُمَرَ الْمَرَّفِي عَنِ الْمِنِ عُمَرَ الْمِ عَنْ الْمِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ اَلْهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((مَا تَرَكْتُ اللهِ اللهِ اللهُ وَلاَ رِخَاءِ مُنْلُهُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَسْتَلِمُهُمَا، مُنْلُهُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَمَرَ يَسْتَلِمُهُمَا، فَقُلْتُ لِنَافِعِ: أَكَانَ اللهِ عَمَرَ يَسْتَلِمُهُمَا، فَقُلْتُ لِنَافِعِ: أَكَانَ اللهِ عَمَرَ يَسْتَلِمُهُمَا، اللهُ عَمَرَ يَسْتَلِمُهُمَا، اللهُ عَمَرَ يَسْتَلِمُهُمَا، اللهُ عَمْرَ يَسْتَلِمُهُمَا، اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرَ يَسْتَلِمُهُمَا، اللهُ عَمْرَ يَسْتَلِمُهُمَا، اللهُ عَمْرَ يَسْتَلِمُهُمَا، اللهُ عَمْرَ يَسْتَلِمُهُمَا، اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

### ٥٨- بَابُ اسْتِلامِ الرُّكنِ بالـمِحْجَن

٧- ١٦٠٧ حَدُّنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ
وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالاً: حَدُّنَا ابْنُ وَهَبِ
قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَيِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ
عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((طَافَ النَّبِيُ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكنَ
يَعِيْجِعْجَن)) تَابِعَةُ اللَّرَاوَرُدِيُّ عَنِ ابْنِ
بِمِعْجَن)) تَابِعَةُ اللَّرَاوَرُدِيُّ عَنِ ابْنِ
أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمَّهِ.

[أطرافه في : ١٦١٢، ١٦١٣، ١٦٣٢،

.[0797

جمور علماء کا یہ قول ہے کہ جمراسود کو منہ لگا کرچومنا چاہئے۔ اگریہ نہ ہو سکے تو ہاتھ لگا کرہاتھ کوچوم لے'اگریہ بھی نہ ہو سکے قو کئڑی لگا کر اس کوچوم لے۔ اگریہ بھی نہ ہو سکے قوجب جمراسود کے سامنے پنچے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرکے اس کوچوم لے۔ جب ہاتھ یا کئڑی سے دور سے اشارہ کیا جائے جو جمراسود کو لگ نہ سکے تو اسے چومنا نہیں چاہیے۔ (رشید)

بَابُ مَنْ لَمْ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

# باب اس شخص سے متعلق جس نے صرف دونوں ار کان بیانی کا استلام کیا

(۱۲۰۸) اور محربن بحرنے کها کہ جمیں ابن جریج نے خبردی' انہوں نے کها مجھ کو عمروبن دینار نے خبردی کہ ابو الشعثاء نے کها بیت اللہ کے کہی بھی حصہ سے بھلا کون پر بیز کر سکتا ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ چاروں رکنوں کا استلام کرتے تھے' اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے ان سے کہا کہ جم ان دوار کان شامی اور عراقی کا استلام نہیں کرتے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیت اللہ کا کوئی جزء ایسا نہیں جے چھوڑ دیا جائے اور عبداللہ بن زبیررضی اللہ عنمابھی تمام ارکان کا استلام کرتے تھے۔

(۱۲۰۹) ہم سے ابو الولید طیالی نے بیان کیا' ان سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابد اللہ نے' نے بیان کیا' ان سے مالم بن عبداللہ نے' ان سے سالم بن عبداللہ نے ان سے ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو صرف دونوں پمانی ارکان کا استلام کرتے دیکھا۔

کوبہ کے چار کونے ہیں جمر اسود' رکن یمانی' رکن شای اور رکن عراتی۔ جمر اسود اور رکن یمانی کو رکین یمانین اور شامی اور عراق کو شامین کتے ہیں۔ جمر اسود کے علاوہ رکن یمانی کو چھوٹا ہی رسول کریم مٹی کیا اور آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ ای پر عمل در آ یہ ہے۔ حضرت معاویہ رہائی نے جو کچھ فرمایا ان کی رائے تھی مگر فعل نہوی مقدم ہے۔

# باب حجراسود كوبوسه دينا

(۱۹۱۰) ہم سے احمد بن سنان نے بیان کیا ان سے برید بن ہارون نے بیان کیا انہیں ور قاء نے خردی انہیں زید بن اسلم نے خردی ان ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن

17.۸ وقال مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ عَنْ أَبِي الشَّعْنَاءِ أَنَّهُ قَالَ: ((وَمَنْ يَتَّقِي شَيْنًا مِنَ الْبَيْتِ؟ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي يَسْتَلِمُ هَذَانِ الرُّكَنان. اللهُ عَنْهُمَا : إِنَّهُ لاَ يُسْتَلَمُ هَذَانِ الرُّكَنان. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا وَكَانَ الرُّكَنان. فَقَالَ لَهُ الْبَيْتِ مَهْجُورًا. وَكَانَ الرُّكِنانِ الرُّكْنانِ. وَكَانَ النَّيْتِ مَهْجُورًا. وَكَانَ الرُّبُيْرِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَشْهُمُ كُلُهُنُ ).

١٦٠٩ حَدَّتُنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ لَيْثُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((لَمْ أَرَ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاً اللهُ كَنَيْنِ الْبَمَانِينِ)). [راحع: ١٦٦]

٠٦٠ بَابُ تَفْبِيلِ الْحَجَرِ

١٦٦٠ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ سِنَانِ قَالَ
 حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ
 قَالَ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ:

خطاب رضی الله عنه نے حجر اسود کو بوسه دیا اور پھر فرمایا کہ اگر میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کو تخصے بوسه دیتے نه دیکھٹا تو میں تبھی تخصے بوسه نه دیتا۔

(۱۱۱۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے جماد بن زید نے بیان کیا ان سے زبیر بن عربی نے بیان کیا کہ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنما سے جمراسود کے بوسہ دینے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو بوسہ دینے دیکھا ہے۔ اس پر اس شخص نے کما اگر ہجوم ہو جائے اور میں عاجز ہو جاوں تو کیا کروں؟ ابن عمر رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ اس اگر وگر کو بین میں جاکر رکھو میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آس کو ویکھا کہ آپ اس کو ویسہ دیتے تھے۔

# باب حجراسود کے سامنے پہنچ کراس کی طرف اشارہ کرنا (جب چومنانہ ہوسکے)

(۱۲۱۲) ہم سے محمد بن ختی نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا ان سے ابن عباس بی کم میں کم میں کہا ایک او نتنی پر (سوار ہو کر کعبہ کا) طواف کر رہے تھے اور جب بھی آپ حجراسود کے سامنے پہنچتے تو کسی چیز ہے اس کی طرف اشارہ کرتے تھے۔

# باب جراسود کے سامنے آکر تکبیر کمنا

(۱۲۱۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے فالد بن عبداللہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے فالد بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس فی اللہ ان کیا نبی کریم ملٹی لیا نے بیت اللہ کا طواف ایک او نثنی پر سوار رہ کر کیا۔ جب بھی آپ ججراسود کے سامنے کینچتے تو کسی چیز سے اس کی طرف اشارہ کرتے اور تکبیر کہتے۔ فالد

رَأَيُتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبَلَ الْحَجَرَ وَقَالَ: ((لَوْ لاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَكَ مَا فَيَلْتُكَ)).

[راجع: ۹۷ ه ۱]

1711 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدُثَنَا حَمَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: ((سَأَلَ حَمَّادٌ عَنِ الزُّبْيُو بْنِ عَرَبِيِّ قَالَ: ((سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ اللهِ الْمِعَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.
 يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.

قَالَ قُلْتُ: أَرَّأَيْتَ إِنْ رُحِمْتُ، أَرَّأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ؟ قَالَ: اجْعَلْ ((أَرَّأَيْتَ)) بِالْمَيْمِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ)).

71- بابُ مَن أشارَ إِلَى الرُّكنِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ

1717 - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدُّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَجْرُمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عِكْرُمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((طَافَ النَّبِيُّ هُبِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيْرٍ، كُلُمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ)). كُلُمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ)). [راحع: ١٦٠٧]

٦٢- بَابُ التَّكْبِيْرِ عِنْدَ الرُّكْنِ
 ١٦١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدُّثَنَا خَالِدُ
 بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ
 عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
 قَالَ: ((طَافَ النِّيُ ﴿ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيْرٍ،
 كُلْمًا أَبِي الرُّكْنَ أَلْمَارَ إِلَيْهِ بِشَيءٍ كَانَ

عِنْدَهُ وَكُبْرَ)). تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ﴿ طَحَانَ كَ سَاتِهُ أَسَ حَدِيثُ كُوابِراتِيم بن معمان نے بھی خالد حذاء سے عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ. [راجع: ١٦٠٧]

روایت کیاہے۔

یعنی چمری سے اشارہ کرتے۔ امام شافع اور ہارے امام احمد بن طنبل نے یمی کما ہے کہ طواف شروع کرتے وقت جب جمر المشیک اسود چوے تو یہ کے بسیم الله والله اکبر اللهم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک ووفاء بعهدک واتباعا لسنة نبیک محمد صلی الله عليه وسلم - امام شافئ نے ابو نجیج سے نکالا کہ محابہ نے آنخضرت ملتہ اللہ سے پوچھا جر اسود کو چومتے وفت ہم کیا کہیں ؟ آپ نے فرمايا يول كمو بسم الله والله اكبر ايمانا بالله وتصديقا لاجابة محمد صلى الله عليه وسلم (وحيري)

٣٣ – بَابُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكُّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا

١٦١٥،١٦١٤ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ عَنِ ابْن وَهَبِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَ الرَّحْمَن قَالَ : ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ قَالَ فَأَخْبَرَنْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((أَنَّ أَوُّلَ شَيْءٍ بَدَأً بِهِ حِيْنَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ تَوَضًّا ثُمَّ طَافَ تُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَة. ثُمَّ حَجُّ أَبُوبَكُم وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ)).((ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأُوَّلُ شَيءٍ بَدَأً بِهِ الطُّوَافُ. ثُمُّ رَأَيْتُ الْـمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ. وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنْهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَن وَفُلاَنٌ بِعُمْرَةِ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا.

[طرفه في: ١٦٤١].

[طرفاه في : ۱۶۲۲، ۲۱۷۹۳.

ت الم بخاريٌ كا مطلب سے كه عمره ميں صرف طواف كر لينے سے آدى كا عمره پورانسيں ہوتا جب تك صفا اور مرده ميں سعى تعلیم این عباس بی و این عباس بی و اس کے خلاف منقول ہے۔ لیکن یہ قول جمہور علماء کے خلاف ہے اور امام بخاری نے بھی اس کا رد کیا ہے۔ بعض کتے ہیں ابن عباس بھے کا فدہب سے کہ جو کوئی ج مفرد کی نیت گرے وہ جب بیت الله میں واخل ہو تو

باب جو مخض (ج یا عمره کی نیت سے) مکه میں آئے تواہیے گھرلوٹ جانے سے پہلے طواف کرے چردو گانہ طواف ادا کرے پھر صفابیا ڈیر جائے۔

(۱۱۱۱۲۱) مم سے اسغ بن فرج نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن حارث نے محمد بن عبدالرحمٰن ابوالاسود سے خبردی انہول نے کہا کہ میں نے عروہ سے (جج کامسکلہ) پوچھاتو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہانے مجھے خبردی تھی کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم جب (مکه) تشریف لائے توسب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ وضو کیا پھر طواف کیا اور طواف کرنے سے عمرہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ابو بکراور عمر پھنٹا نے بھی اسی طرح حج کیا۔ پھر عروہ نے کما کہ میں نے اپنے والد زبیر کے ساتھ حج کیا' انہوں نے بھی سب سے پہلے طواف کیا۔ مهاجرین اور انصار کو بھی میں نے اس طرح كرت ويكها تقاء ميري والده (اساء بنت ابي بكرين الله) في مجمع بتايا کہ انہوں نے اپنی بمن (عائشہ )اور زبیراور فلاں فلال کے ساتھ عمرہ كاحرام باندها تفا- جب ان لوگول نے جراسود كوبوسد دے ليا تو احرام كھول ڈالا تھا۔

طواف نہ کرے جب تک عرفات سے لوٹ کرنہ آئے۔ اگر طواف کر لے گاتو طال ہو جائے گا،ور ج کا احرام ٹوٹ جائے گا۔ یہ قول (اور صفا مروہ دوڑے اور سرمنڈایا) بھی جمہور علماء کے خلاف ہے اور امام بخاریؓ نے یہ باب لاکر اس قول کا ردکیا (وحیدی)

1717 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْلِرِ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً أَنَسٌ بْنُ عَيَاضٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقَبَةً عَنْ نَافِعِ عَنْ
قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقَبَةً عَنْ نَافِعِ عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوْلَ مَا يَقْدَمَ سَعَى تَلاَثَلَةً أَوْلَ مَا يَقْدَمَ سَعَى تَلاَثَلَةً أَوْلَ مَا يَقْدَمَ سَعَى تَلاَثَلَةً أَوْلَ مَا يَقْدَمُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، أَطُوافِ وَمَشَى أَرْبَعَة، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمُّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ،

[راجع: ١٦٠٣]

171٧ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عَيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عَيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نُافعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَنَافعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِي عَنَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطُوّافَ الأُولَ يَنخبُ ثَلاَثَةَ أَطُوافِ الطُوّافَ الأُولَ يَنخبُ ثَلاَثَةً أَطُوافِ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسْفِي إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة)) الْمَسْفِلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة)) [راحع: ١٦٠٣]

7 8 - بَابُ طُوَافِ النّسَاءِ مَعَ الرِّجَالَ الْمَاءِ مَعَ الرِّجَالَ الْمَنْ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرنَا عَطَاءٌ - إِذْ مَنعَ ابْنُ هِشَامِ النّسَاءَ الطُّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ - قَالَ: كَيْفَ تَمْنَعُهُنْ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النّبِيِّ هُمَعَ الرِّجَالِ اللّبِيِّ هُمَعَ الرِّجَالِ - قَالَ: كَيْفَ تَمْنَعُهُنْ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النّبِيِّ هُمَعَ الرِّجَالِ الْمِجَالِ أَوْ قَبْلُ؟ الرِّجَالِ الْمِجَالِ أَوْ قَبْلُ؟ قَالَ: إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَذْ كُتُهُ بَعْلَا قَالَ: إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَذْ كُتُهُ بَعْلَا قَالَ: إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَذْ كُتُهُ بَعْلَا

ابو ضمرہ انس بن عیاض نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو ضمرہ انس بن عیاض نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے موی ابو ضمرہ انس بن عیاض نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے موی بن عقبہ نے بیان کیا' انہوں نے نافع سے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے (مکہ) آنے کے بعد سب سے پہلے جج اور عمرہ کاطواف کیا تھا۔ اس کے تین چکروں میں آپ نے سعی (رمل) کی اور باقی چار میں اس معمول چلے۔ پھرطواف کی دورکعت نماز پڑھی اور صفا مردہ کی سعی کی۔

(۱۲۱۷) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا ان سے عبیداللہ عمری نے ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر صنی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم جب بیت اللہ کا پہلا طواف (یعنی طواف قدوم) کرتے تو اس کے تین چکروں میں آپ دوڑ کر چلتے اور چار میں معمول کے موافق چلتے پھر جب صفا اور مروہ کی سعی کرتے تو بطن میل (وادی) میں دوڑ کر چلتے۔

باب عور تیں بھی مردوں کے ساتھ طواف کریں۔
(۱۲۱۸) امام بخاریؒ نے کما کہ جھ سے عمروبن علی نے بیان کیا' کما کہ جم سے ابو عاصم نے بیان کیا' ان سے ابن جرتے نے بیان کیااور انہیں عطاء نے خردی کہ جب ابن ہشام (جب وہ ہشام بن عبدالملک کی طرف سے مکہ کا حاکم تھا) نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے منع کر دیا تو اس سے انہوں نے کما کہ تم کس دلیل پر عورتوں کو اس سے منع کر رہے ہو؟جب کہ رسول اللہ ساتھ لیا کیا ک

الْحِجَابِ. قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟
قَالَ: لَمْ يَكُنْ يُخَالِطْنَ، كَانَتْ عَانِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ رَضِيَ الله عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لاَ تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتْ امْرَأَةً: انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمُ الْمُوْمِنِيْن، قَالَتْ: انْطَلِقِي عَنْك، يَا أُمُ الْمُوْمِنِيْن، قَالَتْ: انْطَلِقِي عَنْك، وَأَبَتْ. انْطَلِقِي عَنْك، فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا لَا خَلْن الْبَيْتِ قَمْنَ حِيْنَ يَلِنَّكُرَاتِ بِاللَّيْلِ لَا خَلْن الْبَيْتَ قَمْنَ حِيْنَ يَلِنَّكُولَاتٍ بِاللَّيْلِ لَا خَلْن الْبَيْتَ قَمْنَ حِيْنَ يَلِنَّهُ أَنْ وَعُبَيْلاً بُنَ الرِّجَالُ، وَكَنِّهُمْ كُنَّ إِذَا لَا خَلْن الْبَيْتِ قَمْنَ حِيْنَ يَلِنَّهُمُ أَنْ وَعُبَيْلاً بُنُ الرِّجَالُ، وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْلاً بُنُ الرِّجَالُ، وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةً أَنَا وَعُبَيْلاً بُنُ الرَّجَالُ، وَمَعْ مَجُوفِ تَبِيْهِ عُنْسُ وَمَا عَنْهُ فَيْرٍ وَهِي مُجَاوِرَةً فِي جَوفِ تَبِيْهِ فَلْ عَنْهُ عَلَيْهَا غَيْلُ وَمَا عَنْهَا غَيْلُ الْكَانَ وَمُناتُ عَلَيْهَا فِرْعًا مُورَدًا مُورَدًا اللهُ عَلَيْهَا غَيْلُ ذَلِكَ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا فِرْعًا مُورَدًا مُورَدًا اللهُ الْمُورَدَالًى اللهُ عَلْمُ الْمُؤَدِّذِ الْمُ الْمُؤَدِّذِ الْكَانَ وَمُنَاتُهُمُ عَلَيْهَا فِرْعًا مُؤرِدًا مُؤرَدًا اللهُ الْمُلْكُ وَلَا اللهُ الْمُؤَدِّذِ الْكَالِكُ وَلَالًا مَعْمَلُولُ اللّهُ الْمُنْهُمُ الْمُؤْدُولُ اللّهُ الْمُؤرِدُالِ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الْمُؤرِدُالِ اللّهُ الْمُؤرِدُالَ اللّهُ الْمُؤرِدُالِ اللّهُ الْمُؤرِدُالِ اللّهُ الْمُؤرِدُالِ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ الْمُؤرِدُالِ اللّهُ الْمُؤرِدُالِ اللّهُ الْمُؤرِدُالِ الْمُؤرِدُ اللّهُ الْمُؤرِدُ اللّهُ الْمُؤرِدُ اللّهُ الْمُؤرِدُ الللّهُ الْمُؤرِدُ اللّهُ الْمُؤرِدُ الللّهُ الْمُؤرِدُ الللّهُ الْمُؤرِدُ اللللّهُ الْمُؤرِدُ الللّهُ الْمُؤرِدُ اللّهُ ا

1719 حَدُّتُنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدُّتَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدُّتَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرُوزَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا وَوْجَ النَّبِي فَلَا – قَالَتْ ((شكونُ إلَى رَسُولِ اللهِ فَيْ أَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا رَسُولِ اللهِ فَيْ أَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْها رَسُولِ اللهِ فَيْ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ: ((طُوفِي رَسُولِ اللهِ فَيْ أَنْ أَشْتَكِي فَقَالَ: ((طُوفِي وَرَسُولُ اللهِ فَيْ حِيْنَظِدِ يُصَلِّي الصَّبْحَ إلَى وَرَسُولُ اللهِ فَيْ حِيْنَظِدِ يُصَلِّي الصَّبْحَ إلَى جَنْظِ بُعَلِي الصَّبْحَ إلَى جَنْظِ يُعَلِّي الصَّبْحَ إلَى جَنْظِ وَلُولُولُ وَكِتَابِ وَهُو يَقْرَأً: ﴿وَالطُورِ وَكِتَابِ جَنْدِ وَالطُورِ وَكِتَابِ جَنْدِ الْمُؤْمِ وَلَا اللهِ عَلَى الْمُنْتَ وَهُو يَقْرَأً: ﴿وَالطُورِ وَكِتَابِ

یردہ (کی آیت نازل ہونے) کے بعد کا داقعہ ہے یا اس سے پہلے کا؟ انہوں نے کہا میری عمر کی قتم! میں نے انہیں بردہ (کی آیت نازل ہونے) کے بعد دیکھا۔ اس پر ابن جرت کنے پوچھا کہ پھر مرد عورت مل جل جاتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اختلاط نمیں ہو تا تھا' عائشہ و الله الله عنه الله ره كرايك الله كونے ميں طواف كرتى تھيں ' ان کے ساتھ مل کر نہیں کرتی تھیں۔ ایک عورت (وقرہ نامی) نے ان ے کماام المؤمنین! چلئے (جراسود کو) بوسہ دیں۔ تو آپ نے انکار کر ديا اور كما توجا چوم على خيس چومتى اور ازواج مطرات رات ميس یردہ کر کے نکلتی تھیں کہ بچانی نہ جاتیں اور مردوں کے ساتھ طواف كرتى تميں۔ البتہ عورتیں جب كعبہ كے اندر جانا چاہتیں تو اندر جانے سے پہلے باہر کھڑی ہو جاتیں اور مرد باہر آ جاتے (تو وہ اندر جاتیں) میں اور عبید بن عمیر عائشہ و اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عاضر موت جب آپ بیر (بیاڑ) پر ٹھری ہوئی تھیں ' (جو مزدلفہ میں ہے) ابن جریج نے کما کہ میں نے عطاء سے پوچھا کہ اس وقت پردہ کس چیز ہے تھا؟ عطاء نے بتایا کہ ایک ترکی قبہ میں ٹھسری ہوئی تھیں۔ اس پر یردہ پڑا ہوا تھا۔ ہمارے اور ان کے درمیان اس کے سوا اور کوئی چیز حاكل نه تقى ـ اس وقت ميس في ديكهاكه ان كي بدن ير ايك گلالي

(۱۲۱۹) ہم سے اسلیل بن ابی اولیں نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے محد بن عبدالرحمٰن بن نو فل نے بیان کیا' ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا' ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے' ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی زوجہ مطہوہ ام سلمہ رضی اللہ عنها نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مالیہ اللہ مالیہ سے اپنے بیار ہونے کی شکلیت کی (کہ میں پیدل طواف نہیں کر سمی) تو آپ نے فرمایا کہ سواری پر چڑھ کر اور لوگوں سے علیحدہ رہ کر طواف کیا۔ طواف کر لے چنانچہ میں نے عام لوگوں سے الگ رہ کر طواف کیا۔ اس وقت رسول اللہ مالی کھیا کہ جازو میں نماز پڑھ رہے تھے اور

آپ سورهٔ ﴿ والطور و كتاب مسطور ﴾ قرأت كررب تھے۔

مَسْطُورِ ﴾. [راجع: ٤٦٤]

مطاف کا دائرہ وسیع ہے۔ حضرت عائشہ ایک طرف الگ رہ کر طواف کرتیں اور مرد مجی طواف کرتے رہے۔ بعضے شخول میں حجزہ زاء کے ساتھ ہے لینی آڑیں رہ کر طواف کرتیں۔ آج کل تو حکومت سعودیہ نے مطاف کو بلکہ سارے حصہ کو اس قدر وسیع اور شاندار بنایا ہے کہ دیکھ کر جیرت ہوتی ہے۔ اید ہم اللہ بعرو العزیز آمین۔

٥٦- بَابُ الْكلامِ فِي الطُّوافِ

• ١٦٢ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ مَرٌّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَان رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانِ بِسَيْرٍ – أَو بِخَيْطٍ أَوْ بشَيء غَيْر ذَلِكَ - فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ 🕮 بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ : ((قُلْأَهُ بِيَدِهِ)).

[أطرافه في : ١٦٢١، ٦٧٠٢، ٦٧٠٣].

شاید وہ اندھا ہو گا مرطبرانی کی روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ باپ بیٹے تھے۔ لینی طلق بن شبراور ایک ری سے دونوں بندھے ہوئے تھے۔ آپ نے حال ہوچھا تو شرکنے لگا کہ میں نے حلف کیا تھا کہ اگر اللہ تعالی میرا مال اور میری اولاد ولا دے گا تو میں بندها ہوا ج كرول كار آخضرت ما النظام نا و و رى كاث دى اور فرمايا دونول ج كرو محرب باند منا شيطاني كام ب- حديث سے بي فكا كه طواف ميں كلام كرنا درست ب كيوكم آپ نے عين طواف ميں فرمايا كم باتھ چركر لے چل (وحيدى)

> ٦٦- بَابُ إِذَا رَأَى سَيْرًا أُو شَيْنًا يُكْرَهُ فِي الطُّوافِ قَطَعَهُ

١٦٢١ - حَدُّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَلُّ النَّبِيُّ اللَّهِ رَأَى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَفْبَةِ بِزِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ)). [راحع: ١٦٢٠]

٦٧- بَابُ لاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، ولاً يَحُجُّ مُشْرِك

### باب طواف میں باتیں کرنا

(۱۹۲۰) ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا کما کہ ہم سے مشام نے بیان کیا کہ ابن جریج نے انسیں خردی کما کہ مجھے سلیمان احول نے خردی' انہیں طاؤس نے خبردی اور انہیں ابن عباس رضی الله عنما نے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کاطواف کرتے ہوئے ایک ایے مخص کے پاس سے گزرے جس نے اپنا ہاتھ ایک دو مرے مخص کے ہاتھ سے تسمہ یا رسی یا کسی اور چیز سے ہاندھ رکھا تھا۔ ہی كريم سائيكم في اين باته سه اس كاث ديا اور پر فرمايا كه اگر ساته ہی چلناہے توہاتھ کیڑے چلو۔

باب جب طواف میں کسی کو باند هاد تکھے یا کوئی اور مکروہ چیز تواس کو کاٹ سکتاہے

(۱۹۲۱) ہم ے ابو عاصم نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے بیان کیا ان سے سلیمان احول نے 'ان سے طاؤس نے اور ان سے ابن عباس رضی الله عنمانے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دیکھا کہ ایک فخص کعبہ کاطواف ری یا کسی اور چیز کے ذریعہ کر رہاہے تو آپ نے اسے کاٹ دیا۔

بلب بيت الله كاطواف كوئي نكا آدمي نهيس كرسكتا اورنه كوئي مشرك حج كرسكتاب

٦٦٦٢ - حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا قَالَ ابْنُ شِهَابِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا قَالَ ابْنُ شِهَابِ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ أَنَّ أَبَا هُرَّهُ عَلَيْهَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُ أَنْ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَنَهُ فِي الْحَجَّةِ الْتِي أَمْرَهُ عَلَيْهَا الله عَنْهُ بَعَنَهُ فِي الْحَجَّةِ الْتِي أَمْرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ فَقَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَومَ النَّاسِ: ((أَلاَ لاَ النَّحْرِ فِي رَهَطٍ يُؤَذَّنُ فِي النَّاسِ: ((أَلاَ لاَ يَحْجُجُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكً، وَلاَ يَطُوفُ يَحْدَ الْعَامِ مُشْرِكً، وَلاَ يَطُوفُ بِالنَّيْتِ عُرْيَانًى)، [راحع: ٣٦٩]

(۱۹۲۲) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے یونس نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن شماب نے بیان کیا کہ ججھے سے حمید بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبردی کہ ابو برصدیق رضی اللہ عنہ نے اس جج کے موقع پر جس کا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنایا تھا۔ انہیں دسویں تاریخ کو ایک مجمع کے سامنے یہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا تھا کہ اس سال کو ایک مجمع کے سامنے یہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج بیت اللہ نہیں کرسکتا اور نہ کوئی مخص نگارہ کر طواف کرسکتا ہے۔

عمد جاہلیت میں عام اہل عرب یہ کمہ کر کہ ہم نے ان کپڑوں میں گناہ کئے ہیں ان کو اتار دیتے اور پھر یا تو قریش سے کپڑے مانگ کر طواف کرتے یا پھر ننگے ہی طواف کرتے۔ اس پر آنخضرت ماٹا پیلم نے یہ اعلان کرایا۔

74- بَابُ إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ وَقَالَ عَطَاءٌ فِي الطَّوَافِ وَقَالَ عَطَاءٌ فِيْمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلاَةُ، أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ : إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ. وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْنِ بَكْرٍ رَضِي عَمْرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْنِ بَكْرٍ رَضِي اللهِ عَنْهُمْ.

### باب اگر طواف كرتے كرتے جي ميں تھرجائے

تو کیا تھم ہے؟ ایک ایسے مخص کے بارے میں جو طواف کر رہا تھا کہ نماز کھڑی ہوگئی یا اسے اس کی جگہ سے ہٹا دیا گیا عطاء یہ فرمایا کرتے سے کہ جمال سے اس نے طواف چھوڑا وہیں سے بناء کرے (لینی دوبارہ وہیں سے شروع کر دے) ابن عمر اور عبدالرحمٰن بن ابی بحر رئی آتی ہے بھی اس طرح منقول ہے۔

امام حن بھری ہے منقول ہے کہ اگر کوئی طواف کر رہا ہو اور نماز کی تجبیر ہو تو طواف چھوڑ دے نماز میں شریک ہو جائے استیک اور بعد میں از سرنو طواف کرے۔ امام بخاری نے عطاء کا قول لا کر ان پر روکیا۔ امام مالک اور شافعی نے کہا کہ فرض نماز کے لئے اگر طواف چھوڑ دے تو بناء کر سکتا ہے لین پہلے چکروں کی گنتی سے ملا لے۔ لیکن نظل نماز کے واسطے چھوڑے تو از سرنو شروع کرنا اولی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بناء ہر حال میں درست ہے۔ حنابلہ کتے ہیں طواف میں موالات واجب ہے اگر عمداً یا سموا موالات چھوڑ دے تو طواف معجے نہ ہوگا۔ مگر نماز فرض یا جنازے کے لئے قطع کرنا درست جانے ہیں (وحیدی)

لینی جتنے پھیرے کر چکا ان کو قائم رکھ کر سات پھیرے پورے کرے۔ عطاء کے قول کو عبدالرزاق نے اور ابن عمر بین اے قول کو سعید بن منصور نے اور عبدالرحن کے قول کو بھی عبدالرزاق نے وصل کیا ہے۔

٦٩ بَابُ صَلَّى النَّبِي ﴿ لِسَبُوعَهِ
 رَكْعَتَيْنِ

وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

باب نبی کریم ملتاییم کاطواف کے سات چکروں کے بعد دو رکھتیں پڑھنا

اور نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر بی اللہ ہر سات چکروں پر دو

عَنْهُمَا يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَينٍ. وَقَالَ إسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةً : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ إِنَّ غَطَاءً يَقُولُ تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكُعَتِي الطُّوافِ، فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُف النَّبِيُّ ﷺ سُبُوعًا قَطُّ إلاَّ صَلَّى رَكْعَتَين.

یہ دوگانہ طواف کملاتا ہے جو جمہور کے نزدیک سنت ہے۔

١٦٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرو قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَيْقَعُ الرَّجُلُ عَلَى أَمْرَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ ((قَادِمَ رَسُولُ اللهِ الله فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ اللهِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ الْمَقَامِ رَكْعَتَينِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، وَقَالَ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾)) [الأحزاب ۲۹]. [راجع: ۲۹۵]

١٦٢٤ - قَالَ : وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ا للهِ رَضِيَ ا للَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : ((لاَ يَقُرُبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَقِ). [راجع: ٣٩٦]

٧٠- بَابُ مَنْ لَـمْ يَقْرُب الْكَعْبةَ وَلَمْ يَطُفُ حَتَّى يَخُرُجُ إِلَى عَرَفَةً وَيَرْجِعُ بَعْدَ الطُّوَافِ الأَوَّل

طواف الزيارة كرے جو فرض ہے۔

٥ ٢ ٦ ٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُر قَالَ:

رکعت نماز ردھتے تھے۔ اساعیل بن امیہ نے کماکہ میں نے زہری سے بوچھاکہ عطاء کتے تھے کہ طواف کی نماز دو رکعت فرض نماز ہے بھی ادا ہو جاتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ سنت بر عمل زیادہ بمترہے۔ ایسا مجمی نمیں ہوا کہ رسول اللہ مان چاہے نے سات چکر بورے کے ہوں اور دو رکعت نمازنه پڑھی ہو۔

(۱۹۲۳) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے عمو نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم نے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنماسے بوچھاکہ کیا کوئی عمرہ میں مفامروہ کی سعی سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے كهاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائ اور كعبه كاطواف سات چکروں سے بورا کیا۔ پھرمقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز برهی اور صفا مروه کی سعی کی۔ پھرعبداللہ بن عمررضی الله عنمانے فرمایا کہ تمہارے لئے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے طریقے میں بهترین نمونہ ہے۔

(۱۹۲۳) عمرونے کماکہ چرمیں نے جابرین عبداللد رضی الله عنماے اس کے متعلق معلوم کیاتو انہوں نے بتایا کہ صفا مروہ کی سعی سے پہلے این بیوی کے قریب بھی نہ جائے۔

باب جو مخض يمل طواف يعني طواف قدوم ك بعد پھر کعبہ کے نزویک نہ جائے اور عرفات میں جج كرنے كے لئے جائے

ینی اس میں کوئی قباحت نمیں اگر کوئی نفل طواف جے سے پہلے نہ کرے اور کعبہ کے پاس بھی نہ جائے پھر جے سے فارغ ہو کر

(١٩٢٥) جم ے محد بن الى بكرنے بيان كيا انبول نے كماك جم سے

حَدَّنَنَا فُضَيلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْسٍ رَضِيَ اللهِ عَنهُمَا قَالَ: ((قَدِمَ النّبِيُّ عَبُسَ الصَّفَا فَلَكَ: ((قَدِمَ النّبِيُّ مَكَّةَ فَطَافَ سَبْعًا وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمِهُ وَالْمَرُوةِ، وَلَمْ يَقْرُبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةً)).

فضیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے مومیٰ بن عقبہ نے بیان
کیا' کہا کہ مجھے کریب نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما سے خبر
دی' انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے
اور سات (چکروں کے ساتھ) طواف کیا۔ پھرصفا مروہ کی سعی کی۔ اس
سعی کے بعد آپ کعبہ اس وقت تک نہیں گئے جب تک عرفات سے
واپس نہ لوٹے۔

[راجع: ٥٤٥١]

اس سے کوئی بیر نہ سمجھے کہ حاجی کو طواف قدوم کے بعد پھر نفل طواف کرنا منع ہے' نہیں بلکہ آنخضرت ساڑی او مرے کامول میں مشغول ہوں گے اور آپ کعبہ میں آنے کی اور مشغول ہوں گے اور آپ کعبہ میں آنے کی اور نفل طواف کرنے کی فرصت نہیں ملی۔

٧٦- بَابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَى
 الطُّوافِ خَارِجًا مِنَ الْـمَسجِدِ
 وَصَلَّى عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ خَارِجًا مِنَ
 الْـحَرَم

باب اس شخص کے بارے میں جس نے طواف کی دو رکعتیں مسجد الحرام سے باہر پڑھیں۔ عمر بڑا تھ نے بھی حرم سے باہر پڑھی تھیں۔

(۱۹۲۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک ؓ نے خبردی' انہیں جمد بن عبدالرحمٰن نے' انہیں عروہ نے' انہیں زینب نے اور انہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنما نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے شکلیت کی۔ (دوسری سند) امام بخاریؓ نے کہا کہ مجھ سے محمد بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو مروان کیجیٰ بن ابی ذکریا غسانی نے بیان کیا' ان سے ہشام نے' ان سے عروہ نے اور ان سے غسانی نے بیان کیا' ان سے ہشام نے' ان سے عروہ نے اور ان سے کی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی ذوجہ مطمرہ ام سلمہ رضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جب مکہ میں تھے اور وہاں سے چلنے کا ارادہ ہوا تو ---- ام سلمہ شنے کعبہ کا طواف نہیں کیا اور وہ بھی روائی کا ارادہ رکھتی تھیں --- آپ نے ان سے فرمایا کہ جب صح کی نواز کھڑی ہو اور لوگ نماز پڑھنے میں مشغول ہو جائیں تو تم اپنی او نمنی مناز کھڑی ہو اور لوگ نماز پڑھنے میں مشغول ہو جائیں تو تم اپنی اور انہوں یہ طواف کرلینا۔ چنانچہ ام سلمہ رضی لللہ عنمانے ایسانی کیااور انہوں

نے باہر نکلنے تک طواف کی نماز نہیں پڑھی۔

# باب اس سے متعلق کہ جس نے طواف کی دور کعتیں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں

(۱۹۳۷) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم
سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے عمروبن دینار نے بیان
کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنما سے سنا' انہوں
نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (کمہ میں) تشریف لائے تو آپ
نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (کمہ میں) تشریف لائے تو آپ
نے خانہ کعبہ کاسات چکروں سے طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے
دو رکعت نماز پڑھی پھرصفا کی طرف (سعی کرنے) گئے اور اللہ تعالی
نے فرمایا ہے کہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
بہترین نمونہ ہے۔

### باب صبح اور عصر کے بعد طواف کرنا

سورج نکلنے سے پہلے حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنماطواف کی دو رکعت پڑھ لیتے تھے۔ اور حضرت عمررضی الله عنه نے صبح کی نماز کے بعد طواف کیا پھرسوار ہوئے اور (طواف کی) دو رکعتیں ذی طویٰ میں پڑھیں۔

(۱۹۲۸) ہم سے حسن بن عمر بھری نے بیان کیا کہ ہم سے یزید بن ذریع نے بیان کیا ان سے عطاء نے ان سے عودہ نے ان سے عودہ نے ان سے المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها نے کہ کچھ لوگوں نے صبح کی نماز کے بعد کعبہ کا طواف کیا۔ پھرا یک وعظ کرنے والے کے پاس بیٹھ گئے اور جب سورج نگلنے لگا تو وہ لوگ نماز طواف کی دو رکعت) پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ اس پر حضرت اطواف کی دو رکعت) پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے (ناگواری کے ساتھ) فرمایا جب سے تو یہ لوگ بیٹھے تھے اور جب وہ وقت آیا کہ جس میں نماز مکروہ ہے تو نماذ کے بیٹھے تھے اور جب وہ وقت آیا کہ جس میں نماز مکروہ ہے تو نماذ کے لئے کھڑے ہو گئے۔

اِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ)). فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، فَلَمْ تُصَلُّ حَتَّى خَرَجَتْ)). [راحع: ٤٦٤] ٧٧– بَابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَي الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ

777٧ حَدُّلُنَا آدَمُ قَالَ: حَدُّلُنَا شَعْبَةُ قَالَ: حَدُّلُنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدُّلُنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ ((قَدِمَ النّبِيُ هُمَّ فَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ ((قَدِمَ النّبِيُ هُمَّ فَمَرَ جَعَلَيْهِ النّبِيُ هُمَّ خَرَجَ عَلَيْهِ خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَينِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسّلامُ إِلَى الصَّفَا، وَقَدْ قَالَ الله عَرْوَجَلُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ عَرْوَجَلُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ السَّوَةَ حَسَنَةً ﴾)). [راحع: ٣٩٥]

٧٣- بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الصَّبْحِ
وَالْعَصْرُوكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
يُصَلِّي رَكْعَتَي الطُّوَافِ مَا لَيْم تَطْلُعِ
الشَّمْسُ وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ صَلاَةِ الصَّبْحِ
فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوَىُ

الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ((أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلاَةِ الصَّبْنِ، ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمَدَكُو، حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنها: يُصَلُّونَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنها: قَعَدُوا، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فَعَدُوا، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاَةُ قَامُوا يُصَلُّونَ).

٦٢٩ - حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمَنْدِرِ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو صَمْرَةً قَالَ حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ عُدُّنَا أَبُو صَمْرَةً قَالَ حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ أَنْ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللهِ يَنْهَى عَنِ الصَّلاَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا)) عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا)) ١٦٣٠ - حَدُّثَنَا النَّحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ هُوَ الرَّعْفَرَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ هُوَ الرَّعْفَرَانِيُ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَ: قَلْنَ الرَّعْفِي اللهُ عَبْدَ الْفَجْرِ رَضِيَ اللهُ وَرُحَلَيْ وَيُصَلِّي ((رَأَيْتُ عَبْدَ اللهُ بْنِ الرَّبْيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّي (رَحْبَيَ اللهُ عَنْهُمَا يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلّي (رَحْبَيَ اللهُ وَيُصَلّي (رَحْبَيَ اللهُ وَيُصَلّي

17٣١ - قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ ((وَرَأَيْتُ عَبْدُ الْعَوْدِيْزِ ((وَرَأَيْتُ عَبْدَ الْعَصْرِ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّتُنَهُ أَنَّ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهَا حَدَّتُنَهُ أَنْ اللهِ عَنْهَا حَدَّتُنَهُ أَنَّ اللهِ عَنْهَا حَدَّتُنَهُ أَنْ النَّبِيِّ اللهُ عَلَيْهُمَا)) أَنَّ النَّبِيِّ اللهُ عَلَيْهُمَا)) وَالسَّعَلَى اللهُ عَلَيْهُمَا إِلاَّ صَلاَّهُمَا)) [راحم: ٩٠]

٧٤ - بَابُ الْمَرِيْضِ يَطُوفُ رَاكِبًا
 ٢٣٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ:
 حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ
 عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
 (رأَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ
 عَلَى بَعِيْدٍ كُلِّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ
 بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ)).[راحع: ١٦٠٧]

(۱۹۲۹) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابوضموہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابوضموہ نے بیان کیا کا کہ ہم سے موٹی بن عقبہ نے بیان کیا ان سے نافع نے بیان کیا کہا ہے نافع نے کہ عبداللہ بن عمر بی اللہ اس نے فرمایا میں نے نبی کریم سال کیا ہے نا ہے۔ آپ سورج طلوع ہوتے اور غروب ہوتے وقت نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔

(• ۱۹۳۰) ہم سے حسن بن محمد زعفرانی نے بیان کیا 'کماکہ ہم سے عبیدہ بن حمید نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا 'کما کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنماکو دیکھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد طواف کر رہے تھے اور پھر آپ نے دور کعت (طواف کی) نماز پڑھی۔

(۱۹۲۱) عبدالعزیز نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر جی تھ کو عصر کے بعد بھی دو رکعت نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ وہ بتاتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنمانے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ ماڑ پیلے جب بھی ان کے گھر آتے (عصر کے بعد) تو بیہ دور کعت ضرور پڑھتے تھے۔

باب مریض آدمی سوار ہو کر طواف کر سکتا ہے

(۱۹۳۲) ہم سے اسحاق واسطی نے بیان کیا کہ ہم سے خالد طحان
نے خالد حذاء سے بیان کیا ان سے عکرمہ نے ان سے حضرت
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے بیت اللہ کاطواف اونٹ پر سوار ہو کر کیا۔ آب جب بھی (طواف
کرتے ہوئے) ججر اسود کے نزدیک آتے تو اپنے ہاتھ کو ایک چن

(چھڑی) سے اشارہ کرتے اور تکبیر کہتے۔

آ اس مدیث میں گویہ ذکر نہیں ہے کہ آپ بیار تھے اور بظاہر ترجمہ باب سے مطابق نہیں ہے گرامام بخاری نے ابوداؤد کی میں ہے کہ آپ بیار تھے۔ بعضوں نے کما جب بغیر بیاری یا عذر کے سواری پر طواف درست ہو گا۔ اس طرح باب کا مطلب نکل آیا۔

1787 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً (MPP) بم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیاانموں نے کما کہ

ہم سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے محمد بن عبدالرحلٰ بن نو فل نے ' ان سے عروہ نے بیان کیا' ان سے زینب بنت ام سلمہ نے' ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنمانے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سلم سے شکایت کی کہ میں بیار ہوگئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھرلوگوں کے پیچے سے سوار ہو کر طواف کرلے۔ چنانچہ میں نے جب طواف کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت نے جب طواف کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے بازو میں (نماز کے اندر) ﴿ والطور و کتاب مسطور ﴾ کی قرآت کررہے تھے۔

### باب حاجيون كوياني بلانا

(۱۹۳۳) ہم سے عبداللہ بن محمد بن ابی الاسود نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے عبیداللہ کہا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبیداللہ عمری نے بیان کیا' ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ عباس بن عبدالمطلب بڑا ہے اسول اللہ علی کے اللہ ملی ہے این ازمزم کا حاجیوں کو) پلانے کے لئے منی کے دنوں میں مکہ ٹھرنے کی اجازت جابی تو آپ نے ان کو اجازت دے

قَالُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُوفَلِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ اللَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ اللَّهِ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ((شَكُوتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ النَّهِ النَّاسِ وَأَنْتِ فَقَالَ: ((طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةً)). فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُو يَقْرَأُ بِالطُّورِ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُو يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكَتَابِ مَسْطُورِ)). [راحع: 31٤] وَكِتَابِ مَسْطُورِ)). [راحع: 31٤]

1774 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُ مَا لَعْبَاسُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ الله عَنْهُ رَسُولَ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ الله عَنْهُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مَنْ أَجْلِ اللهِ عَنْهُ مَنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنْ لَهُ).

[أطرافه في: ١٧٤٣، ١٧٤٤، ١٧٤٥].

معلوم ہوا کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو گیار ہویں بار ہویں شب کو منیٰ ہی میں رہنا ضروری ہے۔ حضرت عباس بناتھ کا عذر معقول تھا۔ حاجیوں کو زمزم سے پانی نکال کر پلانا ان کا قدیمی عمدہ تھا۔ اس لئے آخضرت مٹائیے بنے ان کو اجازت دے دی۔

عَيْنَ رَبِرُ إِلَى فَنَ حَالِدِ الْحَدَّاءُ عَنْ حَالِدِ الْحَدَّاءُ عَنْ حَالِدِ الْحَدَّاءُ عَنْ عَلَادِ الْحَدَّاءُ عَنْ عَلَادِ الْحَدَّاءُ عَنْ عَلَادِ الْحَدَّاءُ عَنْ عَلَامِهَ مَعْهُمَا عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا (رَأَنْ رَسُولَ اللهِ عَبَاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا (رَأَنْ رَسُولَ اللهِ عَنَاسُ: يَا فَصْلُ اذْهَبْ فَاسْتَسْقَى. فَقَالَ الْعَبَاسُ: يَا فَصْلُ اذْهَبْ إِلَى السَّقَايَةِ إِلَى السَّقَايَةِ إِلَى السَّقَايَةِ إِلَى السَّقَايَةِ إِلَى السَّقَايَةِ إِلَى السَّقَالَةِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۹۳۵) ہم سے اسحاق بن شاہین نے بیان کیا کہ ہم سے خالد طحان نے خالد حذاء سے بیان کیا ان سے عکرمہ نے ان سے ابن عباس بی ہیں نے کہ رسول اللہ سٹی ہیا ان پیانے پانی پلانے کی جگہ (زمزم کے پاس) تشریف لائے اور پانی مانگا (جج کے موقع پر) عباس بڑھ نے کہا کہ فضل! اپنی مال کے یمال جا اور ان کے یمال سے مجبور کا شربت لا۔ لیکن رسول اللہ سٹی ہی نے فرمایا کہ مجھے (یمی) پانی پلاؤ۔ عباس بڑھ نے کے عرض کیا یارسول اللہ سٹی ہی ایک ہو محص اپنا ہاتھ اس میں وال دیتا ہے۔ عرض کیا یارسول اللہ سٹی ہی ایک ہو محص اپنا ہاتھ اس میں وال دیتا ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ سٹی ہی کتے رہے کہ مجھے (یمی) پانی پلاؤ۔

قَالُ: ((اسْقِنِي)). فَشَرِبَ مِنْهُ. ثُمُّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيْهَا فَقَالَ: ((اعْمَلُوا فَإِنْكُمْ عَلَى عَمَلِ صَالِحٍ)). ثُمُّ قَالَ: ((لَوْ لاَ أَنْ تُعْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَدِهِ)). يَعْنِي عَاتِقَهُ. وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ.

چنانچہ آپ نے پانی پیا پھر زمزم کے قریب آئے۔ لوگ کویں سے پانی
کھینچ رہے تھے اور کام کر رہے تھے۔ آپ نے (انسیں دیکھ کر) فرمایا
کام کرتے جاؤ کہ ایک اچھے کام پر گئے ہوئے ہو۔ پھر فرمایا (اگریہ خیال
نہ ہوتا کہ آئندہ لوگ) حمیس پریٹان کر دیں گے تو میں بھی اتر تا اور
رسی اپنے اس پر رکھ لیتا۔ مراد آپ کی شانہ سے تھی۔ آپ نے اس
کی طرف اشارہ کر کے کما تھا۔

مطلب یہ ہے کہ اگر میں از کرخود پانی محینوں گا تو صدم آدی جھے کو دیکھ کربانی محینے کیلئے دوڑ پریں مے اور تم کو تکلیف ہوگ۔ ۷۶ – بَابُ مَا جاءَ فِي زَمْزَم

ذمزم وہ مشہور کوال ہے جو کیے کے سامنے مجد حرام میں حضرت جرائیل طابق کے پر مارنے سے پھوٹ لکلا تھا۔ کتے ہیں المیت سیسی اس کو اس لئے کتے ہیں کہ حضرت جرائیل طابق نے دہاں بات کی تھی۔ بعضوں نے کما اس میں پانی بہت ہونے سے اس کا نام زمزم ہوا۔ زمزم عرب کی زبان میں بہت پانی کو کتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ زمزم کا پانی جس متعمد کے لئے پیا جائے وہ ماصل ہوتا ہے۔

چاہ زمزم دنیا کا وہ قدیم تاریخی کوال ہے جس کی ابتداء سیدنا ذبع اللہ اسلیل طِلائھ کی شیرخواری سے شروع ہوتی ہے۔ یہ مبارک چشمہ پاس کی بے تابی میں آپ کی ایربیاں رگڑنے سے فوارہ کی طرح اس منگلاخ زمین میں ابلا تھا۔ آپ کی والدہ معزت ہاجرہ پائی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے سات چکر لگا کر آئیں تو بچے کے ذیر قدم یہ فعت فیر مترقبہ دکھے کر باغ باغ ہو گئیں۔ توراۃ میں اس مبارک کویں کا ذکر ان لفظوں میں ہے۔

"خدا کے فرشتے نے آسان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کما اے ہاجرہ! تھے کو کیا ہوا مت ڈر کہ اس لڑکے کی آواز جمال دہ بڑا ہے خدا نے سی ' اٹھے اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبعال کہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آتھ میں کھولیں اور اس نے پانی کا ایک کوال دیکھا اور جاکر اپنی مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلا لیا"۔ (قوراۃ ' سفر پیدائش ' باب: ۲۱)

کتے جیں کہ سیدنا ابراہیم میلائل نے بعد میں اس کو چار طرف سے کھود کر کئویں کی شکل میں کر دیا تھا اور اب زمین کے اونچا ہوتے ،

ہوتے انتا کم امو مما۔

حضرت اسلیل کے بعد کی دفعہ ایہا ہوا کہ زمزم کا چشمہ خٹک ہو گیا جوں جو سید خٹک ہو تا گیا لوگ اس کو گرا کرتے گئے یمال تک کہ وہ ایک گراکزال بن گیا۔

مرتوں خانہ کعبہ کی تولیت بنو جرہم کے ہاتھوں میں رہی۔ جب بنو خزاعہ کو افتدار حاصل ہوا تو بنو جرہم نے جمراسود اور غلاف کعبہ کو زمزم میں ڈال دیا اور اس کا منہ بند کر کے بھاگ میں بعد میں مرتوں تک یہ مبارک چشمہ خائب رہا۔ یماں تک کہ عبدالطلب نے بکتم التی خواب میں اس کے صحح مقام کو دیکھ کر اس کو نکلا۔ اس کے متعلق عبدالطلب کا بیان ہے کہ میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں جھے ایک مختص نے کما طیبہ کو کھودو۔ میں نے کما کہ طیبہ کیا چیز ہے؟ وہ مختص بغیر جواب دیے چلا گیا اور میں بیدار ہوگیا۔ دو سرے دن جب سویا تو خواب میں بھروی مخص آیا اور کما کہ مفنونہ کو کھودو۔ میں نے کما کہ مفنونہ کیا چیز ہے؟ استے میں میری آبھ کمل گئی اور وہ مختص خائب ہوگیا۔ تیری رات بھروی واقعہ پیش آیا اور اب کی دفعہ اس مختص نے کما کہ ذمرم کو کھودو۔ میں نے کما زمزم کیا ہے؟

جمال لوگ قربانیال کرتے ہیں۔ (عمد جالمیت میں یمال ہوں کے نام پر قربانیاں ہوتی تھیں) وہاں چیونٹیوں کا بل ہے۔ تم میم کو ایک کوا وہاں چونج سے زمین کرید تا ہوا دیکھو گے۔

میج ہونے پر عبدالطلب خود کدال لے کر کھڑے ہو گئے اور کھودنا شروع کردیا۔ تعوازی بی دیر میں پائی نمودار ہو گیا۔ جے دیکھ کر انہوں نے زور سے تھیں کواریں اور زرہیں بھی لکلیں۔ انہوں نے زور سے تھیں کواریں اور زرہیں بھی لکلیں۔ عبدالطلب نے ہرنوں کا سونا تو خانہ کعبہ کے دروازوں پر لگا دیا۔ تکواریں خود رکھ لیں۔ علامہ ابن خلدون تکھتے ہیں کہ یہ ہرن ایرانی زاروں نے کعبہ پر چڑھائے تھے۔

چاہ زمزم کی آب کی وجہ سے کی دفعہ کھوداگیا ہے۔ ۲۲۳ جمری میں اس کی اکثر دیواریں منہدم ہو گئیں اور اندر بہت ساملب جمع ہو گیا تھا۔ اس وقت طائف کے ایک مخص محمد بن بشیرنامی نے اسکی مٹی نکالی اور بقدر ضرورت اسکی مرمت کی کہ پانی بحرپور آنے لگا۔

مشہور مؤرخ ازرتی کتا ہے کہ اس وقت میں بھی کویں کے اندر اترا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں تین طرف سے چشے جاری ہیں۔ ایک جراسود کی جانب سے دو سرا جبل ابو قبیں کی طرف سے تیسرا مروہ کی طرف سے تینوں مل کر کنویں کی محمراتی میں جمع ہوتے رہے اور رات دن کتابی کھیچو محمریاتی نہیں ٹوشا۔

ای مؤرخ کا قول ہے کہ میں نے قعر آب کی بھی پیائش کی تو ۴۰ ہاتھ کنویں کی تقیر میں اور ۲۹ ہاتھ بہاڑی غار میں کل ۲۹ ہاتھ پانی تھا۔ ممکن ہے آج کل زیادہ ہو گیا ہو۔

۵ ملاھ میں ابو جعفر منصور نے اس پر قبضہ بنایا اور اندر سنگ مرم کا فرش کیا۔ پھر مامون رشید نے چاہ زمزم کی مٹی نکلوا کر اس کو محرا کیا۔

ایک مرتبہ کوئی دیوانہ کنویں کے اندر کود پڑا تھا۔ اس کے نکالئے کے لئے ماحل جدہ سے غواص بلائے گئے۔ بھٹکل اس کی نعش ملی اور کنویں کو پاک صاف کرنے کے لئے بہت ما پانی نکالا گیا۔ اس لئے ۱۰۲۰ھ بیں سلطان احمد خال کے تھم سے چاہ زمزم کے اندر سطح آب سے سوا تین فٹ ینچے لوہے کا ایک جال ڈال دیا گیا۔ ۱۳۹۱ھ بیں سلطان مراد خال مرحوم نے جب کعبہ شریف کو از سرنو تقیر کیا تو جاہ ذمزم کی بھی نئی بھترین تقیر کی گئے۔ تبہ آب سے اوپر تک سنگ مرمرے مزین کر دیا اور زمین سے ایک کر اونچی ساک عرام بنوا دیا۔ ادد گرد چاروں طرف دو دو گز تک سنگ مرمرکا فرش بنا کر اس پر دیواریں اٹھا دیں اور ان پر چست پاٹ کر ایک کمرہ بنوا دیا جس میں سبز جالیاں لگا دیں۔

1777 - وقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ فَالَ أَنسُ فَلَ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَنسُ فَلَ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَنسُ بَنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ أَبُوذَرٍ بَن مَالِكِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ كَانَ أَبُوذَرٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ يَحَدُّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: ((فُرِجَ سَقْفَيْ وَأَنَا بِمَكَّةً. فَنزَلَ جَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ جَاءَ بَطَسْتِ مِنْ غَسَلَهُ بِمَاءٍ زَهْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بَطَسْتِ مِنْ فَعَبِ مُمْتَلِي، حِكْمَةً وَايْمَانًا. فَأَقْرِغَهَا فَقَرَعَ مَانُونَ. فَأَقْرَغَهَا فَعَبِ مُمْتَلِي، حِكْمَةً وَايْمَانًا. فَأَقْرَغَهَا

(۱۹۳۷) اور عبدان نے کما کہ جھے کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہوں نے انہوں نے کما کہ جمیں یونس نے خبردی' انہیں زہری نے ' انہوں نے کما کہ جم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ و سلم نے فرمایا جب اللہ عنہ فی من تھا تو میری (گھر کی) چھت کھی اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے میراسینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے نازل ہوئے۔ انہوں نے میراسینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد ایک سونے کا طشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اسے انہوں نے میرے سینے میں ڈال دیا اور پھرسینہ بند کر

فِي مَنْدِي ثُمُّ أَطْبَقَهُ، ثُمُّ أَخَدَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْدِيلُ لِخَاذِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا : افْتحْ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبْرِيُلُ). [راحع: ٣٤٩] قَالَ : جَبْرِيُلُ) مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَزَادِيُ عَنْ عَامِمٍ عَنْ قَالَ اللهِ عَنْهُمَا الشَّعِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا الشَّعِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا اللهِ هَنْهُمَا كَانَ رَسُولَ اللهِ هَنْهُمَا رَمُونَ اللهِ هُو مِنْ فَلَ عَامِمِ، وَهُوَ قَائِمٌ. قَالَ عَامِمِ، وَخَلَفَ عِكْمِمَةُ مَا كَانَ يَومَئِلِ إِلاَّ عَلَى فَحَلَفَ عِكْمِمَةً مَا كَانَ يَومَئِلِ إِلاً عَلَى فَحَلَفَ عِكْمِمَةً مَا كَانَ يَومَئِلِ إِلاَّ عَلَى بَعِيْرِ). [طرفه في : ٢١٧٥].

دیا۔ اب وہ مجھے ہاتھ سے بکڑ کر آسان دنیا کی طرف لے چلے۔ آسان دنیا کے داروغہ سے جبریل "نے کمادروازہ کھولو۔ انہوں نے دریافت کیا کون صاحب ہیں؟ کماجریل ا

(۱۹۳۷) ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہمیں مروان بن معاویہ فزاری نے خبردی انہیں عاصم نے اور انہیں شعبی نے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے ان سے بیان کیا کما کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو زمزم کا پائی پالیا تھا۔ آپ نے پائی کھڑے ہو کر پیا تھا۔ عاصم نے بیان کیا کہ عکرمہ نے تنم کھاکر کما کہ آنحضور صلی اللہ علیہ و سلم اس دن اون پرسوار ختہ میں ہے۔

یہ حراج کی حدیث کا ایک کلوا ہے۔ یمال امام بخاری اس کو اس لئے لائے کہ اس سے زمزم کے پانی کی فضیلت نکاتی ہے۔ اس لئے کہ آپ کا سیند ای پانی کی فضیلت نکاتی ہے۔ اس لئے کہ آپ کا سیند ای پانی سے دارہ ہوئی ہیں گر حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث کی شرط پر بھی حدیث تھی۔ میچ مسلم میں آب زمزم کو پانی کے ساتھ خوراک بھی قرار دیا گیا ہے اور بھاروں کے لئے دوا بھی فرمایا گیا ہے۔ حدیث ابن مباس بھی اللہ مرفوعاً یہ بھی ہے کہ ماء زمزم لما شوب له کہ زمزم کا پانی جس لئے بیا جائے اللہ وہ رہا ہے۔

حافظ ابن ججر فرماتے ہیں وسمیت زمزم لکٹر تھا بقال ماء زمزم ای کئیر وقبل لاجتماعها لینی اس کانام زمزم اس لئے رکھا گیا کہ بیہ بہت ہو اور ایسے بی مقام پر بولا جاتا ہے۔ ماء زمزم ای کثیر لینی بیہ پانی بہت بڑی مقدار میں ہے اور اس کے جمع ہونے کی وجہ سے بھی اسے زمزم کما گیا ہے۔

مجلد نے کما کہ یہ لفظ هزمة سے مشتق ہے۔ لفظ ہرمہ کے مضفے ہیں ایرایوں سے زمین میں اشارے کرنا۔ چو کلہ مشہور ہے کہ حضرت اساعیل کے زمین پر ایری و گڑنے سے یہ چشمہ لکلا القااس زمزم کما گیا واللہ اعلم۔

باب قران کرنے والدا یک طواف کرے یا دو کرے

(۱۹۳۸) ہم سے عبداللہ بن ہوسف نے بیان کیا کما کہ ہمیں امام

مالک نے ابن شاب سے خبردی انہیں عروہ نے اور ان سے عائشہ

ری کھا نے کما کہ جمۃ الوداع میں ہم رسول اللہ سی کیا کے ساتھ (مینہ

سے) نظے اور ہم نے عمرہ کا احرام باندھا۔ پھر آخصور سی کیا نے فرملیا کہ

جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہو وہ جج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ

احرام باندھے۔ ایسے لوگ دونوں کے احرام سے ایک ساتھ طال

٧٧ - بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ ١٦٣٨ - حَدُّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ. أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَ ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِمُمْرَةٍ ثُمُ قَالَ: ((مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهَلُ بِالْحَجِّ وَالْهُمْرَةِ ثُمُ لاَ يَحِلُ حَتَّى ہوں گے۔ میں بھی مکہ آئی تھی لیکن مجھے حیض آگیا تھا۔ اس لئے جب ہم نے جج کے کام پورے کر لئے تو آنحضور ماٹھائیا نے مجھے عبدالرحمٰن کے ساتھ تغیم کی طرف بھیجا۔ میں نے وہاں سے عمرہ کا احرام باندھا۔ آنحضور ماٹھائیا نے فرمایا یہ تمہارے اس عمرہ کے بدلہ میں ہے (جے تم نے حیض کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا) جن لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا انہوں نے سعی کے بعد اجرام کھول دیا اور دو سرا طواف منی سے واپسی پر کیا لیکن جن لوگوں نے جج اور عمرہ کا احرام کھواف کیا۔

يَحِلَّ مِنْهُمَا)). فقلد مِنْ مَكَّة وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجْنَا أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّ مَنِ إِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ فَيَّا: ((هَلِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ)). فَطَافَ الْدِيْنَ أَهَلُوا بِالْهُمْرَةِ ثُمَّ حَلُوا ثُمُّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنى. وَأَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَأَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

[راجع: ۲۹٤]

آ تعلیم ایک مشہور مقام ہے جو مکہ سے تین میل دور ہے۔ آخضرت مال کے حضرت عائشہ بڑی تھا کی تطبیب خاطر کے لئے مسیسی سیسی ایک بھیج کر عمرہ کا احرام باندھنے کے لئے فرمایا تھا۔ آخر مدیث میں ذکر ہے کہ جن لوگوں نے جج اور عمرہ کا ایک ہی احرام باندھا تھا۔ انہوں نے بھی ایک ہی طواف کیا اور ایک ہی سعی کی۔ جمہور علاء اور اہلحدیث کا میں قول ہے کہ قارن کے لئے ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی جج اور عمرہ دونوں کی طرف سے کافی ہے اور حضرت امام ابوضیفہ روافیے نے دو طواف اور دوستی لازم رکھ ہیں اور جن روانیوں سے دلیل لی ہے' وہ سب ضعیف ہیں (وحیدی)

آئے اور دونوں عمرہ اور ج کے لئے ایک بی طواف کیا۔

[أطرافه في : ١٦٤٠، ١٦٩٣، ١٧٠٨، 711113 711113 31/3, 01/3].

١٦٤٠ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَرَادَ الْحَجُّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةً ﴾ إذًا أصنع كَمَا صَنعَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنِّي أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجَبْتُ عُمْرَةً. ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ أَنَّى قَدْ أُوجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي. وَأَهْدَى هَدْياً اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ، وَلَـمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمْ يَنْحَرُ وَلَـمْ يَحِلُ مَنْ شيء حَرُمَ مِنْهُ ولَـمْ يَحْلِقُ وَلَهُم يُقَصِّرُ حَتَّى كَانَ يَومُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بطَوَافِهِ الأُوَّلِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كُذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)). [راجع: ١٦٣٩]

(۱۹۲۰) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے پیٹ بن سعد نے نافع سے بیان کیا کہ جس سال حجاج عبداللہ بن زبیر رمنی الله عنما کے مقالمے میں لڑنے آیا تھا۔ عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنمانے جب اس سال حج کا ارادہ کیا تو آپ سے کما گیا کہ مسلمانوں میں باہم جنگ ہونے والی ہے اور یہ بھی خطرہ ہے کہ آپ کو ج سے روك ديا جائے۔ آپ نے فرمايا تمهارے لئے رسول الله صلى الله عليه وسلم کی زندگی بهترین نمونہ ہے۔ ایسے وقت میں بھی وہی کام کروں گا جو رسول الله ما الله على في كما تھا۔ تمهيں كواہ بنا تا ہوں كه ميں نے اپنے اوير عمره واجب كرليا ہے۔ پھر آپ علے اور جب بيداء كے ميدان ميں پنچ تو آپ نے فرمایا کہ جج اور عموہ تو ایک بی طرح کے ہیں۔ میں متہیں گواہ بنا آ ہوں کہ میں نے اینے عمرہ کے ساتھ حج بھی واجب کر لیا ہے۔ آپ نے ایک قربانی بھی ساتھ لے لی جو مقام قدید سے خریدی تھی۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں کیا۔ دسویں تاریخ سے پہلے نہ آب نے قربانی کی نہ کسی ایسی چیز کو اپنے لئے جائز کیاجس سے (احرام کی وجہ سے) آپ رک گئے تھے۔ نہ سر منڈوایا نہ بال ترشوائے۔ وسویں تاریخ میں آپ نے قربانی کی اور بال منڈوائ۔ آپ کا یک خیال تھا کہ آپ نے ایک طواف سے جج اور عمرہ دونوں کاطوف ادا كرليا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضى اللہ عنمانے فرمایا كه رسول اللہ ما اللہ عليهم نے بھی اسی طرح کیاتھا۔

پلے عبداللہ بن عمر جہ اللہ عن عمر عن اللہ عن عمر اللہ عن اللہ عمر اللہ عن عمر الله عن عمر الله عن اللہ عمر الله عمر الله عن اللہ عن اللہ عمر الله عمر قران کرنا بھتر ہے تو ج کی بھی نیت باندھ لی اور یکار کر لوگوں سے اس لئے کمہ دیا کہ اور لوگ بھی ان کی چردی کریں۔ بیداء مکہ اور مين ك ورميان ذوالحليف س آك ايك مقام ب. قديد بمي جخد ك زويك ايك جك كانام ب.

باب (کعبہ کا) طواف وضو کرے کرنا

٧٨- بَابُ الطُّوَافِ عَلَىَ وُصُوء

(۱۲۳۱) ہم سے احد بن عیلی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے عبدالله بن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے عمرو بن حارث نے خبردی' انہیں محمہ بن عبدالرحمٰن بن نو فل قرشی نے ' انہوں نے عروہ بن زبیرے پوچھاتھا' عروہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ معلوم ہے جج کیا تھا۔ مجھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنمانے اس کے متعلق خبردی کہ جب آپ مکہ معظمہ آئے توسب سے پہلاکام یہ کیاکہ آپ نے وضوکیا ' چرکعبہ کا طواف کیا۔ بیر آپ کا عمرہ نہیں تھا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی الله عنہ نے ج کیا اور آپ نے بھی سب سے پہلے کعبہ کا طواف کیا جبکہ یہ آپ کا بھی عمرہ نہیں تھا۔ عمررضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کیا۔ پھر عثان رضی الله عنه نے ج کیامیں نے دیکھا کہ سبسے پہلے آپ نے بھی کعبہ کا طواف کیا۔ آپ کا بھی یہ عمرہ نہیں تھا۔ پھر معاویہ اور عبدالله بن عمر رضی الله عنهم کا زمانه آیا۔ پھر میں نے اپنے والد الزمير بن عوام رضی الله عنه --- کے ساتھ بھی جج کیا۔ یہ (سارے اکابر) پہلے کیے ہی کے طواف سے شروع کرتے تھے جبکہ یہ عمرہ نہیں ہو تا تھا۔ اس کے بعد مهاجرین وانسار کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھی اس طرح کرتے رہے اور ان کابھی یہ عمرہ نہیں ہو تا تھا۔ آخری ذات جے میں نے اس طرح کرتے دیکھا'وہ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما کی تھی۔ انہوں نے بھی عمرہ نہیں کیا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنما ابھی موجود ہیں لیکن ان سے لوگ اس کے متعلق یوچھے نہیں۔ ای طرح جو حضرات گزر گئے' ان کا بھی مکہ میں داخل ہوتے ہی سب ے پہلا قدم طواف کے لئے اٹھتا تھا۔ پھریہ بھی احرام نہیں کھولتے تھے۔ میں نے اپنی والدہ (اساء بنت الى بكر رضى الله عنما) اور خالم (عائشه صديقه رضى الله عنها) كو بهي ديكهاكه جب وه آتيس توسب ہے پہلے طواف کرتیں اور بیراس کے بعد احرام نہیں کھولتی تھیں۔

(١٩٣٢) اور مجھے ميري والده نے خردي كه انهول نے اپني بمن اور

١٦٤١- حَدَّثَنَا أَخْتَمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ نَوفَلِ الْقُرَشِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ ((قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَخْبَرَتْنَى عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَوَّلَ شَيْء بَدَأَ بهِ حِيْنَ قَادِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ حَجَّ أَبُوبَكُر رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْء بَدَأَ بِهِ الطُّوافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُن عُمْرَةً. ثُمَّ عُمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ مِثلَ ذَلِكَ. ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ، فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْء بَدَأَ بِهِ الطُّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَة. ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي - الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - فَكَانَ أَوَّلَ شَيْء بَدَأَ بِهِ الطُّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنُّ عُمْرَة. ثُمُّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَـمْ تَكُنْ عُمْرَة. ثُمَّ آخِوُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَـَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً. وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلاَ يَسْأَلُونَهُ وَلاَ أَحَدٌ مِـمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَيء حَتَّى يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطُّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لاَ يَحِلُونَ. وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِيْنَ تَقَدَمَان لا تَبتَدِئَان بِشَيءِ أَوْلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفَان بِهِ ثُمَّ إِنَّهُمَا لاً تُحِلاُن. [راحع: ١٦١٤] ١٦٤٢ - وَقَدْ أَخْبِرُنْنِي أُمِّي: ((أَنْهَا

أَهَلُتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيرِ وَفُلانٌ وَفُلانٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُوا)).

زیراور فلال فلال (مُی اَشْمُ) کے ساتھ عمرہ کیاہے یہ سب لوگ جمراسود کابوسہ لے لیتے تو عمرہ کااحرام کھول دیتے۔

[راجع: ١٦١٥]

جہور علاء کے نزدیک طواف میں طمارت یعنی باوضو ہونا شرط ہے۔ محمد بن عبدالرحمٰن بن نو فل نے عردہ سے کیا پوچھا اس ا سیسی است میں سے فہ کور نہیں ہے۔ لیکن امام مسلم کی روایت میں اس کا بیان ہے کہ ایک عراقی نے محمد بن عبدالرحمٰن سے کما کہ تم عروہ سے پوچھو اگر ایک مختص حج کا احرام باندھے تو طواف کر کے وہ حلال ہو سکتا ہے ؟ اگر وہ کہیں نہیں ہو سکتا تو کہنا ایک مختص تو کہتے میں خلال ہو جاتا ہے۔ محمد بن عبدالرحمٰن نے کما میں نے عروہ سے پوچھا' انہوں نے کما جو کوئی حج کا احرام باندھے وہ جب تک حج سے فارغ نہ ہو حلال نہیں ہو سکتا۔ میں نے کما ایک مختص تو کہتے ہیں کہ وہ حلال ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کما اس نے بری بات کی۔ آخر حدیث تک۔

### ٧٩– بَابُ وُجُوبِ الصَّفَا وَالْـمَرْوَةِ وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِدِ اللهِ

١٦٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ: ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ ا للَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهَا: أَوَأَيْتِ قُولَ ا للهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْـمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُونَ بهمَا ﴾ فَوَ اللهِ مَا عَلَى أَحَدِ جُنَاحٌ أَنْ لاَ يَطُوفَ بالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: بنسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّ هَلِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أُوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَطَوَّفَ بهمَا، وَلَكِنُّهَا أُنْزِلَتْ فِي الْأَنْصَارِ، كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا بِالْمُشَلُّلِ، فَكَانَ مَنْ أَهَلُّ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصُّفا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا ٱسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ 🦀 عَنْ ذَلِكَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ

# باب صفااور مروه کی سعی واجب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں

(۱۹۳۳) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبردی کہ عروہ نے بیان کیا کہ میں نے ام المومنين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها سے بوچھا كه الله تعالى ك اس فرمان كے بارے ميں آپ كاكيا خيال ہے (جو سور ) بقرہ ميں ہے کہ) "صفااور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس لئے جو بیت الله کا ج یا عمرہ کرے اس کے لئے ان کا طواف کرنے میں کوئی گناه نهیں" فتم اللہ کی پھرتو کوئی حرج نہ ہونا چاہیے اگر کوئی صفااور مروہ کی سعی نہ کرنی جاہے۔ حضرت عائشہ رضی الله عنمانے فرمایا تجیتے! تم نے یہ بری بات کی۔ الله کامطلب یہ ہو آ او قرآن میں یوں اترتاً "ان کے طواف نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں"۔ بات بیہ ہے کہ یہ آیت تو انسار کے لئے اتری تھی جو اسلام سے پہلے منات بت کے نام پر جو مشلل میں رکھا ہوا تھا اور جس کی بیہ پوجا کیا کرتے تھے 'احرام باند من تنه الله جب (زمانه جابليت مين) احرام باند من تو صفا مروہ کی سعی کو اچھا نہیں خیال کرتے تھے۔ اب جب اسلام لائے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھااور کما کہ یا رسول الله! بم صفااور مروه کی سعی انچھی نہیں سبھتے تھے۔ اس پر الله

(626) **333 333 335 335** 

تعلل نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفااور مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں آ فر آیت تک. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنهانے فرمایا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان دو بها رول ك درميان سعى كى سنت جاری کی ہے۔ اس لئے کسی کے لئے مناسب نہیں ہے کہ اے ترک کر دے۔ انہوں نے کما کہ چرمیں نے اس کا ذکر ابو برین عبدالرحمٰن سے کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو یہ علمی بات اب تك نهيں سى عقى الكه ميں نے بهت سے اصحاب علم سے توب ساہ وہ بول کہتے تھے کہ عرب کے لوگ ان لوگوں کے سواجن کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنهانے ذکر کیاجو مناة کے لئے احرام باندھتے تے سب صفا مروہ کا پھیرا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ پاک نے قرآن شریف میں بیت اللہ کے طواف کاذکر فرمایا اور صفا مروہ کاذکر شیس کیا تووہ لوگ کنے لکے یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ! ہم تو جالمیت کے زمانه میں صفااور مروہ کا پھیرا کیا کرتے تھے اور اب اللہ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر تو فرملیا لیکن صفا مروہ کا ذکر نہیں کیا تو کیا صفا مروہ کی سعی کرنے میں ہم بر کچھ گناہ ہو گا؟ تب اللہ نے بیہ آیت ا تاری۔ "صفا مروه الله كي نشانيان بي آخر آيت تك يا ابو بكرن كما من سنتا مول کہ یہ آیت دونوں فرقوں کے باب میں اتری ہے لینی اس فرقے کے باب میں جو جاہلیت کے زمانے میں صفا مروہ کا طواف برا جانا تھا اور اس کے باب میں جو جاہیت کے زمانہ میں صفا مروہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ پھرمسلمان ہونے کے بعد اس کا کرنا اس وجہ سے کہ اللہ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر کیا اور صفا مروہ کا نہیں کیا' پراسمجے۔ یمال تک کہ اللہ نے بیت اللہ کے طواف کے بعد ان کے طواف کامھی ذکر فرماديار

نَطُوكَ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرُّوةَ مِنْ شَعَائِر اللهِ ﴾ الآية. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: وَقَلَدُ سَنَّ رَسُولُ اللهِ 🕮 الطُّوَاكَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لأَحَدِ أَنْ يَتْرُكُ الطُّوَافَ يَيْنَهُمَا. ثُمُّ أَخْبَرْتُ أَبَابَكُو بْنَ عَبْدِ الرُّحْمَنِ فَقَالَ : إِنْ هَلَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِغْتُهُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْل الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ - إلاَّ مَنْ ذَكَرَتْ عَالِشَةُ مِـمَّنْ كَانَ يُهِلُّ بَمِنَاةً -كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا ذَكُرَ اللَّهُ تَعَالَى الطُّوافَ بِالْبَيْتِ وَلَـمْ يَدْكُر الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآن، قَالُوا: يًا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نَطُوفُ بالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنَّ اللَّهُ أَنْزَلَ الطُّوَّافَ بِالْمَيْتِ فَلَمْ يَدْكُو الصَّفَا، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَج أَنْ نَطُّوكَ بِالصُّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرُّوةَ مِنْ شَمَالِرٍ ا للهِ الآية. قَالَ أَبُوبَكُرِ: فَأَسْمَعُ هَذِهِ الآيَةَ نَوَلَتْ فِي الْفَرِيْقَيْنِ كِلَيْهِمَا: فِي الَّذِيْنَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بالصَّفَا وَالْمَروَةِ، وَالْدِيْنَ يَطُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الإِمْلاَمِ مِنْ أَجْلِ أَنْ اللهُ تَعَالَى أَمَرَ بالطُّوافِ بالْبَيْتِ وَلَم يَدْكُرُ الصُّفَا، حَتَّى ذَكُرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ذَكُرَ الطُّواف بالْتَيْتِ).



[أطرافه في : ١٧٩٠، ٤٤٩٥، ٤٤٦٦]. • ٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: السَّغْيَ مِنْ دَارِ بَنِي عَبَّادٍ رُقَاقِ بَنِي أَبِي حُسَيْنِ مِنْ دَارِ بَنِي عَبَّادٍ رُقَاقِ بَنِي أَبِي حُسَيْنِ مَعْدَد بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عُمْرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ الله الله الله الله عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ الله الله الله الله عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ الله الله الله الله عَنْهُ إِذَا الله عَنْهُمَا وَالْمَرْوَةِ. فَقُلْتُ لِنَافِع الله كُنَ المُشْقِي إِذَا بَلَغَ الله كُن الله عَلَى الله كُن عَبْدُ الله يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الله كُن الْمُكْنَ الْمُمَانِي الله عَلَى الله كُن الله عَلَى الله كَنْ الله عَلَى الله كَانَ الله عَلَى الله كَانَ الله عَلَى الله كُن الله عَلَى الله كَانَ الله عَلَى الله عَلَى الله كَانَ الله عَلَى الله عَلَى الله كَانَ الله عَلَى الله كَانَ الله عَلَى الله عُلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله

ورك الله الله قال الله قال الله قال حَدُّنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارِ قَالَ (سَأَلْنَا الله عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارِ قَالَ (رَسَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَّأْتِي أَمْرَأَتَهُ فَقَالَ: فَيَا الله فَا وَصَلّى قَدِمَ النّبِي فَقَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلّى فَدِمَ النّبِي فَقَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلّى خَلْفَ الْمَوْقِ سَبْعًا وَصَلّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ فَطَافَ بَيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي وَالْمَرُوةِ سَبْعًا: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي وَالْمَرُوةِ سَبْعًا: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ ).

### باب صفااور مروہ کے در میان کس طرح دو ڑے

اور ابن عمر الحالی نے فرمایا کہ بی عباد کے گھروں سے لے کربی ابی حسین کی گل تک دو رُکر چلے (باقی راہ میں معمولی چال ہے)
عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن عمر نے ' ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا طواف کرتے تو اس کے تین کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا طواف کرتے تو اس کے تین چروں میں رمل کرتے اور بھیہ چار میں معمول کے مطابق چلتے اور جب صفا اور مروہ کی سعی کرتے تو آپ نالے کے نشیب میں دو رُا جب صفا اور مروہ کی سعی کرتے تو آپ نالے کے نشیب میں دو رُا عنما جب رکن یمانی کے پاس پنچ تو کیا حسب معمول چلنے گئے تھے؟

کریس آکر آپ آہتہ چلنے گئے کیونکہ وہ بغیر چوے اس کو نہیں کے بیس آکر آپ آہتہ چلنے گئے کیونکہ وہ بغیر چوے اس کو نہیں چھو رُتے تھے۔

بنی عباد کا گھراور بنی الی الحسین کا کوچہ اس زمانہ میں مشہور ہو گا۔ اب حاجیوں کی شناخت کے لئے دو ڑنے کے مقام میں دو سبز منارے بنا دیئے گئے ہیں۔

(۱۹۳۵) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیبنہ نے عمروبن دینار سے بیان کیا کہ ہم نے ابن عمر رش اللہ کا طواف تو سے ایک ایسے مخص کے متعلق بوچھاجو عمرہ میں بیت اللہ کا طواف تو کر لے لیکن صفااور مردہ کی سعی نہیں کر تا کیاوہ اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے۔ انہول نے جواب دیا ہی کریم ساتھ طواف کیا اور مقام آپ نے بیت اللہ کا سات چکروں کے ساتھ طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچے دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر صفااور مروہ کی سات مرتبہ ابراہیم کے پیچے دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر صفااور مروہ کی سات مرتبہ سعی کی اور تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔

[راجع: ٣٩٥]

١٦٤٦ - وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ
 الله عَنْهُمَا فَقَالَ: ((لا يَقْرَبَنْهَا حَتَّى
 يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَقِ)).

[راجع: ٣٩٦]

١٦٤٧ - حَدَّثَنَا الْمَكَّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرَو بْنُ دِيْنَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَادِمَ النَّبِيُّ هُمَّا مَكَّةً فَطَافَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ: ((قَادِمَ النَّبِيُّ هُمَّ مَكَّةً فَطَافَ بِالْبَيْتِ فَمَّ صَلَّى رَكْعَنَيْنِ، ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَنَيْنِ، ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ تَلاً: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي وَالْمَرُوةِ. ثُمَّ تَلاً: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً﴾ [الأحزاب:

٢١])). [راجع: ٣٩٥]

17٤٨ حَدُّتُنَا أَحْتَمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلَمْ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ قَالَ: ((قُلْتُ لأَنس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. ((قُلْتُ لأَنس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَكُنتُمْ تَكْرَهُونَ السّغيَ بَيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لأَنْهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ تَعَلَى: ضَعْمَ الْمُنْهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ تَعَلَى: ﴿ إِنَّ الصّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ حَجّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُونُ بَهِمَا ﴾ ( طرفه في : ٤٤٩٦ عَلَيْهِ أَنْ يَطُونُ بَهِمَا ﴾ ( طرفه في : ٤٤٩٦ عَلَيْهِ أَنْ يَطُونُ بَهِمَا ﴾ ( طرفه في : ٤٤٩٦ عَلَيْهِ أَنْ

صمون اس روایت کے موافق ہے جو حضرت ۱۹۶۹ – حَدُّقَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بن دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بالْبَيْتِ

(۱۹۴۷) ہم نے اس کے متعلق جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما سے بھی پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ کی سعی سے پہلے بیوی کے قریب بھی نہ جائے۔ قریب بھی نہ جائے۔

(۱۲۳۷) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے ابن جرتے نے بیان کیا کہ جھے عمروبن دینار نے خبردی کما کہ میں نے عبداللہ بن عمر بیان کیا کہ جھے عمروبن دینار نے خبردی کما کہ میں نے عبداللہ بن عمر بی گرافیا سے سنا آپ نے کما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکم تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور دو رکعت نماز پڑھی 'پھرصفا اور مروہ کی سعی کی۔ اس کے بعد عبداللہ شنے بیہ آیت تلاوت کی د تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی زندگ بہترین نمونہ ہے ''۔

(۱۹۳۸) ہم سے احمر بن محمد مروزی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خردی' انہوں نے کہا کہ ہمیں عاصم احول نے خبردی' انہوں نے کہا کہ ہمیں عاصم احول نے خبردی' انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ لوگ صفا اور مروی کی سعی کو برا سیحصے تھے ؟ انہوں نے فرمایا' ہاں! کیونکہ یہ عمد جاہلیت کا شعار تھا۔ یماں تک کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمادی 'حصفا اور مروہ اللہ تعالی کی نشانیاں بیں۔ پس جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر ان کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے''۔

مضمون اس روایت کے موافق ہے جو حضرت عائشہ سے اوپر گزری کہ انصار صفا اور مروہ کی سعی بری سمجھتے تھے۔

(۱۹۳۹) ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا'کہ ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے عطاء سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے عمداللہ بن عباس بی اللہ نے کہ رسول بن اللہ ساتھ اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی اس طرح کی کہ

وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِيْنَ قُوَّتُهُ)). زَادَ الْـحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

مشرکین کو آپ اپنی قوت دکھلا سکیں۔ حمیدی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا' کہا کہ میں نے عطاء سے سااور انہوں نے ابن عباس میں اللہ سے سے ساور انہوں نے ابن عباس میں اللہ سے سے ساور انہوں نے ابن عباس میں اللہ سی۔ میں حدیث سی۔

[طرفه في : ٤٢٥٧].

آ تجراسود کو چومنے یا چھونے کے بعد طواف کرنا چاہے۔ طواف کیا ہے؟ اپنے آپ کو محبوب پر فدا کرنا و تربوانہ النبی النبی النبی عشق و محبت کا جُوت پیش کرنا۔ طواف کی فضیلت میں حضرت ابو ہریرہ بڑاتخہ روایت کرتے ہیں! ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من طاف بالبیت سبعا و لا یتکلم الا بسبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر و لا حول و لا قو ة الا بالله معیت عنه عشر سبنات و کتب له عشر حسنات و رفع له عشر درجات و من طاف فتکلم و هو فی تلک الحال خاص فی الرحمة برجلیه کخانص الماء برجلیه رواه ابن ماجة لیمنی آنخضرت مرابح نے فرمایا جس نے بیت الله شریف کا سات مرتبہ طواف کیا اور سوائے تبیع و تحمید کوئی فضول کلام اپنی زبان سے نہ نکالا۔ اس کے دس گناہ معاف میں تبیع و تحمید کے ساتھ لوگوں سے کچھ کلام بھی کیا تو وہ جی اور اس کے دس درج بلند ہوتے ہیں اور اگر کسی نے عالت طواف میں تبیع و تحمید کے ساتھ لوگوں سے پچھ کلام بھی کیا تو وہ جس الله عیں داخل ہو جاتا ہے جسے کوئی مختص اپنے پیروں تک بانی میں داخل ہو جاتا۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ مقصد سے ہے کہ سوائے تنبیع و تحمید کے اور کچھ کلام نہ کرنے والا اللہ کی رحمت میں اپنے قدموں سے سرتک داخل ہو جاتا ہے اور کلام کرنے والا صرف پیروں تک۔

طواف کی ترکیب ہے ہے کہ جمر اسود کو چوشنے کے بعد بیت اللہ شریف کو اپنے بائیں ہاتھ کر کے رکن یمانی تک ذرا تیز تیز اس طرح چلیں کہ قدم قریب قریب پڑیں اور کندھے ہلیں۔ ای اثناء میں سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله! ان مبارک کلمات کو پڑھتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کی شان کاکال وحیان رکھے۔ اس کی توحید کو پورے طور پر ول میں جگہ دے۔ اس پر پورے پورے توکل کا اظمار کرے۔ ساتھ ہی ہے وعابھی پڑھے۔ اللهم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیه واخلف علی کل غائبة لی بنجیر (نیل الاوطار) ترجمہ: اللی مجھ کو جو کچھ تو نے نصیب کیا اس پر قاعت کرنے کی توفیق عطاکر اور اس میں برکت بھی دے اور میرے اہل و مال اور میری ہر پوشیدہ چیز کی تو فیریت کے ساتھ حفاظت فرما۔ اللهم انی اعوذبک من الشک والشرک والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق (نیل) اللی! میں شرک ہے دین میں شک کرنے سے اور نقاق و دوغلے پن اور نافرمانی اور تمام بری عادوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

تبیع و تحمید پڑھتا ہوا اور ان دعاؤں کو بار بار دہراتا ہوا رکن یمانی پر دکی چال سے چلے۔ رکن یمانی خانہ کعبہ کے جنوبی کونے کا نام
ہے جس کو صرف چھونا چاہئے ' بوسہ نہیں دینا چاہئے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کونے پر ستر فرشتے مقرر ہیں۔ جب طواف
کرنے والا حجر اسود سے ملتزم رکن عراقی اور میزاب رحمت پر سے ہوتا ہوا یماں پنچ کر دین و دنیا کی بھلائی کے لئے بارگاہ اللی میں خلوص ول کے ساتھ دعائیں کرتا ہے تو یہ فرشتے آئین کہتے ہیں۔ رکن یمانی پر زیادہ تر یہ دعا پڑھنی چاہئے۔ اللهم انی اسنلک العفو والعافیة فی الدنیا والا خرہ ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الا خرہ حسنة وفنا عذاب النادرمشکوہ ایعنی یا اللہ! میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں سلامتی چاہتا ہوں' اے معبود برحیٰ! تو جھے کو دنیا و آخرت کی تمام تعتین عطا فرما اور دوزخ کی آگ سے ہم کو بچا لے۔ رمل فقط تین چکروں میں کرنا چاہئے۔ یہ رمل جمراسود سے طواف

شروع كرتے ہوئے ركن يمانى تك ہوتا ہے۔ ركن يمانى پر رال كو موقوف كيا جائے اور جراسود تك باقى حصد ميں نيز باقى چار شوطوں ميں معمول چال چلا جائے۔ اس طواف ميں اضطباع بھى كيا جاتا ہے جس كا مطلب سے ہے كہ احرام كى چادر كو داہنى بعل كے نيچ سے نكال كر بائيں شانے پر ڈال ليا جائے۔ ايك چكر پوراكر كے جب واپس تجراسود پر آؤ تو تجراسودكى دعا پڑھ كراس كو چوما يا ہاتھ لگايا جائے۔ اب ايك چكر پورا ہوا۔ اى طرح دو سرا اور تيمرا چيمراكرے۔ ان تين چيمروں ميں رال كرے۔ اس كے بعد چار چيمرے بغير رال ك كرے۔ ايك طواف كے لئے سے سات چيمرے ہوتے ہيں۔ جن كے بعد بيت اللہ كا ايك طواف يورا ہوگيا۔

آنخضرت ملی منع ہیں۔ در اللہ کاطواف مثل نماز کے ہے۔ اس میں باتیں کرنی منع ہیں۔ خدا کا ذکر جتنا چاہے کرے۔ ایک طواف پورا کر چکنے کے بعد مقام ابراہیم پر طواف کی دو رکعت نماز پڑھے۔ اس پہلے طواف کا نام طواف قدوم ہے۔ رال اور اضباع اس کے سوا اور کسی طواف میں نہ کرنا چاہئے۔ مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھنے کے لئے آتے ہوئے مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبہ شریف کے در میان کر کے یہ آیت پڑھے: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مُقَاعِ إِبْر اِهِنِمَ مُصَلِّی ﴾ (البقرة: ۱۵) پھردو رکعت دوگانہ پڑھے۔ پہلی رکعت میں سور و فاتحہ کے در میان کر کے یہ آیت پڑھے دور میں میں سور و اطلامی پڑھے۔ اگر اصفہاع کیا ہوا ہے اس کو کھول دے۔ سلام پھیر کر مندرجہ ذیل دعا نماری ہے بڑھے اور خلومی دل سے اپنے اور دو سرول کے لئے دعائیں مائے۔ دعا یہ ہے:

اللهم انك تعلم سرى وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سولي وتعلم ما في نفسي فاغفرلي ذنوبي اللهم اني اسئلك ايمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى اعلم انه لا يصيبني الا ماكتب لي ورضا بما قسمت لي يا ارحم الراحمين (طبراني)

(ترجمہ) یا اللہ! تو میری ظاہر و پوشیدہ حالت سے واقف ہے۔ پس میرے عذروں کو قبول فرما لے۔ تو میری حاجتوں سے بھی واقف ہے۔ پس میرے عذروں کو بخش دے۔ اے مولا! میں ایہا ایمان چاہتا ہے پس میرے گناہوں کو بخش دے۔ اے مولا! میں ایہا ایمان چاہتا ہوں جو بھی دی دکھ پہنچ سکتا ہے جو تو میرے دل میں جم جائے کہ جمحے دی دکھ پہنچ سکتا ہے جو تو ککھ چکا اور میں قسمت کے لکھے پر جروقت راضی برضا ہوں۔ اے سب سے بڑے مریان! تو میری دعا قبول فرما لے۔ آمین۔

طواف كى فضيلت من عمرو بن شعيب اپنج باپ سے وہ اپند واوا سے روايت كرتے بيں كه جناب ني كريم مل الله الموء يريد الطواف بالبيت اقبل يخوض الرحمة فاذا دخله غمرته ثم لا يرفع قلما ولا يضع قلما الاكتب الله له بكل قدم خمس مائة حسنة وحط عنه خمسة مائة سينة ورفعت له خمس مائة درجة الحديث (در منثور 'ج ١٠/ ص : ١٠٠)

لینی انسان جب بیت الله شریف کے طواف کا ارادہ کرتا ہے تو رحمت اللی میں داخل ہو جاتا ہے پھر طواف شروع کرتے وقت رحمت اللی اس کو ڈھانپ لیتی ہے پھروہ طواف میں جو بھی قدم اٹھاتا ہے اور زمین پر رکھتا ہے ہر ہر قدم کے بدلے اس کو پانچ سو نیکیاں ملتی ہیں اور پانچ سو گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے پانچ سو درج بلند کئے جاتے ہیں۔

جابر بن عبدالله و الت كرت مي كه جناب تيفير خدا الفي الله فرمالا من طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام وكعتين وشرب من ماء زمزم غفرت ذنوبه كلها بالفة ما بلفت لين جس نے بيت الله كا سات مرتبه طواف كيا۔ پرمقام ابرا جيم كے يتي دو ركعت نماز ادا كى اور زمزم كا پانى بيا اس كے جتنے بحى كمناه ہول سب معاف كر ديئے جاتے ميں (درمشور)

مسکلہ: طواف شروع کرتے وقت حاجی اگر مغرد لینی صرف جج کا احرام باندھ کر آیا ہے تو دل میں طواف قدوم کی نیت کرے اور اگر قارن یا متتع ہے تو طواف عمرہ کی نیت کرکے طواف شروع کرے۔ یاد رہے کہ نیت دل کا فعل ہے ' زبان سے کہنے کی حاجت نہیں ہے۔ بہت سے ناواقف حاجی صاحبان جب شروع میں حجر اسود کو آکر بوسہ دیتے ہیں اور طواف شروع کرتے ہیں تو تحبیر تحریمہ کی طرح تحبیر کمہ کر رفع یدین کرکے زبان سے نیت کرتے ہیں ' یہ بے ثبوت ہے الندا اس سے بچنا چاہئے (زاد المعاد) بیعتی کی روایت میں اس قدر ضرور آیا ہے کہ جمراسود کو بوسہ دے کر دونوں ہاتھ کو اس پر رکھ کر پھران ہاتھوں کو مند پر پھیر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

طواف کرنے میں مرد و عورت کا کیسل تھم ہے۔ اتنا فرق ضرور ہے کہ عورت کئی طواف میں رال اور اضلباغ نہ کرے (جلیل لمنامک)

حیض اور نقاس والی عورت صرف طواف نہ کرے۔ باتی ج کے تمام کام بجا لائے۔ حضرت عائشہ کو حائفنہ ہونے کی حالت میں آنخضرت مٹھ کے خیر ان لا تطوفی بالبیت حتی تطهری (متفق علیه) لینی طواف بیت اللہ کے سوا اور سب کام کر جو حاجی کرتے ہیں یمال تک کہ تو پاک ہو۔ اگر حالت حیض و نقاس میں طواف کر لیا تو طواف ہو گیا۔ گرفدیہ میں ایک بکری یا ایک اوث وزئ کرنا لازی ہے (فتح الباری) مستحاضہ عورت اور سلسل بول والے کو طواف کرنا ورست ہے۔ (مشکلوة)

بیت اللہ شریف میں پہنچ کر سوائے عذر حیض و نفاس کے باتی کسی طرح کا اور کیسای عذر کیوں نہ ہو جب تک ہوش و حواس میح طور پر قائم ہیں اور راستہ صاف ہے تو محرم کو طواف قدوم اور سعی کرنا ضروری ہے۔

طواف کی قشمیں! طواف چار طرح کا ہوتا ہے۔

- (۱) طواف قدوم جوبیت الله شریف می پهلی دفعه آتے ہی جراسود کو چھوٹے کے بعد کیا جاتا ہے۔
  - (۲) طواف عمره جو عمرے كا احرام بانده كركيا جاتا ہے۔
- (۳) طواف افاضہ جو دسویں ذی الحجہ کو ہوم نحر میں قربانی وغیرہ سے فارغ ہو کر اور احرام کھول کر کیا جاتا ہے۔ اس کو طواف زیارت بھی کتے ہیں۔
  - (٣) طواف وداع جوبيت الله شريف سے رخبت موتے وقت آخرى طواف كيا جاتا ہے۔

مسئلہ: بمتر تو یک ہے کہ ہرسات چیروں کاجو ایک طواف کملاتا ہے اس کے بعد مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھی جائے۔ لیکن اگر چند طواف طاکر آخر میں صرف دو رکعت پڑھ لی جائیں تو بھی کانی ہیں۔ آخضرت مانجام نے بھی ایسا بھی کیا ہے۔ (ایساح الحجہ)

مسلہ :طواف قدوم 'طواف عمرہ 'طواف وداع میں ان دو رکعتوں کے بعد بھی حجراسود کو بوسہ دینا چاہئے۔

تشمید: ائمہ اربعہ اور تمام علائے سلف و طف کا متفقہ فیملہ ہے کہ چومنا چائنا چھونا صرف جراسود اور رکن یمانی کے لئے ہے۔
جیسا کہ مندرجہ ذیل روایت سے فلاہر ہے۔ عن ابن عمر قال لم اد النبی صلی الله علیه وسلم یستلم من البیت الا الرکنین الیمانین (متفق
علیہ) بینی ابن عمر شیخ روایت کرتے ہیں کہ ہیں نے سوائے جراسود اور رکن یمانی کے بیت اللہ کی کی اور چیز کو چھوتے ہوئے بھی
بھی نبی کریم میں جانے کو نہیں دیکھا۔ پس اسلام صرف ان بی دو کے لئے ہے۔ ان کے علاوہ مساجد ہوں یا مقابر اولیاء وصلحاء ہوں یا جرات
و مغارات رسل ہوں یا اور تاریخی یادگاریں ہوں کی کو چومنا چائنا یا چھونا ہرگز جرگز جائز نہیں بلکہ ایسا کرنا برعت ہے۔ جماعت سلف
امت رحم اللہ مقام ابراہیم اور اتجار کمہ کو بوسہ دینے سے قطعاً منع کیا کرتے تھے۔ پس حاتی صاحبان کو چاہئے کہ جمراسود اور رکن یمانی
کے سوا اور کی جگہ کے ساتھ یہ معالمات بالکل نہ کریں ورنہ نیکی بریاد گناہ لازم کی مثال صادق آئے گی۔

بت سے ناواقف بھائی مقام ابراہیم پر دو رکعت پڑھنے کے بعد مقام ابراہیم کے دروازے کی جالیوں کو پکڑ کر اور کڑوں میں ہاتھ ڈال کر دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بھی عوام کی ایجاد ہے جس کا سلف نے کوئی ثبوت نہیں۔ پن ایسی بدعات سے بچنا ضروری ہے۔ بدعت ایک زہر ہے جو تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رہ کھنے اروایت کرتی ہیں کہ نبی کریم سی خیا نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا مالیس منه فهو رد (متفق علیه) لینی جس نے ہمارے اس دین میں اپنی طرف سے کوئی نیا کام ایجاد کیا جس کا پت اس دین میں نہ ہو وہ مردود ہے۔

مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز اداکر کے مقام ملتزم پر آنا چاہئے۔ یہ جگہ حجراسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے پیج میں ہے۔ یمال پر سات پھیروں کے بعد دو رکعت نماز کے بعد آنا چاہئے۔ یہ دعاکی قبولیت کا مقام ہے یمال کا پردہ پکڑکر خانہ کعبہ سے لیٹ کر دیوار پر گال رکھ کر ہاتھ پھیلاکر دل کھول کر خوب رو رو کر دین و دنیا کی بھائی کے لئے دعائیں کریں۔ اس مقام پر یہ دعا بھی مناسب ہے:

اللهم لك الحمد حمدا يوافى نعمك ويكافى مزيدك احمدك بجميع محامدك ما علمت وما لم اعلم على جميع نعمك ما علمت منها وما لم اعلم وعلى كل حال اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد اللهم اعذني من كل سوء وقنعني بما رزقتني وبارك لى فيه اللهم اجعلني من اكرم وفدك عندك والزمني سبيل الاستقامة حتى القاك يا رب العالمين (اذكارنووي)

(ترجمہ)یا اللہ! کل تعریفوں کا مستحق تو بی ہے میں تیری وہ تعریفیں کرتا ہوں جو تیری دی ہوئی نعتوں کا شکریہ ہو سکیں اور اس شکریہ پر جو نعتیں تیری جانب سے زیادہ ملیں ان کا بدلہ ہو سکیں۔ پھر میں تیری ان نعتوں کو جانتا ہوں اور جن کو نہیں سب بی کا ان خوبیوں کے ساتھ شکریہ اوا کرتا ہوں جن کا جھے کو علم ہے اور جن کا نہیں۔ غرض ہر حال میں تیری بی تعریفیں کرتا ہوں۔ اے اللہ! تو جھے ساتھ شکریہ اور آپ کی آل پر درود و سلام بھے۔ یا اللہ! تو جھے کو شیطان مردود سے اور ہر برائی سے بناہ میں رکھ اور جو کچھ تو سیب محمد ساتھ اس پر قناعت کی تونیق عطاکر اور اس میں برکت دے۔ یا اللہ! تو جھے کو دیا ہے اس پر قناعت کی تونیق عطاکر اور اس میں برکت دے۔ یا اللہ! تو جھے کو بہترین مہمانوں میں شامل کر اور مرتے دم سک جھے کو تو سیدھے راستے پر فاہت قدم رکھ یہاں تک کہ میری تجھ سے ملاقات ہو۔

یہ طواف جو کیا گیا طواف قدوم کملاتا ہے۔ جو مکہ شریف یا میقات کے اندر رہتے ہیں' ان کے لئے یہ سنت نہیں ہے اور جو عمرہ کی نیت سے مکہ شریف یا میقات کے اندر رہتے ہیں' ان کے لئے یہ سنت نہیں ہے اور جو عمرہ کی نیت سے مکہ میں آئیں ان پر بھی طواف قدوم نہیں ہے۔ اس طواف سے قارغ ہو کر پھر تجر اسود کا استلام کیا جائے کہ یہ افتتاح سمی کا استلام ہے۔ پھر کمانی دار دروازے سے فکل کر سیدھے باب صفاکی طرف جائیں اور باب صفا سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ بسم الله والصلوة والسلام علی دسول الله رب اغفرلی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک (ترفدی)

(ترجمہ) "اللہ کے مقدس نام کی برکت سے اور اللہ کے پیارے رسول پر درود و سلام بھیجنا ہوا باہر نکلنا ہوں۔ اے اللہ! میرے لئے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے۔ اس دعا کو پڑھتے ہوئے پہلے بایاں قدم متجد حرام سے باہر کیا جائے پھروایاں۔

کوہ صفایر چڑھائی ! باب صفاے نکل کرسیدھے کوہ صفایر جائیں۔ قریب ہونے پر آیت شریفہ ﴿ ان الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ تلاوت کریں۔ پیر کہیں ابدا بدا الله ﴿ وَ نکہ الله تعالَى نے ذکر مِن پہلے صفاکا نام لیا ہے اس لئے میں بھی پہلے صفای سے سعی شروع کرتا ہوں) یہ کمہ کر سیڑھیوں سے بہاڑی کے اوپر اتنا چڑھ جائیں کہ بیت اللہ شریف کا پردہ دکھائی دینے گئے۔ نی کریم ملی ایسانی کیا تھا۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل روایت سے ظاہر ہے۔

عن ابی هریرة قال اقبل رسول الله صلی الله علیه وسلم فدخل مکة فاقبل الی الحجر فاستلمه نم طاف بالبیت نم اتی الصفا فعلاه حتی ینظر الی البیت الحدیث رواه ابو داو دلیتی الله کے رسول مل کی جب کمه شریف میں داخل ہوئے تو آپ نے جراسود کا اسلام کیا ، پھر طواف کیا۔ پھر آپ صفاکے اوپر چڑھ گئے۔ یمال تک کہ بیت الله آپ کو نظر آنے لگا۔

پی اب قبله رو مو کر دونول باتھ اٹھا کر پہلے تین دفعہ کمرے کھڑے اللہ اکبر کمیں۔ پھرید دعا پڑھیں۔

لا اله الا الله وحده الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شنى قدير لا اله الا الله وحده انجز و

عده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده (مسلم)

اینی اللہ کے سواکوئی معبود نہیں' وہ اکیلا ہے' اس کاکوئی شریک نہیں' ملک کا اصلی مالک وہی ہے' اس کے لئے تمام تعریفیں ہیں۔ وہ جو چاہے سو ہو سکتا ہے' اس کے سواکوئی معبود نہیں' وہ اکیلا ہے جس نے غلبہ اسلام کی بابت اپنا وعدہ پوراکیا اور اپنے بندے کی احداد کی اور اس اکیلے نے تمام کفار و مشرکین کے لئکروں کو بھادیا"

اس دعا کو پڑھ کر پھر درود شریف پڑھیں پھر خوب دل لگا کر جو چاہیں دعا مانگیں' تین دفعہ ای طرح نعرہ تحجیر تین تین بار بلند کر کے ذکور بالا دعا پڑھ کر درود شریف کے بعد خوب دعائیں کریں' یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھرواپسی سے پہلے مندرجہ ذیل دعا پڑھ کر ہاتھوں کو منہ پر پھیرلیں۔

اللهم انک قلت ادعونی استجب لکم وانک لا تخلف المیعاد انی اسئلک کما هدیتنی للاسلام ان لا تنزعه می حتی توفنی وانا مسلم (موطا) یااللہ تو نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے تو بھی وعدہ خلاقی نمیں کرتا۔ پس تو نے جس طرح جے اسلامی زندگی نعیب قربائی ای طرح موت بھی مجھ کو اسلام کی حالت میں نعیب قربا۔

صفا اور مروہ کے درمیان سعی ! مفااور مروہ کے درمیان دوڑنے کو سعی کتے ہیں ' یہ فرائض ج میں داخل ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل مدیث سے ظاہر ہے۔

عن صفیة بنت شیبة قالت اخبرتنی بنت ابی تجراة قالت دخلت مع نسوة من قریش دار آل ابی حسین ننظر الی رسول الله صلی الله علیه و سلم وهو یسعی بین الصفا والمروة فرانیته یسعی وان میزره لیدور من شدة السعی وسمعته یقول اسعوا فان الله کتب علیکم السعی رواه فی شرح السنة لینی صفیه بنت ثیبه روایت کرتی چی بنت الی تجراه نے خردی که چی قریش کی چنر عورتوں کے ماتھ آل ابو حسین کے گر داخل ہوئی۔ ہم نی کریم ماتھ آپ مع کرتے ہوئے دیکھ روائل ہوئی۔ ہم نی کریم ماتھ آپ مواد سعی کرتے ہوئے دیکھ روی تھیں۔ جس نے دیکھاکہ آپ سعی کرتے ہوئے وار شدت سعی کی وجہ سے آپ کی ازار مبارک بل روی تھی۔ آپ فراتے جاتے تھے لوگو سعی کرو الله نے اس سی کو تمارے اوپر فرض کیا ہے۔

پی اب صفاے اتر کر رب اغفر وادحم انک انت الاعو الا کوم (طبوانی) پڑھتے ہوئے آہت آہت چلیں۔ جب مبر ممل کر پہنچ جائیں (جو ہائیں طرف مجد حرام کی دیوار سے کی ہوئی منصوب ہے) تو پہل سے رال کرس لینی تیز رفار دو ڑتے ہوئے دو مرے سبر ممل سک بنج جائیں (جو کہ حضرت عباس بر بھتر کے گھر کے مقاتل ہے) پھر پہل سے آہت آہت آہت آپ چال پر چلتے ہوئے موہ پنچیں۔ رائتے میں فہ کورہ بالا دعا پڑھتے رہیں۔ جب موہ پنچیں تو پہلے دو سری بیڑھی پر چھ کر بیت اللہ کی جانب رخ کر کے گھڑے ہوں اور تعویٰ استقبال اچھی طرح ہو جائے اگرچہ پمال سے بیت اللہ بوج ممارات کے نظر نہیں آیا۔ پھر صفا کی دعائیں بمان بھی اس طرح بر حیس جس طرح صفا پر پڑھی تھیں اور کلٹی دیر تک ذکر و دعا میں مشخول رہیں کہ یہ بھی محل اجابت دعا ہے۔ پھر واپس صفا کو رب اغفر وادحم پوری دعا پڑھی ہوئے معمول چال سے سبز ممل تک چلیں۔ پھر پمال سے دو سرے میاں تند چلیں۔ اس ممیل پر پنچ کر معمول چال سے صفا پر پنچیں۔ صفا سے مردہ تک آتا سبی کا ایک شوط کہ ایا ہے۔ مفار واپس منا واپس کہ بیت اللہ واپس کہ بیت شوط پر دی ہوئے ہوئے دوں گے۔ ساتواں شوط مردہ پر ختم ہوگا۔ اس طرح سات شوط پر رب کر ہونا چاہئے۔ چو نکہ زشن او پی ہوتی چلی گئی اس لئے صفا نہ کورہ بالا دعاؤں کے علاوہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ خوب ول لگا کر پڑھنا چاہئے۔ چو نکہ زشن او پی ہوتی چلی گئی اس لئے صفا مردہ کی بیڑھیاں زمین میں دب می ہیں اور اب پہلی ہی میڑھی ہوئے میت اللہ کا نظر آغا ممکن ہے۔ اللہ ایک ورجوں پر حتی مرد ہورت ایک ہی محم میں ہیں

ضروری مسائل! طواف یاسی کی حالت میں نماز کی جماعت کمڑی ہو جائے تو طواف یاسی کو چمو اگر جماعت میں شامل ہو جائا چائے۔ نیز پیشاب یا پانخانہ یا اور کوئی ضروری حاجت در پیش ہو تو اس سے فارغ ہو کر باوضو جمال طواف یاسی کو چمو اُا تھا وہیں سے باتی کو پورا کرے۔ نیز بیشاب یا پانخانہ یا اور کوئی ضروری حاجت در ایس میں اللہ بیاں کو پکڑ کریا چار پائی پر یا سواری پر بھا کر طواف اور سمی کرائی جائز ہے۔ قدامہ بن حبداللہ بین محمالہ بی محملہ اللہ علیہ وسلم یسعی بین الصفا والمروة علی بعیر (مشکوہ) میں نے نی کریم میں کہا کو دیکھا۔ آپ اونٹ پر سوار ہو کر صفا اور مروہ کے در میان سمی کر رہے تھے۔ اس پر حافظ این جر فق الباری میں کھتے ہیں کہ عذر کی وجہ سے آپ نے طواف وسمی میں سواری کا استعمال کیا تھا

قارن جج اور عمرے کا طواف اور سعی ایک بی کرے۔ جج و عمرہ کے لئے علیحدہ علیحدہ دوبار طواف و سعی کرنے کی ضرورت نیس ہے۔ (بخاری ومسلم) عورتیں طواف اور سعی ہیں مردول ہیں خلط طط ہو کرنہ چلیں۔ ایک کتارہ ہو کرچلیں (صحیحین)

سعی کے بحد ! مغا اور مروہ کی سعی سے فارغ ہونے کے بعد اگر ج تمتع کی نیت سے احرام بائد حا گیا تھا تو اب تجامت کرا کر طال ہو جانا چاہئے۔ اور احرام ج قرآن یا ج افراد کا تھا تو نہ تجامت کرانی چاہئے نہ احرام کھولنا چاہئے۔ ج تمتع کرنے والے کے لئے مناسب ہے کہ مروہ پر بال کتروا دے اور دسویں ذی الحجہ کو منی میں بال منڈوائے۔ عورت کو بال منڈوائے منع ہیں۔ ہل چنیا کی تھو ڈی کی نوک کتر دینی چاہئے۔ بسطی انساء العلق انساء العلق انساء العقصير رابوداود) لینی عورتوں کے لئے سرمنڈانا نہیں ہے بلکہ صرف پٹیا میں سے چند بال کاٹ ڈالنا کافی ہے۔ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر چاہ ذمن م کا پانی پینا چاہئے۔ اس قدر کہ پیٹ اور پہلیاں خوب تن جائیں۔ آخضرت ساتھ فرماتے ہیں کہ منافق انا تمیں پینا کہ اس کی پہلیاں تن جائیں۔ آخضرت ساتھ فرماتے ہیں کہ منافق انا تمیں پینا کہ اس کی پہلیاں تن جائیں۔ آب زمزم جس ارادے سے پیا جائے وہ پورا ہو تا ہے۔ شفا کے ارادے سے پیا جائے تو شفا کمتی ہے۔ کہ اس کی پہلیاں تن جائیں۔ آب زمزم جس ارادے سے پیا جائے وہ پورا ہو تا ہے۔ شفا کے ارادے سے پیا جائے تو بھول پیاس دور ہوتی ہے۔ اور اگر دشمن کے خوف سے کسی آفت کے ڈرسے 'روز محشر کی خوف سے 'کسی آفت کے ڈرسے 'روز محشر کی خوف سے 'کسی آفت کے ڈرسے 'روز محشر کی خوف سے 'کسی آفت کے ڈرسے 'روز محشر کی خوف سے 'کسی آفت کے ڈرسے 'روز محشر کی خوف سے 'کسی آفت کے ڈرسے 'روز محشر کی خوف سے 'کسی آفت کے ڈرسے 'روز محشر کی خوف سے 'کسی آفت کی ڈرسے 'روز محشر کی خوف سے 'کسی آفت کے ڈرسے 'روز محشر کی خوف سے 'کسی آفت کی ڈرسے 'روز محشر کی خوف سے 'کسی آفت کے ڈرسے 'روز محشر کی اس سے اللہ تعالی امن دیتا ہے۔ (طاکم 'دار قطنی و تھرو)

آب زمزم پینے کے آواب ! زمزم شریف کا پانی قبلہ رخ ہو کر کمڑے ہو کر پینا چاہئے۔ درمیان میں تین سائس لیں۔ ہر دفعہ میں شروع میں ہم الله اور آخر میں المحدللہ برمنا چاہئے اور پینے وقت یہ دعا برحنی مسنون ہے۔

اللهم انی اسئلک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء (حاکم دار قطنی) یاالله! می تحم سے علم نفع وینے والا اور روزی قراح اور بریاری سے شفا چاہتا ہوں۔

باب حیض والی عورت بیت الله کے طواف کے سواتمام ارکان بجالائے اور آگر کسی نیروضو کرلی توکیا تھا ہے؟

٨١- بَابُ تَقْضِي الْحَائِضُ
 الْمُنَاسِكَ كُلُّهَا إِلَّا الطُّوَافَ بِالْبَيْتِ
 وَإِذَا مَنَى عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ بَيْنَ العَّفَا
 وَالْمَرُوةَ

تشریکے باب کی مدیثوں سے پہلا تھم تو ثابت ہوتا ہے لیکن دو سرے تھم کین میں ذکر نمیں ہے اور شاید یہ امام بخاری نے اس مدیث کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں امام مالک سے اتنا زیادہ منقول ہے کہ صفا مروہ کا طواف بھی نہ کرے۔ ابن عبد البرنے کما اس زیادت کو صرف کی بن کی نیسا پوری نے نقل کیا ہے۔ اور ابن ابی شیبہ نے باسناد سمجھ ابن عمر شکافیا

ے نقل کیا کہ حیض والی عورت سب کام کرے گربیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف نہ کرے۔ ابن بطال نے کہا امام بخاریؓ نے دوسرا مطلب باب کی حدیث سے بوں نکالا کہ اس میں بول ہے سب کام کرے جیسے حاتی کرتے ہیں صرف بیت اللہ کا طواف نہ کرے' تو معلوم ہوا کہ صفا مروہ کا طواف بے وضو اور بے طمارت درست ہے۔ اور ابن ابی شیبہ نے ابن عمر بھیکھتا سے نکالا کہ اگر طواف کے بعد عورت کو حیض آ جائے صفا مروہ کی سعی سے پہلے تو صفا مروہ کی سعی کرے (وحیدی)

• ١٦٥- حُدَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ الْحُبُرِنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنّهَا قَالَتَ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، عَنْهَا أَنّهَا قَالَتَ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَلَامَوْوَةِ قَالَتْ: فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ: فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: ((افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ رَسُولِ اللهِ فَقَى قَالَ: ((افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ رَسُولِ اللهِ فَقَى قَالَ: ((افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَى تَطْهُري)). [راجع: ٢٩٤]

1701 - حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. ح وَقَالَ لِي حَلِيْفَةُ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ حَدُّثَنَا حَبِيْبٌ اللهِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَهَلُ النّبِيُ اللهِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجُ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدِ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النّبي ﴿ وَطَلْحَةَ.

وَقَلِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ - وَمَعَهُ هَدْيٌ - فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلُّ بِهِ النَّبِيُ ﴿ . فَأَمَرَ النَّبِي ﴿ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصَّرُوا وَيَجِلُوا، إلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَادِيُ. فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى مِنِي وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُر مَنِيًا! فَبَلَعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُر مَنِيًا! فَبَلَعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُر مَنِيًا! فَبَلَعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ فَقَالُ: ((لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا

(۱۱۵۰) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک ؓ نے خبردی انہیں عبدالرحمٰن بن قاسم نے انہیں ان کے باب نے اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما نے انہوں نے فرمایا کہ بیں مکہ آئی تو اس وقت بیں حائفنہ تھی۔ اس لئے بیت اللہ کا طواف نہ کر سکی اور نہ صفا مروہ کی سعی۔ انہوں نے بیان کیا کہ بیں نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح دوسرے حاجی کرتے ہیں وسلم سے کی تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح دوسرے حاجی کرتے ہیں متم بھی اسی طرح (ارکان جی) اوا کر لو۔ ہاں بیت اللہ کا طواف پاک ہونے سے پہلے نہ کرنا۔

(۱۲۵۱) ہم ہے محربن فٹی نے بیان کیا کہ ہم ہے عبدالوہاب ثقنی نے بیان کیا۔ (دو سری سند) اور مجھ سے فلیفہ بن خیاط نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے بیان کیا کہ ہم سے حبیب معلم نے بیان کیا' ان سے عطاء بن ابی رباح نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنمانے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے ج کا احرام باندھا۔ آنحضور اور طلحہ کے سوا اور کی کے ساتھ قربانی نہیں تھی' حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے اور ان کے ساتھ بھی قربانی نہیں تھی۔ اس لئے نمی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے علم دیا کہ رسب لوگ اپنے ج کے احرام کو) عمرہ کاکرلیں۔ پھر طواف علم دیا کہ رسب لوگ اپنے ج کے احرام کو) عمرہ کاکرلیں۔ پھر طواف اور سعی کے بعد بال ترشوا لیس اور احرام کھول ڈالیس لیکن وہ لوگ اس تھم سے مشتنیٰ ہیں جن کے ساتھ قربانی ہو۔ اس پر صحابہ نے کہا اس تھم سے مشتنیٰ ہیں جن کے ساتھ قربانی ہو۔ اس پر صحابہ نے کہا رہی ہو۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو معلوم ہوئی تو رہی ہو۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو معلوم ہوئی تو بینے نے فرمایا' اگر مجھے پہلے سے معلوم ہو تاتو میں قربانی کا جانور ساتھ تر فرمایا' اگر مجھے پہلے سے معلوم ہو تاتو میں قربانی کا جانور ساتھ تر فرمایا' اگر مجھے پہلے سے معلوم ہو تاتو میں قربانی کا جانور ساتھ تر بانی نے فرمایا' اگر مجھے پہلے سے معلوم ہو تاتو میں قربانی کا جانور ساتھ تر فرمایا' اگر مجھے پہلے سے معلوم ہو تاتو میں قربانی کا جانور ساتھ تر خرمایا' اگر مجھے پہلے سے معلوم ہو تاتو میں قربانی کا جانور ساتھ

نہ لاتا اور جب قرمانی کا جانور ساتھ نہ ہوتا تو میں بھی (عمرہ اور ج کے درمیان) احرام کھول ڈالٹا اور عائشہ رقی آھا (اس ج میں) حائفنہ ہوگی مخص ۔ اس لئے انہوں نے بیت اللہ کے طواف کے سوا اور دو سرے ارکان ج ادا کئے۔ پھر جب پاک ہو لیس تو طواف بھی کیا۔ انہوں نے رسول اللہ ساتھ کیا سے شکایت کی کہ آپ سب لوگ تو ج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں لیکن میں نے صرف ج ہی کیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ساتھ کیا نے عبدالرحمٰن بن الی بکر کو تھم دیا کہ انہیں تعیم رسول اللہ ساتھ کیا ہے۔ عبدالرحمٰن بن الی بکر کو تھم دیا کہ انہیں تعیم لے جائیں (اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھیں) اس طرح عائشہ رہی آگھ

(١٩٥٢) جم سے مؤمل بن مشام نے بیان کیا کما کہ جم سے اساعیل بن عليد في بيان كيا ان سے ابوب سختياني في اور ان سے حفصہ بنت سیرین نے بیان کیا کہ ہم اپنی کنواری او کیوں کو باہر نکلنے سے روکتے تھے۔ پھرایک خاتون آئیں اور بی خلف کے محل میں (جو بھرے میں تھا) ٹھہریں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ان کی بمن (ام عطیہ ا) نبی کریم مالی کے ایک محالی کے گھریس تھیں۔ ان کے شوہر نے آنحضور ساتھ رہی تھیں۔ وہ بیان کرتی تھیں کہ ہم (میدان جنگ میں) زخمیوں کی مرہم یی کرتی تھیں اور مریضوں کی تیارداری کرتی تھیں۔ میری کوئی حرج ہے اگر ہم عیدگاہ جانے کے لئے باہرنہ لکلیں ؟ آنحضور النائيا نے فرمایا 'اس کی سمیلی کواپنی چادراہے اڑھادیٹی چاہئے اور پھر مسلمانوں کی دعااور نیک کاموں میں شرکت کرنی چاہئے۔ پھرجب ام عطیہ خود بھرہ آئیں تومیں نے ان سے بھی میں پوچھایا یہ کما کہ جم نے ان سے بوچھا انہوں نے بیان کیا کہ ام عطیہ جب بھی رسول الله بالله كاذكر كرتين و كمتين ميرے باب آپ ير فدا مول- بال تو مين نے ان سے پوچھا کیا آپ نے رسول الله ماليكم سے اس طرح سا ے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہال میرے باب آب بر فدا ہول- انہول نے

استَدابُرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلُو لاَ أَنْ مَعِيَ الْهَادِينَ اللهُ عَنْهَ الْهَدِينَ اللهُ عَنْهَ الْهَدِينَ اللهُ عَنْهَ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلُهَا، رَضِيَ اللهُ عَنْهَ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلُهَا، غَيْرَ أَنْهَا لَمْ تَطُف بالْبَيْتِ. فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ بالْبَيْتِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةِ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجَّا فَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجَّا فَامْرَ عَبْدَ الرُّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكُر أَنْ يَحْرُجَ فَامْرَتْ بَعْدَ أَلْ يَحْرُجَ مَعْهَا إِلَى التَّنْعِيْمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجَّ). [راحع: ١٥٥٧]

١٦٥٢ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَة قَالَتْ : ((كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخُرُجُنَ، فَقَدَّمَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتُ أَنْ أُخْتُهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ غَزَاً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثِنْتِي عُشْرَةَ غَزْوَةً، وَكَانَتُ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتٌ غَزَوَات قَالَتْ : كُنَّا نُدَاوِي الْكُلْمِي، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى. فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللهِ 🕮 هَلْ عَلَى إِخْدَانًا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لاَ تَخْرُجَ ؟ فَقَالَ: ((لِتُلْبَسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدِ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ)). فَلَمَّا قَدِمَتْ أَمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَوْ قَالَتْ: سَأَلْنَاهَا - فَقَالَتْ وَكَانَتْ لاَ تَذْكُر رَسُولَ اللهِ 🕰 إلا قَالَتْ: بِأَبِي - فَقُلْتُ: أَسَمِعْتِ رَسُولَ ا لَذِ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمُ

بِأبِي فَقَالَ: ((لِتَخُوجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ الْعَوَاتِقُ وَوَاتُ الْخُدُورِ الْخُدُورِ وَالْخُدُورِ وَالْخُدُورِ وَالْخُدُورِ وَالْخُدُورِ وَالْخُدُورَ الْخُدُورَ وَالْخُدُورَ الْخُدُورَ الْخُدُورَ الْخُدُورَ الْحُدُونَ الْمُصَلِّي). الْمُسْلِمِيْنَ، وتَعْتَزِلُ الْحُيُّضُ الْمُصَلِّي). فَقَالَتْ: أَوَلَيْسَ تَشْهَدُ فَقَالَتْ: أَوَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَكَنْهُمْ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا وَكَنْهُمْ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا وَكَنْهُمْ الْمُعْدَلِيْنِ الْمُعْدُ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا وَكَنْهُمْ وَلَانَا وَالْمُعْدُ الْعَلْمَ الْمُعْدُ الْمُعْدَدُ وَلَمْ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُدُ وَلَانَا الْمُعْدَلُونَ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُونَ اللّهُ الل

کماکہ رسول اللہ سٹی پیلم نے فرمایا کہ کنواری لڑکیاں اور پردہ والیاں بھی باہر نکلیں یا یہ فرمایا کہ پردہ والی دوشیزائیں اور حائفنہ عور تیں سب باہر نکلیں اور مسلمانوں کی دعا اور خیر کے کاموں میں شرکت کریں۔ لیکن حائفنہ عور تیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ میں نے کما اور حائفنہ بھی نکلیں ؟ انہوں نے فرمایا کیا حائفنہ عورت عرفات اور فلاں فلال جگہ میں جاتی ہیں ؟ (پھرعیدگاہ ہی جانے میں کیاحرج ہے)

[راجع: ٣٢٤]

اس مدیث سے امام بخاری ؓ نے بیہ نکالا کہ حیض والی طواف نہ کرے جو، ترجمہ باب کا ایک مطلب تھا کیونکہ حیض والی عورت کو جب نماز کے مقام سے الگ رہنے کا حکم ہوا تو کعبہ کے پاس جانا بھی اس کو جائز نہ ہوگا۔ بعضوں نے کما باب کا دو سرا مطلب بھی اس سے نکانا ہے۔ لینی صفا مروہ کی سعی حالفنہ کر سکتی ہے کیونکہ حالفنہ عرفات کا وقوف کر سکتی ہے اور صفا مروہ عرفات کی طرح ہے (وحیدی)

ترجمہ بیں کھلی ہوئی تحریف ! کی بھی مسلمان کا کس بھی مسلمہ کے متعلق مسلک کچھ بھی ہو۔ گرجماں قرآن مجید و اماریٹ نبوی کا کھلا ہوا متن سامنے آ جائے وانتزاری کا تقاضا ہے ہے کہ اس کا ترجمہ بلا کم و کیف بالکل صحیح کیا جائے۔ خواہ اس سے ہارے مزعومہ مسلک پر کیسی ہی چوٹ کیوں نہ لگتی ہو۔ اس لئے کہ اللہ اور اس کے حبیب ساتھ کا کلام بری ابمیت رکھتا ہے اور اس میں ایک ذرہ برابر بھی ترجمہ و تشریح کے نام پر کی و بیشی کرنا وہ بد ترین جرم ہے جس کی وجہ سے یمودی تباہ و برباو ہو گئے۔ اللہ پاک نے صاف لفظوں میں ان کی اس حرکت کا نوٹس لیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے بحر فون الکلم عن مواضعہ (المائدة: ۱۱۱) لینی اپنے مقام سے آیات اللی کی تحریف کرنا علماء یمود کا بد ترین شیوہ تھا۔ گر صد افسوس کہ یمی شیوہ ہمیں کچھ علماء اسلام کی تحریرات میں نظر آتا ہے۔ جس سے اس کلام نبوی کی تقدم پر قدم چلنے کی راہ افتیار کرکے جس سے اس کلام نبوی کی تقدم پر قدم چلنے کی راہ افتیار کرکے گراہ ہو جاؤ گے۔

اصل مسئلہ ! عورتوں کا عیدگاہ میں جانا حی کہ کواری لڑکوں اور حیض والی عورتوں کا نکلنا اور عیدکی وعاؤں میں شریک ہونا اور ایسا مسئلہ ! عورتوں کا عیدگاہ میں جانا حی کہ کہ اور یہ مسلمہ امر ہے کہ عمد رسالت میں مختی کے ساتھ اس پر عمل درآلہ تھا اور جملہ خوا تین اسلام عیدگاہ جایا کرتی تھیں۔ بعد میں مختلف فقتی خیالات وجود پذیر ہوئے اور محرّم علائے احناف نے عورتوں کا میدان عیدگاہ جانا مطلقا ناجائز قرار ویا۔ بسرطال اپنے خیالات کے وہ خود ذمہ دار ہیں محرجن احادیث میں عمد نبوی میں عورتوں کا عیدگاہ جانا فہ کور ہے ان کے ترجم میں روویل کرنا انتائی غیردمہ داری ہے۔

۔ اور صد افسوس کہ ہم موجودہ تراجم بخاری شریف میں جو علماء دیوبند کے قلم سے نکل رہے ہیں اُلیی غیر ذمہ واربوں کی بکٹرت مثالیں دیکھتے ہیں۔ "تغیم البخاری" ہمارے سامنے ہے۔ جس کا ترجمہ و تشریحات بہت مخاط اندازے پر لکھا گیا ہے۔ محرمسکی تعصب نے بعض جگہ ہمارے محترم فاضل مترجم تغیم البخاری کو بھی جادۂ اعتدال سے دور کر دیا ہے۔

یماں مدیث حفقہ کے سیاق و سباق سے صاف ظاہر ہے کہ رسول کریم مٹھیے سے ایک عورت کے میدگاہ جانے نہ جانے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی سیلی کو چاہئے کہ اپی چاور بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی سیلی کو چاہئے کہ اپی چاور اس کو عاریاً او ڑھا دے تاکہ وہ اس خیراور دعائے مسلمین کے موقع پر (عیدگاہ میں) مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوسکے۔ اس کا ترجمہ

مترجم موصوف نے یوں کیا ہے ''آگر ہمارے پاس چادر (برقعہ) نہ ہو تو کیا کوئی حرج ہے آگر ہم (مسلمانوں کے دینی اجتماعات میں شریک ہونے کے باہر نہ لکلیں ؟'' ایک بادی النظرے بخاری شریف کا مطالعہ کرنے والا اس ترجمہ کو پڑھ کریہ سوچ بھی نہیں سکا کہ یمال عیدگاہ جانے نہ جانے کے متعلق ہوچھا جا رہا ہے۔ دینی اجتماعات سے وعظ و تھیجت کی مجانس مراد ہو سکتی ہیں۔ اور ان سب میں عورتی کا شریک ہونا بلا اختلاف جائز ہے اور عمد نبوی میں بھی عورتیں ایسے اجتماعات میں برابر شرکت کرتی تھیں۔ پھر بھلا اس سوال کا مطلب کیا ہو سکتا ہے ؟

بسرحال بیر ترجمہ بالکل غلط ہے۔ اللہ توفیق دے کہ علماء کرام اپنے مزعومہ مسالک سے بلند ہو کر احتیاط سے قرآن و حدیث کا ترجمہ کیا کریں۔ وباللہ التوفیق۔

### ٨٧-بَابُ الإِهْلاَل مِنَ الْبَطْحَاء وَغَيْرِهَا لمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنَّى

وَسُئِلَ عَطَاءً عَنِ الْمَجَاوِرِ يُلَبِّي بِالْحَجُّ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُلَبِّي يَرْمَ الْتَرْوِيَةِ إِذَا صَلَّى الظَّهْرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ. وَقَالَ عَبْدُالْمَلِكِ عَن عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَلْمِمْنا مَعَ النبِيِّ فَيْهُ فَأَخْلَلْنَا حَتَّى يَومِ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكُةً بِظَهْرٍ لَبَيْنَا بِالْحَجِّ. وَقَالَ أَبُو وَجَعَلْنَا مَكُةً بِظَهْرٍ لَبَيْنَا بِالْحَجِّ. وَقَالَ أَبُو وَقَالَ عَبَيْدُ بْنُ جُويْجِ لابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الذِّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ : أَهْلَلْنَا مِنَ البَطْحَاءِ. وَقَالَ عَبَيْدُ بْنُ جُويْجِ لابْنِ عُمَرَ رَضِيَ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهِلً أَنْت النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهِلً أَنْت حَتَى يَومِ التَّرْوِيَةِ، فَقَالَ : لَمْ أَوَ النَّهِيُّ عَمْ يَهُمُ النَّرُويَةِ، فَقَالَ : لَمْ أَوَ النَّهِيُّ

## باب جو فخض مکہ میں رہتا ہو وہ منی کو جاتے وقت بطحاء وغیرہ مقاموں سے احرام باندھے

اورای طرح ہر ملک والا حاجی جو عمرہ کرکے مکہ رہ گیاہو۔ اور عطاء بن ابی رہاح سے بو چھا گیاجو شخص مکہ ہی میں رہتا ہو وہ جج کے لئے لبیک کے تو انہوں نے کہا کہ ابن عمر شکھ آٹھویں ذی الحجہ میں نماز ظهر برخصنے کے بعد جب سواری پر اچھی طرح بیٹہ جاتے تو لبیک کھے۔ عبدالملک بن ابی سلیمان نے عطاء سے 'انہوں نے جابر سے بیان کیا کہ نبی کریم المی کیا کے ساتھ ہم ججۃ الوداع میں مکہ آئے۔ پھر آٹھویں ذی الحجہ تک کے لئے ہم طال ہو گئے۔ اور (اس دن مکہ سے نگلے ذی الحجہ تک کے لئے ہم طال ہو گئے۔ اور (اس دن مکہ سے نگلے تھے۔ ابوالز بیر نے جابر برائٹ سے بوں بیان کیا کہ ہم نے بطاء سے احرام ہوئی جب آپ مکہ رہے باندھاتھا۔ اور عبید بن جری نے ابن عمر بی شاہ ہے کہا کہ جب آپ مکہ باندھاتھا۔ اور عبید بن جری نے ابن عمر بی شاہ جب آپ مکہ بین عائدہ تھویں ذی الحجہ سے پہلے احرام خین باندھا۔ لیا تھا لیکن آپ نے آٹھویں ذی الحجہ سے پہلے احرام خیس باندھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سائی کے کو دیکھا۔ جب تک آپ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سائی کے کو دیکھا۔ جب تک آپ آپ نے خرمایا کہ میں نے رسول اللہ سائی کے کو اور نمنی پر سوار نہ ہو جائے احرام نہ باندھا۔

تشریح یماں یہ افکال پیدا ہوتا ہے کہ آنخضرت ملی او ذوالحلیفہ بی سے احرام باندھ کر آئے تھے اور کمہ میں ج سے فارغ ہونے

تک آپ نے احرام کھولا بی نہیں تھا تو این عمر بھی او نے کیے دلیل لی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ این عمر بھی کا مطلب یہ ہے

کہ آپ نے احرام باندھتے بی جج یا عمرے کے اعمال شروع کر دیئے اور احرام میں اور جج کے کاموں میں فاصلہ نہیں کیا۔ پس اس سے

یہ نکل آیا کہ مکہ کا رہنے والا یا متحت آٹھویں تاریخ سے احرام باندھے کیونکہ ای تاریخ کو لوگ منی روانہ ہوتے ہیں اور جج کے کام
شروع ہوتے ہیں۔ این عمر بھی کے اثر کو سعید بن منصور نے وصل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مکہ کا رہنے والا ترتع کرنے والا جج کا

احرام کمہ بی سے باندھے اور کوئی خاص جگہ کی تعیین نہیں ہے کہ بس ہرمقام سے احرام باندھ سکتاہے اور افضل یہ ہے کہ اپنے گھر کے دروازے سے احرام باندھے۔

# ٨٣- بَابُ أَيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَومَ التَّرْوِيَةِ؟ التَّرْويَةِ؟

١٦٥٣ - حَدُّتَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدُّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعِ قَالَ: ((سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ: أَخْبَرْنِي بِشَيءِ عَقَلْتُهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ، أَيْنَ صَلَّى الظُّهُرُّ وَالْعَصْرَ يَومَ النَّرْوِيَةِ؟ قَالَ : بِمِنَّى. قُلْتُ : فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَومَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ. ثُمُّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أَمْرَاوُكَ) [طرفاه في : ١٧٦٣،١٦٥٤]. ١٩٥٤ - حَدُّثَنَا عَلِي سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْن عَيَّاشِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ لَقَيْتُ أَنْسًا حَ. وَحَدَّثَنِي اِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ : ((خَرَجْتُ ۚ إِلَى مِنَّى يَومَ التَّرْوِيَةِ فَلَقِيْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَاهِبًا عَلَى حِمَارِ، لَقُلْتُ : ((أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﴿ هَٰذَا الْيَوْمَ الظُّهْرَ؟ فَقَالَ : انْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّي أَمَرازُكَ فَصَلِّي).

[راجع: ١٦٥٣]

آرہ ہیں۔ اس معلوم ہوا کہ حاکم اور شاہ اسلام کی اطاعت واجب ہے۔ جب اس کا تھم خلاف شرع نہ ہو اور جماعت کے ساتھ رہنا ضروری تشریح معلوم ہوا کہ حاکم اور شاہ اسلام کی اطاعت واجب ہے۔ جب اس کا تھم خلاف شرع نہ ہو اور جماعت کی محالفت کرنا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ متحب وہی ہے جو آنخضرت میں ایس محرادر مخرب اور عشاء اور صبح کی نمازیں منی ہی میں پڑھے اور منی کی طرف بمتر نہیں۔ ابن منذر نے کما سنت ہے کہ امام ظراور عصراور مخرب اور عشاء اور صبح کی نمازیں منی ہی ہی ہے کہ امام ظرور عصراور منازی کی طرف ہروقت تکانا درست ہے لیکن سنت ہی ہے کہ آٹھویں تاریخ کو نکلے اور ظہری نماز منی میں جاکر اداکرے۔ (وحیدی) جھنا پارہ پورا ہوا اور اس کے بعد ساتواں پارہ شروع ہے ان شاء اللہ تعالی ۔

# باب آٹھویں ذی الحجہ کو نماز ظہر کمال پڑھی جائے

(۱۹۵۳) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کما کہ ہم سے اسحاق ازرق نے بیان کیا کما کہ ہم سے اسحاق ازرق نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان اوری نے عبدالعزیز بن رفیع کے واسطے سے بیان کیا کما کہ میں نے انس بن مالک رصی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ظہراور عصر کی نماز آٹھویں ذی الحجہ میں کمال پڑھی تھی ؟ اگر آپ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے یاد ہے تو مجھے بتاہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ منی علیہ و سلم سے یاد ہے تو مجھے بتاہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ منی میں۔ میں نے پوچھا کہ بارہویں تاریخ کو عصر کمال پڑھی تھی ؟ فرمایا کہ محصب میں۔ بھرانہوں نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے حکام کرتے ہیں اسی طرح تم بھی کرد۔

(۱۲۵۲) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا انہوں نے ابو بکر

بن عیاش سے سنا کہ ہم سے عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا کہ بیں

انس بڑا تھے سے طلا (دو سری سند) امام بخاری نے کہااور مجھ سے اسلمیل

بن ابان نے بیان کیا کہ ہم سے ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا ان

سے عبدالعزیز نے کہا کہ بی آٹھویں تاریخ کو منی گیاتو دہاں انس بڑا تھا

سے طلا وہ گدھی پر سوار ہو کرجا رہے تھے۔ میں نے پوچھانی کریم

ساتھ با نے اس دن ظہری نماز کہاں پڑھی تھی ؟ انہوں نے فرمایا دیکھو
جہاں تمہارے حاکم لوگ نماز بڑھیں دہیں تم بھی پڑھو۔